



#### غرورى وضاحت

#### 2000

ہو سکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ

جاربية وكا\_

(ادارو)

مارے ادارے کا نام بغیر ماری تحریک اجازت بطور ملنے کا پیدہ ذمری پیون ناشر پاتسیم کنندگان و فیرہ میں ترکھا جائے بصورت دیگراس کی تمام تر ذروادی کما میں محروات والے پر پروگی۔ادارہ فرااس کا جواب رو نہ بروگا اور ایسا کرنے والے کے ظاف ادارہ تا تو کی کاروائی کا تی رکھا ہے،

# بالله الخطائم

### جمله حقوق ملكيت بحق ناشم محفوظ بين



مكتب<u> برحاني وين</u>

مُصنّف إن ثيبةً (جلدمُور)

مولانا مخداونس سرفرزنية

كمتث يحانين

خضرجاويد يرنثرز لابهور

نام کتاب÷ معرج

.(•)

ناشر ÷ مطبع ÷



اِقرأ سَنتُر ِ عَزَنی سَنتُریثِ اَ دُو کَاذالُالاَ هَور فون:37224228-3735743



### عرض ناشر

خاوم قرآن کے بعد علوم اللہ یہ کو تمام علوم و فنوں پر فرقیت حاصل ہے۔ اس لیے کے حدیث رسول بیٹرینی فی قرآن کریم کی تغییر ہے اور لمیان رسامت بیٹرینی نے صادرہونے والے گلمات مباد کہ کو دی غیر تما کا درجہ حاصل ہے۔ اس طرح اللہ جل کے بعد اس کا نکات میں سب سے افضل واکل حضرت مجمد مصطفیٰ بیٹرینی کی ذات والا صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے امکامات ''فرائش'' میں تو تبی اکرم بیٹرینی کے افعال''سنت''۔ اللہ تعالیٰ کے ارشادات'' قرآن مجید'' ہے تبی اکرم بیٹرین کے ملفوظات ''حدیث''۔

قرآن کریم سے اسلام کے بنیادی قوانین لیے گئے ، حدیث مبارکہ سے ان قوانی کی کیلوافذ کیے گئے۔ اطراف و
اکنونی عالم میں حدیث کا عم صحابہ کرام کا پیکٹر کے در لیے کیسلا ایک تو عمر ایس کا بلا کا حافظ اور دومراسحابہ کرام کا پیکٹرٹیکر کے
ایک ایک قول اور قتل پر کمل چراہو نے کی ہمروقت جمجو اور ترب اس کے بعد کا طبقہ محدثین کرام ہیں۔ جنہوں نے مخاطب حدید
کے لیے وہ پچو کیا کہ عشق دیگ ہے۔ اساوی کو تیل اسے براوراست دری کی شائ بنا ڈالا ۔"الاسساد من اللدین "ا ماہ ار جا ل کے
ایک سعنول فی تھکیل وے دیا۔ ارباب حدیث نے راوی کی شاہد و معرم نقابت ، اس کے افکار و مقال کے اور کو سے بھی ہمیں کہ
ایک سعنول سائٹ کے لیے ہزار ہا اسانوں کی سوائح اور ان سے متعلقہ معلومات ایک عرق ریزی سے جن میں کہ
متحسب سے متعسب ستشرق کو تھی اختراف کرنا چوا کہ کو تو اس کے انگرائز دی ہے شاہ کیری کہ اسے جس نے اپنے
تی کے اقوال کو تیج اعماد تیں لیے کے لیے لاکوں افراد سے متعلق تصابیف کے انواز لگاہ ہے۔

زیرِنظر کتاب امام حافظ الایکراین ابی شیر انعصی پیٹیل کی "المصنف" ہے۔ یہ تدوین حدیث کے ابتدائی دورکی کتاب ہے۔
ابتدائی دور میں نظر مصنف عو آناس طبیوم شیراستعال ہوتا تھا جس کے لیے بعد میں ''سنن'' کی اصطلاح معروف ہوئی چنا نچے یہ
کتاب فقتی الاباب کی ترتیب پر مرتب ہے۔ زعد گی کا کوئی شہر الیائیں ہے، جس کے بارے میں اصطلاح و آبتارات میں موجود نہ
ہوں۔ امام این ابی شیر کا ام گرای اصلام بیات کے کی طالب علم کے لیے بختا تھا رفتی نیس، دو ماام بخاری، امام مسلم اور دیگرا توست میں سے بعض کے استاد ہیں اور ان کی بیک آب "مصنف ایس ایٹ شیر چنگ صوبات سے کے حلیل انقد رساتھ نڈیمی شار ہوئی ہے۔ معم صدیت کی شاید می کوئی کتاب اس کے حوالوں سے خالی ہو۔ امام ایس ابی شیر چنگ صوبات سے کے موقعین سے مقدم ہیں، داور دوسری صدی ججری
کے تاخر اور تیسری صدی کے تافذ میں ہوتے ہیں اس لیے تدا دے تھی اس کتاب کوؤیتے صاصل ہے۔

مرفوع احادیث کے علاوہ محابہ کرام، تابعین اور تنج تابعین کے آثار، اقوال، فوافی اور واقعات بھی اس کتاب میں اتنی کثرت کے ساتھ بین کہ بیدعدیث شریف کی قلیم الشان کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ قرون اولی کے ائند کے فقیمی افکار اور اجتہادات کا بھی امنہائی گرال قدر ذخیرہ ہے۔ هي مستندان الي تبريع ترا (طدا) کره هي هي هي هي هي مدين ناند. کره

امام این ابی شیبه کاش رفته شخاط حدیث میں ہوتا تھا۔ آپ کے معاصرین نے آپ کی تخسین دوّ صیف ان الفاظ میں کی ہے۔ صارح بن مجر کتبے ہیں۔ علل حدیث کے سب سے بڑے ماہر ' این المدیٰ ' ہیں۔ راو بول کے اسماء میں غلطیوں کو پہکانے والے'' بخی من معین' ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر حافظ حدیث' ابو بحر بین الی شید'' ہیں۔

ابوزر برازی فرماتے ہیں '' میں نے ابو بکرین افی شیب سے بڑھ کرکوئی حافظ حدیث ٹیس و یکھا'' محدث این حبان فرماتے ہیں۔'' ابو بکر تقلیم حافظ حدیث تھے۔ آپ کا شار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے حدیثیں کھیں، ان کی جن وحدوین میں حصر لیا اور حدیث کے بارے میں کتب تصنیف کیس آپ اقوال تا ایعین کے سب سے بڑے حافظ تھے۔''

'' مکتبر رحمانی'' کی گوشش ہے کہ ان مشتد کتب کو جواب تک بااتر جرتھیں اوران کے ترجر کی شرورت شعدت ہے موں کی جاری تھی ترجر کے زیورے آ راستہ کر کے قار کمن کرام کی خدمت میں بیٹن کیا جائے۔ اس سے پہلے مسئدا ہام احمد بن خیل مرقا قا شرح مشکو قا ، الاصابہ فی تھیر انصحابہ اور مثن الکبری تیجی کے تراجم شائع ہو بچھ ہیں۔ قار کمی کی طرف سے ان تراجم کی بہت پذیرائی ہوئی اور انہوں نے ہماری اس کوشش کی خوب خمیس فر مائی ، قار کین کی اس حوصلہ فوائی سے ہمارے ارادوں کو حزید تقویت کی۔ چنا نچیہ تم اس وقت احادیث کی امہات اکتب کے تراجم کی حقی تم صورف عمل ہیں۔

قار کین کرام کی سولت کے چیش نظرادارہ نے جلد کتب سے تراج میں اس امر کو مذنظر رکھا ہے کہ ترجہ سے ساتھ مو ابقہ متن کو بھی درج کیا جائے تا کہ قاد کی کو اگر حدیث کے سمتن ہے استفادہ مقصود ہوقہ وہ بھی کر سکے نیز آسانی کے لیے حرفی متن پر اعراب لگا دیے ہیں تا کہ تلفظ کی ادائیگی بھی تھے ہواور سیماب صف طبائع متن اور ترجے کا موازند بھی کر سکیس کہ صدیث کا ترجہ موتھے کمیا تھا ہے اپنیس ۔

یه کتاب بھی خدمت صدیث رمول تُلْقِیُّمُ کےسلسلہ کی ایک تُری ہے۔ پنتظمین ادارہ کا ادادہ تو اے آئ ہے ایک سال قبل مصد شہور پر لانے کا تھا تھر پر وف ریڈر ادرمتر جم حفرات کی دیگر مصور فیات کی بناء پر تا ٹیر ہوگئے۔ بہر حال انسان تو صرف کوشش کا مکلف ہے، ہوتا تو وی ہے جو مشیب البی کے تحت ہے ہو چکا ہوتا ہے۔

آخریمی تمام احباب خصوصاً فاضل مترجم جناب موانا اولیس سروره پروف ریڈر جناب قاری عبدالمنان ، کمپوزر جناب رشید سیمانی اور وو تمام حضرات جن کی جمیں اس کام میں فئی معاونت عاصل ردی، ان سب کاشکر گزار ہوں اور دعا کموہوں کہ اللہ تعالی ہماری اس کاوژی کو قبول و منظور فریائے - میرے اور میرے الی خانہ کے لیے توشیر آخرت بنائے ۔ آپ قار کمین کرام سے انتماس ہے کہ میں این وعاول میں یادر مجمی اور دعا کم جول کر ہم ای طرح فدرے حدیث کا بیسلملہ جاری رکھتیں۔

> والسلام مع الاكرام مقبول الرحمٰن عفا الله عنه

## عرض مترجم

احادیث نیوبیاور آٹار محابر وہالعین کے ایک ختم و خیر و 'مصنف این الی شیبہ' کا پہلا اردوتر جمد آپ کے ہاتھوں میں ہے۔اس ترجمہ کے لیے محمودار کے تحتیق کر دو نسخه کومعیار ہنایا گیا ہے۔

مصنف ابن الي شيبه كر جمه استفاده كرنے سے بہلے درج ذيل اموركوميش نظر ركھنا تهايت ضروري ب

- نام اصول حدیث کی اصطلاح مین "مشقف" ایک کتاب کو کتیج چین جی شی مرفوعی موقوف اور مقطوع سب روایات کو جمع کیا عمل جود کیا عمل عدیث سے مرادر سول الله علی الله علیہ وکلم کا فرمان مبارک یا عمل مبارک ہے۔ موقوف سے مراد
   جودی کا اور مقطوع سے مرادتا بیکی کا قرل وقعل ہے۔
- (۲) المام ابن الي شير كالعلق محد شين كاس طبق سے به جنهوں نے روايات كى جمع و تدوين پر دورويا ب- ان كا مقصد جراك روايت كو تكويؤ كريا تھا جو ان تك تيخي، البذا انهوں نے احاديث و آثار كل صحت كا الترام بيس كيا مصنف ائن الي شير ب استفاده كرنے كے ليے ضرورى ب كدائ ملي موجود روايات كے درجہ محت كوجائے كا ابتمام كرليا جائے۔
- (٣) محققین کو جا ہے کہ وہ مصنف این ابی شبہ ہے استفادہ کرتے ہوئے اس کے عربی نسخداور ٹھر موامد کی تحقیق کو بھی ساننے رکھیں کیجو عاریکا تحقیق کر دہ نیزاب عام دستیاب ہے۔ اعزیب پر بھی آسانی سے اس تک رسائی حاصل کی جاسکتی ہے۔
- (۷) الی علم پر بیائے نیس ہے کہ ترجمہ شکل ترین ٹور ہے۔ ایک زبان کو دوسری زبان کے قالب میں ڈ ھانا بہت ی تشکیل خوبیوں کا متعاضی ہے۔ یہ مشکل اس وقت اور تھی زیادہ بڑھ جاتی ہے جب کی الہا کی یا قانونی عمارت کا ترجمہ کیا جائے، الہٰذا جمیں اس بات کا پوری طرح اعتراف ہے کہ مصنف ایس فیہ ہے کہ اس ترجہ ہیں، بہتری اور اصلاح کی مجمع کشن موجود ہے، جوصاحب بھی اس ملسلے عمل تعاون فرما کمیں گے ہم اس کے محفول ہوں گے۔

اس او بل اور هیم کا پایین مجیکن تک پینیا ممکن تدیونا اگر الفرتعالی کا و فیش اور مدوشال حال ندیوتی - بارگا کا حالید می غذر او تشکر چش کرنے کے سماتی مساتھ صور دی ہے کہ ال احب اور معاونین کا بھی و کرکیا جائے جن کا تعاون اس سوٹر مش شال حال رہا۔ اس سلسلے میں مولانا شختے الرخن صاحب اور مولانا ا انجاز سلم صاحب خاص طور پر قائل و کر ہیں۔ حدیث غمبر 8751 ماریدے نمبر 1615 اور مدید نمبر 2122 تا حدیث نمبر 2349 تک کا ترجمہ مولانا شختے الرخن صاحب نے کیا ہے، ای طرح حدیث نمبر 2512 تا حدیث نمبر 31088 تک کا ترجمہ مولانا انجاز شلم صاحب کے کیا ہوا ہے۔

جن علاء نے ترجمه کی نظر نانی اور ایڈیٹنگ میں تعاون کیا ان میں مفتی عدیل باسط،مفتی محمد لقمان مولانا محمد امجد اور



مولا نامحمه جنيد سرورصا حب شامل ہيں۔

کپوزنگ کی ذه مداری جناب رشید بهمانی صاحب نے بخو بی انجام دی اورا غلاط کود در کرنے میں ہر ممکن کوشش کی۔ مکتبہ رحمانیہ کے احباب دشتظیمیں مجی شکر سے اور مہارک بادے مشتق میں جنبوں نے اس کار شیر کا بیز واضایا۔ اللہ تعالیٰ اس کاوٹر کو ایٹی بار گاہ میں آبول فر بائے اور ہم سب کے لیے ذیر کا ترت بنائے ۔ آئین

ملام محمداولي*س موريت ينم* 0300-4603445 ovaessarvar@gmail.com

-<del>(\*\*\*\*\*</del>\*\*

### أحمالي فعرست

(جلدنمبرا)

مريشنبرا ابندا تا مديشنبر ٢٠٣٩ باب: إذانسى أن يَقْرَأُحَتَى رَكَعَ مُثَمَّدٌ ذَكَرَ وَهُورَ الْكُ

﴿جِدِهُ بِنَ ﴾ مِنْضِرِ ٢٠٣٧ بِب: فِي كَفْسِ الْهَسَاجِيدِ ۖ تَا صِيْضِرِ ٨١٩٧ بِب: فِي الْفَكَامِرِ فِي الضَكَاةَ

> ( حدنهبر ) مدفنم ماعد باب: في مسائرة كَوْ تُقصر الصَّلاة

تا صيضغ بر١٢٢٤ باب: مَنْ كَدِهَ أَنْ يُسْتَقَى مِنَ الآبَارِالَّتِي بَيْنَ الْقُبُورِ

(جلدنمبر)

مريشفېر۱۲۲۷ كتاَبُ الأَيْمَانِ وَالنَّذُوْدِ تا

نا مديث نبر ١٩١٥ كِتَابُ الْهَنَاسِكِ: إب: في الهُحُدِمِ يَحْدِثُ عَنَى الْفِرَاشِ الْهَصْبُوخِ ﴿ جِلَدِهُ مِنْ ﴾

مديث بر١٧١٥ كِتَابُ النِّكَاحِ تَا مديث بُر١٩٦٣٨ كِتَابُ الظَّلَاقِ بِب: مَا قَالُوْ الْوَالْمَيْضِ؟ المستقدمة

> مهيث نبر ۱۹۹۲۹ كِتَابُ الْجِهَادِ تا

مدين نبر ٢٣٨٤٩ كِتَاكِ الْبُيُوعِ إِبِ: الرّجل يَقول لِفُلامِهِ مَا أَنْتَ إِلاَّحُرّ

(جلدنمبر)

صيثنبر ٢٣٨٨٠ كِتَابُ الطِّب

(;

صريفْ بر ٢٤٢٩ كِتَابُ الأدَبِ باب: مَنْ رَخَّصَ فِي الْعِرَا فَدَةِ

(جلدنمبر)

صين فبر ٢٧٢٦ كِتَابُ الدِّيَاتِ

(\*\*

صيفْبر٣٩٨٨ بكتَابُ الْفَضَائِل وَالْقُرْآنِ باب: فِي نَقطِ الْهُصَاحِفِ

المجلدتمبر 9

مديث فبره ٣٠ كِتَابُ الْا يْمَان وَالرُّوْيَا

تا

صينْ بر ٣٣٢٨ كتَابُ السِّير باب: مَاقَالُوا فِي الرَّجِلِ يَسْتَشْهِ لَ يَعْسَل أَملا ؟

(جلدنمبرزا)

صين بر ٣٣٨٨ باب: مَنْ قَالَ يُعْسَل الشّهيد

(;

صينْ بر٣٩٨٨٢ كِتاب الزُّهد باب: مَا قَالُوا فِي الْبُكاء مِنْ خَشْيَةِ اللهِ

﴿جلدنمبراا﴾

مرين نبر٣٩٨٨ كِتَابُ الأَوَائِل تَا مرين نبر٩٩٠٩ كِتَابُ الْجُهَلِ



# كِتَابِ الطَّهَارَاتِ }

| ۳۲ | بیت الخلاء سے ہاہرآنے کی دعا                                                                        | 6 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|    | وضويل بسم الله پڑھنے کا بيان                                                                        |   |
| ۳۹ | وضوكے بعد كي دعا                                                                                    |   |
|    | كوكى نماز بغيروضو كے قبول نہيں ہوتی                                                                 | 4 |
|    | وضوكي با بندى اوراس كي فضيلت كابيان                                                                 | E |
|    | وضوميں اعضاء کوکٽنی مرتبه دھونا چاہتے؟                                                              | સ |
| ۹r | وضويل الْكَلِيول كاخلال كرنا                                                                        | € |
|    | وضومين دا ژهمي کا خلال کر تا                                                                        | 6 |
|    | ان حضرت کا بیان جو بیہ کہتے ہیں کہ داڑھی کا خلال کرنا ضروری نہیں بلکہ اس پر بہنے والا پانی کا فی ہے |   |
|    | وضويس دارهي وحونے كايميان                                                                           |   |
|    | سرکا سمح تنتی مرتبه کرنا چاہیے؟                                                                     |   |
|    | سركامح كية كرنا جائية؟                                                                              |   |
|    | ان حضرات کا بیان جوفر ماتے ہیں کہ کان سر کا حصہ ہیں                                                 |   |
|    | ان حضرات کا بیان جوکا نول کے ظاہری اور باطنی دونوں حصوں کامسح فرماتے تتے۔                           |   |

| 20         |                                                                                     |        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>~</b> _ | مصنف این الی شیرم (جلدا) کی پی است مضامین                                           | Ž)     |
| ۷۵         | يا دُن كامسح كرنے كابيان                                                            | 3      |
| ۷۲         | ان حضرات کی روایات جریاوک کے دھونے کوضروری سجھتے ہیں                                | 3      |
| ٠ ٩        | جود هزات اس بات كے قائل ميں كرم كم ح كے لئے نيا يانى لينا جا ہے                     | •      |
| ۸٠         | ان حضرات كابيان جوسركام ح كرنے مح لئے نياياتى لينے كے قائل جيس                      | 6      |
| ۸۰         | ال مخف کے لئے کیا تھم کے جوسر کامسے کرنا مجبول گیالیکن اس کی داڑھی میں تری موجود ہے | •      |
| ۸۱         | میرزی برمسع کے جواز کے قانلین کا بیان                                               | 6      |
| ۸۳         | ان حفرات كابيان جومًا مدير مح كے قائل تبين بلك ان كے نزد يك سركام ح كياجائے گا      | 6      |
| ۱۳         | مورت اپنے سرکام کیے کرے؟                                                            | 6      |
| ٠٠         | ان حضرات کا بیان جو کہتے ہیں کد قورت اپنے دو پٹد کا مسح کرے گی                      | 6      |
| ١٢         | گرم یانی نے وضور کے کا بیان                                                         | 6      |
| ۱۸         | ا بات<br>نبیزے وضو کرنے کا بیان                                                     | 3      |
| ۱۸         | ا چھی طرح ق فوکر نے کا میان                                                         | 8      |
| ٠          | وضومين ناك صاف كرنے كائكم                                                           | 6      |
| H          | ایک وضوعے کی نمازیں پڑھنے کابیان                                                    | 0      |
| ہما        | ہرنماز کے لئے الگ وضوکر نے کا بیان                                                  | •      |
| ۳          | بر و المار کتابی کی بران خورده یانی ب وضو کی کراہت کا بیان                          | 0      |
| ۵          | ان حفرات کا بیان جوگدھے کے جو تھے کو کمروہ نہیں سکھتے                               | 0      |
| ۲۲         | گور ہے اور ادن کے جو شھے ہے دضوکرنے کا بیان                                         | •      |
| ک          | م فی کے جو تھے ہے وضوکرنے کا بیان                                                   | 0      |
|            |                                                                                     | (3)    |
| 9 B2       |                                                                                     | ~<br>@ |
| ••         |                                                                                     | •      |
| ٠٢         |                                                                                     | 3      |
| ۳          |                                                                                     | •      |
| ۰,         |                                                                                     | •      |
|            |                                                                                     | ~      |

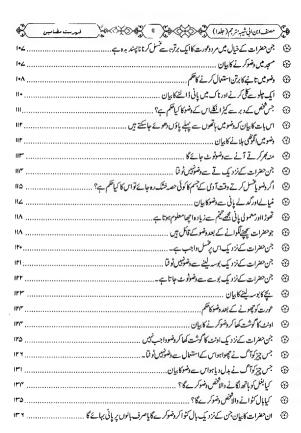

| &%   | معنف این الیاشید مترج ( جلدا ) کی کی است مضامین این الی کی کی است مضامین این الی شده متر متر مضامین | <b>(</b> |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 11-2 | پیٹاب کے بعدشر مگاہ کو پانی ہے نہ جونے کا مسلک                                                      | 3        |
| IM.  | جن حفرات کے زویک پیٹاب کے بعد پانی ہے استجاء کرنامتحب ہے۔                                           | 3        |
| 159. | اس آ دمی کابیان جووضوکرتے ہوئے اپنے پاؤں پانی میں ہلائے                                             | €        |
|      | وضویل بغل تک دھونے والے حفزات کاذکر                                                                 | 3        |
| ۱۳۱  | گندگا كاد پر بينه كروخوكرنے كافكم                                                                   | 3        |
| IMT. | اک خص کا بیان جوکندی جگدے گذر نے کے بعدصاف جگدے بھی گذر جائے                                        | ⊕        |
|      | ز مین کا خنگ ہوناہی اس کا پاک ہونا ہے                                                               | €        |
|      | كيا دوره بي كروضوكيا جائے گا؟                                                                       | €        |
| ıra. | دودھ لِي كروضواور كلي شركے كابيان                                                                   | 3        |
| IMY. | کلا کی اور چیزے کے برتن سے وضو کرنے کا بیان                                                         | €        |
|      | دوده بي د ضوكا بيان                                                                                 | 3        |
| 114  | بانی میں کھی یا حضاء گرجائے تو بانی کا کیا تھم ہے؟                                                  | 3        |
|      | كُوي مِيں مرغى ياچو با گرجائے تو كيا كياجائے؟                                                       | 3        |
| IMA, | جنبی اگر کھانا یاسونا چاہتا ہوتو کیا کرے؟                                                           | 3        |
| 101  | جن حفرات کے نزدیکے علم جنابت کومؤ خرکرنے میں کوئی حرج نہیں                                          | 9        |
|      | عشل جنابت كابيان                                                                                    | 3        |
| 100  | جنبی کے لئے کتنا نہانا کا فی ہے؟                                                                    | 0        |
|      | جنبی کے لئے کتا پانی کافی ہے؟                                                                       | <b>③</b> |
| ۱۵۸  | جوعفرات وغويس امراف كونا پينديده خيال فرماتے بين                                                    | 0        |
| 14+  | کل کرنے اور ناک میں پائی ڈا لئے کا بیان                                                             | 3        |
| IYF, | عسل جنابت کے بعد وضو کرنے کابیان                                                                    | 3        |
| 175  | آ دی شل کرنے کے بعد پاؤل وحوے گا                                                                    | ⊕        |
|      | عشل جنابت میں نفرق کا جواز                                                                          | 3        |
| MA   | كرك بين خسل جنابت كابيان                                                                            | 3        |
| MA   | بانی کی کی صورت میں جنبی کیا کرے؟                                                                   | (3)      |

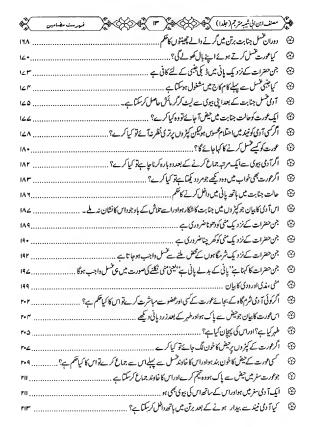

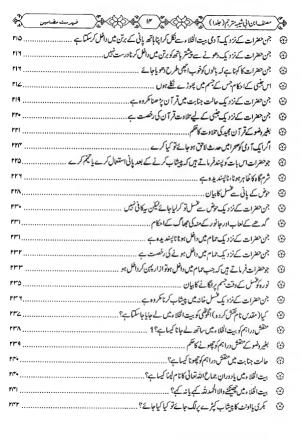

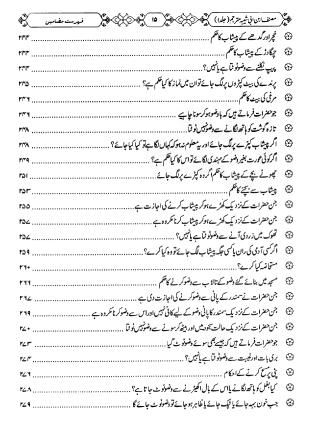

| 4     | معنفاتن انی شیرمترج ج (جلدا) کی کسی ۱۱ کی کار کار مصامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>(*)</b> |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۲۸•   | جن حفرات کے زویک خون کے نگلنے میں رخصت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0          |
| TAI.  | جس آ دی و پیغسیان نگلی ہوں وہ کیا کرہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3          |
| rar   | اگر جنبی کے جم نے مسل کے بعد کوئی چیز نظیاتو وہ کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3          |
| rar   | جلد رِتْعُوك لِكَانَا احِيمَانْبِين؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>③</b>   |
| rar.  | عشل جنابت كرنے كے بعدكوئي آ دى پيشاب كرد ہے اس كاكيا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>(3)</b> |
| ras.  | المار دري والمار والمارية المارية الما | €          |
|       | جن حضرات کے زویک کھڑے پانی میں پیٹاب کرنا کروہ ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0          |
|       | جو صفرات فرماتے میں کہ پانی پاک ہاے کوئی چیز ناپاکٹیس کرتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3          |
|       | جب پانی دو قلّع یازیاده مو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3          |
|       | بغيروغوم كبرم بيضخ كاظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3          |
|       | كياجني شل بيلم مجد ع رسكانه؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3          |
|       | کیا آدی ایک رات میں زیادہ ہو ہوں کے پاس جاسکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0          |
| 194 . | العادر وعها هاف رعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ⊕          |
|       | جن حفرات کے ذویک ایبا کرنا مکروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ⊕          |
|       | جن حفزات کے زدیک رومال ہے وضوکا پائی صاف کرنا درست ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3          |
|       | جن حفزات کے زدیک وضو کے بعد رومال کا استعال کھروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0          |
|       | پیثاب اور پا خاند کرتے ہوئے قبلہ درخ ہونے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0          |
|       | جن حطرات کے زدیک رفع حاجت کے دوران قبلہ کی طرف رخ کرنا جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €          |
| ٠٠٣.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0          |
| ٠۵.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>③</b>   |
| *•^   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ⊕          |
| ····  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0          |
| ۱۲    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>①</b>   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0          |
| ۵۱    | ليتم كاطريقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>@</b>   |

| 3(_         | فهرست مضامين | _ <b>}</b> ************************************ | <u>~</u>                                | ف این الی شیبه مترجم (جلدا)         | يخ مسن | ĝ |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------|---|
| ΓΙΑ         |              |                                                 |                                         | تیم ہے کتنی نمازیں پڑھ سکتا ہے      | ﴾ ايمه |   |
|             |              |                                                 | ا درست نبیس                             | باتك يانى ملنے كى اميد ہوتيم كرنا   | ﴾ بـ   | • |
|             |              |                                                 |                                         | ں چیز کے تیم کرنا جائز ہے؟          | ع مر   | : |
| rrı         |              |                                                 | اےا                                     | اب ہے صفائی کیے حاصل کی جا          | ع پيثا | : |
| <b>rr</b> i |              | يانى نكالنا ہوگا؟                               | ىنوى مىں گر جائے تو كتنا                | چوم ،مرغی یاان جیسا کوئی جانورا     | ۽ اگر  | : |
| rrr         |              | ك جا تا <i>ې</i>                                | .'' کیصورت میں وضوٹو ر                  | حضرات کے نزد یک''منِ ذکرا           | ۽ جن   | : |
|             |              |                                                 |                                         | بن ذكر' بعنى شرم گاه كو ہاتھ لگانا  | ې «م   | • |
| rr1         |              |                                                 | ے وضوبیں ٹو نتا                         | حضرات کے نزد کیے مسقِ ذکر ۔         | ۽ جن   | : |
| rm          |              |                                                 | کیاتکم ہے؟                              | ئویں میں تھوک یا ہلغم گر جائے تو    | Vi 6   | 2 |
|             |              |                                                 |                                         | ن مجيد كي آيت ﴿ أَو لاَمُ سُمُّ     |        | : |
| rr•         |              |                                                 | رجائے تو کیا حکم ہے؟                    | برتن میں شراب یا خون کا قطرہ گر     | ۶ اگر  | : |
|             |              |                                                 |                                         | ارتے وقت شرم گاہ کی جگہ پانی '      |        |   |
| rrr         |              |                                                 |                                         | اک کے مسائل وفضائل                  | ې مو   | : |
| ۳۳۸         |              |                                                 | ?                                       | ما وقت مسواک کرنامتحب ہے            | ۶ کم   | 2 |
|             |              |                                                 |                                         | اک کے بعد وضونہ کرنے کا تھم         |        |   |
| rra         |              |                                                 | سوكرنے كائتكم                           | اک کے بچے ہوئے پانی ہے وہ<br>سرک    | ب سو   | 2 |
| ۳۳۹         |              | ا <del>ہے</del> ؟                               | ولك جائے تواس كا كيا تھم                | ورت کے کپڑوں پراس کا دورہ           | か! 6   | : |
| ۳۲۹         |              | ر ہاہوں                                         |                                         | ب کے بارے میں پیرکہنا مکروہ<br>     |        | : |
| ۰۰۰۰        |              |                                                 |                                         | یا کی ہم نشینی اختیار کرنے کا حکم . |        | • |
| ۳۳۱         |              |                                                 |                                         | ا ًر پانی میں منہ مارد سے تو اس کا  |        | : |
| ٠٠٠٠        |              |                                                 | •                                       | بارش کا کیچڑ کپڑوں پرلگ جائے        |        | : |
|             |              |                                                 |                                         | کے بالوں پرمسے تس طرح کیا جا .      |        | : |
| ۳r۳         |              |                                                 |                                         | ن جس کمرے میں نماز پڑھےاگ           |        | : |
|             |              |                                                 |                                         | ۔ کے پانی ہے وضو کرنے کا بیالا      |        | : |
| ۳۳۵         |              |                                                 | *************************************** | ول پرمسے کرنے کا بیان               | ) موز  | ? |

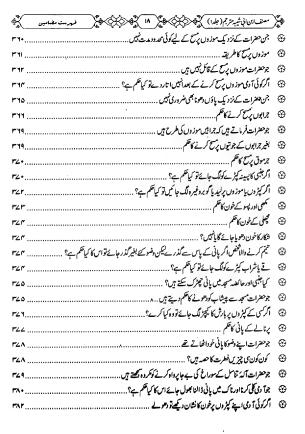

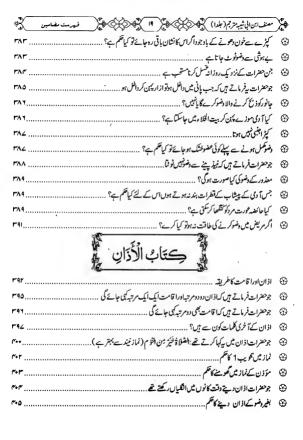

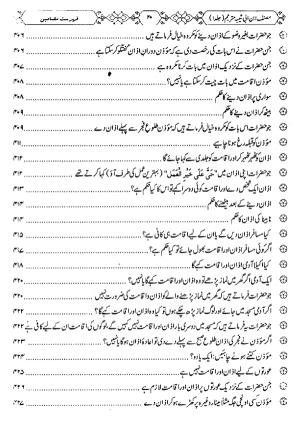

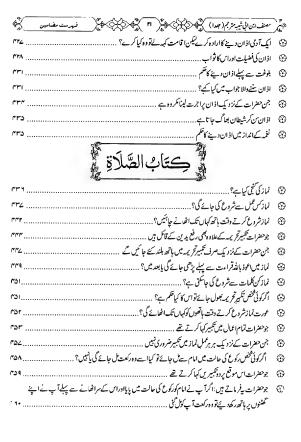

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \æ       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| معندا بن البيشير ترج ( جلوا ) ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنْ مَصَالِينَ مَا اللَّهِ مِنْ النَّالِينَ مِيرَ تَم ( جلوا ) ﴿ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ مَا مَا مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ أَمْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُ |          |
| جو تعفرات فرماتے بی کدرور کرتے وقت ہاتھوں و کھنٹوں پر د کھناہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3        |
| جو معزات بيفر ماتے بين كدركوع ميں دونوں باتھوں كورانوں كے درميان ايك دوسرے كے او برركھا جائے كا ٢٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3        |
| دوع عرافا كالباجاج ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3        |
| آدى دكورًا وركود ين كيا كمي؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0        |
| ركوع اور مجده كرني من كتى مقدار كفايت كرسكتي بي؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €        |
| ركوع كرنے كادرست طريقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €        |
| جب امام ركوع بسر الخائة واس كے مقتدى كياكہيں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €        |
| جو حضرات بیفرماتے بیں کہ جب امام تجدے کی حالت میں ہواور آپ جماعت میں شر کیے ہونا چا بیں تو اس کے ساتھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ₩        |
| عجده کرلیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| جود هزات تجبير كتب بوئ تجد ب من جايا كرت تقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0        |
| ۔ درس مرت برہے ہوئے بدئے مان چو رہے ہے۔<br>اگر کو آر آری برماعت کورکو کی حالت میں پائے اور مص کے ساتھ ملنے سے پیلیلی رکو کا کر لے آواس کی رکھت کا<br>سر بھی میں م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>③</b> |
| کیاتکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| جن حفرات كنزديك عف يس شال بونے سے بيلے ركوع كرنا مكروه بے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €        |
| جود عفرات ركوع كرت بوئ إي كمينو ل ويحيلا كرو كحت تقى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €        |
| جوحفرات يفرمات بين كدركوع كرت وقت الي كفنول كوكشاد وركعو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0        |
| تجدول میں اعضاء کوایک دوسرے ہے الگ کر کے رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3        |
| جن حضرات کے زو یک تجدے کے دوران کمبنوں کوزیمن برٹیکنا جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3        |
| تجده مين باتحول كوكبال ركهذا ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3        |
| تجدے ش ہاتھ کی انگلیوں کو پھیلانے اور بچھانے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3        |
| عدے میں تھلیوں کوز مین پر لگانا چاہتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €        |
| پیثانی اورناک پر مجده کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0        |
| جن حفرات کے فزد یک بجود میں ناک زمین پر لگانا ضروری نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0        |
| تحدے بیں جاتے ہوئے کون ساعضوز مین پر پہلے رکھنا چاہئے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3        |
| جو حضرات بدفر ماتے ہیں کہ تجدہ میں ہاتھوں کو قبلہ رخ رکھنا جا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ⊕        |
| کیاایک آدی دوسرے آدی کی کم روجده کرسکانے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |

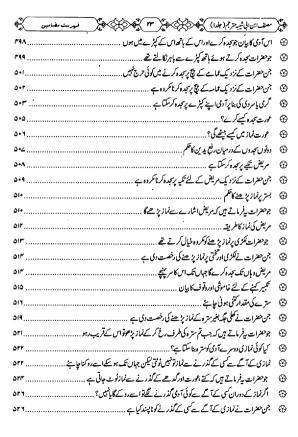

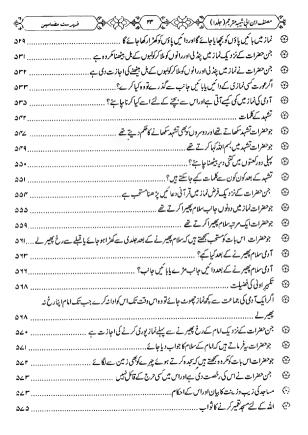

| معندان الجاشير مزم ( بلدا ) كي المستحدث المالي المستحدث المالي المستحدث الم | Z.       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ایک کیرے میں نماز پر صنے کا علم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | G)       |
| جوحفرات بیفرماتے ہیں کداگرایک کیٹرا ہوتو اے بطور تبہیند کے استعمال کرلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •        |
| جن حضرات کے زویک ایک کیڑے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0        |
| جوحفرات احرام كي طرح چادر كرنماز برجة مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3        |
| بہترین نماز وہ ہے جووت پرادا کی جائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3        |
| تمام نمازوں کے اوقات کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3        |
| جوحفرات فجر کواند حیرے میں پڑھا کرتے تھے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0        |
| جوحفرات فجر کی نماز کوروشی میں اداکیا کرتے تھے اور اس میں کوئی حرج تیجھتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3        |
| جوحفرات بیفرماتے ہیں کسورج زاکل ہوتے ہی ظهر کی نمازادا کی جائے گی ،اسے شنڈ اکرنے کی ضرورت نہیں عام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0        |
| جوحفرات فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز کوشنڈ اکر کے پڑھا جائے گا کیونگ کری جہنم کی پچونک ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3        |
| ظهر کی نماز کتنی دریتک پڑھ جاسکتی ہے؟ یعنی اس کا وقت کیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3        |
| جو حضرات عصر کی نماز کوجلد کی پر ها کرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0        |
| جوحفرات عصری نمازکوتا خیرے پڑھتے تھے اور اس کوتا خیرے پڑھنے کے قائل تھے ١٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0        |
| جوحفرات فرماتے ہیں کیمغرب کی نماز جلدی اداکی جائے گی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (3)      |
| عشاء کی نماز کومؤخر کیا جائے گا یا جلدی پڑھا جائے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3        |
| عشاءاور فجری نمازیین ستی ہے اجتناب کا حکم اوران میں حاضر ہونے کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0        |
| شنق كيا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3        |
| جوحفرات بیفرماتے میں کدا یک نمازاس وقت تک قضانیس موتی جب تک دوسری نماز کاوقت وافل ند موجائے ۱۱۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (3)      |
| جن حضرات كےزد يك اگر كى آ دى نے قبلہ ہے رخ بنا كرنماز پڑھى تولونا ئى جائے گى 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3        |
| ا کیا آ دی قبلے کے علاوہ کی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے اورا ہے بعد میں علم بھوتو وہ کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0        |
| جوحفرات فریاتے ہیں کدایی صورت میں نمازلونا کی جائے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0        |
| جود هزات اس جملے كونا پسند فرماتے تيخ "قَدُ عَامَتِ الصَّلَاةُ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0        |
| جوحفرات بیفر، تے بیں کد جبتم حالب رکوئ میں بواور کسی کی جوتی کی آوازیا کسی کے آنے کی آواز سنوتو انتظار کراو 11۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3        |
| جوحفرات نماز پڑھنے ہوئے تیک لگانے وکروہ خیال فرماتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $\Theta$ |
| جوهزات نیک لگا کرنماز پڑھا کر تے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0        |

| 8     | مستف این ابی شیر درج ( جلوا ) کی پسک ۱۳۷ کی درست مضامیس                                                        | <b>%</b> |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|       | آدى مجد من داخل ہوتے ہوئے اور مجدے نگلتے ہوئے كيا كے؟                                                          | •        |
| 4FZ   | جوحفرات بیفر ماتے ہیں کہ جب تم مجد میں داخل ہوتو دور کھات پڑھالو                                               | 6        |
| 47A   | جن حفزات نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ آ دی بغیر نماز پڑھے بھی مجدیش سے گذر سکتا ہے                               | 6        |
| 479   | جن حضرات کے نزویک رحمت یاعذاب کی آیت من کرنماز شیں رونا مکروہ ہے                                               | 3        |
| 979   | امام کے دائیں جانب نماز پڑھنا افضل ہے یا ہائمی جانب                                                            | 6        |
| ۱۳۱   | نماز میں ستی کرنے کاوبال                                                                                       | 3        |
| ırr   | جو حضرات فرماتے ہیں کہ جو تر آن مجید کا سب سے زیادہ قاری مودہ امات کرائے                                       | 3        |
| 127.  | جومفرات بفرماتے ہیں کہ جب اذان ہے تواذان کا جواب دے                                                            | 3        |
|       | جوعفرات نماز کی حفاظت کے لئے چیچے کی کو بٹھاتے تھے                                                             | 3        |
| 1179  | ان تخفی کابیان جوازار بائده کرنماز پڑھے                                                                        | 3        |
|       | بِحُ وَنُمَازُكَا كِ بِهَا جَاءً كُا؟                                                                          | 0        |
| 16r   | سب سے پہلے بچے <i>وکیا چر شکعا</i> کی جائے گی؟                                                                 | 6        |
| 16°   | بالغ ہونے سے پہلے لڑ کے کی اہامت کا حکم                                                                        | @        |
| . ۱۳۳ |                                                                                                                | 0        |
| ۱۳۳۰  | نماز من كذه ه نظر ك كانتم                                                                                      | 6        |
|       | امام اورام پر کونماز کے کوڑے ہونے کی خبردیے کا تھم                                                             | 6        |
| 11°6  |                                                                                                                | 6        |
| 10°Y  | جو مفرات بیاری کی عالت میں بھی جماعت ہے نماز پڑھا کرتے تھے                                                     | 0        |
| 162   | صف کی در نظمی کے بارے میں احکامات                                                                              | 0        |
| 10+   | فجر کی نماز میں کہاں سے تلاوت کی جائے؟                                                                         | 3        |
| 100 . |                                                                                                                | 3        |
| 104 . | عصر کی نماز میں کتنا قیام کیا جائے؟ `                                                                          | 6        |
| 104 . | -:0-:,00-+,                                                                                                    | 6        |
| 141   | عشاه کی نماز بین کتبی قراءت کی جائے؟                                                                           | 3        |
| )     | جومعزات فرماتے ہیں کہ سورة الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور جومعزات فرماتے ہیں کہ سورة الفاتحہ کے ساتھ کی او | 3        |

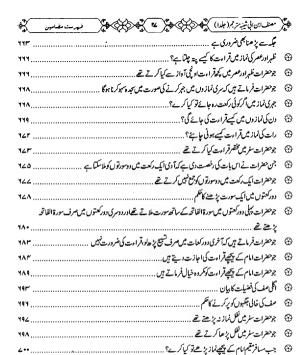

 (F)

| مسنف ازا ابی شیرمتر جم (طدا) کی کی کی ایم کار کی     | <b>%</b>   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| نماز کے اندرتبہم کاظم                                                                    |            |
| جومفرات فرمائے میں کہ ہننے نے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔                                          | ☺          |
| جو حضرات فرماتے ہیں کہ نماز میں ہنے والاوضو بھی ووہارہ کرے گااور نماز بھی دوہارہ پڑھے گا | <b>③</b>   |
| بیٹے کرنماز پڑھنے والا کیا کرے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       | 3          |
| جو تحض بینے کرنماز پڑھے و ورکوع کرنے کے لئے کھڑا ہوجائے                                  | 3          |
| كيا آدى ايك ركعت بيني كراورايك كفر به وكر پڙھ سكتا ہے؟                                   | 3          |
| کیا فجر کی دوسنتیں سفر میں ادا کی جا ئیں گی؟                                             | <b>③</b>   |
| نماز میں دائمیں ہاتھ کو ہائمیں ہاتھ پر رکھنا                                             | 3          |
| جو حفرات نماز میں ہاتھ کھلے چھوڑتے تتے                                                   | <b>③</b>   |
| دوران نمازاً وي كرجهم يا كيرُول برخون كانشان لگاره جائي توده كيا كري؟                    | <b>③</b>   |
| اً گر كيژوں پر جنابت كاداغ بوتواس حال مين نماز پڙھئے كا تھم                              | <b>©</b>   |
| جوحفرات اپنے پاؤل کے کتاروں برزورڈیال کراٹھا کرتے تھے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  | <b>③</b>   |
| جومفرات بفر مایا کرتے تھے کہ جبتم بھی رکعت کے دوسرے تجدے سے سراٹھاؤ تو قعد ومت کرو       | <b>①</b>   |
| كيا آدى نمازے اٹھتے وقت اپنے ہاتھوں كاسبارالے سكتاہے؟                                    | 3          |
| جو خفس مورة الفاتح يزهنا بحول جائے وه كيا كرے؟                                           | 9          |
| جوحفرات فرماتے بیں کدا گر بغیر قراءت کے نماز پڑھ ل قواس کی نماز ہوجائے گ                 | <b>③</b>   |
| جوحفرات فرماتے میں کدا گر قراءت کرنا مجول گیا تودوبارہ نماز پڑھے گا                      | <b>(3)</b> |
| جوّادي قراءت كرنا بحول كيااوردوع كرايا، بجرروع شااے يادآيا توواكيا كرے؟                  | €          |
|                                                                                          |            |



### مقدمه

تاریخ مدیث کا مطالعہ کرنے سے بدھیت روز روش کی طرح عمیاں ہوتی ہے کہ اسمان ف امت نے رسول الله بُنظِیَّظِیْ کے اقوال وافعال کی خفاظت کا فریعند مس تیج پراوا کیا ہے، اسانی تاریخ عمی اس کی دوسری مثال نیمی اپنی اس سلسے عمی روایت ودرایت کے لیے جنتے دستیاب اسباب سے آئیس استعمال کیا گیا۔ افراد کی جرح وقعد مل کے تمام مقاصوں کو بشری مدتک پوراکیا عمیا اوصحت درجع مدیث کے لیے تمام ترخو ہوں اوراسباب کوکام عمی لایا کیا۔ اس تلفیم جدد جد کا نتیجہ یہ ہوا کہ احادیث کا ایک ظاهر خواود ڈیروا است تک شخص مواادر اس کی جاریت وراد نمائی کا و ربید بنا۔

دوسرے اسباب فاہری وباطن کے ساتھ ساتھ حدیث کی خفاظت میں سب سے بڑااو رمؤ تر کروار سسب حدیث کا ہے۔ محاج سنہ کے ساتھ ساتھ علم حدیث کے سیدان میں ایکی جمیوں کتا ہیں موجود میں جن کے ذریعے علما واست نے حدیث کی خفاظت کا نتمی فریضد انجام دیا، جو بھراٹ پہلے مینول اور منتشر تحریرات میں موجود تھی اے پر وقر طائ کر کے اس کی خفاظت پرمبر تقد متن خریت کردی۔

یباں بدامر مجھ قابل ذکر ہے کہ مید ثین نے صرف نمی پاک یفریقنے کے اقوال وافعال کی جمع ور تیب پر اکتفافیس کیا بلک سحا ہر کرام دہ بعین عظام کے اقوال وافعال انٹر پھات اور آراء کو بھی مع اسناوا پی کما بول میں مجمع کیا ہے۔ ان تا اوک مدو سے قرآل ومنت کی فصوص کے معنی کا تعین عمد شکل باتی ٹیمیں دہتی، نیز ظاہری طور پر شعارض نظر آنے والی احادیث نوید کے ماجن تطبق یار ترج بھی آسان ہوجاتی ہے۔

احادیث نوبیاور آثار محابر دابعین کی حفاظت میں بنیادی کروارادا کرنے والی کتب حدیث میں ایک ایم ۲م مصنف این ابی شیئه کا ہے، یہ کتاب میسری صدی بجری کی ابتدا میں تالیف کی گئی۔

نظم حدیث کی اسطلاح میں مصنف ایک کمآب کو کہا جاتا ہے جس میں ابواب فقد کی تربیب پراحادیث جمع کی جا کی، با بالفاظ دیگر جس میں ''احادیث انکام'' تم کی جا کمی۔مصنف میں مرفر کا احادیث کا اکتوام ٹیس کیا جاتا بلک اس موصول، موقوف، مرسل اومنتظع احادیث بھی جمع کی جاتی ہیں۔ماتھ تل ساتھ اس میں محابد کرام ،تا بھین اور تی تابھین کے اقوال،آوا، اور فادون بھی شامل کیے جاتے ہیں۔ (1) مصنفات حدیث میں ایم ترین نام مصنف این افی شید کا سے اور اس کے مصنف اما ا المام الإ كرائن الى شير كاشر حقد عن الدر حديث على مودا ب آپ كي عدالت وثقابت كا انداز وال بات سے لگایا جا سكتا ہے كدام عذار كى امام ملم المام الاوداؤد اورالم المام الدوجيے التر مدید نے آپ سے حدیث كى دوایت كى ب

ب حاب منه المناد المام المناد الم الإيمران المناد الم "بيت الم" قرار ديا بهاد و لكلما به:

"هم بيت علم، وأبو بكر أجلهم، كان بحرا من بحور أنعلم، وبه يضرب المثل في قوة الحفظ»(۲)

العنفظ"(٢) " دوا يک على تمر انه قدايه ايو بمرعلم دوائش هم اس تمر كاح إراغ تقه \_ دوخلم كاسمند راور قوحة حافظه شمن ضرب الثل

ے اپر کمرابن ابی شیبر کے والد تحر اور ان کے دار ااپزشیر ابراہیم دونوں اپنے زمانے کے قامنی تنے۔ ان کے بھائی ابر بکر عثان کھی بہت بڑے عالم بھرٹ اور بہت کی اتصافیف کے مائی کسے ہے۔ امام ابن ابنی شیبر کے بیٹے ابراہیم بن ابنی کمر بن ابنی شیبر تھی

ختان کی بہت بڑے عالم بحدث اور بہت کی اتھا نیف کے مالک تقے۔الم این الی شیبہ کے بیٹے ایرا تیم برین الی شیبہ جمی ایر کس کے محدثین عمل سے ہیں ، دو منیان بن عیینہ کے ہم عسر اور الم احمد بن منبل کے شاگر دہیں۔ علامہ ذہمی نے ''بیت علم'' سے ای بات کی طرف اشار دکیا ہے۔

طبقات وراجم رجال کی کمالیوں میں این ابی شید کو امات، بہترین عافظہ، انتخدارتا م اور تالیف کی محمد کی میں اور اف کے ساتھ متعف کیا گیا ہے۔ یہ القاب اگر چدد دسرے تدیم میں کے لیے مجی استعال کیے گئے ہیں، لیکن این ابی شید کی خاص بات سید ہے کہ ان کے لیے ان القاب وادصاف کا استعال اس زمانے کے چوٹی کے علماء سے قتائی کرتے ہوئے کیا کمیا ہے۔ این عدی و مسخدا بن الجاشيد ترجم (طوا) كوهن المستحد الم

نے اپنی کتاب"الکامل" میں ابن الی شیر کوان ائر میں شار کیا ہے جن کی بات سند اور جمت کا ورجہ رکھتی ہے۔ انہوں نے ابن خراش کی روایت ہے ابوز رعد رازی کا یہ قول لفل کیا ہے:

"ما رأيت أحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة"

"مں نے ابو بحرین الی شیہ ہے بڑھ کرحدیث کا حافظ کو کی نہیں دیکھا'

بیتن کراین خراش نے کہا کہ اے ابوزرعہ! آپ کا ہمارے بغدادی ساتھیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ابوزرعہ

کہنے گئے''ان کی بات چھوڑ و، ووتو محض وعوے کرتے ہیں، میں نے ابو بحرے بڑا حافظ حدیث نہیں دیکھا'' (۵)

ا ما حمد بن خبل فرماتے ہیں کہ وکیج کوایک بار کی حدیث کے بارے میں شک ہوا تو انہوں نے کہا کہ ابن الی شیبہ كبال بير؟ ووان سے اس حديث كے بارے ميں يو چھنا جاتے تھے۔ (١)

عافظ ابن كثر فرماتے بيں كدابن الى شيد حديث كاعلام اور اسلام كے ائمه ش سے ايك بيں -(2)

این الی حاتم نے 'نقذمۃ الجرح والتعدیل' میں مشہور محدث امام ابوعبید قاسم بن سلام (م:۲۳۴ھ) کا ایک قول نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں:'' چارشخصیات علم میں بےمثال ہیں،احمد بن ضبل فقہ ہیں، بلی بن المدینی علمی وسعت میں، کیجی بن معین لكينے ميں اور ابو بكر بن اني شيبه حفظ ميں "(٨)

امام صالح بن محمد بغدادی فرماتے ہیں:

"أحفظهم عند المذاكرة أبوبكر بن أبي شيبة"

" حدیث کے مذاکرے میں سب سے زیادہ حفظ والے ابو بکر بن الی شیبہ ہیں "(9)

ابوعبید کہتے ہیں:'' حدیث کے علم میں ماہر فن جار ہیں: حلال وحرام کے سب سے بڑے احمد بن عقبل ہیں، حدیث کے سیاق اوراس کی ادا کیگی شرسب سے زیادہ ماہر علی ابن المدینی ہیں، کتاب کی تدوین میں سب سے بہتر ابن ابی شیبہ ہیں، حدیث

صحح اور غیر محمح کی بیجان کے سب سے بوے عالم یجیٰ بن معین ہیں۔(۱۰) علامدرامبرمزى في المحدث القاصل "من لكها ي:

"وتفرد بالكوفة ابن أبي شيبة بتكثير الأبواب، وجودة الترتيب، وحسن التأليف"

''کونی محدثین میں ابن ابی شبیه کا امتیاز یہ ہے کہ انہوں ابواب کی کثرت، ترتیب کی عمد گی اور تالیف کے نظم ونسق کو

ا بی کتاب کالازی جزینایا ہے" (۱۱)

عمرو بن على الفلاس كہتے جيں كديش نے ابو بكر بن ائي شيب ہے بنوا حافظ الحديث نبيس و يكھا۔ وہ ايك بارعلى بن المدين ك ساته مارے ياس آئے -انبول نے وہال فورى طور يرامام شيبانى كو مارسومديثين فى البديدادي - (١٢) علامد ذہی نے تذکرة الحفاظ میں امام این الی شیبر کے بارے میں لکھا ہے:

"الحافظ عديم النظير، الثبت النحرير"(١٣)

'' بے متال حافظ حدیث ،حدیث کے متنداور بڑے عالم تھے''

ابو کمرین انی شید نے مصنف کے علاوہ 'النظیر'' اور''المسند'' کے نام ہے بھی وہ کا نیمی تھیں، کین' مصنف این انی شید' ان کا سب سے عظیم کار نامی می ہاور ان کی عالمگیر شہرت کا سب بھی۔ تا دیئے حدیث کی بھش کما بول میں امام ابو کمر بن الیا شید کی طرف کتاب الا بھان ، کماب الدوب ، المحاذی ، کماب السان ، کماب المحاذی اور التاریخ و فیرو کو کھی منسوب کیا عمل ہے ۔ لیکن مجرع امد کی محتیق کے مطابق برکتا ہی کو کی الگ یا مستقل کا جن میں بلکہ مصنف این الی شید کا بی جر

معر عوامہ کی تحقیق کے مطابق امام ابو بکر این ابی شید کی یہ کتاب 39048 حادث ، آثار اور اقوال سلف پر مشتل ہے۔مصنف این ابی شیبر چھیق کرنے والے علام کااس بات پر انقاق ہے کہ اس میں درج کتب کی تعداد 29ء۔ یہ کتب کتاب اطلحارۃ ہے شروع ہوتی ہیں اور کتاب المجمل والصفین والخوارج پر ان کا انتقام ہوتا ہے۔ جبکہ اس کے ابواب کی تعداد علام عدد ہے۔

این ابی شید کی خظیم الشان کتاب کوان سے روایت کرنے والے شاگردوں کی تعداد بہت کم ہے۔ ان میں مرف ایک شاگر دھی بن خلاکا نام تاریخ و آام کی کر کابول میں وشاحت کے ساتھ تحفوظ ہے۔ تمی بن خلامہ کے دوشاگر دول عبداللہ بن یونس مرادی اور حسن بن سعد کمائی نے ان سے روایت کیا اور اس فرجے کو محفوظ کر کے است پر احسان عظیم کیا۔ ذیل میں تمی بی اور ان کے دونوں شاگر دوں سے مختصر طالات و بے جارہے ہیں۔

### بقى بن مخلد

"لقد غرست لهم بالأندلس غرسا لا يقلع إلا بخروج الدجال"

"میں نے اندلس میں علم کاابیا درخت لگایا ہے جود جال کے فروج تک اکھیر انہیں جا سکتا" (۱۳)

امام ابو کمرین الی شیبہ بھی بن خلامے شرقی اسا تدہ میں سب سے ایم ادر سب سے مشہور ہیں۔ بھی بن خلامے سب نے زیادہ استفادہ انمی سے کیا۔ انہوں نے اپنے اس فظیم استاد ہے ان کی'' معنش' ماصل کی اور اے اندلس لے آئے... بیبال بھی بن کلندکو مصنف این افیار کے سبب بعض خلا مالدلس کی طرف سے تقییر کا سامنا بھی کرنا چالہ جب پیٹجراس وقت

عالب گمان یکی ہے کہ مرف بھی بمن تلام نے تما ابو بکراین ابی شید سے مصنف کو روایت کیا ہے۔ بھی بمن تلام کا تی تجا اس کماب کو مخطوظ کرنا اور اس کے لیے فقید المثال جدوجہد برداشت کرنا علم حدیث میں اسلاف کی ہے شال کاورشوں کی ایک بھلک ہے۔ اس خینم جموعہ حدید کو کو ذہبے ایم کس خفش کرنے میں آئیس جن تکافیف کا سامنا کرنا پرنا ہوگا اس کا تصور شکل نہیں ہے۔ اس سے پند بھال ہے کہ علماء است نے ہی کر کیم نیکڑھٹھ کی احادیث کی حفاظت کے لیے کسی قربانیاں دی ہیں اور کیسے اس علم کی حفاظت کا بیز اافعال ہے۔

جی بن تخلدے ان کے دوائدگی شاگر دول عبد اللہ بن یونس مرادی اور حسن بن سعد کمائی نے مصنف کو کھوظ کیا اور اے آ مے خفل کیا۔

## عبدالله بن يونس مرادي

عبدالله بن يؤس مرادي (253\_380ھ) جي بن ظلد کے بايد ناز شاگر دوں هي سے جيں۔ وه قرطبہ کے ايک علاقے" " قبرہ'' کے رہنے والے تقے، اس وجہ ہے آپ کو'' قبری آر کھی'' کہا جاتا ہے۔ آپ نے قرطبہ میں جی بن کلدے اکتساب فیض کیا۔علامہ ذہبی نے آبیں''صاحب قمی بن ٹللہ'' قرار دیا ہے۔ (۱۷) این فرض کتے ہیں کہ کوگوں نے عبداللہ بن یونس سے بہت علم حاصل کیا ہے۔ (۱۸)

### حسن بن سعد کتامی

ابوطل مسن بن سعد کمائی (248\_332 ھ) کو علامہ ذہبی نے ''عالم قرطیۃ'' کا خطاب دیا ہے۔(۱۹) آپ کو آپ کے قبیلے'' کمامہ'' کی طرف نبت کرتے ہوئے کمائی اور آپ کے شیر طبی کی طرف نبت کرتے ہوئے قرملی کہاجاتا ہے۔

حسن ہن سعد کمائی نے قمی بن تغلدے بہت سائلم حاصل کیا۔ پھر تجاز ،معراور یمن کی طرف سنر کیا۔حسن ہن سعد نے قمی ہن تغلد کی سند بھی ان سے حاصل کانچی اور انجیں اس بات پر فحر تھا۔ وہ کہا کرتے تھے:

"من يتملى مني، وعندى مسند أبي عبد الرحمن بقي"

· میرے ساتھ کون زیادہ دیر مجالت کرسکتا ہے، حالا نکہ میرے پاس ابوعبدالرحمٰن قمی کی مسند ہے'' (۲۰)

### مصنف ابن الى شيبه كامقام اورخصوصيات

امام این انی شیبرنے اپنی کماب کوفتنی الواب پر ترتیب دیا ہے، اس کی وجدے کماب سے استفادہ آسمان ہو کیا ہے۔ انہوں نے احادیث و آٹار نے فتنمی مسائل کا استواد کر کے انٹین ترام بھی بیان کردیا ہے۔ مصنف این ابی شیر کوفقہ مقادن یا فقہ الخلاف جیسی کما یوں کی فیرست بش بھی شار کیا جا تا ہے کیونکہ انہوں نے اس میں ان روایات کوئتم کیا بوخلف ارباب خداہب کا

متذلیں

بیر کتاب مدیث کی اسناداور متون کے بارے میں اپنے مؤلف کی اٹائٹ روز گارمبارت اور بے مثال علی و سعت کا مند بولتا ثبوت ہے۔ کیونکہ اس میں امام این افی شید نے کسی روایت میں مؤجود زائد الفاظ اور اس کی سند یا متن میں راویوں کے اختلاف پر بھی روثنی ڈالل ہے۔

د العض اوقات ایک صدیث کوختلف طرق سے لاتے ہیں جس کی وجہ سے حدیث کوقوت حاصل ہوتی ہے۔ میں کر جہ

کتاب کا حسن ترتیب اور جمال تالیف انتہائی متاثر کن ہے۔ علامہ دام ہر عزی فریاتے ہیں: ''کوئی محدثین عمد این ابی شید کا افراز ہے ہے کہ فہوں نے ایواب کی کثرت، ترتیب کی محدثی اور تالیف کے لقم

وُسَلَ کا بِیْ کَابِ کالازی ج: بنایا ہے' (۱۲) مصنف این ابی شیر ہے تھتی چھنج عجرحوارر نے اس کتاب کی ایک ججیب وفریب خصوصیت بیان کی ہے، جوعصر حاضر

سعف انتا ہا گئیسے کی س محرواست ان سام اور ہوائیں۔ ۔ سے مسلما توں کے لیے اپنے اغرام برت سے دودل سموے ہوئے ہے، جمہ موامدر آم طراق بین:

"ودراسة عن إبراز جانب مهم من جوانب السلف في تعاملهم مع بعضهم البعض فيما يختلفون فيه: متى يشتدون فيما يختلفون، ومتى يتسامحون، وكيف كان احترامهم لرأي الإخوين"

"اس کتاب میں اسلاف است کی زند گیوں کے مختلف گوٹوں کا ظهور مین تا ب خاص طور پر ممیں پیتہ چاہا ہے کہ دو باہمی اختلاف کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ کیما برتا کو کھتے تھے۔ اختلاف کی صورت میں کن مطالمات میں تئی کرتے اور کن مطالمات میں زری اور تساخ ہے کام لیتے تھے۔ ایک دوسرے کی رائے کا احرام مجمی ان کا شیرو قا" (rr)

علامه این کشر کا دریتی ذیل جمله مصنف این ابی شیر کی عظمت وجلالب شان کو بیان کرنے کے لیے کافی معلوم ہوتا ہے، فرماتے ہیں:

"لم يصنف أحد مثله قط لا قبله ولا بعده"

"اليي كتاب نداس بيل بح لكعي كى ند بعد من" (٢٣)

معنف این افی شیدگواس کے معنف کے تقد زبائی وققدم رقبی کا بنا پر احادث و آفار کی امهات الکتب نی شارکیا جاتا ہے۔ اکثر روایات کی اسناده اسناده اللہ ہے۔ دوال کتاب عمل اپنی ایا چی شیدخ کی آمراہ کو ذکر کرنے کے بجائے اسے شیوخ سے او پر کے الل علم کی آمراہ کو ذکر کرتے ہیں۔ معنف این ابی شیبہ میں آیات احکام کی تغییر کا بہت براونچر و موجود ہے۔ فاضل معنف نے متابعات اور مشاہد کا اجتمام کیا ہے اور حتون کے دومیان پائے جانے والے فرق کی شائدی محمی کے ہے۔ عام طورے آ فار کو کرر ذکر نمیں کرتے ،البتہ اگر اس ہے متن یاسندیش کوئی فائدہ متصود ہوتو کرر ذکر کرتے ہیں۔

# امام ابن البيشيبه كالمنج

مصنف این افی شید می دومری مصنفات کی طرح مرفوع، موقوف ادر متفوع تیول طرح کی ردایات پر شمنل ب۔ تمام ردایات کو اساد کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اساد کی تھی ادر تون کا ابتمام کیا گیا ہے۔ اکثر ردایات فقیمی موضوعات سے متعلق ہیں۔ لیکن بعض ابدا ہے افعلق عقیدہ سیرت النبی ، رقائق ، تاریخ، فضائل ادفقیمی آراء پر ددیے ہمی ہے۔ تمام نصوص وردایات کو کشب وابواب میں تقتیم کیا گیا ہے۔

امام این الی شید کے بیج تدوین کو علاء حدیث نے قابل حسین قرار دیا ہے۔ جی احادیث کے ساتھ ساتھ مروین وٹھنیف کی خوبصورتی نے اس کتاب کی اجیت میں گئ گنا اشافہ کیا ہے۔ امام این ابی شیبر سے بیج کو یہاں درج ذیل فکات کی صورت میں چیش کیا جاتا ہے:

- (۱) امام این انی شیر نے اس کتاب کو شب فتحیہ کی ترتیب پرتصنیف کیا ہے۔ انہوں نے ہر کتاب میں کئی ایواب درج کیے ہیں
  اور ہر باب کے ذل میں ہمت کی نصوص لائے ہیں۔ لیک باب میں احادیث اور آثاد کو خاص تر تیب ہے ٹیس لائے بہتی
  باب کو حدیث مرفوظ کے شروع کرتے ہیں بھر محابہ کرام اورجا بھین ہے متقول کم رویات کو ذکر کرتے ہیں۔ کمی باب کو
  تا بھین کے آثاد سے شروع کرتے ہیں، بھر محابہ کرام کے متقول آثاد نظر کرتے ہیں بھر حدیث مرفوع کو لائے ہیں اور
  کمی اقوال کو قائل کے ذائے کی دعایت کے باخر تحقول کھی ذکر کرتے ہیں۔
- (۲) المام ائن البي شبرايك باب مُنطِحت زياده ب ذياده روايات كوتع كرنے كى كوشش كرتے ہيں، ووضح روايات كولانے كا الترام نيس كرتے ، البية موضو كر دوايت بي بيخ كا اجتمام كرتے ہيں۔
- (٣) ایواب کی کشرت معنف این افی شید کے امیازات میں ہے ہے۔ انہوں نے ایواب مازی میں ال قد رمبالا ہے کام ایا ہے کہ بیا جائے ہے کہ بیا ہے اندم کام کیا ہے کہ بیا ہے کہ انہوں نے کہ ہیا ہے کہ انہوں نے کہ بیا ہے کہ انہوں نے کہ بیا ہے کہ انہوں نے اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایواب بیدی میں دقت اور باریک بی کو بیش کیا ہے۔ بیا ہے کہ انہوں نے ایواب بیدی میں دقت اور باریک بی کا وقت اور باریک بی کا وقت اور باریک بی کا وقت اور باریک بی کو بیش کیا ہے۔
- (٣) امام ابن اليشيب كتمام احاديث كومختلف كتب اورابواب مي تقتيم كميا ب\_ اس طرح حديث كے معني كو مجھنا زياد و آسان

ہوجاتا ہے۔

(۵) و ہر کتاب ک<sup>ور ب</sup>م اللہ الرحمٰن الرحمٰن سے شروع کرتے ہیں۔ (۲) بعض کتابوں کوشروع کرتے ہوئے بمملہ کے ساتھ ورود شریف کا بھی اضافہ کیا ہے، جیسے کتاب افضائل، کتاب الجھاد، کتاب الزہر مکتاب الرحل ایک عدیقہ اور کتاب المجل

(٤) بعض كتابول كيشروث من بسمله درج نبين كي وجيه كتاب لأذان ولا قامة و كتاب الصلوات اوركتاب النكاح وغيرو

(۸) وہ کتاب کے بعد ترشیۃ الباب ذکر کرتے ہیں کہ کین مصنف کے اکثر حصے میں ساتھ لقظا' باب ، نہیں لکھتے بلکہ یوں کہتے میں: مالقول الرجل اذا وظل انخلاء ، ماجاء فی الحد علی الصدقۃ ، ذکر سعد بن اکبی وقاص لیسن جگہ لفظ باب لکھیا ہے جیے: باب فی المجانظة علی الوضوو وفضلہ۔

(۹) بعض جگد مرف لفظ "باب" لکھتے ہیں، ترهمة الباب تیم لکھتے۔ اسک صورت میں باب کے عنوان کا فیصله اس میں آنے والی روایات سے ہوتا ہے۔ چیسے کتاب الا بمان میں ایک جگد مرف لفظ باب ذکر کیا ہے اور اس میں اس روایات کو ڈکر کیا ہے جو اعمال صالح کے ذریعے ایمان میں اضافے اور برے اعمال کی ویہے ایمان میں کی پر دلالت کرتی ہیں۔

عبد الحديث عمول على من من المساوية من المراجعة عن المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة (١٠) غريب الحديث معانى على كرت إن -

ر ۱۷) کر بیار مدین کے عنوان بول کر اینا و الیان میں۔ عالی سند محد شن کے بہاں خاص مقام رکھتی ہے۔ اسلاف اس کو بہت (۱۱) کام این ابی شیبر کی اکثر اسناو 'الیان' میں۔ عالی سند محد شن کے بہاں خاص مقام رکھتی ہے۔ اسلاف اس کو بہت

اہمیت دیتے تھے اور بعض اوقات علمِ سند کے لیے دور دراز کے سنر کیا کرتے تھے۔ (۱۳) مؤلف نے طرق کل کا اہتمام کیا ہے اور سند میں راویوں کے اختلاف کی نشائدی مجھی کی ہے۔

(۱۳) ائن الی شید کی ذکر کرده اکثر احادیث منطوع بین-ای وجهائن حیان نے انہیں منطوع احادیث کا سب سے بزا حافظ قرار دیاہے۔(۲۳)

(۱۴۷) مصنف این الی شبیدش بهت سے مرسل ، موقو ف اور مقطوع کر دلیات این جن سے فقیر ظلاف کو بچھنے بیس بهت ۵ دلمتی ب اور فقی اختلافات کا مقار ندارد نقاتل آسان ہوجا تا ہے۔

(۱۵) و واحادیث گزشتند ابواب میں موضوع کے مطابق سحر دمجی و کر کرتے ہیں۔ بعض اوقات ای سند ہے اور بعض اوقات کی · دوسری سند ہے۔

(١٦) امام ابن شيب في احاديث وأناركومتن كي بجائ اسناد كي حيثيت ب جمّ كيا بي، جبيها كداسلاف كامعمول رباب-

# امام ابن الى شيبه كامام الوصيف بررد كى على حيثيت

امام این الی شیب نے اپنی مصنف کی جلد 20 میں ایک مستقل کتاب امام ابو صنیفہ کے رد کے لیے تخصوص کی ہے۔ جس کا

عنوان انهول نے " کتاب الروعلی ایک حدیقة" رکھا ہے اور اس کے شروع میں لکھتے ہیں:

"هذا ما خالف به أبو حنيفة الأثر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم" (٢٥)

"ان مسائل كابيان جن من الوصيف في رسول الله مُؤلِينَ في حديث كے خلاف رائے دى ہے"

اس باب میں امام این انی شیبہ نے 125 ایسے مسائل تغییر کا ذکر کیا ہے جن میں ان کے بقول امام او حذیث مدیث نبوی کی مخالفت کی ہے۔ طریقیۃ تالیف میر ہے کہ دہ کی ایک مسئلہ کرتھت چندا حادیث ، جن میں موقوف ، مرسل اور منتقلع احادیث جوتی تیں ، ذکر کرتے میں اور آخر میں امام او حذیث کی دائے ذکر کرتے ہیں۔

امام این انی شید کی جالب علی ادر تحده نا دیسیرت کے تمام تر اعتراف کے باوجود فیر جانب دار اور هیقت پند تحقیقین کی رائے میں اس باب میں امام ابو حذیف کے ساتھ انصاف نمیں کیا گیا۔ ان 125 سائل میں مجوسکتا ہے ہیں جن میں امام ابو حذیف کے پاس کی حدیث ہے اور سے حدیث امام این ابلی شید کی بیان کردہ حدیث کے مقابلے میں ابوجودہ ہی ہے۔ کی مسائل می نم مدیث کا فرق ہے، بینی ان مسائل میں امام ابو حیف نے تجی اس حدیث کو چیش نظر مکا ہے گر ان کے زور کیا سی مدیث کا مفہوم اس مفہوم سے مختلف ہے جوامام این ابلی شید کی جو میں آئے ہے۔ کی حسائل میں حدیث قبل کرنے کی شراک کا فرق ہے۔ مجی مسائل ایسے ہیں جن میں امام این ابلی شید نے امام ابو حیف کی طرف جورائے منسوب کی ہے در امسل وہ ندان کی رائے ہے ت

ائی وجہات کی بنا پر الی علم نے امام این ایل شید کال باب کو خاص انہیں ہیں دی ہے۔ بلک احتاف کے علاوہ بعض خوافق نے بھی امام ایوسیندگا و فار کے ہوئے امام این ایل شید کا در کیا ہے۔ مادہ کا الدر دائدیت نوالتری آئی گئی نے الدر دائدیت نوالتری آئی ہے۔ الدر دائدیت نی الدر کا این البری آئی کے سازہ السری المنظم نوائے نی الدر کا این البری آئی سیانہ اس باب کرد میں کمی تھی ہوئوں کہ تاہیں اور عام استان المن منظم نوائی میں منظود ہیں۔ علام محمد میرے العمال میں اور عام این المنظم نوائی کے میں مناقب ایک مینیہ العمال میں امن المنظم نوائی میں مناقب ایک میں مناقب ایک میں مناقب ایک میں مناقب ایک میں مناقب کو بر طوری قرار دیا ایس مناقب میں مناقب کو بر طوری قرار دیا ہے۔ یا در اس کا مناقب کی اس کے در میں ایک جام تھیں کے مناقب کیا ہے جام تھیں کے مناقب کیا گئی جام تھیں۔ ہے۔ علامہ زام دست کی در دورای ایک ھیریہ تکی ایک میں مناقب کیا ہے۔ اس کا ب میں امناقب کیا ہے۔ اس کا باتھ ماتھ میں مان ایک ہے۔ میں امناقب کیا ہے۔ اس کا باتھ میں میں امناقب کیا ہے۔ اس کا ب می کوری وزال کی ماتھ ماتھ میں گئی گئی میں اور میں ایک بیار میں اور میں ایک گئی۔ ہے۔ اس کا ب میکوری وزال کی ماتھ میں تھی گئی گئی کیا ہے۔ اس کی اور میں اور کی دائی گئی۔ ہے۔

محقق مصنف این الی شیر افر عواست فد کوره کماب کوشروناً کرتے ہوئے حاشیہ بیں مصنف کے ایک نننے کے حاشی شی درن بیا تعزائن فل کیا ہے:

"لا ينحفي على من عرف مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه عنه أن كثيرا منذينسب إليه،

المنظمان النائية براتم (علد) والمناكب المنظم المناكب المنظم المناكب المنظم المن

ويزعم فيه أنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم به: غيرمي افق لمذهبه، فافهم ولا تكن من الراح الاست

''امام الدونيفه ويشيخ كم سلك اوران كافتهى آراء بي آگافتض كے ليے به بات ذهحى جميئ نبيل ب كراسك بهت كى آراء جرامام ابن الى شيد نے ان كى طرف منسوب كى جي اور بيتا اثر ويا ب كر انهوں نے مدیث رمول فرافظي كى كافات كى ب دو آراء ذہب خى كے موافق تيم جى -اس بات كواچى طرح مجمد ليجي اوراپيخ ليے تابى كا سامان شركيجے''

#### مصنف ابن الي شيبه كے مخطوطات

مختل مستف این الی شیر جمر حوار کو بے پناہ محت اور کوشش کے بعد مستف این الی شیر سے جرخطوطات حاصل ہوئے ہیں وان کی تعداد چود دے یہ نہوں نے متعدمہ ختیتن میں ان مخطوطات کا تعمیل تعارف کرایا ہے ۔ ان مخطوطات کا اجمالی تعارف سمیر م

- (1) نوبہ ایشنج محمد عابد السندی اُٹھی ( ۱۳۵۷ه ): میخطوط پہلے دینہ منورہ کے مکتبہ محمودیہ میں تھا اور اب ترکی شی ہے۔ اس کے ماح تحرص بن محن الزرانی پیشیفیش ۔ اور اس اور اس میں الزرانی پیشیفیش ۔
  - '(۲) ' نسیة اشتخ مجر مرتفی الزمیدی آنتی (۱۵۰۵ه ): بیرخطوط قابره شمن ششخ عمر مرتضی زمیدی کے پاس تھا۔ آمیوں نے إحیاء ملوم الدین کی شرح کلصتے ہوئے اس ہے بہت استفادہ کیا ہے۔ پجر اس مخطوطے کوتونس نتقل کیا گیا اور اب ووقونس میں عل ہے۔ اس مخطوطہ کا ایک کالی جلست لوامام تحریمان سودی لائیسریری میں مجس موجود ہے۔ اس کے ناخ کامام' ایسٹ بن عبد الطیف حرائی منبکی'' ہے۔ مجموع اسے نے اس کنے کو صعنف این الی شیسے کا انتخابی معتدلشوں میں تارکیا ہے۔
  - (٣) نوز پر جند پاکستان: نینٹو پاکستان نے علاقت پر جند کی لائبر رہٹی بھی موجود ہے۔ اس ننخ سے شروع میں کلھا ہے کہ بید علامہ شمی المحق عظیم آبادی کے نننج سے ساتھ آتا کیا گیا ہے۔ بجد اس کے آخر بھی کلھا ہے کدا ہے فتح مجر عابد سندی کے ننخ ہے۔ ۱۳۲۷ء میں آتا کیا گیا ہے۔ فتح مجر عابد کے ننو کا تاریخ کم کابت ۱۳۲۹ء ہے۔
    - (۴) نسخة مراد ملاند نيسخة استنبول مين مكتبة مراد ملامين موجود ہے۔
  - (۵) نسجة أنحد الألك: "الأنو كام ف پارجلدين ( كمّاب الجمعة كے آخرے كمّاب لا دب كے آخرىك) موجود بين -تاريخ - فناورتاخ كانام موجودتين ہے۔
    - (٧) نعود بايزيد: ينخ بعي نامل إدراس من مصنف كاصرف ايك تبالى حددستياب ب
  - (2) نعة الأشرف برساي: سلطان اشرف الوانصر (٢٦ ٤ ـ ٨٣١هـ ) كاين خديمي ناتمل بياوراس كي كتابت كي تاريخ رجب

١٢٥٥درج -

(۸) نځونورځانیه

(٩) نعة المكتبة السعيدية ،حيدرآ باد،دكن

(۱۱،۱۰) فلاہریہ کے دو ننخ

(۱۲،۱۳،۱۲) کوبرلی کے تین نسخ (۲۷)

#### تحقيقات اورطبعات

مصنف این ابی شید کاسب سے قدیم میلیونرنی ،الدارالسلفیۃ ، ہندوستان سے ۱۳۹۹ سمیں بخدار اور ندوی گفتیں کے ساتھ شائع ہوا تھا۔ پھر ۱۹ میراہ شدان میں اورت نے کمال پوسٹ الموت کی تحقیق کے ساتھ شائع کیا۔ بعد از اس ملکتیۃ الرشرنے بھی ای نیخ کوشائع کیا تھا۔ ۱۹ ساتھ میں بی بیروت کے کمتیہ دارالفکر نے بہدو بھر کھام کا تحقیق کے ساتھ مصنف این ابی شیدکوشائع کیا۔ ۱۳۱۷ھ میں بیروت کے دارالکتب العلم ہے تھے عبد السلام شاہین کی تحقیق وقیق کے ساتھ اسے شائع کیا۔ مکتیۃ الرشدنے ۱۳۲۵ھ میں جمہ بن عبدالفدائجمیۃ اور تحمہ بن ابراہیم المحید ان کی تحقیق کے ساتھ اکیے بار بھر مصنف کوشائع کیا۔

- (۱) مصنف ابن الى شيبر كے تمام موجود مخطوطات كا تعارف.
- (۲) باریک بنی اوراصیاط کے ساتھ مخطوطات کا باہمی تقاتل۔
- (٣) مخطوطات کے باہمی فرق کا ذکر اور درست ترین کلمات تک رسانی کی برمکن کوشش، ان کی ان کوشٹوں کے بیتیج میں نساخ کی طرف سے بر پا ہونے والی ترفیف اور اغلاط کی نشائدہ می ہوگئی ہے۔
  - (٣) احادیث کے کلمات میں پائے جانے والے تباعات کی متند کمایوں کی مدد ہے تھے۔
  - (۵) مرفوع احادیث کی متابعات کے ذکر کے ساتھ کمل تخ ینج اور حدیث کے تھم (صحیح، حسن، ضعیف) کابیان۔
    - (۲) مرفوع احادیث کے داویوں پرجرح وتعدیل۔



- (4) غريب ادر نادر الفاظ كي وضاحت.
- (٨) مصنف مين آنے والي آيات، احاديث وآثار، اسنا داور اشعار كي فبارس

مصنف این انی شیر پر ہونے والے تحقیق کا موں میں جامعۃ ام القرئی، مکہ تحرمہ ہے کی انگی ڈی سطح کا ایک مقالہ بعنوان''زوائد مصنف این ایکی همینہ علی الکتب السقة می الا حادث الرفیعۃ ( سمب بدایة کتاب الا ممان إلی ضایة کتاب الزیم) ہے۔ مقالہ نگار کا مام بسٹ مجمع کمی اور گران کا ام ذاکم توجم احمد بوسف القائم ہے۔ بدیقالہ ۱۳۲۲ھ ہے۔ مکما کہا ہے کہا ہے۔ الزیم ہے آخر کتاب بک مجمی اس فوجمہ کا کام ہوگیا ہو، کیوں راقم کو اس بک رمالی حاصل نیس موکل۔

ای طرح ۳۳۴ اه یس جامعه الو مام محمد بن سعود لل سلامية سي كلية اصول الدين سے پي انتج فرى كا ایک مقاله بعنوان "افا حادیث والآثار المتحلقة بمسائل الا بمان واضحابة في مصنف اين ايکي هيبة ترتيجا ودراسة عقدية" كلها گيا- مقاله ذكار كا نام طارق بن عبدالرخس اورگرمان كانام ذاكم خاصر بياسم المجاز ہے۔

#### ح فسيآخر

ا حادیث کی متح و متروین میں تحدیثین کے طریقہ کار میں دوگر و میس طنے ہیں۔ یعنس تحدیثین تو ایسے ہیں جنہوں نے احادیث کواپٹی کماب میں ذکر کرنے سے پہلے اس کے معیاد کی خوب اچھی طرح جانگی پڑتال کی ہے، انہوں نے قبول حدیث کے لیے کوئی شرائکا مقرد کی ہیں اور جو حدیث ان کی شرائکا پر ایورٹی ٹیس اقری ای علم عمل ہونے کے باوجودا پٹی کماب میں ذکر ٹیس کیا۔ اصحاب محاج سند کا شاد محد شین کی اس جماعت میں ہوتا ہے۔

محدثین کا دوبرا گردہ دہ جس نے احادیث وہ کار کے معیار کے بہائے مقدار کو ایمیت دی ہے، انہوں نے وہ قام احادیث وہ کا حارائی کما بور میں تیج کردیے ہیں جوان کے کام میں آئے اور ان تک پہنچے ہیں۔ ان محدثین کا مقعد روایات کو تم کرکے است بحک منتقل کرنا تھا، انہوں نے ''بتنتی وقتیش'' کی ذسد ادری بعد شما آئے والوں پر چھوڑ دی ہے۔ امام این اپائیشیر کا شار دوبری تم کے محدثین میں ہوتا ہے، انہا مصنف ایمن شہر ہے استفادہ کرنے کے لیے متر ودری ہے ہر روایت کو تول کرنے سے پہلے اس کی دوایت اور درایت کی محت دورتی جائے تا انہما کر لیا جائے۔ اس سلے میں مصنف این ابائیشیر کے مختلفین کی ضد مات بالعم اور قرعواں کی احد مات یا گھوسی قابلی تحسین ہیں۔ اگر اس اصول کو ساسے ندر کھا گیا تو مصنف میں آئے والے چند آنا دو واقعات قار کی کے لیے، کھسی کا باعث بن سکتے ہیں۔

#### حوالهجات

- (۱) محمود الطحان: أصول التحريح ودراسة الأسانيد، ص ١٩٦١، بيروت: مكية المعداف، الطبعة الثالثة، ١٩٩٦م. معنف أو مثل مؤفى أم مؤف الدويث كـ ذكر كا ابتمام كما جاتا ب جير معنف على مرفى أم مؤفى اود معنف وكل المرفى أم مؤفى اود معنف وكل المرفى أم مؤفى اود معنف وكل المرفى المولى المعنف المولى المعنف المولى المعنف الم
- (٢) الذهبي، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان: سير أعلام النبلاء تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد
   نعيم العرقسوسي، بيروت: مؤسسة الرسالة، طاء ١٤٦، ١٤هـ. ج١١ ص١٢٢
  - (٣) ابن عدي، أبو أحمد عبد الله الحرجاني: الكامل في ضعفاء الرحال، ج١ ص١٣٨، بيروت: مكتبة الرشد،
- (٤) المزي، حمال الدين، أبو الححاج: تهذيب الكمال في أسماء الرحال، ج١٦، ص٣٤، بيروت: دارالكتب العلمية.
  - ه) ابن عدي، أبو أحمد عبد الله الحرجاني: الكامل في ضعفاء الرجال، ج١ ص٣٧
- (٦) الخطيب البغدادي، أبو بكر، ابن النحار، على بن أحمد بن ثابت: تاريخ مدينة السلام(تاريخ بغداد)،
   ج٦٠ ١٠ص ٢٧٩، بيروت: دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٤٢٣م ١٠٠١م.
- (٧) الحافظ ابن كثير، أبو الفداء، إسماعيل بن عمر الدمشقى: البداية والنهاية، ج٠١، ص٣٢٨، القاهرة: دار الحديث.
- (A) الرازي، ابن أبي حاتم: تقدمة المعرفة لكتاب الحرح والتعديل، ص٢٩٣، بيروت: دار إحياء التراث
  العربي. العطيب البقدادي، أبو بكر، ابن النحار، علي بن أحمد بن ثابت: تاريخ مدينة السلام(تاريخ بغداد)، ج ١٠
  ص ٦٩٠
- (٩) الخطيب البغدادي، أبو بكر، ابن النحار، علي بن أحمد بن ثابت: تاريخ مدينة السلام (تاريخ بغداد)، ج١٠ ص٠٧
- (١٠) الحطيب البغدادي، أبر بكر، ابن النحار، على بن أحمد بن ثابت: ناريخ مدينة السلام(ناريخ بغداد)، ج١٠. ص.11
- (۱۱) الرامهزمزي، أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن: المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، ص ٢٦٤، بيروت: دار
   الفكر، الطبعة الثالثة، ٤٠٤هـ.
- (۱۲) الذهبي، شمس الدين، محمد بن أحمد(م:۶۸ ۷هـ): سير أعلام النبلاء، ج ۱۱ ، ص ۱۲۳، بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، ٥ - ١٤ هـ/ ١٩٨٥م.

- (٦٣) الذهبي، شمس الدين، محمد بن أحمد: تذكرة الحفاظ، ج٢، ١٠٥٥، بيروت: دار الكب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ/ ١٩٩٨م.
- (١٤) الفعبي، شمس الدين، محمد بن أحمد: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، ص ٣١١، بيروت: دار الغرب الإسلامي، الطبقة الأولى، ٣٠٠٢م.
- (١٥) الذهبي، شمس الدين، محمد بن أحمد: سير أعلام البلاء، ج٨، ص٢٦٦. ابن عساكر، أبو القاسم، هبة الله، علي بن الحسن: تاريخ دمشق، ج٢١ص ٢٨١، بيروت: دار الفكر، ١٥١٥هـ/ ١٩٩٥م.
- (١٦) ابن حزم، أبو محمد، على بن أحمد: رسائل ابن حزم الأندلسي، ج١٧٨٢، بيروت: المؤسسة العربية، الطبعة
   الأولى، ١٩٨٧م. الذهبي، شمس الدين، محمد بن أحمد: سير أعلام النبلاء، ج١٣.
  - (١٧) الذهبي، شمس الدين، محمد بن أحمد: سير أعلام النبلاء، ج١٥، ص٢٦٢
- (۱۸) ابن الفرضي، عبد ألله بن محمد بن يوسف: تاريخ علماء الأندلس، ج١ءص٢٦٦، القاهرة: مكتبة الخانجي، الطبعة الثانية، ١٤١٨هـ/١٩٨٨م.
  - (١٩) الذهبي، شمس الدين، محمد بن أحمد: سير أعلام النبلاء، ج١٥، ص ٤٣٥
  - (٢٠) ابن الفرضي، عبد الله بن محمد بن يوسف: تاريخ علماء الأندلس، ج١،ص ١١
  - (٢١) الرامهزمزي، أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن: المحدث الفاصل بين الراوي و الواعي، ص ٢١٤
- (۲۲) محمد عوامة: مقدمة تحقيق مصنف ابن أبي شبية، ج١ ص ٣٠، يبروت: دار قرطبة، الطبعة الأولئ، ١٤٢٧هـ/
  - (٢٣) الحافظ ابن كثير، أبو الفداء، إسماعيل بن عمر الدمشقي: البداية والنهاية، ج٠١، ص٣١٥
- (٢٤) ابن حبان، محمد، أبو حاتم، الدارمي البستي: الثقات، ج.٨ ص.٣٥٨ رحيدر آباد الدكن، الهند: دائرة المعارف العثمانية، الطبعة الأولى، ١٣٩٣هـ.
- (۲۰) ابن أبي شبية أبو بكر ، عبد الله بن محمد: مصنف ابن أبي شبية، ج ٢٠ ص٥٣، بيروت: دار قرطبة، الطبعة الأولى: ١ ٢٧ ٤ هـ/ ٢٠٠٦ .
  - (٢٦) ابن أبي شيبة، أبو بكر ، عبد الله بن محمد: مصنف ابن أبي شيبة، ج ٠٠ ص ٥٣ (في حاشية الورقة)
    - (٢٧) انظر للتفصيل: محمد عوامه: مقدمة التحقيق لمصنف ابن أبي شيبة، ج ١، ص ٢٧ إلى ص ٤١
      - (٢٨) محمد عوامه: مقدمة التحقيق لمصنف ابن أبي شيبة، ج ١، ص ٢٤



Profession of the second

Position 1

د از المعمل به معمد از از این از در از المعمل به معمد از این این از این ا

in ng pang tiggi na ang tagi katagi na na dangan in na na na Ng na na danaran ng ng katang na ng ng kang ng mang katagina natanatan

tell for the growth of the growth of the section of the section of

والمراوية والمراوية والمتعالج المتعالية المتعالية المتعالية المتعالية المتعالية المتعالية المتعالية المتعالية

والمراوية المراوية والمواج الإستان والمتعاولة والمتعاولة والمتعاولة والمتعاولة والمتعاولة والمتعاولة

والمرابع بعوابي والمراجع المناسر وعدا فأستون والمستناس والما

of the second second

(17) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}2\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}2



# (١) مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ

#### بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا

حَمَّلَئِنى بَقِئُ بُنُ مَحْلَدٍ ، رَحِمَهُ الله تعالى ، قال: حَلَّنَا أَنُو بَكُو، عَبُدُاللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ: (١) حَلَّنَنَا هُمُشِبَّهُ بُنُ بَشِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ العَوِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ عَلِكِ، قَال : كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا وَحَلَ الْعَلَاثُهُ ، قَالَ : أَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الْخَصِّ وَالْجَعَائِثِ. (بخارى ١٣٢. ابرداود ٥.٥)

(۱) حضرت انس بن ما لک واتھ فرماتے ہیں کہ ٹی کر کم ایٹھ کا بیت الخلاء میں وائل ہونے سے پہلے بید عا پڑھتے:'' میں فراور مادہ شیاطین سے اللہ کی ناہ عیاجہ ہوں''

(٣) حَقَّنَا عَبْدَةُ بُنُ سُكِنَانَ ، عَنِ ابْنِ ابْنِي عَرُوبَةَ ، عَنْ فَادَةَ ، عَنْ فَاسِمِ الظَّيبَانِيِّ قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ مَلِهِ الْحُدُّوضُ مُحْتَضَرَةٌ ، فِإذَا دَحَلَ أحَدُّكُمُ الْحَاكَةَ فَلِيُقُلِ: اللَّهُمَّ إِنْ أَحُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبِّ وَالْحَيَانِيْ. (نساني ١٩٠٥- ابن ماجه ٢٩١)

(۲) حعرت زید بن ارآم ڈیٹٹو سے روایت ہے ، ٹی کر کم ٹیٹٹٹٹٹٹ ارشاوٹر ہایا" زیش کے حشر اے ادھراوھر موجود رہتے ہیں، اس کے جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں واخل ہونے گئے تو یہ وہا پڑھے:"اے اللہ! بھی نراور ماوہ شیا ٹھین سے تیری پناہ مانگل ہوں۔"

(٣) حَلَّنَكَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو الْعَلِيدِيُّ ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ عُمَرَ ، فَالَ : حَلَيْنِي الْحَسَنُ بُنُ مُسُلِمِ بُنِ بَنَّاق ، عَنْ رَجُلٍ بِنُ أَضْحَابٍ عَبُدِ اللهِ بْنِ مَسْمُودٍ ، فَالَ : فَالَ عَبُدُ اللهِ ؛ ذَا وَخَلْتَ الْعَاتِط ، فَارَدُتَ السَّكَشَفَ ، فَقُلٍ : الم معندان الأشريع ترقم (طدا) كي الم المنظمارية المنظم

اللَّهُمَّ إِلَّى أَعُوذُ بِلِكَ مِنَ الرَّبْسِ النَّبِحِسِ ، وَٱلْمُحُبِثِ وَالْمُجَلِثِينَ ، وَالشَّيطَانِ الرَّجِيعِ. (٣) معرّسة عبدالقد مَن سعود مِثلِ فرمات بِي كديسية جس سےكوكي بيث الخاء حش دائل بواومتركو لئے لگے توبيدعا يز ھے:

(۳) حکرت عمیداللہ بن مسئور وظاہل کرمائے ہیں لہ جب م سن سے وق بیت اطلاء مساود اس جواد سر سوئے سے و بید کا پایٹ ''اے اللہ! بیش کندگی و نایا کی مزاور ہا وہ شیاطین اور شیطان مر دود سے تیر کی نیا ہ انگل ہول''

ا حالة المان مدرى ويان مرادر ادوسيا المن الوسيطان مردود على المان عالي المان المنظمة المان ويون المنظمة المنظمة (٤) حَدَّلُنَا عَبْدَاةً بُنُّ سُلِيْمَانَ ، عَنْ جُورِيْرٍ ، عَنِ الطَّنْحَالِةِ ، قَالَ : كَانَ حُدَيْقَةً إذَا وَخَلَ الْمُحَلَّةِ ، قَالَ : أَعُوذُ

بِاللَّهِ مِنَ الرِّجْسِ النَّحِسِ ، الْعَبِيتِ ٱلْمُعْنِيَّ ، الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. (٣) عفرت نحاك بيطية فرمات مِن كدعفرت هذيفة وكافو جب بيت الخلاء عن داخل مونے لَكَة توبيدها يزجة : " عمل كندگى

ونا پاکی، بد باطن اور بد باطنی سکھانے اور شیطان مردود ہے اللہ کی بناہ چاہتا ہوں''

( ٥ ) حَلَكْنَا هُمَسُهُمْ ، عَنُ أَبِي مَهُشُو ، وَهُوَ نَجِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى طَلْحَةَ ، عَنْ أَنُسٍ ، أَنَّ النِّيَّ صَلَى اللَّهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَحَلَ الكَيْنِفَ ، قالَ : بِسُمِ اللهِ ، اللَّهَمَّ إِنْ أَعُودُ بِلَكَ مِنْ أَنْعُبُنُ وَالْمَحْبَائِثِ.

اطبرانی (۵۵) (۵) حفرت انس فطیقو فریاتے میں کہ ٹی کریم کیلیفظی جب بیت الخلاء میں داخل ہوئے گئے تو بید دعا پڑھے :''اللہ کے نام کے

(۵) تصرحت ال تفاقير مرمائے ہیں کہ ہی رہا بھو تھے ہیں۔ بیٹ افعاد میں دس کی ہوئے سے و بیدندہ پر سے : ' انساسے ہا ساتھ، اے اللہ ایش از اور ماد دشیا طبین سے تیرک پنا و جا ہتا ہوں۔''

(٦) تَخَلَّنَا وَكِيعٌ ، عَنُ اسْرَانِيلَ ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ الْعَبْدِينُ ، عَنِ الشَّخَاكِ بْنِ مُزَاحِم ، قالَ : إذَا دَخَلُتَ الْمُحَلَّمَةُ فَقُلِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرَّجْسِ النَّجِسِ ، الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ ، الشَّيْطَانَ الرَّجِمِ.

(٢) حضرَّت ضماک بن طواقم فریات میں کہ جبّ تم بیت الخلاء میں داخل ہونا جا ہوتو بید دعا پڑھو:اُک اللہ! میں گندگی ناپا کی، بدیاغن، دسوسدڈ النے دالے شیطان مردددے تیری ناما جا تا ہوں۔

## (٢) مَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَخْرَجِ

#### بیت الخلاء سے باہر آنے کی دعا

(ے) حَدَّثَنَا يَهُحَى بُنُ أَبِى بَكْمُرٍ ، قَالَ : أَخْرَنَا إِسْرَائِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ أَبِى بُرُدَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابِى يَقُولُ : دَخُلُتُ عَلَى عَائِضَةً رَضِى اللَّهُ عَنْها ، فَسَجِعْتُها تَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ الْفَائِطِ قَالَ : غُفُرَائك. (ابن ماجه ۲۰۰۰ ـ نسانی ۱۹۰۷)

( ) دعنزت عائد جماندنا فرماتی بین که مین کریم نیک نظافی جب بیت الخلاء سے با پرتشریف لا تے تو یہ فرماتے '' اے اللہ! میں تجھ ہے بخشش کا موال کرتا ہوں''

ے کا عموان حمالیوں ( ہر) حَدَّثَنَا هُمَـنَّہِمْ ، عَنِ الْمُوَّامِ ، عَنْ اِبْرَاهِمَ النَّيْوِيِّ ؛ أَنَّ نُوحًا النِّيقَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى ، وَعَافَانِي.

- ( A ) حفرت ابراہیم مجی پیٹینے فرمائے میں کہ حضرت فور تافیکٹیا جب بیت الخلاء سے بابرتھر بیف لاتے تو بید دعا پڑھنے '' تمام تعریفیس اس اللہ کے لیے این جس نے بھے تعریف دور کرور کرد ہاور بچھے بنا نب مطاقر باتی'
  - (4) حَمَّلَنَا هُمُسَيِّمٌ ، فَالَ : أَخْبِرُنَا الْعَوَّامُ ، فَالَ : صُمَّلَتُكَ ، أَنَّ نُوحًا كَانَ يَقُولُ : الْحَمْدُ لِلَهِ الَّذِي اَذَافِي لَلْمَتْدُ . وَاَيْقَمْ بِفَ مَنْفَعَتُهُ ، وَأَذْهَبَ عَنْمُ أَذَاهُ (سهنہ ۲۳۳)
- (9) حسزے توام پرچیز فر ماتے ہیں کہ حسزت نوع تفیشا قر مایا کرتے تھے: ''تمام تو بیٹیں اس الشرک لیے ہیں جس نے جھے کھانے کی لذت عطاکی ،اس کے مفید ھے کو بھی میں باقی چھوڈ ااوراس کے نقسان وہ جز وکو بھی ہے دور کردیا۔''
- (٠٠) حَمَّلَتُنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلِيْمَانَ . وَوَرَكِيعٌ ، عَنْ سُلْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ ؛ أَنَّ أَبَا ذَوَّ كَانَ يَقُولُ إذَا خَرَجَ بِنَ الْخَلَاءِ : الْحَمُدُلِلُو الْمِنِي أَذْهَبَ عَنِّي الْإَذَى ، وَعَالِيْنِي . (طبران ٣٢٣)
- (۱۰) حضرت ایونگی پیشیونشر بات بین کرحشرت ایو ذرخفاری ونتانو جب بیت الخداء سے باہرتشریف لا تے تو بید دعا پڑھتے:''تمام ''تو مغین اس اللہ کے لیے بس جس نے بھے سے تکیف دہ چز کورور کرد ماادر یکھے جانب عطافر ہائی''
- حرين الناسسة عني بيل" ل عند صف عيف وه ير وور رواا الله عنه عاليت عام بيل. (١١) حَدَّلْنَا عَبْدُهُ ، عَنْ جُولِيسٍ ، عَنِ الضَّحَاكِ ، قَالَ : كَانَ حُدَيْهُ يُقَعُ يُولُ إِذَا خَرَجَ ، يَغْيَى مِنَ الْحَكْدُ : الْحَمْدُ
- لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّى الْأَوْنَى وَعَالَمَانِي. (١١) حشرت نحاك يوثية فرمات بين كرحشرت عذيفه وثاني جب بيت الخلاء سے بابرتشريف لاتے توبيد عا پڑھتے:''تمام تعريفي اس الله كے ليے ہيں جس نے مجھ سے تکليف درج تزکو در کرد اور تجھے عالم بالگی''
- (٣) حَدَّثَنَا وَكِيكُعْ ، عَنْ وَمُعَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهُرَّامِ ، عَنْ طَاوُوس ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَّا عَرَجَ أَحُدُكُمْ مِنْ الْحَلَاءِ فَلِيُقُلِ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَاذُهَبَ عَنِّى مَا يُؤْفِينِي ، وَأَمْسَكَ عَلَىَّ مَا يَنْفُنِي. (طُهِ إِنْ 21) : دار تعلی / 20)
- (۱۲) حضرت طاوس روایت کرتے ہیں کہ نی کر کی خواضی فینے ارشاد فر مایا 'جب تم میں ہے کو کی بیت الخلاء میں واشل ہونے بھی تو یہ کیے : ''تمام تو بیٹی اس اللہ کے لئے ہیں۔ س نے بھی سے تکلیف وہ چیز کو دورکر دیا اور مذید چیز کو بھی میں باتی رکھا''
- (٣) حَمَّلَتَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ ، حَدَّلَنَا هُرَيَّمْ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : كَانَ أَبُو اللَّهُ وَايَ إذَا حَرَجَ مِنْ الْحَلَادِ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَمَاطَ عَنِي الْخَدْقِ . وَعَالِينِ .
- (۱۳) حضرت منهال بن عمرو پیشین فرماتے میں کہ حضرت ابو الدرداء دی پیت الخلاء ہے باہر تشریف لاتے تو یہ دعا پڑھتے: ''تمام تو بیٹی اس اللہ کے لئے ہیں۔ س نے جمعے تکلیف وہ پیز کو دورکر دیا اور بھی عافیت عطافر ہائی''

# (٣) في التسمية فِي الوَّضُوءِ

#### وضومين بسم الله يزهض كابيان

- ( ١٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ الْحَبَّبِ ، ومُعَحَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبْيْرِ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْمٍ ، قالَ : حَدَّنَنِى رُبَيْحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى سَوِيدِ الْحُدْرِى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَمْدِهِ إِنْ مَنْ جَدْهِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُحُدِّرِى ، قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ : لَا رُضُوعَ لِمَنْ لُمْ يَذْكُر اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ (طبراني ١٣٠٨- احمد ٣١/٣)
- (۱۳) حضرت ابوسعید خدری الائلؤ سے روایت ہے کہ جی پاک پڑائھنگائے نے ارشاد فریایا'' جمس نے وضو سے پہلے اللہ تعالیٰ کانام نہ لیا اس کا فیمزیس ہے''
- ( ٥٥ ) حَدَثَنَا عَقَانَ ، قَالَ : حَدَثَنَا وُهُمْثِ ، قَالَ : حَدَثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حَرْمَلَةَ ، أَنَّهُ سَعِمَ أَبَا فِقَالِ بُحَدُّثُ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَبَاحَ بُنَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِى سُفُهَانَ بَنِ حُولِظِب يَقُولُ : حَدَّثَنِينَ جَدَّينِي ، أَنَّهَا سَمِعَتُ أَبَاهَا يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لاَ صَلَّاةً لِيمَنْ لَهُ وَصُوءَ لَهُ ، وَلاَ وَصُوءَ لِمَّ مَنْ لَمُ يَذُكُو اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ. (رَمَدْي:٢٠٠٨م: ابن ماجه ٢٩٠١)
- (1۵) حضرت ایومنیان بن حیاطب وثانیوے دوایت ہے کہ شن نے رمول الله شریقتی گھ کو بیقر ماتے ہوئے منا کہ جس نے وضوت کیا اس کی نماز نمیں اور حس نے وضوے کیلیا اللہ کانا م خدایا اس کا وضوئیس ہے''
- (n) حَدَّثَنَا عَبُدُةً ، عَنْ حَارِثَةَ ، عَنْ عَمْرَةً ، قَالَتْ : سَأَلْتُ عَالِشَةَ : كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتْ : كَانَ إِذَا وَمَنَّ أَفَوْصَعَ يَدَةُ فِي الْمَاءِ ، سَمِّى فَتَوَضَّأَ ، ويُشْبِعُ الْوُصُوءَ.

(طبر انی ۳۸۳ ماجه ۱۰۹۲)

- (۱۲) حفرت مر و کمتی میں کدیش نے حضرت عاکشہ شاہ منطق ہے کہ کم کھنے کے افراند کی کیفیت کے بارے میں موال کیا تو انہوں نے فرمایا '' بی کر کیم اُنٹی جب وضو کرنے لگتے تو پہلے اپنا ہتھ پانی میں دکھ کر میم اللہ پڑھنے بجروضو کرتے اور عمد وطریقے سے بورا پوراوضو کرتے ''
- (w) حَلَثَنَا حَلَثُ بُنُ حَلِيفَة ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ حَسَيْنِ بْنِ عُمَارَةً ، عَنْ أَبِى بَكُو ، فالَ : إذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ ، فَذَكَرَ اسْمَ اللهِ جِينَ يَأْحَدُّ فِى وَصُويْهِ ، طَهُرَ جَسَدُهُ كُلَّهُ ، وَإِذَا تَوَضَّأَ وَلَهُ يَذُكُو اسْمَ اللهِ ، لَهُ يَطَهُوْ مِنْهُ ، إِلاَّ مَا أَصَابُهُ الْمَناءُ.
- (۱۷) حفرت ابدکر ویژهٔ فرماتے بین که جب بنده وضوکرتے وقت بم الله پڑھے وَاس کا پوراجم پاک ہوجاتا ہے اورا کر بم الله ند پڑھے وسرف دہ حصہ پاک ہوتا ہے جہاں وضوکا پائی پڑھا ہو۔

هي معندان ان شيرتر براطدان كه هي المام يوسي المام يوسي

الله عَلَيْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : يُسَمَّى إِذَا تَوَطَّا ، فَإِنْ لَمُ يَفَعُلُ أَجْزَأَهُ

(۱۸) حضرت حسن بعری پیرینی قرباً تے نین کدآ دی کو چاہئے کہ وضوکر نے بے پہلے بھم اللّٰہ پڑھے ، اگر بھم اللہ نہ بھی پڑھے قو پھر تھی اس کا وضوع وجائے گا۔

# (٤) في الرجل مَا يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ وُضُونِهِ

#### وضو کے بعد کی دعا

(١٩) حَكَثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَوَّاحِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى هَاشِمِ الْوَامِيطِيِّ ، عَنْ أَبِى مِجْلَزِ ، عَنْ قَلِسِ بْنِ عَمَادٍ ، عَنْ أَبِى سَمِيدِ الْحُدُّزِيِّ ، قَالَ : مَنْ قَالَ إِذَا فَرَعَ مِنْ وَصُّرِيْةِ : سَبُّحَالَكَ اللَّهِمَّ أَبِسَحُدُلِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا آنَتَ ، اُسْتَغَوْرُكُ وَآتُوبُ إِلِّكَ ، خُوِمَتْ بِخَاسَمِ ، ثَمْ رُفِعَتْ تَحْتَ الْعُرْشِ ، فَلَمْ تَكْسَرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(نسائی ۹۹۱۰ طبر انی ۳۹۱)

(۱۹) حضرت ابوسعید مفدری پڑٹلو فریاتے ہیں کہ جس شخص نے وضوے فارغ ہونے کے بعد پیکہا: ''اے اللہ میں تیری پا کی اور تیری تعریف بیان کرتا ہوں، میں گوائی و بتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبودٹیں، میں تھے ہے بششش مانٹما ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں'' تو اس کی بات پہم رنگا دی جاتی ہے، چھران کلمات کوئرش کے نیچ تخفوظ کردیا جاتا ہے اور قیامت سے پہلے اس میر کوئیس کھا ادا۔ رجھا

(٠٠) حَلَثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمُشِرٌ ، وَعَبُدُ اللهِ بُنُ دَاوُد ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ الدَّهِمَ فِن النَّهَاجِرِ ، عَنْ سَالِعِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، قَالَ : كَانَ عَلِيَّى إِذَا فَرَجَع مِنْ وَصُولِهِ ، قالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَٱذْهَهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، رَبُّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّامِينَ ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْهُتَطَهُرِينَ.

(۴۰) حضرت سالم بن الی البحد بریشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی والیاؤہ وضوے فارخ ہونے کے بعد بیدگلمات کہا کرتے تھے ''میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکو کی معبود تیس، میں گواہی دیتا ہوں کہ بھر شرائط کا اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اے میرے رب! مجھے تو برکرنے والوں میں ہے بنا دے اور مجھے یا کیڑور ہے والوں میں ہے بنادے''

(n) حَكْفَنَا ذَيْدُ أَنْ الْحُمَابِ ، قَالَ : حَلَّنَا مُعَادِيةٌ بَنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَيَعَةَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِى ادْويسَ الْحَوْلَابِيُّ ، وَأَمِى عُفْسَانَ ، عَنْ جُمَسِّو بْنِ نَفُو بْنِ مَلِكِ الْحَصْرَيقِ ، عَنْ عَفْيَة بْنِ عَلِمِ الْجُهَيْنِ ، أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : عَا مِنْ أَحَدِ يَتَوَصَّا فَيْصُحِسُ الْوَصُوعَ ، ثَمْ يُصَلَى رَحْمَتُنِ ، مُفْيِلٌ يقلُهِ وَوَجْهِ عَلَيْهِمَا إِلَّا وَجَنْتُ لَهُ الْجَنَّةُ . قَالَ : فَقَالَ عُمْرُ : مَا قَبْلَهَا أَكُثُورُ مِنْهَا ، وَكَذْتُهُ لِهُ مَلِيكًا أَكُورُ مِنْهُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلْيُهِ وَسَلَمْ : مَنْ وَصَلَّمْ فَقَالَ : أَضْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّهُ اللّهُ مَلْكُو ، وَضَعَلَهُ ، وَأَضْهَدُ أَنْ مُعْرَفِعُهِمْ عَلَيْهُ ا الله المستندان الي شير ترجم ( جلد ا ) المنطق المستندان الي المستند الم

وَرَمُولُهُ ، فَيَحَتْ لَهُ تَمَانِيَةُ أَبُوابِ الْجَنَّةِ ، يَذُخُلُ مِنْ أَيُّهَا شَاءَ. (مسلم ٢٠١٠ ترمذي ٥٥)

(۱۱) حضرت مقید بن عام و فائل سے دوایت ہے کہ نی کریم نظافتا نے ارشاد فر بایا '' جو تحض انھی طرح وضوک ہے ہیر پورے خثو نا وضور فادول وو ماغ کی حاضری کے ساتھ دور کھت نماز پڑھی اس کے لئے جنت واجب ہوجاتی ہے۔ معزے عقیہ وٹائلو کی بیددوایت می کر حضرت عمر وٹائل نے فر مایا کہ اس سے زیادہ جا سے خشور میل نظافتا فر مائی تھی بھا بھر ہے آئے تھے، آپ بیل نظافا کے ۔'' میں کو انس میں میں کا مور وہی ہو جہا ہے اس کا کوئی شرکیہ نمیری ، میں کوائل و جا ہوں کر کھر میل فطافا انسک ہے ۔'' میں کوائل و تا ہوں کہ اور کہ تھوں درواز سے کھول دیے جات ہیں ، میں کوائل و جا ہوں کر کھر موافقا کا انسان میں جو بات

(٣) حَمَّلَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَمَّابِ ، قَالَ : حَدَّقِنِي عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبِ النَّحْهِيُّ ، عَنْ زَيْلِو الْعَمْقُ ، عَنْ وَلَيْنِ بْنِ مَالِكِ ، عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ تَوَخَّا فَقَالَ :اشْهَهُ أَنْ لا إِلَهْ إِنَّا اللَّهُ وَصَدْهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهُدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، فَلَاتَ مَوَّاتٍ ، فِيحَتْ لَهُ فَمَائِدُٱ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، يَذْخُلُ مِنَ أَيْهَا شَاءَ.

لة ، وَالشَّهُدُ انْ مَحْمَدُ اعْبَدَهُ وَرَسُولَة ، فلاكُ مُرَّاتٍ ، فِيحَتُ لَهُ لَمُنَابِهُ اَبُوابِ الجَمَّةِ ، يُدُعَلَ مِنْ آيُهَا مَنَا .

(ابن ماجه ١٣٩١ - احد ١٣٩١ - (ابن ماجه ١٩٩١) عنوان ماجه ١٩٩١ - (ابن ماجه ١٩٩١ - احد ١٣٩١ - (١٣٠ ) عنوان ماجه ١٩٩١ - (ابن ماجه ١٩٩١ - (ابن ماجه ١٩٩١ - (ابن ماجه ١٩٩١ - (١٣٠ - يَكُمُ اللَّهُمُّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

۔ استعمار ویں معلوم ہے۔ (۲۳) حضرت العالم بال پیلین فرمات بین کر حضرت الوالعالیہ نے ایک آدی کو صوکرتے ہوئے دیکھا، جب ووضوے فارغ ہوا لوالاس نے کہا'' اے اللہ! بھی تو یکرنے والوں میں سے اور پاکی حاصل کرنے والوں میں سے بنادے'' اس کی یہ وہاس کر حضرت العالمالیہ نے فرمایا کہ پاک نے کہ در ایعر پاکی حاصل کرنا تو خوب ہے لین میں لوگ تو کتا ہوں ہے۔ بھی پاک صاف ہوجانے والے ہیں۔ (۲۶) محد کمننا الْمُسَفِّرِی کُمُ ، عَنْ سَرِعِید بْنِ أَبِی اَنْتُوبَ ، قالَ : حدَّدَ تِین رُحْمَدُ وَ اُنْ مُعْمَدِدُ اُنْوَ عَقِیل ، أَنَّ الْمُنْورِ عَنْ ا

﴾ احسنا المتعلق عملى عن مستطيعية بن اليم اليوام على " بختليقى وهره بن معية ابو عجيل ، ان ابين عمم له احبره ، أنَّهُ سَمِعَ عُشِبُهُ بَنُ عَامِرِ يَقُولُ : فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : مَنْ تَوضَأً لَاتَهَمُ وَمُوهُ ، فَمَّ رَعَمَّ رَاْسُهُ الِى السَّمَاءِ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهِ إِلَّا اللَّهُ ، وَخُدَهُ لا شَرِيكُ لَهُ ، وأنَّ مُحَمَّدًا عُبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، فِحَتْ لَهُ لَكَانِهُ أَنْوَابِ الْجَنِّةِ ، يَذْخُلُ مِنْ أَيْهَا شَاءَ. (احمد م/ ١٥٠ طبراني ١٤/ ١٩٢)

(٢٣) حفرت عقبه بن عامر الله عدد ايت ب كدني كريم مِنْ النظامة في ارشاد فرمايا كد جوفف يوري طرح وضوكر ي بجرآ مان كي

طرف مندکر کے پیر گلمات کے: ''همن گوائل دیتا ہوں کہ اللہ سے سوا کوئی معبود ڈیس و تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ، همن گوائل دیتا ہوں کہ گر میٹر نظام گلا اللہ کے بندے اور رسول ہیں'' تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں ورواز سے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے جنت میں واقع ابھو جائے۔

(٥٠) حَدَّلْنَا عَلِدُهُ مِنْ مُسْلَبْمَانَ ، عَنْ جُرَيْدٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : كَانَ حُدَيْقَةُ إِذَا تَطَهَّرَ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِذَّ اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، اللَّهُمَّ اجْمُعْلَنِي مِنَ التَّوَايِينَ ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.

(۳۵) حضرت شحاک پیرهی فرمات میں کد حضرت حذیفہ والله جب وضرکر لینتے آئی برما پڑھتے '''میں گوائی و جا ہول کہ اللہ کے سوا کوئی معرودتیں وہ تباہاں کا کوئی شریک ٹیس، میں گوائی و جا ہول کہ بھر مُؤفِظة اللہ کے بندے اور رسول ہیں''' اے اللہ مجھے آب کرنے والوں میں سے اور یا کی حاصل کرنے والوں میں ہے بناوے''

### ( ٥ ) مَنْ قَالَ لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ إِلَّا بِطُهُورٍ كُونَى نَمَا زِيغِيرِ وضوكة بول نَهِيں ہُوتَی

( ٢٦ ) حَلَّاثُنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ

(ح) وَحَمَّنَهُ وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، كِلاَهُمَا عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْب ، عنْ مُصْعَبِ بْنِ سَمْدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لاَ تُقَبُّلُ صَلاَّةٌ إِلاَّ بِطُهُورٍ ، وَلاَ صَدَّقَةٌ مِنْ غُلُولٍ.

(مسلم الم ٢٠٠٣ - ابن ماجه ٢٤٢)

(۲۷) حضرت ابن ممر وفاظوے دوایت ہے کہ ٹی کر پیم نیکھنے کے ارشاد قربایا" بغیر وضو کے کوئی نماز قبول ٹیس بوتی اور خیانت کے مال ہے دیا کمیا صدقہ بھی قبول ٹیس ہوتا"

( ٢٧ ) حَمَّاتُنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَان ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ : لاَ تَقْبَلُ صَدَقَةً بِنْ غَلُولٍ ، وَلاَ صَلَاقًا بِعَرْ طُهُورٍ . (ابنُ ماجه ٢٠٢٣)

(۲۷) حضرت الس وٹائٹو سے روایت ہے کہ ٹی کر کم کڑھنے نے ارشاد فر مایا'' خیانت کے مال سے دیا گیا صدقہ قبول ٹیس ہوتا اور بغیر وضو کے کوئی نماز قبول ٹیس ہوتی''

( ٢٨) حَلَثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَلَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ: حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حُرْمَلَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا فِفَالِ يُحَدُّك ، قَالَ: سَوِهُتُ رَبَاحَ بُنَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى سُفَىانَ بُنِ حُرْيَطِب يَقُولُ : حَلَّتَنِي جَلَتِي ، أَنَّهَا سَبِعَتُ أَبَاهَا يَقُولُ : سَجِهُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لاَ صَلَاقًا لِمَنْ لاَ وَطُوءَ لَذَ (۲۸) حشرت مقیان بن حمیطب و پیلو ہے روایت ہے کہ نبی کریم پیٹونیٹی نے ارشاد فریایا'' جس شخص نے وضو نہ کیا اس کی نماز میمیں ہے۔''

( ١٩ ) حَمَّلَنَا شَبَابُهُ بُنُ سَوَادٍ ، وعُمَّيْدُ بُنُ سَويدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُلَمِّحِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ لاَ يَقُلُ صَلَاةً يغيْرِ طُهُورٍ ، وَلاَ صَدَقَةً مِنْ عُلُولٍ.

(ابوداؤد ۲۰ ابن ماجه ۲۷۱)

(۲۹) حضرت الالکی پیشیوا پنے والدے روایت کرتے این که نی کری کی کار کار کانے کار انداز اللہ تعالی بغیر وضو سے کسی نماز کو قبول نہیں کرتا اور خیانت کے ہالے دیے گئے صدرتہ کو تاکی قبول نہیں کرتا ''

(٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِقٌ ، قَالَ : سَيِعْتُ ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ : إِنَّ أَنَسًا يُدْعَوْنَ الْمُنْفُوصُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَقَالَ رُجُّلٌ : مَنْ هُمْ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ قَالَ : كَانَ أَحَدُهُمْ يُشْقِصُ طُهُورَةُ ، وَالْيَفَاتَدُ فِي صَلَاتِهِ.

(٣٠) حضرت عبدالله بن مع رفط فر المستقب الموسوسية على المستقب المستقب المستقب المستقب على المستوجي المستوجية . (٣٠) حضرت عبدالله بن مع رفط فر المستقب المستقب

(٣) حَمَّلَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَمَّلَثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبُدُ اللهِ : لاَ تَفْبَرُ صَلاَةً إِلَّا بِطَهُورِ .

(٣١) حضرت عبدالله بن معود والله عدوايت ب كه بغيروضو كوئي نماز قبول نبيس كي جاتي \_

(٣) حَمَّنْنَا وَكِيْعٌ ، قَالَ : حَمَّنْنَا مُجَمِّعٌ بُنُ يَمْتِى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ زَنْدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَّرَ ، قَالَ : لاَ تَقْتُلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُور .

(٣٢) حضرت عبدالله بن عمر والثو فرماتے ہیں کہ بغیر وضو کے کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔

(٣) حَمَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى حَصِينٍ ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الأَحْنَفِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لاَ تَقْرُلُ صَلاَّةً بِغَيْرِ طَهُور .

(٣٣) حفرت عمر دانٹو فر ماتے ہیں کہ بغیر وضو کے کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔

( ٣٤ ) حَذَثَتَنا عَبِيدَةُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَدِ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّرٍ ، عَنْ أَبِى رَوْحٍ ، قَالَ : صَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِأَصْحَابِهِ ، فَقَرَأً بِسُورَةِ الرَّومِ ، فَتَرَدَّدَفِيهَا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : (ثَمَا يَكَبِسُ عَلَيْهَا صَلَامَنَا قَوْمٌ يَخْضُرُونَ الصَّلَاةَ بِعَيْرٍ طُهُورٍ ، مَنْ شَهِدَ الصَّلَاةَ فَلْيُحْسِنِ الطَّهُورَ ، (احدد 1/ 20. نساني ١٩١١)

(٣٣) حضرت ابوروح براتيز فرماتے بين كدا يك مرتبه ني كريم بيزي في نے نماز پڑھائى، آپ نے اس بيں سورة الروم كى تلاوت

ھی معندان این شیر ترجم (طدا) کی بھی تا گھا گھا ہے۔ فر مائی کین آپ اس میں انک کے ، جب آپ بٹلکھ نے نماز تکمل کر لی تو امرشا فر مایا کدان لوگوں کی وجہ سے بمیں نماز بھول جاتی ہے جو بغیر وضو کے نماز میں شرکتے کہ وجاتے ہیں جب تم میں سے کس نے جماعت میں شرکے کہ ہونا ہوتو اسے جائے کہ انتہی طرح وضو کے برو بغیر وضو کے نماز میں شرکتے کہ ووجہ اس میں اس کے است میں شرکتے ہونا ہوتو اسے جائے کہ انتہی طرح وضو

### (٦) فى الْمُحَافظةِ عَلَى الْوُضُوءِ وَفَضْلِهِ وضوى يابندى اوراس كى فضيلت كابيان

(٢٥) حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْرَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِعٍ بْنِ أَبِي الْجَعْلِدِ ، عَنْ تُوْلِينَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحْوِيفًا عَلَى الطَّهُو إِلاَّ مُؤْمِنٌ .

(ابن ماجه ۲۲۷ احمد ۱/۲۵۹)

(ra) حغرت ژبان مولی رمول الله توقیقافی فریاتی بین که نی کریم نیفتی نے ارشاد فریایا" وضوی پابندی مرف موسن می کرسکتا - "

. (٣٠) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّى ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُتَجاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : لَنْ يُتَحَافِظَ عَلَى الْوُصُّوعِ إِلاَّ مُؤْمِنٌ. (ابن ماجه ٢٤٨)

الدي عندي الله عليو واسلم . من يصويف على الوصوع إله مورس الباي عليه المالية. (٣٧) حفرت عبدالله بن هم وظافو ب دوايت به كه بي كريم مُنطِقَقِقَ في الرشاوفر مايا" وضوى يا بندى سوات موس كوني اوركر

ىئېيىرىكىًا'' (٣٧) حَدَّلْنَا عَقَانُ ، قَالَ :حَدِّنْنَا أَبَانُ الْعَظَارُ ، عَنْ يَمْحَى بْنِ أَبِى كَذِيرِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلاَّم ، عَنْ أَبِى سَلاَّم ، عَنْ

(احمد ۵/ ۳۳۲ بيهقي ۱/ ۳۲)

(٣٤) حفرت الومالك اشعرى واليوفرمات بين كدني كريم مِلْفَقَافِي أن ارشادفر مايا" باكيز كا ايمان كاحسب

( ٢٨) حَدَّثَكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُهُدِيِّ ، عَنْ سُفْيانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي لَبْلَى الْكِمُدِكَ ، عَنْ حِمْحِرِ بْنِ عَدِتْى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ أَنَّ الطِّهُورَ شَطْرُ الإِيمَانِ .

(٣٨) عشرت كل يؤهو فرمات يم *يرك براك إلك الكان كا هدب* (٣٨) حَدَّثَنَا وَكِيغٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَغْمَشُ ، عَنْ شِمْرٍ ، عَنْ شَهْرٍ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، قَالَ : قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : إذَا مَوضَّا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ خَرَجَتْ ذُنُوبُهُ مِنْ سَمْوو وَبَصْرِهِ وَيَمَدْيِهِ وَرَجْلَةٍ ، فَإِنْ جَلَسَ جَلَسَ مَمْفُورًا لَهُ (احمده/ ٢٥٠) (٣٩) جنٹرت ابوالمد بیٹٹو سے روایت ہے کہ تی کر پیمٹر ﷺ نے ارشاد فر مایا"جب کوئی سلمان آ دی وخوکرتا ہے تو اس کے کانوں،اس کی آتھوں، اس کے ہاتھوں اوراس کے پاؤں سے گناہ نگل جاتے ہیں اور جب وہ نماز کے لئے ہیٹیتا ہے تو اس حال میں پیٹیتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو چھے ہوتے ہیں۔

(١٠) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ زِزَّ ، عَنْ عَلِدِ اللهِ ، قال : قُلُتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ تَرَيْنُ أَتَيَكَ ؟ قَال : هُمْ خُوْ مُحَجَّلُونَ ، بَلْقَ مِنْ آثَارِ الْمُؤضُوءِ. (احمد، / ٣٥٣)

(٣٠) حفرت عبدالله بن مسعود وظافر فرمات بین که مش منظم مستقب الله با الله الله الله الله مستقب الوگون کوئیس دیکها [٣٠] حفرت عبدالله بن مسعود وظافر فرمات بین که مش ما خراص کیا ''یارسول الله الله بنا بین امت سے جها نبی گئیس در قیامت سے دن اُنہیں کیسے بچھا نبی مستقب کی مستقب کے فرمایا کہ ان کے اعتبار وضور درق اور چک دار ہوں کے''

يُو عَسَدُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِي يَقُولُ : الْوُصُورُ وَ مُنْطُرُ الصَّلَاقِ (٤١) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِي يَقُولُ : الْوُصُوءُ شُطُرُ الصَّلَاقِ.

(٣١) حضرت بشام روايت كرتے بين كم ميرے والدفر مايا كرتے تيے" وضونماز كي شرطے"

( 57 ) حَلَثَنَا يَدُحَى بُنُ زَكِرِنَا بْنِ أَبِي زَوِلْدَةَ ، عَنْ أَبِي مَلِكِ الْأَشْجَعِيْ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيُوةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَرِدُونَ عَلَى عُرَّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ ، سِيمَاءُ أُمَّتِي لَيْسَتُ لَاحَدٍ غَيْرِهَا. (ابن ماجه ۲۳۸م. ابو يعلى ۱۹۱۱)

بوگى'' (٤٢) حَدَّثَنَا خُنْدَرٌّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءِ ، عَنْ يَرِيدَ بْنِ طَلْقٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيَّ ، عَنْ عَمْرُو بْنِ عَسَدَ ، عَنِ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالَ : إِنَّ الْمُجَلَّةِ إِذَا لَوَصَّالًا فَفَسَلَ يَدَثُنِهِ ، حَرَّتُ خَطَايَاهُ

عمورو بن غسنه ، غن السين صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ ، فال : إِنَّ العَبَدُ إِذَا تُوَصَّا فَفَسَلَ يَكَيُّهِ ، خَرَّكُ مَكَمَايَاهُ مِنْ بَكَنْهِ ، وَإِذَا عَسَلَ وَجُهُهُ تَحَرَّتُ تَعَلَيَاهُ مِنْ وَجُهِهِ ، وَإِذَا عَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَ ذِرَاعَيْهِ وَزَايْدِهِ ، وَإِذَا عَسَلَ رِجْمُلُهِ حَرَّتُ تَعَلَيْنَاهُ مِنْ رِجَلِيْهِ . (ابن ماجه ۶۸)

(۳۳) حفرت مُور دین عبسہ ٹائٹو ہے دوایت ہے کہ تی کر کیم ٹیٹھٹھٹے نے ارشاد فریا '' جب آ دبی وشوکرتے ہوئے اتھے دھوتا ہے تو اس کے دو گناو مگی دھل جاتے ہیں جنہیں اس کے ہاتھوں نے کیا ہو، جب مند دھوتا ہے تو چرے کے گنا دوسل جاتے ہیں، جب ہاز دوھوتا ہے ادر ہوکا کے کتا ہے تو ہاز دوک ادر مرے گنا دوسل جاتے ہیں اور جب پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں سے کے ہوئے سارے گناہ معانی ہو جاتے ہیں۔

(٤٤) حَدَّثَنَا يَخْتَى بَنُ أَبِي بَكُيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَا زُهُنُرُ بَنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَنْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَفِيلٍ ، عَنْ سَهِيدِ بْنِ الْمُسَتَّبِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُ : أَلَا أَذُكُمُ عَلَى شَيْءٍ (٣٣) حفرت ابر معید خدری و پلو سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہی کریم نیافٹ نائے نے محابہ کرام بھٹائٹ سے بو چھا'' بیس جہیں اسک چیز نہ بناؤں جس سے اللہ تعالی کمانا ہوں کو معاف فرہا دیتا ہے اور کیٹیوں کو بڑھا دیتا ہے'' عرض کیا گیا کہ شرور ارشاد فرہا کیں۔ نبی کریم نیافٹ نیٹر نے فرما اس مشکل اوقات میں بور کا طرح و ترکم اور کیسر کی طرف نہ یا دفار مزکدنا''

( ه ٤) خَلَثَنَا أَبُو خَلِلهِ الأَحْمَرِ ، عَنْ أَبِّي مَلِكٍ الأَشْجَعِتَى ، عَنْ كَدِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ ، عَنِ الأَسْرَدِ بْنِ بَزِيمَ ، فَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : الْكَفَّارَاتُ إِنْــَاعُ الْوُصْوعِ بِالسَّبَرَاتِ ، وَنَقْلُ الأَفْلَامِ إِلَى الْجُمُعَاتِ ، وَانْبِطَارُ الصَّلَاةِ بَغْدَ . وَ: كَنْ

(۳۵) حضرت مبداللہ بن مسعود ڈپائٹو فرماتے ہیں کہ پچھ چیزیں آدمی کے گناہوں کومعاف کرانے والی جین آبک شخت سردی ش یوری طرح وضوکرنا، دومری جماعت کی نماز کے لئے جل کر جانا اور تیسری ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔

(٤٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْمَوٍ ، عَنْ أَبِي صَخْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُمْرَانَ يَقُولُ : كُنْتُ آضَعُ لِعُنْمَانَ طَهُورُهُ ، فَقَالَ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَوَضَّأُ فَيَهُحِينُ الْوُضُوءَ ، إِلَّا خُفِورَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى. (مسلم // ٢٠٠)

(۳۷) حضرت عثان وہٹنوے روایت ہے، نی کریم پڑھنے نائے ارشاد فر ما یا کہ جب بھی کوئی آ دی انجھی طرح دضوکرے واس کے وہ تمام کما و معاف ہوجاتے ہیں جواس نماز اور دکھیلی نماز کے درمیان کئے تھے۔

ر (٧٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ بِشْرٍ ، قَالَ : إنَّ اللَّهَ أَوْحَى إلَى مُوسَى أَنْ تَوَضَّهُ، فَإِنْ لَمُ تَفْعَلُ فَأَصَابَتُك مُصِيبٌهُ ، فَلَا تَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَك .

(۳۷) حضرت پڑیو بن بشر فرہاتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت موٹی غلیفتا کی طرف وقی پیٹی کہ وضوکر وہ اگرتم ایسانہ کرواور تسہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو صرف ہے بفش کوئی ہرا بھا کہنا۔

(٤٨) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِق، عَنْ أَبِي سِنَان، عَنْ قَابِتٍ ، عَنِ الصَّخَاكِ ؛ فِي قَوْلِهِ مَعَالَى : (وَقَوْمُوا لِلَّهِ فَانِيسَنَ) ، فَالَ : مُطِيعِينَ لِلَّوْفِي الْوُصُوءِ. (بَرَه آيَتْ ١٣٨)

(۸۷) حضرت نبحاک پڑھیے اللہ تعالیٰ ہے اس فرمان ہوؤ قُومُو اللّٰہ فَینیٹن کھی کیے تئیر کرتے میں کہ اللہ تعالیٰ کی وضوے ہارے میں اطاعت کرتے ہوۓ اس کے سامنے کھڑے ہوجاؤ۔

(٩٠) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَبْمَانَ ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكُورِ ، عَنْ حُمْرَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُنْمَانَ يَقُولُ : مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُصُّوءَ وَاشْبَغَهُ وَاتَشَةُ ، حَرَّجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجُ مِنْ

#### المرابع المنظم المرابع كشاب الطبهارت 💸

تَحْتِ أَظُفَارِهِ. (مسلم ١/ ٢١٦)

(٣٩) حضرت عثمان دو نظر فرماتے ہیں کہ بوخض خوب اچھی طرح آ داب کی رعایت کرتے ہوئے وضوکر ہے و گناواس کے جم ہے خارج ہوجاتے ہیں حتیٰ کہاس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔

(٥٠) حَذَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : إذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ

الْمُسْلِمُ ، وُضِعَتْ حَطَايَاهُ عَلَى رَأْسِهِ فَتَحَاتَتْ ، كَمَا يَتَحَاتُ عِذْقُ النَّخْلَةِ. (ابن حبان ٣/١٥/)

(٥٠) حضرت سلمان ٹاپنو فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان آ دی وضوکرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پرد کھ دیئے جاتے ہیں پھر وہاں سے ایے گر جاتے ہیں جسے مجور کی خٹک ٹہنی گرتی ہے۔

(٥١) حَدَّقَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ سَلْمَانَ مِنْلَدُ.

(۵۱) ایک دوسری سند ہے بھی حضرت سلمان جانٹو سے بہی قول مروی ہے۔

( ٥٢ ) حَلَّنْنَا فَبِيصَةُ بُنُ عُقْبَةً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ

فَأَخَذَ غُصْنًا مِنْ شَجَرَةٍ يَابِسَةٍ فَحَتَهُ ، ثُمَّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ

تُوَضَّا فَأَخْسَنَ الْوُصُوءَ ، تَحَاتَتُ خَطَايَاهُ كَمَا يَتَحَاتُ الْوَرَقُ. (احمد٣٥٤، جلد٥ ـ طبراني ١١٥١) (۵۲) حضرت ابوعثان پیٹین کہتے ہیں کدایک مرتبہ میں حضرت سلمان جائثہ کے ساتھ قاءانہوں نے درخت کی ایک خشک ثبنی پکری،

اس کے بتے گرنے لگے، مجرآپ نے فرمایا کہ میں نے رسول الله مِنْ فِضَافِعَ کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی تخص انجھی طرح وضوكرتا بإقواس كالناه الياكرت بين جس طرح نبني سے سي كرتے بين۔

(٥٠) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الإِفْرِيقِيِّ ، عَنْ أَبِي غُطيْفٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ نَوَضَّا عَلَى طُهُرٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ.

(۵۳) حضرت عبداللہ بن عمر دوطی ہے دوایت ہے، ٹی کریم میٹر کھنے گئے نے ارشاد فرمایا کہ جو محف یا کی کے باوجود وضوکر ہے واس کے لئے دس نیکیاں کھی جاتی ہیں۔

## (٧) في الوضوء كُمْرُ هُوَ مَرَّةً وضومیں اعضاء کو کتنی مرتبہ دھونا جا ہے؟

( ٥٠ ) حَذَنْنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ قَانْقَى كَفَّيْهِ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجُهُهُ لَكُنَّا وَذِرَاعَيْهِ فَلَانًا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ غَسَلَ قَلَمَيْهِ إلَى الْكَفْيَيْنِ ، ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَصْلَ وَصُونِهِ ، ثُمَّ قَالَ : إنَّمَا أَرُدْتُ أَنْ أُرِيَّكُمْ طُهُورَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (ابوداود ١١٤ ترمذي ٢٨)

(۵۴) حفرت ابومتیہ بیٹینے کہتے ہیں کہ میں نے حفرت علی مذبی کو دیکھا کہ وضوکرتے ہوئے انہوں نے پہلے اپنے ہاتھوں کوصاف کیا، پھر تمن مرتبہ چرہ دھویا پھر تمن مرتبہ بازودھوئے، پھر مرکا سے کیا، پھر دونوں پاؤل گخوں سیت دھوئے، پھر کھڑے ہوئے اور وضوكا بيابهوا بإنى في ليا- بحرفر مايا كه مين تمهيل رسول الله ويَزْفِينَا لَمُ كَاطر يقد وضو كلمانا جا بتاتها-

(٥٥) حَلَّلُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ خَالِد بْنِ عَلْقَمَة ، عَنْ عَبْدٍ خَبْرٍ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : تَوَضَّأ فَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ لَكُنَّا مِنْ كُفَّ وَاحِدٍ وَغَسَلَ وَجُهَهُ لَلَانًا ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَّهُ فِي الرَّكْوَةِ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَغَسَلَ رِجُلَدٍ ، ثُمَّ قَالَ :

هَذَا وُضُوءٌ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (ابن خزيمة ١٣٥ـ ابن حبان ١٥٦١)

(۵۵) حضرت عبد خير فرماتے ہيں كه حضرت على والو نے دوران وضو تمن مرتبكا كى ،ايك مختلى سے تمن مرتبه اك وصاف كيا، تمن مرتبہ چیرہ دحویا ، پھراپنے ہاتھ کو برتن میں ڈالا اور سر کامسح فر مایا اور پھراپنے پاؤں دعوۓ اس کے بعد ارشاد فر مایا کہ یہ تمہارے

(٥١) حَلَّنْنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرِ ، فَالَ : حَلَّنْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ يَسَارِ ، عَنْ حُمْرَانَ ،

قَالَ : دَعَا عُثْمَانُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَحِكَ ، فَقَالَ : أَلاَ تَسْأَلُونِي مِمَّا أَضْحَكُ ؟ قَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا أَضْحَكُك ؟ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوَضَّأَ كَمَا تَوَضَّأْتُ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجُهَهُ ثُلَامًا وَيَدَيْهِ ثُلَامًا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَظَهْرٍ قَدَمَيْهِ. (احمد ٢٥٨، جلدا)

(۵۲) حفرت مران رفيظ كتم بين كدايك مرتبد حفرت عنان دين أن منكوايا اور ضوكيا، بحرآب مكرائ \_ بحرفر ماياتم جهر ع پوچھو عے نبیں کہ میں کیوں مستمرایا ہوں؟ لوگوں نے عرض کیا کدا ہے امیر المؤمنین آپ کیوں مستمرائے؟ فرمایا کہ میں نے رسول الله مُؤْفِظَةُ كُودِ مِكُمَا قَاكُما بِ فَ السِّينَ وضوفر ما يا قاجي مِين في وضوكيا ب-آب في تمن مرتباكي كي ، تمن مرتبه ناك صاف

کیا، تمن مرتبہ چہرہ دھویا، تین مرتبہ باز ودھوئے ،اور پچرسراور پاؤں کے ظاہری حصہ کامسح فر مایا۔ ( ٥٠ ) حَدَّثَنَا الْنُ عُمَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو لَمِن يَحْمَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ لِمِن زَيْدٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوَضَّأُ فَعَسَلُ وَجْهَةُ ثَلَاثًا وَيَدُيهِ مَرَّتَيْنِ ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ مَرَّتَيْنِ . (بخارى ١٨٥\_ مسلم ٢١١)

(۵۷) حفرت عبدالله بن زید دوایت ب که نی کریم مِنْ فَصَحَ نے وضویش تمین مرتبہ چیرو دحویا ، دومرتبہ باز دوسوئے ، سر کا مسح کیااور یاوُں کا دومرتبہ سے فرمایا۔

( ٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ سُفُهَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَانِشَةَ ، عَنْ عَدْرِو بْنِ شُعَيْبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدْهِ ؛

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النِّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوُضُوءِ ؟ فَلَمَا بِمَاءٍ فَقَوضًا فَلَاقًا ، ثُمَّ فالَ : هَكُذَا الطُّهُورُ ، فَمَنْ زَادَ ، أَوْ نَقَصَ فَقَدْ تَعَدَّى ، أَوْظَلَمَ. (ابوداؤد ١٣٢، جلد٢)

(۵۸) حضرت عبدالله بن عمر و زايتو ب روايت ب كما يك مرتبه ايك آدى نے نبي كريم مِرْفِظَةَ بي وضو كے طريقے كے بارے ميں

سوال کیا تو آپنے پائی منگوایا اور تین تمین مرتبہا عضاء کو دھویا۔ پھر فریا یا' وضو کا بھی طریقہ ہے بوقتنی اس سے کی یازیاد تی کرے - تو وظلم اور مرشی کرنے والا ہے''

(٥०) حَكَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُفَيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَتَّدِ بْنِ عَقِيل ، عَنِ الرَّبِيِّجِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ بْنِ عَفْرَاءَ ، قَالَتُ : أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْنَا لَهُ الْعِيضَاءُ فَتَوَضَّأَ ثَلَاكً فَكُ

د ۲۵۹ ، حلد۲)

(۵۹) حضرت رکتابنت معو ذاین عفرار فرباتی تین کدایک مرتبه نجی کرکم بنتی این است کم قشریف لاے ، یم نے آپ کے لئے وضو کا پائی رکھا آپ بیٹل کے نے تین مرتبہ وضور بایا اور چر رکام مح محق فربایا۔ آپ نے سر مسم کو کھیلی جانب سے شروع کیا۔

(. ``) حَدَّقَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنٍ بْنِ عُقْبَة الْمُرَادِينَ ، أَبِي كِبْرَانَ ، فَالَّ : سَيِعُتُ عَبْدَ خَيْرٍ الْهَمْدَائِنَّ يَقُولُ : فَالَ عَلِيّْ : أَلَّا أَذِيكُمْ وَصُوءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ ثَمَّ لَوَضًا فَكَانًا ، فَلَالًا.

(۷۰) حضرت عبد تُحِرِفر أحق بين كدايك مرتبه حضرت كل الثانونے فرمايا كدكيا بين تهمين رسول الله مُؤفِظة كا وضونه دكھاؤں؟ مجر آپ نے تمين تمين مرتبه وضوفر ملا۔

ا پ کے نتاین ایز جو اسوال اور (۱۱) کے کَذَنَنا یَزِیدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْرَنَا حَمَّادُ بُنَّ سَلَمَةً ، عَنْ عَمْرِو فِن دِینَار ، عَنْ سُمنِع ، عَنْ أَبِی أَمَامَةَ ؛ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوْضًا فَعَسَلَ يَكَذِيهُ ثَلَاثًا ، وَتَعَصَّمُصَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا فَلَاثًا ، وَنَوَضَّا ثَلاثًا ثَلَاثًا وَلَاثًا (احمد ۲۵۸ جلده. طبر ان ۲۹۷۰)

(۱۱) حضرت الادامہ ویلی فرماتے ہیں کدا کیے موت کی کر بھٹائے نے نے وضوفر مایا، آپ نے تمین مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھ یا، تمین مرتبہ کل کی، تمین مرتبہ ناک صاف فرما یا اور تمین تمین مرتبہ وضوفر مایا۔

(٦٢) حَذَكْنَا وَكِعٌ ، عَنْ شَفْيَانَ ، عَنْ أَبِي النَّصُو ، عَنْ أَبِي أَنَس ؛ أَنَّ عَثْمَانَ تَوَضَّا بِالْمَقَاعِدِ ، فَقَالَ : أَلَا أُويكُمْ وُصُوءً وَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْيُ وَسَلَّمَ ؟ ثَمَّ تَوَضَّاكُنَا لَكَانًا كُلَاثًا. وَ(واد فلن ١١ - مسلم ٩)

(۱۲) حضرے ایوائس پیٹیو سے روایت ہے کہ حضرے حیان بھٹو نے مقاعدنا کی جگہ پر وشو کیا اورارشاوفر مایا کہ میں تمہیں رسول اللہ مُؤفِظة کا واضور دکھا کو اللہ کے تمین تمین ترجیہ وضوفر مایا۔

(٦٣) حَدَّلْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ حَقِيقٍ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنْ عُنْمَانَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوْضًا فَكَاثًا فَكَاثًا.

(١٣) حضرت عثان دونيز فرماتے ميں كه نبي كريم مِلْفِظَةُ اعضاء كوتمن ثمن مرتبد عوتے تھے۔

( ac ) حَلَثَنَا أَنُوا الْوَرِسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَمُلاَنَ ، عَنْ زَيْدُ بْنِ أَشْلَمَ ، عْن عَطَاءِ بْنِ بَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ تَوَطَّا ، فَقَرَت عَرْفَةً فَمَصْمَصْ مِنْهَا وَاسْتَثَرَ ، فَمْ هِ مَسْمَدَانَ الِنَّشِيرَ جَرَاهِ اللهِ اللهِ مَسْلَمَ اللهِ اللهِ اللهُ مَنْ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ وَجُهُهُ ، فَمْ عَرْقَ عَرْفَةُ فَفَسَلَ يَدَهُ النَّهُ مَنَى ، فَمْ عَرْقَ عَرْفَةً فَعَسَلَ يَدَهُ النَّسُورَى ، فُهُ عَرْقَ عَرْفَةً فَعَسَتَهُ مَنْ النَّسُومُ وَمَا مَنْ مُؤْمَّةً وَمُسَاعِينًا وَاللهِ وَمُعَا، وُهُمْ عَرْقَ وَأَسْهُ وَأَفْتُهُمْ وَاخِلُهُمُ اللسَّنَائِينِي ، وَعَلَقَ بِإِنْهَا مَنْ إِنْهُ عَرْقَ الْمُعْلِمُ الْمَاء

عَرْفَقَ فَفَسَلَ رِجْمَلَةُ الْبُدُنِي ، فَهُمَّ عَرَفَ فَقَ فَفَسَلَ وِجْلَةُ الْبُسُوى. (ابن ماجه ۳۰ س. نسانی ۱۰۵) (۱۳۷) حفرت مجمالشدین مجاس دیلو فرمات میں کہ بی کریم پینتھ نے اس طرح وضوفر مایا کرس سے پہلے آپ نے پائی ایا اس پائی سے کُل کا دورنا ک میں بی پائی لا اس بے بروس موجہ پائی لا اور سراور کا نورنا کو کی کیا، آپ نے آگئٹ شہادت سے کان واکیر باز وکورمویا، پچر پائی لا اس سے باکس باز وکورمویا، مجر پائی لا اور سراورکانوں کا سمح کیا، آپ نے آگئٹ شہادت سے کان کے اعروفی صوب اورا تخوش سے کان کے بیروفی صوب کا سمح فرمایا۔ مجر پائی لا اور اس سے داکمی پاؤل کو دعویا بجر پائی لا اور اس سے بائمی یاؤل کو دعویا۔

ره ( c ) حَذْثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنْ عُنْعَانَ تَوَضَّأَ فَلَاثًا ؛ وَمَسَحَ بِوَأْسِهِ مَسْحَةً ، وَعَسَلَ رِجُلِيْهِ عَسْلاً ، ثَمَّ قَالَ : هَكَذَا وَأَنْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلْيَهِ وَسَلَمَ تَوَضَّا.

(۷۵) حضرت عطا ویشیر فرمات میں کد حضرت عمان نظافہ نے وضو کرتے ہوئے اعضاء کو تین تمین مرتبہ دھویا۔ سر کا ایک مرتبہ سمح فرمایا اور یادک کو کئی ایک سرتبہ دھویا، مجوارشا فرمایا کہ میں نے رسول الشہر فواضیج کو بوئی وضو کرتے و بکھا تھا۔

(٦٦) حَلَٰتُنَا شَرِيكٌ، عَنْ قَابِتٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَوٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَةُ : حُدِّذُتَ عَنْ جَابِوٍ ، أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوَضًا مَرَّةً مَرَّةً ؟ قَالَ : نَكُمْ (ابن ماجه ٣٠- دار قطنى ٨)

(۱۲) حضرت البجعفر بيطيع كبيت بي كديش في حضرت فابت به يها كداً ب وحضرت جابر وفائق كي بدوايت پُنِي ب كدني كريم مِنْ الفِينَة إليك الميد مرتباعضا وضواد هو ياكرته تقع الهوال في الميان ايدوايت تجي بيخي ب

(٦٧) حَلَثْنَا ابْنُ غُيْنِيَةَ، عَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّفِيِّ، عَنْ قَرَطَةَ ، قَالَ : شَيِّعْنَا عُمَرَ إِلَى صِوَارٍ ، فَقَوضًا فَعَسَلَ مَوَّتَيْنِ.

الین سعد ے) (۷۷) حفرت قرطہ پوٹینڈ فرماتے میں کہ حضرت محروثات میں مقام مراد کی طرف لے محتے ، وہاں آپ نے وضوفر مایا اوراعضا ،کود و - . .

دەرىمىدەرىياـ (٨٨) حَمَّلْتَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّغْيِّى ، عَنْ فَوَطَةَ ، قَالَ ، سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ : الْوُضُوءُ

(۱۸) حضرت عمر ثناتُو فر مائتے ہیں کہ وضویس اعضاء کو تین تمین مرتبہ دھونا بہتر ہے،اگر دود دمرتبہ بھی وضوکیا جائے تو جا مزے۔

ثَلَاثٌ ثَلَاثٌ ، وَيُنْتَان تُجُزِيَان.

(٦٩) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِهِ ، عَنْ هِشَاهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : فِى الْمَصْمَضَةِ ، وَالْإِسْيَشَاقِ ، وُعَسُلِ الْوَجْهِ، وَعَسْلِ الْبَكَئِنِ وَالرَّجَلَنِ يُشَانِ تُحْزِيانِ ، وَلَلَاكُ أَلْفَسُلُ. جازَادرتمَن مرجدَرَافُسُل ہے۔ ( . ٧) حَذَّتَنَا اَبْنُ فَصَدَّلِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبَيْدِ اللهِ ، عَنْ مُسْلِعِ بْنِ صُبَيْعٍ ، فَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَوَصَّا فَلَاثًا - ( . ٧) حَذَّتَنَا ابْنُ فَصَدِّلُ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبَيْدِ اللهِ ، عَنْ مُسْلِعِ بْنِ صُبَيْعٍ ، فَال

فَكِرَّنَّا ، فَهُ مَسَحَ بِوَآمِيهِ وَأَفْتَيْهِ. (٤٠) حضرت مسلم بن منتج فرات میں کہ میں نے حضرت این عمر واپنو کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کے دوران اعضاء کو تمن تین

(w) حَدَثَثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ يَوِيدَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدُ الرَّحْنِي ثَنَ أَبِي لَيْلَى تَوَخَّا فَمَضْمَعَ وَاسْتَشْفَقَ مَرَّةً ، أَوْ مَرَّتِيْنِ ، وَعَسَلَ وَجُهُهُ فَكِرًا وَوَرَاعِيْهِ فَكِرًا فَكِرًا ، وَمُسَمَّ بِرَأَيْدِ وَعَسَلَ رِجْمَنِهِ فَكِرًا فَكَالًا ، وَلَمْ أَرَّهُ خَلَلَ وَمِنْ مُوَ عَلَا مِنْ مُعَالِدُ مِنْ مُعَالِمُ عَلَى مِنْ الْمُنْ فَكِرًا ، وَمُسْتِعِ بِرَأَيْدِ وَعَسَلَ رِخْمَلِهِ فَكَرًا فَكُولًا ، وَلَمْ أَرَّهُ خَلَلَ

لِنْحَيْتُهُ، ثُمُّ قَالَ : هَكُذَا وَأَيْتُ عَلِينًا تُوصَّاً. (۱) عشرت بزير كميتة بين كه يش نے عبدالرحمان بن البي ملى كود يكها كدوشوك دوران انہوں نے ايك مرتبه يا دومرتبذ كل اور تاك ش بائى ڈالا، بجرائے چېر كركتي مرتبد وهم يا، بجرائے باز دوك كوتنى تمين مرتبد وهم يا، مجرم كام كا يا جرائي دولول باؤك كو

تمین تمن مرتبه دسویایہ میں نے اُنٹیں داڑھ کا طلال کرتے ہوئے ٹیمی دیکھا۔ پھرانبوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت کی ڈپٹنو کو یونٹی وضوکرتے ہوئے دیکھاتھا۔ (۷۲) سَدَقَکَا عَبُدُهُ الرَّصِّحْدِینِ بُنُ مَهْدِی ؓ ، عَنْ سُفْیانَ ، عَنْ مُسُلِعٍ ، فَالَ : رَأَیْتُ عَبُدُ الرَّحْمَیٰ بْنُ أَبِی لَلْنَی مُوصَّاً

٧٣) حالتنا عبد الرحمين بن مهودى ، عن سفيان ، عن مسيم ، قال : وايت عبد الرحمين بن إبي ليلي موصا الكركا كالكراً. (ما را روه \_ مسلم كرة مور مور : وهذ \_ عن الرحم عن المالياً كرف كر . ومد يري كم المراوما الأحمد عن عرب عرب عرب

(۷۲) حضرت مسلم کتیج ہیں کہ میں نے حضرت عبدالرحمٰن بن الی ملک کو وضو کرتے ہوئے دیکھاوہ اعضاء کو ٹین ٹمن مرتبد دعو رہے تھے۔

(vr) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ يَحْشَى بُنِ سَعِيلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عَنَّاسٍ نَوَصَّاً فِى دَارِ النَّذَوَةِ مَرَّةً مَرَّةً.

(۷۳) حفرت اساعیل بن ابراهیم کتبے ہیں کہ پش نے دارالندوہ پش حفرت عبداللہ بن عباس کو ضوکرتے ہوئے ویکھا انہوں نے اعظاء کوالیک ایک مرتبد دعویا تھا۔

( ٧٤ ) حَلَثَنَا ٱلْهِ خَللِهِ الْاَحْمَرِ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ ، عَنْ رَبُيهِ بْنِ أَسْلَمَ ، غن عَطاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، أَنَّ النَّبَّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَمَ مَوَضًّا تَحْرَفُهُ عَرْفُهُ.

(۷۴) حفرت ابن عباس و ایت ب دوایت ب که نبی کریم مرفظ فی نام نام مناسط او ایک ایک مرتبده ویا م

( ٧٥ ) حَذََّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَانِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّفْيِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ تَوَضَّأ مَرَّتَيْنِ ، قَالَ عَامِرٌ : وَفَعَلَهُ أَبُو بَكُورٍ .

(۵۵) حفرت شخصی بیژنیز کتبتے بین که حضرت تم دینیکو دشورش اعضا ماکود دو دم تبدیوستی تنجے حضرت عام کتبتے ہیں کہ حضرت ابو تم دینیکو تھی امامائی کرتے بھے۔

(w) حَمَّنَا رَكِيعٌ ، وَالْفَصْلُ قَالَا : حَمَّلَتَنا سَفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَلِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ تَوَحَّا مَرَّةً مَرَّةً مَرَّةً

تو حَدَّا مَرَّا مَرَّاةً. (۷۱) حفرت عاصم بن مبیدانشه کتبه بین که مین نے سالم بن عبدالله کود یکھا که دو دختوجی اعتمار کوایک ایک مرتبه دھوتے تھے۔

را کے) حمرت عام ن میں است ہے این اسٹ سے سمام ہی میں میں اندود وسوسی اصفاء والیہ ایف مرجد دس سے۔ (۱۷۷) حَدَثُنَا أَبُو حَالِلِهِ الاَّحْمَدِ ، وَابْنُ فَضَدِلِ ، عَنِ الْعَسَنِ بْنِ عَبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إبُواهِيمَ ، قالَ : يُعْجِرُ لُكُ مِنَ الْوُصْرَةِ مَرَّيِّينَ مَرَّيِّينَ ، وَإِنْ لَلْكَ لَفَدَ لَهُ لَهُ مِنْ

(44) حفرت الرابع في مائية مين مائية من كما الرائم وضوش اعتفاء أو دو دم تبدية كل وحولوتو كافى بساوراً كم تمن مرتبه وحولوتو يدو ضوكا

اجتمام اور کمال ہے۔

(٧٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَالِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : الْوُضُوءُ وِتَرْ.

(۷۸) حضرت ابوجعفرفر ماتے ہیں کہ وضوطاق عدد میں کرنا جائے۔

(٧٩) حَذَّثَنَا كَلِيْرُ مِنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَمْفَوِ مِنْ بُرُقَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزَّمْوِئَ كَمْ يَكْفِى مِنَ الْرَّصُوءِ عَنِ الْوَجُو وَاللَّذَاعَيْنِ؟ قَالَ :مَا أَرَى وَاحِدَةً سَابِعَةً إِلَّا كَافِيَةً ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ مَيْمُونًا يَقُولُ : فَلَاتُ مُنْعَا وَفَلَاكُ عَلَى اللَّذَاعَيْنِ ! فَلَلَكَ أَبْلَتُهُ الْوَصْرِءِ.

(۷۹) حضرت جعفر بن برقان فرماتے میں کدھی نے حصرت زہری پیٹینا ہے سوال کیا'' وضو میں چیرے اور باز وؤں کو کتنی مرتبہ وحمرتا کانی ہے؟'' انہوں نے فرمایا کہ میرے خیال میں تو ایک مرتبہ جونا تل کانی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ حضرت میمون تو

و حوا 60 ہے؟ '' ابول کے مربایا کہ میرے حوال مارو ایک اس جو دوموں مان 60 ہے۔ بیل کے ان سے اپنا کہ معرب فرمات میں کہ تمان مرتب چرہے کو اور تمان مرتبہ باز دور ک دومورا چاہا ہے! بے انہوں نے فرمایا کر پیدومرکا انہما م اور کہا کہ میں مرتبہ چرہے کو اور تمان مرتبہ باز دور ک دومورا کے اس کے اس کے اس کے انسان کے انسان کے اس کے اس ک

( ٨٠) حَمَّلَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبِرَنَا الْتَحِيرِيقُ ، عَنْ عُرُوهُ بُنِ قَبِيصَةَ ، عَنْ رَجُولِ مِنَ الأَنْصَارِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَنْمُانَ قَالَ : أَلَّا أُوبِكُمْ كَيْتَ كَانَ وُضُوهُ وَرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ ؟ قَالُوا : بَكَى ، فَذَعَا بِمَاءٍ فَمَصْمَصَ فَلَانًا ، وَاسْتَشْفَقَ فَلَاثًا ، وَغَسَلَ وَجُهِهُ فَلَانًا ، وَفِرَاعَتُ فَلَانًا ، وَمَسْتَح قَالَ : وَاعْلَمُوا أَنَّ الأَذْلِيْنِ مِنَ الزَّاسِ ، ثُمَّ قَالَ : تَتَحَرَّبُكُ ، أَوْ تَوَخَّيْتُ لَكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةٍ. (احمد ١١ ، جلدا دار فطنه ٢٠٠)

(۸۰) ایک انسان سی ای روایت کرتے میں کہ ایک مرتبہ حضرت عثان بن مقان دیاؤ نے فر مایا کہ مستمیس رسول اللہ مُؤخخة ک وضونہ مکھاؤں؟ لوگوں نے کہا شمرور مکھا کیں۔ آپ نے بانی منگوایا، اس سے تمین مرتبہ گا کی ، تمین مرتبہ ناک صاف کی ، تمین مرتبہ اپنے چیرے کواور تمین مرتبہ اپنے باز دول کو دسم ہے گرآپ نے اپنے سرکا کا کیا گھراہے یا ڈس دس کے اور فریا کہ کان سرکا حصہ المستندان البائب مرتر بحراط الله المستندان المستندان البائب مرتز بحراط المستندان المست

میں ۔ پھر فرمایا کہ میں نے تہمیں رسول اللہ میر اللہ عظامیا ۔

(٨٨) حَدَّلَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ ثُوْبَانَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ الْفَصْلِ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ هُرْمُورَ، عَنْ أَبِى هُرِيزَةً ! أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوْضًا مَرَتَّكِنِ مَرَّتَنِيْ.

(ابوداؤد ۱۳۷ ترمذی ۳۳)

(٨١) حفرت الو بريره والله عروايت بكدني كريم والمنظاف وودوم تبدوضوفر مايا-

( ٨٢ ) حَلَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْوَصُوءُ مَرَّةٌ وَمَرَّنَانِ وَلَلَاكْ.

(۸۲) حضرت حن بھری پیلیوا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبه اور دومرتبه اور تحق مرتبه ( تنول طرح ) وموکرنا جائز ہے۔ مرتب میں میں میں میں میں موجوع کے موجوع کے اور موجوع کے اور موجوع کے ایک کارور کارور کارور کارور کارور کارور ک

( ٨٣ ) حَدَّلْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ حَدَّلْنَا دَاوُدُ بُنُ قَيْسٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِفْسَمٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ :أَمَّا مَنْ كَانَ يُعْسِنُ الْوُصُوءَ فَمَرَةً مَرَّةً

(٨٣) حضرت قاسم ويطيع فرماتے ہيں جو خص اچھاد ضوكرنا جا ہے تو وہ اعضاء كوايك ايك مرتبه بھى دحوسكتا ہے۔

### ( ٨ ) في تخليل الأصابع في الوضوء

#### وضومين انگليون كاخلال كرنا

( ٤٨) حَلَثَنَا يَحْتَى بُنُ سَكَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَتِيرِ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ لَقِيطٍ بْنِ صَبِرةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : فَكُنْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَخْبِرْنِى عَنِ الْوُصُّوءِ ؟ قَالَ : أَسْبِعُ الْوُصُّوءَ ، وَتَحَلَّلُ بَيْنَ الاَصَابِعِ ، وَبَالِغَ فِى الاِسْتِنْشَاقِ ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِعًا. (ابن ماجه ٣٨٨. ابوداؤد ٣٣)

(۸۳) حشرت تقید بن مهر و دروایت به کدیش نے عرض کیا یا رسول الله انجھے و نسوکا طریقہ بتا دیتے ؟ آپ بَوَفِیجَ فِے فربا یا کہ خوب اچھی طرح و نسوکر دو انگیوں کا خلال کرووا کچی طرح کلی کروا گرووز وکی حالت شدہو۔

(٨٥) حَذَنْنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَفْيَانَ ، عَنْ وَاقِدٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : مَرَّ عَكَرَ عَلَى قَوْمٍ يَتُوصَّؤُونَ ، فَقَالَ : خَلُوا.

(۸۵) حفرت مصعب بن معدفرہاتے ہیں کہ ایک مرتبہ هفرت عمر فاتیق کچھ لوگول کے پاس سے گز رہے جو وضو کر رہے تھے، حضرت عمر فاتیف نے ان سے فرمایا ''انگلیول کا خلال کرو''

( ٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنِ أَبِي مِسْكِينٍ ، عَنْ هُوَيْلٍ ، قَالَ : قَالَ عَبُدُ اللهِ : لَيُنْهِكَنَّ الرَّجُلُ مَا بَيْنَ أَصَابِعِهِ بِالْمَاءِ ، أَوْ لَتَنْهِكُنَّهُ النَّارُ . (عبدالرزاق ٢٩)

(٨٧) حضرت عبدالله بن مسعود جائز فرماتے ہیں كرتم اپن انكيوں كے درمياني حصد كوتر كرلودرشآ ك اے جلائے گ-

(٨٧) حَذَقَنَا أَبُو الأَحْوَمِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَذَقِنِي مُنْ سَمِعَ خُذَيْفَةَ يَقُولُ : حَلَّلُوا بَيْنَ الأَصَابِعِ فِي الْوُصُوعِ قِلْلَ أَنْ تُتَخَلِّفُوا النَّارُ.

(٨٧) حفرت حذیفہ ڈاپلو فرماتے ہیں کہا ٹی الگیوں کا خلال کرلوور نہ آگ آئیں جلائے گی۔

(٨٨) حَلَثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي عَطَاءٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ تَوَشَّا قَفَسَلُ فَنَسُّهِ مَنَّى تَشَعَّ بَيْنَ أَصَابِعِو فَفَسَلَهُنَّ.

(۸۸) حفرت محران بن ابلی عطاء کمتیج بین کریش نے حضرت عبداللہ بن عباس ہیٹائو کووشوکر سے ہوئے دیکھا،انہوں نے پاؤں دعوے کا اور پھر بوری امتیاط کے ساتھ یاؤں کی انگلیوں کوکھول کرائیس کھی دعویا۔

( ٨٩ ) خَذَلْنَا ابْنُ عَلَيْهَ ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ اِسْحَاقَ ، عَنْ صَيْسَةَ بْنِ نِصَاحٍ ، قَالَ : صَحِبْتُ الْفَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ الِمَّى مَكَّةً قَرَائِيَّةً إِذَا تَوَضَّا لِلصَّلَاةِ لِمُدْعِلُ أَصَابِعِ بَمَنْهِ بَيْنَ أَصَابِعِ رَجْلَيْهِ ، قَالَ : وهُوَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهَا ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَنَا مُحَمَّدٍ ، لِمَ يَصُنِّعُ هَذَا ؟ فَقَالَ : رَأَيْتُ عَلْدُ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَضْعَهُ.

(۸۹) حضرت شبید بن نصاح کیتے ہیں کہ میں نے قاسم بن تھر پیچیز کے ساتھ مکہ تک کا سٹر کیا۔ دوران دضور واپنے ہاتھ کی انگلیوں کو پاؤک کی انگلیوں میں ڈالتے اوران پر پانی بہاتے۔ میں نے ان سے اس کی دید پوچھی آو انہوں نے فر مایا کہ میں نے حصرت عبدالند بن عمر کاٹٹو کو کو کھی کرتے و یکھا تھا۔

(٩٠) حَذَثَنَا انْنُ نُمْدِمٍ ، عَنْ يَحْمَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ رَآهُ فِى سَفَمٍ يَنْزِعُ خُفَّيْهِ ، كُمَّ يُحَلِّلُ أَصَابِعَهُ.

(۹۰) حفرت قام ہوچیو کہتے ہیں کہانہوں نے حضرت این عمر چیابی کو ایک سفر میں موزے اتار کرانگیوں کا خلال کرتے ہوئے . ک ب

(١٥) حَكُثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ عَيْدِ اللهِ ، قَالَ : خَلْلُوا بَيْنَ أَصَايِعِكُمْ بِالْمَاءِ قَبْل أَنْ تَحْشُوكَمَا النَّارُ. (طبرانی ٩٦٣)

(٩١) حضرت عبدالله ولا ينتو فرمات مين كه پانى سے اپنى الكليوں كا خلال كراوتا كدآ گ أنبين جلانه سكے۔

( ٩٢ ) حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ يَمْلَى النَّيْمِينُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ.

(۹۲) حضرت عبدالله بن مسعود وفاطئه کایی تول ایک اور سندے بھی منقول ہے۔

( ٦٣) حَمَّثُنَّا وَكِعَمْ ، عَنِ أَهِي مَكِينٍ ، عَنْ عِكْرِمَة ، قَالَ : إذَا تَوَخَّأْتَ قَائِدَاْ بِأَصَابِطِكَ فَخَلَلْهَا ، فَإِنَّهُ كَانَ بِقَالُ : هُوَ مَقِيلً الشَّيْطَانِ.

(٩٣) منرت عکرمہ پر این فرماتے ہیں کہ جب تم وضو کروتو انگیوں سے اس کی ابتداء کرو۔ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ انگلیاں شیطان کا

نھانہ ہیں۔

( ٩٤ ) حَلَّنْنَا وَكِينٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ الْحَنْفِيَّةِ تَوَضَّا ، فَحَلَّلُ أَصَابِعَهُ.

(۹۴) حضرت عبدالاعلیٰ فمرہاتے ہیں کہ میں نے این المحضیہ کودیکھا کہ ووضومیں اُٹگیوں کا خلال کیا کرتے تھے۔

(ao) حَذَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : خَلْلُوا أَصَابِعَكُمْ بِالْمَاءِ ، لاَ تَخَلَّلُهَا فَارٌ قَلِيلٌ بِمُعْاها.

(٩٥) حضرت حسن بصرى يينيز فرمات بين كريانى الليون فو نال كراوتا كدفتك حص كوجلان والى آگ اے چھون سكے۔

(٩٦) حَدَّثَنَا أَلُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ مِشَّامٍ، عَنْ يَعْنِي ، أَنَّ أَبَا بَكْمٍ الصَّدِّيقَ، قالَ: لُتُحَلَّلُنَّ أَصَابِعَكُمْ بِالْمَاءِ، أَوْ لِيُحَلِّنُهُ اللَّهِ بِالنَّرِ.

(۹۲) حضرت ابو بكر وثانية فرمات بين كه الكليون كاخلال كروتا كه الله تعالى انهين آگ ہے محفوظ كروے \_

( 4v ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ وَاصِلِ بِنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى سُوْوَةً ، عَنْ عَبُو أَبِى أَثُوبَ ، قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَبَّدًا الْمُتَتَخَلَّلُونَ ، أَنْ تُخَلِّلُ بَيْنَ أَصَابِعِكَ بِالْمُنَاءِ ، وَأَنْ تُخَلُّلُ مِنَ الطَّفَاهِ. (طيرانى الاسم. احمد ١٣١٧، جلده)

(۵۰) حضرت ابو ابوب انصاری الانتخاب دوایت به که رسول النشیقینی نے ارشاد فریایا طال کرنے والوں کی کیا بات ہے! حسیس جا ہے کہتم پانی ہے انگیوں کا طال کر وادر کھائے نے بعد داخوں کا بھی طال کرؤ'

# ( ٩ ) في تخليل اللُّحْيَةِ فِي الْوَضُوءِ

#### وضومين دارهي كاخلال كرنا

( ١٨) حَدَّثَنَا سُفُهَانُ بُنُ غُيْنَةَ ، عَنْ عَبُو الْكُوبِمِ ، عَنْ حَسَّانَ بِنِ بِلَالِ ، قَالَ : وَأَيْتُ عَمَّارَ بَنْ يَاسِرٍ وَوَشَّا فَحَلَّلَ لِحْبَثَهُ ، فَقُلْتُ لَهُ ؟ فَقَالَ : وَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَدُ. وَرَمَدَى ٣٠- ابن ماجه ٣٢٩)

(۹۸) حضرت مسان بن بلال کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ناز بن پاسر رؤاٹنر کو وضو میں داڑھی کا خلال کرتے دیکھا تو اس کی وجہ پوچھی۔انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ بڑھنے کڑھی یو ٹھی کرتے دیکھا تھا۔

( ٩٩ ) حَلَّقُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةً ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَلِّلُ لِحْيَتَهُ إِذَا تَوَضَّأَ.

(99) حضرت الوحمز ہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس جہائٹر وضومیں داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔

( ... ) حَلَّتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّلُ لِحْيَتُهُ.

(۱۰۰) حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دی ڈونسو میں داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔

( ١٨١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي مَعْنِ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَنَسًا تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتُهُ.

(۱۰۱) حضرت ابومعن کہتے ہیں کہ حضرت انس ڈاٹٹا وضویس داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔

( ١.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسَامَةَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ الْمِنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّلُ لِحْيَتُهُ إِذَا تَوَضَّأَ.

(۱۰۲) ایک دوسری سندے حضرت نافع کا قول منقول ہے کہ حضرت این عمر ڈاٹنڈوضو میں داڑھی کا خلال کرتے تھے۔ ( ١.٣ ) حَلََّتُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ تَوَضَّأَ وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ.

(۱۰۳) حفرت ابواسحاق ویشیز کہتے ہیں کہ حفرت سعید بن جبیر واثرُو وضومی داڑھی کا خلال کرتے تھے۔

( ١٠٤ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمُعَلَّى بُنِ جَابِرٍ ، عَنِ الْأَزْرَقِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ :زَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ. (۱۰۴) حضرت ازرق بن قیس کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وافیو وضومیں داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔

( ١.٥ ) حَلَّنْنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ مَعْبَدٍ ، فَالَ :رَأَيْتُ أَبَّا قِلاَبَةَ إذا تَوَضَّأَ خَلَّلَ لِحْيَتَةُ.

(١٠٥) حضرت نضر بن معبد كهتے ميں كەحضرت ابوقلا به جابنۇ وضوميں داڑھى كاخلال كرتے تھے۔

( ١٠٦) حَلَّتُنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَلَّنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِح ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّفَاشِيِّ ،

عَنُ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَوَضَّا يُخَلِّلُ لِحْيَتُهُ. (ابن ماجه ٣٦١ ـ ابن سعد ٣٨١)

(۱۰۲) حضرت الس جانو فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَثَوْفَقَعَ أَجْ وضو کے دوران داڑھی کا خلال فرمایا کرتے تھے۔

(١٠٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتُهُ إِذَا تَوَضَّأَ.

(۱۰۷) حفزت علم فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد وضومیں داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔

( ١.٨ ) حَلَّقَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ خَالِدٍ بُنِ دِينَارٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَةُ.

(۱۰۸) حضرت خالد بن دینارفر ماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین بیشیو وضو میں داڑھی کا خلال کرتے تھے۔

( ١.٩ ) حَدَّثَنَا ابن إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُخَلِّلُهَا.

(۱۰۹) حضرت بشام فرماتے ہیں کدابن سیرین پوشیز داڑھی کا خلال کرتے تھے۔

( ١٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِتٌّ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ:رَأَيْنُهُ يُخَلِّلُ لِحْيَنَهُ (۱۱۰) حضرت زبیر بن عدی فریاتے ہیں کہ حضرت ضحاک داڑھی کا خلال فرماتے تھے۔

(١١١) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا مَرَّ عَلَى رَجُلٍ يَتَوَضَّأُ ، فَقَالَ :خَلْلُ ، يَفْيِي لحيته.

(۱۱۱) حفزت ابوعاصم روایت کرتے ہیں کہ حفزت علی ڈٹاٹھ ایک آ دمی کے پاس ہے گز رے اور اے داڑھی کا خلال کرنے کا

حکم دیا۔

(١٣) حَدَثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ عُمَوْ بُنِ سَلَيْمِ الْبَاهِلِتِّ ، قَالَ :حَدَثَنِى أَبُو غَلِب ، قَالَ :قُلْتُ لَأَبِي أَمَامَةَ : أَخْبِرْنَا عَنْ وُصُوعِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَوَضَّآ فَلَاثًا ، وَخَلَّلَ لِلْحَبَثَةُ ، وقَالَ : هَكَذَا رَابُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقَعَلُ.

(۱۱۲) حضرت ابوعالب کتیے ہیں کہ جس نے حضرت ابوامامہ ہڑاتھ ہے حوض کیا کہ جھنے ٹی کر مج نیافظ کا وضو سکھا و پیچے انہوں نے تمین مرتبہ وضو کیا اور داز کی کا خلال کیا اور فر ہالیا کہ بش نے ای طرق مول اللہ میڈوٹلٹ کو وشوکر تے ہوئے دیکھا تھا۔

(w) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نَعَيْرٍ ، قَالَ :حَلَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ عَلمِ بَنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَي وَائِلٍ ، قالَ :رَأَيْتُ عُلْمَانَ يَوَصَّا لَعَظَلَ لِحُجَّةُ فَكَدُّ ، وَقَالَ :وَأَنْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلُهُ (ابن حبان ١٠٨١. ترمذى ٣٠)

(۱۱۳) حضرت ایوداک فربات میں کدیش نے حضرت عمان دیاؤہ کووضوکرتے ہوئے دیکھاجس میں انہوں نے تین مرتبہ داڈمی کا خلال فربایا کچر سادرشاوفر باما کدیش نے رمول اللہ مؤلفاتاتی کو لوگئی کرتے دیکھا تھا۔

( ١٧٤ ) حَذَّتُنَا زَكِعٌ ، عَنِ الْهَنْتُمِ بْنِ جَمَّازِ ، عَنْ يَزِينَهُ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ: أَتَانِى جَبْرِيلُ فَقَالَ : إِذَا تَوَضَّأَتَ فَخَلُّلُ لِحُيْتَكِ.

(۱۱۳) حضرت اکس والٹو فرماتے ہیں کہ ٹی کر کم مُطَعِظَةً نے ارشاد فرمایا''جرسُل فلاِئعا میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے جھ سے فرمایا کہ جب آ پ وضور میں قو واد کو کا خال کھی کر میں''

(١١٥) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَّيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَوضَّأ خَلَّلَ لِمُعْبَعُهُ.

(۱۱۵) حضرت نافع کا قول ایک اورسند سے مروی کے کہ حضرت این عمر بنا پین داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔

(١١١) حَنَّتُنَا يَحْجَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ ، حَلَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى الْهَيْثَمِ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ ، الَّهُ تَوَضَّأَ وَحَلَلَ لِحْجَنَّهُ.

(١١٦) حضرت ابوالهيشم كيت مين كدحضرت ابراهيم في وضويس وارهى كا خلال فرمايا\_

# ( ١٠ ) مِّنْ كَانَ لاَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَةُ وَيَقُولُ: يَكُفِيك مَا سَالَ عَلَيْهَا

ان حفرت كا بيان جوبير كتيت بيل كددا رهى كا خلال كرنا ضرورى نيس بكداس يربيني والا پانى كافى ب (١٧٠) حَدَّتَ عَنْهُ الرَّحِيمِ مِنْ سُلِيَمَانَ ، عَنْ سَوِيدِ الزَّكَيْدِيّ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ :أَخَلُّ لِعُمْنِي بِالْمَاءِ ، أَوْ بَكُومِيمًا مَا مَرَّ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : بَكُومِيمًا مَا مَرَّ عَلَيْهِا.

(۱۱۷) حضرت معید زبید کاروز کتب این که مش نے حضرت ابراتیم پیشیزے پو چھا که مش دادهی کا طلال کروں یا اس پر بهرجانے والا پائی کافیے؟ انہوں نے قربا یا کہ اس پر بهرجانے والا یائی کافی ہے۔ کی معند انجابی شیر تر (بلدا) کی کی کی کی کی کی کی کی کی کتاب الطبیارت کی معند انجابی کی معند انجابی کتاب الطبیارت کی کار میران میرود از در میرود کرد. در میرود کی کار میرود کار میرود کی کار میرود کی کار میرود کی کار میرود کار میرود کار میرود کار میرود کی کار میرود کار میرود

( ۱۱۸ ) حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ لَا يَفُعُلُ ، يَعْنِى لَا يُحَلُّلُ لِلْحَيَّةُ. ( ۱۱۸) حفرت بشام فرماتے ہیں کہ حفرت صن بھری واژگی کا طال نیس کیا کرتے تھے۔

( ١٧٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ ٱسْرَائِيلَ ، عَنْ عَنْبُو الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : رَأَيْتُهُ مَسَحَ جَانِيمُى لِخَيِّيهِ وَعَارِضَيْهِ ، وَلَمْ يَحَلَّلُهَا.

(۱۹۹) حضرت عمدالاطل کہتے ہیں کہ میں نے حصرت این اٹھامیہ کو دیکھا کہ انہوں نے داڑھی کے ظاہری حصول پر ہاتھ چھیرا کین داڑھی کا طال نہیں فر بایا۔

ادرق حال المارية. ( ١٣٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بَنُ سُكِيْمَانَ الرَّازِقَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، قَالَ : حسْبُك مَا سَالَ مِنْ وَجُهِكَ عَلَى لِحُمِيَكَ.

(۱۲۰) معرف ابوالعالية ويطيو فرمات مين كتمبار عليّا تناعى كافى بي كديانى تمبارى دارهى يربيه جائه-

( ١٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْوَائِيلَ ، عَنْ نُويُدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ لاَ يُحَلَّلُ لِحْيَتَهُ.

(۱۲۱) حضرت آور کہتے ہیں کہ میں نے ابوجعفر کو دیکھا وہ اپنی داڑھی کا طلال نہیں گرتے تھے۔

( ١٢٢ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِقٌ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالْقَاسِمِ ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا يَمُسَمُّونَ لِحَاهُمْ ، وَلَا يُحَلَّوُنَهَا.

(۱۲۲) حضرت جابر پوشید فریاتے ہیں کد حضرت عام ،حضرت مجرین نلی ،حضرت بجابداو دحضرت قاسم داڑھی کا سمح کرتے تھے ،خلال نہیں کرتے تھے۔

. (١٣٢) حَلَّنَا جَرِيرُ بُنُ عَبُهِ الْحَصِيدِ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَبُهِ الرَّحْمَرِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، قالَ :رَأَيْتُهُ تَوَضَّا ، وَلَمْ أَرَهُ خَلَرَ لِحُيْنَهُ ، فَهُ قَالَ :هَكَذَا رَأَنْتُ عَلِيَّا تَوَضَّا.

(۱۳۳) حضرت پر بیر فرباتے ہیں کرحشرت مربدالرخش بن ابی لیکل کو شن نے وضوکرتے و بکھا لیکن بیس نے اُنٹیل واڈھ کا ظلال کرتے ٹیمین و بکھا۔ مدوشوکرنے کے بعدائیوں نے فر بابا کریش نے حضرت کل چاپٹو کو بوٹی وشوکرتے ہوئے و بکھا تھا۔

(١٣٤) حَلَّتُنَا مُعْتَوِرٌ بُنُ شُلِيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يَجْزِنُكَ مَا سَالَ مِنْ وَجُهِكَ عَلَى لِحُمِيّكَ ، وَلَا وَمَا أَنْ

(۱۳۲) حشرے حسن بصری پیر پیلو قرباتے ہیں کہ تبدارے گئے اتنائق کائی ہے کہ دیشو کا پائی تمہاری واڑھی پر بہر جائے ، خلال کرنا مشروری تیس۔

(١٢٥) حَنَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُهانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ ، قَالَ :سُؤِلَ الْفَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ نَخْلِيلِ اللَّحْمَةِ ؟ فَقَالَ :مَا عَلَى كَلُهَا. المنظمة المنظم

(۱۲۵) حشرت مجرین گلیلان کتیج بین کدقائم برن گھر سے قلیل کئیہ کے بارے بیس موال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا میں اے ضرور ک نیس محبقة

( ١٢١ ) حَلَّنْنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِقٌ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، قَالَ :رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُحَلِّلْ لِلْحَيَّةُ.

(۱۲۷) حضرت منصور كتبت بين كدش نے حضرت ابرائيم بيليو كوفسوكرتے ديكھاليكن انبوں نے داڑھى كا خلال نبيس كيا۔

# (١١) في غسل اللُّحيَّةِ فِي الْوُضُوءِ

#### وضومیں داڑھی دھونے کا بیان

(١٣٧) حَنَّتُنَا وَرَكِيعٌ ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنْ مُسُلِمِ بْنِ أَبِى فَرُوّةَ ، عَنْ عَبُو الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْكَى ، قَالَ :إنِ اسْنَطَعْتَ أَنْ تَبَلُّعُ اللَّمَاءِ أَصُولَ اللَّحَيْةِ فَافَعَلْ.

(١٢٤) حضرت عبدالرحن بن الى ليلى فرمات ين كما كرتم يانى دارهى كى جرو ون تك بينيا سكوتو ضرور بينياؤ-

(١٢٨) حَدَّثَنَا أَبُّو خَالِيهِ الْأَخْمَرِ ، عَنِ الْأَشْعَتِ ، عَنِ ابْنِ سِبِرِينَ ، قَالَ :زَّأَيْتُهُ يَفُسِلُ لِخُيَّتُهُ ، فَقُلْتُ لَهُ :بِنَ السُّنَةِ غَـُسُلُ اللَّحْمَيْةِ ؟ فَقَالَ : لَا.

(۱۲۸) حضرت اشصف کیتے بیش کدیش نے حضرت این سیر مین کودار حملی وجوتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا کہ کیا دار در کی کا وحونا سنت ہے؟ قربانیمیں۔

( ١٢٩ ) حَدَّثْنَا غُنُدُرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرَى بَلَّ أُصُولِهَا مِنَ الْمَاءِ ، يَعْنِي اللَّهْمَيَّةَ

(۱۲۹) حضرت ابن جریج کہتے ہیں کہ حضرت عطاء وضوکا پانی داڑھی کی جڑوں تک پہنچایا کرتے تھے۔

( ١٣٠ ) حَلَّنَنَا هَشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ. وَعُبَيْلَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ اَنْهَمَا كَانَا يَسْتَوجَانٍ أَنْ يَمُسَحَا بَاطِنَ اللَّحْيَةِ فِي الْوُصُّرِءِ.

(۱۳۰ ) حضرت حسن بھر کی ویٹینے کہتے ہیں کر حضرت مبیدہ اور حضرت ابراہیم اس بات کو مستحب بھیتے ہتے کہ د شو کا پائی واڑھی کی بڑ در سک پہنچایا جائے۔

(١٦١) حَلَّنْنَا وَكِيغٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ قَسِ ، عَنْ مُحَارِبِ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ :إذَا تَوَشَّأْتَ فَلَا تَنْسَ الْفَنِيكَيْنِ.

(۱۳۱) حضرت ابن سابط فرماتے ہیں کہ جب تم وضو کروتو چرژوں تک پانی پہنچانا مت بھولو۔ میں

( ١٣٢ ) حَكَثَنَا يَحْمَى بُنُ الْيَمَانِ ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنِ ابْنِ شُبُرُمَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبُيْرٍ ، قَالَ :هَا بَالُ الرَّجُلِ يَفْسِلُ لِحُيثَةً قَبْلَ أَنْ تَنْبُثَ ، فَإِذَا نَبَتْتُ لُمْ يَغْسِلُهَا!

(۱۳۲) حفرت سعید بن جمیر ویشید فرماتے ہیں کہ عجب بات بے کہ آدی بالوں کے اگنے سے پہلے داڑھی کو دحوتا ہے کیکن نہ جانے

#### داڑھی کے بال آ حانے کے بعد کیوں نہیں دھوتا!

# ( ١٢ ) في مسح الرَّأْسِ كُمْ هُوَ مَرَّةً سركامسح كتني مرتبه كرنا حاسط؟

( ١٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ ، فَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَطَّأَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَسْحَةً. (أبن ماجه ٣٣٥)

(۱۳۳) حضرت عثمان بن عفان والله فرمات میں کہ میں نے رسول الله مَفِظْظَةً کود یکھا که آپ نے وضویس ایک مرتبہ سرکا مسح فرمايابه

( ١٣٤ ) حَلَبْنَنَا خُسبنُ بْنُ عَلِمٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنِ الزُّمْرِينَ ، عَنْ حُمْرَانَ ، عَنْ عُنْمَانَ ، أَنَّ النِّينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ مَرَّةً.

(۱۳۳) ایک دوسری سندے حضرت عثمان کی بیدوایت منقول ہے۔

( ١٢٥) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَمَّنْ حَدَّثَةُ ، عَنْ عَلِيٌّ ، أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتُوَضَّأُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، إِلَّا الْمَسْحَ مَرَّةً مَرَّةً.

(۱۳۵) حفرت علی دینوی سے روایت ہے کہ نبی کریم میز فیکٹی فیوضو تمن تمن مرتبرفر ماتے لیکن سر کامسح ایک مرتبہ فرمایا کرتے تھے۔

( ١٦٦ ) حَذَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمْيُو ، عَنْ يَحْمَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَمُسَحُ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً.

> (١٣٦) حفرت نافع بيفيز كت إلى كرحفرت ابن عمر ين ومناسرك الله حصد كالك مرتبس فرما ياكرت تھے۔ ( ١٣٧ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ نَافِعِ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَمْسَحُ يَافُوخَهُ مَرَّةً.

(۱۳۷) حضرت نافع دایش سروایت بے کہ حضرت ابن تمریزی پین سر کے اگلے حصہ کا ایک مرتبہ سے فرمایا کرتے تھے۔

( ١٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيادٍ ، قَالَ : دَخَلُتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ،

فَدَعَا بِوَصُوءٍ فَتَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً ، وَغَسَلَ فَلَمَنْهِ فَلَاثًا فَلَاثًا ، قَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ عَلِنًا يَتَوَضَّأُ (۱۳۸) حضرت ابوزیاد کتے ہیں کہ میں حضرت عبدالرحمٰن بن الب لیل کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے وضو کے لئے یانی متگوایا اور وضوكيا \_انهوں نے ايك مرتبد مركام كي كيا اور تين تمن مرتبه ياؤل وحوك اور فرمايا كه يس نے حضرت على والله كويونكي وضوكرتے

( ١٣٩ ) حَلَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ سِنَانِ الْبَحَلِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :تُجْزِيُّ مَسْحَةٌ لِلرَّأْسِ.

هي مستف اين الي شير مترج ( طِلا) کي هن کي من کي مستف اين الي شير مترج ( طِلا) کي هن کي من کي مستف اين الي شير مترج الم

(۱۳۹) حفرت ابراہیم میر اللہ کہتے ہیں کدمر کاسے ایک مرتبہ کرنا کافی ہے۔

ر ١٤٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ ثَلَانًا.

(۱۴۰) حضرت قَمَّادہ کہتے ہیں کہ حضرت انّس جانے و تین مرتبہ بر کاسمح فرمایا کر گئے تھے۔

( ۱۵۱ ) حَدَّلْنَا أَبُو هُمُعَاوِيغَةَ عَنْ عَنْدُورَ لِهِ بَيْنَ أَيْمَنَ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاعِ: أَيْجُوزِنُنِي أَنْ أَمْسَحَ رَأُسِي مَسْحَتُهُ قَالَ: نَعْمُ. ( ۱۳۱ ) حضرت عمدرب بن اليمن كتبح بن كديش نے حضرت عطاء ہے لاتھا کہا بر كارگر آلگ م تبريز كانکانی سر انهوں ن

(۱۳۹) حضرت عبدرب بن ایمن کتبتے تیں کہ میں نے حضرت عطاء سے پوچھا کیا سر کام کتا ایک مرتبہ کرنا کافی ہے۔انہوں نے فر ۱۱۱۱ء

(ur) حَلَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُوالِيلَ ، عَنْ ثُويُو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَوْ كُنتُ عَلَى شَاطِي الْفُواتِ عَا ذِدْتُ عَلَى مَسْحَةِ.

علی مسیحی. (۱۳۲۰) حفرت معید بن خیبر پینیاز فرمات بین کداگریش در پایت فرات که کنارے پیٹیز کبھی وشوکروں تو ایک مرتبہ سے زیاد مرکا

> ت درون؟ ( ١٤٣ ) حَدَّلْنَا رَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَة ، وَحَمَّادًا عَنْ مَسْح الرَّأْسِ ؟ فَقَالَا : مَرَّةً.

(۱۴۳) مطرت شعبہ کہتے ہیں کدھفرت تھم اور مصرت تمادے سرگ کس کی تعداد کے بارے میں پوچھا گیا توانہوں نے فر مایا کہ بیہ ایک مرتبہ کرنا جائے۔

( ١٤٤ ) حَلَّتُنَا زَيْدُ مْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ خَالِدِ مْنِ أَبِي بَكُورٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمًا مَسَحَ رَأْسَهُ وَاحِدَةً

(۱۳۴) حفزت غالد بن الى بكر كمتح إن كديش في حفزت سالم كومركات أيك مرتبكرت موت ديكها تها.

( ١٤٥) حَلَّنْنَا وَرَكِعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، قَالَ : حَلَّنْنِى الرُّبَيَّعُ قَالَ : قَالَتْ : أَنَّانَا النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَوَصَّلَمُ فَوَصَّلَمُ وَمُسَتَحَ بِرَأْمِيهِ مَرَّئِينٍ. (ابوداود ١٣٤ ترمذى ٣٣)

(۱۳۵) معترت زُقِع جیمنطافرماتی میں کہ ٹی کر پیمائی آمارے گھر تشریف لائے آپ نے وضوفر مایا اوراس میں دومرتبد بر کامنے :

( ١٤٦ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَأْمُو أَنْ يُمْسَحَ عَلَى الرَّأْسِ مَرَّةً.

(۱۴۷) حضرت رئع فرماتے ہیں کہ حضرت حسن پیٹیل ایک مرتبہ سرکامیح کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔

( ١٤٧ ) حَذَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّالِعُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ قَالَ : يُمُسَمُ الرَّأْسُ مَرَّةً وَاحِدَةً.

(١٣٧) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ مرکام کا ایک مرتبہ کیا جائے گا۔

( ١٤٨ ) حَذَٰقَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً.

كتاب الطهارت 🖎 

(۱۲۸) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ بی کریم مِرْفِظَةً سرکامی ایک مرتبہ فرمایا کرتے تھے۔

( ١٤٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَزَاذَانَ، وَمَيْسَرَةَ ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا تُوضَّؤُوا مَسَحُوا رُؤُوسَهُمْ لَلَالًّا.

(۱۳۹) حفرت عطاء بن سائب کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر ،حضرت زاذ ان اور حضرت میسر و دخوکر تے وقت تین مرتبہ بر کامنح فرماما کرتے تھے۔

## (١٣) في مسح الرَّأْسِ كَيْفَ هُوَ.

# سرکامنے کیے کرنا جائے؟

( ١٥٠ ) حَلَّتُنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَلَّهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ هَكَذَا ؛ وَأَمَرَّ حَفْصٌ بِيَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ حَتَّى مَسَحَ قَفَاهُ.

احمد ۱۳۳۱ ابو داؤ د ۱۳۳) (١٥٠) حضرت طلحہ ویشیز کے داواروایت کرتے ہیں میں نے رسول اللہ پڑھنے کھا کواس طرح سر کامسے کرتے ہوئے ویکھا۔ بید کہد کر

حضرت حفص ویشی نے دونوں ہاتھ سر پر پھیرے اور گردن کا بھی مسے کیا۔ ( ١٥١ ) حَذَّلْنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ : قُلْتُ لِحُمَيْدٍ : أَكَانَ أَنسُ بْنُ مَالِكٍ إِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ يُقَلَّبُ شَعَرَهُ ؟ قَالَ : لاَ.

(١٥١) حضرت بهل بن يوسف كتبتم مين كه ميل في حضرت مميد يرتيبيز ب يوجها كدكيا حضرت انس بن مالك ويافو سركام ح كرت وقت بالول كوالث بلث كياكرت تح ؟ انهول في فرمايانبيل -

( ١٥٢ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ هَكَذَا ، مِنْ مُقَدِّمِهِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ ، ثُمَّ رَدَّ يَدَيْهِ إِلَى مُقَدَّمِهِ.

(۱۵۲) حفرت ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کدان کے والد حضرت عروہ پیشیز سرکامتے ہیں کرتے تھے کہ ہاتھوں کو پہلے آگے ہے پیجھیے پر پیھے ہے آگے کی طرف پھیرتے تھے۔

( ١٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ ، قَالَ :حَذَّثَنِى الرُّبْنِءُ ، قَالَتْ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُأْتِينَا فَيُكُثِرُ ، قَالَتْ : فَوَضَعْنَا لَهُ الْمِيضَأَةَ ، فَأَتَانَا فَتَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ بَكَأَ

بِمُؤَخِّرِهِ ، ثُمَّ رَدَّ يَدَيْهِ عَلَى نَاصِيَتِهِ. (١٥٣) حفرت ربّع ثناية من فرماتي مين كه بي كرم مِ مُؤْفِظَةً اكثر مارے بال تشريف لا ياكرتے تھے۔ ايک مرتبه آ پ تشريف لا عات ہم نے آپ کے لئے وضو کا پانی رکھا۔ آپ نے وضوفر مالا اور سر کامنح اس طرح کیا کہ ہاتھوں کو پہلے پیچھے کی طرف بھیرا بھرآگ

الله المستندان الي شير ترج (جلدا) وهو المستندان الي شير ترج (جلدا) وهو المستندان الي المستندان الي المستندان المستند

بیثانی کاطرف کے کرآئے۔

( ١٥٤ ) حَقَثَنَا ابْرُهُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَمْسَحُ وَأَسَّهُ هَكَذَا ، وَوَضَعَ أَيُّوبُ كَفَّهُ وَسُطَ وَالِسِوِ ، ثُمَّ أَمْرَقَا عَلَى مُقَلَّمَ وَأُسِدِ.

(۱۵۴) معفرت ایوب، معفرت نافع کا قول نقل کرتے ہیں کہ حضرت این عمر خاتادیوں مرکام کی کرتے تھے۔ یہ کہ کر حضرت ایوب نے اپنے ہاتھ مرک درمیان میں رکھے ادوائیس آھے کی طرف چیرا۔

( ٥٥٠ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مُسْعَدَةً ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ سَلَمَهُ يُمْسَحُ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ.

(۱۵۵) حفرت بزید کہتے ہیں کہ حفرت سلمہ وہ فتو سر کے الگے حصہ کا سم کیا کرتے تھے۔

# ( ١٤ ) مَنْ قَالَ الْأَدْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ.

#### ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ کان سر کا حصہ ہیں

( ١٥٦ ) حَلَقْنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ ابْنِ جُرَئِجِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : قَالَ النَّيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ :مَنْ تَوَضَّا فَلْيَمَشْدِعِشْ وَلِيَسْتَنْشِق ، وَالْأَذَانِ مِنَ الرَّأْمِي . (دار فطنى ١٥)

(۱۵۷) حفرت سلیمان بن موکا بیطید فرماتے ہیں کہ ٹی کریم نیکٹنگائے نے ارشاد فرمایا" جوشخص دِمُوکر ہے و دوکلی کرے اور ناک میں یانی مجمع ذالے اور دونوں کا ن سرکا حصہ بی ہیں"

يان 101- الاروروس (ويهر محمدان). (١٥٧) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ قَالَا :الْأَذَّنَانِ مِنَ المَّذِ

( ۱۵۷ ) حضرت معید بن المسیب اور حضرت حسن بصر کی پیشید فرماتے میں کد دونوں کان سر کا حصہ ہیں۔

(١٥٨) حَلَّنَا السَمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ عُمْرَ بْنِ عَيْدِ الْعَزِيزِ ، قالَ :الأَذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ.

(۱۵۸) حفرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے میں کید دونوں کان سر کا حصہ ہیں۔

(١٥٩) حَلَثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ مِنْ سُلِيَمَانَ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ ؛الأَذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ. (١٨٥) حد - العربي في تعلق عليه ، يعد - عد . عد . عد . عد . عد . عد . عد العربية الم

(۱۵۹) حضرت ابد موکی فرمات مین کدودنون کان سرکا حصه مین \_ مرکب برسرگی مرد مرد که در سربری مرد مرد برد و مرد را در در و مرد رو در در در در مرد در در مرد رود مرد در در مرد

(١٦٠) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، قالَ . الْأَذَّنَانِ مِنَ الرَّأْسِ.

٠ (١٦٠) حفرت عبدالله بن عباس الشخة قرمات بين كه دونوں كان سر كا حصه بيں۔

(١٦١) حَلَمْنَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُكَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ ابْواهِيمَ . وَعَنْ فَنَاوَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

الْمُسَيَّب ، وَالْحَسَنِ قَالُوا : الْأَذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ.

(۱۲۱) حضرت معید بن المسیب اور حضرت حسن بھری فریاتے ہیں کد دونوں کان سرکا حصہ ہیں۔ \*\*\*

( ١٦٢ ) حَلَّانَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ، قَالَ :الْأَذُنانِ مِنَ الرَّأْسِ.

(۱۹۲) حضرت الوجعفر فرماتے ہیں کہ دونو ل کان سر کا حصہ ہیں۔

( ١٦٢ ) حَدَّثُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أُسَامَةً ، عَنْ هِلَالٍ بْنِ أَسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :الأَذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ.

(۱۶۳) حفرت این عرفر ماتے ہیں کدونوں کان سر کا حصہ ہیں۔

( ١٦٤ كَ تَتَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ تُحَمَّرَ يَمْسَحُ أُذَنَيْهِ ، وَيَقُولُ :هُمَا مِنَ الرَّأْسِ.

(۱۶۴) حضرت نافع فرماتے میں که حضرت این عمر وہی و وفول کا نوں کا مسح فرماتے اور کہتے تھے کہ کان سر کا حصہ ہیں۔

( ١٦٥) حَلَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى حَالِمِ ، عَنِ الشَّمْيِّى ، قَالَ :مَا أَقْبَلَ مِنَ الأَذْنَيْنِ فَمِنَ الْوَجْوِ ، وَمَا أَدْبَرَ فَمِنَ الرَّأْسِ.

(۱۲۵) هنرت معنی پیشیز فرماتے میں کہ کا نول کے انگے مصد کا تعلق چیرے سے اور پچھلے مصد کا تعلق سرے ہے۔

(١٦١) حَلَثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ كَانَ يَغْسِلُ أَذُنَيْهُ مَعَ وَجْهِهِ ، وَيَمْسَحُهُمَا مَعَ رَأْسِهِ.

(۱۲۲) حشرت این گون فریاتے ہیں کہ حفرت این سیرین پیٹیلئے کا نول کو چیرے کے ساتھ دھوئے تنے اور مرکے ساتھ ان کا مح فیات ترجی

(١٦٧) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ عَيْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :الْأَفْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ.

(۱۶۷) حفرت ابن سرین فرماتے ہیں کہ کان سر کا حصہ ہیں۔

(١٦٨) حَلَثَنَا عَبُهُ الْحَصِيدِ بْنُ عَبْدِ الوَّحْمَنِ الْحِمَّانِيُّ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَهْلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ: الأَوْمَانِ مِنَ الرَّأْسِ.

(۱۷۸) حفرت سعیدین جبیر پایشیا فرماتے ہیں کہ کان سر کا حصہ ہیں۔

(١٩٩) حَلَّنْهَا يَوْيَدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ الْجُوَيْوِتْى ، عَنْ عُرُوقَة بْنِ قَبِيصَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُنْمَانَ ، قَالَ :وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَنْشِ مِنَ الرَّأْسِ.

(۱۲۹)حفزت عثان جائنے فرماتے ہیں کہ جان لو! کان سر کا حصہ ہیں۔

( ١٧٠ ) حَقَثْنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِمَ ، قَالَ :سَأَلَتُهُ عَنْ مَسْحِ الْأَذُنْيِن مَعَ الرَّأْسِ ، أَوْ مَعَ الْوَجْهِ ؟ فَقَالَ :مَعَ كُلِّ المناين ليشير ترج (طرا) كي المناسب الطبيار المراك المناسب الطبيار المراك المناسب الطبيار المراك المناسب الطبيار المراك المناسب المناسب

(۱۷۰) حفزے صین کہتے ہیں کہ میں نے حفزت ابراہیم ہے یو چھا کہ کا فون کا کتے چیرے کے ساتھ ہونا چاہئے یا سر کے ساتھ؟ فرمایادونوں کے ساتھ۔

## ( ١٥ ) مَنْ كَانَ يَمْسَحُ ظَاهِرَ أَذْنَيْهِ وَبَاطِنَهُمَا

ان حضرات کا بیان جو کا نول کے ظاہر کی اور باطنی دونوں حصوں کامسح فر ماتے تھے۔

(١٧١) حَلَقَنَا أَبُو خَالِدِ الْاَحْمَرِ ، عَنْ حُمَدِدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَنَسًا تَوَضَّأَ ، فَجَعَلَ يَمْسُحُ ظَاهِرَ أَذُنْيَهِ وَبَاطِنَهُمَا ، فَنَطُونُ إِلَّهِ ، فَقَالَ :إِنَّ ابْنَ مَسْمُودٍ كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ .

(۱۷۱) حضرت مید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ڈاپٹو کو یکھا کہ دفسوکرتے ہوئے کانوں کے ظاہری اور بالٹی دونوں حصوں کا مسمح فرمارے ہیں۔ میں نے اس کی وجہ یوچکی تو فرمایا کر حضرت این مسعود ڈاپٹو بھی اپنے کمکا کیا کرتے تھے۔

( wr ) حَلَقَنَا عَنْدُ اللهِ مِنْ الْحَرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ ، عْن عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنِ الْمِن عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ أُذَنَهُ ، دَاخِلَهُمَّا بِالسُّنَابَقَيْنِ ، وَسَحَلَفَ بِإِبْهَامَيْهِ الْمِن ظاهرِ أَذْلَيْهِ فَهَسَحَ بَاطِئْهُمَا وَظَاهِرَهُمَا.

(۱۷۲) معزت این عماس جایلو فرماتے ہیں کہ معنزت نی کریم مین کھنے نے کا نوں کا سمح اس طرح فرمایا کہ انگشت شبادت س کا نوں کے اندرونی حصول اورا کموٹوس سے کا نول کے فارقی حصول کا سمح فرمایا۔

( ١٧٣ ) حَدَّلْنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمِيْرٍ ، عَنْ حَبَيْدِ اللهِ بْنِ حُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أنَّهُ كَانَ إِذَا تَوَصَّأَ أَذَحَلَ الإِصْلَيْمُنِ اللَّتِي نَلِيَانِ الإِبْهَامَيْنِ بِلِي أَذْنِيْهِ ، فَمَسَحَ بَاطِنَهُمَا وَخُلْفَ بِالإِبْهَامَنِي الْمِي ظَاهِرِهِمَا.

(عبدالرزاق ۲۹)

(۱۷۳) معزت نافع فریاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن تمریخ پیوسی جب وضوکرتے تو آگشت شہادت سے کا نول کے اندرو کی حصول اور انگھول سے کا نول کے بیرونی حصول کا سم فریاتے۔

( ١٧٤ ) حَلَثْنَا غُدُدٌهُ، عَنْ شُجَعَةً ، عَنِ الْهَيْئُمَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَإِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْأُفَيِّنِ: امْسَحْ ظَاهِرُهُمَا وَكِاطِنْهُمَا.

(۱۲۵۳) حضرت سُمیدین جیراور حضرت ابراہیم کا نول کے سم کے بارے عمی فرماتے تھے کدان کے اندرونی اور پیرونی دونوں حصول کا مع کرو۔

( ٧٧٥ ) حَلَّكُنَا عَمُدُ الرَّحِيمِ مِنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ مُحْمَانَ ، قَالَ :وَكَانَ مِنْ غِلْمَةِ الْبِن الزَّيْشِرِ ، قَالَ :وَضَّالْتُ الْمَنْ عَمْمَ قَرَايَتُهُ يَمْسَحُ طَاهِرَ أَذْتَكِمْ. م منتسان النائية برجر جرام (ملا) کی منتسان النائية برجر جرام (ملا) کی منتسان النائية برجر جرام (ملا) کی منتسب (۱۸) حد مد قال (۵) حد مد الله میناند که نامه الله میناند که نامه الله میناند که میناند و میناند که میناند که ا

(۱۷۵) حضرت عنمان (جو کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے غلاموں میں سے میں) فرماتے میں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر ٹکھڑونا کو وضو کے دوران کا نول کے بیرونی حصول کام مح کرتے دیکھا ہے۔

( ١٧٦) حَلَثُنَا ابْنُ نُعَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَلِيكِ بْنِ سَلْمِ، عَنْ عَبْدِ حَيْرٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ عَلِيْ بَوْمُ صَلَاةَ الْفَدَاةِ ، فَلَمَّا الْصَرَكَ دَعَا الْفُلاَمُ بِالطَّلْبِ فَنِوصَنَّا ، ثُمَّ أَذْعَلَ إِصْعَيْدِ فِي أَذْتِيهِ ، ثُمَّ قَالَ لَك

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوَخَّاً. (۱۷۲) حفرت مبدنج<sub>ه</sub> بطیع فرمایتے بین کدایک دن فجر کی نمازش ہم حضرت کی فٹاٹھ کے ساتھ تھے بنمازے فارغ ہونے کے بعد

انہوں نے وضو کا برق منگلا یا اور وضوفر مایا۔ دوران وضوانہوں نے اپنی انگلیوں کو کانوں میں واضل کیا تجربم سے فرمایا کہ میں نے رسول القد مِنظِظَةً کو کو بھی وضوکرتے ہوئے دیکھا تھا۔

(wv) حَقَّنْنَا زُيْدُ بُنُ الْحُجَابِ ، قَالَ ، حَقَثْنَا دَاوُد بُنُ أَبِى الْفُرَاتِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ الْبَرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّ مُعَرَ بْنَ الْحَطَّابِ تَوَضَّا فَأَدْخَلَ أَصْبَعْهِ فِي بَاطِينٍ أَذْنِيْهِ وَكَاهِرِهِمَا ، فَمَسَحَقَهُمَا.

(۱۷۷) مطرت اً سوّد بن یزید کتیت میں کد حفرت عمر بن انتظاب نے وضو کیا اورا پی انگلیوں نے کا نوں کے ظاہری اورا ندرونی حصول اکام مح فر مالہ

# ( ١٦ ) في المسح عَلَى الْقَدَمَيْنِ

# یاؤں کا مسلح کرنے کا بیان

( ١٧٨ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : زَأَيْتُ عِكْرِمَةَ يَمْسَحُ عَلَى رِجْلَيْهِ ، وَكَانَ يَقُولُ بِهِ.

(۱۷۸) حفرت الوب كتة بين كديش نے حفرت عكرمه ويلين كوياؤل كأس كرتے ہوئے ديكھا سے اور ووائ كے قائل تھے۔

ر الله على المرابع على المناس من المنطق المرابع الله عن المرابع المنطق على الله تدوير المنطق على الله تدوير و ( ١٧٩ ) حَدَّثُنَا اللهُ عَلَيْهُ ، عَنْ يُونُسُ ، عَنِ الْمُحَسِّرِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّكُما هُوَ الْمُسْتُ عَلَى الْقَدَّدُيْنِ ، وَكَانَ يَقُولُ ؛

(۱۷۹) حضرت یونس پیشیز کہتے ہیں کد هضرت حسن بصری پیشیز کہا کرتے تھے کہ پاؤں پرس کیا جا سکتا ہےاور سمح پاؤں کے بالمنی اور خاہری دونوں حصوں پر کیا جائے گا۔

( ١٨٠) حَلَثَنَا ابْنُ عُيِينَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَة ، قَالَ :عُسْلَتَانِ وَمَسْحَنَانِ. (عبدالرزاق ٥٥)

(۱۸۰) حضرت مگرمید بیشتار فرائے تین کہ دونوں پاؤگ دھوئے بھی جائے تین ادران پیمتے بھی کیا جا سکتا ہے۔ ریدوں کے ڈکٹن اور میران کے تاکی تین کے دونوں پاؤٹر نے کھیز کیکٹر عربی فرونوں کے تاکیدوں کی سریر کے تاریخ میں م

(١٨١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ دَاوُدُ ، عَنِ الشَّمْنِي ، فَالَ :إنَّهَا هُوَ الْمَسْمُ عَلَى الْفَدَيْنِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ مَا كَانَ عَلَيْهِ الْعُسْلُ جُعِلَ عَلَيْهِ النَّيْمُمُ ، وَمَا كَانَ عَلَيْهِ الْمُسْمُ أَهْمِلَ ، فَلَمْ يُجْعَلُ عَلَيْهِ النَّسُمُّ. 🗞 معنف ازن الی شیر ترج (طلاا) 💸 😂 🖒 ۲۷ کی در کان الحداث کی در الطریارت

(۱۸۱) حضرت فعمی بزلین فرماتے ہیں کہ پاؤں پرمسح کرنا جائز ہے، کیاتم نہیں دیکھتے کہ جن اعضاء کووضو میں دھونا فرض تھا انہیں تیم میں باقی رکھا گیااور جن اعضاء کاسے تھا تیم میں انہیں چھوڑ دیا گیا ہے۔

( ١٨٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : كَانَ أَنَسٌ إِذَا مَسَحَ عَلَى فَلَمَيْهِ بَلَّهُمَا.

(۱۸۲) حفرت مميد ويشيا كبته بين كدهفرت انس الأثار جب يا وال كامع كرت تو أبيس تركرليا كرتے تھے۔

( ١٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنْ عَلِقَ ، قَالَ :لَوْ كَانَ الدِّينُ بِرَأَي كَانَ بَاطِنُ الْقَدَمَيْنِ أَحَقَّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا ، وَلَكِنْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ ظَاهِرَهُمَا. (احمد ١/ ٢٣٤)

( ۱۸۳ ) حضرت على ديني فرمات جين كه اگروين مين عقل كاعمل دخل بوتا تو يا وَان كے ظاہرى حصد كے بجائے اس كے اندروني حصد يرسح كياجاتا، جبكه مين نے رسول الله مَرِ الله مِرِ الله مِرِ الله مِرْ الله مِن الله مِرْ الله مِن اله مِن الله مِن المِن المِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن المِن المِن المِن المِن المِن ا

( ١٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولٍ ، عَنْ زُبَيْدٍ الْيَامِيِّ ، عَنِ الشَّغْيِّ ، قَالَ :نَزَلَ جِبْرِيلُ بِالْمَسْحِ عَلَى

(١٨٣) حضرت فعلى يشين كتبة بين كدجرئيل ياؤل يرمح كرنے كاعكم لائ بين-

( ١٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : نَزَلَ جِبْرِيلُ بِالْمَسْح. (ابن جرير ١٣٩) (١٨٥) حضرت معى والنيز كتبة بين كه جرئيل ياؤن يرسح كرنے كاحكم لائے بين-

( ١٧ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ: اغْسِلُ قَدَمَيْك.

ان حضرات کی روایات جو یاؤں کے دھونے کوضروری سجھتے ہیں

( ١٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاج ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَلِيتٌ ، عَنْ إبْراهِمَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْاَسُوَدَ :أكَانَ عُمَرُ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمُ ، كَانَ يَغْسِلُهُمَا غَسُلًا.

(۱۸۷) حضرت ابراہیم پیٹیلئے کہتے ہیں کہ ٹس نے حضرت اسور پیٹیلؤ سے بوچھا کہ کیا حضرت ابن عمر پی پینون اول دھویا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ خوب اچھی طرح یا دُن دھویا کرتے تھے۔

( ١٨٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ؛ أَنَّ أَنسًا كَانَ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ وَرِجْلَيْهِ حَتَّى يَسِيلَ الْمَاءُ.

(۱۸۷) حضرت حمید بیشید کہتے ہیں کہ حضرت انس واثیر وضومیں اپنے یا وَل اس اہتمام ہے دھوتے کہ ان سے پانی بہنے لگنا تھا۔

( ١٨٨ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ ، عَنِ ابْنِ غَرْبَاءَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى رَجُلاً غَسَلَ ظَاهِرَ قَلْمَيْهِ وَتَرَكَ بَاطِنَهُمَا فَقَالَ إِلَمْ تَرَكَّتُهُمَا لِلنَّارِ؟

هي مصنف ان الياشيريم (طدا) که کې کې کې کې که کې کا تناب الطبيارت

(۱۸۸) حضرت ابن فمر باء پر بیجیا کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب دہائٹو نے ایک آ دمی کو دیکھا کہ وضو کرتے ہوئے اس نے ظاہر

حصول کودھولیا اور باطنی حصوں کوچھوڑ دیا ،حضرت عمر رہا تھ نے اس سے فر مایا کہ اندرونی حصوں کو آگ کے لئے کیوں چھوڑتے ہو؟

( ١٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَادِثِ ، عَنْ عَلِقٌ قَالَ :اغْسِلِ الْقَدَمَيْنِ إلَى الْكَفْيَيْنِ.

(۱۸۹)حفرت ملی وافو فرماتے ہیں کہ یاؤں کونخنوں سمیت دھویا کرو۔

( ١٩٠ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِثِي ، عَنْ شُعْلَة ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِنْ كُنْتُ لَاسْكُبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، فَيَغْسِلُ رِجُلَيْهِ.

(۱۹۰) حضرت مجاہر ویشینهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر داختہ میدارشاد فرماتے ''میں ان پرخوب پانی وَ البّا بھوں'' یہ کہد کر یا وَل وحویا

( ١٩١ ) حَلَّتُنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِح ، عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ ، عَنِ الْحَكْمِ ، قَالَ :سَمِفْتُهُ

يَقُولُ :مَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِينَ ، يَغْنِي بِعَسْلِ الْقَدَمَيْنِ.

(۱۹۱) حضرت تھم پریٹین فرماتے ہیں کہ نی کریم مُؤفِّقَتِ اورائل اسلام کاطریقہ بھی ہے کہ وہ یا وَل کو دھویا کرتے ہیں۔

(١٩٢) حَلَّتُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَعَسَلَ فَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَقَالَ :أَرَدْتُ أَنْ أَرِيَكُمْ طُهُورَ نَبِيَّكُمْ صلى الله عليه وسلم.

(۱۹۲) حضرت ابوحیہ پرطیلا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی دہاؤہ کو وضو کرتے دیکھا، انہوں نے دونوں یاؤں گنوں سمیت

دهوسة اورفر مايا كديس تههين رسول الله مؤفظة فأوضو كمعانا حابتا تحار ( ١٩٣) حَلَّثَنَا ابْنُ مُبَارَلِهِ ، عَنْ خَالِهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، أَنَّهُ قَرَأ :﴿ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ يَعْنِي :رَجَعَ الأَمْرُ

إلَى الْعَسُل.

(١٩٣) حفرت عكرمه يؤثير فرماتي بي آيت وضوي حفرت عبدالله بن عباس وزائد ﴿ وَ أَدْ مُحلَكُمْ ﴾ يزحت تقرص معلوم

( ١٩٤ ) حَلَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ : ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُ وْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ ، يَقُولُ :رَجَعَ الْأَمْرُ إِلَى الْغَسْلِ.

(۱۹۴) حضرت عروه ويشين فرمات بين كدان ك والدآيت وضوكو يول يرصت تھے: ﴿ فَاغْسِلُواْ وَجُوْهَكُمْ وَأَبْدِيكُمْ إِلَى

الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُءُ وْسِكُمْ وَ ٱرْجَلْكُمْ ﴾ جم معلوم بوتا ہے كدوه ياؤں كے دحونے كوخروري تجھتے تھے۔ ( ١٩٥) حَلَّثُنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : عَادَ الأَمْرُ إِلَى الْغَسْلِ. (190) حصر المعاد كني بين كد معزت ابراتهم بإلير بحق آيت وضويس" ﴿ وَأَرْجُلُكُمْ ﴾ "كهر يا وَان وعون ي قائل تقي

ہوتا ہے کہ دہ یاؤں کے دھونے کو ضروری مجھتے تھے۔

( ١٩٦ ) حَلَثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَمُو و ، عَنِ الْمُحسَنِ :﴿ فَاغْسِلُوا أُرْجُوهَكُمْ وَٱلْفِينِكُمْ ﴾ ، قالَ : ذَاكَ الْعُسُلُ الذَّلُكُ. (١٩٧) حترت مربطِيدٍ كَتِع بِين كـ معرت صن بعرى يطيع آيت وضوك بارے شرفر ما يا كرتے تقى كداس وجونے سے مراد

١٩٧١) حَدَّثُنَا وَرِكِيعٌ ، عَنْ عِمْوَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ.

(١٩٧) حضرت عمران وينتيز كتبته بين كه حضرت الوجيكز وينتيز وضوش ياؤل دعويا كرتے تھے۔

( ١٩٨ ) حَلَّنْنَا وَكِيغٌ ، عَنُ شُفْيَانَ ، عَنُ عَيْدِ اللهِ بُنِ محمدٌ بن عَقِيلٍ ، قَالَ :حَلَّتْنِي الرُّبَيُّعُ ، قَالَتْ ، كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْجِينَا ، فَقَرَضًا ، فَفَسَل ِ جَلْيُهِ فَكَرْنًا.

(۱۹۸) حضرت رہج چھنا خان روایت فر ماتی میں کہ ٹی کر بھم میں گھنے ادارے ہاں تشریف لاتے اور وضو میں پاؤں تمن مرتبہ دھویا کرتے تھے۔

( ١٩٥١) كَذَلْنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ رَوْحٍ بِن الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنِ الرَّبْتِعِ ابْنَوْ مُعُوَّذِ بْنِ عَفْرَاءَ ، قَالَتُ : أَنَابِي ابْنُ عَنَاس فَسَالَكِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، نَعْنِي حَدِيثِهَا الْذِي ذَكَرَتْ ، أَنَّهَا رَأْتِ النَّبِيّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمَ نَوَحًّا ، وَأَنَّهُ عَسَلَ رِجْلَيْهِ ؟ قَالَتُ ، فَقَالَ ابْنُ عَنَّاسٍ : أَنِي النَّاسُ إِلَّا الْعَسْلَ ، وَلاَ أَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ إِلَّا الْمُصْلَحَ. (احمد ٢/ ٣٥٠- حميدي ٣٣٠)

(۱۹۹) حضرت رقع بنت معوذ این عفراء ٹی دین کہتی ہیں کہ ایک مرحبہ حضرت عبداللہ بن عباس قطیع میرے پائی تشریف لانے اور مجھ ہے اس مدیمے کے بارے ہیں بو چھا کہ ہی نے نمی کر کیم <u>نوان کھ</u>ے کو دنو کے دوران یاؤں دھوتے ہوئے دیکھ اے۔ پھر

ر است المحمد ال

(...) حَدَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَدِ ، عَنْ يَحْمَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ مَحْمُودٍ ، قَالَ :رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمَ رَجُدُّ أَغْمَى يَتَوَحَّنَا ، فَفَسَلَ وَجُهُهُ وَيَكَيْهِ ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَقُولُ : بَاطِنَ فَلَمَيْكِ، فَجَعَلَ يَفْسِلُ بَاطِنَ فَلَمَنْهِ. (عبدالرزاق 22)

(۲۰۰) حضرت بحر بن محمود کتبتہ میں کہ بنی کر میم خطیخے نے ایک ناجیا محالی کو وضو کرتے و یکھا ،انہوں نے اپنے چیرے اور ہاتھوں کو دھویا ، نی پاک میرفٹنظ نے ان سے فرمایا کہ یاؤں کے اندرونی حصوں کو بھی دھولو۔ پس انہوں نے اس ارشادی تھیل میں یاؤں کے اندرونی حصوں کو بھی دھویا۔

(٢.١) حَدَّثَنَا يَدُمَى بُنُ يَمَان ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَذْرَكْتَ أَحَدًا مِنْهُمْ يَمُسَحُ عَلَى الْقَلَدَيْنِ ؟ قَالَ :مُحْدَكُ.

ردا) مطرت عبداللك ويتيد كتية بين كديش في مطرت عطاء بي جها كدكيا آب كوكوني الياشخص طلب جويا وَان برس كرتا مو؟

حضرت عطاء نے فر مایاا پیاشخص بے وضو ہی ہورے گا۔

( ٢.٢ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ ؛ كَانَ يَغْسِلُ قَلَمَيْهِ.

(۲۰۲)حضرت حماد بن مسعد ہ کہتے ہیں کہ حضرت پزیدمولی سلمہ یاؤں دعویا کرتے تھے۔

# ( ١٨ ) مَنْ قَالَ خُذُ لِرَأْسِكَ مَاءً جَدِيدًا.

#### جو حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ سر کے سے لئے نیایانی لینا جا ہے

(٢٠٠) حَلَثَنَا إِسْحَاقِ الْأَزْرَقُ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلاَءِ ، عَنْ قَنَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الرَّأْسِ لَلاَثًا ، يَأْخُذُ لِكُلِّ مَسْحَةٍ مَاءً عَلَى حِدَةٍ.

(۲۰۳) حفرت قمادہ پڑھیا کہتے ہیں کدهفرت انس جہاؤ تین مرتبد سر کاشح کیا کرتے تھے اور ہرمرتبرے کے لئے علیحد وطور برنیا یافی

( ٢.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ قَنَادَةَ ، قَالَ :سَأَلَتُهُ ؟ فَقَالَ :كَانَ عَلِيٌّ بُنُرٌ أَبِي طَالِبٍ يَأْخُذُ لِرَأْسِهِ مَاءً. قَالَ : وَسَأَلْتُ حَمَّادًا فَقَالَ : يَأْخُذُ لِرَأْسِهِ مَاءً.

(۲۰۴) حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت تمادہ اور حضرت حماد ہے سر کے سمح کے لیے نیا یانی لینے کے ہارے میں یوجھا تو دونوں نے فرمایا کہ حضرت علی وٹائٹو سرکائے کرنے کے لئے نیایانی لیا کرتے تھے۔

( ٢٠٥ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ يَرَى أَنْ يَأْخُذَ مَاءً لِمَسْح رَأْسِهِ.

(۲۰۵) حفرت مشام كتي إن كه حفرت ابن سيرين كي رائي يقى كدر كاستح كرنے كے لئے نيايا في لياجا كے۔

(٢٠٦) حَلَثَنَا أَبُّو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْقَاسِمَ تَوَضَّأَ ، فَأَخَذ لِرَأْسِهِ مَاءً جَدِيدًا.

(٢٠٧) حفرت اللي ويليد كت بين كدمس في حفرت قاسم ويليد كووضوكرت ويكهاوه مر يمس كر لئي نيايان لياكرت تقر (٢٠٧) حَلَّتُنَا حَفُصٌّ ، عَنُ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُجَدَّدُ لِمَسْحِ الرَّأْسِ الْمَاءَ.

(٢٠٧) حفرت عمر و پائيين فرمات بين كه حفرت حن بقرى پيشيئة سر كے سے لئے نيا پائي ليا كرتے تھے۔ ( ٢.٨ ) حَلَّتْنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ (دْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عْن عَطاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛

أَنَّ النَّنَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرَفَ غَرْفَةٌ ، فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَأُذْنَيُهِ.

(٢٠٨) حفرت عبدالله بن عباس والتوفر مات مي كه في كريم مَ الطيفية في جاويس باني ليا اوراس سر اور كانول كالمسح فريايا

( ٢.٩ )حَلَّاتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ يَحْسَى بْنِ سَهِيدٍ ، عَنْ نَافِعِ ، غَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ لِرَأْسِهِ مَاءً جَدِيدًا.

(٢٠٩) حمرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر اللہ عن سر کامسے کرنے کے لئے نیا پانی لیا کرتے تھے۔

المناسبة من النال شيد تر الموال المناسبة على المناسبة على المناسبة على المناسبة على المناسبة المناسبة

ور (٢٠٠) حدِّقًا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ مُضْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : حُدُّ لِرُأْسِكَ مَاءً حَدِيدًا

(۲۱۰) حضرت مصعب بن معدفر ماتے ہیں کد سر کا مسح کرنے کے لئے نیا یانی لو۔

(١١١) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرَ ، عَنْ وَاقِلم ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : حُدُّ لِرَأْسِكَ مَاءً جَدِيدًا.

(٢١١) حفرت مصعب بن سعد فرماتے میں کدسر کامسے کرنے کے لئے نیابانی او۔

## ( ١٩ ) مَن كَانَ يُمْسَحُ رأسَهُ بِغُضْلَ يَدَيْهِ.

ان حضرات کابیان جوسر کامسح کرنے کے لئے نیایانی لینے کے قائل نہیں

(٦٢) حَلَثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَفِيلٍ ، قَالَ : حَلَثْنِي الرَّبْيَّعُ بِنْتُ مُعُوْدٍ بْنِ عَفْرَاءَ، قَالَتْ :أَنَانَا النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّا ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَا بَقِيَ مِنْ وَضُويْةِ.

(۱۱۲) حضرت رکافی مائی میں کہ نی کر می میر کا کھا تھا۔ ہاں آخر بقد لائے اور آپ نے وضوفر مایا، وضو میں آپ نے سر سے کتے کے کئے نیا پائی میں ایا بلکہ اتھوں پر موجود پائی سے سر کا سمح فر مایا۔

( ٦١٣ ) حَلَثُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئَى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ . وَعَنْ خُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنْهُمَا كَانَا يَمْسَكَان رُؤُوسَهُمَا بَصْلُ أَيْدِيهِمَا .

( ۱۱۳ ) حضرت بشام اپنے والدے روایت کرتے ہیں کر حضرت حمید اور حضرت حسن ہاتھوں پر لگے ہوئے پانی سے سر کامنح فرمایا کرتے تھے۔

( ٦٢٤ ) حَدَّثَنَا رَكِيعٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَمْسُحُ رَأْسَهُ بِفَضْلِ وَصُولِهِ.

(٢١٨) حفرت البي حفر بيطير فرمات بين كه في كرم مؤفظة في الحول بريج موت بانى سر كامس فرما ياكرت مقا

### (٢٠) إذا نسى أَنْ يَهْسَحَ بِرَأْسِهِ فَوَجَدَ فِي لِحْيَتِهِ بَلَلاً.

اس شخص کے لئے کیا تھکم ہے جوسر کا سمح کرنا مجھول گیا لیکن اس کی داڑھی میں تر می موجود ہے ( ۲۵۰ ) حَدَّقَنَا اَبْوَ ہَکُو ہُنُ عَبَائِس ، عَنْ مُغِيرةً ، عَنْ اِبْواهِم ، قَالَ : إِذَا نَسِيّ أَنْ يَمْسَعَ دَأْسَهُ وَفِي لِمُحَيِّدِ مِلَلٌ ، فَذَكَرُ وَهُوَ فِي الصَّلَاقِ ، فَإِنْ كَانَ فِي لِمُحَيِّدِ مِثَلٌ فَلَيْسُتُ رَأْسَهُ .

(۲۱۵) حضرت ابراہیم پیشیز فرمائے میں کہ چوشن سر کا مح کرنا مجل گیالیکن اس کی داؤھی ٹیس تری موجود تھی اوروہ نماز کی حالت

( ٢١٦ ) حَلَّتُنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا نَسِيَ مَسْحَ رَأْسِهِ ، فَوَجَدَ فِي لِحْيَتِهِ بَلَلًا، أَجْزَأَهُ أَنْ يَمْسَحَ بِهِ رَأْسَهُ

(٢١٦) حضرت عطاء كتبة بين كدحس خض كووضوش مركام ح كرنايا دشد بالكن اس كى داؤهي شي ترى موجود تي تواسه جاسبة كداى تری ہے سر کامسح کر لے۔

(٢١٧) حَذَّتَنَا حَفُصٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ . وَعَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلُهُ. (۲۱۷) حفرت اعمش نے حفرت ابراہیم سے ای کے مثل روایت کیا ہے۔

( ٢١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قَرْلِهِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَدْكُرُ فِي الصَّلَاةِ أَنَّاكُمْ يَمُسَحُ رَأْسُهُ

وَفِي لِحْيَتِهِ بَلَلٌ ، قَالَ :يَمُسَحُ رَأْسَهُ مِنْ بَلَلِ لِحْيَتِهِ. (۲۱۸) حفزت حسن بصری پوشیرا لیے تحض کے بارے میں فرماتے ہیں جے نماز میں یادآیا کداس نے سرکام سے نہیں کیالیکن اس کی

داڑھی میں تری موجود تھی کدو وداڑھی کی تری سے سر کامنے کرلے۔ ( ٢١٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلاس ، فِيمَا يَعْلَمُ حَمَّادٌ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ فَنَسِي أَنْ يَمْسَحَ بِرَأْسِهِ فَوَجَدَ فِي لِحُيَّتِهِ بَلَلًا ، أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ فَمَسَحَ رَأْسَهُ.

(٢١٩) حضرت علی ڈٹاٹھ قرماتے ہیں کہ جو تحض سر کامسے کرنا مجول گیا لیکن اس کی داڑھی میں تری موجو دی آوروہ نماز کی حالت میں جو تواسے جاہئے کدداڑھی کی تری سے سر کاسمے کر لے۔

### ( ٢٦ ) مَنْ كَانَ يَرَى الْمُسْحَ عَلَى الْعِمَامَةِ. گیری برسے کے جواز کے قائلین کابیان

( ٢٢. ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَلْي، عَنْ كَفُب بْنِ عُجْرَةَ ، عَنْ بِلَالِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْحِمَارِ. (طبراني ١٠٦٠ـ ابن خزيمة ١٨٠)

(۲۲۰) حصرت بلال والتو فرمات بي كه نبي كريم مُؤَفِيَّةً في موزون اور يكزي يرمع فرمايا\_

(٢٢١) حَذَّقَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَكَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مَرْلُو بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَلِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عُسَيْلَةَ الصُّنَابِحِيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا بَكْدِ يَمْسَحُ عَلَى الْبِحمَادِ. (۲۲۱) حضرت عبدالرحمٰن بن عسیلہ فرماتے ہیں کہ یں نے ابو بکر دینٹو کو پگڑ کی پرمسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ٣٢ ) حَذَلْنَا يَعْمَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أنَّ أبَا مُوسَى خَرَجَ مِنَ

# پی منف این این شیر سرترج ( جلوا ) کی کار مناف این این مناف این این شیر سرترج ( جلوا ) کی کار مناف این این مناف این این مناف این کار مناف کار مناف این کار مناف کار منا

الْخَلَاءِ فَمَسَحَ عَلَى قَلَنْسُورَيهِ.

(۲۲۲) حفرت العند بیشیدا ہے والدے روایت کرتے ہیں کہ حفرت ایو موکی بیٹیٹو بیت اُنٹاء سے با برتشریف لانے اور وضوش انہوں نے اپنی او کیا کا سے فرمایا۔

( ٢٢٢ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَمُسَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ.

(۲۲۳) حفرت ابوغالب كيتم بين كديش في حضرت ابوامامه كويكر ي مسح كرتے ويكھا ہـــ

( ٣٢٤ ) حَلَّتُنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَثْمِ ، عَنْ أَمْ سَلَمَةَ ؛ الْهَا كَانَتُ تَمْسَعُ عَلَى الْخِمَادِ .

( ۲۲۴ ) حضرت حسن ريشيد كي والده روايت كرتى جي كد حضرت ام سلمه شينة مناه و ينتج مِسمح فرمايا كرتي تحيس \_

( ٢٢٥ ) حَلَّتْنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلِيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنسًا يَمْسَحُ عَلَى الْحَقْينِ وَالْعِمَامَةِ.

(١٣٦) حَنَّتَنَا يَحْمَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفُحَانَ ، عَنْ عِمْرانَ نِي مُسُلِمٍ ، عَنْ سُويْد بْنِ غَفَلَة ، قالَ :قالَ عُمَرُ : إِنْ شِنْتَ فَامْسَتُحْ عَلَى الْعِمَامَةِ ، وَإِنْ شِنْتَ فَانْزِعْهَا.

(۲۲۷) حفرت عمر الله فرمات بین کداگرتم چا موقد بگری پرمسح کرلوادراگرتم چا به وقوات اتار کرمس کرلو

(٢٢٧) حَلَثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئًى ۚ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سُويْد بْنِ عَفَلَة ، عَنْ نُبَاتَة ،

قَالَ: سَأَلُتُ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْمِمَامَةِ ؟ قَالَ :إِنْ شِنْتُ قَامْسَحُ عَلَهُما ، وَإِنْ شِنْتَ فَاذَ

(۱۲۷) حفرت بانہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت محمر ہاؤندے پگڑی پر کے کبارے میں موال کیا تو امہوں نے فرمایا کہ جابوتو پگڑی پر کٹر کولوادراگر جاموقات انار کرمز کا کٹر کولو۔

( ٢٢٨ ) حَلَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ طَارِقٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ حَكِيمَ بْنَ جَابِرٍ يَمْسَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ.

(٢٢٨) حضرت طارق ولينيز فرمات بين كديل في حضرت حكيم بن جابركو بيُز ي رميح كرتي موئ و يكها ب\_

(٢٦٩) مَحَلَّنَا يُوثَسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بِنِ أَبِي الْقُرَاتِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ زُيْدٍ ، عَنْ أَبِى شُرِيْعٍ ، عَنْ أَبِى مُسْدِلِمٍ مُولَى زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ ، قَالَ : كُشُتُ مَعَ سَلْمَانَ فَرَأَى رَجُلاً بَيْزٍ عُ مُخَلِّدٍ لِلْوَصُوءٍ ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانَ : المُسَجُّ عَلَى وَخَفِّلُكَ وَعَلَى جِمَادِكَ وَبِعَاصِيرَكَ ، فَإِنِّى رَأَيْثُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمُسَعُ عَلَى النُحْقَيْنِ وَالْجِمَادِ. (احدد/٣٤/١٤ ابن ماجه ٥٣٣)

(۲۲۹) حفرت ابوسلم کئے بین کہ ایک مرتبہ میں حضرت سلمان دیاؤ کے ساتھ قبالے انہوں نے ایک آدی کو بھیا جس نے وضو کے لئے موزے انار دیئے۔حفرت سلمان ڈاٹٹو نے اس نے رایا کہ اپنے موز وں پرما بی گاری پراور کی پیشانی پرمم کرلو کے پوککہ میں و المستقدان الم المستدر م (طدا) المحاص ( ۱۳۸ م المح

نے نبی کر م مِنْ فَقَدَةُ کوموزوں اور پگڑی پرمسح کرتے ہوئے دیکھاہے۔

( ٢٦. ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ التَّبِيقَ ، عَنْ بَكُو ، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ التَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلْمُهِ وَسَلَّمُ مَسَحَ مُقَلَّمَ رَأْبِهِ ، وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ. (مسلم ٨٠. ترمذى ١٠٠)

(٢٣٠) صفرت مغيره من شعبه وثالة قرائد من كرائي كم مؤلفظات سرمبارك كما تطح هده أم في الاادريكن في يومي من قرميا. (٣١) حَدَّقَا مُحْمَدُ مُنْ مُصُمَّبِ ، عَنِ الأوزَاعِيَّ ، عَنْ يَاحْجِي مَنِ أَبِي كَتِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَهُ ، عَنْ جَعْفُو مِنْ عَمْرُو مِنْ أُمِيَّةُ الصَّمْرِي مُنَّ ، عَنْ أَبِيدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْمُعَلَّيْنِ

وَالْعِمَامَةِ. (ابن ماجه ۵۲۲ - احدد ۱۳۹/۳) (۳۲۱) حفرت بم وین اُمییشمری فراست بین کدش نے نجی کریم پینے نظی کوموزوں اورتا امد پرسم کرتے دیکھا ہے۔۔

## ( ٢٢ ) مَنْ كَانَ لَا يَرَى الْمَسْحَ عَلَيْهَا وَيَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهِ.

ان حفرات کا بیان چونما مد بر مسلح کے قائل ٹیس بلکہ ان کے نزد کیک سرکا مسلح کیا جائے گا ( ۲۲۲ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِیلُ ابْنُ عُلَیّمَاءَ عَنْ عَیَّادِ بْنِ اِسْمُحَاقَ ، عَنْ أَبِی عُیْلَمَة بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّادِ بْنِ مَاسِمِ ، قَالَ : سَالْكُ جَابِرًا عَنِ الْمُصْمِعَ عَلَى الْمِعْمَامَةِ ؟ فَقَالَ : أَمِسَّ الْمَاءَ الشَّعْرُ.

(۲۳۲) معزت اَبویبیدہ من تجر بن تارین یا مرفر ماتے ہیں کہ میں نے معزت جابر ڈاٹٹو سے ثمامہ پرسم کے بادے ہیں موال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ پالوں کومی یانی لگا کہ

( ٣٣٣ ) حَلَثَنَا وَرَكُمْ بُنُ الْحَرَّاتِ ، عنِ الرَّسِيع بْنِ سُلِيْم ، عَنْ أَبِى لَبِيدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلِيَّا أَنَى الْغَيْطَ عَلَى يَعْلَمُهُ لَهُ ، وَعَلَيْهِ إِذَارٌ وَرِدَاءٌ وَعِمَامَةٌ وَخُفَانٍ ، فَرَأَيْتُهُ بَالَ ، كُمَّ مَوْضًا فَحَسَرَ الْعِمَامَةَ ، فَرَأَيْتُ رَأْسَهُ مِثْلُ رَاحِيى ، عَلَيْ مِثْلُ مِثْلُ مَثْطً الْاَصَابِعِ مِنْ الشَّعْرِ فَصَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ مَسَعَ عَلَى خُفَيْدٍ .

(۱۳۳۳) دهنرت الولمبد کمتیج بین کدهشرت کی ویژنواپ نیچ پر سواره کور دفع حاجت کے لئے تقریف لے گئے ، اس وقت آپ نے ایک ازار، ایک چادر، عامد اور دوموزے زیب تن فر مار کھے تئے ، آپ نے پیشاب کیا، بھر وشوفر ما یا اور عامد کوا تا رویا ، میں نے دیکھا کہ آپ کامر میری تنظیلی کامر رہے جس پرافکلی کا کیروں کا طرح ال میں ۔ آپ نے پیلیمر کام نے فرمایا مجمود وں کا

( ٢٢٤ ) حَنَّلْنَا يَدُمَى بُنُ آدَمَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، غَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَمُسَعُ عَلَى الْعِمَامَةِ.

(۲۳۳)حفرت نافع کہتے ہیں کہ حفزت عبداللہ بن عمر ٹائا پیٹن گیڑی کامسے نہیں قرمایا کرتے تھے۔

( ٢٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : كَانَ إِذَا كَانَتُ عَلَى إبْرَاهِيمَ عِمَامَةٌ ، أَوْ قَلَنْسُوَّةٌ رَفَعَهَا ، ثُمَّ

مَسَحَ عَلَى يَافُوجِهِ.

(rra) مقرت مغیر ویطیع فرماتے میں کداگر صفرت ایرا ہیم نے پکڑئ یا فولی پڑی ہوتی تو وضور کے وقت اے انار کر مرکاس کیا کرتے تھے۔

( ٢٣٦ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيُّ ، قَالَ :زَأَيْتُ الشَّعْبِيُّ تَوَضَّأَ فَحَسَر الْعِمَامَةُ.

(۳۳۷) حضرت ابوالیشر کی کینیت میں کہ میں نے حضرت معی پیٹینی کودیکھا کدونسوکرتے وقت انہوں نے عمامہ کوا تار کر سرکامتح فرمایا۔

(٢٢٧) حَنَّلْنَا مَعُنُّ بْنُ عِسَى، عَنْ مَلِكِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَلَّهُ كَانَ يَنْزِعُ الْمِعَامَةَ وَيَهْسَعُ وَأَسَمُ بِالْمَادِهِ. (٢٣٤) حفرت بشام الني والدكي بارك عن روايت كرت بين كروه ومُوكرت وقت عمامها تارويت تصاور مرك بإنى سے مسكر كرتے تھے۔

(٢٢٨) حَلَثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَخَّا فَوَلَعَ الْمِنَامَةَ فَمَسَحَ مُقَلَّمَ رَأْسِهِ.

(٢٣٨) حضرت عطاء فرمات بين كه ني كريم مِن فَضَعَ في وضويس عمامه اتارااورمرك الكل حصد كامح فرمايا

(٢٢٩) حَلَتُنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِى ، عَنْ ٱلْمُلَحَ ، قَالَ : كَانَ الْقَاسِمُ لَا يَمُسَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ ، يَحْسِرُ عَنْ رَأْسِهِ فَيُمْسَحُ عَلَيْهِ

(٢٣٩) حفرت اللح بيشيد فرمات بي كدهفرت قاسم بكرى يرسح شفر مات تنع بلك تلام كوا تاركر مركام فرمات\_

( ٢٤٠ ) حَلَّتُنَا حَلِيمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الرَّجُلُ يَمْسَحُ عَلَى نَاصِيَتِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ.

(۲۴۰) حفرت حسن ويليو فرمات بين كدمردائي پيشاني اورائي پگري كائس كرسكتا ہے۔

(٢١١) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَمْرِو أَنِ وَهْبِ النَّقْفِيِّ ، عَنِ الْمُؤمِرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوْضًا فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ ، وَمَسَحَ عَلَى الْهِمَامَةِ.

(احمد ۴/ ۲۳۹ نسائی ۱۱۲)

(٢٣١) حطرت مغيره بن شعبه وللو فرمات بين كريم يم يوفي في في وضوك ودران إلى بيشاني اورائي مرارك كأسم فرمايا

( ٢٣ ) في المرأة : كَيْفَ تُمْسَحُ رَأْسَهَا.

#### عورت اپنے سر کامسے کیے کرے؟

( ١٤٢ ) حَلَثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيم ، عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قال : الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ فِي مَسْح

(۲۳۲) حفرت معیدین میتب بریشیز فرماتے ہیں کہ گورت اور مردکے لئے سر کے سطح کا ایک بی طریقہ ہے۔

( ٦٤٣ ) حَلَّتُنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِى عُبَيْهٍ نَوضَّأَتُ ، فَأَدْخَلَتُ يَدَيْهَا تَحْتَ خِمَارِهَا ، فَمَسَحَتْ بِنَاصِيْتِهَا.

( ۱۳۳۳ ) حضرت نافغ فر ماً تے ہیں کہ میں نے حضرت مغید بنت الیاعید کودیکھا کروضوکرتے وقت انہوں نے اپناہاتھ دو پے کے اندروافل کیااور اپنی میشانی کاس کیا۔

( ٦٤٤ ) حَلَّلْنَا وَرَكِيعٌ ، عَنْ إِسْوَلِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لِبْلَى ، قَالَ :تُدُخِلُ الْمَوْأَةُ يَكَبْهَا تَحْتَ خِعَةٍ وَكَا وِكَا فَصَدِّحَ بِنَاصِيتِهَا.

۳۳۳) حضرت عبدالرحمٰن بن الي كيل فريات جي كرورت اپناې تهدوو في كه اندرداخل كرے اورا بي بيشاني كامسح كرے۔

( ٢٥٥ ) حَدَّثْنَا وَكِعْ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الكُويمِ ، عَنْ عِكْرِمَة ، قالَ :تَمْسَحُ عَارِضَيْها.

(٣٣٥) حترت كمرم بيطين فرات بين كركورت اپني مرك ده كادول كاش كرك. (٢٤٦) حَدَّثُنَا ابْدُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حِشَامٍ ، عَنِ الْمَحْسَنِ ، قَالَ : تَمْسَتُحُ الْعَرْأَةُ بِنَاصِيتِهَا وَعَاوِطَنْهُا ، إِذَا كَالَثُ قَلْ

مَسَحَتُ لِلصَّنِّحِ. (۱۳۳۷) حضرت حسن بھر کی پیٹینے فرماتے ہیں کہ تورت جب مج کی نماز کے لئے وضوکر رہی ہوتو اپنی پیشانی اور سرکے دو کنارول کا مسیح

. ( ٢٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ مُنُ سُلِيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَبِلِكِ ، عَنْ عَطاءٍ ؛ فِى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَتُ أَنْ تَمْسَحَ رَأْسَهَا ، قالَ :تُدُوسُ بَعَدْبِيلَ يَعَدِّقِ الصَّحْدَ الْمُحِمَادِ فَتَمْسَحُ مُقَتَّمَ رَأْسِهَا ، يَجُونِ عَنْهَا.

ں معدوں بھیج مات موسلور ( ۱۳۷۷) حضر ت مطارفر ماتے ہیں کہ گورت نے جب سرکا سم کر ناموقو اپنا اتھ دو چے کے بینچ داخل کرے اور سر کے انگے حصہ کا سمج

(١٤٨) حَدَّثْنَا أَبُو دَاوُدَ الظَّيَالِسِيُّ ، عَنْ حَبَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ فَاطِمَةَ البَّذِ الْمُنْلِدِ ؛ أَنَّهَا كَانَتُ تَمْسَحُ عَلَى الْعَارِضَيْنِ ، وَقَدْ كَانَتُ أَدْرَكُ أَزْوَجَ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَالِمْ وَسَلَّمَ.

(۴۳۸) حضرت بشام فرماتے ہیں کہ حضرت فالحمہ بنت الممنّد راتھیئا سمر کے دونوں کناروں کا سمح کیا کرتی تھیں حالانکہ وہ امبات المومنیان فائیگئی کی مجب میں دی ہیں۔

( ٢٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّ أَبَّا الْعَالِيَّةِ سُئِلَ ؛ كَفْتَ تَمْسُحُ الْمَرْأَةُ وَأُسْهَا ؟ فَقَالَ لامُرَثَّتِهِ :أَخْبِرِيهَا ، فَقَالَتْ :هَكَذَا ، وَأَمَرَّتْ يَكَنَّهُا عَلَى جَانِبِ رَأْمِيهَا فَمَسَحَتُهُ وي معندان الماشير ترقر (طدا) کي هندان کي هندان الماشير ترقر (طدا) کي هندان الماشير ترقر المدان کي هندان کي مرکز کي هندان کي مرکز کي هندان کي هندان کي مرکز کي هندان کي هندان کي هندان کي مرکز کي هندان کي هندان کي مرکز کي هندان کي مرکز کي هندان کي مرکز کي مرکز کي هندان کي مرکز کي

(۲۳۹) حفرت خالدین دیناد کتبت بین کدانوالعالیہ ہے بچھا گیا کہ تورت اپنے مرکا من کیے کرے گا؟ انہوں نے اپنی زوجہ کوکہا کرائیمیں بتادیں۔ چنانچو انہوں نے دونوں ہاتھ اپنے سمرے دوکتاروں پر چیسر کرفر مالے کہ یوں کرے گی۔

#### ( ٢٤ ) في المرأة تُمسَحُ عَلَى خِمَارِهَا.

#### ان حضرات کابیان جو کہتے ہیں کہ عورت اپنے دو پٹہ کامسے کرے گ

(.co) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَالْوِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَمُّو ، عَنْ أَمُّ سَلَمَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتُ تَمْسَحُ عَلَى الْخِمَارِ.

(٢٥٠) حضرت حسن بصرى بيشينه كي والده روايت كرتى بين كه حضرت ام سلمه شاه فناه ويه برمسح كيا كرتى تحيس \_

(٢٥٠) خَذَتَنَا اللّٰهِ عُلِكُمَّا ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ تَلَافِع ، قَالَ : سُيلَ عَنِ الْمُوَأَةِ تَفْسَحُ عَلَى خِمَارَهَا ؟ فَقَالَ : لَا ، وَلَكِنْ تَمُسَمُّ عَلَى رَأْسِهَا.

(۲۵۱) معزت ایوب کتبے بین کدهنرت نافع سے پوچھا گیا کد کیا عورت اپنے دویٹہ پرمسح کرے گی؟ آپ نے فریانیس بلکہ وہ اپنے مرکا سی کرے گی۔

(۲۵۲) حضرت ابراہیم پزشین کہتے ہیں کہ جب ورت وضوکر ہے وہ وہ ابناد و پٹدا تارکر سر پڑس کرے۔

( ٢٥٢ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ وَرُدُانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْمُوأَةُ تَمُسَحُ عَلَى نَاصِيَتِهَا وَعَلَى حِمَارِهَا.

(۲۵۳) حضرت حسن بصری بیشینه فرماتے ہیں کہ گورت اپنی پیشا ٹی اور دو پند پرم کے کرعکتی ہے۔ میں دو وہ

( ٢٥٤ ) حَمَّلَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَاوِثِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :قَالَ حَمَّادٌ :تَنْزِعُ الْمَرَأَةُ خِمَاوَهَا عِنْدَ كُلُّ وُضُوءٍ.

(۲۵۴) حضرت حماد کہتے ہیں کہ تورت ہر وضو کے وقت دویشہ اتار دے گی۔

( ٢٥ ) في الوضوء بِالْمَاءِ السُّخُنِ.

گرم پانی ہے وضوکرنے کابیان

( ٢٥٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَوِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرُدِئُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَن أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ لَهُ فَمُفَّمُّ بُسُخَّنُ لَهُ فِيهِ الْمَاءُ. (٢٥٥) حفرت اللم بيشية فرمات تين كدهفرت مروفي كي إس تان كاليك برتن تها جس مين باني كرم كياكرت تھـ

(٢٥٦) حَدَّثَنَا وَرَكِيْعٌ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدٍ بْنِي ٱسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَمَرَ كَانَ لَهُ فَمُفَّمَّ يُسَخَّنَ لَهُ فِيهِ النَّمَاءُ (دا قط: )

(٢٥٦) حفرت اسلم بيفيد فرمات مين كه حفرت عمر الأفؤك پاس تائي كاليك برتن تحاجس ميں پاني گرم كياكرت تھے۔

(٢٥٧) حَلَثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَتُوبٌ ، قَالَ :سَأَلُتُ نَافِقًا عَنِ الْمَاءِ السُّخْنِ؟ فَقَالَ :كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَوَضَّا بِالْحَمِيمِ.

( ۲۵۷) حضرت الیب کتب بین کد میں نے نافع سے لو چھا کدگرم پانی سے وضو کرنا کیدا ہے؟ انہوں نے فر مایا کد حضرت این عمر زیرویور کرم یانی ہے وہ کو کیا کرتے تھے۔

(٢٥٨) حَلَثَنَا مُعَثَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُويُد ، عَنْ يَخْتَى بْنِ يَعْشَرَ ، قَالَ :يَّنَطَهَّرُ بِمَاءٍ يُطْتَخُ بِالنَّارِ ، وَإِذَا تُورَغَّنُونُ بِالْمُاوِ الشَّخْنِ مَرَّجُنَّهُ.

(۲۵۸) مطرت این عمر برطین فرماتے میں که آگ کے ذریعہ گرم کردہ پانی ہے وضو ہو جاتا ہے۔ جب میں گرم پانی ہے وضو کرتا ہوں تو اس میں ( صندے یانی کی ) آمیزش کرلینہ ہوں۔

( ٢٥٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنَّ بِشُو ، قَالَ :حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمُورَ قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إنَّا نَدَهنُ بِالدُّهُنُ وَقَدْ طُبِحُ عَلَى النَّارِ ، وَتَتَوَشَّأَ بِالْحَصِيمِ وَقَدْ أُغْلِيَ عَلَى النَّارِ.

(۲۵۹) حفرَت عبدالله بن عباس وینو فرمائتے میں کہ ہم وہ تل استعمال کرتے میں بھے آگ پر پکیا گیا بمواوراس پانی ہے وضو کرتے میں جے آگ پر کم کیا گیا ہو۔

( ٢٦. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قُرَّةً ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الْوُصُوءِ بِالْمَاءِ السُّخُنِ ؟ فَقَالَ :لَا بَأْسَ بِهِ.

(۲۷۰) هنرت قرء کیج بین کدیش نے حضرت حسن بصری پیرفیز أے بی پھا کُدُرم پائی نے وَصُورَتا کیدا ہے؟ اَنْبُول نے قربایا اس بیرل کوئی مزین میں۔

( ٢٦١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ بَدُرٍ ، قَالَ :أَتَيْتُ أَبَا وَازْلِي يَوْمَ جُمُعَةٍ ، وَهُوَ يُسَخَّنُ لُهُ الْمَاءُ.

(٢٦١) حضرت بدر كہتے ہيں كديش جعد كے دن ابو واكل كي خدمت ميں حاضر ، وااوران كے لئے پائى كرم كيا جار باقعا۔

( ٢٦٢ ) حَلَّانَنَا حَمَّادُ بُنُّ مَسْعَدَةَ ، عَنْ يَزِيدَ ، أَنَّ سَلَمَةَ كَانَ يُسَخَّنُ لَهُ الْمَاءُ فَيَتَوَضَّأُ بِهِ.

(۲۷۲) حصرت يزيد كتيم بين كه حضرت سلمه ويشيز ك لئے پائى مرم كياجا تا تقاادراس ب وضوكرت تھے۔

( ٢٦٢ ) حَدَّثَنَا قَاسِمُ بُنُ مَالِكِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ الْوُضُوءَ بِالْمَاءِ السُّخُنِ.

(٢٦٣) حفرت مجامد ويشيوا كرم بإنى سے وضوكرنے كونا لهند بده خيال كرتے تھے۔

# 🗞 منف ان الم شير متر تم (طدا) 🎝 ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَمَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

## ( ٢٦ ) في الوضوء بِالنَّبِينِ.

#### نبیذے وضوکرنے کابیان

( ٢٦٤ ) حَلَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسِهِ ، عَنْ أَسِى فَزَازَةَ ، عَنْ أَبِى زَيْدٍ ، مَوْلَى عَشُودٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَهُ لِيَلَةَ الْمِينَّ :عِنْدُكَ طَهُورٌ ؟ قَالَ : لاَ ، إِلاَّ شَيْءٌ مِنْ لَيَنِهِ فِي إِذَارَةٍ ، فَقَالَ:تَمُونُّ ظَيِّنَةً ، وَمَنْاً طَهُورٌ ". (احمدا/ ٣٠٠. ابوداؤد ٨٥)

سان معرف علیه و و المعالم المورد المستخدم المستخدم المورد مان (۲۲۴) هفرت مبدالله بن سعود عليه فرمات بين كهايدا الحن ش بي پاک يُرْفِقَا فيه جمه سافر ما يا كه كما تهار ب پاس وضو ك

کے پانی ہے؟ میں نے ومش کیا کہ میرے پاس ایک برتن میں نبیذ ہاس کے سوا پچھٹیں۔ آپ نیکھٹنٹے نے فر مایا''نمجور پاکیزہ ہادران کا پانی پاک ہے''

(٢٦٥) حَلَثْنَا أَلَو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِنَّى ، أَلَمَّ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْوُصُوءِ مِنَ النِّبِيلِةِ.

(٢١٥) حفرت حارث كيت بين كدهفرت على والثو فبيذ ، وضوكر في من كي تم كاحرج ترجيح تقد

(٢٦٠) حَلَّقَا يَمْحَى بُنُ سَمِيدٍ ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ مُكَارَكٍ ، عَنْ يَخْصَ ، عَنْ عِخْدِمَةَ ، قَالَ :الشِّيدُ وَصُوعٌ لِمَنْ لَمْ يَعِيدِ الْمَاءَ.

(٢٧٧) حفرت عكرمه ويليع فرمات بين كدجس خض كياس وضوكا پاني ند ، ووه نبيذ س وضوك ل\_

( ٢٦٧ ) حَلَّنُنَا مُرُوانُ بُنُ مُعُاوِيَةً ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَّةِ ؛ أَنَّهُ كَيِرة أَنْ يَغْتُسَلَ بِالنَّبِيلِهِ. ( ٢٧٧ ) هنرت الوالعالية نبيذ سخسل كرنے كوما پند خال كرتے تھے.

( ٢٧ ) مَنْ كَانَ يَأْمَرُ بإنْسِاغِ الْوَضُوء

#### احچمی طرح وضوکرنے کابیان

(٢٦٨) مَحَلَّنَا يَعْمَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَأَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، قَالَ : رَأَتْ عَائِشَةُ عَبْدُ الرَّحْمَرِ وهُو يَتَوَضَّأَ ، فَقَالَتْ : أَسْبِعِ الْوَصُّوَ ، وَإِنَّى سَعِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ : رَئِلْ لِلْعَرِافِيبِ مِنَ النَّارِ . (ابن ماجه ٢٠٠- ـ احدد/ ١٩١)

(۲۲۸) مطرت ایوسلمہ ڈاٹھ کہتے ہیں کہا کیسے مرتبہ حضرت عائشہ ٹیٹھٹٹ نے عبدالرٹمن کو مضوکرتے دیکھاتو ان سے فر ہایا کہ فوب انجی طرح دصوکرد- کیونکہ میں نے رسول الشہ فیلٹینٹھ کوفر ہاتے ہوئے سا ہے کہ ختک ایوبیان جنم کا شکارہوں گی۔ ﴿ مَعْنَا اللهُ عَبِيرَ قِرَ المِدا) ﴾ ﴿ هَا اللهُ عَلَيْهِ مَعَالِينَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ

( ٢٦٩ ) حَلَّنُنَا أَبُّو مُعَاوِيةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :رَأَى النَّيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَوْمًا نَوَضَّوْوا ، مُهْ يَمَسَّ الْمَاءُ أَعْقَابُهُمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم

(احمد ۳/ ۳۱۲ طبر أني ۵۸۱)

ر ۲۷۹) حضرت جایر فطافو فرماتے میں کدایک مرتبہ ہی کریم میکن نے کہولوگوں کودیکھا جود نسو کررے تھے لیکن پانی ان کی ایز بول کوندگا فعام آپ میکن نظر نے فرمایا دختیا ایز بول کے لیے جم کی ہلاکت ہے۔

( ٢٠٠ ) حَلَثُنَا وَرَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصَارٍ ، عَنْ هَلَالِ بْنِ يَسْلُو ، عَنْ أَبِى يَحْمُو قالَ :رأى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَالِيهِ وَسُلَّمَ قَوْمًا تَوَخَّوُوا وَأَغْقَابُهُمْ تَلُوحٌ ، فَقَال

عان . زری راسول انسو صلیمی الله علیه و اسلیم فومها تو صفوه او اعتفادههم تلوح ، فضال : وییل پالاعتفاب مین النّارِ، اُسْسِفُوا الْوُصُوءَ (بهغاری ۱۶- مسلم ۱۲۷) (۲۵۰) حضرت عمدالله بمن عمره رضیعتنا قربات مین که تیم کریم کریم نظایقاتی نیم کیدگول کو وشوکر سے بوئے دیجھا ان کی اعربیان فنگ

رہ جانے کی دجہ ہے نیکتی ہوئی محمول ہور ہی تھیں۔ آپ ٹرکھنے نے ان نے نریا کہ خٹک ایز بین کے لیے جنہ کی ہلاکت بے بنوب اچھ طرح پورا بوراونٹو کر رہے ہے تاہیں میں '' سرد '' واری سے درور ہو کہ اور اس میں درور کی مدور پر کا تھی میں میں کہ اور اس میں کا اس میں اس

( ٢٧١ ) حَلَثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ مُحَقَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ، أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يُتَوَضَّؤُونَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ ، فَقَالَ :أَشْبِطُوا الْوَصُوءَ ، فَإِنِّى سَمِعْتُ أَنَّ الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : وَيُلْ لِلْعَرَافِيبِ مِنَ النَّارِ.

(بخاری ۱۲۵ مسلم ۲۸)

(ایماً) مطرت ثمہ بن زیاد کہتے ہیں کد مصرت او ہر پرہ وہائٹ نے ایک مرتبہ پکھ لوگوں کو وضو کرتے دیکھا تو ان سے فر مایا: کدا چپی طرح وضو کرو، کیڈنکہ میں نے ابوالقاسم پڑائینظ کو فرماتے ہوئے شاہے کہ ختلہ ایر بیال جہم کا بیکارہوں گی۔

المعالم ( ١٧٢ ) حَلَثْنَا أَبُو اللَّهِ وَلَيْ عَلَيْ أَمِي إِنْ حَاقَ عَنْ مُعِيدٍ لَهِ إِنَّا إِلَى كَرِبٍ ، عَنْ أبي

رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِقُولُ : وَيُلَّى لِلْفُرَالِيبِ مِنَ النَّارِ . (ابوداؤد طيالسى ١٩٥٧- ابن ماجه ١٩٥٣) (٣٤٢) حشرت جابر بن عميدالله وثاثة فرمات مين كه من نے رسول الله تَوْقِيَّةُ كُوفُر مات ہوئے ساكر حَثَّ الإيال جَهُمُ كا يَجَامُ بمول گا۔

( ٢٧٣ ) حَلَّنْنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِوٍ ، عَنْ لَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، عَنْ أَبِى أَمْلَمَةَ ، أَوْعَنْ أَخِيهِ ، قَالَ :أَبْسَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا لَوَحَنُوا ، فَوَأَى عَقِبَ أَخَدِهِمْ خَارِجًا لَمْ يُعِبُّهُ الْمَاءُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَيُلِّ لِلْعَرَافِيبِ مِنَ النَّادِ . (ابن ماجه ٣٠٦، طحاوى ١٣١)

(۱۷۲۳) حضرت الوالمد وثاثو یا ان کے بھائی روایت کرتے ہیں کہ نی پاک پیٹونٹیٹر نے کچھولاکوں کو وضوکرتے ہوئے دیکھا۔ ان میں سے ایک آدگی کاریز کی مشکرتھی آب میٹونٹیٹر نے فرمایا خشک ایزیال جہتم کا شکار ہوں گی۔

## ( ٢٨) مَنْ كَانَ يأمر بِالاِسْتِنْشَاقِ وضويس ناك صاف كرنے كاتھم

( ٢٧٤ ) حَلَثُنَا أَبُو الْأَحْوَمِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ هِلَال بُن يِسَافٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا تَوَخَّانُ فَالنِّهِ ، وَإِذَا السَّجْحَرَتُ فَارْتِيْرُ.

(۴۷۳) دهفرت سلمه بن قبس مثانو فرمات بین که نم کرنیم مین نظیری نیا (در بایا" جب تم وضوکروتو ناک بحی صاف کرواور جب استخام کروتو طاق مدد میں بقراستعال کرو۔"

( ٢٠٥ ) حَذَّنْنَا يَحْمَى بُنُ سُلِيْمِ الطَّائِفِقُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ لَقِيطٍ بْنِ صَبَرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أُخْبِرْنِى عَنِ الْوُصُّوءِ ؟ قَالَ : أَسُبِعِ الْمُصُّوءَ ، وَبَالِغُ فِى الإسْشِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِفًا.

(۲۷۵) حضرت انتیطان مهروه نظافه فرماتی مین کدیش نے تی کریئی مینتی استام فن کیا '' یا رسول الله انتی وضع که دارے میں بتا دینتیج'' آپ نیٹیننظانے نے کم بایا'' خوب اچھی طرح پورا پورا وضو کرد اورا پھی طرح ناک صاف کرد البت اگر روز و ہوتو ناک صاف کرنے ناک ممالذمت کرد''

( ٢٧٦ ) حَكَثَنَا غُندُرٌ ، عَنْ شُغْيَةَ ، عَنْ أَبِى بِشْرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَمْرًا العَنْبِرَىَّ ) ؛ أَنَّهُ أَيْصَرَ عُبِنَدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنبَّةَ تَوَضَّا لَسَيسَ أَنْ يُسْتَشْقَىَ ، فَلَمَّا وَكَى النَّعَاكُمُ بِالْكُوزِ ، قَالَ :نَسِيتُ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَذَعَا بِمَاءٍ فَاسْتَشْقَ مَرَّتِيْنَ .

ر المرابع) مصرت عرطم کری بیطی فرات میں کر حضرت عبیداللہ بن عبداللہ بن متبہ نے ایک مرتبہ دفعہ کیا لیکن وہ ناک صاف کرنا مجول کے لیز کاوضوکا برتن لے جاچکا تھا۔ آپ نے فرمایا " میں رسول اللہ بڑائی کا ایک تھم مجول گیا " کیجراے بلا کردومر تبہ ناک میں بائی ذلال ۔

(٢٧٧) حَدَّثَنَا أَبُّو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :إِنَّ لِلشَّيْطَانِ فَارُورَةً فِيهَا نَفُوحٌ ، فَإِذَا فَامُوا فِي الصَّلَاةِ أَنْشَقَهُمُوها ، فَأَمِرُوا عِنْدَ ذَلِكَ بِالاسْتِنْتَارِ.

( ۱۷۷۷) حفرت عبدالرطن بن برید فرماتے ہیں کہ شیطان کے پاس ایک شیشی ہے جس میں منوف جیسی کوئی چیز ہے، جب لوگ نماز کا اراد وکرتے ہیں آو دوان کی طرف اے بچونک دیتا ہے۔ ای دجہے تاک صاف کرنے کا حکم ویا گیا ہے۔

(٢٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيغٌ ، وَإِسْحَاقُ الزَّازِى ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنْ قَارِظِ بْنِ كَنْيَّةَ ، عَنْ أَبِى غَطْفَانَ ، غَنِ ابْنِ عَبَّسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ : اسْتُنْشِقُوا النَّنَيْنِ بَالِفَتَيْنِ ، أَوْ فَلَاثًا . قَالَ وَكِيغٌ ·

ورو و استنشروا. (ابوداؤد ۱۳۲ احمد ۱/ ۲۳۸)

(۲۵۸) حضرت مبداللہ بن مہاس ہوڑ فرماتے ہیں کہ ٹبی کرے کیڑھنے نے ارشاد فرمایا:''وضویش دویا تمین مرتبہ انجھی طرح ناک صاف کرو۔

( ٢٧٩ ) حَلَقْنَا أَبُو بَكُو ، عَنْ مُوْمِرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَكُونَ الإسْيَنْشَاقُ بِمَنْزِلَةِ السَّعُوطِ. ( ٢٧٩ ) معرّبِ الرائيم يُطِيرُ مَا ته بِين كم اللاف الراب كونا لهند كرتے تقر كمناك مِن بإنى اس مِالف سے اللا جات جيسے

( ٢٨٠ ) حَلَثَنَا زَيْلُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنُس ، عَنِ الزُّهْرِئْ ، عَنْ أَبِى الْمَوْلَزِقْ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : بَمْنْ تَوَضَّا قَلْيَنَيْزُ وَمِنِ اسْتَجْمَو قُلْعِيزٍ .

(مسلم ۲۱۳\_ احمد ۲/ ۲۳۲)

( ۴۸۰ ) حضرت ابو ہر برہ وٹائٹو روایت کرتے ہیں کہ نمی کرتیم بیٹری کے ارشاد فریایا:''جووضو کرتے وو ناک وکھی صاف کرے اور جواسٹھا کرتے ووطاق عدد میں بقراستعال کرے''

( ٢٨١ ) حَذَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانُوا بُمَضْيِطُونَ وَيَسْتَثْشِفُونَ وَيَنْتَثِؤُونَ.

(٢٨١) حضرت ابن بيرين كبتَ بين كمتَّاب كرام كل كياكر تع تقدماك بي باني ذ الدكرة تقوادرناك صاف كياكرة تقد

( ٢٨٢ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الإسْتِنْشَاقُ شَطْرُ الطُّهُودِ .

(۲۸۲) حفرت مجامد مليطيز فرمات تين كهناك صاف كرنا وضوكا حصد بـ

(٢٨٢) حَلَثَنَا حُمَيْدُ الْوَصْحَوْدِ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ أَيْثٍ ، عَنْ مُتَجَاهِدٍ ، قَالَ :الإَمْشِنْسُكَ في لِفَكُهُ الطَّهُودِ. (٣٨٣) همزت كابافرائ جين كذاك صاف كرناهت طبوري.

( ٦٨٤ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةً ، أَنْهَ رَأَى عُمَرَ تَوضَّا فَنشَرَ مَرَّتَيْن مَرَّتَيْن.

(۲۸۳) حضرت علقمہ پیٹیز فرہائتے ہیں گریمی نے حصرت عبداللہ بن تام چھندتان کووضوکرتے و یکھا،اس میں اُنہوں نے دومرت ناک معاف کا۔

## ( ۶۹ ) مَنْ كَانَ يُصَلِّى الصَّلوات بِوُضُوءٍ واحِدٍ. اليك وضوئے کی نمازیں پڑھنے کابیان

( ٢٨٥ ) حَلَنْنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُمُ كَانُوا يُصَلُّونَ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُصُوءٍ وَاحِدِ -(۲۸۵) حفرت لید فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء ، حضرت طاور اور حضرت مجاہد ایک بی وضوے کی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٢٨٦ ) حَذَّكَ أَبُّو مُعَاوِيَةَ ، وَوَكِيْعٌ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً ، عَنِ الْاَسْوَدِ ، قَالَ :كَانَ لَهُ قَعْبٌ يَتَوَضَّأُ بِهِ ، ثُمَّ يُصَلِّى بُوضُرْيِهِ ذَلِكَ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا.

(۱۲۸۷) حفرت مارہ کہتے ہیں کہ حضرت اسود کے پائ کاؤی کا ایک برتن تھا جس ے وضور تے تھے۔ اور ایک مرتبہ وضور کے شکے بعد اس سے کی فمازیں پر صف تھے۔

(٢٨٧) حَتَّنَا يَكُنَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَسْعُودِ بُنِ عَلِثٌى ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قَالَ سَعْلُا :إذَا تَوَضَّأْتُ فَصَلُّ بِوُصُونِكَ ذَلِكَ مَا لَمُ تُحُدِثْ.

(۲۸۷) حضرت سعد واليو فرماتے بين كه جب ايك مرتبه وضوكرلو آن وضوع جتنى چا ہونمازين پڑھ سكتے ہو۔

( ٢٨٨ ) حَدَّثْنَا حَفْصٌ ، عَنْ يُزِيدَ مُولَى سَلَمَة ، عَنْ سَلَمَة ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلَّى الصَّلُواتِ بِوُضُوعٍ وَاحِدٍ.

(۲۸۸) حضرت سلمدایک دنسوئے کی نمازیں پڑھ لیتے تھے۔ پیمیر درور دوروروں

( ۲۸۹ حَدَّثَنَا يَحْتَى بُنُ سَعِيلِهِ ، عَنْ مُجَالِلِهِ ، فَالَ : رَأَيْتُ الشَّعْبِي يُصَلِّى الصَّلَوَاتِ بِوُصُوعِ وَاحِدٍ. د در در در در من من من من من من النبور فقص كن أن من كذا العرب و من كان العرب و من كان العرب و من كان العرب و م

(۲۸۹) حضرت بجاہر بکتے ہیں کدیمس نے حضرت صحی کوایک وضوے کی نمازیں پڑھتے دیکھا ہے۔ (۲۹۰) حَدَّلْنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفُیانَ ، عَنِ الزِّیْرِ بْنِ عَدِیْتٌ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ، فَالَ : إِنِّی لاَصْلَی الظَّهُرُ وَالْمُصْرَ

ر ۱۹۱۰ محلقات و ربیع ۴ من مسلمین ۴ من موبیو بین حیوت ۴ من بینوسیم ۴ من ۱ بهی ۵ مسلمی ۴ مسلم و و است و الْمُمَوْرِبُ وَالْمِصْلَاءَ بِوَصُورِ وَاحِدِ ، إِلَّا أَنْ أَخْدِتُ حَدَّثًا ، أَنْ أَقُولُ مُنْتُكُرًا. د معهم در من این کمتر مین کمشر این بی شد را تا عدم شد این عزار کمان متالیا به از ان

ِ (۲۹۰) حضرت ابراہیم کتبے ہیں کہ ش ایک ہی وضوے ظہر عصر ، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھتا ہوں ، ہاں البت اگروضوفوٹ جائے یا کوئی نا مناسب بات منہ نے کئل جائے دو بار وہ خوکرتا ہوں۔

(٢٩١) حَذَّتُنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اِدْرِيسَ ، عَنْ هِـشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يُصَلِّى الرَّجُلُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُصُوعٍ وَاحِدٍ، مَا لَمُ يُحْدِثُ ، وَكَذَلِكَ النَّبِيَّةُم.

(۲۹۱) حضرت حسن پیشیو فرماتے ہیں کہ آ دی کا جب تک وضونہ ٹوئے ووالیک وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ تیم کا مجمی مجی تھی۔

(٢٥٢) ُ حَلَثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ يَمْحِيسُ فَيْصَلَّى الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمُعْدِبِ بِوُصُوءٍ وَاحِدٍ.

(۲۹۲) حضرت عطید فرمات میں که حضرت ابن عمر واثاثو ظهر عصر اور مخرب کی نماز ایک ہی وضوے پڑھ لیا کرتے تھے۔

( ٢٥٣ ) حَدَّلْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَانِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ رَجُلٍ يَقَالُ لَهُ :سُلَيْمَانُ الْبَصْرِيُّ ، عَمَّنُ رَأَى عُمَرَ بُصَلَى الظُّهُرَ وَالْمُصْرَ وَالْمُعْرِبَ بِوُصُوجٍ وَاحِدٍ. (۲۹۳)سلیمان بھری کہتے ہیں کہ حضرت محر دیاتی ظہر بعصرا درمغرب کی نماز ایک عی دضوے پڑھ لیتے تھے۔

( ٦٤٠ ) حَكَنْنَا أَذْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :كَانَ رُبَّهَا صَلَّى الظُّهْرَ ، نُمَّ يَجْلِسُ حَتَّى يُصَلَّى الْمُصْرَ ، يَغِنى بُوضُوءِ وَاحِدٍ.

(۲۹۴) ابن عون كتيم مين كدهفرت مجريط يو ظهركي نماز يراه كريده جات اور يجرعمركي نمازاي وضوس يراها كرت تهد

( ٢٩٥ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَايِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : تُصَلَّى الصَّلَوَاتُ كُلُّهَا بِطُهُورٍ وَاحِدٍ.

(۲۹۵) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کدایک وضوے کی نمازیں پڑھی جاسکتی ہیں۔

( ٢٩٦ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : لاَ وُصُوءَ إِلاَّ مِنْ حَدَثٍ.

(۲۹۷) حصرت ابوموی اوالتو فر مائے ہیں کہ وضو کرناصرف اس کے لئے ضروری ہے جس کا وضو ٹوٹ گیا ہو۔

( ٢٩٧ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ قَادَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَتَّبِ، قَالَ : الْوُصُوءُ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ اغْتِدَاءٌ.

(۲۹۷) حضرت معید بن میتب وایشدا فر مات میں کہ بغیروضونوٹے وضو کرنافضول فر چی ہے۔

(٢٩٨) حَلَّقَا الْبُنُ أَبِى عَلِنُّى ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :قُلْتُ لِشُورُيْحِ :آفوضًا لِكُلُّ صَلَاقٍ ؟ قَالَ : انْظُوْ مَاذَا يَشْمُنُعُ النَّاسُ.

(۴۹۸) حضرت این میر بن کمیتی بین کمیس نے شرق کے پوچھا کہ کیا آپ برفماز کے لئے وشوکر سے بیں ؟انہوں نے فرمایا ''می دیکھوک کیا کر سے بیں؟''

( ٢٩٩ ) مَحَلَّنَا ابْنُ فُصَيْلِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّالِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ :صَلَّى الْمُغُرِّبَ ، وَلَمْ يَصَنَّ مَاءً.

(۲۹۹) حضرت عطا و بن سائب کہتے ہیں کہ حضرت ایوعبدالرخن نے ظہر اورعصر (اورشا پیرمغرب کی بھی) نماز پڑھی کیکن پائی کوچھوا تک قبین۔

(٣٠٠) حَلَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُهَانَ ، عَنْ مُحَارِبٍ بْنِ ذِنَارٍ ، عَنِ ابْنِ بْرُبَدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَشَّا لِكُلِّ صَلَاقٍ ، قَلْمَا كَانَ يَوْمُ الْفُنْحِ صَلَّى الطَّلَوَاتِ كُلُّهَا يوضُوءِ واحِدٍ.

(ابوداؤد ۱۵۳ احمد ۵/ ۳۵۰)

(۳۰۰) حفرت بریده دی فی فرماتے ہیں کہ عام طور پر نی کر پیم تی فی فیم فرماز کے لئے وضوفر مایا کرتے تھے لیکن فیج کمد کے دن آپ نے ایک می وضوے سب فرازیں برحصیں۔

(٣٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَة بْنِ كُهْيْلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَيْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : لاَ
 وُصُورَ الاَّ مِنْ حَدَثِ.

(۲۰۱) حضرت علقمہ بیٹے ہو فرماتے ہیں کہ وضوصرف اس پرلازم ہے جس کا وضوثوث جائے۔

(٢.٢) حَلَّنَنَا حَفُصٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، أَنَّ ابْنَ الْاسْوَدِ لَدِمَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَدِينَةِ وَهُوَ مُعْتَلُّ ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ، وَهُوَ شَائِنٌ إِخْدَى رِجْلَيْهِ ، وَالْفَجْرَ بِوُضُوعٍ وَاحِدٍ.

(۳۰۲) حضرت محمد بن اسحاق فرماتے بیر ا که حضرت ابن اسودا یک مرتبداس حال میں مدینه تشریف لائے کہ وہ نیار تھے۔انہوں نے عشاءاور فجر کی نمازیں اس طرح ایک وضوے پڑھیں کدایک یاؤں کواٹھا کر کھڑے ہوتے تھے۔

## ( ٣٠ ) مَنْ كَانَ يَتَوَشَّأُ إِذَا صَلَّم

#### ہرنماز کے لئے الگ وضوکرنے کا بیان

(٣.٣) حَلَّثَنَا يَهُوْمَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَسْعُودِ بُنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :قَالَ سَعْدٌ : إذَا تَوَضَّأَتَ فَصَلِّ بِوُصُولِكَ مَا لَمُ تُحُدِثُ ، وَقَالَ عَلِيٌّ :إِذَا قُمُتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيُدِيَكُمْ.

(ror) حضرت عکرمہ بیٹیز فرماتے ہیں کہ حضرت معد وٹاٹٹو نے فرمایا کہ جب تم ایک مرتبہ وضوکر لوتو جب تک وضونہ ٹو نے اس ے نماز پڑھتے رہواور حفزت علی ڈٹاٹھ نے قرآن مجید کی آیت کا حوالد دے کر فرمایا کہ جب تم نماز کا امادہ کروتو اپنے چیروں اور

این باتھوں کو دھولو۔

( ٢.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَتَ الْخُلَفَاءُ تَوضَّأ لِكُلِّ صَلَاقٍ.

(٣٠٣) حضرت ابن سيرين فرماتے ہيں كہ خلفاء داشدين ہرنماز كے لئے الگ وضوكيا كرتے تتے۔

( ٢٠٥ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرُنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرٌ، وَعُثْمَانَ، فِيمَا يَعْلَمُ أَبُو خَالِدٍ، يَتَوَضَّؤُونَ لِكُلِّ صَلَاةٍ، فَإِذَا كَانُوا فِى الْمَسْجِلِ دَعَوْا

(r-a) حضرت محمد براتیج؛ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ، حضرت عمر اور حضرت عثمان ٹارکیٹیٹیٹنی ہر نماز کے لئے الگ وضو کیا کرتے تھے۔اگر دہمجد میں ہوتے تو طشت منگوا لیتے۔

> ( ٣٠ ) في الوضوء بِسُؤْرِ الْحِمَارِ وَالْكَلْبِ ؛ مَنْ كَرِهَهُ گد ہے اور کتے کے پس خور دہ یا تی سے وضو کی کراہت کا بیان

(٢٠٦) حفرت نافع كيتم بين كه حفزت عبدالله بن تمر تفايين الدعر على جوشفي كوكروه بجهت تقير-

هِي معنى ان ثبية ترجي (طدا) كَلِم ﴿ هُمُ اللَّهِ مَا يَلُهُ ﴿ كُلُّ اللَّهِ ، عَنِ اللَّهِ عَمَو ، اللَّهُ كَانَ يَكُوهُ مُؤْرً (٣٠٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحمِنِ بْنُ سُكِيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، وَعُشِيْدِ اللهِ ، عَنْ اللَّهِ ، عَنِ البنِ عُمَو ، أَنَّهُ كَانَ يَكُوهُ مُؤْرً الْمِحْمَارِ وَالْكُلُبِ.

(٣٠٧) حفرت نافع كيتم مين كه حفرت ابن عمر والنو لد مصاور كت كي جوشي كوكروه مجمعة تقيد

(٣٠٨) حَلَّنْنَا حَفْصُ بُنُ عِبَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَكُرَهَانِ سُؤْرَ الْحِمَارِ وَالْكُلُف.

(٣٠٨) معرّت افعد فرماتے ہیں كە معزت حمن اور معزت ابن ميرين گدھے اور كتے كے جو نھے كو ناپسنديده اور كروہ خيال كرتے تھے۔

( ٣.٩ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَصِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَكُرُهُ سُؤْرَ الْبُعْلِ وَالْحِمَارِ .

(ro 9) حضرت مغیره پرینی فرماتے ہیں کہ حضرت ایراہیم خچراور گدھے کے جو منے کو مروہ بھیتے تھے۔

( ٢١٠ ) حَذَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : الْبَغْلُ مِنَ الْحِمَادِ .

(۳۱۰) حضرت حماً وفرماتے ہیں کہ خچر، گدھے کی جنس ہے ہے۔

(٢١١) حَذَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرُهُ سُؤْرَ الْمِحمَارِ وَالْبَغْلِ وَالْمُكْلِ.

(٣١١) حضرت اشعث كيتم مين كه حضرت حسن ويتيد كرسط، فجراوركة كي جو شف كومروه خيال كرتے تھے۔

(٣١٢) حَنَّلْنَا ابْنُ عُلَيْلَة ، عَنْ هَشَامِ اللَّسُتَوَائِنَى ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : لاَ تَوَشَّأُ بِسُوْرِ الْحِمَارِ ، وَلا بِسُوْرِ النَّهُولِ ، وَلَّا بِسُوْرِ شَمَيْءِ مِنَ الشَّبَاعِ .

(۳۱۲) حضرت ابراتیم بینیم نینیم فی کرت شخ که کدهے، خچراور کم بھی درندے کے جو شخے سے وضومت کرو۔

(٣١٣) حَلَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَمٍ ، عَنِ ابْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا وَانِلٍ عَنْ سُؤْرِ الْكُلْبِ ؟ فَقَالَ :مَا أُحِبُّ مُشَارَكَتُهُ.

(۳۱۳) حضرت این تکیم پیلینظ فرماتے ہیں کہ بی نے ابو واگل ہے کئے کے جو شخے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا ''میں تو اے بچونا بھی لینڈٹیس کرتا''

( ٣٢ ) مَنْ قَالَ لاَ بَأْسَ بِسُؤْرِ الْحِمَارِ

ان حضرات کا بیان جو گدھے کے جو شخص کو کروہ نہیں جھتے ( ۲۱۱ ) حَدَّنْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأَسَّا بِسُوْرِ الْحِصَارِ . ( ۲۱۲ ) منزت: نن جرتُ فراتے ہیں کہ حضرت عطاء کدھے کے جوشے کو کروہ ہیں تھے تھے۔ هي معندان الياشيه مترج (طدا) كي من المنظم الماسكي الماسكي الماسكي المنظم الماسكي المنظم المنظ

( ٢١٥ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ أَبِي الْمُحْبَابِ ؛ أَنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ لا يَرَى بأنسا بِسُوْرِ الْحِمَارِ.

(۳۱۵) حفرت ابوالحباب فرمات میں کہ حضرت جابر بن زید جائے گدھے کے جوشے کو کروہ ٹیس تجھتہ تھے۔ میں میں دور کا در اور انداز در در در انداز کا ک

( ٣١٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِئُ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِسُوْرِ الْحِمَارِ.

(٣١٦) حضرت زبري فرمات مين كدك عيك كرجو شخم مين كوئي حرج نهيل -

(٣١٧) حَدَّثَنَا غُدُدٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ انْحَكُمَ قُلْتُ :تَوَخَّاتُ بِفَصْلِ سُوْرِ الْحِمَارِ فَصَلَّبُ ؟ قَالَ :لاَ تُعدُ . وَسَأَلْتُ حَمَّادًا ، لَقَالَ :أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تُعِيدُ.

( ric ) حضرت شعبر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھے ہے چھا' ہیں نے کدھے کے جوشھے ہے وضوکیا پھر میں نے نماز پڑھ

لی تو کیا میں نماز دوبارہ پر حوس? حضرت تھم نے فر با کار نماز دہرانے کا مشرورت قبیس۔ بیس نے اس بارے بیس حضرت تعاد ہے سوال کما تو انہوں نے فر بایا '' میں اس بات کو بہتر تجیتا ہوں کہتم دوبارہ فارز چھاد۔

( ٢١٨ ) حَدَّلُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِسُوْرِ الْبُغْلِ.

(۱۱۸) علقا و ربیع با من بطور بین مه می عبود من ما میتود من ما بیشور مبین. (۱۱۸) حضرت عام بریلیو: فرمات می*ن که څر کے جو شع مین کوئی حری نبین*۔

( ٣١٩ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِسُوْرِ كُلِّ دَاتَةٍ.

(٣١٩) حضرت الوجعفر فرمات بين كه كمي جانور كي جو شف يش كوئي حريج نبين \_

# ( ٣٣ ) في الوضوء بِسُؤْرِ الْفَرَسِ وَالْبَعِيرِ

گھوڑے اور اونٹ کے جو تھے سے وضو کرنے کا بیان

( ٣٠٠) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُهُورةَ ، عَنْ إِبْوَاهِمَ ، فَالَ : لاَ بَأْسَ بِسُوْدِ الْفَرَسِ وَالْبَعِيوِ وَالْبَقَرَةَ وَالشَّادِ. ( ٣٢٠) حفرت ابراتيم بيطيز فرات بين كدُموڙے، اونٹ، گائے اور كمرى كے جوشے شراول ترج نيم سے۔

۳۳) حضرت ابرائیم برطیق فرمات میں کہ طوڑے اونٹ نگائے اور بلری کے جو تھے میں لولی حرج ٹیمن ہے۔ ۳۷ بر پارپر روز 9 سرور پر تا ہے سر مورو<sub>ن کا</sub> و سومر سروز ہیں۔ سروز 9 مرمہ مجموعیت رہے میں مرمبر طوعی ہوج

(٣٣) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، وَعُمَيُّدِ اللَّهِ بِنَ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِسُوْرٍ الْفَرَسِ.

(۲۲۱) معرّت افع فرمات میں كد معرّت عبدالله بن عمر الله محدث كے جوشے من كو في قرائي بيس بجعة تھے۔ (۲۲۲) حَدَّثُنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، واللهِ سِيوِينَ ؛ أَنْهَمًا لَمْ يَرِكَ بَأَسُا بِسُوْرِ الْفَرَسِ.

(۱۱۱) معدن معنون ما من المصنف و علي المحصوب و بني ميدورين و المهدا علم عزو بالمعام بسطور المعار على . (۲۲۲) حضرت افعدت كيمة بيل كدهنرت حسن اور حضرت المن مير من مكورت كرو خضر من كوري من ميس مجعة تقر-

(۳۲۲) حضرت افعت کہتے ہیں کد حضرت سن اور حضرت این میر ہیں کھوڑے کے جو تھے میں کولی حربی مجھنے تھے۔ (۲۲۷) حَدَّمُنَا وَکِیمٌ ، فَالَ : حَدُّمُنَا هِ هِنَامُ اللَّهُ سُوَارِينُّ ، عَنْ فَعَادُةً ، عَنْ عِلْحُومَةً ، فَالَ : كُلُّ وَالَيْهِ أَكِلَ كُمُعُهُمُا فَلَا

بَأْسَ بِالْوُصُوءِ مِنْ سُؤْرِهَا.

ھی معضائن ابی شبیعتر جم (طلبا) کی کھی گھی گھی گھی کہ سخت کا اسلسانت کی گھی۔ (۳۲۳) حضرت مکرمہ پیطیع فرماتے ٹین کہ بروہ جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کے جو ٹھے سے وشو کرنے ٹیس کوئی حرج نہیں۔

. ( ١٦٤ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنْ مُنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِسُوْرِ الْيَعِيرِ وَالْفَرَةِ وَالشَّاقِ. ( ٣٣٣ ) حقرت ابرايم يطور فراتے ہن كماونت ، گاتے اور كمرى كے جوشے من كوئى ترج نجيں \_

#### ( ٣٤ ) سُؤْرُ الدَّجَاجَةِ

### مرغی کے جو تھے ہے وضوکرنے کا بیان

(٣٢٥) حَتَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الأَنصَارِقُ ، عَنْ أَشْفَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الدَّجَاجَةِ نَشْرَبُ مِنَ الإَناءِ :بُكِرَةُ أَنْ يُقَوضًا بِهِ.

(٣٢٥) حفرت حسن پيليليا ال برتن أحد وضوك بارے ميں جس مے مرفی نے بيا ہو، فرما يا كرتے تھے كداس پانی ہے وضوكرنا كمروه ہے۔

### ( ٣٥ ) من رخص فِي الوَضُوءِ بِسُؤْرِ الْهِرّ

ان حضرات کا بیان جنہوں نے بلی کے جو ٹھے سے وضو کرنے کو جائز قرار دیا ہے

( ٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي فَلاَبَةَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو قَادَةَ يُدُنِى الإِنَاءَ مِنَ السَّنَّورِ فَيَلَغُ فِيهِ ، فَيَتَوَضَّا بِسُوْرِهِ وَيَقُولُ :إنَّمَا هُوَ مِنْ مَنَاعِ النِّيْتِ.

(٣٣٧) حفرت ابو ظَّابہ کتبے میں کہ حضرت ابوقاً وہ ڈیٹو کی کے لئے برتن کو جھکا دیتے اور وہ اس سے پانی بیٹی مچرآپ ای پانی سے دفوفر مالیتے اور ارشافر ماتے'' بیڈ و کھر کا سامان ہے۔''

( ٣٢٧) حَكَثَنَا زَنْهُ بُنُ الْحُبَابِ ، قالَ : أَخَيْرَنَا مَالِكُ بُنُ أَنَى ، قالَ : أَخَيْرَنِى إِسْحَاقُ بُنُ عَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَاحَةَ الْأَنْصَارِئُ ، عَنْ حَمَيْدَةَ البَّهَ عَيْبُو بْنِ رَافِع ، عَنْ كَنِّشَةَ بِنْتِ كَفْبٍ ، وَكَانَتْ تَحْتَ بَعْض وَلَهِ أَبِى قَنَادَةَ ؛ أَنْهَا صَبَّتُ لَأَيْء وَمَعْدُنَ الْعَلَى إِنِي الْعَلَى الْمِنَاء وَمَعْمَلُثُ أَنْظُرُ إِنِي قَالَةَ ؛ اللّهَ عَلَيْهِ وَمَنْ وَكُولُ وَهُولَ اللّهِ صَلّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إِنَّهَا لَيْسَتُ بِنَجَسٍ ، هِى مِنَ الطَّوَافِينَ عَلَيْكُمْ، الشَّوَافِينَ عَلَيْكُمْ، وَمَن الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، وَمَا الطَّوْلُولِينَ عَلَيْكُمْ، وَمُؤْلِعَاتِ . (احده 40 1-1 ابن ماجه ۲۵)

(٣٢٧) حفرت ابوقاره و للحظ کی مبوحضرت کهت بنت کعب جایفتن فرماتی میں کہ وہ حضرت ابوقادہ کے لئے وضو کا پائی ڈال رش تھیں کدانے میں ایک کی آئی اور دیاتی تھی، چنانچہ حضرت ابوقارہ واٹائو نے برتن اس کی کے لئے جھادیا۔ میں اس منظر کوتھب سے

سال ولات ولات ولايا ورسب. ( ١٣٨٨ ) حَدَّتُنَا وَرَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَمٍ ، عَنِ ابْنِ حَكِيمٍ ، قالَ :سَأَلْتُ أَنَا وَالْإِ عَنْ سُؤُدٍ السَّنَّوْدِ ؟ فَقَالَ : لاَ مَأْسَ يو. ( ١٣٨٨ ) حفرت ابن عليم كمّةٍ بين كه بش غه حرّت ابوداكل سے بلي كم جو ضح كاهم دريافت كيا توانيوں نے فرمايا كداس مي

( ٢٢٩ ) حَلَّنَنَا شَرِيكْ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنْ صَفِيَّة بِنْتِ دَابٍ ، قَالَتْ : سَأَلْتُ الْمُحَسَيْنَ بُنَ عَلِيٌّ عَنِ الْهِرِّ ؟ فَقَالَ : هُوَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ.

(٣٣٩) حفرت منيد بنت داب فرماتي بين كدش في حسين بن على الدين على كي جو مفي كاعكم دريافت كيا توانبول في فرمايا "وواتو كم كاليك حصيب"

( ٣٠٠ ) حَدَثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ حَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :الْهِرُّ مِنْ مَنَاعِ الْبَيْتِ.

ر ۳۳۰) حضرت عبدالله بن عباس واليو فرمات بين كديلي كمر كاليك سامان ب\_\_

(٣٢١) حَدَّلَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَلِينَةِ ، قَالَ :وُضِعَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ طَهُورُهُ ،

فَشَرِبَتْ مِنْهُ السُّنَّورُ ۗ، فَجَاءَ عَبِّدُ اللهِ لِيُتَوَضَّا مِنَّهُ ، فَقِيلَ لَهُ :إنَّ السِّنَّورَ قَذْ شَرِبَتْ مِنْهُ ، فَقَالَ :إنَّمَا هِيَ مِنْ

(٣٣١) أيك مدنى مخض روايت كرتے بين كدايك مرتبه حضرت عبدالله بن عمر الله بن عراف الله على الله على اس باني من بلي نے مند مارا۔ دضو کرنے کے لئے تشریف لائے تو آئیں اس بارے میں بتایا گیا، انہوں نے فر مایا" کی تو محمر کا حصہ ہے"

( ٣٣٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِسُوْرِ السَّنَّوْرِ .

(۳۳۲)حفرت ایرا ہیم فرماتے ہیں'' کمی کے جو ٹھے میں کوئی حرج نہیں''

( ٣٣٣ ) حَلَّكُنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَدَيْنِي ، قَالَ :سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِي يَقُولُ : لَا بُأْسَ أَنْ يُتَوَخَّا بِفَصْلِ الْهِرِّ ، وَيَعُولُ : هِيَ مِنْ مَنَاعِ الْبَيْتِ.

( mm ) حفرت محمد بن على فرمات مين " بلي كے پس ماندہ سے وضوكر نے ميں كوئى حرج نبيرى؟ و وتو كھر كا حصد بـ"

( ٣٢٤ ) حَمَّاتُنَا أَبُو بَحْرٍ الْبُكَرَاوِيُّ ، عَنِ الْجَرِيرِيِّ ، أَوْ خَالِدٍ ، قَالَ :وَلَفَتْ هِرَّةْ فِي إنّاءٍ لَابِي الْعَلَاءِ ، فَمَوَضّاً

(٣٣٣) حفرت خالد فرماتے ہیں كدايك مرتبد بلى فے حضرت ابوالعلاء كے برتن ميں سے پانى بيا تو انہوں نے اس كے پس ماندہ ہے وضوکرلیا تھا۔ ( ٣٣٥ ) حَلَثْنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِسُؤْدِ السَّنَّوْدِ.

(٣٣٥) حشرت صريطيع لمي *سرج جو شح أواستمال كرن شرك أن حرة نديجة حته.* (٣٣٠) حَدَّثَنَا عُيُسُهُ الله ، عَنْ اسْرَائِيلَ ، عَنِ السُّهُ تَى ، عَنْ عِنْكِرِمَةَ ، قَالَ : كَانَ الْعَبَّاسُ بُنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بُوضَعُ لَهُ الْوَصُوءُ ، فَيَضْعُلُهُ الشِّيءُ لَيَجِيءُ الْهِ كُونِشُرَبُ مِنْهُ ، فَيُزَحَنَّا مِنْهُ وَيُصَلِّى.

(۳۳۷) حضرت تکرمہ پیٹلیا فرماتے ہیں کہ جب مجمعی حضرت عباس بن عبد المطلب فٹاٹیز کے لئے وضو کا پانی رکھا جا تا اور وہ کی کام مع مصد ند سے تربی سے النسان کر بات کہ ای مع میں السانی آنی ہے وضو کر کرنیاز رامید لیا کر تر تھ

کام میں معروف ہوتے ، اس دوران اگر بی آگر ای میں مند مار کیتی آو دواس پانی ہے دِصْوَر کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ ( ۲۳۷ ) حَدَّلُا ابْنُ مَهْدِیْ مَی مُن مُسَلِّمِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَبِی عَلِیب، فَال: سَیعْتُ أَبَا مُامَةَ یَعُولُ: الْهُورْ مِنْ مَنَاعِ الْبُیْتِ.

( ۲۳۷ ) حداثنا ابن مھیری، عن سلیم بن حیان، عن ابی علاب، فال:سومت ابا امامه یعول: ابھر مِن مناح البیب ( ۳۳۷) حضرت ابوامامہ ویکٹو قرماتے ہیں کہ کی کھر کا ایک سمامان ہے۔

ر ( ٢٦٨ ) حَدَّلْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّلْنِي يَهُنِي بُهُنِي بُهُنِي بُهُنِي بُهُنِي اللهِ أَبُو الصَّحَاكِ الْهَهُدَائِينَّ ، عَنْ أَنْهُو ، عَنْ مَوْلاَهَا عَوْفِ بُنِ

مُدَلِكُ الْمُجَابِرِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ الْمَهُ مُسِيلَ عَنْ سُوُرِ الْهِرِّ وَكَفَالَ ؛ لَا نَاْسٌ بِدِ. ( ۱۳۳۸ ) حضرت کی والوے بی کے بہن ماندہ سک بارے اندر صوال کیا کہا تو انہوں نے فرما کہ اس شرک کی حربہ نہیں ۔

(۱۳۹۷) حَدَّتُنَا وَرَكِيعٌ ، قَال: حَلَثُنَا هِشَاءُ بُنُ عُمُووَةً ، وَعَلِيقٌ بُنُ النَّهَارَكِ ، عَنْ إِسْحَاق بُنِ عَلَيْ الله بُنِ أَبِي طُلُحَةً، عَنِ امْرَأَةٍ عَلَيْهِ اللهِ بُنِ إِلِي قَنَادَةً ، عَنْ أَبِي قَنَادَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْهُورُّ مِنَ الطَّوْالِهِنِ عَلَيْهُمُّ . أَوْ مِن الطَّوَافَاتِ.

سوریوں سیسید ، در بین مصر ماید . (۳۳۹) حضرت ابوقاء و والیو فرمات میں کہ نی کریم بیر <u>انتخا</u>ر نے ارشاد قربایا '' بلی گھر شن چکر لگانے والے (جانوروں) میں

(۲۳۹) حمرت ابومادہ قباق کرمائے تیں لہ کی سرے میں مصفح کے ادسماد کرمایا میں صریب پسر لاک کے واسے وہا موروں کا م ہے۔

(٣٤٠) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :وَلَغَ هِرٌّ فِي لَمَنٍ لآلِ عَلْفَمَةِ ، فَأَرَادُوا أَنْ بُهُرِيقُوهُ ، فَقَالَ عَلْفَمَهُ :إِنَّهُ لَيَنَعَاحَشُ فِي صَدْرِي أَنْ أَهْرِيقَهُ!.

(۳۳۰) حضرت ابوا حال فرمائے ہیں کہ ایک مرتبہ بلی نے حضرت علقہ کے گھر دودھ میں منہ مار دیا، کھر والے اس دودھ کو کرانا - ا

### چاہتے تے لین حضرت علقہ نے فرمایا کراے گرانا کے رائے اور اللہ ہے! ( ۲۳ ) مُن قالَ لا یُجزی ویکٹس کے بینکہ اللہ کا کہ

ان حفرات کا بیان جو بلی کے پس ماندہ ئے وضو کو درست نہیں سیجھتے اوران کے خیال

# میں ایسے برتن کو بھی دھویا جائے گا

(٣٤١) حَلَثْنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُتَوْرِ إِذَا وَلَغَ فِي الإِنَاءِ ، قَالَ :

المعلم المنظمة المن المن تبيه متر مرا (طلا) كون المنظمة المنظم

يُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ. (دار قطنی ٦٤)

(٣٨١) حفرت ابو ہر رہ وہ ہو تھ فرماتے ہیں کہ جب بلی برتن میں منہ مار دے تو اسے سات مرتبہ دھویا جائے گا۔

( ٣٤٢ ) حَلَّانَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ فِي الإِنَاءِ يَلَغُ فِيهِ الْهِرُّ ، قَالَ :يُغْسَلُ مَرَّةً.

(٣٣٢) حفرت محمر يشيئة فرمات بين كه جس برتن ميل بلي منه مارد سے اسے ايك مرتبه دهويا جائے گا۔

( ٣٤٣ ) حَلَّتُنَا مُعْتَمِوْ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ سُيْلَ عَنِ الإِنَاءِ يَلَغُ فِيهِ السَّنَّورُ ؟ قَالَ : يُغْسَلُ مَرَّةً.

(٣٣٣) حضرت حن سے سوال کیا گیا کہ اگر بلی برتن عمل مند مارد کے تو کیا حکم ہے؟ فرمایا اس برتن کوایک مرتبددهم یا جائے گا۔

ر ١٩٠٨) حَلَثُنَا وَرَكِيعٌ ، عَنِ الْمُحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّى ، قَالَ :سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ فِي الْهِرَّ يَلْغُ فِي الإِنَاءِ :يَغْسِلُهُ سُنَحٌ مَرَّاتِ. مَرَّاتِ.

(٣٣٣) حضرت عطا وواليوا فرمات إي كدجس برتن ميس بلى مند مارد ساست مرتبده ويا جائ گا-

( ٢٤٥ ) حَلَّلُنَا وَرَكِيعٌ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِى ذُرُعَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً ، قالَ :قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : الْهِرَّ سَبُّ. (دار قطنی ۵۔ احد ۲/ ۳۲۷)

(٣٣٥) حضرت الدجريره وفي ووايت كرت بيس كدني كريم وفي في أن ارشاد فرمايا كد بلي بهي ايك درعده ب

( ٣٤٦ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : يُفْسَلُ مَرَّتَيْنِ.

(١٣٧٧) حضرت معيد بن المسيب ويشيد فرمات بيل كدجس برتن بيل بلي مند مارد ي السسات مرتبد دهويا جائ گا-

( ٣٤٧ ) حَلَّكُنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَنَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : يُغْسَلُ مَرَّتُنِي ، أَوْ فَكَرَّاً .

(۳۷۷) ایک اورسند کے مطابُق حفُرت سعید بن المسیب فرمائے ہیں کہ کجی ہی ماندہ پانی کے برتن کو دویا تین مرتبہ دھویا جائے گا۔

## ( ٣٧ ) في الوضوء بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ

عورت کے (طہارت کے بعد) بیج ہوئے یانی کواستعال کرنے کا تھم

( ٢٤٨ ) حَلَّمْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شِهَابِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ سُوْرِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ يَتَطَهَّرُ مِنْهُ؟ قَالَ:إِنْ كُنَّا لَنَشْوَ حَوْلَ قَصْمَتِنَا ، نَعْمَيلِ مِنْهَا كِلاَنَا.

(۴۳۸) حضرت الا بربره وٹائلو سے گورت کے بیچ ہوئے پائی سے وضو کے بارے میں پو تھا گیا تو انہوں نے فر بایا ''ہم ایک بڑے برتن کے گرد پیٹر کیا ٹی لینے تھے اورای میں بے شسل کرتے تھے''

( ٢٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَالْعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِسُؤْدٍ الْمَرْأَةِ بَأَسًا ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ

(٣٣٩) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر تلاؤہ عورت کے استعال شدہ یانی ہے وضوکرنے میں کوئی حرج نہ مجھتے تھے،

البيته اگرعورت حيض يا جنابت ميں مبتلا ہوتو كجرو واحتياط كاحكم ديتے تتھے۔

( ٥٠٠ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ :سُولَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ سُوْرٍ الْمَرْأَةِ ؟ فَقَالَ :هِيَ أَلْطَفُ بَنَانًا ، وَأَطْيَبُ رِيحًا.

(٣٥٠) حضرت ابن عباس دينو سے عورت كے پس مانده كاسم يو جها كيا تو انهوں نے فرمايا كدعورت تو ايك نفيس اوريا كيزه

( ٢٥١ ) حَنَّتُنَا حَفْصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جُبَيْدِ اللهِ بِن عُمَرَ ، عَنْ نَافع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِفَصْلِ الْمَرْأَةِ مَا لَهُ تَكُنْ حَالِظًا ، أَوْ جُنبًا.

(٣٥١) حضرت ابن عمر جايئة فرماتے جي كەعورت اگرحيض يا جنابت كاشكار نه بوتو اس كے پس ماندہ ميں كوئى حرج نبيس \_

( ٣٥٢ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِفَضُٰلِ وَضُوءِ الْمَرُأَةِ.

(۳۵۲) حضرت ابراہیم پیٹیو فرماتے ہیں کہ عورت کے پس ماندہ میں کوئی حرج نہیں۔

( ٣٥٣ ) حَلَّتُنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَر بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :لاَ بَأْسَ بفَصْل وَصُوءِ الْمَرْأَةِ.

(٣٥٣) حضرت عكرمه فرمات جين كه عورت نے جس ياني كووضوك لئے استعال كيا ہواس كے بچے ہوئے ياني سے وضوكر نے میں کوئی مضا کقتہیں۔

( ٣٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّه سُئِلَ عَنْ قَصْلِ الْحَائِضِ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ ؟ قَالَ :نَعَمْ.

(٣٥٣) حفزت عطاء ولٹیوزے حائضہ مورت کے بیچے ہوئے پانی ہے وضو کرنے کے بارے میں پو چھا گیا تو انہوں نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٥٥ ) حَلَّتُكَا أَبُو الْاَحْوَصِ ، عَنْ بِسِمَاكٍ ، عَنْ يِمَكُومَةَ ، عَنِ ابْنِ عَنَّاسٍ ، قَالَ :اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزُوَاجِ النَّبِىُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِلَ مِنْهًا ، أَوْ لِيَتَوَضَّا فَقَالَتْ : يَك رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى كُنْتُ جُنَّهً ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ الْمَاءَ لاَ يُحْيِبُ.

(ابوداؤد ۲۹۔ ترمذی ۲۵)

(٣٥٥) حفرت عبدالله بن عباس ولا فرات مي كدايك مرتبه بي پاك مِنْ الله في ك أيك زوجه مطهره في ايك بزك برتن بالى ے مسل فر مایا، جب نبی کر میم مِرَفِظَة اس پانی سے مسل یا وضوفر مانے گلے تو انہوں نے عرض کیا " یارسول اللہ! میں حالت جنابت

# الم المستراع الم شيرتر كر (جلدا) والمستراع المستراع (جلدا) والمستراع المستراع (جلدا) والمستراع المستراع المسترا

مِنْ تَقِي "آپ نے فر مایا" یانی نایاک نبیس موتا"

# ( ٣٨ ) من كرة أَنْ يُتَوَضَّا بِفَضْلِ وَضُونِهَا

ان حضرات كابيان جوعورت كے پس مائدہ سے وضوكر نے كونا پسند بيدہ خيال كرتے ہيں . ( ٢٥٦) حَدِّثَنَا إِسْمَاعِيلُ اَبْنُ عُلَيْمَّ ، عَنْ سُلِيْمَانَ النَّيِّيِّي ، قَالَ : حدِّثَنَا أَبُّو حَاجِب ، عَنْ رَجُلِ مِنْ بَيْنِ عِفَادٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَصَّاً الرَّجُلُ بِفَصْلُ طَهُورِ الْمَرَاقُو. وَرَمَدَى ٣٢- احده ١٣٥)

(۲۵۱) ایک مفاری سمالی مطافر دوایت کرتے ہیں کہ بی کرے منطق نے عورت کے بس ماندہ پانی ہے وضو کرنے سے منع فریایا

--( ٢٥٧ ) حَلَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْوَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ سَوَادَةَ بُنِ عَاصِمٍ ، قَالَ :النَّهَيْثُ إِنَى الْمَحَمِّمِ الْبِفَارِ فَي وَهُوَ بِالْمِرْئِدِ ، وَهُو يَنْهَاهُمُ عَنْ تُصْلِ كَهُولِ الْمَرْأَةِ ، فَلْمُكُ : أَلاَ حَبَّلًا صَفْرَةً وَزَاعَهُمَا ! أَلَا حَبَّلًا وَكُمْ الْمُعَلِّيْ ! أَلَا حَبَّلًا وَكُمْ الْمُؤْرِ

( کے ۱۳۵۵ مفترت موادہ من عائم مینچ ہیں کہ تک عن میں عام مرید تک مع مفاری سے ملاقات کی۔ وہ لولوں او گورت کے ہی ماندہ پانی سے نم کرتے تھے، میں نے ان سے کہا کہ'' عورت کے باز دوں کی زور کی تکی اچھی ہوتی ہے!''انہوں نے ایک چیز کو پکڑ کر غصے سے چیچکا اور فرمایا'' تیرے کے اور تیرے ساتھیوں کے لئے اچھی ہوگ''

(٢٥٨) خَلَّتُنَا وَرَكِيْعٌ ، عَنِ الْمُسْمُودِيُّ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ ، عَنْ كُلُئُومٍ بُنِ عَامِرٍ ؛ أَنَّ جُويُرِيَةَ بِنُتَ الْحَارِثِ تَوَضَّاكُ فَأَرُكُ أَنْ أَتَوَضَّا بَفَضْلِ وَضُوبِهَا ، فَيَهْنِي.

، ساور پ مو اسات دارعت ما امو حب بیست و حصوریها ، صفیعت . ( ۱۳۵۸ ) حضرت کلٹوم بن عامر فرماتی بین که برور پید بنت حارث نے ایک مرتبه د شوکیا، میں نے ان کے بیچے ہوئے پانی ہے وشو کرنا چاہا تو آموں نے ججے دوک دیا۔

( ٢٥٩ ) حَلَقْنَا عُبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ؛ ٱلْهُمَا كَانَا يَكُرُهَانِ فَضُلَ طَهُورِهَا.

(۳۵۹) حطرت معید بن السبیب اور حضرت حن بصری عورت کے بیچے ہوئے پائی سے دِمُو کرنے کو تا پہندیوہ طیال کرتے تھر

( ٣٦٠ ) حَلَّنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاتٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : نَفِي أَنْ يَتُوخَاً الرَّجُلُ بفَصْلِ وَصُوءِ الْمَرْأَةِ . ( ٣٦٠ ) حفرت سن يتطيد فرات ميں كمروكوال بات سئ كما كيا بكروه تورت كے بچے ہوئے پائى سے وضور كے۔

عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَارَدُتُ أَنْ اَتُوَصَّا مِن مَا عِيدُهُ ، فَقَالَ ؛ لاَ تَوَصَّا بِعِ ، فَإِنَّهُ فَضُلُ اَشُرَافَهِ (٣٦) حفرت العالعاليد كمّة مِن كه ش الميس حالي والله كياس ها، اس أناش، مَن نے حورت كے بنج ہوئ بانى سے وضو كرنا جا باقوانيوں نے بحصن كرديا۔

(٣٦٢) حضرت نغيم بن قيس فرماتے ہيں كدا گر كورت تم ہے بہلے وضوكر لے تو تم اس كے استعمال كردہ پانى ہے وضو ند كرو۔

#### ( ٣٩ ) في فضل شَرَابِ الْحَائِضِ

# حاكضة عورت كي يينے سے بچے ہوئے يانى كاتكم

(٣٦٣) حَدَّلْنَا مُفْتَهِوُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، أَنَّ امْرَأَةَ يَزِيدَ بْنِ الشَّخْيرِ شَرِبَتْ وَهِىَ حَالِصْ ، فَشَرَطْنَا هِ يَزِيدُ.

(٣٧٣) حضرت عمران بن حدر کتبتہ ہیں کہ میزید بن شخیر کی بیوی حیض کی حالت میں تھیں ،انہوں نے ایک برتن سے پائی ہیا ہ تو ان کے بچے ہوئے پائی سے بڑیے بن شخیر نے وضو کرلیا تھا۔

( ٣٦٤ ) مَا َلَكُنَا مُمُثَيِّو ُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سلم بْنِ أَبِى الْأَيَّالِ ، عَنِ الْمُحَسِّنِ ، قالَ :سَأَلَّهُ عَنِ الرَّجُلِ بَعَوَضًا بِفَصْلِ صُرَابِ الْحَائِضِ ؛ فَلَمْ يَزَيِهِ بَأْسًا.

(٣٧٣) حفرت من بصرى بيطيوات حائضه عورت كے پينے سے بيج ہوئے پانی سے مرد كـ د نسو كا تھم ہو چھا كيا تو انہوں نے • فرمايا "اس من كوئى حرج نبير"

ربي من من يون ( ٢٠٠٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ لُصَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ سُؤِلَ عَنِ الْحالِصِ تَشْرَبُ مِنَ الْمَاءِ ، أَيْتَوَضَّا بِهِ ؟ فَقَالَ : نَكُمْ ، لَا يَأْسُ بُو .

(٣٦٥) حضرت عطاء ہے حائصہ گورت کے پینے ہے بچے ہوئے پانی کے بارے بیم سوال کیا گیا کہ کیا اس سے وضوکرنا جائز ہے؟ تو انہوں نے فرمالی کداس مل کو گئر حن نہیں''

· ( ٢٦٦ ) حَدَّثَنَا عَيْدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ قَنَادَةً ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :لَيْسَ حَيْضَتُهَا فِي فِيهَا .

(٣٧٧) حضرت عمر و الله أمريات بين كد تورت كا تينس اس كرمند ش الونين مومتا (اس كنة ال كالبس ما نده استعمال كرني ميس كوئي حرج نيمين) - هِ مَسْنَسَانَ الْمُشْيِرِ بِمُرَا الْمُوارِقُ عَنْ إِبْرَاهِهِمَ اللَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِفَصْلِ وَصُوءِ الْحَالِيشِ ، وَيَكُورُهُ ( ٣٣٧ ) حَدَّلْنَا هُشَدِهُم ، قَالَ :أَخْبَرُنا مُؤِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِفَصْلٍ وَصُوءِ الْحَالِيشِ ، وَيَكُورُهُ سُوْرُهُا مِنَ الشَّرَابِ.

(٣٦٤) دھنرت ابرائیم ھاکھنے قورت کے طہارت کے لئے استعمال کردہ پانی کواستعمال کرنے میں کوئی حریث ٹیس بھتے تھے البتہ اس کے پینے سے بیچے ہوئے پائی کوکروہ خیال فرمائے تھے۔

اں کے پیے سے بھر کے پان موردہ عمال کرا ہے۔ ( ۱۳۸ ) مَدَّنَا وَرَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیانَ ، عَنْ جَاہِرٍ ، عَنْ جَاہِرٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِسُوْرِ الْمُحافِينِ وَالْمُشْرِيدِ.

(٣٦٨) حفرت عام روثیل فرماتے ہیں کہ حائفہ جنگی اور شرک کے پس ماند ویائی کوائٹ قال کرنے میں کوئی جرح جیس \_ سرکتابی مردی و و موجود پر سرز و کی سروریت سرقہ جیسی مرد میں دور فروری کے اور بیت سرفر کوری سروری

( ٣٦٩ ) حَلَّلْنَا عُبُدُةً بُنُّ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ؛ الْهُمَا لَمُ يَرِيَا بَفُصْلُ شَرَابِهَا بَأْسًا ، يَعْنِي الْمُوْأَةَ.

(٣٢٩) حضرت معيد بن المسيب ويشير اور حضرت حن بصرى بيشير عورت كے بچے ہوئے پانی كواستعال كرنے ميں كوئی حرج نہ ر مجھتے تھے۔

### ( ٤٠ ) فى الرجل وَالْمُوْأَةِ يَغْتَسِلاَنِ بِمَاءٍ وَاحِيدٍ عورت اورمرد كايك برتن سخسل كرنے كابيان

( ٧٧٠ ) حَلَّلْنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيِّنَهُ ، عَنْ عَمْرو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَهُ ، قَالَتْ : كُنْتُ أَغْسِلُ أَنَّا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاجِدٍ. (احمد ٣٤٠. ابن ماجّه ٣٤٧)

(re+) حضرت معوندام المؤسنين الفاه خلافر اتى بين كدش اورتى باك ينفظ ايك ى برتن عالى كرليا كرت تند

(٣٤١) حضرت عائشہ ٹی خطان فرماتی ہیں کہ تی پاک بڑھے ایٹ برت سے مسل فرمایا کرتے تھے اور (بعض اوقات) ہیں اور حضور بڑھنے ایک ہی برت سے مسل کر ایا کرتے تھے۔

( ٣٧٣ ) حَلَّمْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْكَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَنِشَةَ ، قَالَتْ : كُنْتُ أَغْتَبِسُكُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهُ وَسَلَّمَ مِنْ إَنَاءٍ وَاجِدٍ ، وَنَحْنُ جُنُكُانِ . (احمد ١١١ . ابود اود ١٥٨)

(٣٤٢) حَفَرت عاسُنْهِ ثَفِينَ فَرِمالَ بِسِ كَهُسُ الْوَرِيَّى كُنَهُ مِنْ فَعَيْقُ عالت بِتَابت مَّسِ الْكِ سَي بِرَن عَشْلَ كُرلا كَر تَے تھے۔ ( ٣٧٢ ) حَلَقُهُ اَو كِيغٌ ، عَنْ أُسُامَةً بِنِي زَيْدٍ ، عَنِ النَّفُهُ ان بِنِي تَقَرُّهُ وِ ، قَالَ ، سَمِعَتُ أَمُّ صُبِيَّةً الْمُجْهِنِيَّةً تَقُولُ : رُبُّهَا الْمُعَلِيِّةِ وَسَلَّمَ فِي الْوُهُنِّوءِ مِنْ اللّهِ وَاللّهِ مَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْوُصْدِءِ مِنْ اللّهِ وَاللّهِ مِلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْوُصْدِءِ مِنْ اللّهِ وَاللّهِ مِلْهُ اللّهِ عِلْمَ اللّهِ مِلْهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْوُصْدِءِ مِنْ اللّهِ وَاللّهِ مِلْهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْوُصْدِءِ مِنْ اللّهِ وَاللّهِ مِلْهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْوُصْدِءِ مِنْ اللّهِ وَاللّهِ مِلْهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ مِلْهُ اللّهِ وَاللّهِ مِلْهُ اللّهِ وَاللّهِ مِلْهُ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ مِلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو (۵۲۳) حضرت ام مبید جعدید ندهندن فرماتی بین کدایک برتن سے وضو کے دوران بیش اوقات بیرا ہا تھ حضور میلوندیؤ کے ہاتھ سے کما حاتا تھا۔ ۹

( ٣٧٤ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ هِشَام اللَّسُتوالِيِّ ، عَنْ يَعْخَيْ بْنِ أَبِى كِيْدٍ ، قَالَ :حَلَّقَنَا أَبُو سَلَمَةً ، عَنْ زَيْبَ بِنْتِ أَمْ سَلَمَةً ، عَنْ أَمْ سَلَمَةً ؛ أَنْهَا كَانَتْ وَرَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْشِيلانِ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ.

(بخاری۱۹۲۹\_ مسلم ۲۵۷)

(٣٤٣) حضرت ام ملمام المؤمنين هده فنها قرماتي بين كه من اوروسول الله يُطفِيعَ إليك في برتن سيخسل كرايا كرت تعي ( ٣٧٥ ) حَدَّثُنَا هُمُنيهُمْ ، قَالَ : أُخْبِرُ مَا مُعِيدَرَةً ، عَنْ إِيرَاهِيمَ ، عَن عَائِشَةَ ، قَالَتُ : كُنْتُ أَغْنِيدُلُ أَنَا وَاللَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، مَصَعُمُ أَيُّذِيناً مَعًا.

( ۲۰۵۵ ) حفرت عائشام الموسنین فتاه پیشانی این که شداور می تفیظی ایک بی برتن سے نشل کرلیا کرتے تھے اور ہم اس برتن میں ہاتھ کھی ایک ساتھ ذالے تھے۔

( ٣٧٦ ) حَلَقَنَا حَمَّادُ ، عَنْ خَلِلهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِح ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أُمْ سَعْدِ امْوَأَوْ زَيْدِ بْنِ نَاسِمٍ ، قَالَتْ : كُنْتُ أَخْمَتِهُمْ أَنَا وَزَيْدٌ مِنْ أَبَاعِ وَاحِدِ مِنَ الْجَمَايَةِ.

(٣٧١) حفرت زيد بن ثابت كي الميد حفرت ام معدفر ماتى بين كديش اور حفرت زيد جنابت كافتل اكي بي برتن سرك تقيد - مستقيد - مستقدد - مستقدد - مستقدد - مستقيد - مستقدد - مس

( ٣w ) حَلَتُنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاتٍ ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُمْذِكِ الْجُنْبَانِ مِنْ اِنَا وَارْجِدٍ.

(۳۷۷) حضرت این عمر پیشد بین فرمات میں کداگر دوجنجی (میاں بیوی) ایک برتن میں ہاتھ ڈال کرمنٹل کریں قواس میں کوئی حربق نمیں۔

( ٣٧٨ ) حَلَّلْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْمَوٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَمَّ الْحَجَّاجِ الْجَلَلِيَّةِ ، قَالَتْ :وُتَمَا نَازَعْتُ عَنْدَ اللهِ الْوُصُوءَ.

(۲۷۸) حضرت ام قاباق جدلیہ فرماتی میں کہ بعض اوقات وضو کرتے ہوئے میں (اپنے نیاوند) حضرت این مسعود وہیٹو سے کرا حالی تھی۔

. ( ٧٧٩ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شِهَابِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةً ؟ فَقَالَ :إِنْ كُنَّا لَنفَوْز

واقد زول قباب عبیلیا کا ب-ام مید جنید کا اصل نام خوار بنت تیس اقد بیش روایات معلوم بودنا ب کرد واصل حفرت ام میدید کا است.
 کمانے کا اقعد بتاری چن شد کروشوکا۔

الله المستراع المائية برتر الموال المستراع المست

حَوْلَ قَصْعَتِنَا ، نَفْتَسِلُ مِنْهَا كِلَانًا.

(٣٤٩) حضرت الد ہر پرہ واللہ ہے تورت کے بیچ ہوئے پانی ہے وضو کے بارے میں پوچھا کیا تو انہوں نے فرمایا ''ہم ایک بوے برتن کر دیٹیکر یانی لیتے تھے اور ای میں سے سل کرتے تھے''

رِ عَ بِرَقَ عَ رَفِي عَلَى اللَّهِ مِنْ النَّسْلِينَ ، عَنْ عِنْحُومَة ، قَالَ : تَفْتَسِلُ الْمُرْأَةُ بِسُوْرِ رَوْجِهَا ، وَيَسْهِزَانِ مِنْ ( ١٨٠ ) مَدْلَكُمْ النَّهُ عُلْهُ مُعَمَّدٍ ، عَنِ النَّسْلِينَ ، عَنْ عِنْحُومَة ، قَالَ : تَفْتَسِلُ الْمُرْأَةُ بِسُوْرِ رَوْجِهَا ، وَيَسْهِزَانِ مِنْ اللَّهِ وَاحِدٍ.

(۲۸۰) معرت عکرمہ پیلیو فراتے ہیں کد گورت اپنے خاوند کے بچے ہوئے پانی ہے بھی شمل کر کئی ہے اور دونوں ایک ساتھ بھی پانی لے تنتے ہیں۔

( ٣٨١ ) حَلَثَكَ عُشِيَّدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلَى ّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْتِسُلُ هُوَ رَأَهُلُهُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ . (احمد ١/ ١٤ ابن ماجه ٢٥٥)

(٢٨١) معرت على والوفرات بين كرني باك ترفيظ الم محروالون كرماته ايك ى برت في سل فرمال كرت سف

( ٣٨٢ ) حَلَقُنَا ابْنُ مُهْلِيقٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ ، قَالَ :إذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ والشَرْأَةُ مِنْ إناءٍ وَاحِدٍ ، بَمَدَّ الرَّجُلُ.

(۳۸۲) حفرت ابوعمار فرماتے ہیں کہ جب مرداور عورت ایک برتن سے مسل کرنا جا ہیں تو ابتداء مرد کرے۔

ُ ( ٣٨٣ ) حَدَّلْنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيْ ، عَنْ زَلِلَةَ ، عَنْ عَطاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّغْمِيِّ ، قالَ :يَغْنَيسُلُ الرَّجُلُ وَالْمُرَّأَثُهُ مِنْ إِلَمَا وَارِحِيدٍ.

(٣٨٣) حفرت فعى فرمات بين كرآ دى اوراس كى يوى اليك برتن عظل كر كت بين \_

( ٧٥٤ ) حَكَثَنَا مُعَمَّدُ بْنُ الْمَحْسَنِ الْاَسْدِئُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ضَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزُواجُهُ يَفْضِلُونَ مِنْ إنَاعٍ وَاجِدٍ.

(ابن ماجه ٣٤٩)

(٣٨٣) معترت جابرين مجدالله والله فرمات بين كربي كري كري الطحقة اورآب كا ازوان آيك ى برتن سئط ل فرمالي كرت تفيد ( ١٥٥) مَدَلْنَا هُدُيدُهُ ، قَالَ : أَنْهَانَا عَبُدُ الْعَلِيكِ ، عَنْ عَلَاءٍ ، عَنْ عَلِيشَةَ ، قَالَتُ : كُنتُ أَغْسَيلُ أَنَا وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالبِيرِ ، وَلَكِمَّة كَانَ يَبُدُأُ . ( احمد ١/ ١٥٠ ان حان ١١٩٢)

(۳۸۵) حضرت عائشہ ٹاہلانا فرماتی ہیں کہ میں اور ٹی کر <u>می طبیعت</u>ا ایک برتن سے طسل کرلیا کرتے تھے لیکن ابتدا وحضور <u>مطبیعتا</u> <sup>ا</sup>ی فرماتے تھے۔

#### ( ٤١ ) من كرة ذَلِكَ

جن حضرات کے خیال میں مرد وقورت کا ایک برتن سے عسل کرنا نالپندیدہ نے (۲۸۲) محلّفنا بنویلۂ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ النَّنِیمَّى ، عَنْ أَبِی سَهْلَةَ ، عَنْ أَبِی هُرُبُرةَ ؛ اَلَّهُ نَهَی أَنْ تَغْسَلَ الْعَرْأَةُ وَالرَّجُولُ مِنْ اِلاَهِ وَاحِدِ.

(٣٨١) حفرت ابو بريره والله اس بات منع فرمات بين كدم داور كورت ايك بى برتن عظم كرس

# ( ٤٢ ) في الوضوء فِي الْمُسْجِدِ

#### مسجد میں وضو کرنے کا بیان

(٣٨٧) حَلَّنْنَا سُفُهَانُ بُنُ عُنِينَةَ، عَنْ عُنِيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ أَجِلُهَا لِمُفْسَسِلٍ يَفْسِلُ فِي الْمُسْجِدِ ، وَهِيَ لِشَارِبِ وَمُتَوَصِّمَةٍ حِلَّ وَبِلَّ.

( ۱۳۸۷) حضرت انن عباس الطاقو فریائے ہیں کہ بیس زحرم کے پائی گوم جدیث ششل کرنے والے کے لئے طال نہیں بہتا، البتہ وہ پینے والے اور وضوکرنے والے کے لئے طال ہے اور شفا وکی چیز ہے۔

( ٢٨٨ ) حَذَّلْنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ عُنِيْدُ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ مُوقْب ، عَنْ صَالِح بْنِ مُسْلِمِ اللَّذِيق ، قَالَ : رَأَيْثُ ابْنَ جُمِيْرٍ بْنِ مُطْهِمٍ فِي الْمُسْجِدِ فَحَصَ عَنِ الْمَحْصَى ، ثَمْ تَوَضَّا ُ وَصُوءَهُ كَلَّا فِي الْمُسْجِدِ.

(۳۸۸) دهنرت صالح بمن مسلم کیج بین کدیش نے دھنرت جیر بن مطعم کودیکھا کدانہوں نے کنکریاں جع کیں اُور پُر پوراوشو مهمد مل کیا۔

( ۲۸۸ ) حَلَّمْنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، قَالَ : وَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ تُوصَّا فِي الْمَسْجِدِ بِعُدْ مَا بَالَ. ( ۲۸۹ ) حَرَّتَ عليه كَتِهِ بِينَ كَدِيمَ نِهِ حَرْتُ ابْنَ عَرْقَاتُو كُودِ يَكِما كَها أَبِينَ نِهُ مِيرَكَ بِإِبْرِ چِيثَابِ كَرَنْ كَ بِعِد مَجِدٍ ثم وضوفِ لما ...

> ( ٢٩٠ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأُسًا. ( ٣٩٠ ) هنرت ابرايم بطيع مجرك أعروضو كرنے من كوئى جرخ بين بجھتے تھے۔

(۲۹۱) مُحَلِّثُنَا مَعُفُصٌ ، عَنْ مَحْجَاجٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءٌ ؟ لَقَالَ :إِنَّا لَتَنَوَحَنَّا فِي أَعْظِيهَا مُومُمَّةً ؛ مَسْجِد الْمَوَامِ. (۲۹۱) حضرت عظامت مجدِك المُرومُوكر في كاحم بِهِ تِها كما توانبول نے فرمایا كرہم سب نے اَضْل مجدِیعنَ مجبورام مِن بھی فِمُوكِا كرتے تھے۔ هي مسخد ان ان شير ترتم (طيدا)

( ٣٩٢ ) حَلَثُنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو مِخْلَزِ عَامَة مَا يُحَدُّثُنَا عَنِ الْقُوْآنِ ، فَوَلَّمَنَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَتَوَضَّأَ فِي الْمُسْجِدِ ، فِيلَ لَمُ : وُضُوءٌ يَتَجَوَّزُ فِيهِ ؟ قَالَ : نَعْمُ.

(۳۹۲) معرت سلیمان فرماتے بین کرمعرت او کلزا کو سید ش قرآن کی تفیم دیا کرتے تھے جب بھی نماز کا وقت ہوتا اور انیس وضوی حاجت بیش آبائی تو وہ مجد میں ہی وشوکر لیا کرتے تھے کی نے ان سے اس کے جواز کے بارے میں بو چھا تو انہوں

ب بويينية ، بسب. ( ۲۷۲) كَتْنَا عِيسَى بْنُ بُونْسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لا بَأْسَ بِالْوَصُوءِ فِي الْمَسْحِ مَا لَمْ يَصْمِلِ ... وه بر ورم

(٣٩٣) حضرت عطا وفر ماتے ہیں کہ مجد میں وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں البشۃ وی یہاں اپی شرم گاہ نہ دھوئے۔

( ۲۹۱ ) حَذَّتُنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، فَالَ : وَأَيْتُ عَطَاءً وَطَاوُوسا يَعَ صَّنَانِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. ( ۲۹۴ ) حنزت ابورواد كيتر بين كهش نے حضرت عطا واد دحشرت طاون كؤمجروام من وضوكرتے ديكھا ہے۔

(٣٩٥) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ ، قَالَ رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَفِظْتَ لَكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا فِي الْمُسْجِدِ.

(٣٩٥) حضرت ابوالعاليه فرمات مين كه مل نے أيك محافي وفرماتے ہوئے شاكر ميں نے تہمارے لئے اس بات ومحفوظ رکھا بے كەرمول الله <u>خلافق ش</u>رعيم مين وموفر مايا تعا۔

( ٢٩٦ ) حَلَّتُنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيلٍ ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُعُدَ فِي الْمَسْجِدِ يتوَضَّأُ

(٣٩٧) حضرت ابن سيرين يطيع مسجد ميل وضوكرنے كوناليند خيال فرمات تھے۔

# (٤٣) في الوضوء فِي النَّحَاسِ

#### وضومين تاب كابرتن استعال كرف كاحكم

( ٢٩٧ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ شُعُفِ بْنِ الْحَبْحابِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالُ :رَأَيْتُ عُنْهَانَ يُصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ ابْرِيقِ. ( ٣٩٧ ) حفرت من يعرى برهي قربات بين كه من منه حضرت عمان الثاني كود كلماان روضوكا بإنْ مراح سدة الاجار باتحا.

(۳۹۸) حضرت ازرق بن قیس کتے ہیں کہ میں نے حضرت انس کوطشت میں وضوکرتے ویکھا ہے۔

( ٣٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرٍ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَتَوَضَّأُ فِي تَوْرٍ.

(٣٩٩) حفرت جرير بن حادم كتي مين كديس في حفرت ابن سيرين كوتان كے برتن سے وضوكرتے ويكھا ہے۔

(٤٠٠) حَلَّتُنَا يُحْيَى بُنُ سُلَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ سَأَلْتُ عَطَاءٌ عَنِ الْوُصُوءِ فِى النُّحَاسِ ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ ، قُلْتُ : فَإِنَّ النَّاسَ يَكُوَهُونَهُ ! قَالَ :يَكُوَهُونَ رِيحَهُ.

(۴۰۰) حضرت ابن جرتئ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے تا ہے برتن میں وضو کا تھم دریافت کیا تو انہوں بے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں، میں نے کہالوگ تو اسے نالیند بجھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایالوگ اس کی ہدیوکو برا بجھتے ہیں۔

(٤٠١) حَلَثَنَنَا عَبْدُ الزَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَلْع ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، قَالَ :كُنَّا مَعَ عَلِيلًى يَوْمًا صَلاَةَ الْعَلَاةِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ دَعَا الْعُلَامَ بِالطَّسْتِ لَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ أَذْخَلَ إصْبَكْيِهِ فِي أَذْنَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَطَّا.

(۱۰۰) حضرت عبد خیر بیشید فرماتے میں کدا کیے مرتبہ فجر کی نماز میں ہم حضرت علی ڈاٹٹر کے ساتھ تھے جب انہوں نے نماز کا سلام پھیرلیا تو غلام سے پانی کا طشت منگوایا اوراس سے وضو کیا۔ دوران وضوا پی الگلیوں کو کانوں میں داخل کیا پھر فر ہایا''میں نے رسول الله مَلِينَفَقَعَ كويوني وضورت ديكهاب

( ٤.٢ ) حَلَّتُنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَمْحَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبُهِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قالَ : أَنَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرُجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرِ مِنْ صُفْرٍ ، فَتَوَضَّأَ بِهِ.

(٢٠٢) حفرت عبدالله بن زيد فالله فرمات بين كدايك مرتبه ني پاك مَلِفَظَةَ مادك بال تشريف لاك تو بم في تانبه ك ايك برتن میں آپ کے لئے پانی رکھا تو آپ نے اس سے وضوفر مایا۔

( ٤٠٢ ) حَلَّتُنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قَالَ مُعَاوِيَةُ :نُهِيت أَنْ أَتَوضاً فِي النُّحَاسِ.

( ۴۰۲) حضرت معاوید و افتار فرمات میں کد مجھے اس بات سے منع کیا گیاہے کد میں تا نے کے برتن میں وضو کروں۔

( ٤.٤ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمُيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَشُوبُ فِي قَلَمٍ مِنْ صُفْرٍ ، وَلَا يَتُوَضَّأُ فِيهِ. (عبدالرزاق ١٨٠)

( ۴۰۴ ) حضرت نافع فرماتے ہیں کد حضرت ابن عمر تفاوین تا ہے کہ برتن میں نہ پانی پیتے تھے اور نہ بی اس میں وضوفر ماتے

(٤٠٥) حَلَثْنَا وَكِعْ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي فَوْوَةً ، قَالَ :رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يَتَوَصَّأُ فِي طَسْتٍ

(۴۰۵) حضرت مسلم الی فروه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالرحمٰن بن الی لیکی کومجد میں طشت سے وضوکرتے دیکھا ہے۔

( ٤٠٦ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّنَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ دِينَادٍ ، عَنِ ابْن عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الصَّفْرَ ، وَكَانَ



لاَ يَتُوَشَّأُ فِيهِ.

(۲۰۷) حضرت عبدالله بن دینار فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن عمر تفاظات تائے کو ناپسند کھتے تھے اور اس سے وضو یکی ٹیس کرتے تھے۔

## ( ٤٤ ) من تمضمض وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كُفِّ وَاحِدَةٍ

ایک چلوسے کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کا بیان

(٤٠٧) حَدَّثَنَا عَبَّادُ مِنُ الْعُوَّامِ ، عَنْ جَعِيلِ أَنِي زَيْنِ ، فَالَ زَأَيْتُ الْنَ عَمَو تَسَصَّعَق وَاسْتَنْفَق مِنْ تَكَفَّ وَاحِدَةٍ. (٤٠٨) حنرت جمل بن زير فرماتے ہيں كدش نے معزت ابن عمرها هم كوايك چلوسے فى كرتے اور باك مِن بائى والتے و يجما ہے۔

(٤٠٨) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ بَنْبِر ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : نَوَضًا فَمَصْمَعَنَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشُقَ نَذَكًا ، مِنْ كَفْقُ وَاحِدَةٍ ، وَقَالَ :هَذَا وَصُوءً نَبِيكُمْ صلى الله عليه وسلم.

(۴۰۸) حضرت عبد خیر پیشیو فرمات میں کدا یک مرتبہ حضرت کی واثیو نے وضوفر مایا اوراس میں ایک چلوے تین مرتبہ کی کی اوز تین مرتبہ پاک صاف فرمایا ، مجموارشار فرمایا'' تمہارے ٹی تلفظ کا وضوایسا تھا،

ين تركيبات الله عالم والإمراد والمستقبل في علجائن ، عَنْ زَيْدِ فِنْ أَسُلَمَ ، عَن عَطاء بُنِ يَسَادٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَصَنَّا ، فَعَرْتَ عَرْفَةً تَعَضْمَضَ مِنْهَا وَاسْتَشْفَقَ.

ائیسی صلبی الله علید و دستم نوعت ، مصرت طوق مصصصین بیه از مصصصین (۴۰۹) مطرت این عماس دی نوفر فرمات میں که نبی پاک نیکر نینگافیے نے وضویش ایک مرتبہ پانی لیا اور ای سے کلی بھی فرمائی اور ناک مجمی صاف فرما ما

( د.، ) حَدَّثْنَا بَرِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ رَاشِدِ بُنِ مَعْمَدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يُمَطْمِعُ وَيَسْتَنْشِقُ مِنْ كَكُّ وَاحِدَةِ. وَاحِدَةِ.

(۲۱۰) حضرت راشد بن معبد كتيتي بين كه ميں نے معنزت انس وينچو كوايك چلو ہے كلى كرتے اور ناك ميں پانی ڈالتے ديكھا

ے۔ (۱۱۱) حَلَقًا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَلِيْ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ يُعَضِّيضُ وَيَسْتَشْفِقُ بِعَاءٍ واحِدٍ ، عُهَا بَهَ:

(٣١١) معفرت ابن تون بيشين فرمات جل مير مرحد التي جمد بيشين جمر مرحد اليك على جلوست كل كرت اورناك بحي صاف كرت تقد ( ٤١٢ ) حُدَّفْت عَنْ هَدَّمْهُ عِنْ الكَوَّامِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّبِيقِيّ ؛ أَنَّهُ كَانَ بَهَضُوصِ وَيَهْسَنَشْفِقُ مِنْ كَلَّقُ وَاحِدَةٍ. (٣١٢) معزت ابرائيم من ايك چلو سے كل كرتے اورناك مجى صاف كرتے تھے۔ (٤١٤) حَدَّتُ خَلِكُ بُنُ حَيَّانَ ، عَنْ جَمْقُو بْنُ حَيْمُونَ ؛ اللّهُ كَانَ بُمُنْصِيعَتْ وَيَمْتُشِقُ مِنْ كُفُّ وَاحِدَةٍ.

(۱۳۲) حداثنا حواید بن حیان ، عن جعفو بن صعون ؛ امه خان بعصوص و بستنسِق مِن حف و رحیدهِ. (۱۳۳) دخرت جعفر بن میمون ایک چلو کے کی کرتے اور تاک مجی صاف کرتے تھے۔

( ٤٤٤ ) حَذَّلْنَا النَّقَيْقُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَأْخُدُ الْعَضْمَصَةَ وَالْوِسْيَشَاقَ مِنَ الْعَاءِ ، مَرَّةً. (٣٣) معرَت عمر يوليوا لِك جور عَجِّل كرتِ اورناك جج صاف كرتے تھے۔

### 

# جس مخص کے دہر سے کیڑا نظے اس کے دضو کا کیا تھم ہے؟

( ٤١٥ ) حَذَّلْنَا حَفُصُ بُنُ خِيَاتٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَلِيعٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : بَنَوَطَّنَا إِذَا حَرَجَتُ مِنْ دُبُرِهِ الدُّودَةُ. ( ٣٥ ) معرَت عطا فرات بي كدبر كدبر عَيْم النَّلِ آئے اے وضوع نا بوگا۔

( ٤١٦ ) حَلَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لِيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ.

(۱۲۷) عند ایرانیم فرمات بین کدایس خش پرونسوا دیم این مین مینود (۱۲۷) عند سازی ایرانیم در ایرانی مینود (۱۲۷)

(١٧٠) حَلَمُقَا مُخْفُصُ بُنُ عِبَاثٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا خَرَجَ مِنْ دُبُرِ الإِنْسَان الدُّودُ ، أَوِ الدُّودُةُ فَعَلَيْهِ الْوُصُّوءُ

( ML ) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی کے دبرے کیڑا <u>نگلے</u> او اے وضو کرنا ہوگا۔

( ٤١٨ ) حَلَمْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي خَلْدَةً ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : مَا خَرَجَ مِنَ النَّصْفِ الأَعْلَى فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ ` وَصُوءٌ، وَمَا خَرَجَ مِنَ النَّصْفِ الأَسْفَلِ فَعَلَيْهِ الرُّضُوءُ.

(۳۸۸) مطرت ایوالعالیه فربات میں کہ انسان کے اور سے نصف جم سے کوئی چیز نظاقہ وشوٹیس اوراگرینچے کے نصف سے کوئی - مناکا تا شد

( ٤١٩ ) حَلَنْنَا أَبُو فَتَيْهَ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : يَتُوطَّأُ.

(١٩٩) حفرت حماد فرماتے ہیں کدانیا مخص وضوکرے گا۔

(٤٢٠) حَلَثَنَا غُنُدٌ ۚ، عَنْ شُفَكَ ، عَنْ مُنصُورٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ قُلْتُ : يَخُوجُ مِنْ دُبُرِى الدُّودُ ، الكَوْمَ أَيْنَهُ إِنَّهُ ؟ قَالَ : لِاَ

(۳۲۰) حضرت موی من عبدالله فرماتے ہیں کد میں نے ایرا ہیم ہے موال کیا کہ میرے دیرے کیڑ اٹھا ہے، کیا میں وضو کروں گا؟ انہوں نے نریا کہ آم وضوئیس کرو گے۔

#### ﴿ مستف ابن ابی شید سرتر قرار المدا) کی پیش الله کی اله

## (٤٦) في الرجل يَتُوَضَّأُ يَبْلُأُ بِرِجُلَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ

## اس بات كابيان كدوضومين ماتھوں سے پہلے ياؤں دھوئے جاسكتے ہيں

(٤٢٠) حَدَّثَنَا مُعْتَبِرُ بُنُ سُلِّيَمَانَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو بْنِ هِنْدٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِنْ : مَا أَبْالِي إذَا تَمَّمْتُ وُضُونِي بِأَنِّى أَعْصَانِي بَدَأْت.

(۲۲۱) حضرت کل ڈٹائٹو فُرہاتے ہیں کہ جب میں تمام اعضاء کو دھوکر پوری طرح وضوکر رہا ہوں تو جھے کوئی پر داونہیں کہ سم عضو

ےابتداء کرتا ہوں۔

(٤٢٣) حَدَّنَا حَفْسٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ خَالِمٍ ، عَنْ زِيَادٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ :مَا أَبَالِي لَوْ بَدَأْت بِالشَّمَالِ قَبْلَ الْيُكِينِ ، إذَا تَوَضَّاتِ.

( ٣٢٣ ) حفرت على الذينو فرماتے ہیں کدوشوکرتے ہوئے جھے اس بات کی پرواہ نیس کدیش وائیس سے پہلے ہائیس جانب سے شروعاً کردوں۔

(٣٢٠) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مُخاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :لاَ بَأْسَ أَنْ تَبْدَأَ برَجْلَكِ قَبْلَ يَدَلُكِ فِي الْوَصْرِءِ

(٣٢٣) حَفْرَت عبدالله والله فرمات بين كداكرتم وضوش باتحول عد يسلم بإول وحواوة اس مين كوكى حرج تيس

#### ( ٤٧ ) في تحريك الْخَاتَمِ فِي الْوَضُوءِ

#### وضومیں انگوشی ہلانے کا بیان

( srs ) حَدَّقَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ عَنَّابٍ ، عَنْ أَبِيدٍ ، قَالَ : وَشَّأْتُ عَلِبًا فَمَرَّكَ . يرمِ

( ٤٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيَّ مِثْلُهُ

(٣٢٥) ایک اور سند سے یہی منقول ہے۔

ره... ) حَدِّنَا زُبُدُ مُنَ الْمُحَابِ ، عَنِ ابْنِ لِهِيمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هُمُنِزَةَ ، عَنْ أَبِى تَصِيمِ الْعَيْشَالِينَّ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنُ عَدْرِو كَانَ إِذَا مَوْخَاً حَزَّكَ عَاتَمَهُ ، وَأَنَّ أَبَا رَمِيمِ كَانَ بَغَمَلُهُ ، وَأَنَّ ابْنَ مُنْ عَدْرِو كَانَ إِذَا مَوْخَاً حَزَّكَ عَلَمَهُ ، وَأَنَّ أَبَا رَمِيمِ كَانَ بَغَمُلُهُ ، وَأَنْ ابْنَ مُعْتُ

(٣٢٧) حفرتً الوتيم عيشاني فرمات بين كدعبدالله بن عمروطافي جب وضوكرت توافخوشي كوتركت دياكرت تقد حضرت الوتيم

🗞 معنف ابن الي شير سرترم (طدا) كي السياسية السي اور حفرت ابن صيره بھی يونمي كرتے تھے۔

( ٤٢٧ ) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِلٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ حَرَّكَ خَاتَمَهُ.

(٣٢٧) حفرت ائن بيرين جب دضوكرتے تو انگوشي كوتركت ديا كرتے تھے۔

( ٤٢٨ ) حَدَّثُنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ وَ وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي مَرْزُوقٍ ، عَنْ مَيْمُونِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحَوِّكُ خَاتَمَهُ إِذَا تَوَضَّأَ.

( ۴۲۸ ) حضرت میمون جب وضوکرتے تو انگونھی کوتر کت و ما کرتے تھے۔

( ٤٢٩ ) حَمَّلَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ حَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، فَالَ :رَأَيْتُ سَالِمًا تَوَضَّأُ وَخَاتَمُهُ فِي يَدِهِ ، لاَ يُحَرِّكُهُ (٣٢٩) حفرت خالد بن ابی بحرفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم کو وضوکرتے ہوئے دیکھااس وقت ان کی انگونگی ان کے ہاتھ

میں تھی لیکن انہوں نے اسے حرکت نہ دی۔ ( ٤٣٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُزِيدَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ دِينَارِ كَانَ يُحَرِّكُ خَاتَمَهُ فِي الْوُضُوءِ.

( ۴۳۰ ) حفرت عمرو بن دینار وضوکرتے وقت انگوٹنی کو حرکت دیا کرتے تھے۔

(٤٣١) حَلَّثَنَا الْفُضُلُ بْنُ دُكُيْنِ ، عَنْ مِسْعَرِ ، قَالَ :سَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ فِي الْخَاتَمِ :أَزِلْهُ

(۳۳۱) حفرت حماد فرماتے ہیں کہ وضو کرتے وقت انگوٹھی ا تار دو۔

( ٤٣٢ ) حَدَّثُنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ مَوْلًى لِعُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ إذَا تَوَضَّأَ

(٣٣٢) حفزت عمر بن عبدالعزيز بإينيز وضوكرتے وقت انگوشي كوتركت دياكرتے تتے۔

( ٤٣٣ ) حَلَّنْنَا حَنْظَلَةُ بْنُ نَهْلَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ تَوَضَّا فَحَرَّكَ خَاتَمَهُ.

(۲۳۳) حضرت حسن بصري بيشيز وضوكرتے وقت انگوشي كوتركت ديا كرتے تھے۔

( ٤٣٤ ) حَلَّتُنَا عُبَيْدٌ الصَّيْدَلَانِيُّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يُعَرِّكُ حَاتَمَهُ إِذَا تَوَضَّأَ. (٣٣٨) حفرت عروه والينيز وضوكرتي وتت الكوفني كوتركت دياكرتي تتعيه

( ٤٨ ) في القلس فِي الْوُضُوءِ

منہ کھر کر قے آنے ہے وضوٹوٹ جائے گا

( ٤٣٥ ) حَلَّنُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَم قَالَا :فِي الْقَلْس وُضُوءٌ.

(۴۳۵) حفرت معنی اور حفزت تکم فرماتے ہیں کہ منہ مجر کرتے آنے میں وضولازم ہے۔

ر (۳۳۷) دھنرت ابراہیم ہے منہ کھر کرتے آئے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا جب بیر کا ہر ہو جائے تو اس میں :

( ٤٢٧ ) حَدَّثَنَا غُنُدٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ قَالًا :فِي الْقَلْس وُضُوءٌ.

ر ۱۳۳۷) حضرت تھم اور حضرت حماوقر ماتے ہیں کہ مند بھر کے قیے آئے میں وضولا زم ہے۔ ( ۱۳۳۷) حضرت تھم اور حضرت حماوقر ماتے ہیں کہ مند بھر کے قیے آئے میں وضولا زم ہے۔

رح ١٠٠) عرف الروز عرف عائد والمواحث بين مدهم وسب المنطق عنه المنطقة على المنطقة على المسايف فأجد المؤصّو . ( ٢٨٨ ) محدَّثَنَا الرُهُ مُنكُميْنِ عَنْ عَمْلِيا و مَنْ عَطَاءٍ ، قالَ : إذا وَجَدُتُ مِنَ الطَّعَامِ عَلَى لِسَايِكَ فَأَعِد المُؤصّو .

(۴۳۸) حضرت عطا وفر ماًتے ہیں کہ جب تمحا را کھاناتمحا ری زبان پرآ جائے تو وضولا زم ہے۔

( ٤٣٩ ) حَلَّنْنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : هُوَ حَدَثْ.

(٢٣٩) حضرت عطاء فرماتے ہیں كەقے وضوكوتو ژويتى ہے۔

( 111 ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : فِي الْقَلْسِ وُصُّوءٌ. (٣٣٠) عفرت عطاء فرماتے ہیں کہتے میں وضولازم ہے۔

ر (١٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو حَدَالِي ، وَلَيْسَ بِالأَحْمَرِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِر ، عَنِ الْقَالِسِ وَسَلِم قَالاً : فِي الْقَلْسِ وُضُوءٌ. (١٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِقٍ ، وَلَيْسَ بِالأَحْمَرِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِر ، عَنِ الْقَالِسِ وَسَلِم قَالاً : فِي الْقَلْسِ وُضُوءٌ.

( ۴۲۲ ) حضرت قاسم اور حضرت سالم فرماتے ہیں کہتے میں وضولا زم ہے۔

( ٤٩ ) مَنْ كَانَ لاَ يَرَى فِي الْقُلْس وُضُوء

جن حضرات كنز ديك قے سے وضونہيں أو شا

( ٤٤٢ ) حَلَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالْحَسَنِ لَمْ يَرَوْا فِي الْقُلْسِ وُضُوعً.

( ۱۳۲۲ ) حضرت طاول حضرت مجابد اورحضرت حسن كرزويك قي وضواا زمنيس موتا-

( ٤٤٣ ) مُحَلَّنَا حَفُصٌّ ، عَنْ لَيْبْ قَالَ :قَالَ مُجَاهِدٌ ، وَطَاوُوس :لاَ ، حَنَّى يَكُونَ الْقَيْء . ( ٣٣٣ ) حنرت عابداودعنرت طاول فربات بين كهت بابر جائة ہے وضوئين نُوناً بلكہ أكر منه بمن آكر واپس چلي جائے تو

وضوٹو ہے۔ جاتا ہے۔

( sss ) حَلَّلْنَا هُمَّنَاهُم، عَنْ مَنْصُورٍ وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْقُلْسِ : إذَا كَانَ يَسِيرًا فَلَلْسَ

(۲۲۲۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کداگرتے تھوڑی ہوتو وضونہیں ٹو شا۔

هي معنداين الي غير ترارطدا) ﴿ هِلْ هِلَ اللهِ الله ( ) ، و كذَكُ اعْدُنْ عُنْدُنْ عُنْدُ مُعْدَى عُنْ حُمَّلا و في القُلْسِ إذَا كَانَ مُسِدًّا فَلِيْسِ فِيهِ وَ

( 100) حَلَكَنَا غُشُدٌ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ حَمَّادٍ :فِي الْقَلْسِ إِذَا كَانَ يَسِيرًا فَلَيْسَ فِيهِ وُضُوءٌ ، وَإِذَا كَانَ تَجِيرًا فَلِيهِ الْهُصُدِّ ءُ.

> (۳۳۵) حفرت جادفر ہاتے ہیں کہ نے آگر تھوڑی ہوتو وضوئیں ٹو خااورا گرزیادہ ہوتو وضوثوث جاتا ہے۔ میں میں میں میں میں میں میں میں میں کا اس کا میں میں کا بھی اس کا ایک کا میں میں کا اس کا میں کا اس کا میں کا

( ٤٤٦ ) حَلَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :لَيْسَ فِي الْقَلْسِ وُضُوءٌ.

(۴۳۲) حضرت عطاء فر ماتے ہیں کہتے سے دضوئییں ٹو ٹیا۔

# ( ٥٠ ) في الرجل يَتُوَتَّنَا أُو يُغْتَسِلُ فَينسَى اللَّمْعَةَ مِنْ جَسَدِهِ

اگر وضو یا غشل کرتے وقت آ دی کے جسم کا کوئی حصہ خشک رہ جائے تو اس کا کیا تھم ہے؟

(٤٤٧) حَلَثَنَا هُمَنَيْمٌ، وَابْنُ عُلَيَّةً وَمُعْتَمِرٌ ، عَنْ إِسْحَاق بْنِ سُويْد الْمُدُوِى ، قَالَ : حلَثَنَا الْعُلاَءُ بْنُ زِيادٍ ، قَالَ : اغْتَسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَنَاتِهٍ فَحْرَجَ فَانْصَرَ لُمُعَةً بِمَنْكِي لَمْ بُعِينَا الْعَاءُ ، فَاخَذَ

بِعِجْمَتِهُ فَلَكُهُا بِهِ. (دار نطنی ۱۰) ( ۱۳۲۷) حفرت علاء بن زیاد والله فرمات بین کدایک مرتبه نی پاک فِطَفِیَا فی خسل جنابت فرمایا خسل سے فارم جموعے تو

آپ نے اپنے کندھے پڑھنگی کانشان دیکھا۔ گھرآپ نے اپنے بال کلاے اوران سے اس مصے کو ترکرایا۔ ( وور) حَدَّمَنَا اللهِ عَلَيْنَةَ ، عَنْ يُولُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ النِّينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْ رَجُّلاً تَرَكَّ مِنْ فَلَيْهِ

روي كمثلثنا ابن غالمية، عَن بُونسَل، عَنِ النَّحْسَنِ ، أنَّ النِّبِي صَلَى الله عَليُهِ وَسُلُمُ وَكُ مَوْجِعَ ظُفُر ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَخْجِينُ وُضُونَك ، قَالَ :بُونُسُ :وَكَانَ الْمُحَسَنُ يَقُول :بَمُعْسَلُ فَرَلْكَ الْمُكَانَ.

(۳۸۸) حغرت مس وهیو فراتے میں کہ ٹی پاک فرنفینڈ نے ایک آدی کو دیکھا کہ اس کے پاؤں میں نافن کی جگہ خٹک ہے، 7 ۔ نام بے باز اس مجل طرح مضرکہ 'محد پہر سے میں ہے میں فیدا اگر کر تھا کھونا ای مگا کہ مورا اس مگا

آپ نے اس سے فربای'' آپچی طرح وضوکرو'' حضرت حمن ایک صورت پی فربایا کرتے تھے کرمرف ای جگرکو حویاجائے گا۔ ( ۱۶۱۹ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بِنُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَمَيْدِ بَنِ عُمَدِّدٍ ، أَنَّ عُمَرَ اَنَّ الْحَطَّابِ رَأَى رَجُلاً فِي رِجْلِو لَمُعَدَّلُهُمْ يُصِينَهُمَا الْمُعَادُّ جِينَ يَطَهُّر ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : بِهِلَذَا الْوَصُوءَ تَحْصُرُ الصَّلَاةَ ؟! وَالْمَرَّهُ أَنْ يَعْسِلُ اللَّمُعَةَ وَيُصِيدَ الصَّلَاةَ ؟

(۲۳۹) حقرت عبید بن عمیر پیلیز فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ممر بن خطاب نٹاٹلو نے ایک آد کی کو دیکھا جس کا پاؤک کرتے وقت ایک جگرے خلک رواکیا تھا، آپ نے اس نے فرمایا کہ کیاتم اس وضو کے ماتھ نماز دچھو گے۔ چھرانے تھم دیا کہ اس سر میر سر سر

ر کے رسی بیا جیسے مصادرہ پیر تا ہاں ہے۔ ان کے روز یہ میں ان اور دست مصادر کیا جائے ہیں۔ خنگ جائرہ عُلیّاتی اور عُلیّاتی ان عَالِم ان عَلَیْ آبِی فِلاَئِلَة : اَنْ عُمَرَ رَأْی رَجُلًا اِیْصَلَی ، فَذَ تَوَلَّدَ عَلَی ظَهْرِ فَلَدِیو مِشْلَ

## 

الظُّفُرِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ وُصُونَهُ وَصَلَاتَهُ.

(۴۵۰) حفرت ایوفلا بذرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت محرق اٹونے ایک آدئی کو دیکھا جونماز پڑھ رہاتھا لیکن اس کے پاؤں پر ایک جگہ نافن کے برابرخنگ تھی۔ آپ نے اے وضواور نماز لوٹائے کا تھم ویا۔

( ٥٥١ ) حَدَّثْنَا هُسَنِهُمْ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّحَيِيِّ ، قَالَ : مَا أَصَابَةُ الْمَاءُ مِنْ مَوَاضِعِ الطُّهُورِ فَقَدْ عَلَهُرَ

(٣٥١) حضرت ابرا بيم تخفي بيشيد فرماتے ہيں كه جن مقامات وضوتك ياني پنچتا ہے وہ ياك ہو جاتے ہيں۔

( ٤٥٢ ) حَذَّلْنَا ابْنُ مُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ رَيْدِ نِنِ أَسْلَمَ ، فَالَ :سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنِ يَقُولُ :مَا أَصَابَ الْمُناءُ مِنْك وَأَنْتَ جُنْسُ فَقَدْ طَهُرَ ذَلِكَ الْمُنَكَانُ.

( ۴۵۲ ) حضرت علی بن مسین فرماتے ہیں کہ حالت جنابت میں تمہارے جم کے جس حصہ تک پانی پہنچے گا وہ حصہ پاک ہو جائے گا۔

( ٤٥٣ ) حَلَثُنَا مَفُنُ بُنُ عِيسَى، عَنْ حَالِد بْنِ أَبِى بَكُورٍ ، قَالَ:زَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَنْدِ اللهِ فَوَضَّا يُومًّا ، فَشَرَكَ فِي مَوْفَقِهِ شَيْئًا بِيسِرًا ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَفَسَلَ ذَلِكَ الْمُكَانَ.

(۳۵۳) حضرت خالد بن ابی بکرفر ماتے ہیں کرسالم بن عبداللہ ایک دن دضوفر مار ہے تھے کدان کی کہنی کے پاس تھوڑی ہی جگہ خنگ ردگی۔ انہیں اس بارے میں بتایا گیا تو انہیں نے وہ جگہ چھی دھولی۔

( ١٥٥ ) حَنَّتُنَا ابْنُ مَهْدِتَّى ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ فَيَنْفَى مِنْهُ الْمَكَانُ ، قَالَ : إذن يُعِسِنُهُ الْمَاءَ ، أَوْ يَغْسِلُهُ.

(۳۵۴) حضرت طاوی ہے ایسے آدی کے بارے میں موال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ دوان جگد کو دعو لے یا اے پانی ہے تر کر لے۔

( ٤٥٥ ) حَدَّثُنَا ابْنُ مَهُلِدِيٌّ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلُهُ

(۵۵) حضرت ابراہیم ہے بھی یونہی منقول ہے۔

(١٥٦) حَلَّتُنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ أَبِى حَفْصَةَ ، عَنْ أَبِى مِجْلَزٍ ، قَالَ :يَغْسِلُ ذَلِكَ الْمَكَانَ.

(۵۷) حفرت الومجلز فرماتے ہیں کہاس جگہ کو دھوئے گا۔

ٌ (٤٥٧) حَدَّثَنَا أَبَّدِ مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْاَعْمَشْ ، عَنْ أَبِى سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ :أَنَّ عُمَرَ رَأَى فِي قَلَمَ رَجُل مِثْلَ مَوْضِع الْفَلْسِ لَمْ يُصِبُهُ ٱلْمَاءُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْوَصُّوءَ وَيُعِيدَ الصَّلَاقَ.

(۴۵۷) حفزت جابرفرماتے ہیں کہ حضزت عمر ڈاپٹڑ نے ایک آ دمی کو دیکھا جس کے یاؤں پر سکے کے برابر جگہ خشک متعی\_ آپ نے

( ١٥٨ ) حَدَّثُنَا عَبُدُ السَّلَامِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَغْسِلُ ذَلِكَ الْمَكَانَ.

(۳۵۸) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ صرف اس جگہ کو دھوئے گا۔

( ٤٥٩ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي عَلِقَ الرَّحبِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ

عَبَّاسِ ، أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ مِنْ جَنابَةٍ ، فَرَأَى لُمْعَةً لَمْ يُصِينُهَا الْمَاءُ ، فَقَالَ : بِجُمَّتِيهِ فَبَلُّهَا بِهِ. (احمد ١/ ٢٣٣ـ ابن ماجه ٢٢٣)

(۴۵۹) حفرت ابن عباس ن الله فرماتے ہیں کہ نی یاک مَلِّنْتُنَا اللّٰہ خال جنابت فرمانے کے بعد ایک خشک جگہ دیکھی جے یانی نہ پہنچا تھا،آپ نے اپنے بالوں کو پکڑ کراس جگہ کو تر کرلیا۔

> ( ٤٦٠) حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنْ عَبُهِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُغْسَلُ ذَلِكَ الْمَكَانُ. (٣٦٠) حضرت عطاءفرماتے ہیں کەصرف اس جگہ کو دھویا جائے گا۔

### ( ٥١ ) في الوضوء بِالْمَاءِ الآجن

# مٹیا لے اور گدلے یانی سے وضو کا بیان

( ٤٦١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الْوُضُوءَ بِالْمَاءِ الآجِنِ.

(٣١١) حضرت ابن سيرين شيالے اور گدلے پانى سے وضو كرنے كو كروہ سجحتے تھے۔

( ٤٦٢ ) حَلَّاتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ :أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِالْوُضُوءِ بِالْمَاءِ الآجِنِ.

(۲۱۲) حضرت حسن بعرى مميالے بانى سے وضوكرنے ميں كوئى حرج زيمجھتے تھے۔

( ٤٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَمْرِوقَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمِّيورَةَ يَكُرَهُ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ

(٣٦٣) حضرت قاسم بن نخيمر ومليالے پاني سے وضوكرنے كو كمرو و تجھتے تھے۔

( ٤٦٤ ) حَلَّانَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إبْراهِيمَ ، قَالَ :سُئِلَ فَنَادَةُ عَنِ الْمَاءِ الَّذِي قَدْ أَرْوَحَ : أَنْتَوَضَّأُ بِهِ؟ قَالَ : لَا يَنْمَلُ بِلَمْنَاءِ الطَّرْقِي ، وَالْمَنَاءِ الرِّنْتِيَّ ، قَالَ الطَّرْقُ : الَّذِي تَطْرُقُهُ الدَّوَابُّ وَتَحُوضُهُ ، وَالرِّنْقُ الَّذِي قَدُ أَرُو َحَ.

(٣٦٣) حضرت قناده سے بوچھا گیا که ایسے پانی سے وضو کرنا جائز ہے جس کا ذائقة اور دنگ بدل گئے ہوں؟ آپ نے فریایا کہ جس پانی سے جانور پیتے ہوں اورجس پانی میں ہو پیدا ہوگئ ہواس سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ هِيِّ مَصْنَاءَنَا لِي شِيرَتِمُ (طِداً) ﴾ ﴿ مَنْ أَبِي النَّهِ مِنْ أَبِي النَّهِ لَكُمْ فَعَلَمْ الرَّحْمَوِ بُن أَبِي الْمَنْسِ ، عَنْ أَبِي النَّهِ مِنْ أَبِي الرَّبِعِ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَنْدِ الرَّحْمَوِ بُن أَبِي لَيْلَى فَمَرَّ بِمَا وَ تَنْهُ . تَخُوطُ فِيهِ الدَّوَاتُ وَتَبُولُ فِيهِ ، فَقَالَ : لَا بَأَسِ بِالْوَصُوعِ مِنْهُ.

(٣٢٥) حضرتَ ابوالربحَ فرباتے ہیں کہ میں عبدالرحن بن أبی کی کے ساتھ قعا۔ وہ ایسے توض کے پاس سے گزرے جس سے

جانوریانی پیچ تھے اوراس میں بیٹا بھی کردیتے تھے۔انہوں نے فرمایا اس سے وضوکرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٥٢ ) مَنْ قَالَ الْمَاءُ الْيَسِيرُ أَحَبُّ إِلَى مِنَ التَّيمُ مِ

تھوڑ ااور معمولی یانی مجھے تیم سے زیادہ اچھامعلوم ہوتا ہے

( ٤٦٦ ) حَلَثْنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : الْهَاءُ الْيَسِيرُ أَحَبُّ إِلَى مِنَ التَيَشُمِ.

(٣٧٨) حضرت طاول فرماتے ہیں كەتھوڑا پانی ميرے نزد كيك تيم بہتر بـ

(٤٦٧) حَدَّثَنَا خَلِلَّهُ بُنُ حَيَّانَ ، عَنْ جَمُفَو بْنِ بُرُقَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى مَرْزُوقٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، قَالَ :الْفَلِيلُ مِنَ الْمُاءِ أَحَبُّ إِلَى مِنَ التَّرَابِ.

(٣٦٧) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ تھوڑا پانی مجھے مٹی سے زیادہ محبوب ہے۔

( ٤٦٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُؤْمِرَةً، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ الْوُصُّوءُ بِالطَّرْقِ مِنَ الْمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ التَّبَشُّمِ. ( ٤٦٨ )

(٣٦٨) حضرت ابراتيم فرماتے ہيں جانور كے زير استعال پائى سے وضوكرنا مجھے تيم سے مجوب ب-

( ١٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبُدِ الْوَارِثِ ، عَنْ جَرِيرٍ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ حَمَّاهِ ، قَالَ :سُولَ عَنِ الْمَاءِ الْقَلِيلِ الَّذِى لَا يَشَكُمُ الطَّهُورُ ؟ فَقَالَ :الصَّمِيدُ أَحَبُّ إِنَّى مِنْهُ.

(۳۷۹) حفرت حماد ہےا ہے تھوڑ نے پائی کی موجودگی میں وضو کے بارے میں سوال کیا گیا جمو وضو کی ضرورت پوری نہ کرتا ہوتو انہوں نے فر مایا ''منٹی مجھے اس نے زیادہ مجبوب ہے''

( ٤٧٠ ) حَدَّثْنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ : إذَا تَوَضَّأْتَ فَلَمْ تُعَمِّمْ فَتِيمُّمْ.

(۴۷۰) حضرت عطاء فر ماتے ہیں کہ جب وضوکا یانی کانی نہ ہوتو تیم کرلو۔

( ٥٣ ) مَنْ كَانَ يَتَوَضَّأُ إِذَا احْتَجَمَ

جوحضرات تجھیے لگوانے کے بعد وضو کے قائل ہیں

(٤٧٠) حَلَثَنَا ابْنُ نُمُدْرٍ ، قَالَ : أُخَبَرُنَا عُبِيْلُة اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ إذَا احْتَجَمَ عَسَلَ أَلْرَ مُحَاجِمِهِ. مُحَاجِمِهِ. پی معندان این شیر تر جم (طورا) که که کال این انظیارت کی در این انظیارت کی در این انظیارت کی در این انظیارت کی در این در این انظیارت کی در این در این

(۲۷۱) حفرت ابن عمر دانو تجھنے لگوانے کے بعد پچھنوں کی جگہ کو دھولیا کرتے تھے۔

(٧٧٠) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ عَلْقَمَةُ وَالْأَسُودُ لَا يَفْتَسِلَانِ مِنَ أُسِحَادَة

(۴۷۲) حفرت علقمہ اور حفرت اسود تجھنے لگوانے کے بعد عسل نہیں کرتے تھے۔

( ٤٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَنَاشِ ، عَنْ هُيُورَةً ، عَنْ إِبُواهِمَ : أَنَّهُ كَانَ يَغُسِلُ أَنَرَ الْمُحَاجِمِ.

(٣٢٣) هنرت ابراتيم يُحتول كُن جُدُوهوليا كرتے تھے۔ (٤٧٤) حَدَّتُنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ :إغْسِلُ أَفَرَ الْمُعَاجِمِ.

( ٤٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْزُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّلٍ ، قَالَ : كَانَا يَقُولَانِ ؛ فِى الرَّجُلِ يَتُحْتِجُ : يَنَوَضَّأُ وَيَغْسِلُ أَثَنَ الْمُتَحَاجِجِ.

(۴۷۸) دهزے حسن اور صَرَّت مُوفرہاتے ہیں کہ پچھنے لگوانے کے بعداً دی وضوکر لے اور کھنوں کی جگہ کو ہوئے۔ (۴۷۸) حَدَّفَا عَبُدُ الْأَحْلَى ، عَنْ مُوثْرِهِ ، عَنْ مَکْسُولِ : اَنَّهُ کَانَ لاَ يَوْرَى بُاسًا إِذَا احْسَبُهَمَ أَنْ لاَ يَغْسِلَ ، وَلاَ يَفْسِلَ

( ٣٧٩ ) حفرت کھول کے زو کے اگر آوی مچھنے گلوانے کے بعد عمل ندکرے تو کوئی حرج نبیں، حق کد اگرخون کے نشانات ند ہوں تو مچھنے کا جگر دو حق بھی شروری نبیں۔

( ٤٧٧) حَلَّلْنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : سُيلَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْتَجِمُ مَاذَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : يَغْسِلُ ٱلْرَ مَحَاجِمِهِ

(٣٧٧) حفرت من پرطیزے بچھے لگوانے والے فض کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا وہ پچھوں کی جگہ دھو لے۔ (٤٧٨) حَدَّنْهَا رَکِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي عُمَّرٌ ، عَنِ ابْنِ الْحَدِيْفِيَّةِ ، فَالَ : يَفُسِلُ أَثَلَ الْمُعَاجِمِ

ر (۲۵۸) حضرت این انحفیه فرمات بین که دو چنجنون سے نشانات دھولی۔

(۱۷۷) حضرت انتحافظيه فرمات بين كه ده بيمتون كمانتات وموسك. (۱۷۷) حكة لذا القصل بُن دُكتُ يُن ، عنْ إسترائيلَ ، عنْ جايدٍ ، عنْ سَالِم ، والقايسِم ، وعَامِر ، وَطَاوُوس ؛ فُلْتُ :

أُخْسِلُ مِنَ الْمِعِجَامَةِ ؟ فَالُوا : لاَ ، فَالَ أَنُو جَعُفَرِ :اخْسِلُ الْوَ الْمَصَاحِمِ. (٣٤٩) معرّت بابرفرات بين كدعرت تام، معرّت عامراو دحرّت طاول ے پُس نے بچ چھا'' كيا بمن مجيخة لگوانے ك

( 249) اعترت جارتریائے ہیں ارسفرت کا مہامترے عامر اور سمترے عافوں نے سات کے چھا ۔ کیا میں بیصنوانے سے بعد شس کروں نہیوں نے کہا''منیمن' ابوشفر نے فرمایا''صرف بچھوں کے نشانات وحمولا'' ( ۱۸۵۰) حَدَّلْمُنَا فَلِيصِمَةُ ، عَنْ هِمِنَامِ بْنِي غُمُووْقَ ، عَنْ أَبِيعِهِ ، فَلَمْ يَكُوصًا ُ وَكُوْ

# 🗞 مصنف این ابی شیرمتر تم (طدا) کرده کرده این ابی الطبیاد ت

وُصُونَهُ لِلصَّلَاةِ ، فَيُصَلِّي.

(۴۸۰) حفرت ہشام فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت عروہ پیٹیز تجینے لگوانے کے بعد پچھنوں کے نشانات کو دھو کر وضو کرتے اور نمازیر ہے کہتے۔

(٤٨١) حَدَّثُنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ كَانَ يَمْسَحُ أَثْرَ الْمَحَاجِمِ بِالْمَاءِ.

(۴۸۱) حضرت قاسم پچھنوں کے نشانات کو یانی ہے وجو لیتے تھے۔

#### ( ٥٤ ) مَنْ قَالَ عَلَيْهِ الْغُسِلُ

جن حضرات كے زويك اس يوسل واجب ب\_\_

( ٤٨٢ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنِ المُفِيرَةِ ، عَنِ الْمُسَبِّ بُنِ رَافِعِ ، غَنِ انْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :الْفُسُلُ مِنَ الْحِجَامَةِ. (۴۸۲) حفزت ابن عباس داینهٔ فرماتے ہیں کہ چھنوں کے بعد ش کرنا جائے۔

( ١٨٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، غَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، غَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ:اغْتَسِلْ مِنَ الْوِجَامَةِ.

(۲۸۳) حضرت عبدالله بن عمرو والثير فرماتے ہیں کہ چھنوں کے بعد شسل کرو۔

( ٤٨٤ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُفْيَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : احْتَجَمَ عِنْدِى إِبْرَاهِيمُ ، وَمُجَاهِدٌ ، فَاغْتَسَلَ مُجَاهِدٌ ، وَغَسَلَ إِبْوَاهِيمُ مَوْضِعَ الْمَحَاجِمِ.

( ٢٨٣) حفرت تحكم فرمات بن كد حفرت ابراتيم اورحفرت مجاهد في ميرك باس تحيية لكوائ - فيم حضرت مجابد في شمل كيااور حضرت ابراہیم نے صرف پچھنوں کی جگہ دھونے پراکتفاء کیا۔

( ٤٨٥ ) حَلَّتُنَا الْمُكَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ؛ فِي الرَّجْلِ يَحْتَجِمُ ، أَوْ يَحْلِقُ عَانَتُهُ ، أَوْ يَتْنِفُ ابْطَيْهِ ، قَالَ : نَغْتَسالُ

(۲۸۵) حضرت علی دوینونے نے ان تمین اشخاص کے بارے میں غشل کا حکم دیا ہے 🕦 کچھنے لگوانے والا 🏈 زیریاف بال صاف کرنے والا 🗨 بغل کے بال اکھیڑنے والا۔

( ٤٨٦ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْمَةَ ، عَنْ طُلُقِ بُنِ جَبِب ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّ عَانِشَةً حَدَّثَتُهُ؛ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :يُغْتَسَلُ مِنَ الْعِجَامَةِ."

(ابوداؤد ٣٥٣ـ ابن خزيمه ٢٥٧)

(٨٨٧) حضرت عائشہ ثفاعة منافر ماتى بين كه نبي پاك يَغْفِيْغَ فِي نفر مايا" تجيفي لكوانے كے بعد شسل كيا جائے كا"۔

المان المنظيمة مترج (طول) المنظمة المن

( ٤٨٧ ) حَكَثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قالَ :اخْجَرَنَا ايسُرائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قالَ : إذَا احْبَحَمَ الرَّجُلُ فَلَيُحْتَسِلُ ، وَلَمْ يَرَهُ وَاجِبًا. (ابوداؤد ١٨١. نرمذى ٨٢)

(۲۸۷) حفرت عبداللہ بن عباس دانو بھینے لگوانے والے شخص کوشل کا حکم تو دیتے تھے لیکن اے واجب نہ جھتے تھے۔

### ( ٥٥ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي الْقَبْلَةِ وُضُوءٌ

#### جن حضرات کے نز دیک بوسہ لینے سے وضوبیں ٹو ثنا

( ٤٨٨ ) حَلَثُنَا وَكِيعُ مِنْ الْجَوَّاحِ ، قَالَ : حَلَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ حَبِيبٍ مِن أَبِي قَايِتٍ ، عَنْ عُرُوَةَ ، عَنْ عَايِشَةَ ، عَنِ النِّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَلَمَّ قَبَلَ بَعْضَ رِسَانِهِ ، ثُمَّ حَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَلَمْ يَنُوضَّأَ ، فَقُلْتُ ، مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْبِ؟ فَصَحِكُ.

(۱۳۸۸) حضرت عائشہ بیمندخل فرماتی ہیں کہ بی پاک بیٹھنٹھ نے اپنی ایک دوبہ کا بوسر لیا، گجر آپ وضو کے بغیر نماز کے لئے تشریف کے گئے۔ همزت مرد و فرماتے ہیں کہ میں نے همزت عائشہ جی پیشا کہ و دور دوبہ آپ ہی تیسی؟ اس پر حضرت عائشہ جی پیشن مشمراد س۔

( ١٨٨ ) حَلَّلْنَا هُمُشَيْمٌ بُنُ بَشِيرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَسِبٍ ، عَنْ سَعِيدِ نُنِ جُسُيْرٍ ، عَنِ الْبِي عَبَاسٍ . وَحَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ النِ عَبَاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي الْقَبْلَةِ وُهُوءًا.

(٣٨٩) حضرب ابن عباس النافير عيز ديك بوسه لينے سے وضونين او شا۔

( ٩٩٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيَّمْ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءًا.

( ٢٩٠) حفرت حسن بصرى كے زوكي بوسد لينے سے وضوئيس أو تا \_

(١٩١) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفُهَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي القُبْلَةِ وُضُوءٌ.

(۳۹۱) حفرت عطاء کے زویک بوسہ لینے سے وضوئیں ٹو ٹال (۳۹۱) حکائنا محمد کہ ڈنڈ کٹر الائٹ کی سے ڈیکٹ ڈن کا

(١٩٢) حَلَّنَا حُمْيَةُ بُنُ عَبُو الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الشَّهْمِيِّ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ مَسُرُوقٍ ، قَالَ :مَا أَبَالِي قَلْنَتُهَا ، أَوْ قَلْتُكُ بَدِى.

(٣٩٢) حضرت مسروق فرمات بين كه جي ال بات كي كونى برداه نين كه مين ابني بيوى كالوسداون يااب باته كالوسداون .

( ٤٩٦ ) حَلَمَنْنَا وَرَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيانَ ، عَنْ أَبِي رَوْقِ ، عَنْ ابْوَاهِيمَ النَّيْدِيِّ ، عَنْ عَالِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَهُ قَبَلَ لَمَّ صَلَّى ، وَكُمْ يَتَوَضَّأُ. (احمد ١٠٠- نسان ١٥٥)

( ۴۹۳ ) حفرت عائشہ خیاہ خین فرماتی ہیں کہ بی کریم مِنْطِق کا نے ایک مرتبہا پی زوجہ کا بوسہ لیا اور پھر نماز بڑھی کیکن وضونہیں فرمایا۔

المعتقد إن الحاشيد مترج ( طهدا) المعتقد المعتال المعتقد المعتال المعتقد المعتق

( ١٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَغْفَرٍ ، قَالَ :لَيْسَ فِي الْقُلْلَةِ وُضُوءٌ.

(٣٩٣) حضرت ايوجعفر فرماتے ہيں كه بوسه لينے سے وضوئيس أو شآ-

#### ( ٥٦ ) من قَالَ فِيهَا الْوُضُوءُ

جن حفرات كرزويك بوسے سے وضواوٹ جاتا ہے۔

( ١٩٥٥ ) حَدَّلُنَا عَيْدَةً بُرُهُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الزَّهْرِػَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرَى القُبْلَةَ مِنَ اللَّهْسِ ، وَيَأْمُو مِنْهَا المُؤْسُّوعِ.

(٣٩٥) حفرت ابن عمر داينو كنزديك بوسه چون كى طرح ب اوروه بوسد لينے كى وجد و وضوكا حكم ديت تھے۔

( ٤٩٦ ) مَذَلَنَا حَفْصٌ ، وَهُشَدُمٌ ، عَنِ الْأَخْسَسِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، عَن أَبِى عُبُيْلَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبُدُ اللهِ : الْفَلَلَةُ مِنَ اللَّمْسِ ، وَمِنْهَ الْوُصْرَءُ

(٣٩١) حفرت عبدالله دبايو كزويك بوسر جيوني كاطرح إوروه بوسيليني ونبدت وضوكا تكم ديت تقر-

( ٤٩٧) حَذَقَنَا هُشَيْهُم ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَبَلَ لِشَهْرَةِ نَقِضَ الْوُصُوءُ .

(٣٩٧) حضرت ابرا بيم فرمات بين كه جب كو في فخف شهوت سے بوسد لے تواس كا وضواوٹ جائے گا-

( ٩٩٨ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءِ أَنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّي ، مِثْلَهُ

(۴۹۸) حضرت صعی سے یونہی منقول ہے۔

( ٤٩٩ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ زَكْرِيًّا ، عَنِ الشُّغْيِيِّ ، مِثْلُهُ.

(۴۹۹) ایک اورسند سے حضرت صعبی سے یونہی منقول ہے۔

(.a) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبُدِ الْعَوِيزِ بْنِ عَبُدِاللهِ ، قَالَ:سَأَلْتُ الرُّهْرِيَّ عَنِ الْقُبْلَةِ؟ فَقَالَ :كَانَ الْعُلَمَاءُ يَتُولُونَ: فِيهَا الْوُصُوءُ

(۵۰۰) حضرت عبدالعزیز بن عبدالله فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زہر کی پیٹیلاے بوسد سے تھم کے بارے میں او چھا تو انہوں نے فرمایا'' علما فرماتے تھے کہ اس وضو داجب ہے''

(٥٠١) حَدَّنَنَا غُنُدُوْ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، فَوَحَقَّادٍ ، قَالَا : إِنْ قَبَلَ ، أَوْ لَمَسَ فَعَلَيْهِ الْوُصُوءُ

(٥٠١) معزے عم اور حغزت تعاونر ہاتے ہیں کہ اگر بوسر ایا یا چھوا تو وضووا جب ہے۔ (٥.٢) حَدَّنُهُ الْهِنُ فُصَّدِ لِي عَنِي الْهِنِ شُهُومَهُ ، عَنِي الشَّعْبِيِّي ، قَالَ :الْفُلِلَةُ تَنْفُصُّ الْوُصُوءَ .

( ۵۰۲ ) حضرت فعمی فرماتے ہیں کہ بوسہ وضوکو تو ڈویٹا ہے۔ ( ۵۰۲ ) حضرت فعمی فرماتے ہیں کہ بوسہ وضوکو تو ڈویٹا ہے۔ ﴿ مَنْ انْهَا اللَّهِ (٣. ) حَلَقُنَا جَرِيزٌ ، عَنْ مُغِيرًا ، عَنْ حَمَّادٍ ، قالَ :إذَا قِلَ الرَّجُولُ المُراثَةُ وَمِنَ لَا تُرِيدُ ذَاكَ ، فَإِنَّمَا يَجِبُ

٠.٥) كَذَلْنَا جَرِيدٌ ، عَنُ مُفِيرَةً ، عَنُ حَمَّادِ ، قَالَ :إذَا قَبَلِ الرَّجُلِ المَرَّاتَةُ وَهِيَ لا توبِلَذَ أَكُ ، فإنَّهَا يُجِبُ الْوُصُّوءُ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا وُصُوءٌ ، فإنْ فَبَلَتْهُ هِيَ فَإِنَّمَا يَجِبُ الْوَصُّوءُ عَلَيْهَ ، وَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ ، فإنْ وَجَدَ

شَهُوَّةً وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُصُّوءُ ، وَإِنْ قَلَلَهَا وَهِيَ لاَ تُرِيدُ ذَاكَ فَوَجَدَتْ شَهُوَةً ، وَجَبَ عَلَيْهَا الْوَصُوءُ. (٥٠٣) حضرت حداد فرات مِن كداكرة دى اپن يوى كايوسك اور يوى ناچايق جوتو مردة (ضوائف گامورت كانيمن لوث

(۳۰۰ ) مفترت تهاد فرمائے ہیں لدائراء دی اپنی بیوی کا پوسے اور پیون نے چاسی ہونو مرد والوسونے وہ کوسے کا جس کے گا۔ اگر مورت مرد کا پوسے لے تو مورت پر وضو لازم ہوگا مرد پر ٹیمن ۔ اگر آد کی و تیجرت محسوں ہوتو اس کا وشو محکی اُوٹ جائے گا اور اگر آدی مورت کا پوسے لے اور دو چاہتی تو تدہو کین اے شہرت محموں ہوتو اس کا وضوفوٹ جائے گا۔

(۵۰۴) حضرت ابراہیم نے اپنی زویہ سے فرمایا''اے صنیہ و! میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں۔ اگر جھے اپناوضو ہاتی ندر کھنا ہوتا تو میں تیما بوسر لے لیتا''

> ( ٥٧ ) في قُبْلَةِ الصَّبِيِّ يح كابوسه لين كابيان

(٥٠٥) حضرت نافع فرماتے ہی*ن کرحشرت این عرفطانو نے* ایک بچے کابوسلیا مجرکی فرمانی۔ رور رہے وکٹن واقع نو کی بھر ان بھر میں میں ان مارور کی ایک ان کا انتہاء کا میں کا انتہاء کر کھرکی کر انتہاء کہ

(٥٠١) حَلَثُنَا ابنُ عُلِيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مَالِعٍ ؛ أَنَّ ابْنُ عُمَرَ مَوَضًا َ فَفَلَ بَسِنَةً لَهُ ، فَلَهَا بِعَاءٍ فَمَضْمَصَ . (٥٠٧) هنرتانغ فرماتے ہیں کہ حضرت این جمر ہیٹونے اپنی ایک بڑی کا پوسلیا مجر پائی مثل کر کی فرمائی۔

( ۱۰ ه ) مقرحة ناح كربائه مين المقرحة المنام في واليه في الميد في الميد الماج بريان منوا لرح كافر مال. ( ۵، v ) حَدَّتُنَا هُذَيهُ مَ ءَ عَنْ يَحْمَى ، عَنْ مَافِعِ ، عَنِ الْبِي عَمْرَ ؛ أَلَّهُ كَانَ إِذَا قَبَلَ الصَّيعَ مَصْدَ هَلَّ فَأَهُ ، وَكُلُهُ يَكُوهَا.

(٥.٧) خذاتنا هشيه ، غن ينحني ، غن نافع ، غن ابن عمر ؛ انه کان إدا قبل الصبيي مضمض فاه ، ولم يعوضا (٥٠٠) حضرت نافع فرماتے مين كه حضرت اين نم وينتوجب بيح كالإسر ليتے تو كل فرماتے ۔ اور وضويس فرما يا كرتے ہے۔ - يعدر مردوده

(٥.٨) حَنَّنَا هُمَنِيْمٌ ، عَنْ مُغِيرةَ ، عَنْ إبْراهِيمَ ، قَالَ :سَأَلَتُهُ عَنْ فَبُلَةِ الصَّيِّى بُعْدَ الْوُصُوءِ ؟فَقَالَ :إنَّمَا تِلْكَ رَحْمَةٌ ، لاَ وُصُوءَ فِيهَا.

(۵۰۸) حفرت مغیروفر باتے ہیں کدھی نے حفرت ابرائیم سے بچے کا پوسہ لینے کے بعدوضوکا تھم دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا '' بیڈو مہرانی اور درمت کا اظہار ہے اس میں وضووا بہٹیں۔

#### هي معنف اين الي ثير مزتم ( طِلا) کي حرات که ۱۲۴ کي کان په انظم بلات که در کان کان که در کان کان که در کان کان که در کان کان که در کان کا

#### ( ۵۸ ) فی الوضوء مِنَ اللَّهُسِ عورت کوچھونے کے بعد وضو کا تھم

( ٥.٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا لَمَسَ ، أَوْ قَبَلَ لِشَهُووَ نَقَضَ الْوُضُوءُ.

(٥٠٩) حضرت ابراہيم فرماتے ميں كدآ دى نے اگر شہوت سے جھوا يا بوسدليا تو اس كا وضونوث جائے گا۔

( ٥١٠ ) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا زَكَرِيًّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّي ، مِثْلُهُ.

(۵۱۰) حضرت صعبی ہے بھی یونہی منقول ہے۔

(٥١٠) حَذَثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ مِشَامٍ الدَّسْتَوَائِتِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا قَبَلْتَ ، أَوْ لَمَسْتَ ، أَوْ بَاصَرْتَ فَأَعِدِ الْوَصُوعَ.

(۵۱۱) حفرت ابراتیم فرماتے ہیں کہ جب تونے بوسلیایا مجوایا مباشرت کی توضو کا اعادہ تجھ پر لازم ہے۔

( ١٣٥ ) حَذَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ قَالاً :إذَا لَمَسَ فَعَلْيهِ الْوُضُوءُ.

(۵۱۲) حضرت مماد اور حضرت تحكم فرمات بين كد جب عورت كو چيوا تو وضونوث كيا\_

( ٥١٠ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي اللَّمْسِ بِالْيلِ وُضُوءًا.

(۵۱۳) حضرت حسن بصرى كے نزويك باتھ سے چھونے كى بناير وضولا زمنہيں ہوتا۔

( ١٥k ) حَدَّلْنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبُدِ الْأَعْلَى ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ أَبِي لَبُلَى ، قالَ :[ذَا لَمَسَ الرَّجُلُ الْمُرَاتُمُ لِشَهْرَةٍ تَوَضَّا ، مَا لَمْ يُتُولُ.

(۵۱۴) مطنرے عبدالرحن بن الی کلی فرماتے ہیں کہ جب آ دمی ا پی یوی کوشہوت کے ساتھ چھوٹے تو جب تک انزال نہ ہوا ہے وضوکرنا جا ہے ۔

#### ( ٥٩ ) في الوضوء مِنْ لُحُومِ الإبلِ اونث كا كوشت كها كروضوكرنے كابيان

(٥١٥) حَلَثَنَا ابْنُ الْرِيسَ ، وَأَبُو مُعَاوِيَة ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْنَى ، عَنِ الْبُرَاءِ بْنِ عَازِب ، قَالَ : شُيلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِيلِ؟ فَقَالَ : وَوَضَوْرًا مِنْهَا. (احَمْد // ٢٣٠- ابن خزيمة ٢٣)

(۵۱۵) حضرت براء بن عازب مٹائٹو فرماتے ہیں کہ نبی کر پم پیلٹے گئے ہے اوٹوں کا گوشت کھانے کے بعد وضو کا تھم یو چھا حمیا تو

من النالي شير ترجم (جلدا) كري المالي آپ نے فرمایا''اونوں کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرو''

( ٥١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَّةِ ؛ أَنَّ أَبَا مُوسَى نَحَرَ جَزُورًا فَأَطْعَمَ أَصْحَابُهُ ، ثُمَّ فَامُوا يُصَلُّونَ بِغَيْرٍ طُهُورٍ ، فَفَهَاهُمُ عَنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ : مَا أَبَالِي مَشَيْت فِي فَرْيُهَا وَفَيِهَا وَلَمْ أَلَوَضًّا ، أَوْ أَكَلُت مِنْ

لَحْمِهَا وَلَهُ أَتَوَ طَّأَرُ (۵۱۷) حفرت ابوالعاليه فرمات بين كدايك مرتبه حضرت ابومول فطف نه ادن ذرج كيا اوراس كا گوشت اينه ساتيوں كو کھلایا۔ گوشت کھا کر وہ حضرات بغیر وضو کے نماز میں کھڑے ہونے لگاتو حضرت ابوسوی نے انہیں روک دیا اور فرمایا ''میں تو سجمتا ہوں کہ اگر میں اس کی لیداورخون پر چلوں تو پھر بھی وضو کروں اور اگر اس کا گوشت کھاؤں تو پھر بھی وضو کروں ( " کویا

میرے نز دیک دونوں حالتوں میں وضو کرنا ضروری ہے )۔ ( ٥١٧ ) حَلَّتْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّد بُنِ قَبْسٍ ، عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ أَبِي قُوْرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : كُنَّا نَتَوَضَّأُ مِنْ

لُحُومِ الإبلِ ، وَلاَ نَتُوحَنَّا مِنْ لُحُومِ الْفَنَمِ. (طبراني ١٨٦٨) (۵۱۷) حضرت جابر بن سمره دلاطنه فرماتے میں کہ ہم اونٹ کا موثت کھا کروضو کیا کرتے تھے لیکن بکریوں کا موثت کھا کروضونہیں

( ٥١٨ ) حَلَّتُنَا عَبْيَدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَشْعَتَ بْنِ أَبِي الشَّعْنَاءِ ، عَنْ جَفْقِرِ بْنِ أَبِي نَوْرٍ ، عَنْ

جَابِرِ بْنِ سَمُونَا ، قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَوضًا مِنْ لُحُوهِ الإِبِلِ ، وَلَا تَقَوضًا مِنْ لُحُومِ الْغَنْمِ. (ابن حبان ١١٢٥ـ احمد ٥/ ١٠٢) (۵۱۸) حفرت جابر بن سمره دی افتر فرماتے ہیں کہ نبی پاک میٹھنے نے ہمیں حکم دیا کداونٹ کا گوشت کھا کر وضوکر ہیں اور بکر کی کا

محوشت کھا کر دضونہ کریں۔

# ( ٦٠ ) مَنْ قَالَ لاَ يَتُوَضَّأُ مِنْ لُحُوم الإبل

جن حضرات کے نز دیک اونٹ کا گوشت کھا کروضووا جے نہیں

(٥١٩) حَدَّثَنَا عَلِيدُ أَنْ حِبِبٍ ، عَنْ يَحْتَى بُنِ فَيْسٍ ، قَالَ : وَأَنْتُ ابْنَ عُمَرَ أَكُلَ لَحْمَ جَزُورٍ ، وَشَرِبَ لَنَ الإِبلِ، وَصَلَّى وَلَهُ يَتُوحَنُّا.

(۵۱۹) حضرت کی بن قیس پیشیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر ڈاٹٹو کودیکھا کہ انہوں نے اونٹ کا گوشت کھایا اوراس کا

دودھ پیا، پھر بغیر وضو کئے نم زیڑھی۔

(٥٢٠) حَدَّثْنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَتَوَضَّؤُونَ مِنْ لُخُومِ الإبل

هي معندا بن الي شير مترج ( جلدا ) ﴿ ﴿ اللَّهِ مِن مِن اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

( ۵۲۰ ) حضرت طاوی، حضرت عطاء اور حضرت مجاہد اوشوں کا گوشت کھانے اور ان کا دووھ یینے کے بعد وضوئیس کیا کرتے

(١١٥) حَلَثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي سَبْرَةَ النَّعَيِيُّ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْمُعَقَّابِ أَكُلَّ لَحْمَ جَزُورٍ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَهُ يَتُوَضَّا.

(۵۲۱) حصرت ابوہرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عرج اللہ نے اونٹ کا گوشت کھایا اوروضو کئے بغیرنماز پڑھی۔

( ٢٥٢ ) حَلَثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبُو اللهِ بْنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا أَكَلَ لَحْمَ جَزُورٍ ، ثُمَّ صَلَّى

(۵۲۲) حضرت عبدالله بن حسن فرماتے میں کد حضرت علی التافیان فے اونٹ کا گوشت کھایا اور وضو کئے بغیرنماز برچمی۔ ( ٥٢٠ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ نفاعة بن مُسُلم ، قَالَ : رَأَيْتُ سُويُد بْنَ خَفَلَةَ أَكُلَ لَحْمَ جَزُورِ ، ثُمَّ صَلَّى وَكُمْ يَتَوَظَّأَ

(۵۲۳) حضرت نفاع فرماتے ہیں کہ حضرت سوید بن غفلد نے اونٹ کا گوشت کھایا اور وضو کے بغیر نماز پڑھی۔

( ٥٢٤ ) حَدَّثْنَا رَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ:لَيْسَ فِي لحومِ الإِبلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وُصُوءٌ. (۵۲۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اونٹ، گائے اور بحری کا گوشت کھانے سے وضوئییں و شا۔

# ( ٦٦ ) مَنْ كَانَ لاَ يَتَوَضَّأُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

# جس چز کوآگ نے جھوا ہواس کے استعال سے وضو نہیں اوشا۔

( ٥٢٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْرَنَا عَلِيقُ بْنُ زُيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكِدِ ، عَنْ بَحابِو بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَكُلُت مَعَ دَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَعَ أَبِى بَكُرٍ ، وَعُمْرَ ، وَعُثْمَانَ ، خُبْزًا وَلَحْمًا ، فَصَلَّوْا وَلَكُمْ

(۵۲۵) حصرت جابر بن عبداللہ وہلی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ بڑھنے جصرت ابو بکر، حصرت عمر اور حصرت عمّان تذاکیتُن کے ساتھ رونی اور گوشت کھایا ، ان سب حصرات نے کھانے کے بعد وضو کئے بغیر تماز پڑھی۔

( ٥٢٠ ) حَلَّنَنَا أَبُو الْأَخُوَّسِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عِنِ ابْنِ عَبَّسٍ ، قَالَ :أَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفًا ، ثُمَّ مَسَحَ يَكَدُهُ بِمِسْح كَانَ تَحْتَهُ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى. (ابودارد ١٩١١ ابن حبان ١٢١١)

(۵۲۷) حفرت ابن عمال الله فرماً تع بين كدايك مرتبه في پاك تنظيفية في شانے كا گوشت كھايا بجرايك كپڑے اپنے باتھوں

كوصاف كرلىيا اوروضو كئے بغيرنماز يڑھى-

( ٥٢٧ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ وَهُبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ؛

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ مِنْ عَظْمٍ ، أَوْ تَعَرَّقَ مِنْ صِلَعِ ، ثُمَّ صَلَّى ، وَكُمْ يَعُوضًا.

(احمد ١/ ٢٣٤ ابن خزيمة ٣٩)

(۵۲۷) حضرت ابن عباس ولا فرمات میں کہ نبی پاک مِنْ فِقَافِ نے ایک مِڈی کے ساتھ لگا ہوا گوشت کھایا مجروضو کے بغیر نماز

( ٥٦٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَهُوَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ ، فَمَرَّ بِهِدْرِ نَفُورُ ، فَأَخَذَ مِنْهَا عَرْفًا ، أَوْ كَيفًا فَأَكَلُهُ ، ثُمَّ مَصْمَصَ وَلَمُ

رسر کان یته ضاً. (طبرانی ۱۹۵۳ احمد ۲۳۱)

(۵۲۸) حضرت ابن عباس و و فرمات مين كدايك مرتبه حضور مُلْفَقَاق نمازك لئے نظر، آپ نے ديكھا كدايك باغرى جو ليم ير یک رہی ہے،آپ نے اس میں سے شانے کا گوشت فکال کر کھالیا، مجرصرف کلی کی ،وضوئیس فرمایا۔

( ٦٩ه ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّتُنَا سُفُيَانُ ، قَالَ :حَلَّقَنَا أَبُو عَوْن ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَذَادٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ مَرْوَانَ ، قَالَ :تَوَحَّا ُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارَ ، فَأَرْسَلُّ مَرْوَانُ إِلَى أُمْ سَلَمَةَ يَسْأَلها ، فَقَالَتُ :نهَسَ رَّسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدِي كَيْنَا ، ثُمَّ خَرَجَ إلَى الصَّلَاةِ ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً.

(۵۲۹) حضرت عبدالله بن شداد فرمات بين كد حضرت الوجريره والخيؤ في مروان كويد عديث سالى كدا ك يريكان كلي چيز كهاني

کے بعد وضو کرد۔ مردان نے حضرت ام سلمہ ٹفاہیون کے پاس پیغام بھیج کر بید سئلہ یو چھا تو انہوں نے فرمایا ''ایک مرتبہ نمی یاک مُرْافِقِعُ اللّٰہِ نے میرے گھر میں شانے کا گوشت کھایا مجرآ پے نماز کے لئے تشریف لے گئے اور یانی کوجھوا تک نہیں'۔

( ٥٠٠ ) حَدَّثَنَا حَاتِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ حُسّيْنِ ، أَوْ حُسّيْنِ بْنِ عَلِيٌّ ، عَنْ زَينَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : أَتِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَيْفِ شَاةٍ فَأَكَلَ مِنْهُ ، فَصَلَّى وَلَمْ يُمَسَّ مَاءً.

(ابن ماجه ۹۱۱م نسائی ۱۸۷)

(۵۳۰) حفرت زینب بنت ام سلمہ تفاطع نا فرماتی میں کہ ایک مرتبہ تی یاک مُؤفِظ نے کے باس مجری کا شاند لایا گیا، آپ نے اس میں سے کھایا اور پانی کوچھوئے بغیرنماز ادافر مائی۔

( ٦٣٥ ) حَدَّثَنَا عِلِيٌّ بُنُّ مُسْهِمٍ ، عَنْ يَحْمَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : أُخْبَرَنى سُوَيْد بْنُ النُّهْمَانِ الْأَنْصَارِيُّ ؛ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْشِرَ ، حَتَّى إذَا كَانُوا بِالصَّهْمَاءِ صَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ دَخَا بِأَطْعِمَةٍ ، وَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِسَوِيقِ ، فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى

بنَا الْمَغُرِبُ. (ابن ماجه ٣٩٢)

(ori) حضرت موید بن نعمان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور مُفِقِقَةً کے ساتھ خیبر کی طرف نظے، جب ہم مقام صعباء پینچاق نی مِفِقِقَةً نے عصر کی نماز پڑھا کی ہو کھانا مشویا۔ اس موقع پر صرف ستو لائے گئے، لوگوں نے اُنہیں کھایا اور پائی پی لیا، پجر آپ پینِفِقَةً نے پائی مشکوا کر فحافر الی ، چرمغرب کی نماز کے لئے کھڑے ہو گئے اور نمیں مفرب کی نماز پڑھائی۔

( ٥٢٢ ) حَدَّثُنَا ابْنُ نُعْيُو ، عَنْ يُعْجَى بْنِ سَجِيدِ ، عَنْ بَشُيُو بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ سَوْيَد بْنِ النَّهَ عَلْيَهِ وَسَلَّمَ بِحِنْلِهِ ، وَوَلَا وَهِيهِ : وَمُضْمَضْنَا مَعَهُ ، وَمَا صَلَّ مَاءً.(احمد ٣/ ٣٦٣)

(٥٣٢) حضرت مويد كي أيك روايت ميس بياضا فد بي م في كل عاوراً ب مِنْ فَطَعَ فَ فِي الْي كو جهوا تك نهين "

( ٥٣٠ ) حَلَمَّنَا حَوْلِكُ بُنُ مَمُحُلَدٍ ، قَالَ :حَلَّقَا مُسَلِّمَانُ بُنُ بِلَالِ ، قَالَ :حَدَّقِي عَمْرُو بُنُ أَبِى عَمْرٍو ، عَنْ حَسَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ كَيْفًا ، ثُمَّ قَامَ إلَى الصَّلَاةِ ، وَلَمُ أَبِى الْمُمُورَةِ ، عَنْ أَبِي رَافعِ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُ كَيْفًا ، ثُمَّ قَامَ إلَى الصَّلَاةِ ، وَلَمُ يَمَسَّ مَاءً. (مسلم ٩٣- احمد ٢/ ٣٩٣)

(۵۳۳) هنرت ابورافع فرماتے ہیں کہ نبی پاک نافی ﷺ نے ایک مرتبہ ٹانے کا گوشت کھایا مجرنماز کے لئے اٹھے پڑے اور پانی کوچوا تک ٹیمں۔

( ٥٣٤ ) حَلَثُنَا الْفُصُّلُ بُنُ دُكُنِي ، عَنْ إِبْرَاهِبَمْ بُنِ اِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ جَعْفَو بُنِ عَمْرٍو بُنِ أُمِيَّةَ الطَّـمْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النِّيقِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَزَ مِنْ كَتِفِ شَاقٍ ، ثُمَّ صَلَّى ، وَلَهْ يَمُوضًا.

احمد ١٣٩ /١٣٩ مسلم ٩٣)

(۵۳۳) حضرت عمره بمن اميفرمات بين كه بي باكستان عَلَيْنَ فَعَلَمْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَمْ أَكُنُ عَلَيْهُ وَاسَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَاسَلَمْ أَكُنُ وَاسَلَمْ أَكُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَكُنُ وَاسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَكُنُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَمْ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلَمْ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلْمُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَالْعَلْمُ عَلَمْ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَيْهُ وَالْعَلْمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ

فَاتَتِنَّهُ بِمَا عِلِيَوَضَّا ۚ ، فَانْتَهَرِّنَى ، وَقَالَ : وَرَاءَكُ ، وَلُوْ فَعَلْت ذَلِكَ فَعَلَ النَّاسُ بَعْدِي. (طبراني ١٠٠٨)

(irà) حضرت مغیرہ بن شعبہ وٹائو فرائے ہیں کہ ایک مرتبہ تی پاک پیٹھنٹھ نے کھانا کھایا، اسے میں نماز کا وقت ہوگیا، آپ پہلے سے باوضو تھے۔ میں آپ کے پال وضو کے لئے پانی لایا تو آپ نے بھے ڈائٹ دیاا، فر بایا '' پیچھے رہو، اگر میں نے وضو کیا تو میرے بعد لوگ بھی وضو کرنے لکیس گے۔

( ٣٦٠ ) حَلَّتُنَا هُمُشَيَّمٌ ، قَالَ :اُخْمَرَنَا عَمُرُو بُنُ وِينَادٍ ، وَأَبُو الزَّبُيُّرِ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُو اللهِ ، قَالَ :أَكَلْت مَعَ أَبِى بَكُرٍ خُبُرًا وَلُحُمَّا ، فَصَلَّى رَكُمْ يَكُوضًا.

(۵۳۷) حضرت جابر بن عبدالله والله وات بي كريس في حضرت الديكر والله كالم ما تصالحا الوانبول في بغيروضوك

نماز پرهي

ov) حَلَثَنَا هُمُشَرُّمٌ ، قَالَ :أُخْتِرَنَا مُعِيرَةً ، عَنْ البُرَاهِيمَ ، أَنَّ عَلَقْمَةَ ، وَالأَسْوَدَ كَانَا مَعَ عَبُدِ اللهِ وَهُو يُويدُ الْمُسْجِدَ، فَلَقَى بِحَشَاتِهِ مِنْ قَرِيدٍ ، وَهُو فِي الرَّحْجَةِ ، قَالَ : فَجَلَسَ فَأَكَلَ مِنْهَا هُو وَعَلَقْمَةُ وَالأَسْوَةُ ، قَالَ :

نُمَّ وَكَا بِمَاءٍ ، فَعَضْمَصْ فَاهُ ، وَعَسَلَ بَكَنْهِ مِنْ غَفْرِ اللَّحْمِ ، ثَمَّ وَخَلَ فَصَلَّى. (۵۳۷) معرت ابرائيم فرماتے بين كدايك مرتبه معرت علقه اور معرت اسود وذول معرت ابن مسعود وثاث كم ساتھ محبر جا رہے تھے۔اتنے ممی ثریما لک پیالدایا گیا تو ایک جگہ پینچ کرتین معرات نے کھایا۔ چر پائی منگوا کرگی کی اوراپنے ہاتھوں سے گوشت کی چمانی صاف کی، پھر محبر می واض ہو کرفراز اوال کی۔

ر ٥٣٨) حَلَقُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ وَهُبِ بِنِ كَلِيمَانَ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُمٍ أَكُلَ خُبُوًّا وَلَعْمًا ، فَهَا زَادَ عَلَى أَنْ مُضْمَضَ فَهُ وَعُسَلَ بَعَيْهِ، فُمَّ صَلَّى.

(۵۳۸) حضرت جابر روپی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ویا پوٹ روٹی اور گوشت کھایا، بچرکلی کی، ہاتھ دو حمدے اور نماز اوافر مائی۔ ( ۲۰۱۵ ) حَدَثَنَا ابْنُ عُلَيْلَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ خَوالِمِ ، عَنْ خَالِمِهِ ، عَنْ اَنْنِ عَبْسَاسٍ ، فَالَ : الْأُوضُوءُ مِشَا حَرْجَ ، وَلَيْسَ

مِمَّا دُخُلَ. (۵۳۵) حفرت این عباس دایلو فرماتے میں که جم سے خارج ہوئے والی چیز سے دِنسونُونْ نَا ہے جم میں داخل ہونے والی چیز سے شانبعہ اُر ہا

( co. ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا خُصَيْنٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :هَا رَأَيْتِ ابْنَ عُمَرَ مُتَوَضَّنًا مِنْ طَعَامٍ فَظَّ ، كَانَ يَلْعَقُ أَصَابِعُهُ النَّلَاكَ ، ثُمَّ يُمُسِّحُ يَدَهُ بالتَّرَاب ، ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ .

یں مطرت کابد فرہاتے ہیں کہ میں نے این تمریز پینو کو گھی کھانے کی وجہ نے وشوکر تے ٹیس و یکھا۔ وہ کھانے کے بعدا پی تمین الگلیاں بیاٹ لیتے کی جرائے اُتھ کو گئی ہے صاف کرتے اور نماز کے گئے تشویف کے جاتے۔

(cis) حَقَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْمَعْ ، قَالَ :قُلْتُ لِجَيَلَةَ :أَسَوِهْتَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لِيِّنَى لَآكُلُ اللَّحْمَ وَأَشْرَبُ اللَّبَنَ وَأَصْلَى ، وَلاَ اتَوَخَفَّا ﴾ قالَ:نعمْ.

(۵۳) حفرت سعر فرماتے ہیں کہ میں نے جلبہ سے بوچھا کہ کیا آپ نے حفرت این عمر پیٹلؤ کو میڈرماتے سا ہے کہ میں گوشت کھا کراور دورھ کی کرنماز پڑھتا ہوں اوروضوئیں کرتا؟ انہوں نے فرمایا ہاں سنا ہے۔

(cot) حَكَثَنَا هُمُنَهُمْ ، عَنْ حُصَّيْنِ ، عَنْ يَحْمَى بْنِ وَلَابٍ ، غَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالُ :الْوُصُوءُ بِتَ بَحَرَجَ ، وَلِيْسَ مِمَّا وَحَلَ ، وَلَا مِمَّا أُوطِئَ.

(۵۴۲) حضرت ابن عباس فرماتے میں کہ جم سے نظنے والی چیز سے وضواؤ ما ہے جسم میں واخل بونے والی چیز اور پاؤل پرلگ

### 

جانے والی مندگی ہے وضونییں ٹو شا۔

( ٥١٣ ) حَلَّقْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : الْوَضُوءُ مِمَّا خَرَّجَ ، وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ.

(٥٣٣) حضرت عكرمدفر مات بين كجم س نطئ والى چيز س وضوالو نام، واخل مون والى چيز س وضونيين أو نار

( ٥٤٥ ) حَدَّنَنَا غُندٌّ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، بَمْ مُحَمَّد بْنِ عَلِيهِ الرَّحْمَنِ بْنِ زُرَارَةَ ، أَنَّهُ سَيِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ اَبْقَى يُحَدِّفُ ، عَنْ أَمَّ الطَقْدِلِ امْرَاقِ أَنْقَى اَنَّ أَبَيَّا كَانَ يَأْكُلُ النَّوِيدَ وَيُنْصُمِيضُ فَاهُ وَيُصَلَّى.

(۵۴۳) حفرت الى كى يوى حفرت اطفيل فرماتى بين كه حفرت الى ثريد كھائے كے بعد كلى كر كے نماز پڑھ كيتے تھے۔

( ٥٥٥ ) حَلَّنْنَا يَوِيدُ بُنُ هَارُونَ ، فَالَ :أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِى عَرُوبَةَ ، عَنْ فَنَادَةَ ، عَنْ صَالِح أَبِى الْمُخلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ بْنِ تَوْفَلٍ ، عَنْ أَلَمْ حَكِيمِ النَّبِةِ الزَّبِيرُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ دَحَلَ عَلَى

عَنْ بَلِ الْعَلَمْرِكِ بِنِ تُوَقَّلُ الْمُعْرِيعِ الْمِهِ الْمُؤْمِنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صُبَاعَةً ؛ فَنَهَسَ عِنْدُهَا مِنْ كَيْنِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَلَمْ يَتُوضَّاً. (احمد ٢-٩١٩, طبر اني ٢١١)

(۵۳۵) حضرت استحیم بنت الزبیر فرباتی بین که ایک مرتبدرسول الله بیرفتی فیز حضرت ضباعه کے بیبان تشریف لائے اور شائے کا گوشت تناول فرمایا - مجرآب نماز کے لئے تشریف لے گئے اور آپ نے وضوئیس فرمایا۔

( ٥١٦ ) حَلَّتُنَا مُرْحُومُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا السَّوَّارِ الْعَدَرِيَّ أَكُلَ قَرِيدًا وَلَحْمًا ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ.

(۵۳۹) حضرت عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ بی نے ایوالسوار عدوی کو دیکھا کہ انہوں نے ٹریداور گوشت کھایا پھروضو کے بغیر نماز ادافر مائی۔

( ٥٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّهْيِيِّ ، قَالَ :بِنْسَ الطَّعَامُ طَعَامٌ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ.

(۵۴۷)حضرت معمی فرماتے ہیں وہ برا کھانا ہے جس کے بعد وضو کیا جائے۔

( ٥١٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيغٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ الْحَنِيَّةِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ اللَّوِيدَ وَيَشْرَبُ النَّبِيدَ وَيُصَلِّى ، وَلاَ يَتُوضًا.

(۵۲۸) حضرت عبدالافل فرماتے ہیں کہ ابن الحنفیہ ٹرید کھاتے اور خبیذیجیے کچروضو کے بغیر نماز پڑھ لیتے تھے۔ ...

(١٩٥) حَلَثُنَا اِسْمَاعِيلُ اَنْ كُلِيَّةَ ، عَنِ انْنِ عَوْن ، عَنِ انْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :آتَيْتُ عَبِيدَةَ ، فَأَمَرَ بِشَاوٍ فَلُهُ يَحْتُ ، فَدَعَا بِخُورُ وَلَيْنِ وَسَمْنٍ فَأَكَلْنَا ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ، وَلَمْ يَتَوَصَّأْ ، فَطَنَبْتَ آتَهُ كانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ أَنْ يَتَوَصَّأَ ، لَوْلا أَنَّهُ أَوْلَدَ أَنْ يُرِيْنِي أَنْهُ لِيسَ بِهِ بَأْسٌ.

(۵۳۹) حضرت این میرین فرمات میں کہ میں حضوت عبیدہ کے پاس آیا۔ انہیں نے بکری ڈنٹ کرنے کا حکم دیا، بکری ڈنٹ کی ٹی گچرآپ نے روڈی، دودھ ادرج پی منگوائی ہم نے سب چیزیں کھا نمیں، چیزانہوں نے وضو سے بیٹیر نماز پڑھ لی۔ میراان ک ہارے میں بینگمان تھا کہ دووضوکر ناپیند کرتے ہیں لیکن شاید وہ دکھانا چاہتے تھے کہ وضو ندکرنے میں بھی کوئی حرج منبیں۔

( . ٥٥ ) حَتَثَنَا حُسَيْنٌ ، عَنْ رَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَوْيِزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مَلَيْكَةَ ، وَيَخْوِمَةَ ، عَنْ عَلِيْحَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمُرُّ بِالْقِلْدِ ، فَيَسَّاوَلُ مِنْهَا الْمُرْقَ فَيْصِبُ مِنْهُ ، ثُمَّ يُصُلَّى وَلَمْ يَهُوضًا ، وَلَمْ يُعَدِّ مُنْسَرًا عَلَى إِلَيْهِ مِنْ الْعِيْدِ الرَّامِةِ)

( ۵۵۰ ) حفرت عائثہ شیختا فرباتی ہیں کہ تی پاک نوایستان گزرتے ہوئے باغزی ہے گوشت لے کر کھالیتے پچر بیغیر وضو کے اور بغیر بانی کوچوئے نماز ادافر بالمحتے۔

(٥٥٠) حَمَّلَنَا يَحْمَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرِ الْحَطْمِى ّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ يَأْكُلُ اللَّحْمَ وَالنَّرِيدَ ، فَيْصَلِّى وَلَا يَتَوَضَّأً .

(۵۵۱) حَمْرَتَ مُحَ بِنَ كُسِ فَرِياتَ بِسِ كَرَحَرَتَ مِبِ اللّهِ مِن الرَّهِ فِي اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَ

(۵۵۲) حضرت ابوزیاد فرباتے ہیں کہ میں نے حضرت این مہاں اور حضرت ابو ہر پرو ویٹیٹو کو دیکھا کہ وہ توریش ہوئی جائے والی مجری کے پکٹے کا انتظار کر رہے تھے استے میں حضرت این عباس طائٹو نے فربایا سے لے آئو کہیں عاری فماز خراب نہ ہو جائے (لیٹنی مجوک کی شدت کی وجہ سے ) کہاں اے نکالا گیا اور سب نے اسے کھایا۔ مجر حضرت ابو ہر پرووٹیٹو و نسو کرنے لگوتو حضرت ابن عباس مٹائٹو نے نوچھا'' کیا ہم نے کوئی ٹاپاک چیز کھائی ہے؟''اس پر حضرت ابو ھر پرووٹیٹو نے کہا آپ ججے سے بہتر ہیں اور بھے نے زود و بائے بین 'مجرسے نے نماز بڑھ کی ۔

# ( ٦٢ ) مَنْ كَانَ يَرَى الْوُضُوءَ مِمَّا غَيَرَت النَّارُ

جس چیز کوآگ نے بدل دیا ہواس سے وضو کا بیان

(٥٣٠) حَنَّقَنَا ابْنُ عُلَيْنَا ، عَنْ مُعْمَرٌ ، عَنِ الزَّهُوتَى ، عَنْ عُمَّرَ إِنِي عَيْدِ الْعَرِينِ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ابْنِ عَلِيْهِ اللهِ بْنِي عَالِي طَا أَنَّ أَبَّا هُرَيْرَةَ أَكُلَ الْفُوارَ أَقِطٍ ، فَقَامَ فَتَوَضَّا فَقَالَ :اتَكُرُونَ لِهَ تَوَضَّاتُ ؟ إِنِّى أَكُلْت أَنْهَ إِنَّ فَلِطٍ ، سَمِمُت رَسُولَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ : تَوَضَّؤُوا مِثَّا صَنَّتِ النَّارُ ، فَلَنَ عُمَرُ عَرَضَا مِنَ الشَّكَرِ. (٤٣٠) هنرت ابراتيم بن عمرانسة فرات بين كرايك مرتبرهنرت الإبروبين في تعمل كالإسكار كالتي ، يجرفسونم ايا اس کے بعد آپ نے بع چھا'' کیاتم جانتے ہو میں نے وضو کیوں کیا؟ میں نے رسول اللہ مُؤفِظة کوفر ہاتے ہوئے سنا کہ جبتم کوئی اسک چیز کھاڈ جسے آگ نے چھواہوڈ وضوکرو۔ حضرت عرفظۂ شکر کھا کر وضوکیا کرتے تھے۔

( cot ) حَدَّثَنَا اَبُّوا نَكُيْرٍ ، فَالَ: حَنَّنَا عُمُمَانُ مِنْ كَرَكِيمٍ ، عَنِ الزَّمْوِيِّ ، عَنْ أَبِى سُفْيَانَ بْنِ الْمُعْمِرَةِ بْنِ الأَخْسَرِ ؛ أَنَّهُ دَسَلَ عَلَى خَالِيَهِ أَمْ حَبِيبَةَ ، فَسَقَتْهُ شَرِّبَةُ مِنْ سَوِيقٍ ، ثَمَّ فَالَثُ : يَا ابْنُ أُخْيِى تَوضَّهُ ، وَإِنِّى سَمِعُت رَسُولَ اللهِ صَلَى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ : وَمَشَّوْوا مِثَّا صَشَّبِ النَّارُ.

(۵۵۳) حضرت ابومنیان بن مغیرہ کتبے ہیں کدایک مرتبدش اپنی خالدام حبیبہ تفاضات کے پاس گیا، انہوں نے بھیے ستوکا شربت پلایا گھرفر مایا''اے بھائے! وضو کرلو، کیونکدیش نے رسول اللہ شافظاتھ کوفرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس چیز کو آگ نے چھوا ہو اسے استعمال کرنے کے بعد وضو کرلو۔

( 600) حَلَّكُ عَلِلَا بُنُ مُخْلَدٍ ، قَالَ : حَلَّكَ عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ الْاَنْصَادِئُ ، قَالَ : حَلَّقَبِي الزَّهْرِئُ ، قَالَ : حَلَّتُنِي أَبُو سَلَمَهُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْلِي ، قَالَ : أَخْرِينَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ سَعِيدٍ الْاَحْمَىتِينُ ، قَالَ : كَانَ أَخْرِينَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ سَعِيدٍ الْاَحْرَى مَنْ وَقَالَ ، فَهُ قَالَتْ : يَا ابْنُ أَخْيِى نَوَخَاً ، فَإِنِّي سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسُلَمَ يَقُولُ : وَرَضَّوُوا مِمَّا مَسْتِ النَّارُ . (احمد ٢٨/١٨)

(۵۵۵) حفرت ابومنیان بن سعیداخنسی کمیتے میں کدایک مرتبہ بن بائی خالدام حبید پینتینن کے پاس گیا،انہوں نے مجمعہ تا کا شربت پنا یا مجمر فربایا''اے بھائے اوضو کراہ کیونکد میں نے رسول اللہ بیٹونینٹا کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جس چیز کوآگ نے چھوا بھوا ہے استعمال کرنے کے بعد وضو کر ہو۔

( ٥٥٠ ) حَلَثُنَا عَلَىٰ ، حَلَثُنَا هَمَّامٌ ، قَالَ : فِيلَ لِمَطَوِ الْوَرَّاقِ ، وَأَنَا عِنْدَهُ ؛ عَمَّنُ أَخَدَ الْحَسَنُ ، أَنَّهُ كَانَ يَتُوَضَّأُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ؟ فَقَالَ : أَخَدَهُ عَنْ أَنَسٍ ، وَأَخَدُهُ أَنَسٌ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ ، وَأَخَذَهُ أَبُو طَلْحَةَ عَنِ النِّيمُ صلى الله عليه وسلم. (طحارى ٦٩ داحد ٢٠ (٢٠)

(۵۵۷) ایک مرتبه مطرالوراق سے بو چھا گیا کہ حضرت حسن بھری نے بیروایت کس سے ل سے کہ آگ پر کچی ہوئی چیز کے استعمال کے بعد وضو کیا جائے؟ انہوں نے فرمایا انہوں نے بیروایت حضرت انس سے، انہوں نے حضرت ابوطلحہ سے اور انہوں نے رسول الفد مُؤفِظَةَ کے فقل کی ہے۔

(oov) حَقَلْنَا ابْنُ عُلَيْةَ ، عَنْ مَفْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا فَالَتُ :تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.

(۵۵۷) حضرت عا کشہ نزیاد فرماتی ہیں کہ جس چیز کوآگ نے چیوا ہوا ہے استعمال کرنے کے بعد وضو کرلو۔

ا ٥٥٨ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ خَارِجَة بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ زَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ قَالَ :تَوَضَّوُوا

مِمًّا مَسَّتِ النَّارُ. (طبراني ٢٨٣٩)

(۵۵۸) مطرت زیدین ثابت فرماتے ہیں کہ جس چیز کو آگ نے چیوا ہوا ہے استعمال کرنے کے بعد وشو کرلو۔ میں روز ورزیر دوروں

( ٥٥٥ ) حَدَّتُنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ أَبًا مُوسَى كَانَ يَتَوَضَّأُ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ. ( ١٨ م ١٧٠ - ١٧ م ما تا م

(۵۵۹) حضرت ابوموی آگ پر کی ہوئی چیز استعمال کرنے کے بعد دخیو کرتے تھے۔ میرین دو ورث میں ورد کئی میں روز کی سیارت میں کمیروں کی میرون میں ایروز روز میں میروز کو میرون میشرون

( co. ) حَدَّنَا ابْنُ عُلَيَّا ، عَنْ أَيُّوب ، عَنْ أَبِي قِلاَئَة ، قال : أَنْيَتْ أَنَى بْنَ مَالِكٍ قَلَمْ أَجِدُهُ ، فَقَعَدْتُ أَنْتَظِرُهُ ، فَجَاءَ وَهُوَ مُمُفْضَبٌ ، فَقَال : كُنتُ عِنْدَ هَذَا ، يَغْنِى الْحَجَّاجَ ، فَأَكُوا ، ثُمَّ قَامُوا فَصَلَّوا ، وَلَمْ يَتَوَضَّؤُوا ! ، فَقُلْتُ :أَوَ مَا كُنْتُمْ مَفْعُلُونَ هَذَا يَا أَبَا حَمُوزَةَ ؟ قَالَ :مَا كُنَّا نَفْعَلُهُ. (عبدالرزاق -٢٠)

(۹۲۵) حضرت ابوظل بفریاتے ہیں کہ ایک سرتبہ میں حضرت انس خانٹو کی فدمت میں حاضر ہواوہ موجود نہ تھے، میں بیغے کران کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ والبس آئے تو اخبائی خصہ میں تھے فرمانے کے میں اس ( تجاج ) کے پاس سے آر ہا ہوں، لوگوں نے کھانا کھایا اور بغیر وضو کے اٹھے کر نماز پز ہے گئے۔ میں نے حضرت انس خانٹو سے بچ تھا کہ'' اے ابو تو واکیا آپ ایسا نہ کیا کرتے تھے''۔ انہوں نے فریای''ہم ایسانیس کیا کرتے تھے۔

( ٥٦١ ) حَلَّتْنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ شَرِبَ سَوِيقًا فَتَوضًّا.

(۵۲۱) حضرت ابن عمر فزایش نے ستو کا شربت بیا ، تجروضوفر مایا۔ ریسیں وری ورو و ویز در سرب دی کر آگری کا سرب کا میں میں میں میں کا میں میں کا میں میں میں میں میں میں میں میں م

(۵۷۲) حضرت سلیمان فریاتے ہیں کہ حضرت آنس، ابوطلیء ابوسوی ، این نمر، زید بن تاب اور حضور نیز ﷺ کی دواز واج آگ پر کی چیز کھانے کے بعد دخوکیا کرتے تھے۔

(٣٥٠) حَدَّثَنَا عُبُدُ الْوَهَابِ النَّفَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْوَضُوءِ مِمَّا غَيَرَتِ النَّارُ ، وَسَقَاهُمُ مَنَّةَ نَبِيدًا ، فَآتَاهُمْ بِوَضُوءٍ ، فَتَوضَّوُوا .

(۵۳۳) حضرت ابولقا ہا آگ پر کی چڑ کھانے کے بعد وشوکا تھم دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے نوگوں کو نینے پائی پئروضو کا بائی مشکوا کرانمیں وشوکر ایا۔

( oru ) حَدَّثَنَا وَرَكِيعٌ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :تَوَضَّؤُوا مِنَ السُّكَرِ ، لَوْزَ لَهُ ثُفُلًا.

(۵۶۴) حصرت انس دہاؤہ فرماتے ہیں شکر کھا کر وضو کرو کیونکہ اس میں تلجیٹ ہوتی ہے۔

( ٥٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبِيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ عَانِشَةَ ، وَأَبَّا سَلَمَةَ ، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؛ كَانُوا يَتَوَضَّؤُونَ مِمَّا

مَسَّتِ النَّارُ ، وَكَانَ الزُّهُويُّ يَتُوضَّأُ مِنهُ.

(۵۱۵) حفرت: بری فرماتے میں کر حفرت ما نشرہ ابوسلہ اور تم بری عبد العزیر آگ پر پکی چڑکھا کرو ضوکیا کرتے تھے حضرت زہری گئی پونچی کرتے تھے۔

(con حَلَثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبُّوبَ ، عَنْ أَبِى فِلاَبَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ هُدَيْلٍ ، أَرَاهُ فَلْدُ ذَكَرَ أَنَّ لَهُ صُحْبَةً ، قَالَ : يُتَوَضَّا مِنَا عَبَرَبِ النَّارُ.

(۵۲۷) ایک اور صحالی فرماتے ہیں کہ آگ پر کی چیز کھا کروضو کیا جائے گا۔

(٥٦٧) حَلَمْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَمَوْ أَنِ شَيْئَةً ، عَنْ عَلِيهِ اللهِ نَبِي اِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُنْتُ هَمَّ أَبِي هُرُيْرَةَ فَنَوَضَّا فَوْقَ الْمَسْجِدِ ، فَقُلْتُ لَهُ بِمِنْ أَكَ شَيْءَ تَوَضَّلُتَ؟ فَقَالَ :أَكُلْتُ نُورَى أَفِطٍ.

(۵۷۵) حضرت عبدالله بن ابرا ہم کتبے ہیں کہ میں حضرت ابو ہر رویٹاؤ کے ساتھ تھا ، انہوں نے مسجد کے او پر وضوفر مایا۔ میں نے ان سے وضوکا سب بو چھا تو فر مایا کہ میں نے مکمن کے گؤے کھاۓ تھے۔

( ٥٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :تَوَصَّأْ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ.

(۵۷۸) حفرت حسن فرماتے میں کہ جس چیز کوآگ نے چیوا ہواس کے استعال کے بعد وضو کیا جائے گا۔

(٥٦٥) حَلَمَنَا غُشَرٌ ، عَنْ شُعْبَة ، قَالَ :سَمِمْتُ أَنَا إِسْحَاقَ يُتَحَدُّث ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَّا السَّقَرِ يُحَدُّث ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَشْرِو ، قَالَ :كَانُوا عِنْدَ الْشُهِرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَاكَلُوا لَحْمًّا وَتَوْبِيلًا ، وَحَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ فَجَعَلُوا بَصَلُّونَ وَلَا يَتَوْضُّوْوَنَ ، فَقَالَ أَبْرِ مَسْعُودٍ ، أَنْظُواْ إِيصَلُونَ وَلاَ يَتَوْضُّؤُونَ.

(۵۲۵) حضرت عبداللہ بن عمر وفرماتے ہیں کہ ایک موتبہ لوگ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے پاس تھے۔ لوگوں نے کوشت اور ثرید کھایا، پھر باہر گے اور بغیر وضو کے نماز شروع کر دی۔ حضرت ایومسعود بیٹاٹو فرمانے گئے'' آئیس ویکھوا بغیر وضو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔''

### ( ٦٢ ) في الرجل يَمَسُّ إبطَهُ أَيْتُوضًا كيا بغل كو ہاتھ لگانے والشخصُ وضوكرك گا؟

( .vv ) حَمَّنْهَا ابْنُ عُلَيَّة ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ:رَأَى عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَجُلاً حَكَّ إبطُه ، أَوْ مَسَّهُ ، فَقَالَ لَهُ : قُمْ فَاغْدِلْ يَكُ ، أَوْ تَعَلَيْرُ .

(۵۷۰) ایک مرتبه هفرت محر دایگذی نه ایک آدمی کودیکها جو بخش عمل خارش کر د با تھا، آپ نے اس نے نمایا انفواد ر باتھ ومود کا وضوکرو۔ (۷۷۱) مختلف ابن طلیعه عمل میپ و مل متعبار مین این این محصور مین نصی اطلعه ، او سعف بینعه موحد. (۵۷۱) حضرت محرود ابند این جرایانا اک صاف کرے یا بغل میں خارش کرے، اے جائے کہ وضو کرے۔

(ovc) حَلَثَنَا حَلَفُ مُنَ حَلِيفَةَ، عَنْ لَيْنِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ الْبِي عَلَيْسٍ ، فَالَ: لِنِّسَ عَلَيْهِ وُصُوءٌ فِي نَفْقِ الإِبِطِ. (our) هنرت ان مهاس ويزو فراح بين كونول كهالكافيز نه بي وشويش فوقت ال

(٥٧٠) حَلَّتُنَا ابْنُ الْمِرِيسَ ، عَنْ هِضَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ سُيلَ عَنِ الرَّجُلِ يَمَشُّ اِبِطَهُ ، أَوْ يُنْتِفُهُ ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بُأَسًا ، إذَّ أَنْ يُلْمِيهُ.

(۵۷۳) حضرّت حسن سے اس فض کے بارے میں یو چھا گیا جو بنٹل کو ہاتھ دگائے یابال اکھیڑے تو انہوں نے فر مایا اس میں کوئی حریث نہیں البتہ اگر خون نکلا اتو وضوفوٹ جائے گا۔

( عَمْنَ) خَلَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :هَوُلَاءِ يَقُولُونَ :مَنْ مَسَّ بِبِطَهُ أَعَادَ الْوُصُوءَ ؟ وَأَنَا لَاَ أَقُولُ وَلِكَ ، وَلَا أَدْرِى مَا هَذَا.

(۵۷۴) حضرت محمد یطینی فرباتے میں کہ لوگ کہتے میں کہ بغنی کو ہاتھ لگانے والا دوبارہ وضوکرے گا، میں نہ یہ کہتا ہوں اور نہ اس بات کو جانبا ہوں۔

( ٥٧٥ ) حَدَّثَنَا أَنُّو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَنْدِاللِهِ بْنِ عَشْرِو ؛ أَنَّهُ كَانَ بَعْنَسِلُ مِنْ نَتْفِ الأَبِطِ. . ( ٥٤٥ ) حَمْرَتَ عِمِداللهُ بن مُروِنَّعَلَ كَ إِلَّ الْكِيرِ فَهِ كَ بِعِنْ شَلْ فِهَا لِيجِ فِي

#### ( ٦٤ ) الرجل يأخذ مِنْ شُعْرِهِ أَيْتُوَثَّأَ ؟ كبامال كوانے والاشخص وضوكرے گا؟

( ٥٧١ ) حَثَثَنَا هُمُنَيْمٌ ، فَالَ:أُخْبِرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُّلِ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَمِنْ أَظْفَارِهِ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ؟ قَالَ: لَا شَهُمْ عَلَيْهِ.

(۵۷۱) حفرت حسن ہے بال بیاناخن کا لئے والے خض کے وضو کے بارے شن پو چھا گیا تو فر مایا" بال یاناخن کا مٹے ہے وضو مہیں ٹوٹا۔"

( ٧٧ ) حَدَّنَا هُشَيْهٌ ، قَالَ :أُخْرِرَا حَجَّاجٌ ، عَنِ الْعَكَمِ ، وَعَطاءٍ ، فَالاَ : لاَ شَىءٌ عَلَيْهِ ، لَهْ يَزِ دُهُ إِلاَّ طَهَارَةً. ( ٤٧٤) هنرته تقم اور هنرت عطا فرمات مين كماس روضوه اجه نبيس، ال عُل في تواس كي با ك من اضافه كيا ہے۔

( ٥٧٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : هُوَ طَهُورٌ وَبَرَكَةٌ.

( ۵۷۸ ) حفرت معید بن جبیر فرماتے ہیں کہ بال پاک اور برکت کی چیز ہیں۔

دُخُلُ الْمُسْجِدُ فَصَلَّى.

(٥٤٩) حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ ش نے ابودائل کودیکھا انہوں نے بال کائے بھر مجد میں جا کرنماز ادا فرمائی۔

( . ao. ) حَدَّتَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي جَفْفَرٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَالْحُرِي ، وَالْأُفْرِيُ ، فَالُوا: لِيْسَ عَلَيْهِ وُضُوعٌ .

(۵۸۰) حضرت ابوجعفر،عطاء، بحكم اورز ہرگی فرماتے ہیں كہ بال كؤانے سے دضونبیل ٹوٹنا۔

(٨٨٠) حَدَّثَنَا عِسْسَ بْنُ يُونِّسَ، عَنِ الشِّيقِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَةٍ ، قَالَ زَرَائِثُ ابْنُ عُمَرَ أَخَذَ مِنْ أَظْفَارِهِ ، فَقُلْتُ لَلَهُ، أَخَذْتَ مِنْ أَظْفَارِكَ ، وَلَا تَقَوْضًا ﴾ قَال: مَا أَكْيَسَك ؟! أَنْتُ أَكْيِسُ مِمْنُ سَقَاه أَهْلُمُ كَيْسًا

(۵۸۱) مطرت اپوکلوز فریاتے ہیں کہ میں نے حضرت این عمر وظافر کو ویکھا کہ انہوں نے ناخن کائے۔ میں نے ان سے پو چھا آپ نے اپنے ناخن کائے ہیں کین وشوٹیس کیا؟ فرمانے گئے''تو کتناعقل مند ہے! تو اس شخص سے زیادہ علی مند ہے جھے اس کے گھروالے عقل مند کہتے ہیں۔

( ٦٥ ) مَنْ قَالَ يُعِيدُ الْوَضُوءَ، وَمَنْ قَالَ يُجْرِي عَلَيْهِ الْمَاءَ

ان حضرات کابیان جن کے زو دیک بال گوا کروضوکر ہے گایاصرف بالوں پر پاٹی بہائے گا ( ۶۸۲ ) حَدَّنَا الْمُعَارِبِیُّ، عَنْ لَبُثِ ، عَنْ مُجَامِدٍ ، عَنْ عَلِقَ ؛ لِی الرَّجُلِ یَاْمُعُدُ مِنْ شَعْرِهِ وَمِنْ أَطْفَارِهِ ، فالَ : مِی وَ الْوَرِدُ مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مِنْ مُجَامِدٍ ، عَنْ عَلِقَ ؛ لِی الرَّجُلِ یَاْمُونُو مِنْ شَعْرِهِ وَمِنْ أَطْفَارِهِ ، فالَ :

(۵۸۲) حضرت على ولاليو بال يا ناخن كاشنے والے شخص كے بارے ميں فرماتے ميں كدوه دوباره وضوكرے كا۔

( ٥٨٣ ) حَنَّ لَنَا هُشَيْمٌ ، غَنْ مُغِيرةً ، غَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُجْرِى عَلَيْهِ الْمَاءَ.

(۵۸۳) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہوہ بالوں پریانی بہائے گا۔

( ٥٨٤ ) حَلَّتْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُجْرِي عَلَيْهِ الْمَاءَ.

(۵۸۳) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کدوہ بالوں پریانی بہائے گا۔

( ٥٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعُبَدَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُجَامِدٍ : فِي الرَّجُلِ يَأْحَدُ مِنْ أَظْفَارٍ و ، قال : يُعِيدُ الْوَصُوءَ .

(۵۸۵) حفرت مجابد فرماتے ہیں کہ ناخن کا شنے کے بعد آ دمی دوبارہ وضو کرے گا۔

( ٥٨٦ ) حَلَتُنَا يَزِيدُ بُنُ مُنَارُونَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِي أَبِي فَابِتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إذَا قَلَمَ أَظْفَارَهُ تَوَضَّأَ. ( ٥٨٧ ) حقرت كابد فرائح بين كه جب آدئ تأكز كائ قوضوكر ك\_\_ ر ۱۵۸۷) مشاعت ورقیع ، عن عمو مین در در ۱۵۸۰) مشاعت و طبوع . ( ۱۵۸۷) حفرت زرفر ماتے ہیں کہ مال کوانے ہے وضوروٹ جائے گا۔

( ٨٨٠) حَلَثَنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شَعْبَةً ، عَنِ الْهَيْثُعِ ، عَنْ حَشَّادٍ ؛ فِي الرَّجُلِ بَقُلْمُ أَظْفَارَهُ ، وَيَأْحُدُ مِنْ لِحْجِيهِ ، قالَ : من مرجع ، أمر

(۵۸۸) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ جو محض داڑھی کوائے یا ناخن تراثے تو وہ صرف انہی بریانی ڈال لے۔

( ٥٨٩ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَن الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَمَّاهٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُصُّ أَظْفَارُهُ ، قَالَ : يَغْسِلُهَا بِالْمَاءِ.

(۵۸۹) حضرت مادناخن تراشے والے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وصرف انہی پریانی ڈال لے۔

#### ( ٦٦ ) مَنْ كَانَ إِذَا بَالَ لَمْ يَمَسَّ ذَكَرَةُ بِالْمَاءِ

#### بیثاب کے بعد شرمگاہ کو یانی ہے نہ دھونے کا مسلک

(.٥٩) حَقَلْنَا أَبُو الْأَخُوصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ:كَانَ عُمَرُ إذَا بَالَ مَسَحَ ذَكَرَهُ بِحَالِطٍ، أَوْ بِحَجَر، وَلَمْ يَمَسَّهُ مَادً.

(۵۹۰) حضرت عمر دان پیشاب کرنے کے بعد پھریاد بوارے صفائی کر لیتے، پانی سے استنجاء ندفر ماتے تھے۔

( ٥٩١) حَذَّتُنَا أَنَّو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ ، أَوْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ :مَوَّ سَمُدٌ بِرَجُلٍ يَمُسِلُ مَنَالَهُ، فَقَالَ زَلِمَ تَخْلِطُوا فِي وينِكُمُ مَا لَئِسَ مِنْهُ ؟!

(۹۹) حغرت سعدالیہ مرجہ ایک ایسے آدی کے پاس ہے گز رہے جوا بی پیٹاب کی جگہ کو دھور ہاتھا،انہوں نے فرہا تم اپنے دین میں ایک ماتھ کے کیوں شال کرتے ہوجواں میں نہیں۔

( ٦٥ ) حَلَثْنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عَبُو اللهِ بْنِ الْمُسْتَوْرِدِ ، قَالَ :رَآنِى مُجَمَّعُ بْنُ يَزِيدَ وَأَنَّا أَغُيـلُ ذَكِرِى ، فَقَالَ : اللهُ تَكُنُ تَنْقَضُت حِينَ بُلْتُ ؟ قُلْتُ :بَلَى ، قَالَ :حَسْبُك.

(۹۴) حضرت عبداللہ ہن سنتور فرماتے ہیں کد کئن من بزید نے تیجہ دیکھا کد بھی چیٹاب کی جگہ دو رہا ہوں ،انہوں نے جھ سے بچ چھا کرتم نے چیٹاب کے بعدا سے صاف نہیں کیا تھا؟ بیس نے کہا'' کیر نہیں'' فرمایا'' بہن اتناسی کائی ہے''

( ٥٩٣ ) حَلَّتُنَا عَبُدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، قَالَ : كَانَ أَبِي لاَ يَغُسِلُ مَبَالَةً ، يَتَوَضَّأُ وَلاَ يَمَسُّ مَاءً.

( ۵۹۳ ) حفرت حشام بن مودہ فرماتے ہیں کد میرے دالد پیٹا ب کی جگہ کوئیس دمویا کرتے تھے۔ وہ وضو کر لیتے اور پانی ہے۔ استخاد شکرتے۔

( ٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ ابْنَ الزُّبْيْرِ رَأَى رَجُلًا يَفْسِلُ ذَكَرَهُ ، فَقَالَ :ألَا

# کی معنف این ابی شیرمتر تم (جدا) کی کی ایم ایس ایس انظریارت کی کی ایم ایس انظریارت کی کی ایس انظریارت کی کی ایس

(۵۹۴) حضرت ابن زبیر روانٹو نے ایک آ دمی کودیکھا کہ بیشاب کی جگہ دھور ہاہے، آپ نے فرمایا بیسرین کیول نہیں دھوتا۔

( ٥٩٥ ) حَدَّثُنَا عَبْدُالْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلِ بَالِ وَنَسِيَ أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ، قَالَ:أَجْزَأَ فَلِكَ عَنْهُ.

(۵۹۵) حضرت حسن (ال محض کے بارے میں جس نے بیٹاب کیا اور بیٹاب کی جگد دھونا مجول گیا) فرماتے ہیں''اس کے لئے کافی ہوگیا''۔

( ٥٩٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُبَيْلِو اللهِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَفْسِلُ عَنْهُ أَشَر الْغَائِطِ ، فَقَالَ :مَا كُنَّا نَفْعَلُهُ.

(۵۹۷)حضرت این زبیر وہاٹیؤنے ایک ایسے آوی کودیکھا جو یاغانے کی جگد دھور ہاتھا توفر مایا بهم تو ایسانہ کیا کرتے تھے۔

( ٥٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ يَحْمَى التَّوْأَمْ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنْ أَمْهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، فَالَتِ : انْطَلَقَ النَّبُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُولُ ، فَاتَّبَعَهُ عُمَرُ بِمَاءٍ ، فَقَالَ :مَا هَذَا يَا عُمَرُ ؟ فَقَالَ: مَا ْ نَوَضَّا بِهِ ،

فَقَالَ: مَا أُمِرْت كُلَّمَا بُلُتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ ، وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتُ سُنَّةً. (ابوداؤد ٣٠- ابن راهويه ١٣٦٢)

(۵۹۷) حضرت عائشہ نفاط منافر ہاتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی فیلٹنٹی آئی پیٹاب کے لئے گئے تو حضرت عمر زائن یانی لے کرآپ کے پھیے چل بڑے ۔حضور مُزِنَفِقَةَ نے فرمایا''اےعمر! بیکیا ہے'' فرمایا یہ یانی ہے آپ اس سے وضو کیجئے،حضور مُزَافِقَةَ نے فرمایا '' مجھے ہرم ننہ پیشاب کے بعد وضو کا حکم نہیں دیا گیا،اگر میں ایسا کروں گا توبیٹس دین کا حصہ بن جائے گا''۔

( ٦٧ ) مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَةٌ وَيَغْسِلَ أَثَرَ الْبُولِ

جن حصرات کے مزد یک پییٹا ب کے بعد یائی سے استفاء کرنامستحب ہے۔

( ٥٩٨ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ عَبْدِاللهِ، مَوْلَى بَنِى مَخْزُومٍ، قَالَ زَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَغْسِلُ أَلْرَ

(٥٩٨) حضرت غيلان بن عبدالتدفرمات بين كدمين في حضرت عمر تفاش كو بيشاب كى جكه يانى سي وسوت ويجها ب

( ٩٩٥ ) حَلَّتَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ عَاصِم ، قَالَ :زَأَيْتُ أَنَسًا يَغْسِلُ أَثَرَ الْبَوْلِ ، وَرَأَيْت ابْنَ سِيرِينَ يَغْسِلُ أَثَرَ الْبُولِ ، وَرَأَيْت النضْرَ بْنَ أَنْسِ يَغْسِلُ أَثْرَ الْبُولِ.

(۵۹۹) حفرت عاصم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس، حضرت ابن سیرین اور حضرت نضرین انس کو بیشاب کی جگہ پانی ہے

ُ ( ... ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَهُمَسِ ، عَنِ ابْنِ بُرُيْدَةَ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَحْمَدُ إِلْيُكُمْ غَسُلَ الإِحْلِيلِ.

هي مسنف ان ابي شير تم (طدا) کچھ کي الآع کي الآع کي الآع کي کتاب الطبيارت

( ١٠٠ ) حفرت ابن عباس جائز فرماتے میں كه آله تناسل كيسوراخ كويانى د وعونا بهت اليماب \_

(٦٨) حَقَلْنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِمُوانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِى أَسَدٍ، قَالَ: وَأَيْثُ أَبَا هُرَيُّوةَ بَالَ، فَفَسَلَ مَا هُمَالِكَ. (٦٠١) اليك امدى تخص فرمات يش كريش فرحش الإبريه والخاذ كود يك كارانبول فريشاب كرف كراديوييشاب كرجًد

كودھويا۔

( ٦.٢ ) حَذَّتُنَا جُرِيرٌ ، عَنْ مُنْصُورٍ ، عَنْ إِبُرَاهِيمَ ، قَالَ : بَالَ ثُمَّ أَحَذَ مَاءً ، فَأَذْحَلَ يَدَهُ فِي نَبَّانِهِ ، فَصَمَّةَ ذَكَرَهُ. ( ٦٠٢ ) حفرت ابراتيم نے بيٹاب كرنے كے بعد پاڻى اور باتھ استے باجائے کے اندروال كراكہ تاس كوصاف كيا۔

(٦.٣) حَلَّنْنَا وَكِيغٌ ، عَنْ شُعُبَةَ ، عَنْ عَمْرِو ۚ بْنِ مُرَّةً ، عَنْ الْبُرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْرَدِ ، أَنَّهُ بَالَ ثُمَّ أَذْخَلَ يَنَدُهُ فِى سَرَاوِيلِهِ فَهُسَلَ ذَكَرُهُ.

( ۱۰۳) حضرت اسود نے چیشا ب کرنے کے بعد پانی لیاور ہاتھ اپنے پاجاے کے اندرڈ ال کراکہ تاسل کوصاف کیا۔

( ٦٠٤ ) حَلَّثُنَا عَبُدُ الرَّبِيمِ مِنُ سُلِيْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ مِن عُيَيْدِ اللهِ ، قالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ إِذَا بَالَ أَدْخَلَ يَدَهُ تُحْتَ إِزَّارِهِ فَمَسَعَ ذَكَرُهُ ، فَذَكْرُت ذَلِكَ لِطَلْحَةَ فَأَعْجَبُهُ ذَلِكَ.

(۱۰۰۳) حضرت حسن بین مبیدالفذ فرمات جی که حضرت ایرا تیم جب پیشاب کرتے تو اینا باتھ شلوار میں وال کرآلہ و تنامل کوصاف کرتے ۔ میں نے اس بات کا ذکر حضرت طلحہ سے کیا تو انہوں نے تجب کا اظہار فر بایا۔

( ٦.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْرَاهِيمَ بَالَ فَغَسَلَ ذَكَرَهُ.

(١٠٥) حفرت ابرائيم نے پيٹاب كرنے كے بعد آله ء تناسل كو يانى سے دھويا۔

### ( ٦٨ ) فِي الرجل يتوضأ فَيُخَضُّخِضُّ رِجُلَيْهِ فِي الْمَاءِ

اس آ دمی کابیان جووضو کرتے ہوئے اپنے پاؤں پانی میں ہلائے

(١٠٦) حَقَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن مُحَوّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، فِي رَجُلٍ تَوَضَّا فَخَصْحَصَ رِجُلَيْ فِي الْمَاءِ ، قَالَ ، بَقَدًا تَحْبُرُ طَائِلِي .

(۲۰۲) حضرت طاور برا الشخص كے بار مي بوان پاؤل پاؤل پائي مل ہلائے استقول بركسياس كے لئے ك في ب

(٦.٧) حَلَثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إَسُرَالِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً ، وَعَامِرًا ، وَسَالِمًا عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأ . فَخَضْخَضَ رِجْلَيْهِ فِي الْمَاءِ ؟ قَالُوا:يُجْزِلُهُ.

( ۱۰۵ ) حفرت جابر کتے ہیں کہ بش نے حضرت عطاء منا مراور سالم ہے اس محف کے بارے میں پوچھا جووضو کے دوران پاؤل کو پانی میں بلا کیونر مایا کہ بیاس کے لئے کانی ہے۔ الطهارت الياثير مرتم (طدا) كي المستخدم (طدا) كي

(٦.٨) حَدَّثْنَا هُشَدِهم ، عَنْ أَبِي حُرَّةً، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا خَصْخَصَ رِجْلَيْهِ فِي الْمَاءِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ مِنَ الْوُصُوءِ. (١٠٨) حصرت حسن فرماتے میں كدا كرآ دى نے اپنے ياؤں ياني ميں بلا لئے توبياس كے لئے كانى ب

# ( ٦٩ ) في الرجل يَتَبَلَّغُ بِالْوَضُوءِ إِبطَهُ

وضومیں بغل تک دھونے والے حضرات کا ذکر

( ٦.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ رُبَّمَا بَلَغَ بِالْوُصُوعِ إِبطَهُ فِي الصَّافِي. ( ۲۰۹ ) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ گرمیوں میں بعض اوقات حضرت این تمر دواللہ بغل تک بازوؤں کو دحو کہتے تھے۔

( ٦٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُقْبَةً بُنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(١١٠) حضرت ابرائيم نے است البندقر ارديا ہے۔

( ٦١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْفَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، قَالَ : ذَخَلْت مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ دَارَ مَرُوانَ فَلاَعَا بِوَصُوءٍ فَتَوَضًّا ، فَلَمَّا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ جَاوَزَ الْمِرْفَقَيْنِ ، فَلَمَّا غَسَلَ رِجْلَيْهِ جَاوَزَ الْكَمْنَيْنِ الْبَي السَّاقَيْنِ ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا ؟ فَقَالَ : هَذَا مَبْلَغُ الْحِلْيَةِ. (بخارى ٥٩٥٣ ـ مسلم ٢١٩)

(۲۱۱) حضرت ابوزرع فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہر رہ و تاثیث کے ساتھ مروان کے گھر میں واض ہوا، حضرت ابو ہر رہ و تاثیث نے یانی کا برتن منگوایا، جب انہوں نے ہاتحد دھوئے تو کہنوں ہے آگے تک دھوئے، پھر جب یاؤں دھوئے تو پنڈلیوں تک دھوئے۔ میں

نے یو چھار کیا ہے؟ فرمایا یہ قیامت کے دن زیورات کے اضافے کے لئے ہے۔

یانی پینچاہے۔ پس میری حاجت ہے کہ میرے زیور میں اضاف ہو۔

( ٦١٢ ) حَدَّثُنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ يَحْمَى بْنِ أَيُّوبَ الْبَجَلِيَّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي هُرُيْرَةَ فَتَوضّأ إِلَى مُنْكِيَبُهِ وَإِلَى رُكْبَتُكِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَلَّا تَكْتَفِى بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْك مِنْ هَذَا؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ يَقُولُ: مَبْلَغُ الْحِلْيَةِ مَبْلَغُ الْوُصُوءِ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَزِينَنِي فِي حِلْيَتِي.

(مسلم ۱۰۱) (۱۱۲) حضرت ابوزرعفرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو جریرہ واللہ کی خدمت میں حاضر ہواء انہوں نے وضو کے دوران ہاتھوں کو كنه هون تك اوريا دُن كو كلفون تك وهويا من نے كہا كه آپ كے لئے اللہ تعالى كى فرض كرده مقدار كافى نبيس؟ فرمانے شكے كيول منیں ایکن میں نے رسول اللہ ﷺ کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ آ دمی کے زیورات جنت میں وہاں تک پنجیس کے جہال تک وضو کا

## 

#### (٧٠) في الرجل يَتُوضّا فَيَطاأُ عَلَى الْعَذرة گندگی کے اوپر بیٹھ کر وضوکرنے کا حکم

( ٦١٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَحْنَى بْنِ وَلَآبِ ، قَالَ :سُيْلَ ابْنُ عَبَّاسِ عَنْ رَجُل خَوَجَ إلَى الصَّلَاةِ فَوَطِيءَ عَلَى عَلِرَةٍ ؟ قَالَ :إِنْ كَانَتُ رَطْبَةٌ غَسَلَ مَا أَصَّابَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ يَابِسَةٌ لَمُ تَضُرَّهُۥ ّ

( ۱۱۳ ) حفرت ابن عباس دین او اس آدمی کے بارے میں سوال کیا گیا جونماز کے لئے نظے اور داستہ میں گندگی برے اس کا

گذر ہو۔حضرت ابن عباس وٹائٹونے فرمایا' اگر گندگی تر ہے واسے دھو لے اورا گرخٹک ہے تو کوئی یات نہیں۔

( ٦١٤ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُفِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ قَالَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَطَأْ عَلَى الْفَذِرَةِ وَهُوَ طَاهِرٌ قَالَ :إنْ كَانَ رُطُبًا غَسَلَ مَا أَصَابَهُ ، وَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ.

(۱۱۴) حفرت ابراتیم (ایے آدئی کے بارے میں جس کا گذرنا پاک جگہ ہے ہو) فرہاتے ہیں کہ اگر گیلی ہے تو دھو لے اور اگر خنک ہے تو کوئی حرج نہیں۔

(٦١٥) حَذَلَنَا يَخْسَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنِ ابْنِ جُونِجٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، قَالَ :إِنْ كَانَ رَطْبًا غَسَلَهُ ، وَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَلَا يَضُونُهُ

( ۱۱۵ ) حضرت عطا عفر ماتے ہیں کہنا یا ک اگر کیل تھی تو دھو لے اورا گرخنگ ہے تو کوئی مضا كقترميں \_

( ٦١٦ ) حَلَّتُنَا يِزَيْدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ النَّيْمِيِّ ، عَنِ الْمَحَسَنِ قَالَ؛ فِي الرَّجُلِ يَطُأُ عَلَى الْمَفِرَةِ الرَّطْبَةِ، قَالَ: يَفْسِلُهُ، وَلَا يُتَوَخَّأُ

(١١٢) حفرت صن ( على تا ياكى كاو ير ع كذرني والے كے بارے ميس) فرماتے بيل كد صرف اس وعول، وضوكى

(٦١٧) حَلَثُنَا رَكِيعٌ ، عَنْ إسُوالِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِيمَنْ وَطِيءَ عَلَى جِفَةٍ ، أَوْ حَيْصَةٍ ، أَوْ عَلِزَةٍ يَابِسَةِ : فَلَا بُأْسَ.

(١١٧) حضرت عام (مرداد، حض كرير عاختك نا باك ير عكذرن والے كى بارے يس ) فرماتے ہيں كداس ميں كوئى

(٦١٨) حَذَنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طُلْحَةَ ، عَنْ زُبْيُهٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُنَيْرٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِطِينِ يُحَالِطُهُ الْبُولُ. ( ۱۱۸ ) حفرت معید بن جیرفرماتے ہیں کہ اس مٹی پر ہے گذرنے میں کو فی حریث نبیں جس کے ساتھ پیٹا ب ل میا ہو۔

( ١١٩ ) حَدَّثْنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ سنان بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَطَأُ عَلَى

# المنظم المن المنظمة المنطبية ا

الْعَذِرَةِ وَهُو يُرِيدُ الْمُسْجِدَ، قَالَ :قَالَ إِبْرَاهِيمُ : لا ، يُعِيدُ الْوُضُوءَ.

(۱۱۹) «حفرت ابرائیم (ایس شخص کے بارے میں جو محد میں جاتے ہوئے گندگی پرے گذرجائے )فرماتے میں کہ دوونسوکا اعادہ نذرے۔

# (٧١) في الرجل يَطُأُ الْمُوضِعَ الْقَنِرَ، يَطَأُ بَعْدَةُ مَا هُوَ أَنظَفُ

ا س خُفس کا بیان جو گندی جگہ ہے گذرنے کے بعدصاف جگہ ہے بھی گذرجائے

(.٦٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَتَّدِ بُنِ عَمَارَةً ، عَنْ مُحَتَّدِ بُنِ أِبْرَاهِمَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَتْ : كُنْتُ أُطِيلُ ذَيْلِى ، فَآمَرُ بِالْمَكَانِ الْقَذِرِ وَالْمَكَانِ الطَّيْبِ ، فَلَحَلَّتُ عَلَى أُمْ سَلَمَةَ فَسَالْتَهَا ، فَقَالَتْ أُمْ سَلَمَة ، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ . بُكْهُورُهُ مَا بَعْدَهُ.

(طبرانی ۲۳۸ مالك ۱۲)

(۱۲۰) ابرائیم بن عبدالرمن کی ام دار فرباتی میں که میرادا من البابونا تھااور میں استے تھیے سنگر کینٹی آئی ، بعض اوقات میں کی گندی جگہ اور پھرصاف جگہ ہے گزرتی ، میں ام سلمہ نیجافوق کی خدمت میں حاضر بھوئی اور ان سے اس بارے میں موال کیا تو انہوں فربایا" میس نے رسول انڈیٹوئیٹی کوفر باتے ہوئے شاہے کہ بعد کی چگہ اے پاک کروے گئ"

(٦٢٠) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَدِّو اللهِ بْنِ عِيــَى ْ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدٌ ، عَنِ الْمَرَأَةِ مِنْ يَنِى عَبْدِ الأَشْهَا ِ ، أَنَّهَا سَالَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنَّ بَنْنِى وَبَيْنَ الْمُسْجِدِ طَرِيقًا قَدِرًا ؟ قَالَ : فَبَعْمَلَهَا طَرِيقٌ الْطَكْنِ مِنْهَا؟ قَالَتُ : نَكُمْ ، قَالَ : هَذِهِ بِهَذِهِ (احمدا/ ٣٥٥)

( ۲۲۱ ) ، ُوعم الا شمل کی ایک عورت نے نمی کر مُرافِظُ ہے۔ موال کیا کہ میرے اور مجد کے درمیان ایک گندلی جگہ ہے، حضور فوظ ہے نہ اس سے پوچھا کہ اس کے بعد صاف جگہ تھی ہے۔ انہوں نے کہا تی ہاں۔ آپ بَنْرِظْفِیْ نے فر مایا کہ دوصاف جگہ تیرے آباس کو یاک کردے گا۔

( ۱۳۲ ) حفرت عائش چھ خفاف کے پارے میں موال کیا گیا جو فور پاک ہو کئن کو خدی جگہے گذر ہے آ آ ب نے فر بالے دو ویاک جگہے می تو گذرے گااور پاک جگہاے پاک کردے گا۔

( ٦٢٢ ) حَلَّتُنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : الْأَرْضُ يُعْلَقُرُ بَعْضُهَا بَعْضًا.

( ۱۲۳ ) حفزت عرو وفرماتے ہیں کہ ذمین کا بعض حصہ بعض کو پاک کردیتا ہے۔

هي معندان الياثير مرم (طدا) که که ۱۳۳ که ۱۳۳ که کتاب الطهارت

( ٦٢٤ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ حَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، قَالَ :بَلَغَنِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَتَّبِ ، وَابْنِ عَنَّاسٍ :أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَان :الأَرْضُ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَغْضًا.

( ۱۴۴ ) حفرت ابن میتب اور حفرت ابن عباس بی چیز فریاتے ہیں کہ زیمن کا لجفل حصہ یعنس کویاک کر دیتا ہے۔

( ١٦٥ ) حَمَّثَنَا شَرِيكٌ وَهُمَنَيْمٌ ، وَابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: كُنَّا لَا نَنَوَضًا مِنْ مَوْطِعِ. (ابوداؤد ٢٠٦)

(۱۲۵) حضرت عبدالله ولائلة فرماتے ہیں کہ بم کی جگد گذرنے کی بنا پروضونیس کیا کرتے تھے۔

( ٦٢٦ ) حَمَّنَنَا فُصَيْلُ بُنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ :الأَرْضُ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا.

(۱۲۷) حفزت الإجفر فرباتے ہیں کہ زمین کا لجھنی حصہ بعض کو یا کر ویتا ہے۔

( ٦٢٧ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَلِيو الرَّحْمَٰوِ ابْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَدِ ؛ أَنَّهُمَا

كَانَا لَا يُتَوَضَّآن مِمَّا وَطِنَا.

( ۱۲۷ ) مفرت علقمها ورحفرت اسودگندی جگدے گذرنے کی بناء پروضونہ کیا کرتے تھے۔

( ٦٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ،

قَالَ : لاَ وُضُوءَ مِنْ مَوْطِءٍ. ( ۱۲۸ ) حضرت علقمه فرمات بین که کی گندی جگه سے گذرنے کی بنایرو ضولا زم نہیں ہوتا۔

( ٦٢٩ ) حَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ بُنُ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ، قَالَ :زَكَاةُ الأرضِي يُنْسُهَا. (۲۲۹) حفزت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ زمین کی یا کی اس کا خٹک ہوجاتا ہے۔

( ٧٢ ) مَنْ قَالَ إِذَا كَانَتْ جَالَّةٌ فَهُو زِكَاتُهَا

زمین کا خشک ہونا ہی اس کا یاک ہونا ہے

(٦٣٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِتْى ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ :إذَا جَفَّتِ الأرْضُ فَقَدُ زَكْتُ.

( ۱۳۰ ) حضرت ابوقلا بفرماتے ہیں کرزین جب ختک ہوجائے تووہ یاک ہوگئی۔

(٦٣) حَلَثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسُمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَقِيَّةِ ، قَالَ :إذَا جَفَّتِ الْأَرْضُ فَقَدْ زَكَتْ

(۱۳۱) حفرت ابن الحفيه فرمات مين حرب خنگ بوجائے تو وویاک ہوگئی۔

( ٦٣٢ ) حَنَّتَنَا مَرْخُومٌ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْحَسَنَ جَالِسًا عَلَى أَثْرِ مَوْلِ جَافِحٍ ، فَقُلْتُ لَهُ ؟

كتاب الطهارث 🖓 و مسنف این الی شیر متر جم (جلدا) کی کار ایک کار ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک کار ایک کار ایک کار ایک کار ایک کار فَعَلَ :إِنَّهُ جَافٍ.

( ۱۳۳ ) حصرت عبد المزيز فرمات مين كدين في حضرت حن كوختك بيشاب كي جكد بينه موت و يكها توعرض كيا كرآب يهال بیٹھے ہں؟ فرمایار خشک ہے۔

# ( ٧٣ ) في اللبن يُشُرِبُ، مَنْ قَال يَتَوَشَّأُ

#### كيادوده لي كروضوكيا جائے گا؟

( ٦٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكُرِ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُسُدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَلْدُكُرُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : تَمَضَّمَضُوا مِنَ اللَّبَنِ ، فَإِنَّ لَهُ دَسَمًا.

(۱۳۳) حضرت عبدالله بن عبدالله روايت كرت بي كد بي باك بين في الله أرشا وفرما يا كدووه في كر في كرليا كرو كيونكه ال مي

( ١٦٤ ) حَلَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَب ، عَنِ الْأُوزَاعِتَى ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ البِّ عَبَّاسِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِمِثْلِهِ. (احمد ١/ ٣٢٩)

(۱۳۳) حفرت ابن عباس الله دين كي سند يهي يهي حديث منقول ب-

( ٦٣٥ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَعْفُوبَ الزَّمْعِيِّ ، قَالَ : أَنْبَأَنِي ابْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْن زَمْعَةَ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا شَرِبُتُمُ اللَّبَنَّ فَمَضْمِضُوا مِنْهُ ، فَإِنَّ لَهُ دَسَمًّا.

( ۱۳۵ ) حضرت امسلمہ ٹزینڈوز فر ماتی ہیں کہ نبی کر بم مِثَوِّفِیکَ آئے ارشاد فر مایا کہ جب تم دودھ پیوتو کلی کرلیا کرو کیونکہ اس میں چکنا کی ہوتی ہے۔

( ٦٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبِيْنَةَ وَإِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَالْحَارِكَ الْهَمُدَانِيَّ كَانَا يُمَضِّمِضَانِ مِنَ اللَّبَنِ ثَلَاثًا.

( ۲ ۱۳ ) حفرت انس بن ما لک اور حفرت حارث بمدانی دودھ نی کرتین مرتب کلی کرتے تھے۔

( ٦٦٧ ) حَدَّثَنَا يَخْمَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَوِ الْخِطْمِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، فَنَ : كَانَ يَشُرَبُ اللَّبَنَ فَيُمَضِّمِضُ.

( ۱۳۷ ) حفزت عبدالله بن يزيد دوده لي كركلي كياكرتے تھے۔

. ٦٣٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ هُدَيْلٍ ، أَرَاهُ قَدْ ذَكَرَ أَنَّ لَهُ صُحْبَةً ، قَالَ :

کی معنف ازن الی شیرمترج (طدا) کی کی ۱۳۵ کی ۱۳۵ کی کا استان الی الی کتاب الطبیارت کی يُمَضْمَضُ مِنَ اللَّبَنِ ، وَلاَ يُمَضَّمَضُ مِنَ التَّمُو.

( ۱۳۸ ) ایک بذیلی صحابی فرماتے ہیں کدا گردودھ پیاتو کلی کرے گااورا گر مجور کھائی تو کلی کی ضرورت نہیں۔

( ٦٣٩ ) حَلَّثْنَا هُسَيْمٌ ، عَنْ مُفِيرَةَ ، عَنْ إبْراهِم ، قَالَ : مَنْ أَكُلَ لَحْمًا ، أَوْ شَرِبَ لَبَنَا فَالْيَمَضْمِضْ ، إنْ شَاءَ

(۱۳۹) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ گوشت کھانے کے بعداور دودھ پینے کے بعدا گر جا ہے تو کلی کر لے۔ ( ٦٤٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُةُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْمَصْمَصَةِ مِنَ اللَّهِنِ.

(۱۴۴) حفرت حسن دورہ پنے کے بعد کلی کا تھم دیا کرتے تھے۔

(٦٤١) حَلَقْنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَّانَ؛ أَنَّ أَبَا مُوسَى وَأَنسًا وَالْحَارِثَ الْهَمْدَانِيَّ كَانُوا يُمُصْمِطُونَ مِنَ اللَّهِنِ.

(۱۳۳) حضرت ابومویٰ، حضرت انس اورحارث بمدانی دودھ لی کرکلی کیا کرتے تھے۔ (٦٤٢) حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمُدٍّ، قَالَ: حَدَّثْنَا عُنْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ عَبَّادٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبْشِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ،

قَالَ : لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنَ اللَّهِنِ ، لإِنَّهُ يَخُوجُ مِنْ بَيْنِ فَرْتٍ وَدَمٍ.

( ۱۳۲ ) حضرت ابوسعيد فرمات بين كددوده في كروضوكر نالا زم ب كيونكد مير قون اورليد كردرميان س فكتا ب-

( ٢٤٢ ) حَلَّتُنَا ابْنُ نُمُدُرٍ ، قَالَ :حَنَّنَا عُنْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ عَيْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ

يَقُولُ : لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنَ اللَّبَنِ. ( ۱۲۳۳ ) حضرت ابو ہریرہ زائٹو فر ماتے ہیں کہ صرف دودھ پینے ہے وضولا زم ہے۔

( ١٤٤ ) حَلَثْنَا وَرَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنِ الْمَصْمَضَةِ ، أَوِ الْوُصُوءِ مِنَ اللَّنِ ؟ فَقَالَ : لاَ أَعْلَمُ بهِ بَأْسًا.

( ۱۸۴۲ ) حفرت قاسم سے دودھ پینے کے بعد کلی یاوضو کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ ( ٦٤٥ ) حَلَثَنَا الْفَصْٰلُ بْنُ دُكُنِنٍ ، قَالَ : حَلَّثَنَا يَزِيدُ الشَّيْبَانِيُّ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنَ مَيْسَرَةً ، عَن ابْن

وَاثِلُهُ ؛ أَنَّ حُلَيْفُهُ دَعَا بِلَينٍ فَشَرِبَ وَشَرِبُ ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضَّمَضَ وَتَمَضْمَضُتُ.

(۱۳۵) جعفرت ابن واثله فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ جائٹو نے دورہ منگوایا، انہوں نے بھی پیااور میں نے بھی پیا، پھر انہوں نے یانی منگوایا جس سے انہوں نے بھی کلی کی اور میں نے بھی کلی کی۔

# ( ٧٤ ) مَنْ كَانَ لا يتوضأ منه ولا يمضمض

# دودھ بی کروضواور کلی نہ کرنے کا بیان

( ٦٤٦ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَنُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيوِينَ ، قَالَ :نُبِّتُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ شَوِبَ لَبُنًّا ، فَلَدَّكُّرُوا لَهُ الْوُصُوءَ

# الطبيارة بالمال فيميرتر في المراك المنظم الم

وَالْمُضْمَضَةَ قَالَ : لاَ أَبَالِيه بَالَةً ، اسْمَحْ يُسْمَحُ لَك.

(۱۳۷) حفرت ائن میر این پیشیز فرماتے ہیں کما یک مرتبہ حفرت ائن عمال وٹائٹونے دودھ پیا تو الوگوں نے وضویا گلی کا قد کرد کیا۔ آپ نے فرمایا اس کی خرورٹ نیش ، آسانی پیدا کردتھ ہارے لئے گلی آسانی پیدا کی جائے گی۔

(١٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قُرَّةً بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ أَخِيهِ مُطَرِّفِ بْنِ الشَّخْيرِ ، قَالَ :هُرِبْتَ لَبَنَّا مُحْصًا بَعْدَ مَا تَوَخَّانُ فَسَالُتَ ابْنَ عَبَاسٍ ، قَنَالَ :مَا أَكِلِلهِ بَاللَّهُ ، السَّحْ يُسْمَحُ لَك.

( ۱۹۲۷ ) حفرت مطرف این هجیر پیشید قریاتے بین کہ عمل نے وضوکرنے کے بعد وودھ پیا پھراس بارے عمل معفرت این عماس وہائوے یوچھا قاتبوں نے فریال میں کوئی حریث بیس آسانی پیدا کروشہارے لئے آسانی کی جائے گی۔

ب باربيوت بي بعد المحاصر روي من ماروا من على على المارية المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المارية ( ١٩٨٨ ) مَذَاتُنَا وَرَجِيعٌ ، عَنْ مَالِكَ بْنِي مِنْوَلَ فِي ، عَنْ طَلْمَعَةً ، قال : سَأَلْتُ بَا عَنْهِ الرَّحْمَةِ ، عَنِ الْمُونِ

فَالَ ذِمِنْ شَرَابِ سَائِعْ لِلنَّمَارِيِينَ. (۱۳۸۸) حضرت طلحہ جانبو کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوعمیدالرخن والنئوے دووہ پی کروضو کے بارے میں اپر جہا تو انہوں نے

قربا کاریز چنے والوں کے لئے ایک فژن گوارشروب ہے۔ روز پر میز کار میں گئے ہے وہ کر جس کی ایک ایک کی ایک میں میں کار کی ایک کی کار ایک میں کار کی را آئی کی کار کی

( ٦٤٩ ) حَذَّثَنَا وَكِيمٌ ، عَنْ مِسْمَوٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِجَمَلَةَ :أَسَمِعْت ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ :إنَّى لاَكُلُ اللَّحْمَ وَأَشْرَبُ اللَّبَنَ ، وَأَصْلَى زَلَا اتَوَضَّأَ \* قَالَ :َنعَمْ.

(۱۳۹۸) حضرت معر بیتویز کتیم بین کریش نے حضرت جبلہ ہے ہو چھا کہ کیا آپ نے حضرت این عمر مطابقہ کو بیرقر ماتے ہوئے سنا ہے کہ میں گوشت کھا تا ہوں اور دوروہ پیچا ہوں اور پچر وضو کے بیٹے قرائز پڑھتا ہوں وائہوں نے کہا بال بیش نے سنا ہے۔

ئے دین وست ھا مانون اور ورور ھا ہی اول ارد ہے جیر خود یہ سامین ہوں کے باہل مان کا جاتا ہے۔ ( . . . ) کَدَّنْمًا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَدُ لِ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّانِ ، عَالَ : کَانَ أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ فِي الْمُسْجِدِ ، فَأَمَّاهُ مُدُرِكُ

بُنُ عُمَارَةً بِلِمِ فَشَرِيهُ ، فَقُالَ مُمُورِكٌ عَشَدَ مَا فَمَصْبِعِثْ ، قالَ : فِنْ أَيْ تَنْي عِ أَمِنَ السَّالِغِ الطَّلْبِ ال

(۱۵۰) حضرت عطاء بن السائب بیشیو سکتے بین کر حضرت ابوعمدالرٹن ڈاپٹو محید مٹس نتے کد مدرک بن شارہ ان کے پاس وورہ لائے مانہوں نے دورہ بی لیا تو مدرک نے کہایہ پائی ہے گئی کر کیجے ۔وہ کشنے گئے کیوں گئی کروں ، کیا خوش گواراور پاکیزہ چیز نی کر گئی کہ بروی

# ( ٧٥) مَنْ كَانَ يَتُوَثَّأُ مِنَ الْأَدْمِ وَالْخَشَبِ كَرْى اور چمڑے كے برتن سے وضوكر نے كابيان

( ١٥٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْغَمَيْسِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْرِ بْنِ عَيبكٍ ، قَالَ :آتَانَا ابْنُ عَمَرَ فِى دَارِنَا ، فَأَلَيْنَاهُ بِوَصُوءٍ فِى نُحَاسٍ فَكَرِهُمْ ، وَقَالَ :اتَّتُونِي بِحَجْرٍ ، أَوْ خَشَبٍ .

(۱۵۱) حضرت عبداللہ بن عبداللہ بایشیز فریاتے ہیں کہ این عمر چاہٹے ہمارےعلاقے میں تشریف لائے بہم ان کے لئے وضو کا یانی ایک تا نے کے برتن میں لائے تو انہوں نے نالبند کیا اور فرمایا پھر یالکڑی کے برتن میں یانی لاؤ۔

( ٦٥٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَمْ غُرَابٍ ، عَنْ بُنَانَةَ ، أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يَتَوَضَّأُ فِي كُوزٍ ، أَوْ تَوْرِ مِنْ بِرَامٍ. (۱۵۲)حضرت بنانہ دیشیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان دہانتہ لوٹے یا پھرکی ہانڈی کے ذریعہ وضوکیا کرتے تھے۔ اُ

( ٦٥٢ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأْ فِي أَدْمٍ، أَوْ فِي قَدَحٍ خَشَبٍ.

(۱۵۳) حضرت نافع بیشیز فرماتے ہیں کد حضرت این عمر وافظ چڑے کے برتن یالکڑی کی بیالد کے ذریعے وضوکیا کرتے تھے۔

# ( ٧٦ ) في الوضوء باللَّبَن

#### دودھ ہے وضو کا بیان

( ٦٥٤ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مَرُزُوقِ أَبِي بُكَيْرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌّ ابْنَ

عَبَّاسِ ، قَالَ :إنَّا نَنْتُحِعُ الْكَلَّا وَلاَ نَجِدُ الْمَاءَ فَنَتُوضًّا بِاللَّمِنِ ؟ قَالَ : لا ، عَلَيْكُمْ بِالتَّيَمُّ. (۲۵۴) سعید بن جبیر نے فرمایا حضرت ابن عباس ڈونٹو ہے ایک آدمی نے سوال کیا کہ ہم چرا گاہوں میں رہے ہیں، جمعیں یا فی

دستیاب نہیں ہوتا، کیا ہم دودھ ہے وضو کرلیا کریں؟انہوں نے فرمایانہیں ہم تیم کمیا کرو۔

( ٦٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ :لاَ يُتَوَضَّأُ بنبيذٍ ، وَلاَ لَبن. (108) حضرت حسن برشید فرماتے ہیں کہ نبیذ اور دودھ سے وضو نہیں کیا جائے گا۔

### ( ٧٧ ) في الخنفُساءِ وَالذَّبابِ يَقَعُ فِي الإنَّاءِ یانی میں کھی یا حفساء گرجائے تو یانی کا کیا حکم ہے؟

( ٦٥٦ ) حَلَثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِي الذُّبَابِ يَقَعُ فِي الإِنَاءِ فَيَمُوتُ ، قَالَ :لاَ

بأس به. (١٥٧) حفرت ابراہيم پينيزے يو چھا گيا كه اگريا في بين كھي گر كر مرجائے تو اس كا كيا تھم ہے؟ انہوں نے فر ماياس ميں وئی حرج نہیں۔

( ١٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ لَمْ يَرَ بُأْسًا بِالْعَقْرَبِ وَالْحُنْفَسَاءِ وَكُلِّ نَفُس لَيْسَتْ بِسَائِلَةٍ.

(١٥٤) مُصرت ابرا بيم بيشير بجيواو دخضاء كي باني من كرجاني سيوني حرج خيال نيس كرت ، يهي تحم براس چيز كاب جس ميس

کی معنف این الی شیرمتر جم ( طلوا ) کی کار استان الی شیرمتر جم ( طلوا ) کی کار استان الی کار استان کار کار کار استان کار کار کار کار کار کار کار ک كتاب الطبيارت

. ( ۱۵۸ ) حَدَّثَنَا وَرَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْمُحَسِ ، وَعَطَاءٍ : أَنَّهُمَا لَمْ يَزِكَا بَأْسًا بِالْمُحْنَفُسَاءِ وَالْعَفْرَبِ وَالصَّرَادِ. ( ۱۵۸ ) حَرَثَ مِن اورهرَ مِنا مِيَّيَنِيَّ كَرْدِ يك خَساء، يُجِواورم ( برخ ) فَي حَرِيْتِمِي

### ( ٧٨ ) في البئر تَقَعُ فِيهِ الدَّجَاجَةُ أَو الفَّارَةُ

### کنویں میں مرغی یا چوہا گرجائے تو کیا کیا جائے؟

( ٦٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ سَبْرَةً ، عَنِ الشَّهْيِّي ؛ فِي ذَجَاجَةٍ مَاتَتُ فِي بِنْرٍ ، قالَ : نَعَادُ مِنْهَا الصَّلَاةُ وَتُغْسَلُ الثِّيَابُ.

(۲۵۹) حضرت شعبی پیشیز فرماتے ہیں کدا گر کنویں میں مرغی گر کر مرجائے تو نماز دوبارہ برجی جائے گی اور کیڑے بھی دھوئے جا کیں گے۔

. \*\* ( ١٦٠ ) حَلَثْنَا وَرَكِيعٌ، قَالَ: حلَّنَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِى حَاشِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: اقوا علىَّ آيةً بعسل النياب. ( ١٩٠٠ ) حقرت معيدين جيرفرمات مي*ن كدير سماست كبڑے وح* نے كما تب پڑھواً ( ليخم) تو مي ميرم في *گرنے سے پڑ*وال و دھوناضروری نہیں)۔

( ٦٦١ ) حَلَثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :سَمِعْتُ سُفُيَانَ يَقُولُ :إِذَا اسْتَيَقَنْتُ أَنَّكَ تَوَضَّاتَ وَهِيَ فِي الْبِئْرِ ، فَالنَّفَةُ فِي غَسْلِ الثِّيَابِ وَإِعَادَةِ الصَّلَاةِ.

(۲۷۱) حفرَت َسفیان ﷺ فرماتے ہیں کہ جب جمہیں یقین ہو کہ جب تم نے وضو کیا تھاوہ مرفی کتویں میں تھی تو زیاوہ بہتریہ ہے کہ کیڑے دھولواور نماز دہرالو۔

#### ( ٧٩ ) في الجنب يُريدُ أَنْ يَأْكُلُ، أَوْ يَنَامَرُ جنبی اگر کھانا یا سونا جا ہتا ہوتو کیا کرے؟

( ٦٦٢ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَاهُ وَهُوَ جُنُبٌ ، تَوَضَّأَ وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ. (مسلم ٢٣٨ ـ ابن ماجه ٥٨٣)

( ۲۹۲ ) حضرت عائشہ ٹٹاہذین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ مُؤَفِّقَةً اگر حالت جنابت میں سونا جائے تو نماز والاوضوفر مالیتے تھے۔

( ٦٦٢ ) حَلَّتُنَا ابْنُ المُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ تَوَضًّا ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلُ غَسَلَ يَدَيْهِ ، تَعْنِي وَهُوَ جُنُبٌ.

(اين ماجه ۵۹۳ ابو داؤ د ۲۲۵)

کی معندان الی شیر سرترم (طدا) کی کی کی ۱۳۹ کی کی کی کاب الطهارت کی معندان الی شیر سرترم (طدا)

( ۲۶۳ ) حفرت عائشة تفاهذها فرماتي بين كدرمول الله ويؤفين اگرحالت جنابت بين سونا جا بيخ تو نماز والا وضوفر ما ليلته تق إور

أكركهانا كهانا حابية وباتحده وليت ليني جنابت كي حالت ميس ( ٦٦٤ ) حَلَّتُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ سَالِم بْن أَبِي الْجَعْدِ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ قَارَادَ

أَنْ يَطْعَمُ ، أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ.

( ۲۲۴) حضرت علی دینی فرماتے میں کرچنبی آ دمی اگر کھانا کھانا چاہے یا سونا چاہے تو نماز والا وضو کر لے۔

( ٦٦٥ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ ، أَوْ يَمَامَ وَهُوَ جُنْبٌ ، غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ.

( ۷۱۵ ) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن تکر خانجو اگر حالت جنابت میں کھانایا سونا چاہتے ہی پہلے چیرواور ہاتھ وحوتے اور سر كالمسح كرليتے۔

(١٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً، قَالَتُ :إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ أَنْ يَرْفُكُ وَهُوَ جُنْبُ فَلْيَوضَا،

فَانَّهُ لَا يَدُرى لَعَلَّهُ يُصَابُ فِي مَنَامِهِ.

(۷۲۷) حفرت عائشہ ٹائی پینا فر ہاتی ہیں کہ جب تم میں ہے کوئی حالت جنابت بیں سونا جا ہے تو پہلے وضوکر لے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ

نیندمیں اس کا انقال ہوجائے۔ (٦٦٧) حَلَثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَفْمَرِ ، عَنْ أَبِي الطُّحَى ؛ سُنِلَ آيُلْكُلُ

الْجُنُبُ؟ قَالَ :نَعَمْ ، وَيَمْشِى فِي الْأَسْوَاقِ. ( ۱۹۷ ) حضرت ابوانعنی ہے یو چھا گیا کہ کیاجنبی کھا سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، بازار میں چل بچر بھی سکتا ہے۔

( ٦٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ، قال :إذَا أَجْنَبَ

أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ فَلْيَتُوضَّأَ ، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْجَنَابَةِ

(۷۲۸) حضرت شداد بن اور فرماتے ہیں کداگرتم میں سے کو کی حض رات کو جنی ہوجائے اورای حالت میں سونا چاہتے ہیلے وضو كرلے،اس سے آدمى ياكى حاصل موجائے گا۔

( ٦٦٩ ) حَلَّتُنَا مُعَاذُ بُنِ مُعَاذٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شَهِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :إذَا أَرَادَ الْجُنْبُ أَنْ يَأْكُلَ ، أَوْ يَنَامَ فَلْيَتُوَضَّأُ وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ.

(١٢٩) حضرت ابن ميرين فرماتے بين كرجني اگر كھانايا سونا چاہے تو پہلے نماز والا وضوكر لے۔

( ٦٧٠ ) حَلَقْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَاتِينَ ، وَانْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :إذَا

أَرَادَ الْجُنُبُ أَنْ يَأْكُلَ غَسَلَ يَكَيْهِ ، وَمَضْمَضَ فَاهُ.

الله المستعدد المستعد

( ۱۷۰ ) حفرت سعید بن میتب فر ماتے ہیں کدا گرجنبی بچھ کھانا جا ہےتو ہاتھ دھولے اور کلی کرلے۔

( ٦٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي الْجُنْبِ يَأْكُلُ ؟ قَالَ : بِعُسِلُ يَدَيُهِ وَيَأْكُلُ.

(۱۷۱) حفرت مجابد فرماتے ہیں کہ جنبی ہاتھ دحو کر کھا سکتا ہے۔

١ (٦٧٢) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ قَنَادَةً ، عَنْ سَوْمِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ الْجُنْبُ نَامَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضّاً.

(۱۷۲) حضرت معید بن میتب بیشیز فرماتے ہیں کہ جنبی سونے سے پہلے وضوکر لے۔

( ١٧٣ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فَالَ :الْجُنُبُ إذَا أَزَادَ أَنْ يَأْكُلَ عَسَلَ يَدَيْهِ.

(۱۷۳) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جنبی کھانے ہے پہلے ہاتھ دھولے۔

( ٦٧٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَشْرَبُ الْجُنُبُ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ

(۷۷۳) حضرت ابراہیم پیٹیا: فرماتے ہیں کہ جنبی وضوکرنے سے پہلے یانی لی لے۔

( ٧٥) حَلَثَنَا أَبُنُ عُلَيَّةً ، وَغُلُدُوْ ، وَوَرِيعَعْ ، عَنْ شُغْبَةً ، عَنِ الْحَكْمِ ، عَنْ إِلْمُوهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ،

قَالَتْ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنًّا ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ ، أُو يَنَامَ يَتَوَضَّأُ.

(مسلم ۲۳۸ ابوداؤد ۲۳۲)

(بخاری ۲۹۰ طحاوی ۱۳۷)

(14۵) حضرت عاكشہ جي هذه فر ماتي ميں كه نبي كريم مِنْفِظَةُ حالت جنابت ميں كھانے ياسونے سے پہلے وضوفر ماليتے تھے۔

(١٧٠٠) حَلَثُنَا رَوْحُ بُنُ مُحَدَدَةً ، عَنْ هُحَقَدِ بْنِ عَلِيْدِ الرَّحْمَٰنِ الْمُكَنِّى ، فَالَ ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيلَى بَقُولُ فِي الْجُنُّبِ إذَا أَرَادَ أَنْ يَمَامَ ، أَوْ يَأْحَلَ ، أَوْ يَشْرَبَ :تَوَخَّا وَضُونَهُ لِلشَّلَةِ.

( ١٧٧ ) حَدَّنْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافعِ ، وَأَبِي فِلاَبَةَ قَالَا :السَّفُتَى عُمَرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَيْنَامُ أَحْدُنَا وَهُوَ جُنُبُ ؟ فَقَالَ :بَنَوْضًا وَيُنَامُ . فَالَ أَيُّوبُ ، أَظُرُّ فِى عَدِيثٍ أَبِي فِلاَبَةَ :عَسْلَ اللَّهُ وَجِ.

(442) حضرت عمر دخ نفر نے رمول اللہ شاختی ہے۔ موال کیا کہ کیا جنبی فض مرمکنا ہے؟ آپ شاختی نے نفر آبایا '' بال' وضو کر کے مو کا ہ

سما ہے۔ ( ۲۷۸ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَلِيَّةَ ، عَنْ هِشَامِ اللَّسْتَوَالِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْتِى بُنُ أَبِى كِيرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابُّو سَلَمَةَ ؛ أَنَّهُ سَالَ عَائِشَةَ :أَكَانَ البِّنِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْفُلُهُ رُهُرُ جُنِّهٌ ؟ قَالَتْ : تَعَمُّ ، وَيَتَوَضَّأَ وُصُولُهُ لِلصَّادَةِ .

(بدخار ۲۸۵ - احمد ۱/ ۱۳۸۸) ( ۲۷۸ ) حفرت الوسملہ (تابلو نے حفرت عاکشہ (تابلانو سے سوال کیا کر کیا حضور شریفظی حالت جنابت ہم س جاتے تھے؟ انہوں کھی معند این این شیر ترج (جلدا) کی کھی ہے ۔ نے تم کا کرفناز والاوضوک کے موتے تھے۔

. ( ١٧٩ ) حَلَّنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَنْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَمِيهِ ، قَالَ :إذَا أَوَادَ الْجُنُّبُ أَنْ يَأْحُل ، أَوْ يَنَامَ ، أَوْ يَشْرَبَ مَوَضَّاً .

( ۲۷۹ ) حفرت عمر ولا فؤ فرماتے ہیں کہ جب جنبی کھانا، بینایا سونا جا ہے تو وضو کر لے۔

( ٦٨. ) حَفَثَنَا ُ وَكُبِيعٌ ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنِ الزُّيُثِرِ بْنِ عَلِيثًى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا أَرَادَ الْجُنْبُ أَنْ يَأْكُلَ ، أَوْ يَنَامَ تَدَخَا

(۱۸۰) حضرت ابراہیم پرٹیجا فرماتے ہیں کہ جب جنبی کھانایا سونا جا ہے تو وضو کر لے۔

( ٦٨١ ) حَمَّلْنَا عَثَامُ بِنُ عَلِيْ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَيُرِيدُ أَنْ يَنَامَ، فَالَتْ :يَتَوَخَلُهُ أَنْ يَتَكِمَةُ.

(۱۸۱) حضرت عاکشر ڈیکھٹرٹا (اس فحض کے بارے میں جوجنبی بواور سوتا چاہے) فرماتی ہیں کدو وضویا تیم کرلے۔

( ٦٨٢ ) حَكَثَنَا مُعْتَبِو بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ فَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تُصِينِي الْحَبَابَةُ قَارَقُكُ ؟ قَالَ :إذَا أَزُدُت أَنْ تَزُقُكُ تَتُوصًا. (بخارى ٢٩٨ ـ ١٨٨)

(۱۸۲) حضرت عمر دلانٹونے نی پاک ٹیٹیٹنٹ سے موال کیا کو کیا ٹی حالت جنابت ٹیں موسکنا ہوں؟ آپ نے فر مایا وضوکر کے مو محلتے ہو۔

( ٦٨٣ ) حَلَّنَا يَوِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ الْعَرَّاسَانِيِّ ، عَنْ يَخْصُ بْنِ يَغْمُو ، عَنْ عَمَّادٍ ، عَنِ الشِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْنَجْنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ ، أَوْ يَأْكُلَ ، أَوْ يَشُوَّبَ ، أَنْ يَتُوضُّأُ وُضُونَهُ لِلصَّلَاقِ. (ابوداود ٢٣٢. ترمذى ١٣٣)

( ۱۸۳ ) حفرت ملار دی تو فرماتے میں کہ نبی پاک میڑھے نے جنی کورخصت دی ہے کہ وہ وضوکر کے حالی اور سوسکتا ہے۔

# ( ٨٠ ) في الغسل، مَنْ قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ تُؤَخِّرُهُ

جن حضرات کے نز دیکے عنسل جنابت کومؤ خرکرنے میں کوئی حرج نہیں

(٦٨٤) حَدَّقَا ابْنُ عُلَيَّا، عَنْ بُرُدِ بِنِ سِنان ، عَنْ عُمَادَة بِنِ نُسَقَّ ، عَنْ غُصَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ :َكَنِّتُ عَلِشَة، فَقُلْتُ :أَرْأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنِي أَوَّلِ اللَّيْلِ كَانَ بَفُتَسِلُ مِنَ الْمُجَنَّابَةِ ، أَمْ فِي آخِرِهِ؟ فَقَالَتُ :رُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ ، وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي آخِرِهِ. (احد1/ ١٣٨. ترمذه)

(١٨٥) حفرت عفيف بن حارث ويشير كيتم بي كديل في حضرت عائشة النافة فا كو جها كد تى باك ينفي فا رات ك

المعلى مستضائن الجاشيد ترجم ( ميلرا ) كي المعلى الم

ابتدائى حسيش شمل جنابت فرمات إرانت كة ترى حسيش؟ انهوار نے فرايا كه كلى ابتدائى حسيش اور كمى آخرى حسيش \_ ( ١٩٥٥ ) مَشَلْقُنَا الْفَصْلُ بْنُ وَكُونِ ، قَالَ : حَلَّنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبُورَ الِعِيمَ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ مُحَدِّفَةَ ، قَالَ : تَوْهُمُ قَبِلَ الْفَصْدِلِ أَوْجَبُ لِيعُرُوجِهِ.

(١٨٥) حفرت حذيف وي فرات بين كفسل سے يمليسوناز ياده مناسب بــ

(١٦٨٦) حَدَّلُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بُنِّ مِفُولٍ ، عَنْ ظَلْحَةَ بُنِّ مُصَرَّفٍ ، قَالَ :قَالَ حُدَّيْقَةُ :تَوْمُهُ بَعُدَ الْجَنَايَةِ أَوْعَبُ لِلْغُسُلِ.

(۱۸۲) عشل کے بعد سونازیادہ مناسب ہے۔

( ١٦٨٧ ) حَلَنْنَا أَلُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَالِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَتْ لَهُ حَاجَةً إِنَى أَهْلِيهِ فَضَاهَا ، ثُمَّ نَامَ كَهَيْتَنِهِ لاَ يَمَشُّ مَاءً. (ابن ماجه ٥٨٣)

(۱۸۷) حفرت عاکشہ تفاطعا فرماتی میں کہ جب رسول اللہ میر نظائے کو اپنی کسی زوجہ سے حاجت ہوتی تو آپ اس حاجت کو پورا فرمات اور چر مائی کوچھوے اپنے سوجائے۔

( ١٥٨٨ ) تَحَدِّنْنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُو دَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤَجِّحُرَ الْفُسُلَ. (طبراني ١٩٣٣)

( ۱۸۸۸ ) حفرت اندن مجاس وٹائو فرماتے ہیں کہ جب آ دلی اپنی دیوی ہے جماع کرے اور دوبارہ کرتا جا ہے قوشش کومؤ خرکرنے شرکو کی حریثین ۔

# ( ٨١ ) في الغسل مِنَ الْجَنَابَةِ

عُسل جنابت كابيان قَالَ: حَلَّنَهُ الْأَعْمَدُ مُ عَنْ سَالِهِ ، عَنْ كُرُنْهِ

رِمَهُ ) حَكَثَنَا وَرَحِيعٍ ، قَالَ : حَكَثَنَا الأَحْمَشُ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ كُورُكِ ، عَنِ الْمِنِ عَنَسِ ، قَالَ : حَكَثَنَا عَلْ خَالَتِهِ مَشُولَةَ ، قَالَتُ : وَصَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسُلًا ، فَاغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَّابَةِ ، فَاكْفَأَ الإِنَاءَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَعِيدٍ ، فَفَسَلَ كَفَّةً ، فَمَّ أَفَاضَ عَلَى وَلْجِو فَعَسَلَهُ ، فَمَّ ذَلَك يَدَهُ بِالأَرْضِ ، ثَمَّ مَصْمَعَلَ وَاسْتَشْفَقَ وَعَسَلُ وَجُهُةً وَذِرَاعَيْهِ ، ثَمَّ أَفَاضَ عَلَى زُلْبِو ، ثَمَّ أَفَاضَ عَلَى سَايِرٍ جَسَيْهِ الْمَاءَ ، ثَامَتُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ الْمِعْ فَقَصَلَ بِرِخْلَيْهِ ، قالتَ : فَاتَشَةُ بِعُرْبِ فَرَدًا مُ وَجَعَلَ يَقُولُ بِاللَّهَا عَكْفَاء بِينْفُضُ الْمَاءَ . (احده ٢٠٠٠ -

(۱۸۹) حضرت بمونہ تُصَنطُونُ مِا فَي بين كريمن نے صفور مَلِقَطَةً كركے شل كا بانى ركھا۔ آپ نے جنابت كافسل اس طرح فريا يا كريا كين ہاتھ سے برتن كوچھا كر بافى اليا اس سے ابني اُقليل كوجو يا ، بحرش مگاہ ير بافى بہا كرا سے وہ باتھ ہوگئ کی معنداین ان ثیر جربر اور ادار) کی در اور از دول کو دهم یا یک اور این دالا ، مجرائے میں کتاب الطبیدت کی مجربات میں اور باز دول کو دهم یا کی ، مجربات میں بائی دالا ، مجرائے میں بائی دالا ۔ مجر

کی، کھرناک میں پالی ڈالا، کجرا بے چیرے اور یاز دون کو حویا۔ کچرا بے سر پر پائی ڈالا، کچرا بے سارے بسم پر پائی ڈالا۔ کچر نہانے کی جگہ سے بیچیے ہٹ کر پاؤں دھوئے۔ فرماتی میں: ٹس آپ کے لئے کپڑالا ٹی تو آپ نے واپس کر دیاا ور فرما کہ اس نہ

يان جاربًا على الله على الله على الله عن الله عن الله عن الله عنه عن عالمية ؛ أنَّ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْ ( ١٩٠٠ كَانْمُنَا وَرَكِيعٌ ، عَنْ هِمِشَامٍ بْنِ عُرُوقًا ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَالِمَنَة ؛ أنَّ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَّ مِنَ

الْحَنَانِهِ ، فَبَلَدُّ فَفَسَلَ كَقُلِّمُ لَلَاثًا ، لُمَّ مَوَشَّا وُخُولَهُ لِلصَّلَاةِ ، لُمَّ أَدْخَلَ يَنَدُهُ فَخَلَلَ بِهَا أُصُولَ الشَّغْرِ ، حَثَّى تَخَيَّلَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَرُ أَ الْبُشرَةَ ، فُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْمِهِ الْمَاءَ فَلَانًا ، فَكُولًا ، فُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَايِرِ جَسَدِهِ الْمَاءَ.

(بخاری ۲۳۸ نسائی ۲۳۲)

(۱۹۰) حفزت عائشہ ٹائنط فار ماتی ہیں کہ ٹی کر مجام کے بھٹے نے مشل جنا بت اس طرح قر ما یا کہ پہلے دونوں جھیلیوں کو تمن تمن مرتبہ وجو یا چھرفماز والا وضوفر مایا۔ پھراپنے ہاتھ کو بالوں پر دکھ کرا لگلیوں سے اس طرح خلال کیا کہ پانی کھال تک تھٹی گیا۔ پھراپنے سر پر

تمن مرتب إلى بها المجارية تم يريال بها -( ١٩١٠) حَقَدَّتُ حُسَيْنٌ مِنْ مُعَلِقٌ ، عَنْ وَاللَّذَةَ ، عَنْ عَطَاءِ مِنْ السَّرْبِ ، قال : حقّتَنَا أَبُو سَلَمَةَ بَنْ عَبْدِ الرَّحْمَتِ ، قال: حَقَّتُنِيْ عَلِيشَةُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَعَابَةِ وُحِيعَ ثُمُ الإِنْكُ ، فَصُلُّ عَلَيْنِ عَلِيشَةً ؛ أَذْ مُنْحِلُكُ فِي الإنانِ عَنَّى إِذَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَل

فَيَصُّبُّ عَلَى نَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُكُونِهُمَّا فِي الإِنَاءِ ، حَتَّى إذَا عَسَلَ نَدَيْهُ أَدُخُلَ يَدَهُ الْيُدْنَى فِي الإِنَاءِ ، فَصَّ بِالْكُنْى وَلَى الْيُسْرَى فَفَسَلَعَ ، ثُمَّ تَعَضْمَعَنَ وَاسْتَشْفَقَ فَاللَّهُ مَنْ بِالْكُنْى عَلَى النَّسْرَى فَفَسَلَعَ، ، ثُمَّ تَعَضْمُ وَاسْتَشْفَقُ وَاسْتَشْفَقُ كَانَ مَوْمَ اللَّهُ مَنْ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَسْلِوهِ (احسده / اعداد سان ۱۳۳۳)

(۱۹۱) حضرت عائشہ ٹامنٹ خافر مائی بین کر جب حضور مُؤَقِقَا کُے شکل جنابت کرنا ہوتا تو آپ کیلئے پائی کا برتن رکھا جاتا۔ آپ ہاتھوں کو پائی میں وائش کرنے سے پہلے دحوتے۔ جب ہاتھ دحو لیتے تو وایاں ہاتھ برتن میں وائش فرماتے۔ واکیں ہاتھ سے پائی

لينة ادرباكي باتمة سے شرعگاه وُصاف كرتے۔ پُرواكي ہاتھ سے پائي باكي ہاتھ پر ڈال كرا ہے دعوتے۔ پُرتين تين مرتباكی كرتے اورناك بھي پائى ڈالتے پُرتين مرتبد دونول ہاتھ تحركر مر پہائى ڈالتے ، پُرمار ہے بم كوجو ليتے۔ ( ٦٩٢) حَدَّقُنَا أَبُو حَالِيا الاَّحْمَةِ ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ الاَّسْرَةِ ، عَنْ عِكْمِ مَةً بْنِ حَالِيا ، فَالَ : كَانَ عُمَدُ إِذَا أَجْسَبَ

٦٩٢) حمدتنا ابو حمالية الاحمو ، عن عثمان بن الاسود ، عن عِكْرِمة بن تحالِيه ، قال : كان عمر إذا احسبَ غَسَلَ سِفُلَتُه ، ثُمَّ تَوَضَّاً وُضُولَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثَمَّ أَلْقَ عَمَلِيهِ

(۱۹۲) حفرت ممر مدیرفیز فربات میں کد حضرت مروثاتی جب عشل جنابت فرباتے تو پہلے نچلے حصے کو دعوتے ، بجرنماز والا وضو

كرتے بجرمارے حمر بالی بہاتے۔ ( ٦٩٣) حَدَّلْنَا أَشْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الشَّيْمَانِيِّ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَامَةِ ،

٢٩٠ حَدَّلنَّا اَشَيَاطُ بَنَ مُعَمَّدُمُ ، عَيْ الضَّيَّالِينَ ، عَنْ مُعَارِب بَنِ وَلَا ، عَيْ ابْنِ عُمَرُ ؛ فِي الْفَسْلِ مِنَ الْجَمَايَةِ ، قَالَ : يَتَوَصَّأُ وُصُوتُهُ لِلصَّلَاةِ ، فَمَّ يَغْرِسُلُ مَا أَصَابُهُ ، فَمَّ يَشْرِبُ بِيلِوهِ عَلَى الأرضِ

يَغْسِلُهَا ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَيْهِ الْمَاءَ.

(۱۹۳) حضرت ابن عمر چاپٹھ عشل جنابت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پہلے نماز والا وضوکرے، پھر گندگی کو زائل کرے، پھر ہاتھ کوز مین پردگڑ کرصاف کرے، کچر ہاتھ کودھو لے بھرسارے جسم پریانی بہائے۔

( ٦٩٤ ) حَمَّاتُنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْعُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ :تَغْمِسُلُ كَفَيْكَ ، ثُمَّ تُفُرِّعُ بَيَمِيكَ عَلَى شِمَالِكَ ، ثُمَّ تَغْسِلُ فَرْجَك ، ثُمَّ تَغْسِلُ يَدَيْك ، ثُمَّ تَوَضَّأُ وُصُو نَك لِلصَّلَاةِ.

( ۱۹۴ ) حفزت عبدالرحمٰن بن الى ليكل بولينية سے مسل جنابت كے بارے ميں سوال كيا كيا تو آپ نے فرمايا كد پہلے اپني دونوں تقبليول كودهولو، پھردائيں ہاتھ سے بائيں ہاتھ پر پانی ڈالو، پھرا پی شرم گاہ کودھوؤ، پھردونوں ہاتھوں کودھوؤ، پھرنماز والا دضوكرلو۔

( ٦٩٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْجُنُب : يُبُدَّأُ فَيَغْسِلُ يَدَهُ الْيُمْنَى ، ثُمَّ يُفُرِ عُ بِهَا عَلَى يَذِهِ الْيُسْرَى ، وَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ، وَمَا أَصَابَ مِنْهُ ، ثُمَّ يُكَلُّكُ يَذَهُ بِالْحِدَارِ ، ثُمَّ يَتَوَصَّأُ

(190) حضرت ابراہیم بھی ویٹیلید عسل جنابت کے بارے میں فرماتے ہیں کرسب سے پہلے دائیں ہاتھ کو ذھوئے ، بھر دائیں ہاتھ

ے بائیں پریانی ڈالے، چیرشرمگاہ پر گلی نجاست کوصاف کرے، پھراپنے ہاتھ کو دیوارے رگڑے، پچروضو کرے۔ ( ٦٩٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يُقَالُ :الطَّهْرُ قَبْلَ الْغُسُلِ.

(۱۹۲) حضرت ابراہیم بیشیا فرماتے ہیں کہ یا کی خسل سے پہلے ہوگا۔

( ١٩٧ ) حَلَّانَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ :إذَا غَسَلْت يَكَيْك فَابْدَأْ

( ۲۹۷ ) حضرت سعید بن میڈب پیٹیز عشس جنابت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جبتم اپنے باتھ وحولوقو کچر جہاں ہے جاہو شروع کرو۔

( ٦٩٨ ) حَلَثَنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ ذَاوُدَ ، عَنِ الشَّفْيِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْوُضُو ءَ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ.

( ۲۹۸ ) حفزت شعبی ویشید کے زو یک عسل جنابت میں وضونہیں ہے۔

( ٦٩٩ ) حَلَثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ طَارِقِ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ ، فَالَ :خَوَجَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ الَمِي عُمَرَ فَسَأَلُوهُ عَنْ غُسُلِ الْجَنَابَةِ ؟ فَقَالَ : سَأَلْتُمُونِي عَنْ خِصَالِ مَا سَأَلِنِي عَنْهَا أَخَذٌ مُنْذُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُكُمُ إِنَّمَا غُسُلُ الْجَنَايَةِ فَتَوَصَّأَ وُصُوءَكَ لِلصَّلَاقِ. (سعيد بن منصور ٢١٣٣)

(199) حضرت عاصم بن عمر پیتید فرماتے ہیں کہ اہل عراق کا ایک وفد حضرت عمر دلاٹنز کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عسل جنابت کے بارے میں او جھا۔ آپ نے فرمایا تم نے مجھ سے ایک بات کے بارے میں او چھا ہے جس کے بارے میں اس وقت ہر معنصان بال شبیعتر أرام جدا) کی المسال 100 کی 100 کی معنصان بال بات میں الطبعار ت کے اللہ معنصان کی معنصان ک یے جوے کی نے نیمی او تھا جب سے بیش نے رمول اللہ مؤفی اللہ کے اس کے بارے میں موال کما ہے خمل جنابت میں وووقعو

ے جھے کے نےٹیں یو چھاجب سے ٹس نے رمول اللہ مُؤقِیٰ کے اس کے بارے ٹس موال کیا ہے شل جنابت میں وہ وضو کروچو تم نماز کے لئے کرتے ہو۔

### ( ۸۲ ) فی الجنب کُمْ یَکُفِیهِ جنبی کے لئے کتنانہانا کافی ہے؟

(..v) حَدَّقَنَا اَبُّو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ نُنِ صُرَمٍ ، عَنْ جُمَيْرٍ مِن مُشْعِمٍ ، قَلَ : تَعَارَوُا فِي الْغُسُنِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ ، فَقَالَ يَعْضُ النَّوْمِ :أَمَّا اَنَّ فَأَف النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمَ : أَمَّا اَنَ فَأَفِيصُ عَلَى زَلْسِى فَلَاثَةَ أَكُثُّ. (سلم ۲۵۹ ـ نسانی ۲۲۵)

(۵۰۰) ُ حطرت جبیر بن مطعم دینو فرماتے ہیں کہ بی پاکسیٹی کے پاس کچادگوں کا شمل جنابت کے بارے میں اختلاف ہو عمالہ ایک آدی نے کہا کہ میں اپنے سرکوا تنا تا اوسوا ہوں خسور میٹی نے فرمایا کرمیں اپنے سر پر تین تقیل پائی واسا ہوں۔

( ٧٨ ) حَدَثَنَا أَبُو حَالِمِ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدِ ، بْنِ أَبِي صَلِيمٍ ، عَنْ أَيْدِ فِي أَنِي مَّوَيَوْهَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْفُو عَلَى رَأْمِيهِ وَكَانَ حَنِيَاتٍ ، فَقَالَ : الرَّجُلُّ : إِنَّ شَعْرِى طَوِيلٌ ، فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ شَهْرًا مِنْكُ وَأُطْيَبَ . (ابن ماجه 240)

(۱۰) حضرت ابو ہر یو ڈوٹٹو سے کی نے بو تھا کہ آگریش نے حال جنابت کاشس کرنا ہوتو ٹیں اپنے سر پرکتنا پاٹی ڈالوں؟ آمین نے فر ایا کہ ٹی کر میکٹونٹی ڈاپنے سرمبارک پرتمن بتصلیان پاٹی ڈالاکر تے تھے۔ اس نے کہا کہ میرے بال کب ہیں۔ حضرت ابز ہر روہ ڈاٹٹو نے فر ایا حضور شرخینے کے ہال تم سے زیادہ کیے اوراجھے تھے۔

(٧.٢) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ جَعْفُو ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُّولَ اللهِ ، إِنَّا فِي أَرْضِ بَارِدَةٍ فَكَبُّفَ الْغُسُلُ مِنَ الْجَنَايَةِ ؟ فَقَالَ :أُمَّا أَنَا قَافَمُونُ عَلَى رَأْسِي الْمُعَاءَ لَكَوَّنَّا. (بـخارى ٢٥٥ ـ نـــانـ ٢٣٣)

(۷۰۲) حفرت جابر طانو فرماتے ہیں کدیٹس نے عرض کیا یارسول اللہ! جماراعلاقہ کھٹھ اے بہم عمل جنابت کیے کریں؟ آپ نے فرمایا ٹس قوا ہے سر پرٹنن مرتبہ پانی بہنا جمول۔

(٧٠٣) حَذَثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِنْمَام، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسَلَ مِنَ الْجَمَايَةِ ، وَصَبِّ عَلَى رَأْسِهِ الْمُعَاةَ فَلَاثًا.

(٤٠٣) حضرت عائشة بناينظ فرماتى مين كه منطور منطقطة في خلسل جنابت فرمات ، و في البيخ سر برتمين مرتبه بالى بمبايا-( ٧٠٤) حَدَّتُنَا وَرُكِعٌ ، عَنْ مِسْعَمِ ، عَنْ أَبْكَيْرٍ مِنْ الْأَحْسَى ، عَنِ الْمُعَمَّورِ مِنْ سُونُيْد ، قالَ : فَعَمُو ، أَمَّا أَنَا أَنَا

فَأْفِيضٌ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا.

( ۲۰۴ ) حفرت عمر دان فرمات بي كديس اب مر پر تين مرتبه باني بها تا مول ـ

( ٧٠٥ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُنِيْنَةَ ، عَنْ عَبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : الْجُنُبُ يَغْرِفُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا.

(۷۰۵) حفرت ابن عباس فافو فرماتے ہیں کہ جنبی اپنے سر پر تین مرتبہ پانی بہائے گا۔

(٧٠٦) حَلَّاتُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ :يَفْرِفُ عَلَى رَأْسِهِ لَلاَثَّا.

(٢٠٧) حفرت جابر وللو فرماتے میں كم بنى اپنى سريرتنن مرتب پانى بهائے گا۔

(٧٠٠) حَلَثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَوِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنِ الْحَادِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَفُوسُلُ وَأَسْمُ مَوَّتَشِي مِنَ الْحَمَائِيةِ.

(۷۰۷) حفرت على خان عسل جنابت كرتے ہوئے سركود ومرتبدهوتے تھے۔

(٧.٨) حَدَّثَنَا أَبْنُ عَلَيْهَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ نِينًا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لَهُ أَنَاسٌ مِنْ أَهْلِ

الطَّائِفِ :إنَّ أَوْضَنَا مَا رَدُهُ ، فَمَا يُجُوءُ عَنَّا مِنَ الْغُسُلِ ؟ قَالَ :أَمَّا أَنَا قَاحُونُ عَلَى رَأُسِي فَكِرَ \* حَفَنَاتٍ. (۵-۸ ) معفرت حسن بطين فرائت بين كدايك مرتبطا نف كولاك نے حضور <u>فرنت</u>ا الله عن كرامادا علاق خنذا ہے - بم

لره و یک مفرت نن بیجاز کرمانے میں کہ ایک مرتبہ طالف کے توان کے مصور میں بھٹا ہے عرض کیا کہ ہمارا علاقہ محتدا ہے۔ہم عمل جنابت کیسے کریں؟ حضور میرکھنے نافر نمایا '' ممل تو سر برنمین مرتبہ پائی ڈالٹا ہوں''۔

( ٧.٩ ) حَنَّتُنَا وَرَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى مَكِينٍ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أُمَّ كَانِيءٍ ، فَالَتُ :إذَا اغْتَسَلْت مِنَ الْجَنَايَةِ ، فَاغْدِلُ كُلَّ عُضُومِينُك فَلَاثًا.

( ۷۰۹ ) حصرت ام هانی تفاه برنافر ماتی ہیں کہ جب تم عنسل جنا بت کر دنو اپنے ہرعضو کو تین تین مرتبہ دھوؤ۔

( ٧٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِحِعٌ ، عَنْ فَصْلِلٍ ، عَنْ مَرْزُوقِ ، عَنْ عَطِلَةً ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَّهُ ، فَقَالَ :اغْسِلْ لَكَرَّتُ، فَقَالَ :انَّ شَعْرِى كَثِيرٌ ، فَقَالَ :كانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ شَعْرًا مِنْكَ وَأَطْلِبَ.

(احمد ٣/ ٥٢- ابن ماجه ٥٤١)

(۱۵) ایک آدگ نے حفرت ایر سعید واژاد سے شن کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فریا کہ اعضا وکو تین تمین مرتبہ دھوؤ۔اس نے کہا میرے بال زیادہ این حفرت سعید واژاد نے رمایا'' حضور مؤفظ آئے بال تم ہے نیادہ اوراجے تھے''۔

### ( ۸۳ ) فی الجنب کُمْ یکْفِیهِ لِغُسْلِهِ مِنَ الْمَاءِ؟ جنبی کے لئے کتنایانی کافی ہے؟

( ٧١١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ ، عَنْ سَفِينَةَ صَاحِبْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ:

المعتمدان البائية برترم (بلا) كي المعتمد المعت

كَانَ رُمُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّم يَخْسِلُ بِالصَّاعِ، وَيَعَطَّعُرُ بِالْمُدِّ. (مسلم ٢٥٨- ابن ماجه ٢٦٧)

(۱۱) حفرت منینہ ڈاٹٹو فرماتے ہیں کرحضور پین کیک صارع پائی سے شمل اوراک مدیانی ہے دضو ماتے تھے۔ ۔۔۔۔۔۔ کائنکہ وقع میں جو در بات کے بعد اور فرون میں وجہ میں توجہ وجہ میں مراح کی بیر میں کا باتھ میں میں تاہد

(٧٧) حَلَثْنَا ابْنُ عُيْنِيَّةَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوفَ ، عَنْ عَالِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْسُدُ مَ اللهُ فَ مَدُ مُولِّ اللهِ عَلَيْهِ مِن عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَعْنُسِلُ مِنَ الْفُرْقِ ، وَهُوَ الْقَدَّ حَ. (ابن ماجه ٢٦٦- ابن داهویه ۵۵۷) (۱۲) حضرت عائش بیمنیشن راتی بین که شور <u>شخصهٔ فرق تا می برت</u> سے شل فریاتے ہے۔

```` كَالْمُعَالَّى مُنْ تَعَلِيقُ مِنْ بِي لِينِ إِنِّ وَمِنْ مُنْ سَنِيمِ فِنْ إِنِي الْجَعَلِيةِ عَنْ جَابِر وَمُمَّلَمُ ، قَالَ : يُعْجِزُ مِنْ الْوُصُّوءِ الْمُلَّةُ ، وَمِنَ الْجَنَاكِةِ الصَّاعُ ، فَقَالَ رَجُلُّ : مَ كَنِّى مِنْ هُو خَبْرُ مِنْكُ وَالْمُمِنَّ شِعْدِمُّ.

سی میں ہو سور سے وسیر سے در سے ہیں کہ رسول اللہ شائن کا ارشاد فرمایا کہ وضو کے لئے ایک مداور شسل کے لئے ایک (۱۳۳) حضرت جابر شائل دور ایک کرتے ہیں کہ رسول اللہ شائن کے انہوں نے فرمایا کہ جنام سے انہم اور تم سے زیادہ صائع اِنی کافی ہے۔ ایک آدمی نے پو تجھالے جاہرا اتعام سے لئے کتا کا لاقی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جنام سے انہم اور تم سے زیادہ

بالوں والے لیخن تشور بیلی تھا گئے گئی تھا۔ ( ۷۰۷ ) حَدَثُنَا ابْنُ عُلَيْتُهُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ رَجُلاً حَدَثَهُمُ ، فَالَ : دَحَلُتُ عَلَى عَائِشَةَ ، فَقُلْتُ : يَا أُمَّ

٧١) كَذَلْتُنَا ابْنُ عُلِكِنَّ، عَنْ يُونَسَى، عَنِ الْحَسَنِ انَّ رَجُلاً حَلَقَهُمْ ، قالَ :دَخَلُتُ عَلَى عَلِيفَة ، فَقُلْتُ ؛ يا أَمَّ الْمُونِينِينَ ، مَا كَانَ يَقْضِى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلَهُ ؟ قالَ :فَنَدَعْتُ بِإِنَاءٍ حَرَرُتُهُ صَاعًا مِنْ صَاعِكُمْ هَلَا.

ر (۱۲) کی مخص ردایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ماکشہ چھاختان ہے ہی کا کرحضور بڑھنے خشل کے لئے کتا پائی استعال :

لرباتے تنے؟ حشرت عائش تاہد منطق نے ایک برتن دکھایا جو تقریبا ایک صاع کے برابر قیا، ( ۷۰ ) حَدَّلْنَا وَرَکِیعٌ ، عَنْ مِسْمَتْمِ ، عَنِ ابْنِ جَبُرُ ، عَنْ أَنْسٍ ، قال جَنَوَحَنَّا بِالْمَدُّ، و وَتَغْسَلُ بِالصَّاعِ إِلَى حَمْسَةِ

اُهُدَادِ. (بخاری ۲۰۱)

(٧٦١) حَلَّتُنَا عَبُنَهُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ زَيْمٍ ، قَالَ :سُيْلَ جَابِرٌ ، عَنْ غُسُلِ الْحَكَابَةِ ؟ فَقَالَ :صَاعْ ، فَقَالَ :مَا أَرَى يَكْفِينِي ؟ فَقَالَ جَابِرْ :بَلَى.

(۱۷) منفرت جابر ہلا کو سے طل جنابت کے بارے میں کوچھا گیا کہ اس کے لئے کتنا پانی کافی ہے؟ فر مایا ایک صاع۔ پھر پوچھا گیا کہ میرے خیال میں اتنا کافی نہ ہوگا۔ فر مایا کوئی ہوجائے گا۔

؟ بِي مُنْ مُنْ عُلِينَا مَنْ مُعْ مُنْ مُنْ اللهِ مِنْ أَمِي يَزِيدَ ، سَمِعَ ابْنُ عَنَّامٍ يَقُولُ : يُعْزِىءُ الصَّاعُ لِلْمُجُبِ ، فَقَالَ

غُبَيْدُ اللهِ : لَا أَذْرِى قَبْلَ الْوُضُوءِ ، أَوْ بَعْدَهُ ؟

(ے، ۱) دعرت این عمالی وزغو فرماتے میں کہ جنی کے لئے ایک صارتا پائی کافی ہے عبداللہ ویٹیو فرماتے میں کہ یمن میں بیا کیے صارح وضوے پہلے مراد ہے یا بعد میں۔ بیا کیے صارح وضوے پہلے مراد ہے یا بعد میں۔

.... ( ١٨٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ مِنْ سُلِيْمَانَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَتَوَضَّا بِمُثَلِّى مِنْ مَاءٍ ، وَيَغْتَسِلُ بِصَاعٍ .

(٤١٨) حضرت الإجتمر فرمات بين كدرسول الله مؤفظة أك مديا في حدوضوا وراك صاع بإنى سخسل فرما ياكرت تق

( ٧٩١) عَذَلْنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ لِيُواهِيمَ لَيْ مُهَاجِوٍ ، عَنْ صَوْلِيَّةَ النَّهِ شَيْسَةَ ، عَنْ عَافِشَةَ ، بِيمنُلُو. ( ٧١٩ ) حفرت عائش (فاهنات كل يولم التقول ب-

ر - ، ، رحد ما مناصف على من عليه على الله على الله على الله عنه من من من من من من من من الله عنه الله الله الم ( . ، به ) حَدَّلُنَا رَكِيعٌ ، عَنْ مِنْ عَلِيَّةً ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ مَوَضَاً مِنْ كُورٍ وَٱلْفَصَلَ فِيهِ ، قُلْتُ : يَكُونُ مُنَّاهُ قَالَ ؛ وَالْفَصَلَ.

( ۷۲- ) حعرت عطیہ کیجینا فرمانی میں کہ میں نے حضرت این عمر وٹیٹو کولوٹے کے پانی ہے وضوکرتے و یکھا،انہوں نے اس می ے بچار یاتھا کی نے پوٹھاوہا کیک یہ پانی ہوگا فرمایا اس سے بچار یا وہ قا۔

ر ( ٢٠٢٠) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بِنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِلَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَقَالُ : يَكُفِى الرَّجُلَ لِعُسْلِهِ

( ٢٠٢٠) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بِنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِلَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَقَالُ : يَكُفِى الرَّجُلَ لِعُسْلِهِ

( ٢٠٠٠) حَدِّثُنَا مُنْ اللهِ عَنْ مَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَقَالُ : يَكُفِى الرَّجُلَ لِعُسْلِهِ

(۷۲۲) حفرت ابراہیم پیٹیا فرماتے ہیں کہ آ دی کے شس کے لئے ایک فرق کا رہامج کا ٹی ہے۔

( ٨٤ ) مَنْ كَانَ يَكُرَهُ الإِسْرَافَ فِي الْوَضُوءِ

جوحضرات وضومیں اسراف کونا پسندیدہ خیال فرماتے ہیں

(٧٢٠) حَلَثَنَا ابْنُ قُهِبَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلَالٍ بْنِ يِسَافٍ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : مِنَ الْوُصُوءِ اِسُواكُ ، وَلَوْ كُنتَ عَلَى شَاطِيءِ نَهَرٍ.

(2rr) حفرت حلالی بن بیانب پیشید فراتے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ وضویش بھی امراف ہوتا ہے خواہ تم نیمر کے کنارے پیٹے کر بنسوکرو۔

> ، ٧٢٤) حَدَّثَنَا فَطَنُّ بُنُ عَبُدِ اللهِ أَلَّو هُرَى ۚ، عَنْ أَبِي غَلِبٍ ، قَالَ : رَأَنْتُ أَبَا أَمَامَهُ تَوَصَّا بِحُوزِ مِنْ مَاءٍ. ( ٧٢٣) حنرت الإغالب فرمات بين كرش نے هنرت الإمامة بينج كو إِنْ كولونے بي فوكرت و يكھا ہے۔

٧٠٥) حَدَّثَنَا حُمِينَهُ بُنُ عَبُهِ الرِّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِح ، عَنْ سِمَالٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ سَمْرَةَ أَنِّى بِكُورِ مِنْ مَاءِ فَتَوَضَّأُ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ ، وَأَنَا أَنْظُرُ.

(۷۲۵) حضرت ماک ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن سمرہ جائز کو دیکھا کہ ان کے یاس یانی کالونالا یا گیا۔ انہوں نے اس سے وضو کیا موزوں پرسے کیااورعصر کی نماز ادافر مائی۔

( ٧٢٦ ) حَذَّتُنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ خَالِدٍ بُنِ دِينَارٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَالِمًا يَتَوَضَّأُ وُضُوءًا خَفِيفًا.

(۷۲۷) حفرت غالد بن دینار پرانتیز فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم کودیکھا کہ انہوں نے خفیف وضوفر مایا۔

( ٧٢٧ ) حَلَّتُنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مِسْعَرِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَمْوُو بْنَ مُوَّةَ تَوَضَّأَ فَمَا سَالَ الْمَاءُ ، يَغْنِي :مِنْ قِلْتَهِ.

( ٢٢٧ ) حضرت مع واليطير كيت إلى كديل في عمرو بن مره كود يكهاو ووضوكرتي موئ اتناكم ياني استعال كررب تق كدياني ببتا

( ٧٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ،وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ :كَانَ لَهُ قَعْبٌ يَتُوضَّأ بِهِ ، زَادَ أَبُو مُعَاوِيَةً :قَدْرَ رَكَّ الرَّجُلِ.

( ۷۲۸ ) حضرت مماره واليخ فرمات تين كد حضرت اسود كے پاس ايك موناير تن تصابحس ب وضوفر مات تھے۔ ابو معاويہ نے اضاف كياب كدوه يانى اتنامونا تحاجس ايك آ دى سراب موسكر

( ٧٢٩ ) حَذَّنْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ الْعَوَّامِ، عَنْ أَبِي الْهُذَيْلِ؛ أَنَّهُ رَأَى جَارًا لَهُ يَتَوَضَّأَ ، فَقَالَ: اقْصِدُ فِي الْوُضُوءِ.

(۷۲۹)حضرت ابوبذیل برتیمیز نے اپنے ایک پڑوی کووضو کرتے دیکھا تو اس سے فرمایا'' وضویص اعتدال اختیار کرو''۔ ( ٧٠٠ ) حَمَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ :أَوَّلُ مَا يَبْدَأُ الْوَسُواسُ مِنَ الْوُضُوعِ.

( ۷۳۰ )حفرت ابراہیم یمی پر پیلافر ماتے ہیں کہ دسوے سب سے پہلے دضویں آتے ہیں۔

( ٧٣١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي اللَّهْ رَدَاءِ ، قَالَ : الْحِصْدُ فِي الْوُصُوءِ ، وَلَوْ كُنْتَ

عَلَى شَاطِىءِ نَهَرٍ. (۷۳۱) حضرت ابوالدرداء دفينو فرماتے ہیں کہ وضومیں اعتدال اختیار کر وخواہ تم نہر کے کنارے ہی کیوں تہ ہو۔

( ٧٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إنَّى لَاتَوَضَّأَ بِكُوزٍ مِن الْحُبُّ مَرَّتُيْنِ ، يَغْنِي : ينصُفِ الْكُوز.

( ۲۳۲ ) حفرت ابراتيم بيشيز فرمات تين كهين آ دهالونا ياني سے وضو كرتا ہوں۔

( ٧٣٢ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثْنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ :كَتْرُةُ الْوُصُوءِ مِنَ الشَّيْطَانِ.

المعند انواني شير ترج ( جلدا ) المحالات المعارف المعارف المعارف المعارف المعارف المعارف المعارف المعارف المعارف

( ۷۳۳ ) حفرت ابراہیم پر طیخ فرماتے ہیں کہ کہا جاتا تھا زیادہ وضوکرنا شیطان کی طرف سے ہے۔

( vvc ) حَلَثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَنَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَكُوَهُونَ أَنْ يَلْطِمُوا وَجُوهُهُمْ بِالْمَاءِ لَطُمًّا ، وَكَانُوا يَدْ ـَكُونِهَا فَلِيلاً قَلِيلاً قَلِيلاً

(۷۳۳) حضرت ابراتیم پیشیز فرمات میں کہ ہمارے حضرات چیرے پر ذور ذورے پانی مارنے کو براخیال کرتے تھے دوہ چیرے برآ ہستہ آہید پانی طاکرتے تھے۔

. ( ٧٣٥ ) مَدَّلْنَا هُمُسُدَهُ ، عَنْ مُعِيرَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا النَّفَى الْعَاءَانِ فَقَدْ نَمَّ الْوُضُوءُ. ( ٣٤٥ ) معزت ابرايم بطيغ فريات بين كرجب دوياتي لل جا كم أو وَمَوَّلُ مِه وَكيا ـ

ر ١٣٠٠) حَدَّثَنَا وَرَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ خَالِد بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبْنَ عُمَرَ يَتُوضًا فَكَانَ يَسُنُّ الْمَاءَ عَلَى وَجُهِدِ رُبّاً رُبّاً

(۲۳۷)حضرت خالد بن زيد بيانيد فريات بين كديم في حضرت ابن عمركود يكهاده اين مند برياني چيم ك رب تقه ـ

(٧٣٧) حَنَّتُنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْفَمَةً ، قَالَ :قَالَ عَبُدُ اللهِ :الْمَاءُ عَلَى أَلْوِ الْمَاءِ يُجْزُءُ ، وَلِيْسَ بَمُدَ الشَّلَاثِ شَيْءٌ.

(202) حضرت عبدالله والله فرمات ميل كمايك بإنى ك بعدومراباني كافي ماورتمن ك بعد يحضي -

( ٧٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَوَادَةَ بُنِ أَبِي الْأَسُودِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ تَوَصَّأَ بِكُوزِ.

(٤٢٨) حضرت حسن جايني الوثے سے وضوفر ماتے تھے۔

(٧٣٧) حَنَّلْنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكِيْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي حَفْصٍ، عَنِ السُّدِّئُ، عَنِ الْبِهِيِّ، عَنْ عَالِشَةَ؛ أَنَّ السَّيَّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَوَضَّا بِكُوزٍ.

(۷۳۹) حضرت عائشہ تذہبنا فرماتی میں کہ تعفور مِنْ اُنْ اُلِی کے اور کے سے وضوفر مایا۔

ر ، ٢٠٠ ) حَدُثَنَا وَرِكِيعٌ ، قال : حدَّقَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَهْدِ اللهِ بْنِ عِبسَى ، عَنِ ابْنِ جَدْرٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ بِرِ طُلَيْنِ مِنْ مَاءٍ. (احمد ١/ ١٤٩ أبوداؤد ٩٢)

( ٧٠٠) حضرت الس الثانية فرمات بين كرحضور سُرِقَتَ أَنْ وورطل بالى ت وضوفر مايا-

( ٨٥) في المضمضة والإِسْتِنشَاقِ فِي الْغُسُلِ

کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کا بیان

( ٧٤١ ) حَلَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِي سِيرِينَ ، قَالَ : سَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الإِسْيِنْ مَا قَلْ ؛ سَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الإِسْيِنْ مَا قَلْ ؛

الْجَنَابَةِ ثَلَاثًا. (دار قطني ١١٥)

(Art) هنرت ائن ميرين چيو فرمات بين كه ني پاک بيشن في قشل جنابت مين تمن مرتبه ناک مي پاني والي كوست قرار ديا ---

---( ٧٤٢ ) حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّ ، عَنْ فُصْلِ بْنِ عَمْرٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَّرُ :[ذَا اغْتَسَلُت مِنَ الْجَعَابُةِ فَتَمْشُمُصُّ لُكَرُّا ، فَإِنَّهُ أَبْلَةً.

( ۲۳۲ ) حفزت مر روالله فرماتے ہیں کہ جب م عشل جناب کرواتو تمن مرتبہ کی کراو۔ بیذیا دوصفائی کرنے والی چیز ہے۔

(٧٤٢) حَلَّتُنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَلِيكُ ، عَنِ الزَّيْرِ بْنِ عَلِهِ اللهِ بْنِ رُهَيْمَةَ ، قَالَ :حَلَّنْنِي جَلَتِي ؛ أَنَّ مُشْمَانَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَاكِيَّ يَشُوصُ فَاهُ بِاصْبِحِهِ، فَلاتَ مَرَّاتِ.

( ۷۴۳ ) حضرت عثان جانو جب شل فر ہاتے تو انگی ہے ل کرتین مرتبہ صاف کرتے تھے۔

( ٧٤٤ ) حَلَّتُنَا عُبِيْهُ اللهِ ، عَنْ أَبَانَ الْعَطَّارِ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ ، قَالَ :الإسْيَشْفَاقُ مِنَ الْبُوْلِ مَرَّةً ، وَمِنَ الْعَالِطِ مَرَّتِيْنِ ، وَمِنَ الْجَنَائِيةِ فَلَاثًا .

(۵۳۳) مفترت حمان بن بلال پیٹیز فرماتے میں کہ پیٹاب کرنے کے بعد ایک مرتبہ، پا فانے کے بعد دومرتبہ اور جنابت کی وجہ سے تمین مرتبہ اک کوصاف کہا جائے گا۔

(٧٤٥) حَلَّتُنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِمًّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، قَالَ :حَنَّنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ ، قَالَ :حَنَّقَى أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَيْدِ الرَّحْمَٰنِ ، قَالَ :حَدَّثَنِى عَائِشَةً ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، مَصْمَصَ وَاسْتَشْفَقَ لَكُنَّا.

(۷۳۵) حفرت عائشہ ٹاہند فاہند آنی میں کہ جب جی پاک پڑائے کا شمل جنابت فریاتے تو تمین مرتبہ کلی کرتے اور تمین مرتبہ ناک میں بائی ڈالئے۔

(٧٤٦) حَلَثُنَا مُعْتِمِرُ بُنُ سُلِيمانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : تَمَضَمَصُ مِنَ الْجَنَايَةِ فَلَاثًا ، وَمِنَ الْغَانِطِ مَرْتَيْنِ ، وَمِنَ الْبُرِكِ مَرَّةً.

(۷۴۷) حفرت قباً دہ علی جنابت کے بعد بین مرتبہ، پاغانے کے بعد دومر تبداور پیشاب کے بعد ایک مرتبہ کی کیا کرتے تھے۔

(٧٤٧) حَلَثْنَا غَنبُدُ اللهِ ، عَنْ شَيْكَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَعِجُّونَ أَنْ يَسْتَشْهِقُوا مِنَ الْجَنَاكِيةِ لَكِرَّا.

(۷۴۷) حفرت ابراہیم پرطیوافرماتے ہیں کداسلاف عشل جنابت میں تین مرتبا ک صاف کرنا پسند کرتے تھے۔

# 🗞 معنف ابن الم شير مترتم (جلدا) 🚭 ۱۹۳ 🍪 ۱۹۳ کناب الطهارت 💮

### ( A7 ) في الوضوء بعد الغُسلِ مِنَ الْجَنَابَةِ عُسل جنابت كي بعد وضوكر ني كابيان

(٧٤٨) حَلَثَنَا أَبُو مُعَادِيَةً ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْرَلِ ، عَنْ غَنْمِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ ابْنِي عُمَرَ قَالَ :سُولَ عَنِ الْوَصُوءِ بَعْدَ الْفُسُلُ ! فَقَالَ :وَأَقُّ وُصُوءٍ أَعَمَّ مِنَ الْفُسُلِ ؟!

(۷۲۸) حضرت این محر طانور سے عشل کے بعد وضو کے بارے میں پو تھا گیا تو آپ نے فرمایا کدوہ کون ساوضو ہے جوشل سے

زياره پجيلا تركمتا ہے؟!۔ ( ٧٤٩) حَدَّنَا شَرِيكُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْرَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، فَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

(٧٤٧) خدانا شريك ، عن ابي (استحاق ، من اد اسروء ، من طويسه ، علت . دن رسول المو عسى المه صحير وَسُلَمَ لاَ يَكُونُكُمْ الْمُعْسُلِ مِنَ الْجَمَالَةِ (ابن ماجه 2-٥ احدا / ٢٥٨)

(۷۲۹) حفرت عائشہ ٹنا فیزا فرماتی ہیں کہ نبی پاک بیٹو کا تھا۔

(.vo) حَدَّلْنَا أَبُو الْأَحْوَصِ سَلَاَّمْ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌّ مِنَ الْحَيِّ لايْنِ عُمَرَ :إنِّى أَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْل ، قال :لقَّدُ تَعَمِّقْتُ.

ں ( ۵۵۰ ) حضرت ابن عمر واٹنوے ایک آ دی نے کہا کہ یش شل کے بعد وضو کرتا ہوں ، آپ نے فر ما یا کتم ضول کا م کرتے ہو!۔

(٧٥١) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلْقَمَةَ فَقَالَ لَهُ : إِنَّ بِنُتَ أَخِيكَ نَوَضَّأَتُ بَعْدَ الْهُسُلِ ، فَقَالَ :أَمَا إِنَّهَا لُو كَانَتُ عِنْدَنَا لَمْ تَفَعَلُ ذَلِكَ ، وَأَيُّ وُضُوءٍ أَعُمُّ مِنَ الْغُسُلِ.

(۷۵۱) ایک مرتبه حضرت علقه پیشیغ کے آیک آدگی نے کہا کہ آپ کی پینچ عشس کے بعد وضوکر تی ہے۔ حضرَت علقہ پیٹیو نے فرمایا کراگر وہ مادے یاس ہوتی تو ایساند کرتی ہمون ساوٹو ہے ہوشل سے ذیاوہ کچسالا درکھتا ہے!۔

( ٧٥٢ ) حَلَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَ اهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : وَأَنَّى وُضُوعٍ أَعَمُّ مِنَ الْفُسُلِ.

(۷۵۲) حضرت علقمہ والطیوا فرماتے ہیں کہ کون سماوضو شسل سے زیادہ عام ہے!۔

( ٧٥٣ ) حَلَثَنَا يَعْمَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْمُهَالَبِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ ، صَٰلَ جَابِرُ بْنُ زَيْلٍ عَنْ رَجُلِ اغْتَسَلَ مِنَ الْحَنابَةِ ، فَتُوصَّا وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، فَحَرَجَ مِنْ مُعْتَسِلِهِ ، أَيْسِرَضَّا ؟ قَالَ :لا ، يُعْزِنَهُ أَنْ يَغْرِسَا قَدَمُنِهِ.

(۷۵۲) هنرت جارین زیر دونیژ سے پوچھا گیا کہ ایک آدگ نے شل جنابت کیا ، بجرٹراز والاوشو کیا ، بجرشل طانے سے باہرآیا ، مرکز میں میں مناز میشور

کیاوہ دوبارہ وضوکرے گا؟ فرمایانہیں، بس وہ اپنے پاؤں دھولے۔

( voi ) حَلَّذَانَ وَكِيعٌ ، عَنْ مُعَادِ بْنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ:سَأَلْنَه عَنِ الْوَضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنَ الْحَنابَةِ؟ فَكُو هَدُ. (۵۴س) حضرت معاذین علا وپیژهیز فرباتے میں کہ شن نے مسیدین جیریے شل کے بعد دشو کے بارے میں یو جہاتو انہوں نے اے ما بیند خدال فریلا

(voo) حَدَّثُنَا وَرَكِيٌّ ، عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ بْرُقَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَعْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، وَتَعْضُرُهُ الصَّلَاهُ ، أَتُنَاصَّاً ؟ قَالَ : كِ

(۵۵۷) حشرت نکر مدین پیش سے بی چھا گیا کدائیک آدی نے خشل جنابت کیا، گچرنماز کا وقت ہو گیا تو کیا وو وضو کرے گا؟ فرمائیزں۔

(٧٥٦) حَنَّتُنَا عَبَّادُ بُنُ الْعُوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، غَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن حُذَيْفَةَ ، قَالَ :أَمَا يَكُفِي أَحَدُكُمُ أَنُ يَغْسِلَ مِنْ لَمُنْ قَدُيْهِ الْيَ فَلَمِهِ ، حَتَى يُعَرِضًا !

(٤٥٧) حضرت حذیفہ زوائق فرماتے ہیں کہ جم کوسرے پاؤل تک دھونے کے بعد بھی کیاد ضور کا ضرورت باتی رہ جاتی ہے۔

(vov) حُدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ :الطَّهِرِ قَبْلَ الْفُسُلِ. (

(۵۵۷) حفرت ابراتیم بیشیا فرماتی مین که دخوشل سے پہلے ہوتا ہے۔ ریمین مجلور دوروں سے مرد کر دروں کے دروں کے دوروں کا دوروں کا میں میں میں میں وہ وہ

( ٧٥٨ ) حَلَثَنَا أَنُّو بَكُو بِنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :قَالَ رَجُلَّ لِقَبْدِ اللهِ :إنَّ فُلاَنَةٌ تَوضَّاتُ بَعْدَ الْفَسْلِ ، قَالَ :لَوْ كَانَتُ عِنْدِى لَمْ تَفْعُلْ ذَلِكَ.

(۵۵۷)اکی آ دمی نے حضرت عمیداللہ پیشین سے کہا کہ فلال مؤرث عشل کے بعد وضو کرتی ہے فر مایا اگروہ تاریب ہوتی توابیا نہ کرتی۔

( ٥٥٨ ) حَلَثَنَا مُفْتَهِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي الْبُخْتَرِ تِّى ؛ أَنَّ عَلِيُّا كَانَ يَنَوَضًا بَعْدَ الْهُمْـلــل.

(۷۵۹)حضرت علی تفایق عنسل کے بعد وضوفر مایا کرتے تھے۔

### ( ۸۷ ) فی الرجل یُغْسِلُ رِجْلَیْهِ إِذَا اغْتسَلَ آدمی منسل کرنے کے بعدیاؤں دھوئے گا

( ٧٦٠ ) حَمَّلُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَمَّلُنَا الْاَعْمَشُ ، عَنْ سَالِيمٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَهُ ؛ أَنَّ الشَّيق صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ ، ثُمَّ يَنْتَحَى فَغَسَلَ قَلْمَيْهُ.

(٤٢٠) حضرت ميونه تا خواتى قيل كه في باك يَوْفَقَ في الله يُعِرْضُ في الله يُعِرْضُ كَى جُله سے يَعِيم بنا اور اپ دونوں يا كان وحوت - مَنَ الْجَنَايَةِ ۥ فَخَرَجَ مِنْ مُفْتَسَلِهِ عَسَلَ بُغُونَ قَدَمَيْهِ ۥ قَالَ :وَقُالَ مُسُلِمٌ :مَا أَبَالِي أَنْ أَخُوَج مِنْ مُفْتَسَلِي إِنَّى مُصَلَّى.

(۷۱) معفرت جمران پولٹیو فرماتے ہیں کہ معفرت عمان واٹٹو جب عسل جنابت فرماتے تو عسل خانے ہے ہوآ کر پاؤل کا نہیا حصہ دھویا کرتے تھے۔ مسلم بن بیار پولٹیو فرماتے ہیں کہ چھےاس بات کی پروائیس کر بیش خسل خانے سے نماز کی جگہ چلا جاؤل۔

ر حویا رہے ہے۔ مہن ایس پر چیو کر رہا ہے اس استعمال کا ایس کی سالم میں ان کا ساتھ ہے۔ میں رہا ہے چاہا ہوں۔ ( ۷۷۲) حَدِّثُنَا ابْنُ عُلِیّاً ، عَنْ خَلِلْهِ ، عَنِ ابْنِ سِیرِینَ ، قَالَ مُسْلِم بُنُ یُسَارٍ : مَا أَبَالِی أَنْ أَغْسَلَ مِنَ الْجَنَاكِمِ فِی رعمر ہیں ، میں آزم و ریس رہ

مَكَان مَظِيفِ ، ثُمَّ أُخُورُ جُ إِلَى مُسْجِدِى . (۷۲) مقرت مسلم بن بدار پيژي فرمات مين كه شماس بات مين كوني حريج نين جميتا كرشل جنابت كي صاف جگه مين كرون ( 2/۲ )

ئىرنمازكىگىدىچا جازى ( ٧٦٣ ) تحقَّلْنَا أَبُو الْأَحْرَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا كَانَ الْسَكَانُ الَّذِي يُغْتَسَلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ

يَسْتَنْفَعُ فِيهِ الْمُسَاءُ ، فَلَيَكُمِسُلُ فَلَمَتُوا إِذَا فَلَ عَ ، وَإِنْ كَانَ نَطِيفًا فَلَا يَغُسِلُهُمَا إِنْ شَاءً. (٣٢٣) مشرِّت ابراتيم بِرِثِينَ فراحت بين كداكراك جُدِّسُل جنارت كياجهال إلى جح موجاتا تما تو فارخ موكر بإوَل وموت

ضرورى جيراددا گرجگدصاف تقى تو تدوسے ش كوئى حريخ تين. ( ٧٦٤ ) حَدَّلْنَا الْهُ عُنَيْنَةَ ، عَنْ يَحْتَى بِنِ سَعِيدِ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَبَّبِ : أَوَأَيْت إِذَا اغْتَسَلْت ،

أَيُكُفِينِي الْفُسُلُ مِنَ الْجَعَابَةِ مِنَ الْوُصُوءِ ؟ قَالَ : نَعُمْ ، وَلَكِنِ اغْسِلُ قَامَيْك. (٤٢٣) ليك آدى نے حفرت معيدين ميتب به يوچها كرياشل جنابت كرنے كے بعد وضوى خروت ہے بقرما يأتين ،البت

۱۳۶ کا بایدا دن سے حسرت معید تن سیب سے یو پھا کہ لیا سی جنابت کرنے کے بعد دسوق محرورت ہے قر مایا جسء البت اگل دھولو۔

( ٧٦٥ ) حَدَّثُنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : إِذَا خَرَجْت فَاغْسِلُ قَدَمَيْك.

(۷۲۵) حضرت مجمر پرهیجی فرماتے ہیں کہ جب تم عنسل خانے سے نگلوتو پاؤں دھولو۔

(٧٦٠) حَمَّلُنَا ابْنُ غَلِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : فُلْتُ لِلْحَسَنِ ، أَوْ مُجَاهِدٍ ، كَيْفَ تَصْنَعُ بِرِ خَلِك فِي الْفُسْلِ مِنَ الْمُمَاكِنَةُ وَقَالَ مَانَّا اللَّهِ لِمَالَّمَةُ لَمُ عَمَّالًا مُعَنِينًا وَأَوْمِ مِنْ الْمُعْلِيلِ مِنَ

الْبَحَنَايُةِ ؟ قَالَ : أَمَّا أَنَا فَاقُولُ هَكَدًّا ، فَوَصَفَ ابْنُ عَوْنِ أَنَّةَ يُصِبُّ الْمَاءَ عَلَى طهورِ فَلَدَيْهِ. / من هذا الله عليه الله في الترقيم كل هم الناجة المستحصّل المنته على المنته المنته المنته على المنته عن المنته

(۷۷) حضرت این محون پیژهیز فرماتے بین کہ میں نے حضرت حسن یا حضرت مجامہ پیٹیز سے پوچھا کہ آپ حسل جنابت کرتے ہوئے پاؤس کیے دعوتے بین؟ انہوں نے کہا ہے۔ پھر حضرت مون نے کرکے دکھایا کہ وہ اپنے قد موں کے ظاہری حصہ پر پانی ڈالے بیں۔

... ( ٧٦٧ ) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْجُنُبِ إِذَا قَرَعَ : فَلْيُغْسِلُ ( ۷۷۷ ) حضرت ابرائیم تمی بیطین منسل جنابت کرنے والے کے بارے میں فرماتے میں کدوہ فارغ ہوکر جب منسل خانے ہے باہر آے تو دونوں یاؤں دھولے۔

(٧٦٨) حَنَّتَنَا رَبُّدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ الْعَلاَءِ ، قَالَ :سَأَلْنَا سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ :إِنْ كَانَ فِي مَكَانِهِ شَيْءٌ عَسَلَ رَجُلِنُهِ ، وَإِلَّا فَلَا.

(۷۲۸) حضرت معیدین جمیرے اس ہارے میں موال کیا گیا تو فریا کہ اگر شل خانے میں کوئی تا پا کی ہوتو پاؤں وجو لے اوراگر نہ ت

( ٧٦٩ ) حَلَّتُنَا عُبُيلُهُ اللهِ ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ مُجاهِدٍ ، قَالَ :إِذَا تَوضَأْت فِي مُفْتسَلٍ بَبُالُ فِيهِ ، فَاغْسِلُ رَجُلُكِ إِذَا خَرَجْت.

(214) معرت عام ويوفي فرمات مين كدجب تم ف السي خل خاف من وخوكياجهان بيشاب كياجا تا تعاقب برنكل كرياؤل وجولو

( ٧٧٠ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِن إِبْرَاهِيمَ ، عَن مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَوٍ الْأَشْجَعِتَى ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْغُسُلِ مِن الْجَنَايَةِ ؟ فَقَالَ :أَوْمِنْ عَلَيْك ، ثُمَّ تَنعَ فَاغْسِلْ رِجْلَيْك.

(۷۷۰) حضرت الدِحفر بیطیل کتبے ہیں کدھی نے حضرت این تمریق کئے سے شمل جناب کا طریقہ کو جھا تو انہوں نے فر بایا کداہیے اوپر پائی اواداور بابرنکل کر پاؤں وحملو۔

(٧٧١) حَنَّلْنَا عَبُدُ الأَعْلَى بْنُ عَبُدِ الأَعْلَى ، عَنِ الْمُسْتِيرُ بْنِ الرَّيَّانِ ، عَنْ أَبِى الْجَوْزَاءِ ، قَالَ :إذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ فِي الْمُغْتَسَلِ فَكَانَ نَظِيفًا لَمْ يَغْسِلُ رَجُلِيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَظِيفًا غَسَلَ رجُلِيْهِ .

(۷۷۱) حفرت ابوالجوزاء ویشیز فرماتے ہیں کہ اگر شمل خاندصاف جوتو پاؤں دھونے کی ضرورت نیس اورا اگرصاف ند ہوتو پاؤں دھونے چاہیں۔

### ( ٨٨ ) في الرجل يُفَرِقُ غَسلَهُ مِنَ الْجَنَايَةِ عُسلَ جِنَابِت مِن تَفْرِقَ كَاجِواز

( ٧٧٢ ) حَكَنْنَا عِيسَى بُنُ يُونَسُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَقُرَق غُسلَةً مِنَ الْجَنادَةِ. ( ٧٢٢ ) حَرْت! برايم بِطِيلِ كَزِد يكشِّل جنابت كَانِز بِيْ شِي كُولَ مِن يَهِي.

( ٧٧٣ ) حَلَقَنَا هُمُسِيْمٌ عَنْ أَبِي حُرَّةً ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَغْسِلَ الْجُنُّ زَأْسُهُ قَبْلَ جَسَدِهِ ، أَوْ جَسَدَهُ قَبْلَ زَأْسِهِ. (۷۷۲)حفرت حسن بالٹیوائ بات میں کوئی حرن نہیں مجھتے تھے کہ آ دئی شل جنابت میں جم سے پہلے مروعو لے یا سرے پہلے جم وعولے۔

( ٧٧٠ ) حَلَّتُنَا حَلِيمُ بُنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ حَرْمُلَةَ ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِهِ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَايَةِ وَنَسِى أَنْ يَفْسِلَ رَأْسَهُ ، قَالَ : فَأَمْرُنِي أَنْ ٱسْأَلَ سَعِيد بْنِ الْمُسَتَّبِ عَنْ ذَلِكَ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : فَلَيُرْجِعُ فَلَيْهُسِلُ رَأْسَهُ، قَالَ : فَلَمَهُتِ فَسَكَمْنِ عَلَيْهِ مِنْ الْوَشْرِءِ حَتَى غَسَلَ رَأْسُهُ.

(۵۷۳) حضرت عمبدالله بن حرملہ پیشین قربات میں کہ ایک آدمی نے قسل جنا بت کیا لیکن دہ اپنا سروحونا میول گیا۔ اس نے جھے کہا کریمی سعید بن السمبیہ سے مسئلہ کچھوں۔ یش نے ان سے دریافت کیا تو آمبوں نے قربایا کہ وہ جا کراپنا سروحو نے۔ یش نے آئیس سئلہ بنا یا دوائیس وشوکا برتن دیا اور انہوں نے اپنا سروحویا۔

( ٧٠٠) حَلَمَنْنَا عَبِدُهُ الرَّحِيمِ ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الزَّهْرِيّ ، قَالَ : كَانَ أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَسْمَيسَرُّ عَلَى اَهْلِلِو ، فَيَكُرَّهُ أَنْ يَعْلَمُوا بِهِ ، وَكَانَ يَغْمِسُلُ جَسَدُهُ إِلَى حَلْقِهِ ، وَيَكُرَهُ أَنْ يَغْمِسُ رَأْسَهُ فَيَعْلَمُوا بِهِ ، فَيْأَتِي أَهْلُهُ فِيقُولُ :إنِّى لَاجِدُ فِي رَأْسِى ، فَيَذْعُو بِالْخِطْمِيَّ فَيَغْمِسُكُ.

(۷۵۵) حضرت ذہری پیشینے فرمائے میں کہ مصنرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن جب اپنی زوجہ ہے شری ملاقات قرمائے تو اس بات کو ناپسند خیال کرتے تھے کہا کو کاس کا علم ہور چنا نچہ دو حلق تکٹے شمل کر لیتے میکن سروحونا آئیس پیند ندیقا کہ بال شکید دکھی کرکو گوں کو اندازہ دوجائے گا۔ نیجروہ کھر والوں کے پاس آتے اور کہتے میرے مرش دردے بچر تھٹی نا پیوٹی مشکور کرمر وجو لیتے ۔

# ( ٨٩ ) في الرجل يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ ثُمَّ يَغْسِلُ جَسَلَةُ

( ٧٧٠ ) حَنَّتُنَا أَبُو الْاَحْوَصِ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْاَوْمَعِ ، قَالَ :قَالَ عَبُدُ اللهِ : مَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ بِالْخِطْهِيْ ذَمَّةِ جُنْبٌ ، فَقَدْ أَبْلِمَا الْغُسُلَ.

(۷۷۷) حضرت عبداللہ وہ بڑ فرماتے ہیں کہ جم فض نے حالت جنابت کا شمل نعلی ہائی ہوئی سے کیا اس نے ایٹھے طریقے سے عشل کرلیا۔

( ٧٧٧ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِمَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ أَبِي الزُّبُيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، مِثْلَدُ.

(۷۷۷) حضرت جابر مخاتلؤ ہے بھی یونبی منقول ہے۔

(wa) حَكَنْنَا أَبُو الأَحْرَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : مَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ يِغِسْلٍ وَهُوَ جُنْبٌ ، فَقَدْ أَبْلَتَهِ الْفُسْلَ . کی معند این ال شیر تر تر اولارا) کی کی الا کی کی الا کی کی الا کی کار الا کی کار الا کی کار الا کی کار الا کار در مرد ما ما در از الا مرد کرد کون الا ما الا کار الا

(۷۷۸) حضرت علی وزیافی فرماتے ہیں کہ جم شخص نے قسل جنابت کرتے ہوئے اپنے سرکو کسی دھونے کی چیز ہے دھویا اس نے بہت اچھاشسل کیا۔

. - . ( ٧٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلِيْمَانَ ، عَنْ زَكِرِيًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْأَوْمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبُدُ اللهِ يَقُولُ : مَنْ غَسَلَ رَأُسُدُ بِالْحِطْنِيِّ وَهُوَ جُنِّ ، فَقَدْ أَلِّلَعَ الْفُبْلَ . وَقَال : الْحَارِثُ : وَلَكِنُ لَا يُعِيدُ

عبد الله يقول: بن خسل واسه بالترجيعي وهو حب اعتد ابع العبين ، وعلى الحدوث الروس - يرجل - يرجل - يرجل المائلة ا ما سالَ مِنَ الْمُخِطِّعِيُّ عَلَى رَأْمِهِ أَيْضًا. (باخارى ۲۵۱۹)

(244) حضرت عبدالله ولا يقو فريات مين كديش شخص نے اپنے سر کوهلمي يو في دوعو يا اس نے بہت اچيانٹسل کيا۔ حضرت حارث پر جم فرمات مين کنظمي يو في سے کرنے والے يا في کواسيند سر پر دوبارہ منداز الے۔

. (٨٨٠) حَلَّنَا وَكِيمٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي نَوْفَلِ بْنِ أَبِي عَقْرَبَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : يُجْزِنُهُ أَنْ لَا يُعِيدَ عَلَى : أُسُد النُّنُسُ

ر اوراد العسل. (۸۵۰) حضرت ابن عبال و تافي فرمات بيل كه معلى سے دعوت كر بعد مركود و باره دعوت كي مضرورت فينس-

رحمه عن الأعمالي و الناو (مسك ين المراهبية) عن أبراهيم ، قالَ :قالَ عَبُدُ اللهِ إذَا عَسَلَ الْجُنُّهُ وَأَسَهُ بِالْمَرْطُمِي أَجْزَأَهُ وَلِكَ ، قالَ :رقالَ إِبْرَاهِيمُ مِنْلُ ذَلِكَ ، أَوْ قَالَ : لاَ يُعِيدُ عَلَيْهِ.

(۵۸۱) مفرت عبدالله علی و چها کیا که اگر جنی این بر کوهلی دو لیا بدان کے لئے کافی ب- مفرت ابراہم محی

ر الانتخاب مطرت مور الشریجي الله عن الدام من الله عن مرد و التصوير الله التي الله عن الله من المراه الله الله مورن فرمات بين ياده كتيم بين كدود باره وحوث كي ضرورت يمن -

( ٧٨٢ ) حَلَثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمٍ . وَحَفْسٍ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَالِمٍ . وَكُمْ يَذْكُو سُفُيانُ سَادِيَةَ ، فَالَ : سُيلَ عَبْدُ اللهِ عَنِ الْجُنْبِ ، يَغْسِلُ وَأُسَمُ بِالْفِعَلْمِي ۚ ؟ فَقَالَ : يَجُونِنُهُ إِذَا غَسَلَ أَنْ لاَ يُعِيدَ عَلَى وَأُسِدِ.

(۷۸۲) حضرت عبداللہ ڈٹائٹو سے بو تھا گیا کہ اگر جنبی اپنے سرکو قطمی ہے وجو لے تو کیا اس کے لئے کافی ہے؟ فرمایا کافی ہے دوبارہ مروع نے کی ضرورت نہیں۔

. (٧٨٢) كَلَّنَكَ ابْنُ مُهْدِئٌ ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنْ مُنْصُورِ بِنِ صَفِيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُسُوٍ ؛ فِى الْجُسُبِ يَفُسِلُ وَأَسَّهُ بِالسَّهُوِ ، قَالَ :لاَ يَفْسِلُ وَأَسَّهُ.

(۷۸۳) حضرت معیدین جیرے یو چھا گیا کدا گر کو کھٹھن حسّل جنابت میں بیری کے پانی سے سروعو لے ہو کیا کرے؟ فرمایا دوبارہ وعمونے کی شرورت نیمیں۔

الله المعتدان المياتيد ترجم (جلدا) والمعالم المعالم ال

(۷۸۳) حفرت ايوسلرفرمات بين كما أركونَ جنى تعلى يونَّى سيروسوليّة كانَ بــ (۷۸۵) حَدِّثَنَا ابْنُ مُهْدِدِّتْ ، عَنْ مُنحوَّرٍ بِنِ فَعْتَبٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، بِمَنْهِ مِنْدُ. (۷۸۵) حضرت مُحاك بِينِيز سيجي يوني منقول بـــ

# ( ٩٠ ) في الجنب يَغْتَسِلُ فِي الْبَيْتِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ

كمري مين عسل جنابت كابيان

(٧٨٦) حَنَّتَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاتٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَلْحَةَ الْكِلِيِّى ؛ أَنَّهُ كَانَ يَنْسَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فِي الْبَيْتِ الَّذِي كَانَ يَكُونُ فِيهِ.

(۷۸۷)حضرت ابوطلحہ یا می ای کمرے میں عشل جنابت کر لیتے تھے جس میں رہتے تھے۔

( ٩١ ) في الرجل تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ وَمَعُهُ مَاءً يَكُفِيه

پانی کی کی کی صورت میں جنبی کیا کرے؟

( ٧٨٧ كَلَنْنَا عِيسَى بْنُ يُونُسُ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيْ ، قَالَ :سَأَلْتُ الزَّهْرِئَ عَنِ الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ ، وَمَمَهُ مَا » يَكْضِيهِ لِلْوُضُوءِ ؟ قَالَ :يَتَيَمُّهُ . وَقَالَ عَبْدُةُ بُنَ أَبِي كَابَةَ :يَتَوَضَّا وَيَبْيَتُمُ.

(۷۸۷) حفرت اوزا کی بیر بین کستی میں کہ شی نے ذہری ہے یہ چھا کدا گرا کیا آدئی جنی ہوادراس کے پاس انتا پانی ہوجس سے صرف وضور سکتو وہ کیا کرے فرمایا تیم کر لے معبوہ زمان الیام بابنے فرمایا کہدو وضور کے اور تیم کرے۔

ِ (٧٨٩) حَمَّلُتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَلِدَتِّى ، عَنْ أَشْفَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا أَجُنَبَ وَلَيْسَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ قَلْدُو مَا يَنْخَسِلُ بِهِ ، قَالَ :يَنْيَحَمُّ.

( ۷۸۸ ) حفرت حسن بیشیوے یو چھا گیا کہ جنبی کے پاس شسل کی ضرورت کا پائی نہ ہوتو کیا کرے؟ فرمایا تیم کرے۔

( 97 ) في الْجَنُّبِ يَغْتَسِلُ وَيَنْضَحُّ مِنْ غُسْلِهِ فِي إِنَائِهِ دوران عُسل جنابت برتن مِن مُر نے والے چینٹول کا تھم

( ٧٨٩ ) حَلَّتُنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ عَيَّاسٍ ؛ فِي الرَّبُعِلِ يَفْسَسِلُ مِنَ الْجَنَايَةِ ، فَيُنْشَخِعُ فِي إنائِهِ مِنْ عُشْلِهِ ، فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.

(۷۸۹) حفرت این عباس دین و دران شل جناب برتن می گرنے والے چینوں کے بارے میں فریاتے ہیں کہ ان میں کوئی

رس .... ( .٧٩ ) حَلَمْنَا أَذْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِمُعَمَّدٍ : أَغْتَرِلُ فَيَنْتَضِعُ فِى إنّانِي مِنْ غُسُلِي ؟ قَالَ : وَهَلْ تَجدُ مِنْ ذَلِكَ بُدًّا؟

ر (۹۹ ) این گون بیشتار کہتے ہیں کہ بین نے محد بیٹلیا ہے کہا کرشسل کرتے ہوئے میرے شنس کے چینٹے برتن میں گرجاتے ہیں۔

فرمايا تواس ميس كياحرج بـإـ

رَبِيَةُ عَلَى اللَّهِ الْحُوْسِ، عَنْ مُؤْمِرَةً ، عَنْ إبْراهِم ؛ سُولَ عَنِ الرَّجْلِ يَفْسَيلُ مِنْ الْجَنابَةِ فَيَقُطُرُ فِي إنايهِ مِنْ

غُسْلِهِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ. (٩١) حضرت ابراتيم پيڙيو ڪُ دوران شل جنابت برتن ميں گرنے والے چينٹوں کے بارے ميں يو چھا گيا تو فريايا اس ميں و ئی

قَالَ : يَقُدِرُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ هَذَا ؟

ے مصرحہ من مصلی رہا ہے۔ (۹۲ ) حضرت مسن بیٹینز سے دوران معل جنابت برتن بیم گرنے والے جینٹوں کے بارے میں پو چھا گیا تو فر مایا کہ کیاو واس

يَرَ بَأْسًا أَنْ يَنْتَضِحَ مِنْ غُسْلِهِ فِي إِنَالِهِ.

يو باسا ان ينتشيخ مِن عسيووهي إديو. ( ( ٤٩٣ ) حضرت الإعمر بيرهيزوران شمل بيرن مثر كرن والے چينٹول ميرکولي جريخ نيس بجھتے تئے۔ ( ٧٩٤ ) حَدَّثُنَا خَالِدُ بُنُ حَبَّانَ ، عَنْ جَعَفَو بُنِ بُرقانَ ، قالَ : قَلْتُ لِلزَّهْرِيِّ : أَغْتَسِلُ مِنْ الْجَنَابَةِ فَيَسْتَضِحُ مِنْ

غُسُلِي فِي إِنَائِي ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ. (۷۹۳) حضرت جعفرین برقان پریشا فرماتے ہیں کد میں نے زہری ہے بچ چھا کد میں عسل جنابت کرتا ہوں تو میر پے عسل کے

جھنٹے برتن میں گرجاتے ہیں۔فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔ ( ٧٩٥ ) حَلَّتُنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ الْحُسَامِ بْنِ مِصَك ، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌّ أَبَا

هُرَيْرَةَ ، فِيهِ حَبَشِيَّة ، قَالَ :أُغْتَسِلُ فَيَرْجِعُ مِنْ جِسْمِي فِي إنَانِي ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ. ( ۷۹۵ ) ایک آدی نے صفرت الد ہر پرہ وزائٹو سے اپنے اکر میں نے زہری سے جھا کہ میں عشل جنا یہ کرتا ہوں تو میر سے شن

کے جھینٹے برتن میں گر جاتے ہیں۔فر مایا اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٣٩٦) أُخْبَرُنَا وَكِيغٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يَعْنِي بْنِ عَتِيقِ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ ، وَابْنَ سِيرِينَ عَنِ الرَّجُل هي صفائيا باشير ترم (طدا) وهي الآليه ؟ فقال الْحَسَنُ : وَمَنْ يَعْلِكُ الْبُشَارَ الْمُعَاء ؟ وَقَالَ الْهُ سِوينَ : إنَّا لِتُرْجُو مِنْ رُصُولُو رُبُنَا مَا هُو أُوْسَمُ مِنْ هَمَال.

(۷۹۷) معرّت بگی می تقیق پیشیا کیتے ہیں کہ مُن نے معنزت من اور معفرت این میر بن پیکٹیٹا سے پو چھا کیٹسل کرتے ہوئ آدمی کے جم کے چیننے برتن میں گرجاتے ہیں، اس کا کیا تھم ہے؟ معنزت من نے فرمایا پانی کے انتظار پرکون لقدرت رکھتا ہے۔ معنزت این میر ہیں نے فرمایا جمائے رب کی وسیح وصف کی امید دکھتے ہیں۔

### ( ۹۳ ) فی المرأة تغتیب التفض شغرها ؟ کیاعورت شسل کرتے ہوئے اپنے بال کھولے گی ؟

(٧٩٧) حَلَقَنَا سُفِينَ ثُنِ عُيُسِيَّةَ عَنْ أَقُوبَ بِنِ مُوسَى ، عَنْ سَوِيدِ بِنِ أَبِى سَوِيدٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بِنِ رَافِع ، عَنْ أَمُّهُ سَلَمَةَ ، قَالَتُ ؛ فَلُكُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى الْمَرَاثَةَ أَشُلُهُ صَفْرَ رَأُسِى ، أَفَالَفُصُلُهُ لِلْمُسْلِ الْجَنَامَةِ ؟ فَقَالَ : إِنَّسَا يَكُفِيكِ مِنْ وَلِكَ ، إِنَّى اللهِ ، إِنَّى المُرَاثَةُ أَشُلُهُ مِنْ مَاءٍ ، فَلَمْ تَفِيطِينَ عَلَيْكِ مِنَ الْمَاءِ فَتَطُهُوبِينَ ، أَوْ : فَإِذَا لَمُ مَنْ مَاءٍ ، فَلَمْ تَفْهُوبُونِ عَلَيْكِ مِنَ الْمَاءِ فَتَطْهُوبِينَ ، أَوْ : فَإِذَا لَانِهُ وَلَمْ مَاءٍ ، فَلَمْ عَلَيْكُ مِنَ الْمَاءِ فَتَعْلَمُوبِينَ ، أَوْ : فَإِذَا

(۵۹۷) حضرت امسلمہ بی پیونین فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں اپنی مینٹریاں ذور سے با بدھتی ہوں، کیا میں شسل کے لئے اٹیس کھولوں؟ آپ <u>شافحکائ</u>ے نے فرما یا کرتبہارے لئے اتا تاہی کافی ہے کہتم بالوں پر ثمین مرتبہ پائی ڈال لواور بجرسارے جم پر پائی بہاؤ کم باک موجاؤ گی۔

ر (٧٩٨) حَلَقَنَّا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَيِّى الزَّيْدِ ، عَنْ عَبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، فَالَ : بَلَغَ عَلِيْسَةَ أَنَّ عَبْدُ اللهِ مُنَّ عَمْرُو يَكُمُّ النَّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلُنَ ، أَنْ يَنْفُصْنُ رَؤُوسَهِنَّ ، فَقَالَتْ : بَا عَبَدُ لابْنِ عَمْرُو هَذَا ، أَفَلاَ يُكُمُّرُهُنَّ أَنْ يَدُخِلْفَرَ رُؤُوسَهُنَّ اقَدْ كُنْتُ أَنْ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسِلُ مِنْ إَنَاءٍ وَاحِدٍ ، فَلاَ أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَذْرَ عَ عَلَى رُأْسِى لَلَاكَ إِلْمُرَاهَاتِ. (سلم ٢٠٠ ابن ماجه ٢٠٠)

( ٧٩٩ ) حَلَّتُنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :الْعَرُوسُ تَنَفُضُ شَعْرَهَا إذَا أَرَادَتُ أَنْ تَفْسِلَ. (499) حضرت ابراہیم پرشیز فرماتے ہیں کہ دلہن شسل کرنے کے لئے اپنی مینڈیاں کھو لے گی۔

( ٨٠٠ ) حَلَّانَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْمَو ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ مَوْهَبِ ، عَنِ امْرَأَةٍ شَكَّتْ إِلَى عَائِشَةَ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَقَالَتُ :صُبِّي لَلَاثًا ، فَمَا أَصَابَ أَصَابَ ، وَمَا أَخْطَأُ أَخْطَأً.

(۸۰۰)ایک مرتبهایک عورت نے حضرت عائشہ ثذائف سے مسل جنابت کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا۔اینے سریر تمین مرتبہ یانی بها وُجوچلا گياسوچلا گيا۔جوره گياسوره گيا۔

(٨٠٨) حَدَّلْنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ يَخْمَى بْنِ أَبِي كَيْيرٍ ؛ أَنَّ امْرَأَةٌ سَأَلَتُ أُمَّ سَلَمَةَ ، فَقَالَتْ :صُبَّى ثَلَاثًا ،

فَقَالَتُ :إِنَّ شَغْرِى كَثِيرٌ ، فَقَالَتْ :ضَعِي بَغْضَهُ عَلَى بَعْض. (۸۰۱) ایک عورت نے امسلمہ ٹزاینز فاسے شل جنابت کا پوچھا تو فر مایا کہ تین مرتبہ پانی بہالو۔اس نے کہامیرے بال زیادہ ہیں۔

فرمایابال ایک دوسرے کے او پرر کھلو۔

(٨.٢) حَلَّتُنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ رَمْعَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَام ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، أَنَّهُ قَالَ :يُعْجِزِءُ

الْمُمْتَشِطَةَ ثَلَاثُ.

اغْمِزى عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَفْنَةٍ غَمْزَة. (ابوداؤد ٢٥١) (٨٠٣) حُصّرت ام سُكمہ ٹنینٹوننا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول الله مِثَلِّقَةَ ہے یو چھا کہ میں مینڈیاں مضبوط باندھتی ہوں، عسل

كرنے كے لئے ميں كيا كروں؟ حضور مُنْفِقَةُ فِي فرمايا "اپنے سر پر تين مرتبہ پانى بہاؤ پھر ہاتھ سے انہيں اچھى طرح ل كرينج

پىن... ( ٤.٨) خَلْتَنَا عِيسَى بْنُ بُولْسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا قَالَا :لاَ تُرْجِى شَعْرَهَا ، وَلَكِنْ تَصُبُّ ثَلَاثَ مَرَّاتِ ، ثُمَّ تَفُرُّكُهُ.

(٨٠٣) حضرت: برك اورمحضرت عطاء مُتَقِيّعا قربات بي*ن كدور*ت استِه بال *نين كوي*ك بكداو پر پانی وَ السكی مجرور کر سال (٨٠٥) حَدَثَنَا اللهُ وَلِيسِ ، عَنْ هِيشَامٍ ، عَنِ الْمُحسَّدِ ؛ فِي الْمُورَاةِ وَلَقْسِلُ قَالَ : يُعْفِيهِها لَكَرَكُ حَقَيَاتٍ ، وَإِنْ

شَاءَتُ لَمْ تَنْقُضْ شَعْرَهَا.

(٨٠٥) حطرت صن يطيع فرمات بين كداس ك لئة تمن مرتبه بالى ذالنا كانى بدا كرجها بيقو مينديان و مكول \_ . (٨٠٦) مِندَّ مَنْ عَنْ شَعْدَة ، قَالَ : سَأَلْتُ مَنْ عَادًا عَنِ الْمُرَاّةِ إِذَا الْعَسَلَةُ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَتُ مَنِ مَنْ أَلْهَاءَ

أَصَابُهُ أَجْزَأَ عَنْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ تَرَى أَنَّ الْمَاءَ لَمْ يُصِبُّهُ فَلْتَنْقُضُهُ . وَقَالَ :الْحَكُمُ :تَبُلُّ أُصُولُهُ وَأَطْرَافَهُ وَلاَ

(۸۰۷) حفرت شعبہ بطیر کتے ہیں کہ میں نے حمادے مورت کے شل کے بارے میں سوال کیا تو فر مایا اگر یانی نیچے تک پہنچ سکتا ہے تو مینڈیاں نہ کھولے اورا گرنبیں پہنچہا تو کھول لے۔حضرت تھم نے فر مایا کہ مینڈیوں کی جڑیں اور کنارے شکیے کرلے کھولنے کی

( ٨.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّيُّثِرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :الْمَحَانِصُ وَالْجُنُّبُ يَصُبَّانِ الْمَاءَ

عَلَى رُؤُوسِهِمَا ، وَلاَ يَنْقُضَان.

(۸۰۷) حضرت جار دینو فرماتے ہیں کہ حائضہ اور جنبی مورت اپنے سر پر پانی بہائے گی مینٹریان نہیں کھو لے گی۔

(٨.٨) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّامِ ، عَنْ حُلَيْفَةَ ، قالَ :قَالِ لإِمْرَأَتِهِ :خَلِّلى رُأْسَك بِالْمَاءِ ، لا تُحَلِّلُهُ نَارٌ فَلِيلٌ بُفْيَاهَا عَلَيْهِ.

(٨٠٨) حضرت مذيفه ولانون أبي يورى في ما يال عزم مي إنى كاخلال كرايا كرونا كداً كُ خلك حصول تك نه يَثْقُ سَكِ. ( ٨.٩ كَدَّنْنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِيرٍ ، عَنْ عُبَيْلِ اللهِ القُردوانى ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَالزُّهْرِيِّ فَالا : الْفَسْلُ مِنَ الْحَيْضِ

(٨٠٩) حفرت عطاء پرشیدا ورحفرت زهری فرماتے بین کہ چفن اور جنابت کائنس ایک جیسا ہے۔

( ٨٨. ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ؛ أَنَّ نِسَاءَ ابْنِ عُمَرَ ، وَأَمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ كُنَّ يَفْتَسِلُنَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَلاَ يَنْقُضُنَ رُؤُوسَهُنَّ ، وَلَكِنْ يُمَّالِغُنَ فِي بَلَّهَا.

(٨١٠) حضرت نافع بينيز فرماتے ميں كەحضرت ابن عمر تفاية عن كى بيوياں اوران كى اولا دكى مائيس (ام ولد باندياں) حيض اور

جنابت كظسل كے لئے بالوں كۈنيى كھوتى تھيں البته أنبين خوب الجھى طرح تركرتى تھيں۔ (٨١١) حَلَثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّهُ سُيْلَ عَنِ امْرَأَةٍ تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ

وَالْحَيْضِ؟ قَالَ: تُرْخِي الذَّوَائِبَ ، وَتَصُبُّ عَلَى رُأْسِهَا الْمَاءَ حَتَّى تَبْلَّ أُصُولَ الشَّعْدِ، وَلاَ تَنْقُصُ لَهَا رَأْسًا. (۸۱۱) حفرت عکرمہ ہے اس عورت کے بارے میں سوال کیا گیا جوجف یا جنابت کاعشل کرنا چاہتی ہو۔ فرمایا وواپنی مینڈیوں کو ڈ ھیلا کر کے بانی ڈالے تا کہ جڑوں تک پڑنچ جائے ،کھولنے کی ضرورت نہیں۔

( ٨١٢ ) حَلَثَنَا أَبُوُخَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْراهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : تُخَلِّلُهُ بأصَابِعِهَا . وَقَالَ عَطَاءٌ ، مِثْلَهُ.

( ۸۱۲ ) حضرت عبدالله دایشو فرماتے ہیں کہ مورت انگلیوں ہے اپنے بالوں کا خلال کرے گی، حضرت عطاء پیشین ہے بھی یونمی

العلمات المرات الم شير متر جم (طله ا) في المسال الم منقول ہے۔

### ( ٩٤ ) مَنْ قَالَ يُجْزِءُ الْجُنْبَ غَمْسه

جن حضرات کے نزدیک یانی میں ڈ کی جنبی کے لئے کانی ہے

( ٨١٣ ) حَدَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الْجُنُبُ إِذَا ارْتَمَسَ فِي الْمَاءِ أَجْزَأُهُ.

( ۸۱۳ ) حفرت حسن پیشید فرماتے ہیں کہ جنبی اگریانی میں ؤ کی لگائے تواس کے لئے کا فی ہے۔

( ٨١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :يُجْزِنُهُ رَمْسهُ. (۸۱۴) حضرت فعمی ویشیز فرماتے ہیں کہ جنبی کے لئے ؤ بکی کافی ہے۔

( ٨١٥ ) حَذَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فَالَ :يُجْزِنُهُ رَمْسهُ.

(۸۱۵) حفزت زہری پرچیو فرماتے ہیں کہ جنبی کے لئے ڈ کی کافی ہے۔

( ٨٦٨ ) حَدَّلْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَهُدِى ْ بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، قَالَ :يُجْزِىءُ الْجُمُبُ إِذَا غَاصَ غَوْصَةً وَلَمَسَ بِيَدَيْهِ.

(٨١٧) حضرت ابوالعاليه ويشيد فرمات بين كرجني في جب ذ كي لكًا في اورجهم يرم الحمل لياتو كانى بـ

( ٨١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُعِيرَةَ أَنِ مُسُلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :الْجُسُبُ يَغْمِسُ فِي الوَّنْفِ ، يُجْزِئُهُ مِنْ غُسُلِ الْجَنَابَةِ ؟ قَالَ :نَعَمُ.

(٨١٨) حفزت مغيره بن مسلم بينيو فرمات بين كدين في عضرت عكرمد الدي تيها كدا كرجني فيال اور كدل ياني مين فركي لكا لے تو کیاس کے لئے کافی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں کافی ہے۔

( ٨١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْجُنُب يَرْتَمِسُ فِي الْمَاءِ ؟ قَالَ : يُجْزِنُهُ. (٨١٨) حضرت ابراہيم ويشيداس جنى كے بارے ميں جو پانى ميں أو كى لگائے فرماتے ہيں كديداس كے لئے كانى ہے۔

( ٨١٨ ) حَذَّتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إِنْ دَحَلَ النَّهَرَ فَارْتَمَسَ فِيهِ

(٨١٩) حضرت عطابيطية فرمات ميں كما گرجنبى نے درباميں ايك ؛ كى لگا كى توبياس كے لئے كانى ہے۔

( ٨٢٠ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَعَلِمٍ قَالُوا :الْجُنْبُ إِذَا ارْتَمَسَ فِي الْمَاءِ ، مسه أجزأه.

( ۸۲۰ ) حمزت سالم،عطاءاورعام برشینهٔ فرماتے ہیں کہ جنبی کی ایک ڈ کی کانی ہے۔

( ٨٢١ ) حَمَّنَنَا عَمْرُو ، عَنِ الْأَصَمُ الْخُزَاعِيّ ، عَنِ ابْنِ بُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بَعُولُ فِي الْجُنْبِ يَغْتِمِسُ فِي الْمَاءِ اغْتِمَاسَةً ، قَالَ : إِذَا تَذَلَّكَ فَقَدُّ أَجْزَأُهُ.

(٨٢١) حضرت قاسم بينيو فرمات بين كرمنى يانى من فركى لكائ اورجهم كول لياداس كے لئے كافى --

( ٨٢٢ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : يُجْزِءُ الْجُنَّبَ رَمْسَةٌ.

(۸۲۲)حفرت عامر ويشيز فرمات مين كه جنى كيائي الكي و بكى كافى ب-

### ( ٩٥ ) في الجنب يَخُرُجُ فِي حَاجَتِهِ قَبْلَ الْغُسُلِ

کیاجنبی عسل سے پہلے کام کاج میں مشغول ہوسکتا ہے

( ٨٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْأَفْمَرِ ، قَالَ :سُيْلَ أَبُو الضَّحَى ، أَيَأْكُلُ الْجُنْبُ ؟ قَالَ : نَعُمْ ، وَيَمْشِي فِي الْأَسُوَاقِ.

(۸۲۳) حضرت ابوالنتی پیشیوے یو جھا گیا کہ کیاجنبی تھاسکتا ہے؟ فرمایا ہاں، بازار میں چل مجر بھی سکتا ہے۔ ( ٨٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الزَّبْرِ فَانِ ، عَنْ أَبِي رَذِينٍ ، قَالَ : إنَّى لَاكُونُ جُبُّ فَالْوَضَّأُ ، ثُمَّ أَخْرُمُ إلَى

السُّوق ، فَأَقْضِي حَاجَتِي. ( ۸۲۳ ) حضرت ابورزین پیشید فریاتے ہیں کہ بعض اوقات ٹس جنبی ہوتا ہوں تو وضو کر کے بازار جلا جاتا ہموں اورا پی ضروریات

» ( ٨٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ ثُمَّ يُرِيدُ الْخُورُوجَ ، فَالَ :يَتَوَضَّأُ وُصُوءَهُ لِلصَّلَاةِ.

( ۸۲۵ ) مضرت عطاء پرتیزیا اس شخص کے بارے میں جوجنبی ہواور باہر نگلنا چاہتا ہوفر ماتے ہیں کدو و پیلے نماز والاوضو کر لے۔

( ٨٢٨ ) حَلَّنَنَا إِسْحَاقُ الْأَوْرَقُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْمُحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ الْجُنْبِ يُأْتِي الْمُحَاجَةَ وَيَأْتِي السُّوقَ ؟ قَالَ يَغْسِلُ فَرْجَهُ ، وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ.

(۸۲۷) حضرت حسن بیشین ال محض کے بارے میں جوجنی ہواور باہر بازار کسی کام ہے جانا جا بتا ہوتو فرماتے ہیں کہ وہ اپنی شرم گ دھوئے اورنماز والاوضوکرلے۔

( ٨٢٧ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الَّازْرَقُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مِثْلَ فَلِكَ.

(۸۲۷) حفرت ابن عباس دانتوے بھی یونمی منقول ہے۔

( ٨٢٨ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ :حَلَّثْنَا مِسْعَوْ ، عَنْ بُكْيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْلٍ ، عَز

# ( ٩٦ ) في الرجل يَسْتَكُونِيءُ بِالْمُزَاَّتِهِ بَعْدَ أَنْ يَغْتَسِلَ

آ دمی خسل جنابت کے بعدا پنی ہوی ہے لیٹ کرگر ماکش حاصل کرسکتا ہے۔ ''

( ٨٢٩ ) حَلَثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفَانَ ، عَنْ نُسيرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيْ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَسْتَدُفِيءُ بِامْرَأَتِهِ بَعْدَ الْعُسْل.

(۸۲۹) مفرّت ابراتیم تمی بیشیز فرماتے میں کدهفرت عمر والله عنسل کے بعدا بی بیوی ہے لیٹ کرگر مائش عاصل کرتے تھے۔

( ٨٢٠ ) حَدَّثُنَا وَرَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ أَمُّ الدَّرْدَاءِ ، قَالَتْ : كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَفْتُسِلُ ، ثُمَّ يَجِىءُ وَلَهُ فَوْقَفَةُ يُسَنَدْنِيءُ بِي.

( ۱۸۳۰ ) حضرت ام الدرداه خانطنا فر ماتی میں که حضرت ابوالدرداه جائیو حضل فرماتے ، جب وہ واپس آتے قو مردی سے سکیپار ب ہوتے ہے ، مجروہ بھے گےر ماکش اما کرتے ہے ۔

(٨٣١) حَلَمْنَا حَمْصٌ ، وَوَكِيمٌ ، عَنْ مِسْعَمٍ ، عَنْ جَبَلَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :إنَّى لَاغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، ثُمَّ اتَكُوّى بالْمُرْأَةِ قِبْلَ أَنْ تَفْسِلَ.

(ATI) حضرت این نکم رفتای خون فرماتے ہیں کہ میں طسل جنابت کرنے کے بعدا ٹی یوی سے حرارت لیتا ہوں عالانکہ اس نے ابھی عشل جنابت نہیں کما ہوتا۔

( ٨٢٢ ) حَقَثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَادٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، قالَ : ذَاكَ عَيْشُ فُرَيْشِ فِي الشَّنَاءِ.

> (APT) حضرت ابن عباس بنی پیمن فرماتے میں که سردیوں میں بیٹل قریش کی زندگی کا حصہ ہے۔ میں

( ٨٣٨ ) حَلَّتُنَا اِسْمَاعِـلُ ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ أَبِى عُنْمَانَ ، قال :حَلَّنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى كَنِيرٍ ، قال :حَلَّنَبى أَبُو كَثِيرٍ ، قال :فُلْتُ لِإِبِى هُرِيْرَةً :الوَّجُلُّ يُعْنِينُ مِنَ الْجَنَايَةِ ، ثُمَّ يَمْنُطَجِعُ مَعْ اَهْلِيهِ ؟ قالَ :لا بَأْسَ.

(۸۳۳) حفرت ابوکٹر پرھیل کتے ہیں کہ میں نے حفرت ابد ہر یہ وٹائٹو سے پو چھا کدکیا آدگی شسل کرنے کے بعد بیوی کے ساتھ لیٹ مکتا ہے؟ فر بایاس میں کوئی جری نمیں \_

( ٨٦٤ ) حَمَّنَانَ أَبُو الْأَخْوَسِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ ، قَالَ : كَانَ الأَسْوَدُ يُجْنِبُ

کی مصنف این الی شبر متر جم ( جلدا ) کی کی انداز کی کی انداز الطربار ند

فَيُغْتَسِلُ ، ثُمَّ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيُضَاجِعُهَا يَسْتَدُفِيءُ بِهَا قَبُلَ أَنْ تَغْتَسِلَ.

( ۸۳۳ ) حفرت عبدالرحمٰن بن اسود دویتو فرماتے ہیں کہ حضرت اسود دوائیو عنسل جنابت کرنے کے بعدا بنی اہلیہ کے ساتھ لیٹ حاتے اوران ہے حرارت حاصل کرتے حالانکہ ان کی اہلہ نے ابھی شسل نہیں کیا ہوتا تھا۔

( ٨٢٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَلْقَمَةُ يَغْتَرِلُ، ثُمَّ يَسْتَلْفِيءُ بِالْمَرْأَةِ وَهِيَ جُنْبُ. (۸۳۵) حفرت ابرا ہیم پیٹیا فرماتے ہیں کہ حفرت ملقر شام کرنے کے بعدا نی اہلیہ سے ثرارت حاصل کیا کرتے تھے حالانکہ وہ

حالت جنابت میں ہوتی تھیں۔ ( ٨٣٦ ) حَلَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَن الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْنَسَةَ ؛ أَنَهُ كَانَ يَسْتَلْفِيءُ بِالْمَرَأَتِهِ ، ثُمَّ يَقُومُ

فَيْتُوطَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ.

(٨٣٧) حضرت علقمه اين المبيه الريائش حاصل كرتے بيمرا تحت اور نماز والا وضوكرتے تقے۔

( ٨٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاج ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ

الْجَنَابَةِ، ثُمَّ يَجِيءُ فَيَسْتَدُفِيءُ بِامْرَأَتِهِ فَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلا يَمَسُّ مَاءً.

(۸۳۷) حفرت حارث بينيز فرمات مين كرحفرت على والثو عشل جنابت كرنے كے بعدائي الميد كوسل سے يميل ان سے

ار مائش حاصل کرتے بھریانی کو ہاتھ لگائے بغیر نماز اوافر ماتے۔ ( ٨٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاج ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ :إذَا اغْتَسَلَ الْجُنْبُ ،

ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأْتَهُ ، فَعَلَ إِنْ شَاءً.

(۸۳۸) حضرت علی ولائٹو فرماتے ہیں کداگر آ دمی عسل جنابت کرنے کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ لیٹنا چاہے تو اس میں کوئی حررہ نہیں۔

( ٨٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُوخَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ قَنَادَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ:يُناشِرُهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ.

(۸۳۹) حضرت معید بن میتب فریاتے ہیں کیآ دمی اگرا نی بوی کے ساتھ کیٹے تو اس پر وضونہیں ہے۔ ( ٨٤. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَسْتَدْفِيءَ بِامْرَأَتِهِ بَعْدَ الْعُسْلِ.

(۸۴۰) حفرت حن بیشید فرماتے ہیں کیٹسل کے بعد بیوی ہے گر مائش لینے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٨٤١ ) حَلَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهُ حَتَّى يَجِفَّ.

(۸۴۱) حفزت تماد بیشیزاس کو (منسل کے بعد بیول کے ساتھ لیننے کو ) کروہ بچھتے تھے یہاں تک کہ آ دفی کا جسم خنگ ہو جائے بھر

کوئی حرج نہیں۔

( ٨٤٢ ) حَلَّتُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ حُرَيْثٍ ، عَنِ الشَّعِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

الم معند المان أيثر مترتم (جلدا) في معند المعالم المع

وَسَلَمَ بِغُسُولُ مِنَ الْجَمَالَةِ ، ثُمَّ يَسْتَلْقِيءُ مِي قَلِلَ أَنْ أَغْتَسِلَ. (ابن ماجه ۵۸۰. ترمذی ۱۳۳) (۸۳۲) حضرت عائشہ پھٹٹن فرماتی میں کہ بی پاکستین ﷺ طسل فرمانے کے بعد بھے کے کرمائش عاصل کیا کرتے تھے حالانکہ

يْس نے ابحی شن کيم کيا ہوتا تھا۔ ( ۹۷ ) فبي المعرأة تنجيب ثُمَّة تنجيب ثُمَّة تنجيب ثُمَّة

( ۸۲۷ ) حَلَثُنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ مُعِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَرْأَةِ تَجْنُبُ ، فُمَّ مَحِيطُ ، فَالَ : نَعْسُلُ. ( ۸۲۳ ) حضرت ابراتيم پينظ الحكاورت كـ بارے من جمالت جنابت من خِشا قبالے فار بات بين كروة عمل كرے۔ ( ۸۱۷ ) حَلَثُنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنِ الْعَلاَءِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فَالَ : الْحَيْثُ أَشَدُ مِنَ الْجَنَائِيَةِ.

( ۱۸۵ ) حدثنا ابو الاحترص، عن العلاء عن عطاء و الل : المنتيف اشد مين المتعاتبة. ( ۸۲۳ ) حضرت عطام بيتياد فرمات يس كريش جناب بسيدي بالي كي ہے۔

ر المدارية الله الله المواقعة المواقعة

تَفْتَرِبُ ، قَالَ : كَانَ أَنْكُ يُوحِبُّ لِهَا أَنْ تَفْتَرِبُ . تَفْتَرِبُ ، قَالَ : كَانَ أَنَكُ يُوحِبُّ لِهَا أَنْ تَفْتَرِبُلَ.

(۸۳۵) حضرت حسن پیٹیز الیکا گورت کے بارے میں جے حالت جنابت میں حیش آ جائے فرماتے ہیں کہ حضرت انس ویٹیز کو پندھا کدائی گورٹ مشل کر لے۔

( ٨٤٦ ) حَلَّنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ؛ فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ ؛ فَخاصَتُ قَبْلَ أَنْ تَغْسَلَ ، قَالَ : تَغْسِلُ.

معتبس. (۸۳۷) هفرت زبری بیشیوالی گاورت کے بارے میں مضاحات جنابت میں بیش آ جائے فرماتے ہیں کہ دوشش کر رے گی۔ (۸۵۷) حَدَّلْفَا حَرِیمَ ثِنْ مُ عَمَارَةً ، عَنْ شُعِیمًا ، قال : سَالْتُ الْحَدُمَّة ، وَحَسَّادُهَا عَنِ الْمُدَوَّاقِ وَجنب ، كُمَّ تَعِيضُ ؟

فَالاَ : مُغْتَسِلُ. (APC) حفرت شعبہ برطبی فرماتے میں کد میں نے حضرت تھم اور حضرت تماد بیکنٹیا سے الیکا عورت کے بارے میں یو تجھا جے

۵۰٪ ) حضرت شعبہ برطبیع فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علم اور حضرت تما و پیکھٹا ہے ایک عورت کے یارے میں بو چھا جے مالت جنابت میں چش آ جائے قرفر بالا چشر کر کے۔ ۸۵۸ کے گذنا کے نگذ الاُ خلکی ، عن شیصید ، عن فلکا دی ، فلاک : تنگیساً.

( ۱۸۳۸) حضرت قاره پیشیر فرماتے ہیں کہ ایک فورت شل کرے گی۔ ۱۸۵۸) حَدَثُنَا أَبُو بَهُكُو بِهُوَ عَيْاتُسِ ، عَنْ مُغِيرةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تَعْنَسِلُ ، ثُمَّ تَمْمُكُ مُّ حَانِصًا.

۱۸۶۸) محسنت ابو بحرو بن عیاش ، عن مغیره ، عن ابراهیه ، قال : تفتیسل ، قم تمکث خانیصا. (۸۴۹ ) حضرت ابرائیم پرتیز قرماتے میں که شس کر ساور پر میش کے دن گزارے۔ هي معندان الباشير ترج ( جلد ا ) ي المسلمات المسل ( .٨٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَن الْعَلَاءِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ ، قَالَ :وَقَالَ حَمَّادٌ ، عَنْ

( ۸۵۰ ) حفرت عطاء پیشیوز فرماتے ہیں که اس پیشسل لازم نہیں۔حضرت ابرا بیم پیشیوز فرماتے ہیں کیشسل لازم نہیں۔

( ٨٥٨ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ ، عَنْ حَبِيبِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، قَالَ :سُئِلَ جَايِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْمَرْأَةِ تُجنبُ ، ثُمَّ تَحِيضُ قُلْلَ أَنْ تَغْسَسِلَ ؟ قَالَ : وَإِنَّ حَاضَتُ ، فَإِنَّهُ حَقٌّ عَلَيْهَا أَنْ تَغْسَلَ.

(٨٥١) حفرت جابر بن زيد والثورت اس عورت كے بارے ميں سوال كيا كميا جے حالت بنابت ميں عشل كرنے سے يہلے جنس آ

جائے ۔ فرمایا'' اگروہ حائصہ ہوگئ تواس پخسل کرنالا زم ہے''۔

( ٨٥٠ ) حَدَّثَنَا اسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ: إِنْ شَاءَتِ الْحَسَلَتْ ، وَإِنْ شَاءَ تُ لَمْ

(۸۵۲) حفرت عام بينيو فرماتے بين اگر جائے وعشل کرے اورا گرجا ہے وعشل ندکرے۔

( ٨٥٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن مُيسَّر ، عَنِ ابْنِ جُريْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :تَغْيَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَإِذا كَلَهُرَتِ اغْتَسَلَتُ مِنَ الْحَيْضِ.

( ۹۸ ) في الرجل يَرَى فِي النَّوْمِ أَنَّهُ احْتَلَمَ ، وَلاَ يَرِي بَلَلاً

اگر کسی آ دمی کونیند میں احتلام محسوں ہولیکن کیڑوں پرتری نظرند آئے تو کیا کرے؟

( ٨٥٤ ) حَلَّنْنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : إذَا احْتَلَمَ وَلَمْ يَزَ بَلَلاً فَلاَ غُسُلَ عَلَيْهِ ،

وَإِذَا رَأَى بَلَلاً ، وَلَهْ يَوَ أَنَّهُ احْتَلَمَ فَعَلَيْهِ الْغُسِلُ. (۸۵۴ ) حضرت این عباس چی پین فرماتے ہیں کہ اگراحقام ہولیکن تری نظرنہ آئے توغنس لازم نہیں لیکن اگراحقام یاد نہیں لیکن

( ٨٥٥ ) حَدَّثَنَا هُشُيِّمٌ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :بَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ عَلَى رَاحِلَتِي ، وَأَنَا بَيْنَ النَّانِم وَالْيَقِطَانِ إِذْ وَجَدْتُ شَهْرَةٌ ، فَٱنْكُرْتُ نَفْسِيَ ، فَخَرَجَ مِنْى مَاءٌ بَلَّ بَادِّى ، وَمَا هُنَاكَ ، فَسَأَلْت ابْنَ عَبَّاسٍ ؟ فَقَالَ : اغْسِراْ

ذَكَرُك، وَمَا أَصَابَ مِنْك ، وَلَمْ يَأْمُونِي بِالْغُسِلِ. (عبدالرزاق ٢٠٩)

(۸۵۵) حفرت ابومزه ولا فو فرماتے ہیں کدا کی مرتبہ میں اپنی سواری پر خینداور بیداری کی درمیانی کیفیت میں جارہا تھا کہ جھے شہوت محسوں ہوئی، میں نے اپنے نفس کو جھلایا تو مجھ سے تعوز اسما پانی لکلا جس سے میری ران کی جڑتر ہوگی اوراس کے علاوہ مجھز، الطبيارة الطبيارة الطبيارة المراكزة الم تھا۔ میں نے اس بارے میں حضرت ابن عباس دانو ہے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہاہے آکہ تناسل اور جہاں تری محسوں ہواس

جگه کودهولو ۔ انہوں نے مجھے شل کا حکم نددیا۔

( ٨٥٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْهٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا اسْتَيْقَظَ وَقَدْ رَأَى أَنَّهُ قَدْ جَامَعَ ، فَلَمْ يَرَ بَلَلاً فَلا غُسْلَ عَلَيْهِ.

(٨٥٨) حضرت ابراہيم پيليو فرماتے ہيں كدا گركوني خض خواب ميں ديکھے كداس نے جماع كيا بيكين بيدارى كے بعدر كامحسوں

نە بوتوغسل لا زمنېيں <sub>-</sub>

( ٨٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلُهُ.

(۸۵۷) حفرت ابراہیم پیشیز ہے بھی یونٹی منقول ہے۔

( ٨٥٨ ) حَلَّتُنَا أَبُو بَكُرِ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، مِثْلَ ذَلِكَ.

(۸۵۸)حفرت فحعی رانیمیزے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٨٥٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرُنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ رَجُلِ اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنامِهِ فَرَأَى بِلَّةً ؟ قَالَ :لَوْ وَجَدْتُ ذَٰلِكَ لَاغْتَسَلْتُ مِنْهُ.

(۸۵۹)حضرت ابن عمر بخاھین سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو نیندے بیدار ہو کرتری دیکھے تو فر مایا کہ اگریہ واقعہ مير بساتھ ہوتو ميں عسل کروں گا۔

( ٨٦٠ ) حَذَّتَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ بَعْدَ النَّوْمِ ، قَالَ : يَغْتَسِلُ.

(۸۲۰) حفرت ابراہیم پیٹیزے ایٹے مخف کے بارے میں سوال کیا گیا جو بیداری کے بعدر کی دیکھیے قرم مایا کہ وعسل کرے گا۔

( ٨٦١ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ قَالَ : لاَ يَفْتَسِلُ حَتَّى يَسْتَيْفِنَ ، أَنَّهُ قَدْ أَجْنَبَ.

(٨٧١) حفرت مجامد بريشي فرمات بين كداس وقت تك مسل لا زمنيس جب تك جنابت كاليقين ند موجائ ـ

( ٨٦٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاج ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعَطَاءٍ قَالَا :إذَا رَأَى بَلَلاً فَلَيْغُسِلْ. (۸۲۲) حفرت معید بن جبیراور حفرت عطاء بیتنافر ماتے ہیں کہ جب تری دیکھے توعشل کرے۔

( ٨٦٣ ) حَذَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَفِظُ فَيَجدُ الْبِلَّةَ ؟ قَالَ الْحَكُّمُ : لاَ يَغْتَسِلُ ، وَقَالَ حَمَّادٌ :إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ اغْتَسَلَ.

(٨٦٣) دهزت شعبه بينيد كتے بين كدش نے دهزت كلم اور حماد الشخص كے بارے ميں موال كيا جو بيدار موكرز كا ديكھے۔ تو حضرت تھم پیٹیز نے فر مایا و عسل نہ کرے۔حضرت حماد پیٹیز نے فر مایا اگراے احتلام یا د ہوتو عسل کرے۔ ( ۱۸۱۴) محدثنا و چیع ۶ قال : سبعت سعیان یقول : یعتبیسل. ( ۸۲۴) حفرت مفیان پرتیل فرماتے ہن کہ دو منسل کر ہے۔

( ٨٦٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَوِرُ بْنُ سُلِيَمَانَ ، عَنْ مُعْمَرٍ ، عَنْ قَنَادَةَ قَالَ : لاَ يَعْتَسِلُ حَتَّى يَسْتَقِقَ.

، ۱۹۱۵) حضرت قداده بیشتون فرمات میں کہ جب تک احتلام کا تقین ند ہوششل ندگرے۔ (۸۲۵) حضرت قداده بیشتون فرمات میں کہ جب تک احتلام کا تقین ند ہوششل ندگرے۔

( ٨٦٠ ) حَلَثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةً بُنِ يَخْمَى ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَوِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ :إنَّمَا الْمُسْلُ مِنَ الشَّهْرَةِ وَالْفَنْزُةِ.

(۸۲۷) حضرت سعید بن جبیر پیشیو فریاتے ہیں کیٹسل شہوت اور پھراس کے زوال کے بعد لازم ہوتا ہے۔

(ATV) حَلَثْنَا غُندُوْ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ حَتَّادٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُصْبِحُ فَيَرَى عَلَى ذَكَرٍهِ الْلِكَ ، قَالَ : إِنْ كَانَ يَرَى أَلَّهُ اخْتُلَمَ اغْتَسَلَ ، وَإِنْ لَمُ يَكُنْ يَرَى الْكَ احْتَلَمَ لَمْ يَتَّضِيلُ.

وَقَالَ قَادَهُ إِنْ كَنَانَ مَا وَافِقًا الْعَسَلَ، فَقُلُتُ لِلْقَادَةُ : كَيْفَ يَفْلَمُ اللّهَ عَلَى الْمَح (٨٧٨) حضرت هاد بيطيخ سال فنن كي إرت من موال كيا كيا جزئ الهيئة الدوناس پرتري ديكية قرم إلى الرامنام يا دووة و تعمل كرسا دوراكم يا دند ووقع مثل لازم فين مصرح قداره ويطيؤ فرمات جين كداكم بإنى جنك ساكلا سيقوطس كرك من ت

قاده بي بها كدائ يُعملوم وره افرياد ومؤلد كرية جاسكا ب- حضرت تعمير في القالسيد ، عَنْ عَلافِقَهُ ، عَنِ النَّي ( ١٦٨ ) حَلَّذُكَ حَمَّادُ مُنْ حَلَالِهِ ، عَنِ الْعُمَرِيّ ، عَنْ خَيْدُ الله بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْقَالسِدِ ، عَنْ عَلافِقَهُ ، عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : إذَا المُنْقِقَطُ أَحَدُ مُحْ أَوْلَى بَلَلاً ، وَلَمْ يَنَ أَلَّهُ الْحَلَق

وَلَمْ يَرٌ بَلَلاً فَلا غُسُلَ عَلَيْهِ. (احمد ٢٥١- ابوداود ١٣٠٠)

(۸۲۸) حفرت عائشہ تلعظ فرماتی میں کہ نبی پاک میٹھنگائے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بیدار ہونے کے بعد تر ی دیکھے،اگراے احتلام یادنہ مجی ہونو مشل کرے اورا گرا حقام یا دہولیکن تری نہ دیکھی آزاس پڑسل اور نمیٹیں۔

# ( ٩٩) في المرأة كَيْفَ تُؤْمَرُ أَنْ تَغْتَسِلَ

### عورت کو کیے خسل کرنے کا کہا جائے گا؟

(٨٩٨) حَلَثُنَا أَبُو الأَخْوَصِ ، عَنْ الْوَاهِمَ أَنِي مُهَاجِو ، عَنْ صَفِيَّةَ البَّهِ ضَيَّةً ، عَنْ عَائِشَةً فَالَثُ : دَحَلَثُ أَلَسُمَاءُ البَّنَّةُ مَسَكُلٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ كَلْفَ تُفْتِسُلُ إِنْحَدَانَا (وَا طَهُورَتُ مِنَ الْمُعْرِضِقِ ؟ قَالَ : تَأْخَذُ سِذْرُتَهَا وَمَاءَعَا فَسَوْضًا ، وَتَفْهِلُ زَلُسَهَا ، وَتَذَكُمُ حَتَى بِنَائِعُ السَّاءُ أَصُولَ صَعَرِهَا ، فَمَا نَهُ تَفْهِسُ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهَا ، ثُمَّ أَنْحُدُ وَرَصَتِها فَسَطَهُرُ بِهَا ، فَقَالَتْ : بَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ الْعَلَقُ بِهَا ؟ قَالَ : تَطَهِّرِي بِهَا ، قَالَتْ عَائِشَةُ ؛ فَعَرَفُت الَّذِي يَكُنِي عَنْهُ ، فَقُلْتُ لَهَا : تَشِّعى آثارَ اللّمِ.

(بدخاری ۱۳۳۰ مسلم ۱۱) ۱۸۲۹) معفرت عائشه تلاطنان فرماتی مین کدایک مرتبه اساه بنت شکل بی پاک ترافیقاً کی خدمت میں حاضر بوکیں اور عرض کیا

''جب کون گورت عفر سے پاک موق کیے قسل کرے؟'' آپ بٹرافظائی نے فریا یا' بیری اور پائی لے کر پہلے وضوکرے۔ پھرا پناس وقوے ، پھرال طرح سرکو ملے کہ پائی بڑ وں تک بختی جائے ، پھر سارے جم پر پائی بہائے ، پھر عشن کا کپڑا پکڑے اور اس صفائی حاصل کرے' انہوں نے کہا یارسول الشدا بھی چنس کے کپڑے سے صفائی کیے حاصل کروں؟ فرما یا اس کے ذریعہ صفائی حاصل کرد۔ حضرت عاکشہ فضائی افرائی بین کہ بھی کہتی گئے کہ کے ایک بیٹر بڑا دے چنا نجے بیش نے اس مورت سے کہا کہ

( ٨٧٠ ) حَلَّلْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لَهَا فِي الْمَحْيَضِ : النَّفْضِي شَعَرُكِ وَاغْتَسِلِي. (ابن ماجه ١٣١)

(۵۷۰) حضرت مروہ وہ وہ اور قبل کے بین کر حضرت مجمد میں کھیں تھا کہ ان میں است کی حالت جیش میں فر ہایا ہے بال کھولوار قبل کرو۔

( ٨٧١ ) حَلَثْنَا وَرَكِيعٌ قَالَ :حَلَّنِي مِسْعُوْ ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ عَمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ ، عَنِ امْرَأَةٍ ، عَنْ أُمْ سَلَمَةَ قَالَتْ :إِنْ كَانَتُ إِخْدَانَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ الْجَعَابَةِ لَيْقِي صَفِيرَتِهَا.

(۱۵۷) حفرت ام ملمد تفاطئة فرما آيين كدجب بم فودق من سے كون شمل جنابت كرے قابى مينڈيال بندگى رہنے دے۔ ( ۱۸۷۶) حَدَّقَتُ هُمُفْعِيمُ مُن صُلِيْكَ انْ عَنْ أَبِيو، عَنْ مُعَحَيْد بْنِي سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ مَيْل عَنِ الْعُوزُةِ الظَّهِيلَةِ ، أَوْ الْعَيْلِيمَةِ لَا تَنَالَ يَدُهُما ظَهِيرُها عِنْدُ الْفُسْلِي مِنَ الْمُحَاكِّةِ، أَوْ الْحَيْسِ؛ فَقَالَ: إِنَّا لَيْرُجُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ مَا هُورُ أَعْظَمُ مِنْ ذَا ( ۱۸۷۷) حضرت المريز بن يطيع العالمي مورت كے بارے يم موال كيا كيا جمل المحترجم كے بزے يا مونا بونے كى وجہ ہے

مركك يَنْ مَكَامِوة وهُّل جنابت يأشل يَسْ كَيَ كرع ؟ قر بالاشقال كارتت عمنال كا امدر كفت بين. ( ١٨٣ ) حَلَّكُنْ حُمْيَدُ أَنْ عَبْد الرَّحْمَن ، عَنْ دِينَار ، قالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ : الْجَارِيَةُ الْمُحَمِيَّةُ لَا تُحْسِلُ ، قَلْمَ اللهَّ الْمُؤَمِّةُ وَلَمُعْسِلُهُ بِلَّهُ اللَّهِ وَقَلْمَ الْمُعْلِلُ وَالْمَاءِ أَنْهُ مُلْكِسِلُ.

(٨٤٣) حفرت دينار يوليد كتية بين كدش في حفرت من يوليد عوض كياكد تجي باندى فيك طرح سي منس فيس كرتى ما يا است هم ودكر كيرك سے الى شرمگاه كوصاف كرس جروا الى وفارج سے بانى كے ذريد وجوسے جو نماز والا وضوكر سے بحر شل

خون کےنشان صاف کرو۔

# الله المسترار المرا) المسترار إلمدا) المسترار إلمدا) المسترار إلمدا) المسترار المرار المسترار المسترار

### ( ١٠٠ ) في الرجل يُجَامِعُ أَهْلُهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُعِيدُ، مَا يُؤْمِرُ بِهِ ؟

اگرآ دمی بیوی سے ایک مرتبہ جماع کرنے کے بعد دوبارہ کرنا چاہے تو کیا کرے؟

( AVL ) حَكَنْنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ أَبِى الْمُتَوَكِّل ، عَنْ أَبِى صَعِيدِ الْحَلْدِيِّ فَالَ : فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلْهِ وَسَلّهَ :(ذَا جَامَعَ أَحَدُكُمُ أَهْلُهُ مِنَ اللّهِلِ ، ثُمَّ أَزَادَ أَنْ يَعُوذَ فَلْيَتُوحَأَ أَيْنِيَّهُمْ وُصُوءًا.

(ابوداؤد ۲۲۲ ـ ترمذي ۱۳۱)

(۵۲۳) معنزت ایوسید خدری چاپو فرمات بین کورمول الشریخیف نے ارشاد فرمایا جب دات بھی تم مل سے کوئی اپنی ہیری سے جماع کر سے اور بچر دوبارہ کرتا چاہے تو دونوس کے درمیان وشوکر لے۔

( AVO ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُنْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ : قَالَ لِي عُمْرُ : يَا سَلْمَانُ ! إِذَا أَيْثَ أَهْلُك ، ثُمَّ أَرُدُت أَنْ تَعُودَ كَيْفَ تَصْنُعُ ؟ قَلْتُ : كَيْفَ أَصْنَعُ ؟ قَالَ : نَوَطَّ أَيْنَهُمَا وُضُوءًا.

(۸۷۵) حضرت سلمان بن ربعیہ پڑھیے فرماتے ہیں کہ حضرت مجر وٹیٹوئے تھے نے رایا کداے سلمان! جب تم اپنی یوی ہے جماع کرواور دوبارہ کرنا چا بوقو کمیا کرد ہے؟ ہمیں نے کہا ہم کیا کروں؟ فرمایا دونوس کے درمیان دِفعوکرو\_

( ٨٧٨ ) حَلَمُنَا عُدِّدَةً بُنُ مُسلِّمُهَانَ ، عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيلٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ غَسَلَ وَجْهَةً وَفِرَاعَيْهِ.

۸۵۷) حضرت نامع بیٹینے فرماتے ہیں کدائن عمر مٹائٹر جب اپنی ہیوی ہے مجت کرنے کے بعد دوبارہ محبت کرنا چاہے و اپنا چرہ اور باز دوھو لیٹے۔

( ۱۸۷۷ ) حَلَمْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَمٍ ، عَنْ مُحَارِبٍ ، فَالَ : سَبِعْتُ ابْنَ عُمَرَ بِعُولُ :إذَا أَدُدْت أَنْ تَعُودَ تَوَطَّأَ. ( ۱۸۷۷) حفرت الرئام رَثِيْقِ فرمات بِين كرجب تَم دَعْرِن بار بهما تَكر مَا جا بعَلَو وَمُورِلو

(٨٧٨) حَقَلْنَا اللهُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَلَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُتَجامِعَ الرَّجُلُ الْمُوَلَّقُهُ لَمُّهَ يَهُودَ قَلْلَ أَنْ يَتُوضًا ، قَالَ :وَكَانَ اللهُ يُسِرِينَ يَقُولُ :لاَ أَغْلَمُ بِذَلِكَ بِأَنَّسًا ، قَالَ :النّما فِيلَ وَلِلّهُ إِنَّهُ أَخْرَى أَنْ يَهُودَ.

(۸۷۸) حفرت بشام پیٹیو فرماتے ہیں کہ حفرت حس اس بارے میں کوئی حریث میں مجھتے بھے کرائیا آ دی اپنی بیوی ہے جماع کرنے کے بعد بغیر وضو کے دومری مرتبہ بما تا گرے۔ حفرت این میرین چینو فرماتے ہیں کہ میں اس بارے میں کوئی حریث میں مجھتا فرمایا اس کا محمال کے دیاجا تا ہے کیونکہ میاہا وہ کے لئے زیادہ مناسب ہے۔

( ٨٧٩ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنِ عمر بن الوليد السُّنَّى ، قَالَ :سَمِعْتُ عِكْرِمَةً يَقُولُ : إِذَا أَزَادَت أَنْ يَعُودَ تَوَضُّأُ.

(۸۷۹) حفرت عکرمه پیشین فرماتے میں کہ جب جماع کااعادہ کرنا چاہے تووضو کرے۔ پر پاہیر میں ۱۰ پر ویں و در پر درویں میں برائی

( ٨٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ تَوَضَّأَ.

( ( ( ۱۸۸) عطرت عطا مریشین قربات میں که جب عمال دوباره کرنا چاہتے وضو کرے۔ `

( AAC ) حَلَثُنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الْمُتَحَارِبِيّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَالَ :إذَا أَرَادَ أَنْ بِعُودَ تَوَصَّأَ. ( AAC ) حَلَثُنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الْمُتَحَارِبِيّ ، عَنِ ابْنِي وَمُوكِرٍ عِنْ

# ( ١٠٨ ) في المرأة تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ

اگر عورت بھی خواب میں وہ دیکھے جومر ددیکھا ہے تو کیا کرے؟

( ٨٨٣) حَكَثَنَ وَكِيعٌ ، عَنْ هِسَّامٍ فِي عُرُوقَ ، عَنْ أَبِيدٍ ، عَنْ زَيْبَ بِنْبِ أَمْ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمْ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِسَ أُمْ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمْ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمْ سَلَمَةَ ، عَنْ أَمْ سَلَمَةً ، عَنْ أَمُ سَلَمْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ عَسَالُهُ عَيْ الْمَرْأَةُ وَقَى عَنْ مَامِعَةً مَا يَزَى الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ : إذَا رَأَبِ الْهَاءَ فَالْغُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : وَهُو تُعْمَلُمُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : وَهُو تُعْمَلُمُ المُواْفُ؟ فَقَالَ النِّيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : وَمَنْ مَعْمِلُمُ المَوْءُ وَهُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : وَمَنْ مَعْمَلُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : المَعْدَلِيقُ مَلْمُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : وَمَنْ مَعْرَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : وَمُنْ مُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ مَلِيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُولُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ الْعُولُولُولُهُ الْعَلَمُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِلْمُ الْعَلَمُ وَلَلَهُ عَلَيْهُ وَلِلْمُ عَلَيْهُ وَلِلْمُ اللْمُعَلِيْهُ وَلِلْمُ عَلَيْهُ وَلِلْمُ عَلَيْهُ وَلِلْمُ عَلَيْهِ وَلِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِلْمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِمُ الْعَلَمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْعُلْمُ الْعَلَمُ الْحَلِمُ عَلَيْكًا الْعَلَمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللْعَلَمُ عَلَيْكًا وَالْمُؤْل

(۸۸۳) حفرت ام سکر ڈھنٹونڈ فرائی ہیں کہ ایک مرجہ حفرت ام سلیم ٹھنٹونڈ کی پاک میٹنٹیٹا کی خدمت عمل حاضر ہو کی اور عرض کیا کہ اگر عورت مجی اپنے خواب میں دیکھے جومرو دیکھا ہے تو کیا کرے؟ آپ میٹٹیٹٹا نے فرمایا اگروہ پائی دیکھے تو مسل کرے۔ میں نے ام سلیم سے کہا'' آپ نے مورتوں کو دسوا کر دیا م کیا عورت کو احتمام ہوتا ہے؟ ہی کرکم ایٹٹیٹٹا نے فرمایا'' تمہارا ٹاس ہو دیکہ مجرماں کے مثابہ کیوں موتا ہے۔

( AAL ) حَلَمُنَا يَوِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ :أخر نَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عُرُوبَةَ ، عَنْ فَقَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ أَمَّ سُلَيْمِ سَالَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةٍ عَنِ الْمَدَّاقِ تَزَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا رَأَتُ ذَلِكَ فَالْزَلْتُ فَعَلَيْهَا الْغُسُلُ ، فَقَالَتُ أَمُّ سَلَمَةَ : كِا رَسُولَ اللهِ أَيْكُونُ هَذَا ؟ قَالَ : نَكُمْ، مَامًا الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَيْرِضُ ، وَمَاءُ الْمُرْأَةِ رَفِيقٌ أَضْفُرُ ، فَأَيْثُ سَبَقَ ، أَوْ عَلَا ، أَشْبَهُ الْوَلَدُ

مسلم ۳۰\_ نسائی ۲۰۲

(۸۸۴) حفرت انس جائو فراتے ہیں کدام ملیم تاہدات خور میں اس ورت کے بارے میں سوال کیا جوفواب میں وہ چڑو کیے جومرود کیتا ہے قرمایا" جب وہ بوں دیکھ اور اے انزال ہوجائے قواس پڑسل واجب ہے۔ حفرت ام سکر تاہداتات ب- ص كا بالى غالب، والتي يحال ك مثاب بوا ب- . ( ١٨٨٥ ) حَدَّلْذَا وَرَكِعْ ، عَنْ صَفْحَانَ ، عَنْ عَلِي بْنِ زَهْو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَتَّبِ ، عَنْ حَوْلَة بِنْتِ حَكِيمٍ ، اللّهَا سَالَتِ النِّبِيَّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِن الْمَرْأَةِ وَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرِى الرَّجُلُ ؟ فقال : إِلَّهُ لِسَنَ عَلَيْهَا عُمْدًا

سائیت انتیبی صلبی امله علید و وسلم عن امعرازه مری چی منابهها ما بری امر جل ؟ فعال : إمد حتی تغزِلُ ، کما أنَّ الرَّجُرُ لَیْسَ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْ مُنْ کُتّی بِنِزِلُ. (احمد ۱/ ۲۰۹) ابن مایت ۱۷۲ ۸۵ / ۱۷۷ - ۱۰۰۰ من من ق 1 7 م / ۱۷ - ۱۵ ، مکلونه این کار میکارد در این این منابئتها و برا م

(۸۸۵) حفرت معیدین سینب فرماتے ہیں کدحفرت فولہ بنت کیلم خصافات و رسول الشریخ بھی ہے اس مورت کے بارے میں موال کیا جوخواب میں وہ چیز دیکھیے جومرود کیکا ہے۔ فرمایا''اس پراس وقت تک شمل واجب فیس جب تک اے انزال شہوجیہا کہ مرد پراس وقت تک شمل واجب فیس جب تک انزال شہو۔

( ٨٣٠ ) حَلَمْنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو الْعَلِمِينُ ، قَالَ :حقَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَامِرٍ ، عَنْ عَشُودِ بُنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ :جَاءَتِ امْرَأَةً بِمُثَالُ لِهَا بُسُرَةً إِلَى النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَالِّمَهِ وَسَلَم تَرَى اَنْهَا هَمْ زُوْجِهَا فِي الْمَنَامِ ؟ فَقَالَ :إذَا وَجَدْتِ بَلَلاً فَاغْتِسِلِى يَا بُسُرَةً.

موت کا جائے در رکھ ہیں انسام ، حسن ایک ریسیب بسیر مسیدیں یہ بسیرہ. (۸۸۷) ایک مرتبہ بسرہ ای ایک خالون نے حضور منطق ہے سوال کیا کہ یارسول اللہ اہم میں سے کوئی عورت اگر خواب میں و محمد معدار حرضات کرمیاتھ سرقہ وکرا کہ روم آ۔ نہ ڈ فر ایا ''نہ ریں واجہ شرخ ہی کھید قسل بر لہ

ديكيم كدوه اپني خاوند كسماته سياتوه وكما كري؟ آپ نے فرمايا' اے بسره! جب آمرّ ى ديكھونو شمل كرلو\_ ( ٨٨٨ ) حَدَّلُكُ جَوِيدُ مِنْ عَبْدِ الْصَحِيدِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ وَلَفِيع ، عَنْ عَطَاءٍ وأَبِي صَلَمَة مَنِ عَبْدِ الرَّحْمَيٰ ،

وَمُعَاهِدٍ فَالُواْ :إِنَّا أُمَّ سُلُوْمٍ ، فَالَتْ : يَا رَسُولَ اللّهِ أَ الْمُوزَّاةُ ثَرَى بَى مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُّ ، أَيَجِبُ عَلَيْهَا الْفُسُلُ ؟ قالَ :هَلُ نَجِدُ شَهُوهُ ؟ قالتُ :لَعَلَهُ إا قالَ :هَلُ نَجِدُ يَلَلاً ؟ قالَتْ : لَكَلَهُ إِنَّ رِسُوهٌ فَقَالَنَ لَهَا : فَضَخَدِنا عِنْدُ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَتْ : وَاللّهِ مَا كُنْتُ لَالْتَهِيَ حَتّى أَطْمَهُ فِي حِلَّ أَنَّ ، أَوْ فِي حَوْاهِ.

جہوں من اس ملم انتخاب کے موری مور ہے۔ (۸۸۷) حضرت اس ملم انتخاب نے موروز کھنے ہے۔ موال کیا کہ یا رس اللہ ااگر اورت خواب میں وہ مکھود کھے جوہرود کیتا ہے تو کیا اس بخسل واجب ہے؟ فر ما ایم کیا اے تجروت موس ہوئی؟ عوش کیا شاہد حضور نظافظے نے فریا کیا وہ تری دیکتی ہے، عرش کیا شاہد حضور نظافظے نے فرما ایم الے شام کرنا جا ہے بھر کہا تو اس مقد حت اس ملیم سے ملیں اور کہا کہ آپ نے بمیں رسول اللہ نظافظ کے سانے دمواکردیا۔ وہ کہنے تکس کرنا جا ہے بھر کہا تو اس کرنے نے اور تیس وہ تکی۔

مستوقعه المستوقعة من المستوقعة والمستوقعة والمستوقعة عن مُتعاهد؛ قال: إذَا تَنَوَّمَتِ الْمُرْأَةُ فَرَأَتُ مَا ( ١٨٨ ) حَلْفَا خَمَيْدُ أَنْ عَلَيْهِ الرَّحْمَةِ ، عَنْ عَنْعانَ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ قال: إذَا تَنَوَّمَتِ الْمُرْأَةُ فَرَأَتُ مَا يَرَى الرَّجُلُ فَلْتَعْدِيلْ.

(۸۸۸) حفرت محابد پرشیوا فر ماتے ہیں اگر عورت خواب میں وہ دیکھے جومرود کی تاہے وعشل کرے۔

الم المنظمة ال

( ٨٨٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عُبُدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَنْهُ سَالِمًا وَمُجَاهِدًا وَعَطَاءً قَالُوا : تَفْتَسِلُ إِذَا رَأْتُ مَا يَرَى الرَّجُلُ.

(٨٨٩) حفرت سالم، حفرت کابد اور حفرت عطاء وکتیج فرماتے ہیں کہ اگر عورت بھی خواب میں وہ دیکھیے جومرود کیتا ہے تو

( ٨٩٠ ) حَلَّانَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مُفِيرَةً ، قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ يُنْكِرُ احْتِلَامَ النَّسَاءِ.

(۸۹۰) حضرت ابراہیم پیٹیلا عورتوں کے احتلام کا اٹکار کیا کرتے تھے۔

( ٨٩١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ مَا يَرَى الرَّجُلُ فَلْتَغْسَلُ.

(٨٩١) حفرت عام بيطير فرمائے ہیں كہ جب ورت خواب ميں وه د كھے جومر دد كھتا ہے وعسل كرے۔ ( ٨٩٢ ) حَلَّتُنَا أَبُّو مُعَاوِيَةً ، عَنْ مُعَرِّفٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ ، وَقَالَ ذَرٌّ

تَغْتَسِلُ.

( ۸۹۲ ) حضرت ابراتیم پیطین فرماتے ہیں کدائ رسم لازم نہیں اور حضرت ذریع پین فرماتے ہیں کہ وہ عسل کرے گا۔

( ٨٩٢ ) حَدَّثْنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَبِي سَبْرَةً ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ؛ قَالَ :سُنِلَ عَلِيْ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ ، أَتَغْتَسِلُ ؟ قَالَ :نَعَمُ ، إِذَا رَأْتِ الْبِلَّةَ.

( ۸۹۳) حضرت ابونگی پیشیز فرماتے ہیں کہ حضرت علی مذافعہ سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا گیا جوخواب میں وہ کچے در کھیے جو

مردد کیمناہے کہ وغسل کرے گی پانہیں؟ فرمایا جب وہ تری دیکھے توغسل کرے گی۔

( ٨٩٤ ) حَدَّثَنَا عُبْيُهُ اللهِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِسْرَانِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ :إذَا رَأْتِ الْمُرْأَةُ مَا يَرَى الرَّجُلُ ، ثُمَّ أَنْزَلَتْ فَلْتَغْتَسِلُ.

(۸۹۴)حضرت على هاينو فرماتے ہيں كها گرغورت خواب ميں وه ديكھے جوم دد كھتا ہے بھرا ہے انزال ہوجائے تو وہ عشل كرے گی۔

( ٨٩٥ ) حَلَثْنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَلَّنْنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَن الْحَادِثِ، عَنْ عَلِقٌ، قَالَ:إِذَا وَأَتِ الْعَاءَ فَلَتُغْسَلُ. (۸۹۵) حضرت علی خلافز فرماتے ہیں کہ جب مورت یانی دیکھیے تو عشل کرے گی۔

( ٨٩٦ ) حَلَّتُنَا عُبِيَّدُ اللهِ قَالَ :حلَّتَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُعَاوِيَة بُنِ قُرَّةً ، قَالَ :إذَا رَأَتِ الْمَوْأَةُ مَا يُوى الوَّجُلُّ، فَلْتَغْتَسِلْ.

(۸۹۷) حفرت معاویہ بن مرود پیٹر فرماتے ہیں کہ جب مورت دور کیھے جومردد کچتا ہے تو عنسل کرے گی۔

# هي معندان الحياشيرين في الطهار الميل المين المياشيرين في العالم المين المياشيرين المين الم

### ( ١٠٢ ) في الرجل يُدْخِلُ يَدُهُ فِي الماءِ وَهُو جُنُبٌ حالت جنابت مِن مِاتِي عِلْ مِن واطَّلِ رَنْ كَاتَكُم

ر ٨٥٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَلْ ، عَنْ أَبِي سِنَان ضِرَارٍ ، عَنْ مُحَارِبٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَنِ اغْتَرَثَ مِنْ مَاءٍ

وَهُوَ جُنُبٌ فَهَا بِقِي مِنْهُ نَجُسٌ ، وَلَا مَدُخَلُ الْمُكَرِّكُةُ بَنْنَا فِيهِ بُوَلٌّ. (٩٤٨) حضرت ابن عمر واللوفريات مين كما آگري آدي نے حالت جنابت ميں برتن سے پانی ليا قوباتي پانی نا پاک ہوجائے گا۔

فرشتة اس كمرين والله تيمن بين عن بينتاب بو. ( ٨٨٨ ) حَدَّنَا أَمِنُ الْوَرِيسَ ، عَنْ هِشَام ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْجُنُبِ يُدُخِلُ بَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَبَلَ أَنْ بَعُسِلَهَا ، أَو

الزَّجُلِ يَقُومُ مِنْ مَنَامِو قَيْدُجِلُ يَدَهُ فِي الإِناءِ قَبْلَ أَنْ يُعْسِلَهَا ، قَالَ : إِنْ شَاءَ تَوَشَّا ، وَإِنْ شَاءَ أَهْرَافَهُ. ٨٥٥/ حد . وسيطة الآري كم يري من الرياح في تقريع فر سر معمل من النائج والأيرك سراا الخض مريمان

( ۸۹۸ ) حفرت من پیٹین (اس بننی کے بارے ٹس جم ہاتھ دھونے سے پہلے برتن میں اپناہا تھ دوائل کرے یا اس فیٹس کے بارے ٹس جو سوکر المخت کے بعد ہاتھ دھونے سے پہلے اپناہاتھ برتن میں داخل کرے ) فرماتے ہیں کدا گر چاہے آواں سے وضو کر لے اور اگر چاہے آوا ہے گرادے۔

( ٨٩٩ ) حَلَثْنَا وَرَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْجُرِيُّزِيِّ ، عَمَّنْ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَتَّبِ يَقُولُ : لَا بَأْسَ أَنْ يَفْمِسَ الْجُنْسُ يَدَةُ فِي الإِنَاءِ فَلْزَا أَنْ يَفْسِلُهَا.

ال جونب بدہ بھی الزلماء قبل ان بغیسلھا. (۱۹۹) حضرت معیدین اکسیب فرماتے ہیں کوئین اگراہانا تھ دھونے سے پہلے برتن شن داخل کرنے قواس میں کوئی ترزی ٹیمن ۔ (

( ... » حَدَّثَنَا يَحْنَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْجَعْدِ ، عَنْ عَائِشَةَ الْهَوْ سَعْدٍ قَالَتْ : كَانَ سَعْدٌ يَأْمُو جَارِيتُهُ فَتَنَاوِلُهُ الطَّهُورَ مِنَ الْجَرَّةِ ، فَعَفِسُ يَدَهَا فِيهَا فَيَقَالُ :إِنَّهَا حَائِصٌ ! فَيَقُولُ :إِنَّ حَيْضَتِهَا لِمَسْتَق . فِي الْجَرَّةِ ، فَعَفِسُ يَدَهَا فِيهَا فَيَقَالُ :إِنَّهَا حَائِصٌ ! فَيقُولُ :إِنَّ حَيْضَتِهَا لِمُسَتَّ

(۹۰۰) حفرت عائشہ بنت سعد ٹڑھنٹونٹر ماتی ہیں کہ حضرت سعدا ٹی ہائدی کو پاٹی لانے کا تھم دیتے۔ وہ گھڑے سے پاٹی نکال کر وضو کا پاٹی لاتی تو اس میں ہاتھ ڈال دیتی تھی۔ حضرت سعد کو بتایا جاتا کہ بیر حائضہ ہے تو فرماتے اس کا حیض اس کے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔

(٨٠) حَنَقَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَنَّنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ عَامِرِ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بُدُخِلُونَ أَنْدِيَهُمْ فِي الإِنَاءِ وَهُمْ جُنُبٌ ، وَالنِّسَاءُ وَهُنَّ حَيَّضٌ ، لاَ يَرُونُ بِلْلِكَ بَأْسًا ، يَعْنِى : قَبْلَ أَنْ يَعْمِسُوهَا.

(۹۰۱) حضرت عامر فرباتے ہیں کہ حضرت تخمہ مِنْفِظَةُ کے محابہ حالت جنابت میں اور فواقین حالت بیش میں ہاتھ دعونے سے پہلے برت میں داخل کرتے تھے اور اس میں کوئی حریث نہیں تجھے تھے۔

# ( ١٠٣ ) في الرجل يُجْنِبُ فِي الثَّوْبِ، فَيطلبهُ فَلا يَجِلْهُ

اس آ دمی کا بیان جو کیٹر وں میں جنابت کا شکار ہواورا سے تلاش کے باوجوداس کا نشان نہ ملے \_ ( ٩.٢ ) حَلَّنْنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس ، قَالَ :إذَا أَجْسَبَ الرَّجُلُ فِي تَوْبِهِ فَرَأَى

فِيهِ أَثُرًا فَلْيَغُسِلْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَرَ فِيهِ أَثَرًا فَلْيَنْضَحْهُ. (۹۰۲) حفزت ابن عباس دینافو فرماتے ہیں کداگرآ دی اپنے کپڑوں میں جنابت کا شکار بوتو اگراہے کیڑوں برکوئی نشان نظرآ کے تو

دھولےاورا گرنشان نظرنہ آئے تو یانی جھٹرک لے۔

(٩.٣) حَلَّتُنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ فَالَ :قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ لِإِبِي مَيْسَرَةَ : إِنِّي أُجْنِبُ فِي تُوْبِي

فَأَنْظُرُ فَلَا أَرَى شَيْنًا ؟ قَالَ :إذَا اغْتَسَلْت فَتَلَقَّفْ بِهِ وَأَنْتَ رَطْبٌ فَإِنَّ ذَلِكَ يُمْزِنُكَ. (٩٠٣) حضرت ابواسحاق بیشید فرماتے ہیں کدا کی آ دمی نے ابومیسرہ سے کہا کہ مجھے کپڑوں میں جنابت لاحق ہوتی ہے لیمن مجھے

کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی؟ فرمایا جب تم شل کروتو جسم کے حمیلا ہونے کی حالت میں کپڑ ایجن لو یجی تسہارے لئے کافی ہے۔

( ٩.٤ ) حَلَّاتُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي ٱلْجَنَابَةِ فِي النَّوْبِ : إِنْ رَأَيْت أَثْرَهُ فَاغْسِلُهُ ، وَإِنْ عَلِمْت أَنْ قَدْ أَصَابَهُ ، ثُمَّ خَفِي عَلَيْك

فَاغْسِلِ النَّوْبَ ، وَإِنْ شَكَّكُت فَلَمْ تَدُرِ أَصَابَ النَّوْبَ أَمْ لا ، فَانْضَحْدُ. (۹۰۴) حضرت ابو ہر برہ ڈاٹٹو کپڑے میں جنابت کے بارے میں فرماتے ہیں کداگراس کا نشان دیکھوتو دحولوا درا گرمتہمیں علم ہوکہ

کپڑے کونا یا کی گئی ہے یانہیں گئی تو اس پریانی حیمڑک لو۔ ( ٥.٥ ) حَدَّلْنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِنْ خَفِيَ عَلَيْهِ مَكَانَهُ

وَعَلِمَ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ ، غَسَلَ الثَّوْبَ كُلَّهُ. (۹۰۵) حضرت ابن عمر وثاثونه فرماتے ہیں کہ اگر تهمہیں بیعلم ہو کہ نایا کی کپڑے وگئی ہے لیکن اس کی چگہ بھول جاؤتو سارے کیڑے و

( ٩.٦ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زُيَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَسَلَ مَا رَأَى ، وَنَضَحَ مَا لَمْ يَرٌ ، وَأَعَادَ بَعُدَ مَا أَضَحَى مُتَمَكَّنًّا.

(٩٠٧) حضرت زبير بن الصلت فرمات بين كه حضرت عمر بن خطاب وفاتو كواكر نايا كي نظر آتي تو وقع ليت اورا كرنظرية آتي تواس بيه

یانی چیزک لیتے۔ پھر جب انہیں وھونے برکمل قدرت ہوجاتی تو وھو لیتے۔ ( ٩.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ السَّرِيِّ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ الكَّرِيمِ بْنِ رَشِيدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ فِي رَجُلٍ أَخْتَبَ فِي نَوْبِهِ کی مستف این الجیشیر ترج ( طوا ) کرچک کی ایم ۱۸۸ کیچک کی کتاب الطبیارت کی

فَلَمْ يَوَ أَثْرَهُ ، قَالَ : يَغْسِلُهُ كُلَّهُ. (۹۰۷) حضرت انس وٹائٹو (اس فخض کے بارے میں جے کپڑوں میں جنابت ہولیکن نشان نظر ندآئے )فرماتے ہیں کہ وہ سارا کپڑا

(٩.٨) حَذَثَنَا خُدُنَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي الْجَنَايَةِ فِي القُوْبِ ، قَالَ :إِنْ رَأَيْتِه

فَاغْسِلْهُ ، وَإِنْ ضَلَلْت فَانْضَحْ.

(۹۰۸)حضرت سعید بن المسیب کیڑے میں جنابت کے بارے میں فریاتے ہیں کدا گرنشان نظراً نے تو دھولواورا گرنظر نہ آئے تو مانی حیمڑک لو۔

( ٩.٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ تُصِيبُ ثَوْبَهُ الْجَنَابَةُ ، ثُمَّ تَخْفَى عَلَيْهِ ؟ قَالَ : اغسله أجمع.

(٩٠٩) حضرت مجر بیشین اس شخص کے بارے میں فرماتے ہیں جس کو کیڑوں میں جنابت لائق ہوجائے بھرنشان کم ہوجائے تو وہ

سارا کیڑادھوئے۔ ( ٩٠ ) حَلَثْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَحْتَلِمُ فِي النَّوْبِ فَلَا يَكْدِي أَيْنَ مَوْضِعُهُ ؟ قَالَ :

يَنْضَحُ الثَّوْبَ بِالْمَاءِ. (۹۱۰) حضرت ابراہیم پیلیے ال فض کے بارے میں فرماتے ہیں جس کے کپڑوں میں احتلام بواورشان کم بوجائے تو وہ کپڑے بر یانی حیٹرک لے۔

( ٩١١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشُّعْبِيُّ ، قَالَ : لاَ يَزِيدُهُ النَّفْحُ إلَّا شَوًّا.

(٩١١) حضرت معنى ويشير فرماتے بين كه ياني چيز كنا كند كي مين اضافية ي كرے كار

( ٩١٢ ) حَدَّثْنَا مَحْبُوبٌ الْقَوَارِيرِيُّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ سَالِم ، قَالَ :سَأَلَةُ رَجُلٌ فَقَالَ :إنِّي اخْتَلَمْت فِي تُوبِي ؟ قَالَ : اغْسِلْهُ ، قَالَ : خَفِيَ عَلَيٌّ ؟ قَالَ : رُشَّهُ بِالْمَاءِ.

(٩١٢) حفرت سالم بیشیوے ایک آدی نے سوال کیا کہ مجھے کیڑوں میں احتلام ہوگیا ہے۔ فرمایا اے دحولو، اس نے کہااس کی جگہ مم ہوگئی ہے۔فرمایاس پریانی جھڑک لو۔

( ٩١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوص ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لاَ يَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ.

(۹۱۳) حضرت ابراہیم پریٹیوز فرماتے ہیں کداس پریانی نہ چھڑکو۔ ( ٩١٤ ) حَلَّانَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَحبرنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ ، عَنُ

أَبِيهِ ، عَنْ سَهُلِ بْنِ خُنَيْفٍ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ ؟ قَالَ : إنَّمَا يَكُفِيك

الله المستعددة المراجل المستعددة المراجلة المستعددة المستعدد المستعددة المست كُفُّ مِنْ مَاءٍ تَنْضُحُ بِهِ مِنْ ثُوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ. (احمد ٣٨٥ ـ ابوداؤد ٢١٢)

(۹۱۴) حضرت محمل بن صفیف دیلی فرماتے میں کہ میں نے عرض کیا یار مول اللہ! اگر میرے کیڑے کونایا کی لگ جائے تو میں کیا كرون؟ حضور مُؤخَفَظَةً نے فرما يا كدا بنے كپڑے پر جہاں تہميں اس كانشان دكھا كى دے دہاں ايک تقبلي ياني ڈال دو۔

( ٩١٥ ) حَلَثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سَالِم ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُمَيْرِ : إنِّي أَخْتِلُمُ فِي ثَوْبِي ، قَالَ : إنْ وَجَدْنَه فَاغْسِلْهُ

وَالَّا فَخَلِّ طَوِيقَةً ، فَالَ :قُلْتُ :أَطْرَحُهُ وَٱلْبَسُ نَوْابًا غَيْرَهُ ؟ قَالَ :إنَّك لَكَثِيرُ الْمَلَاحِفِ.

(٩١٥) حضرت سالم ويليد كتب بين كديش في حضرت معيد بن جيرے يو چھا كد مجھا ہے كپڑوں بين احتلام ہو جاتا ہے تو ميں كيا کروں۔ فرمایا اگر اس کا نشان مل جائے تو اے دحولواور اگر نہ لے تو اس کا راستہ چھوڑ دو۔ بیس نے کہا میں کپڑے تبدیل کرلینا

مول فرماياتم توبهت زياده كيثرون واليموا\_ ( ٩١٦ ) حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي الْجَنَائِيةِ فِي النوب ، قَالَ :إِنْ رَأَيْتِه فَاغْسِلْهُ ، وَإِنْ لَمُ تَرَهُ

فَدَعُهُ ، وَلَا تَنْصَحُهُ بِالْمَاءِ فَإِنَّ النَّصْحَ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا قَلَرًا. (٩١٧) حضرت تھم پیٹیز ہے کپڑوں میں جنابت کے بارے میں سوال کیا گیا تو فریایا کہ اگراس کا نشان دیجھوتو اے دحولواورا کر نہ

د کیمونو چھوڑ دواوراس پریانی نے چڑکو کیونکہ اس سے نایا کی اور بڑھے گ

( ٩١٧ ) حَدَّلْكَ مَرُوانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِلَالِ بْنِ مَيْمُونِ قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ اللَّيْشَ عَنِ الْجَنَابَةِ تَكُونُ فِي التُّوب ؟ قَالَ : تَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ.

( ۵۱۷ ) حضرت ہلال بن میمون پیٹیوز قرماتے ہیں کہ بی نے عطاء بن بزیدے کیڑے میں جنابت کے بارے میں سوال کیا تو قرمایا اس پر یانی چھڑک دو۔

# ( ١٠٤ ) مَنْ قَالَ اغْسِلْ مِنْ ثَوْبِكَ مَوْضِعَ أَثْرِهِ

جن حفرات کے نز دیکے منی کودھونا ضروری ہے

( ٩١٨ ) حَدَّثُنَا عَبُدُةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونَ ، قَالَ :سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ عَنِ التَوْبِ يُصِيبُهُ الْمَنِيُّ ، أَيُغُسِلُهُ أَوْ يَغُسِلُ النَّوْبَ كُلَّهُ ؟ قَالَ سُلَيْمَانُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : كَانَ النَّبُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصِيبُ نَوْبُهُ فَيُغْسِلُهُ مِنْ قُوْدٍ ، ثُمَّ يَنْحُرُ مِ فِي تَوْدِهِ إِلَى الصَّلَاةِ ، وأَنَا أَرَى أَثَرَ الْفُسُلِ فِيهِ. (بخارى ٢٢٩. مسلم ٢٣٩)

( ٩١٨ ) حضرت عمرو بن ميمون بيطييز كتبتي بين كديس نے حضرت سليمان بن بيارے يو جھا كدا كر كيڑے كوئنى لگ جائے تو منى كى جگه وهوناب إسارے كيڑے ووحونا ب فرمايا كدهفرت عائشة تفاه نين فرمايا كدهفور مِنْ فَقَطْفُ كَكِيْرَ بِ يواكر من لك جاتى تو کپڑے ہے من کی جگہ دھو لیتے تتے اور بجرانمی کپڑوں میں نماز کے لئے تشریف لے جاتے تتے ،جب کہ بجھے کپڑوں میں دعونے کا نشان نظرآ رماہوتا تھا۔

( ٩١٩ ) حَدَّثَنَا حَفْضٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَم ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُو دٍ كَانَ يَغْسِلُ أَثْرَ الإِحْتِلَام مِنْ تُؤْبِهِ.

(919) مفرت تھم پیٹیل فرماتے میں کہ مصرت ابن مسعود جائٹیر کٹرے سے احتلام کے نشان کودھویا کرتے تھے۔

( ٩٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : اغْسِل الْمَنِيَّ مِنْ تُوبُك.

( ۹۲۰ ) حضرت ابراہیم بیشیز فرماتے ہیں کہ کیڑے سے احتلام کے اثر کو دھولو۔

( ٩٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَاهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زُبَيدٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما غَسَلَ هَا رَأَى. (۹۲۱) حضرت زبیر دایش فرماتے میں که حضرت این عمر دایشو منی کے نشان کود حزیا کرتے تھے۔

### ( ١٠٥ ) مَن قَالَ يُجزئُكُ أَنْ تَفُرُكُهُ مِنْ ثُوْبِك جن حضرات کے نز دیک منی کو کھر چنا ضروری ہے

( ٩٢٢ ) حَدَّثْنَا هُمُشَيّمٌ ، عَنْ مُفِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ :لَقَدْ رَأَيْنَبَى أَجِدُهُ فِي ثَوْب رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحُرُهُ عَنْهُ . تَغْنِي الْمَنِيَّ. (ابوداؤد ٣٤٥. مسلم ٢٣٩)

(٩٢٢) حضرت عائشة نفايذ خذا فرماتي مين كربعض اوقات مين كن كوصفور ميز خفي في كبيرُ ول برنگي موني ديكمتي تو كھرچ و بي تي تحق -

( ٩٦٢ ) حَذَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ مَصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرُكُ الْجَنَابَةَ مِنْ تَوْبِهِ.

(٩٢٣) حفرت مصعب بن سعد جائز فرماتے ہیں کہ حفرت سعد جنابت کے نشان کو کھر ج دیتے تھے۔

( ٩٢٤ ) حَدَّثْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مُصْعَب بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَفْرُكُ الْجَابَةَ مِنْ تُوْبِهِ . ( ۹۲۲ ) حفرت مصعب بن معد جانو فرماتے ہیں کہ حفرت معد جنابت کے نشان کو کھر چ دیتے تھے۔

( ٩٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَن الْأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّامِ قَالَ : نَزَلَ بِعَانِشَةَ صَيْفٌ فَأَمَرَتُ لَهُ بِمِلْحَفَةٍ صَفْرًاءَ ، فَاخْتَلُمَ فِيهَا ، فَاسْتَخْبَى أَنْ يُرْسِلَ بِهَا رَفِيهَا أَثُو الإِخْتِلَام ، فَغَمَسَهَا فِي الْمَاءِ ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا ،

فَقَالَتْ عَانِشَةُ زِلِمَ أَفْسَدَ عَلَيْنَا تُوْبَنَا ؟ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيهِ أَنْ يَفُرُ كَهُ بِإِصْبَعِهِ ، رُبَّمَا فَرَكُتُهُ مِنْ تُوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاصْبَعِي. (ترمذي ١١٦ مسلم ١٠٦)

(۹۲۵) حضرت ابراہیم پیشیز فرماتے ہیں کہ حضرت ہام پیشیز ایک مرتبہ مہمان کے طور پر حضرت عائشہ ڈی فیٹھا کے بال حاضر بوئے ۔ حضرت عائشہ تفاطر نے ان کے بارے میں تھم دیا کہ ایک زرد جا دران کے لئے دی جائے ۔ حضرت هام کواس میں احتلام

ہوگیا۔ انہیں شرم محسوں ہوئی کہ احتلام کے نشان کے ساتھ کیڑا واپس کیا جائے۔ چنانچے انہوں نے کیڑے کو پانی میں ڈیوکرواپس کیا۔ حضرت عائشہ خوہ فیضا نے کپڑا و یکھا تو فرمایا انہوں نے ہمارا کپڑا کیوں خراب کردیا؟ ان کے لئے اتنا ہی کا فی تھا کہ وہ اے

المال شير مرج ( ملدا ) كل المال الما

كھرچ دية ، ميں بھي بعض اوقات رسول الله مِيَّرُفِيَّةُ کے کپٹروں ہے اسے کھر چ دیا کرتی تھی۔

( ٩٦٦ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ فُضَيْل ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ :بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بَعْدَ مَا صَلَّى إذْ جَعَلَ يَذُلُكُ ثَوْبَهُ ، فَقَالَ : إنِّي طَلَبْت هَذَا الْبَارِحَةَ فَلَمْ أَجِدُهُ ، قَالَ مُجَاهِدٌ : مَا أَرَاهُ إِلَّا مَيًّا.

(۹۲۷) حضرت مجاہر بڑھیا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت ابن عمر ڈاٹٹو کے پاس تھے۔انہوں نے نماز پڑھنے کے بعد کیڑے کو

رگڑنا شروع کردیا۔ پجرفر مایا کہ دات میں نے اسے تلاش کیا تھالیکن یہ مجھے نہ گئھی۔حضرت بحاہر ویشین فرماتے ہیں کہ میرے خیال

ميں و وغي ۽ کھي۔ ( ٩٦٧ ) حَلَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ سَعْدِ بْنِ طَارِق قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ :أَصْبَحْت وَفِي

تُوْبِي لُمُعَةُ جَنَابَةٍ ؟ قَالَ : أَغُرُكُهُ ثُمَّ انْفُصْهُ ، قَالَ :قُلْتُ :أَغْسِلُهُ؟ قَالَّ :تَوْبِيدُهُ تَتْناً ، قَالَ أَبُو مَالِكٍ : فَطَنَنْت

· أَنَّهُ لَوْ كَانَ رَطْبًا أَمَرَهُ بِعَسْلِهِ. (۹۲۷) حضرت ابو ما لک انتجی پر بیلیوز کہتے ہیں کہ میں نے حضرت فنعی پر بیلیوزے یو جھا کہ اگر صبح کے وقت میں منی کا نشان دیکھوں تو

کیا کروں؟ فرمایا اے رگز واور جھاڑ دو۔ میں نے عرض کیا کہ کیا ہیں اے دحویا کروں ۔ فرمایا کہ دھونے ہے اس کی بد بو ہیں اضافہ

ہوگا۔حضرت ابو مالک پیٹینے کہتے ہیں کدمیرے خیال میں اگر وہ تر ہوتی تو اسکے دھونے کا حکم دیتے۔ ( ٩٦٨ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِى الْمَنِيِّ قَالَ :امْسَحْهُ

(۹۲۸) حضرت ابن عباس داین فرماتے ہیں کہ نی کواذخر کے ساتھ صاف کردو۔

( ٩٢٩ ) حَلَّاتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ أَحبرنَا حَجَّاجٌ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي الْجَنَابَةِ تُصِيبُ

التَّوْبَ ، قَالَ : إِنَّمَا هُوَ كَالنُّخَامَةِ ، أَو النُّخَاعَةِ ، أَمِطُهُ عَنْك بِخِرْقَةِ ، أَوْ بِاذْخِرَةِ. (۹۲۹) حضرت این عماس زلانو کپڑے پرنگی ہوئی شن کے یارے میں فرماتے ہیں کہ وہ تھوک کی طرح ہے اے کپڑے یا او خرے

( ٩٣٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ عَبُدِ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ :إِنْ كَانَ يَابِسًا فَحُتَّهُ.

(۹۳۰) حضرت ابن الحفیه بریشی فرماتے ہیں که اگروہ خشک بوتوا ہے کھر ج دو۔

( ٩٣١ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْاَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِى الْجَنابَةِ تُصِيبُ النَّوْبَ ، قَالَ : يَغُسِلُهَا ، أَوْ يَمُسَحُهَا بِإِذْ خِرَةٍ.

(۹۳۱)حضرت مجامع بربیطیو کپٹرے برگلی ہوئی منی کے بارے میں فمرماتے ہیں کداسے دھولو یااذخرہے صاف کرلو۔

( ٩٣٢ ) حَنَّتُنَا غَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جُنِيْر بْنِ نُفَيْرِ الْحَصْرَمِيّ ؛ أَنَّهُ أَرْسَلَ

ذلِكَ ؟ إِنْ رَأَيْتِه فَاغْسِلْهُ ، وَإِنْ شِنْتَ فَاحْكُنْهُ ، وَإِنْ رَابَكَ فَرُشَّهُ. (٩٣٢) حفرت جيرين نفير نے حضرت عائشہ چھنٹن کے پاس کی گؤتین کر پچھوایا کرجس کپڑے پرآ دی بیوی سے جماع کرتا ہے۔ اس برقر آن جیدی طلاحت کرسکا ہے، فر لما اس میں کا رکاوٹ ہے۔ اگر کوئی چڑے تواسے دھولواور جا بوتو کھرچ کو اور اگر تھمیں

اں پر قرآن مجید کی طاوت کرسکتا ہے؟ فر مایا اس میں کیار کاوٹ ہے۔ اگر کوئی چیز ہے تو اے دھولواور چا ہوتو کھرج لواور اگر تھہیں شک ہوتو پائی چیزک لو۔

( ٩٣٣ ) حَلَتْنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ جَمُفَوِ بْنِ بُرُقَانَ ، عَنْ حَالِدِ بْنِ أَبِى عَزَّةَ قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌّ عُمَرَ بْنُ الْعَطَابِ فَقَالَ :الِّى احْتَلَمْتُ عَلَى طِلْفِسَتُو ؟ فَقَالَ :إِنْ كَانَ رَظُّهُا فَاخْسِلُهُ ، وَإِنْ كَانَ بَابِسًا فَاحْتُكُمُهُ ، وَإِنْ تَحْلِى عَلَيْكَ فَارْشُدُهُ.

(۹۳۳) ایک آدی نے حضرت عمر و پیٹو سے سوال کیا کہ بھے کپڑے پر احتلام ہو گیا اب میں کیا کروں؟ فر ہایا اگر وہ تر ہوتو دھولوا گر خنگ ہوتو کھرج لوادرا گرفتان پوشیدہ وہو جائے تو اس پر پائی چھڑک او۔

### ( ١٠٦ ) مَنْ قَالَ إذا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

جن حضرات كنزديك شرمكامول كحض ملفے عسل واجب موجاتا ہے

( ٩٣٤ ) حَنَّتُنَا اِسْمَاعِيلُ ابْرُ عُلَيَّاءَ عَنْ عَلِيَّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَتَّبِ ، عَنْ عُائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : إذَا جَلَسَ بُئِنَ الشَّعَبِ الْأَرْبِعِ ، ثُمَّ ٱلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ ، فَقَدْ وَجَبَ الْفُسُلُ. (احمد ٢/ ١٣٥ ـ ترمذى ١٩٠)

(۹۳۴) حضرت عائشہ ڈینٹھنٹ فرماتی میں کہ بی کریم بیٹھنٹھ نا ارشاد فرمایا کہ جبآ دلیا پئی بیوی کے ساتھ جماع کے ارادے سے بیٹھے اردونوں کی شرعگا میں ٹل جا کمیں تو تنسل واجب ہوجاتا ہے۔

( ٩٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ عَبْيدِ اللهِ بْنِ أَبِي زِيادٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :إذَا جَاوَزَ الْمِحَنَانُ الْمُعِنَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْفُسْلُ ، فَقَدْ كَانَ ذَلِكَ يَكُونُ مِنْي رَبِينَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَالِيهِ وَسَلَمَ فَنَفْسِلُ .

(احمد ۲/ ۱۲۱ تر مذی ۱۰۸)

(٩٣٥) حفرت عائشہ ٹين نظر فر ان بين كد جب شرم كا بين أل جا كين توقعل واجب ہوجاتا ہے۔ اگر مير ساور جي المختلف كم ساتھ اليا ہوتا تو بھم شل كيا كرتے تھے۔

( ٩٣٠ ) حَلَثَنَا الْفُصُلُ بْنُ دُكُيْنٍ ، عَنْ هِشَامِ اللَّسْتَوَائِنَى ، عَنْ قَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اَنَّهُ قَالَ :إذَا جَلَسَ بْيْنَ شُمِيهَا الأرْبَعِ ، كُمَّ جَهْبَمَعَا فَقَدُ وَجَبَ کی مسنف این ابل شبر متر جم ( جلدا ) کی کی کا ۱۹۳ کی کی کا ساز الطبیلات کا ساز الطبیلات کا ساز الطبیلات کی کا ساز الطبیلات کا ساز الطبیل

دو و و و الغسل. (بخاري ۲۹۱ مسلم ۸۷)

(۹۳۷) حضرت ابو ہریرہ دون فرماتے ہیں کدرمول الله مَلْفَظَة نے ارشادفر مایا کہ جب آدی اپنی بیوی سے جماع کے ارادے سے

بيضحاورز وراكائ توغسل واجب بوكيا\_

. ( ٩٣٧ ) حَذَّتُنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً ، قَالَ يُونُسُ : وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَدْ رَفَعَهُ ، قَالَ : إِذَا جَلَسَ بَيْنَ فُرُوجِهَا الْأَرْبَعِ ، ثُمَّ اجْتَهَدَ وَجَبَ الْفُسْلُ ، أَنْزَلَ ، أَوْ لَمْ يُنْزِلُ.

(۹۳۷) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو فرماتے ہیں کدرمول الله مِنْفِظَة نے ارشاد فرمایا کدآ دی جب اپنی بیوی کے ساتھ جماع کے ارادے

ے بیٹھ جائے اورز ورلگائے توعشل واجب ہوگیا۔ انزال ہویا نہ ہو۔

( ٩٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ :إذَا الْتَقَى الْوَعَنَانَان فَقَدْ وَجَبَ الْعُسُلُ.

(۹۳۸) حضرت على دوائو فرماتے بین كه جب شرمكا بین ال جائين تو عسل واجب بوكيا-

( ٩٣٩ ) حَذَقَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ الْجُمَعِجَى ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرٌ قَالَ :قَالَ عُمَرُ :إذَا اسْتَخْلَطَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ

فَقَدُ وَجَبَ الْغُسُلُ.

(۹۲۹) حفرت مر دوافو فرماتے میں کہ جب آ دی اپنی میوی سے شرم گاه ملا لے وعسل واجب ہوگیا۔ ( ٩٤٠ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشُّعْيِيُّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ :قالَتْ عَانِشَةُ :إذَا الْتَقَى الْعِتَانَانِ فَقَدْ

(۹۴۰) حفرت عائشه تغافیظ فرماتی میں کہ جب شرم گامیں ل جا نمیں توعشل واجب ہو گمیا۔

( ٩٤١ ) حَذَقَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ نَافِعِ قَالَا :قَالَتْ عَانِشَةُ :إِذَا خَالَفَ الْبِحِتَانُ الْبِحِتَانَ فَقَدُ وَجَبَ الْغُسُلُ.

(۹۴۱) حضرت عائشه شي هذين فرماتي بين كه جب شرم كابين ال جائين توعشل واجب موكيا-

( ٩٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ :[ذَا عَابَتِ الْمُدَوَّرَةُ فَقَدُ وَجَبَ إِنْ دِنْ

(٩٣٢) معترت ابد بريره وللقوفرمات بين كدجب آدى كـ آلده قامل كاسراغائب بوگيا توخشل داجب بوگيا-(١٣٤) حَدَثُنَا أَنْهِ مُعَادِيَةً ؟ عَيْنِ الْأَعْمَسُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْفَعَهُ ، عَنْ عُبُدِ اللهِ قالَ : أَمَّا أَنَا فَإِذَا بَلَغْتُ ذَلِكَ

منْهَا اغْتَسَلْت.

(۹۴۳) حفرت عبدالله وفائز فرمات بين كما كرميري بدكيفيت بوتومين شل كرون گا-

( ٩٤٤ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مَعْتِدِ بْنِ حَالِمٍ ، عَنْ عَلِثَّى ، وَعَنْ غَالِبٍ أَبِى الْهَلَايُلِ ، عَنْ إِبْرَاهِمِمَ ، عَن

عَلِيٌّ فَالَ : إِذَا جَاوَزَ الْبِحَنَانُ الْبِحَنَانُ الْمُعِنَانَ فَقَدُ وَجَبَ الْفُسُلُ. ( ٩٣٣ ) حضرت كل ولالله فرمات بين كدجب شرمكا بين لل جائين القشل واجب وكيا ـ

( ٩٤٥ ) حَلَثْنَا أَنْ الْدِيسَ ، عَنِ الشَّيْنِيِّ، عَنْ بَكُيْرِ بِينِ الأَحْسَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَبِّ ، قالَ : قَالَ عُمَرُ : لاَ

اُونِي بِرَجُلٍ لَعَلَمُ ، يَعْنِي : جَامَعُ لَمَّ الْمُهِ يَنْزِلُ ، وَلَمْ يَكُنُسِلُ ، إِلَّا يَعَكُمُ عُقُوبَةً ٩٣٥) تقريبِ مَرَجُلِينَ في السِّرِينِ وَكِيرِ مِن السِّرِينِ اللَّهِ فِي إِلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَي

(۹۳۵) حضرت بمر گار فور مات میں کر بیرے پاک اگر کوئی ایسا آ دی لایا گیا جس نے بین کیا ( کینی بتداخ کیااور اے انزال ندیووا لیکن اس نے شل بھی ندیکا کو قبل میں مزاووں گا۔

َ مِنْ وَكِ مِنْ وَمُونِيَا وَمُسْرِمُونِونَ ( ١٩٦٠ ) حَلْقُنْ حَفْضٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي جَفْفَو قَالَ :اجْمَتُعَ النَّهَاجِرُونَ ؛ أَبُو بَكُو ، وَعُمْرُ ، وَعُنْمَانَ ، وَعَلِيْنُ ؛ أَنَّ مَا أُوْجَبُ الْحَدَّيْنِ الْجَلْدِ، وَالرَّجْمِ أُوْجَبُ الْفُسْلَ.

(۱۳۷۷) حضرت الإجتمار بيتي فرمات ميں كەمبا <sub>كەر</sub>ىن يىنى الايكر بىم رىنيان بىلى ئۇنىڭ كاس پراجاع بے كەجمى چىز سے ئوزے اور ئىرىن مەسىق تەسەرى سەختىل كىجىدىلەر مەسىلىلىدىن

رجم لازم ہوتے ہیں اسے شل بھی داجب ہوجاتا ہے۔ ( esv ) حَلَثُنَا اَنْ عُلَيْدَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِمْرِمَة ، قَالَ :سَيعْتُ يَقُولُ : يُوجِبُ الْقَتْلُ وَالرَّجْمَ ، وَلَا يُوجِبُ إِنَّاءً

۱۳۰۰) مستند بین مصید بر من میں بورب میں حبومت میں مصیف میں میں بیوجیب الطن والوجیم ، و و یوجیب او مین ماو؟ (۱۳۷۷) حصر به مکل فرار ترمن که مصور کر مان کتل میں میں میں میں ترمن کا بید ترمن ارائی ترمن میں میں میں

(۹۶۷) معرَّت عمر مذربات بین که شرع کا جون کے لئے لئے آل اور جم لازم وہ سے بین او کیا پائی کا برتن لازم نہیں ہوں گے؟ (۱۹۶۸) محدَّقَا کر کیفیج ، عنی المن عن الشَّعْفِینی ، قال : قال شُریْع : اَنْکُوجِبُ اَزْمُنْکَمَ آلاَ کُوبِ ، وَلاَ مُورِجِبُ إِنَامًا مِنْ

ماء ؟ يغنى : الَّذِى يُعَالِطُ ، ثُمُّ لاَ يُنْزِلُ. (٩٢٨) معزت شرَّتَ يَشِيدُ فراتَ بِين كريدِ جَرْ جار بزارة لازم كرتى بادريانى كابرتن لازم نيس كرتى ؟ يني بيوى ساليا اختلاط

جِس شرائزال شهو. ( ١٩٤٨ ) حَدَّثُنَا أَنْ عُولَيْ مَ عَنِ الشَّعْلِيِّ قَالَ :قَالَ شُرِيْحٌ : يُوجِبُ أَوْبَعَةَ آلَافٍ ، وَلاَ يُوجِبُ إِنَاءً مِنْ

مَاءٍ ؟ بَعْنِي :الَّذِي يُتَحَالِطُ ، ثُمَّ لاَ يُنْوِلُ. (٩٣٩) حضرت شرح كِينِي فربات بين كريد يزيز جار بزار لازم كرتى بدادر بإنى كابرتن لازم نيس كرتى ليحق بيوى ساليا اختلاط

(۱۳۹۹) حفرت خرخ کچھیو کرماتے ہیں کہ بید چیز چار ہزار الازم کرتی ہے اور پالی کا برتن لازم میس کرتی ہی ہی سے ایسا اختماط جس میں از ال زورو

(.ao) حَلَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ انْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ :سَأَلْتُ عَبِيْدَةَ :مَا يُوجِبُ الْغُسُلَ ؟ قَالَ :الْمِعلَاطُ وَالدَّلْقُلُ.

(۹۵۰) حفرت اہن سریرین پیشین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ وٹائٹوے کو جھا کھٹسل کس چیزے واجب ہوتا ہے فر مایا شرم گاہوں کے لئے سے اور کن کے نگلے ہے۔ ( ٩٥١ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ وَهِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبِيْدَةَ ، مِثْلَهُ.

(۹۵۱)حضرت عبيده رثاث سيجمي يونجي منقوّل ہے۔

( ١٥٣ ) حَلَثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاق ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حُيِّنَةَ ، مَوْلَى ابْنَةِ صَفْوَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَة بْنِ رَأْفِعِ ، عَنْ أَبِيهِ رِفَاعَة بْنِ رَافعِ ، عَنْ أَبِيهِ رِفَاعَة بْنِ

كتاب الطهارت 📯

بُنِ الْخَطَّابِ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ :َيَا أَمِيرَ الْمُؤْمِّنِينَ ، هَذَا زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ يُّفْتِي النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ بِرَأْيِهِ فِي الْغُسُلِ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ : عَلَى يِهِ ، فَجَاءَ زَيْدٌ ، فَلَمَّا رَآهُ عُمَرُ قَالَ :أَيْ عَدُو ّنَفْسِهِ ، قَدُ

بَلَغْتَ أَنْ نُفْتِى النَّاسَ بِرَأْلِكَ ؟ فَقَالَ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، بِاللَّهِ مَا فَعَلْتُ ، ولَكِنَّى سَمِعْتُ مِنْ أَعْمَامِى

حَدِيثًا ، فَحَدَّثُتُ بِهِ ؛ مِنْ أَبِي أَبُّوبَ ، وَمِنْ أَبَى بُنِ كَمْبٍ ، وَمِنْ دِفَاعَةَ بُنِ رَافعِ ، فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى دِفَاعَةَ بُنِ

رَافِع فَقَالَ :وَقَدْ كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ ، إذَا أَصَابَ أَحَدُّكُمْ مِنَ الْمَرْأَةِ فَأَكْسَلُّ لَمُ يَغْتَسِلُ ؟ فَقَالَ :قَدْ كُنَّا

نَفُعَلُّ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ يَأْتِنَا مِنَ اللهِ فِيهِ تَحْرِيمٌ ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ نَهْنَ ، قَالَ : ورَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُ ذَاكَ ؟ قَالَ : لاَ

أَفْرِي ۚ، فَأَمَرَ عُمَرُ بِجَمْعِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ، فَجُمِعُوا لَهُ ، فَشَاوَرَهُمْ ، فَأَشَارَ النَّاسُ ، أَنْ لَا غُسْلَ فِي ذَلِكَ ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مُعَاذٍ ، وَعَلِمَى ، فَإِنَّهُمَا قَالًا :إذَا جَاوَزَ الْنِحَتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسُلُ ، فَقَالَ عُمَرُ :

هَذَا وَأَنْتُمْ أَصْحَابُ بَدْرٍ ، وَقَدِ اخْتَلَفْتُمْ ، فَمَنْ بَعْدَكُمْ أَشَدُّ اخْتِلَافًا ، قَالَ :فَقَالَ عَلِيٌّ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَعْلَمَ بِهَذًا مِنْ شَأْن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنْ أَزْوَاجِهِ ، فَأَرْسَلَ إلَى حَفْصَةَ

فَقَالَتُ : لَا عِلْمَ لِي بِهَذَا ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَانِشَةَ فَقَالَتُ :إذَا جَاوَزَ الْبِحَتَانُ الْبِحَتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْعُسُلُ ، فَقَالَ عُمَرُ : لاَ أَسْمَعُ برَجُلِ فَعَلَ ذَلِكَ ، إِلاَّ أَوْجَعْتُهُ صَرْبًا. (احمد ٥/ ١١٥)

(۹۵۲) حفرت رفاعہ بن رائع ویشید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حفرت عمر دیات کے پاس حاضر تھے کہ ایک خفس وہاں آیا۔ کس آدی نے کہا اے امیر المؤمنین ابیدیدین ثابت ہیں جولوگول کوشل جنابت کے بارے میں اپنی دائے سے فتو کی دیتے ہیں۔ حصرت عمر ولا الله الميس ميرے باس لاؤ۔ وہ آئے تو حضرت عمر نے ان ہے کہا ''اے اپنی جان کے دشن! مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم لوگوں کواپی رائے سے فتو کی دیتے ہو؟ ''انہوں نے کہا اے امیر المؤمنین! خدا کی تئم میں نے ایبانہیں کیا بلکہ میں نے اپنے ان

محترم حضرات سے پچھ احادیث سنی اور انہیں آ مے بیان کر دیا: حضرت ابوالیب، حضرت ابی بن کعب اور حضرت رفاعد بن رافع نؤیکتنے۔ پھر حفرت مر دینٹو حضرت رفاعہ بن رافع کی طرف متوجہ ہوئے اوران سے فرمایا کہ کیاتم ایسا کیا کرتے تھے کہتم میں کوئی مخض عورت ہے بغیرانزال کے جماع کرنے کے بعد شسل نہیں کرتا تھا؟انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ مَلِفِظَةَ کے زیانے میں ایسا کرتے تھے لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کو کی حرمت یا حضور مِنْ اِنْفِیْجَ کی جانب ہے کو کی نبی وارونہیں ہو کی۔حضرت عمر دی اپٹو

نے فرمایا کہ کیاحضور مُنِلِفظة كواس بات كاعلم تھا۔حضرت رفاعد نے فرمایا میں مینیس جانا۔

پیر حضرت میں دینٹونے انسار دمہاج بن کوقع فر بالاوراس بارے میں ان سے مشورہ کیا سب لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس میں مشس نہیں ہے۔ لیکن حضرت معاذ اور حضرت من کا چی پین نے فر بالا کہ جب شرح کا تیں ال جا کی او عشس واجب ہو گیا۔ حضرت میں ویا نے فر با اکرتم امتحاب بدر ہو کرا خشاف کرتے ہو تو بعد کے لوگ تم ہے نے باوہ اختیاف کر ہیں گے !

هنرے علی دونئو نے فرمایا اے ایر المؤمنین! جرے نیال میں اس بارے میں از دارۃ مطہرات نے نیاد دیا کم کوئیس ہو سکا۔ اس بارے میں هنرت هفعه و فائدنوں نے بوچھا گیا تو انہوں نے اہلمی کا اظہار کیا ، جب هنرت عائشہ و فائدنوں نے بوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جب شرم کا بین ل جا کمیں تو شمل واجب ہو گیا ، اس پر هنرت محروث نے فرمایا کہ اگر میں نے کمی آ دی کے بارے میں ساکدہ ویشرم گا ہوں کے ملئے کے باوجودشل سے اجتماب کرتا ہے تو میں اے تکلیف دوسرا دوں گا۔

. ( ٢٥٠ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ سَيْنِي بِنْ وَهْبٍ ، عَنْ أَبِى حَرْبٍ بْنِ أَبِي الْاَسُوَةِ الدِّيلى ، عَنْ عَدِيرَةَ بْنِ يَغْرِيى ، عَنْ أَبْتِيْ قَالَ :إذَا النَّقَ مُمْنَعًاهُمَا مِنْ وَرَاّدٍ الْوَحَانِ وَجَبَ الْفُسُلُ.

(٩٥٣) حضرت الى ويافو فرمات بين كدجب شرم كابين ال جائين اوعشل واجب بو كيا-

( aac ) حَدَّقَنَا أَثَّمُو خَالِمِ الأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْمَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَلِيدِ اللهِ بْنِ كَفْسٍ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَيمِيدٍ فَالَ : سَأَلْكُ زَيْنَةً بْنُ قَالِتٍ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ ، ثَمَّ لاَ يُنْزِلُ ؟ قَالَ :عَلَيْهِ الْفُسْلُ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :إِنَّ أَبَيَّا كَانَ لاَ يَرَى ذَلِكَ ، فَقَالَ :إِنَّ أَبِيَّا نِزَعَ عَنْ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ.

(۹۵۳) حضرت مجمود بن لبید پوٹیو فرمائے ہیں کہ ش نے حضرت زید بن ثابت وٹاٹونے سے اس محض کے بارے میں موال کیا جوا پی بیوی سے بھاغ کرے کیکن اے انزال نہ ہوفر ایا اس پڑھسل لازم ہے۔ میں نے کہا حضرت الیاقو اس کے قائل نہیں تھے۔ فرمایا انہوں نے وفات سے پہلے رجوع کرلیا تھا۔

( aoo ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَمِمْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ :أَمَّا أَنَا فَإِذَا خَالَطْتَ أَهْلِي اغْتَسَلْتُ .

(۹۵۵) حضرت ابن عماس والتو فرماتے ہیں کداگر میں اپنے گھر والوں سے اختلاط کروں توعشل کروں گا۔

( ٥٥٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ :إذَا جَاوَزَ الْبِحَنَانُ الْبِحَنَانَ وَجَبَ الْغُسُلُ.

(۹۵۷) حضرت این تمرین نو فرماتے میں کہ جب شرح کا میں آل جا کیں توطنس واجب ہے۔ میں میں میں ایس میں ایس کی جب شرح کا میں ایس کی جب کی ایس کی ایس کی ایس کی ایس کی ایس کی ایس کی کار میں کی میں

( vov ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ سُهْلٍ بَنِ سَمْدٍ قَالَ :إنَّمَا كَانَ قَوْلُ الأَنْصَارِ :الْمَاهُ مِنَ الْمُمَاءِ :الْهَا كَانَتُ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الأَسْلَامِ ، ثَمَّ كَانَ الْغُسْلُ بَعْدُ.

(۹۵۷) حضرت مصل بن سعد فرماتے ہیں کدانُصار کا بیر کہنا کہ پانی کے بدلے پانی ہے۔ یعنی منی نکطے گی توعشل واجب ہوگا۔ یہ

بات اسلام کے ابتدائی زمانے میں تھی بعد میں محض دخول ہے بھی عنسل واجب ہو گیا۔

. ( ۵۵۸ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ،عَنُ شُعِهَ ، عَنْ أَبِي عَوْن ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلى ؛ آلَّهُ سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ ، أَوْ مِنْ أَخِيهِ سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ ، قَالَ :[ذَا جَارَةِ الْخِتَالُّ الْخِتَانُ فَقَلْدُ رَجِّبَ الْفُسْلُ.

(۹۵۸) حضرت ممر فرماتے ہیں کہ جب شرم گاہیں ل جائیں تو عشل واجب ہے۔

( ٩٥٨ ) حَلَّتُنَا غُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ اللهِ الشَّامِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بَنَ بَشِيرٍ يَقُولُ ؛ فِى الرَّجُلِ إِذَا أَكْسَلُ فَلَمْ يُنُولُ ، قَالَ :يَعْنَسِلُ .

(۹۵۹) حفزت نعمان بن بشير فرمات جي كه آدى اگريوي بيدخول كريادرانزال نديهي موتوعشل واجب بوگيا-

(٩٦٠) حَلَتُنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِق ، عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ :قِيلَ لِلْفَاسِمِ : إنَّ الْأَنْصَارَ لَا يَغْمَسِلُونَ إِلَّا مِن الْمَاءِ، فَقَالَ :لِكِنَّا نَهُوذُ بِاللَّهِ أَنْ نَصْمَعْ ذَلِكَ.

(۹۷۰) حفرے حظہ وٹاٹھ فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم ہے یو چھا گیا کہ انصار ٹنی کے فروج کے بغیر خسل کو لازم قرار نہیں ویتے ، فرمایا ہم اس بات سے انسڈ کی بناہ جا ہتے ہیں۔

( ٩٦٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَبْ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدُّهِ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إَذَا النَّفَى الْحِتَانَانِ وَتَوَارَتِ الْحَشَفَةُ لَقُدُّهُ وَجَبَ الْعُسْلُ. (احمد ٢/ ١٥٨- ابن ماجه ١١١)

(۹۱) حضرت عبدالله بن عمر و چاتو سے روایت ہے، رسول اللہ مُؤقِقَةَ نے ارشاد فر بایا کہ جب شرمگا بین ان جا کیں اوراکہ خاسل کا کنارہ چھپ جائے توشش واجب ہوگیا۔

#### ( ١٠٧ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

جن حضرات كاكهنائ إلى ك بدل بائى ب اليخن عنى أيخن مى نطق كل صورت ميس بى عسل واجب بوگا ( ٩٥٢ ) حَدَّقَ ابْنُ عُنِيْنَة ، عَنْ زُيُو بْنِ أَسْلَمْ ، عْن عَطاء بْنِ بَسَادٍ ، عَنْ زُيْدٍ بْنِ خَالِد الْجُهَيْنِي ، سَأَلَ حَمْسَةً مِنْ أَصْحَابِ اللَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ لَكُوْلُهُمْ يَعُولُ : الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ ، مِنْهُمْ عَلِيَّ بْنُ أَبِي عَلْكٍ.

(۹۲۲) حضرت زید بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے پاٹھ محابہ ہے۔وال کیا سب نے بیکن کہا کہ پاٹی کے بدلے پاٹی ہے۔ان میں حضرت کل چیزی مجل تھے۔

( ٩٦٣ ) حَلَثَنَا ابْنُ غُييْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْحَدْرِ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ؛ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ .

(٩٧٣) حفرت ابن عباس وافو فرمائ مين كه بانى كربد له يانى ب-

من این این شیر تر تر (طدا) کی این می این این شیر تر تر (طدا) کی این این شیر تر تر (طدا) کی این این شیر تر تر (طدا)

(٩٦٣) «خرت مهمالله وللوفرمات بيري بالى كـ بدكـ بالى به ـ ( ٩٦٥) محدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ السَّرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِلْسُحَاقَ ، عَنْ مُسَلِّيمٍ مِنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ اللَّهِ عَبْلِمٍ ؛ قَالَ :الْمَناءُ مِنَ

(٩٢٥) حضرت ابن عباس الله فرمات مين كدياني كريد له ياني بير

(٩٦٠) حَدَّلْنَا مُنْكَرٌ ، عَنْ شَكِيمًا ، عَنِ الْمُحَكِّمِ ، عَنْ ذَكُوانَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُّلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَآرْصَلَ الِّهِ فَخَوَجَ وَرَأْسُهُ يَقُطُّرُ ، فَقَالَ :نَعَلَى أَعْجَلْنَك ؟ فَقَالَ :نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَالَ:إِذَا أَعْجِلْت ، أَوْ أَفْرِحْلُت فَعَلَيْك الْوُصُّوءُ ، وَلَا غَسُلَ عَلَيْك (بخارى ١٠٨ ـ احمد ٢١/٣)

(۹۲۷) حضرت ایوسعیدهایی فرمات میں کہ بی کریم بیٹی آیک انصاری کے گرکے پاس کے زریب متے کہ بیٹا منجی کرائیں باب میں منت سات میں کا ایک مان منتخبہ انتہائی کا انتہائی کا ایک میں میں میں انتہائی کرائیں

بلوبایہ وہ حاضر ہوئے تو اس سے سرے پائی تک رہا تھا حضور <u>خطیج</u>ائے فرمایا کہ شاید ہمنے آپ کوجلد کی ہا ایا۔ انہوں نے مرض کیا تی ہاں حضور <u>خطیجائے فر</u>مایا کہ اگرتم ہمائ<sup>2</sup> کرواور از ال شہوتو صرف وضولا زم ہ<u>ے ش</u>سل لاز مث<u>ہیں۔</u>

(٩٦٧) حَلَثْنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ سُنْجَة ، عَنْ سَنْصُور ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ خَرْشَةَ بْنِ خَبِب ، عَنْ عَلِيٍّى ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْفُسْلِ مِنَ الْجِمَاعِ إِذَا لَمْ يُنْزِلُ ، فَلَمْ يَعْتَسِلُ ؟ قِبل : وَإِنْ هَزَّهَا بِهِ ؟ قَالَ : وَإِنْ هَزَّهَا بِهِ حَتَّى يَهْتَزَ

لجى الفسل بون العِمقاع إذا له ينول ، فلم يَفترسل ؟ فِيل : وَإِنْ هَزَهَا بِهِ ؟ قال : وَإِنْ هَزَهَا بِهِ حَتى يَهَنزَ قُوعُماها. (٩٧٤) مغرسة كما ويلثو سه اس جماع كه بارس شرسوال كما كما جس شرما زال شاهر كرشمل واجب بوگا يأمين قر ماياشمل

( ۱۹۵۷ مصرت کا چیزفت اس بیمان بارست شاموان یا میان سامران شده ند را دادب وه ویا در ایران از این از مایا داجب نیمان کس نے کو چیاخواها وی گورت پر حرکمت طاری کرسی تجرا گئی نیمی آفریا کیسی آفران کی بالیان مباد سے تجربی کیس ب ( ۹۸۵ ) حَدَّمُنَا عُنْدُوْ ، عَنْ مُنْعُودُ ، عَنْ مُنْصُورٍ ، قال : سَمِعْتُ هدالاً مُنْحَدُّتُ ، عَنِ الْمُوتِّفِ ، عَنْ أُمُّ وَلَيْدِ لِسَمْدُ مِنْ

أَبِي وَقَاصٍ ؛ أَنَّ سَعُدًا كَانَ يَأْتِيهَا ، فَإِذَا لَمْ يُنْزِلُ لَمْ يَغْتَسِلُّ . (٩٢٨) حضرت سعد بمنابل وقاص عظيظ كمام ولدفرياتي بين كرهنرت سعد بمرس پاس آتے اگر انبيس انزال ند بوتا تو عشل ند

٩٦٩) مُحَدُّثُنَا مُونِيَّد بْنِ عَمْرِو ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَة ، عَنْ هِضَامِ بْنِ عَرْوَة ، عَنْ أَبِي بْنِ كَمْبٍ ، عَنِ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لَبْسَ فِي الإِنْحَسَالِ إِلَّا الطَّهُورُ.

(احمد ۱۵ / ۱۳۳۰ به خاری ۱۹۲۹) (۹۲۹) حفرت الی بن کعب فایش دوایت کرتے ہیں که حضور عظیقتا کے ارشاد فر مایا کہ بغیر انزال کے جماع کرنے سے طسل واجب نیس بعزا بکھ مرف وفعرواجب ہوتا ہے۔ 🗞 معنف این الی شیرمترم (طوا) کچھ کی کھی 📢 ۱۹۹ کچھ کی کاب الطبیار نہ کھی ( ٩٧٠ ) حَلَّتُنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ؛ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ زَيْدَ

بْنَ خَالِدٍ الْجُهَيْنَ أُخْبَرَهُ ، أَنَهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ ، قَالَ : قُلْتُ : أَزَايُت إذا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَوْأَةَ فَلَمْ يُمُن ؟ فَقَالَ عُنْمَانُ : يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ، وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ ، وَقَالَ عُنْمَانُ :سَعِمْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :وَسَأَلْتُ عَنْ فَلِكَ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ وَطَلْحَةَ وَأَبَىَّ بُنَ كَعْبِ فَأَمَرُوهُ بِلَلِكَ.

(بخاری ۱۷۹ مسلم ۲۷۰) . (۹۷۰) حضرت زیدین خالد نے حضرت عثمان وہ بلندے یو جھا کہ اگر آ دئی اپنی بیوی ہے جماع کرے کہ اے افزال نہ ہوتو وہ کیا كرے؟ حضرت عثمان والتونے فرمایا كدوه نماز والا وضوكرے اور اپنے آلہ تناسل كودعولے حضرت عثمان والتونے فرمایا كه ميس نے حضور علاقتیا اسے بھی یو نبی سنا ہے۔حضرت زیدین خالد فرماتے ہیں کہ ش نے حضرت علی ،حضرت زبیر ،حضرت طلحداور حضرت

# ( ١٠٨ ) في المني وَالْمَذَّى وَالْوَدِّي

الی بن کعب ان کون ہے یہی سوال کیا اور سب نے یہی جواب دیا۔

#### منی، مذی اورودی کابیان

( ٩٧١ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُزِيد بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ :حلَّاتِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :سُيْلَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَذْي ؟ فَقَالَ :فِيهِ الْوُصُوءُ ، وَفِي الْمَنِي الْعُسُلُ . (ترمذي ١١٣. احمد ١٣١)

(۹۷۱) حضرت علی النافز فرماتے ہیں کدرسول اللہ علاقتیا ہے ندی کے قطرے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ میل فیکھنے نے فرمایا

کداس میں وضوواجب ہاورمنی میں عسل واجب ہے۔

( ٩٧٢ ) حَلَّكُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كُنْتُ أَجِدُ مَلْيًا فَأَمَرْتُ الْمِفْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ النَّنَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَلِكَ ، لأنَّ النَّنَّهُ عِنْدِي فَاسْتَحْيَيْتَ أنْ أَسْأَلَهُ ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : إنَّ كُلَّ فَحُل يُمُذِى فَإِذَا كَانَ الْمَنِيُّ فَفِيهِ الْغُسُلُ ، وَإِذَا كَانَ الْمَذَّى فَفِيهِ الْوُضُوءُ.

(۹۷۲) حضرت علی توانیو فرماتے ہیں کہ میری فدی لکلا کرتی تھی۔ میں نے حضرت مقداد دوبیو سے کہا کہ رسول اللہ علیقی نیا ہے اس

بارے میں سوال کریں کیوں کہ حضور ملایش اللہ کی صاحبز ادی میرے نکاح میں تقیس تو مجھے بیسوال کرتے ہوئے شرم محسوں ہوئی۔ حضرت مقداد دی و نے سوال کیا تو حضور علیہ لڑا نے فرمایا کہ ہر بالغ مرد کی ندی خارج ہوتی ہے اگر منی ہوتو عشل لازم ہے اگر ندی

( ٩٧٣ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُنْلِوِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنِفِيَّةِ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَن

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِنْلِ حَدِيثِ الْحَسَنِ. (بخارى ١٣٢ـ مسلم ١٨)

(٩٤٣) ايك اورسندس يبي مديث منقول بـ

( ٩٧٤ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنِ بِشْرٍ ، قَالَ :حَلَّنَا مِسْعَلَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ أَبِي حَبِيبِ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُنْيَة ،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَلَّهُ أَتُمَّى أَبُيًّا وَمَعَهُ عُمَرٌ ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا فَقَالَ : إنِّى وَجُدُنُكُ مَذَٰياً فَفَسَلْتُ ذَكرِى وَمَوَضَّلَت ، فَقَالَ عُمَرُ :أَوْ يُشْجِزنُك ذَلِكَ ؟ قال :نعَمْ، قالَ :سَمِعْتُهُ مِنَ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قالَ :

نَعَمُّ. (ابن ماجه ۵۰۵)

(۹۷۴) حضرت ابن عباس چینیوعن فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابی ویٹنو کے پاس گیا تو حضرت عمر ویٹنو بھی ان کے پاس تتے۔ می نے کہا کہ میں نے خدی محمول کی قوامیے آلہ تناس کی دھولیا۔ حضرت عمر دیٹنو نے پوچھا کہ کیا یہ تبہارے لیے کافی ہے؟ میں نے کہا جی باں۔ انہوں نے فرمایا کہ کیا تم نے یہ دمول الشد ہوچھڑٹا کے سناے؟ فرمایا ہیں۔

، ( ٧٥٥ ) حَتَّنَنَا أَبُّو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَسُ ، عَنْ سُلِيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ ، عَنْ حَوَشَة بْنِ الْحُوِّ ، قَالَ : مُنِلَ عُمَر غَنِ الْمَدْى؟ فَقَالَ :ذَاكَ الْفَطْرِ ، وَمِنْهُ أَوْضُوءً.

(۵۷۵) حفرت فرشدین تربیشیز فرماتے ہیں که حفرت محروث نے ندی کے بارے میں موال کیا گیا تو فرمایا کہ بیرقو بالکل ابتدائی چزے اس سے مرف وفعود اجب ہے۔

( ٩٧٦ ) حَلَّانَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، أَنَّ سلمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ تَزَوَّجَ الْمُوأَةُ مِنْ

نِي عُقَيْلٍ ، فَرَآهَا فَلَاعَيْهَا ، فَالَ : فَخَرَجَ مِنْهُ مَا يَخُوجُ مِنَ الرَّجُلِ - فَالَ سُلَيْمَانُ : أَوَ فَالَ : الْمَلْدُى - فَالَ : فَاغْسَلُكُ ، ثُمَّ أَتَيْبُ عُمَرٌ ، فَسَأْلَتُهُ ؟ فَقَالَ : لِيْسَ عَلِيْكِ فِي ذِلِكَ غُسُلٌ ، فَلِكَ النَّشُرِ

(۹۷۱) حضرت ابوعثمان ہندی کتیتے ہیں کہ سلمان ہن رہید نے بوٹیشل کی ایک عورت سے شادی کی ، جب اس سے طاعب سے کی تو ان کی ندک نکل آئی۔ اس پرانہوں نے عشل کیا اور حضرت محر بیٹانؤ سے اس بارے میں بو تھیا۔ حضرت محر بیٹانؤ نے فرایا اس سے عشل واجہ نہیں رو تحضٰ ندی ہے۔

( ٩w ) حَدَّنَا ابْنُ عُلَيَّا ، عَنْ مُحَكَدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، فَالَ :حَلَّنَا سَعِيدُ بُنُ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَاقِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُرِّيْهِ ، فَالَ : كُنُتُ ٱلْفَقَى مِنَ الْمُنْفَى شِدَّةً ، فَأَكُورُ مِنْهُ الاغْتِسَالَ ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَ :إِنَّمَا يُجْوِئُكَ مِنْ فَلِكَ الْوَصُّوءُ.

(۹۷۷) حضرت محل بن صغیف بینین فرمات میں کدمیری بهت زیادہ ندی نکلا کرتی تھی جس کی دجہ سے بہت زیادہ منسل کرتا تھا۔ میں نے اس بارے میں رسول اللہ میں تاریخ کے اس کے اور اس کے اور اس کے معرف وضو کافی ہے۔

( ٩٧٨ ) حَلَّنْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ أَنْسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ ابْنُ عَبَاس : الْمَنِيُّ يُقْتَسَلُ مِنْهُ

(۹۷۸) حضرت ابن عباس پینیٹون فرماتے ہیں کہ شکی کی وجہ سے شسل کیا جائے گی اور مذی نگلنے کی صورت میں شرم گا ہ کو دھو کر وضو

كرے۔اورجوچِرَشُوم كَل دِيہ ﷺ ( ٩٧٩ ) حَدَّفَنَا ابْنُ هُلَيَّة ، عَنْ خَالِيه ، عَنْ أَبَى فِلاَيَة ، عَنْ عَمْو أَبَى الْمُهَلَّب ، قَالَ : كَانَ مِنْ أَهْلِهِ الْسَانُ يَفْسَيلُ

( ٩٧٥ ) حَنَّقَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ حَالِمٍ ، عَنْ أَبِي فِلَائِنَة ، عَنْ عَنْهِ أَبِي الْمُهَلِّبِ ، قالَ : كَانَ مِنْ أَهُمِلِهِ انْسَانٌ يَفَسَسِلُ مِنَ الذَّى يَنْحُرُجُ بَمُعَدَ النُّمُول ، فَقَالَ لَهُ :أَمَا انَّ الْوُصُّرَ ءَ يُجْزى، عَنْدُ.

(۹۷۹) حطرت ابومهاب کے خاندان کا کو کی شخص بیٹاب کے بعد والی چیز کی دجہ سے شل کیا کرتا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ تمہارے لیے وضوی فی ہے۔

( .٨٨ ) حَلَّنْهَا أَبْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : الَّذِي مِنَ الشَّهْوَةِ لاَ أَوْرِي مَا هُوّ ؟.

(۹۸۰) حضرت قاسم میشیند فرمائتے ہیں کہ جُوچیز شہوت کی وجہ سے نکلے میں نہیں جا نباوہ کیا ہے۔

( ٩٨٨ ) حَلَثَنَا ابْنُ غُلَيَّة ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :ذَكَرُوا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ الْبِلَّة ، وَالْمَذُّى ، وَبَمُعَسَ مَا يَجِدُ الرَّجُلُ ، فَقَالَ :اتَكُمْ لَنَذْكُرُونَ شَيْنًا مَا أَجِدُهُ ، وَلَوْ وَجَدْتُهُ لَا خُسَسَلْتَ مِنْدُ

بچید او جل ، فعال :(بحیر نشد هرون شیئا ها اجده ، و نو و جدند تو خصصت و ند. (۹۸۱) حفر سازم روزیدین کساسختری ، ندی اورآ دی کی محسوس بونے دالی پچید پیز دن کاذکرکیا گیا تو فرمانے نگھ اگر ش ان میں کے کا بیز کو یا کان تو مسلم کر دن گا۔

( ٩٨٣ ) حَلَّنَا ۚ وَرِكِيْعٌ ، عَنْ عِكْوِمَة بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ عَبْدِ رَبُّهِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَمَّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتِ :الْمَنِيُّ مِنْهُ الْفُلسُلُ ، وَالْمُلَدُّى وَالْوُدُى يُنْوَضَّا مِنْهُمَّا.

(٩٨٢) حفرت عائشه النامة الله إلى آين كدين نظف كي صورت من شل الورندى يادوى نظف كي صورت مين وضولان مب-(٨٨٤) حَدَّنْهَا الْمُعَارِبِينَّ، عَنْ لَيْنِهِ ، عَنْ مُعَاهِدٍ ، عَنْ أَيِي هُرِيْرَةً ؛ أَنَّةً مِيْنَا فَ

٩٨٣) خدلتنا الممخاربين ، عن ليمني ، عن مخاهد ، عن ايبي هريرة ؛ انه سيل عن الممدي ؟ فقال :داك النشاط . فيه الوصوء .

(۹۸۳) حضرت انو ہر پرہوڈاٹٹو ہے نہ کی سے شمل کے وجوب کے یارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فریا کہ بریحش نشاط ہ اس مے مرف دنسولانرم ہوتا ہے۔

· واللهِ عَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مُونَّقُ ، قَالَ : سَالُتُ سَالِمًا عَنِ الْمَذُي ؟ فَقَالَ : يُتُوضَّأُ مِنْهُ.

(۹۸۴) حضرت استبرق بیشید کہتے ہیں کہ میں نے سالم سے فدی کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا اس میں وضوکیا جائے گا۔

( ٩٨٥ ) حَلَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَوِ بْنِ بْرُقَانَ رَعُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ الشَّنِّى ، عَنْ عِكْوِمَةَ ، فَالَ : الْمَنِيُّ وَالْوَدْىُ وَالْمُمْذُى فَامَّا الْمَنِيُّ لَفِيدِ الْفُسْلُ ، وَإِنَّا الْمُمْذَى وَالْوَدْىُ فَيَكْسِلُ ذَكَوْهُ وَيَتَوَضَّأُ.

(۹۸۵) حضرت عکرمدفرماتے ہیں کدنی میں مختسل ہاور فدی اور ووی میں آلد نامل کو دھوکر مخسل کیا جائے گا۔

(٩٨٧) حفرت ساک مِلْشِيرٌ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بھری پالٹین سے بوجھا کہ اگر کسی آ دمی کی فدی نکل آئے تو وہ کیا

كرے؟ فرمايا ہر بالغ مردكى قدى كلتى ہے، دوا بني شرم گاہ كودعولے\_ (٩٨٧) حَدَّثُنَا ابْنُ فُضَيْل ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :الْمَنِيُّ وَالْوَدْيُ وَالْمَذْيُ ، فَفِي الْمَنِيِّ الْفُسْلُ ،

وَالْوَدُى وَالْمَذُى الْوُصُوءُ. (٩٨٧) حضرت مجامد وليفيز فرمات مين كمني مين عسل اور فدى اورودي مين وضولا زم \_\_\_

( ٩٨٨ ) حَلَثَنَا وَرَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَاضٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُنِيْرٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَلْدِي : يَفْسِلُ الْحَشْفَةَ ثَلَاثًا ، وَيَتُوطَّأُ.

(٩٨٨) حفرت معيد بن جير وفافو فرماتے ہيں كه ندى ميں آله تناسل كوتين مرتبد وحوكر وضوكيا جائے گا۔

( ٩٨٩ ) حَلَمْنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَمْنَكَ سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، قالَ :الْمَنِيُّ وَالْوَدْئُ وَالْمَذْيُ ، فَأَمَّا الْمَنِيُّ فَفِيهِ الْغُسُلُ ، وَأَمَّا الْمَذْيُ وَالْوَّدْيُ فَفِيهِمَا الْوُصُوءُ ، وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ.

(٩٨٩) حفرت ابن عباس تفاهين فرمات بين كمني بين مسل اور خدى اورودي بين وضولا زم ب اورشرم كا وكوجمي وهوت كا\_

#### ( ١٠٩ ) في الرجل يُجَامِعُ امْرَأَتُهُ دُونَ الْفُرِجِ

اگركوني آ دمي شرم گاه كے بجائے عورت كے كسى اور عضو سے مباشرت كرے تواس كا كيا تھم ہے؟ ( ٩٩٠ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنْ حُصَيْنِ بُن فَبيصَةَ الْفَزَارِيّ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :

كُنْتُ رَجُلًا مَذًاءً ، وَكَانَتُ تَحْيَى بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتَ أَسُتَحْمَى أَنْ أَسْأَلَهُ ، فَأَمَرْتُ رَجُلًا فَسَأَلَهُ ؟ فَقَالَ :إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْىَ فَتَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَك ، وَإِذَا رَأَيْت فَضَحَ الْمَاءِ فَاغْتَسِلْ.

(أحمد ١/ ١٢٥ نسائي ٢٠٠)

(٩٩٠) حفرت على والله فرمات بين كديمري بهت زياده فدى لكلي تقى رسول الله عليظيظ كي صاجز ادى چونكه نمير ي زكاح مين تميس اس لیے مجھے سوال کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی، چنانچہ میں نے ایک آ دی ہے کہا اور انہوں نے حضور علاق اللہ سے سوال کیا تو آ ب مُؤْفِظة في الماجب تم مذى ديكووة وضوكر لواورا في شرع كاه صاف كرلواورا كرفلتا باني ويكيوو عشل كرو

(٩٩١) حَلَّكُنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

هي معندانوالي شيرتر تم (جلدا) كي هي المعالي المعالي

و العظم المرسند سے او نبی منقول ہے۔ (991) ایک اور سند سے او نبی منقول ہے۔

( ٩٩٢ ) حَكْثَا حُسَنُ بُورُ عَلِي ، عُنْ زَائِدَةَ ، عَنِ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي عَيْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِي ، عَنِ النَّبِي صَلَى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِمِثْلِهِ. (بخارى ٢٦٩. احمد ١/ ١٢٥)

(۹۹۲)کیداور مندے پر کھا مقول ہے۔ (۹۹۲) حَدَّنَا مُسْحَمَّدُ نَدُّ مِنْ ، عَالَمَ : حِدَّنَا السَّمَاعا أَنْ أَنِهِ خَالدِي عَنَد الْمُحَدِينَ في ذَهِ مِنْ الْمَارِينَ في اللهِ عَلَا

(٩٩٣) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُورٍ ، قَالَ :حَلَّقَ إِسُمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَلِلِهِ ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ شُبَيْلٍ ، قَالَ :قالَ عَلِيُّ : كُنْتُ رَجُلًا مَلَّهُ عَكُنت إذَا رَأَيْتُ شَيَّا مِنْ ذَلِكَ اغْتَسَلْت ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَى أَنْ أَتُوضًا.

(۹۹۳) مفترت علی نظافہ فراتے میں کد بیری بہت ندی لکتی تھی جس کی وجہ سے میں بار بارٹسل کرتا تھا۔ حضور علایقاؤا کو یہ بات نیکی اوّ آ ہے نے بچھے وضوعاتھ ریا۔

بل ( عبد ) حَمَّلُنَا عِيسَى بُنُ يُونُسُ ، عَنِ الأُوزَاعِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِيمَا يُصِيبُ الْمُوْأَةَ مِنْ مَاءِ رَوْجِهَا تَغْسِلُهُ ، وَلَا

تَغْمِسُلُ إِلاَّ أَنْ يَلَدُّحُلَ الْمُعَاءُ قُورْجَهَا ، فَإِنْ دَحَلَ فَلَتَغْنَصِيلُ. (٩٩٣) حفرت اوزا كى يؤجز فرمات بين كما كركوت كرجم برخاوند كا ياني گئة ووغشل ندكرے أكر ياني شرم كاه ميں واخل بوق

, ۹۹۳) حضرت اوزا کی پرشیند کر مات میں کہ انرموت ہے۔ ہم پر خاوند کا پانی لیفرد و مسل نہ کرے اگر پان ترم کا و میں والل ہوزا کسل کرے۔

( ٩٩٥ ) حَلَّتُنَا وَرَكِيعٌ ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنِ الزَّيْشِ بْنِ عَلِيثًى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِى الزَّجُلِ يُجَامِعُ الْمُوَاتَّهُ دُونَ قَوْجِهَا ، قَالَ :بَعْشَيِسُ وَتَغْمِسُ فَوْجَهَا ؛ إِلَّا أَنْ تُشَوِّلَ.

قال : یعقنیسل و تعییس فو جهها نم یالا ان منزین. ( ۱۹۹۵ ) حفر سایم این پیلیپیو فرمائے تین کدا کرآ دی اپنی بیوی سے شرم گاہ کے علاوہ کسی اور جگہ بجا معت کر سے تو مردشسل کر سے اور عورت کوا گر افزال شدہ دو مرف شرم گاہ دھو ہے۔

( ٩٩٦ ) حَلَثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بَرُوْ ، عَنْ مَكْعُول ؛ فِى الرَّجُلِ يَمُسَٰلِمُ وَالْوَأَثَّةُ إِلَى جَنْبِو فَيُصِيبُهَا مِنْ مَانِهِ ، إِنَّهُ لَسَ عَلَمْنَا عُسْلًا ، وكفُسا تَحَسُّ أَصَامَا ، الْأَ أَنْ يُصِيبَ فَأَجْعًا ، فَتُفْسِلَ

لَيْسَ عَلَيْهَا عُسُلٌ ، وَتَفْسِلُ حَيْثُ أَصَابَهَا ، إِلاَّ أَنْ يُصِيبَ فَرْجَهَا ، فَتَغْسِلَ . (٩٩٦) حفرت محل يرجيع فراست جي كداكرة دى كواس كي يوى كي يهاد بس لينج بوے از ال بوجائے اوراس كي مح ورت كونگ

جائے تو حورت پر شسل داجب نیمیں البتہ جس جگٹری گئی ہے دو جگہ دعو لے لیکن آمرای کی شرم کا وکوٹک کی توشسل واجب ہوگ ۔ مدعد کے آگان اور کا موجب کے بڑے تک بریکٹر کا میں ۔ قابل البدائیسٹیٹ سے در بڑکے بیٹر میں کا کھانے کے اس کا مو

(٩٩٧ ) حَلَمُنَا ابْنُ نُمَدُرٍ ، عَنْ زَكَرِيّا ، عَنْ فِرَاسِ ، قَالَ :الشَّنَرَيْت خَارِيّةٌ صَفِيرَةٌ فَكُنْت أَصِيبُ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ أُخْرِلِطُهَا ، فَسَأَلْت الشَّمْمِيّ ؛ فَقَالَ :أَمَّا أَلْتَ فَاغْسِلُ ، وَأَمَّا هِي فَيْكُفِيهَا الْوُصُوءُ

(994) حفرت فراس بيطية كتم بين كديش في الك چيوني باندي فريدي، مي اس بوصول كي بقر محب كرتا تفاءاس بارك

میں میں نے دھزت فعی سے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ تم عشل کرواس کے لیے وضو کا فی ہے۔

( ٩٩٨ ) حَلَثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِى الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ فِى غَيْرٍ فَوْجِهَا ، قَالَ :إِنْ هِىَ أَنْوَكَتِ اغْتَسَلَتْ ، وَإِنْ هِىَ كَمْ تُنْزِلْ تَوضَّأَتْ وَغَسَلَتْ مَا أَصَابَ مِنْ جَسَدِهَا مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ.

(۹۹۸) مطرت حسن پیٹین ہے اس مرد کے بارے میں سوال کیا گیا جوا بی عمدت سے شرم گاہ کے ملاوہ کی اور جُلہ محبت کرے تو فر ایا کیا گراس عورت کوانرال ہوتو وہ شل کرے اوراگرا ہے انزال شہوتو وشوکر کے اور جس جگیر آ دی کا یا ٹی لگا ہواے وجم کے۔

# ( ١١٠ ) في المرأة تَطْهُرُ ، ثُمَّ تَرَى الصَّفْرَةَ بَعْلَ الطَّهْرِ

#### اس عورت کا بیان جو حیض سے پاک ہواور طہر کے بعد زرد پانی دیکھے

( ٩٩٩ ) حَلَمْنَا أَنُّو بَكُو بُنُ عَيَّاشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قالَ :تَنْضَحُ قَرْجَهَا وَتَتَوَضَّأً ، قَانِ كَانَ دَمَّا عَبِيطًا عَلَيْهَا الْمُتَسَلَتُ وَاحْتَشَتْ ، فَإِنَّنَا هِيَ رَكُحَنَّا مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ مَرَّةً ، أَوْ مَرَّتَشِ ذَهَبَ.

(۹۹۹) حضرت علی دیافتر فرباتے میں کہ وہ اپنی شرم گاہ کو صاف کرے اور وضو کرے۔ اگر گاڑھا خون ہوتو عشل کرے کیوں کہ شیطان کاطرف سے ایک دخنہ ہے۔ جب وہ ایک یا دو مرتبہ ایسا کرے گی وہ دور ہوجائے گا۔

(....) حَقَثَنَا حُمَيْدُهُ بَنُ عَيْدِ الرَّحْمَيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِنْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ :إذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ بَمْدَ مَا تَطْهُرُ مِنَ الْحَيْضِ مِثْلَ خَسَالَةِ اللَّحْمِ ، أَوْ قَطْرَةٍ الرُّعَافِ ، أَوْ قَوْقَ ذَلِكَ ، أَوْ دُونَ ذَلِكَ فَلْتَنْصَحْ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ لِتَتَوَضَّا وَلِنْصَلُ ، وَلَا تَفْتَسِلُ ، إِلاَّ أَنْ تَرَى دَمَّا عَبِيطًا ، فَإِنَّمَا هِىَ رَكُضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فِى الرَّحِمِ.

(۱۰۰۰) مفرست کی دہیڑہ فرماتے ہیں کہ گورت اگر چیش ہے پاک ہونے کے بعد خون کی یا نکمیر کے قطرے یا اس سے کم یا اس سے زیادہ کوئی چیز دیکھی تو اے پائی سے صاف کر کے دخوکرے اور نماز پڑھے پٹسل شکرے البتہ اگر گاڑھا خون دیکھے تو تنس بھی کے سے بیشے بطان کی طرف ہے وجم میں ایک علم ن کا دخنہ ہے۔

(١٠٠١ كَنَّتَنَا اَبْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَنَادٍ بِنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، قَالَتْ :كانتْ عَائِشَةُ تَنْهَى النِّسَاءَ أَنْ يَنْظُرُنَ إِلَى أَنْفُرِيهِنَّ فِي الْمُحِيضِ لَيْلاً ، وَنَقُولَ :إِنَّهُ قَلْ تَكُونُ الصَّفْرَةَ وَالْكُمْدَةُ.

صیعی است ۱۰ جی بیشتری بوخی مصیحیتین می مصیحیتین مید او وصور برند کند محوق مصیحته و ادامند و . (۱۰۰۱) حضرت مم و پیندنان فریاتی مین که حضرت ما کشد بیندندنا تورنو آن کواس بات سے منع فریاتی تھیں کہ دات سے وقت خود کو یکھیں اور مجمعی کہ دو زرداور شیالہ ہوتا ہے ۔

(١..٢) حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ زَكَرِيّاً بْنِ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْمَوْأَةِ

(۱۰۰۲) حضرت ابراہیم پیٹیوز فرماتے ہیں کداگر کوئی عورت حیض کائٹسل کرنے کے بعد زرد پانی دیکھے توخشس کر کے نماز پڑھے۔

(١٠٠٠) حَدْثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِلَةَ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ الْحَنَقِيَّةِ ، قَالَ : لَيْسَ بِعَنْيَ ،

(١٠٠٣) حفرت ابن حفيه وينط فرمات مين كديه وكونيس-( ١.٠٠) حَدَّثَنَ يَكْنِى بُنُ زَكْرِيّا بُنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أَمْ عَطِيّةَ ، قَالَتُ : كُنّا لَا مَرَى التَّرِيّةَ رَبِّيْ

يَعْنِي : بَعُدَ الْغُسُل.

(۱۰۰۵) حضرت ابن مير آن پينيو فرمات بين كداملاف زرداور خيالے پانى سے خسل كولا زم قرار تدريج تھے۔ (۱۰۰۸) حَدَّثُنَا وَرَجِيعٌ ، عَنْ سَفُيانَ ، عَنِ القَعْفَاعِ ، عَنْ إِنْوَاهِيمَ ؛ فِي الْمَدُواْةِ وَمَوى الشَّفُورَةَ بَعْدُ الْفُسُلِ ، فَالَ : من عَنْ وَرَدِيعٌ ، عَنْ سَفُيانَ ، عَنِ القَعْفَاعِ ، عَنْ إِنْوَاهِيمَ ؛ فِي الْمُدُواْقِ مَوَى الشَّفُرَةُ بَعْدُ الْفُسُلِ ، فَالَ :

يَوَ عَنَّا وَيُصَلِّمِي

(۱۰۰۱) حضرت ایرا بیم بیلین فرات میں کہ جوگورت چیش کا مسل کرنے کے بعد زردیا کی دیکھیے توضو کر کے نمازیر سے۔ (۱۰۷۷) حضرت کا رکیٹے ، عن مُسرِیل ، عن عُدِید الگھریم ، عَنْ عصام ؛ فی الْمُدُواْةِ مَرَی الصَّفَرَةَ بَعْدَ الْفَسُلِ ، قالَ :

تَوَخَّا وَيُصَلِّى

(۱۰۰۷) حضرت عطابی فیز فرتے ہیں کہ جو کورت چیش کا عشل کرنے کے بعد زردیانی دیکھے قو وشوکر کے نماز پڑھے۔

( ١٠٠٨ ) حَلَمْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ وَكِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا وَآتُهَا بَعُدَ الْفُسُلِ ، فَإِنَّهَا تَسْتَغُورُ وَتَوَصَّأُ وَتُصَلَّى. ( ١٠٠٨ ) حَرَث صن بِطِير فرات مِين كه أكرمورت يش كاشل كرنے كه بعدود و پأو يكي تر اسصاف كرے اور وضوار ك نمازيز ھے۔

( ١١١ ) في الطهر مَا هُوَ ؟ وَبِمَ يُعْرَفُ ؟

# طہر کیا ہے؟ اوراس کی پیچان کیا ہے؟

( ١٠.٩ ) حَقَّلْنَا عَبْد الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، غَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكُحُولٍ ، قَالَ :لاَ تَعْتَسِلْ حَتَّى تَرَى طُهْرًا أَبْيَصَ كَالْقَصَّة

(۱۰۰۹) مفرت مُحکول بیشید فرماتے ہیں کدعورت اس وقت تک حیض کاعشل نہ کرے جب تک پیالے کی طرح سفید طبر ندد کھے لے۔

(۱۰۱۰) حضرت این برت کیطیع فرات میں کہ میں نے حضرت عظاء ہے یو چھا کہ طبر کیا ہے؟ فرمایا دہ انتہا کی سفید حالت جس کے

ماتحة دروكادر بإلى درو.. (١٨١٠) حَدَّقَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيقَّ، عَنْ يَعْمَى بْنِ سَيِعِيدٍ ، قالَ : أَرْسَلُتُ إِلَى رَائطَةَ مَوْلَاةٍ عَمْرَةً ، فَأَخْرَرَى الرَّسُولُ النَّهِ قالَتُ : كَانَتُ عَمْرَةً تَقُولُ لِلنَّسَاءِ : إِذَا إِخْدَاكُنَّ أَذْحَلَتِ الْكُرْسُقَةَ فَسَرَجَتْ مُسَعَيْرَةً فَلَا تُصَلِّمَ: حَتَّى لاَ تَرَى شَيْئًا.

سسین معلی می موری سید. (۱۰۱۱) حضرت یکی بن سعیر پیشار کمیتی تین کدیش نے دائلہ کی طرف ایک قاصد بھیجا اس نے آگر بھی بتایا کہ عمرہ توروں ہے کہا کرتی تھیں کہ جب تم میں سے کوئی رد کی اپنی شرم گاہ میں واضی کرے اور اس کا رنگ بدلا ہوایا ہے تو اس وقت تک نمازند پڑھے جب تک اے کوئی جز دکھائی در کے۔

١.٨٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَكُو ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الأَمْلِيِّ ، عَنِ الزَّهْوِيِّ ، فَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّا يُنْبِعُ الْحَيْصَةَ مِنَ الصَّفْرَةِ وَالْكُذْرَةِ ؟ فَالَ :هُو مِنَ الْحَيْصَةِ ، وَنُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ خَنَى تَنْفَى.

پانی کے بارے پر پوچھاتو فرائے گئے کہ وہ چھن ہی ہے گورت اس کے صاف ہونے تک فازند پڑھے۔ (۱۳۲) کنڈ آڈا عَبُدُ الاَ خَلَى بُنُ عَبُودِ الاَ عَلَى ، عَنْ مُسَحَقَّدِ بِنْ إِسْسَحَاقَ ، عَنْ فَاطِعَةَ بَسْتِ الْمُفَنُودِ ، عَنْ أَسْسَاءَ بِسُتِ اَ بَى بَكُو ، فَالَتْ : كُنَّا فِي حِجُوهَا مَعْ بَنَاتِ ابْهَنَهَا فَكَانَتُ اِخْدَانَ تَعْلُهُوْ ، فُهَ تَصَلَّى ، فُهُ تَسَكَّى بِالصَّفُودَةِ

الْكِيسِرَةِ ۚ فَسَسْلُهَا ؟ فَتَقُولُ :اغْتَرِ لَنَ الصَّلَاةَ مَا وَأَيْنَقَ فَلِكَ ، حَتَّى لاَ تَرَيْزُ إِلاَّ الْكِاحَلَ خَالِصًا. (١٠١٢) حفرت فاطمه بت المنذ راثلاث تمتى ميل كديم حفرت الماء بنت الي مكرك نواسيول كسماته ان كار بيت على تتيس ـ

ر سنا کی حرص مدین سند و در میران در میران در میران میران بعض ادقات بهم میں سے وکی اگر کی چار کرنماز پڑھتی اور اسے تحوز اساز در پائی محمون میرانو اساس میران میران میران سے سوال کیا۔ انہوں نے فرمایان تم اس وقت تک نماز مجھوڑ دو جب تک خالص مغیری شدو یکھون''

ت كان ياية بول سراية على المولاد بين أنس ، عن عنو عنو الله بن أبي بَكُو ، عن عقيد ، عن النَّه وَيُه بن قامِتٍ، الله بن أبي يَنظُونَ إلى يساءً كنَّ يَدُعُونَ بِالْمَصَابِيحُ فِي جَوْفِ النَّيْلِ يَنظُونَ إلى الظَّهْرِ ، فكانتُ تَوسِبُ عَلَيْهِنَّ

وَتَقُولُ : مَا مُحَّوَّا النِّسَاءُ يَصُنْهُنَ هَذَا. (۱۰۱۳) حضرت زیدین تابت ویژنو کا بیش کو پیرگزیگر کارتمی دات کے وقت بیس طهر و یکھنے کے لیے چراخ مشکواتی ہیں۔انہوں نے اس کُل کومیو بستر اردیا واوفر ہایا کرانیس ایسا کرنے کی شرورت نیمیں۔ العلمات العلما

### ا ۱۱۲) فی العراۃ یُصِیبُ ثِیاَبَهَا مِنْ دَمِ حَیْضِهَا اگر عورت کے کپڑوں ریشن کا خون لگ جائے تو کیا کرے

( ١٠١٥ كَذَلْنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ هِشَامِ مِنْ عُرُوقَ ، عَنْ فَاطِمَةَ ، عَنْ أَشْمَاءَ ، فَالَتُ :سُيلَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ هَمِ الْمُحْيَضَةِ يَكُونُ فِي التَّوْبِ ؟ فَقَالَ :اقُرُّ صِيهِ بِالْمَاءِ ، وَاغْمِيلِيهِ وَصَلَّى فِيهِ.

(بخاری ۳۰۵ نسائی ۲۸۵)

(۱۰۱۵) حضرت اسماء فندختر فنرماتی بین کدرسول الله عظیراً است سوال کیا گیا که اگر حض کا خون مورت کے کپڑوں پرنگ جائے تو وہ م

(١٦٦) حَلَّنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ ثَايِتٍ ، عَنْ عَدِى بُنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّ أَمَّ حَصَيْنٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ دَمِ الْحَيْشِ يَكُونُ فِي التَّوْبِ ؟ لَقَالَ : حُكِّمِهِ بِطِيلَعِ ، وَاغْدِلِيهِ بِمَاءٍ وَرِيدُو ٍ ، وَصَلَّى فِيهِ. (احمد 200- ابن ماجه 177)

(۱۰۱۲) حضرت عدی بن حام ویژنو فرمات میں کدام هسمن ویشندنات رسول الله میطینی سوال کیا کداگر بیش کا خون کپڑے پر لگ جائے تو کیا کیا جائے؟ آپ میلینینیائے فرمایا اس کوکس قان بچر پائی اور پیری ہے دعولو مجرای کپڑے میں نماز پڑھ لو

(١٨٧) حَلَثَنَا غُنُدُوْ ، عَنْ أَشْمَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنْهِ ، عَنْ أَمْ سَلَمَةَ ؛ أَنَّ الْمُوأَةُ سَلَتُهَا عَنِ الْحَابِضِ تَلْبَسُ القُّرْبُ تُصَلِّى فِيهِ ؟ فَقَالَتْ أَمُّ سَلَمَةَ :إِنْ كَانَ فِيهِ ثَمْ غَسَلَتُ مُوْضِعَ اللّهِ ، وَإِلا صَلَّتْ فِيهِ.

(۱۰۱۷) حضرت اس سلمہ فلاہ تان ہے ایک گورت نے سوال کیا کہ اگر حاکشہ نے کوئی کیڑے پہنے ہوں تو پا کی کے بعدان میں نماز مزیسکتن سرحافہ الاگران رخون انگامیاتی ہوئے ۔ یہ ہی ہیں۔

پڑھ کتی ہے؟ فرمایا کران پرنون لگا ہوتو ہوئے ورنہ یونمی پڑھ لے۔ (۱۸۱۸ > کَدُّنَا اللَّقَوْنِیُّ ، عَنْ عُبْیَةِ اللّهِ بْنِ عَمْدَ ، عَنْ مَافِع ؛ أَنَّ رِنسَاءَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَنْتَهَاتِ أَوْلاَدِو مُحَنَّ

يَوحضْنَ ، فَإِذَا طَهُوْنَ لَمْ يَعْمِسْلَنَ فِيَابَهُنَّ النِّي كُنَّ يَلَهِسْنَّ فِي حَيْضَتِهِنَّ ، وَكَانَ أَبُنُ عُمَوَ يَعُول :إِنْ رَأَيْشَنَّ دَمَّا فَاغْسِلْنَهُ. فَاغْسِلْنَهُ.

(۱۰۱۸) حضرت ناخ ویشخر فرماتے ہیں کہ حضرت این تعریفتی کی بیویاں اور آپ کی ام دلد باندیاں چش ہے پاک ہونے کے بعدان کپڑوں کو ندوم تمیں جو حالت چش میں ہتین رکھے ہوتے تھے۔حضرت این تعریفیتن ان نے فرماتے تھے کہ اگرتم ان میں خون دیکھوتو انہیں دھولو۔

( ١٠٩٨ ) حَلَثْنَا أَلَوْ خَالِو الْأَحْمَوِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ الرَّاهِـمَ ، قَالَ :سَأَلَنَّهُ عَنْ دَمِ الْحَمْشَةِ يَكُونُ فِى القُرْبِ ؛ فَقَالَ :قَالَتْ عَائِشَةُ :إِنَّمَا يَكْفِى إِخْدَاكُنَّ أَنْ تَغْسِلَهُ بِالْمَاءِ. (١٠١٩) حفرت حماد بیشین نے حضرت ابراہیم سے کیڑے پر گلے حیف کے خون کے بارے میں سوال کیا تو فر مایا کہ حضرت عائشہ ٹن ہذین نے فرمایا کہ مورتوں کے لیے اے پانی سے دھونا کانی ہے۔

(١٠٢٠) حَنَّتَنَا عَبُدُ الأَغْلَى، عَنْ بُرُو ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :لَا تَغْسِلُ الْمُرْأَةُ ثِيابَ خَيْضَتِهَا إِنْ شَاءَكَ إِلَّا أَنْ تَرَى دَمَّا فَتَغْسِلَهُ.

(۱۰۲۰) حضرت کھول پریٹیا فرماتے میں کدا گر عورت اپنے چیغ کے دوران ہے ہوئے کیٹر ول کو ندیھی دھوئے تو کو کی حرج نہیں البت اگرخون لگاہوتو دھولے۔ ( ١.٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر الْعَقَدِيُّ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَتِ الْحَائِصُ تَلْبَسُ ثِيَابَهَا ، ثُمَّ نَطُهُرُ ، فَإِنْ

لَهُ تَرَ فِي ثُوْبِهَا نَضَحَتْهُ ، ثُمَّ صَلَّتُ فِيهِ.

(۱۰۲۱) حضرت ابرا ایم بیریین فرماتے ہیں کہ حائف اگر حیش کے دوران پہنے ہوئے کیٹر ول میں کوئی نشان خون کا شدد کیھے تو یاک ہونے کے بعدانہیں میں نماز پڑھ لے۔

( ١.٢٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بكر ، عَنِ ابْنِ جُرِيْج ، قَالَ :قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ :الْحَانِصُ تَطُهُرُ وَفِي تَوْبِهَا الدَّمُ ، وَلَيْسَ يَكُفِيهَا أَنْ تَغْسِلَ الدَّمَ قَطُّ وَتَدَعَ ثَوْبَهَا بُّغُدُّ ؟ قَالَ : نَعَمُ.

(۱۰۲۲) حضرت عطاد ہاؤ ہے ایک آ دمی نے کہا کہ اگر حاکھت پاک ہونے کے بعد کیڑوں پر خون کا نشان دیکھے تو کیا اس کے لیے ا تنا کا فی نہیں کہ خون کو دھو لے اور باتی کیٹروں کوچھوڑ دے؟ فر مایا کافی ہے۔

(١٠٢٣) حَدَّثَنَا ابْنُ قُصَيْلٍ، عَنُ لَيُشٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمَيْرٍ؛ فِي الْحَالِضِ يُصِيبُ تَوْبَهَا مِنْ دَمِهَا، قَالَ :نَغْسِلُهُ، ثُمَّ يُلَطَّحُ مَكَانُهُ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ ، أَو الْعَنْبِرِ.

(۱۰۲۳) حضرت معيد بن جبير جياد الله يحيا كيا كه اگر هالت حيش كا خون كيرُ ول يرلك جائ تو كيا كيا جائ؟ فر ماياعورت

اے دحولے اور اس کی جگہورس ، زعفران یا عنبرلگائے۔ ( ١٨٠٤ ) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُو بِبُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُفِيرةً ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ :تَغْسِلُ الْمَوْأَةُ مَا أَصَابَ ثِيَابَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضِ،

وَلَيْسَ النَّضُحُ بِشَيْءٍ. (۱۰۲۳) حضرت ابراہیم دینٹو فرماتے ہیں کہ گورت کے کپٹرول پراگرچین کا فون لگا ہوتو اے دھوئے گی ، یانی چیز کنا مجینیں۔

( ١.٢٥ ) حَلَّنْنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ مُعَاذٍ ؛ أَنَّ الْمُرَأَةُ سَأَلَتُ عَائِشَةَ عَنْ نَصْح الدَّم فِي الثَّوْبِ ؟ فَقَالَتْ : اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ ، فَإِنَّ الْمَاءَ لَهُ طَهُورٌ .

(۱۰۲۵) حضرت معاد بینی فرماتے ہیں کدا کیک عورت نے حضرت عائشہ ٹیمنٹرفنا سے کیڑے پر لگے ہوئے خون کے دهبول پر پانی چير كن كالوچها توفر ماياا عيانى عدهوؤكيول كدود يانى عياك موگا-

الم المنظمة المن المن المنظمة المنظمة

(١٠٢٦) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَن عَدْرِو بْنِ هَرِمٍ ، قَالَ :سُيْلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمَحانِضِ ، يُصِيبُ تُوْبَهَا اللَّهُ ، فَتَغْسِلُهُ فَيَنْقَى فِيهِ مِثَالُ اللَّه ، أَنْصَلِّى فِيهِ ؟ قَالَ :نعمُ.

(۱۰۲۷) حضرت جابر بن زید پی پیونز ہے ہے اگیا کہ آگر کوئی حیض کا خون کیٹروں پر لگنے کے بعداے دھولے کیکن خون کا نشان ہاتی

رہ جائے تو کیاوہ اس کپڑے میں نماز پڑھ کتی ہے؟ فرمایا پڑھ کتی ہے۔ (١٠٢٧) حَلَّثَنَا عُبِيْلُهُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهدٍ ، قَالَ :الْمَوْأَةُ تُصَلَّى فِي ثِيَابِهَا الَّتِي

تَحِيضُ فِيهَا ، إِلَّا أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا شَيْنًا ، فَتَغْسِلَ مَوْضِعَ الدَّم. (۱۰۲۷)حضرت مجاہد بیٹلینز فرماتے ہیں کہ عورت حیض کے دوران پہنے ہوئے کپڑوں میں نمازیڑھ سکتی ہے کیکن اگرخون لگا ہوتو اسے

(١٠٢٨) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَيحِيضُ فِي النَّوْبِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، إلاَّ أَنْ تَرَى شَيْئًا فَتَغْسِلَهُ.

(۱۰۲۸) حضرت رتیج وہائنے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن پیٹیو سے بوچھا کہ عورت چیف کے دوران پہنے ہوئے کپڑوں میں نمازیڑھ کتی ہے؟ فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ،البنتہ اگر پچھ لگا ہوتو دھو لے\_

(١٠٢٩) حَلَّثَنَا سَهْلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي تُوْبِ الْحَانِضِ ، قَالَ : تَغْسِلُ مَكَانَ الدَّم. (۱۰۲۹) حضرت تھیم پیشینے حائضہ کے کپڑوں کے بارے میں فریاتے ہیں کہ خون کی جگہ دھولے۔

( ١١٣ ) في المرأَة يَنْقَطِعُ عَنْهَا النَّهُ ، فَيَأْتِيهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ

کسی عورت کے حیض کا خون بند ہواوراس کا خاوند عسل سے پہلے اس سے جماع کرے تواس کا کیا تھم ہے؟

. ١٠٦٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا طَهُرَتِ الْحَانِضُ لَمُ يَقُرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ.

(۱۰۳۰) حفرت ابراہیم پیرچیز فرماتے ہیں کہ جب عورت حیض ہے پاک ہوتو اس کا شوہراس وقت تک اس سے جماع نہ کرے

جب تک وہ یاک نہ ہوجائے۔

١٠.٣) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، مِثْلَةً.

(۱۰۳۱) حفرت عطاء بایشیؤ ہے بھی یونہی منقول ہے۔

١.٣٢) حَدَّثَنَا هُشَرْهٌم ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، قَالَ :إذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الدَّمِ فَأَرَادَ الرَّجُلُ الشَّبِقُ أَنْ يَأْتِيَهَا ، فَلُيَأْمُوْهَا أَنْ تَوَصَّا ، ثُمَّ لِيُصِبُ مِنْهَا إِنْ شَاءَ.

کی معنداین ابی شیر ترجی (جلدا) کی کی است ان ابی میندان ابی ان ابی میندان ابی ان ابی میندان ابی ان ابی میندان ا (۱۰۳۲) حضرت عطاء پر بینی اور حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ جب عورت چین سے پاک ہوتو اور اس کا شدیدخواہش رکھنے والا

خادنداس سے جماع کرنا چاہے تو اے د ضو کا تھکم دے بچراس کے ساتھ جوچاہے کرے۔

( ١٠٣٢ ) حَلَّثْنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي الْحَانِضِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ ،

قَالَ : لاَ يُأْتِيهَا حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ. (۱۰۳۳) حطرت مجامد پر بیروز فرماتے ہیں کہ جب عورت چین سے پاک ہوتو اس کا خاد ند تب تک جماع نہیں کرسکتا جب تک اس کے

لےنماز حلال نہ ہوجائے۔

( ١٠٣٤ ) حَلَّتُنَا ابْنُ فُضَيْل ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَضاءٍ ، قَالَ :إذَا انْقَطَعَ اللَّهُ فَأَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ ، يَخَافُ فِيهِ عَلَى نَفُسِهِ فَلُيَأْمُوهَا بِغَسْلِ فَرْجِهَا ، ثُمَّ يُصِيبُ رِنْهَا إِنْ شَاءَ.

(۱۰۳۳) حفرت عطافرماتے ہیں کہ جب حائفہ عورت کا خون رک جائے اوراس کے خاد ندکو جماع کی شدیدخواہ ہواوراہے گناہ

میں مبتلا ہونے کا ندیشہ ہوتو عورت اپنی شرم گاہ کو دھو لے اور اس کا خاوند اس سے جماع کر لے۔ ( ١٠٣٥ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كُرِهُ أَنْ يُأْتِي الرَّجُلُ الْمُؤَلَّةُ وَقَدْ طَهُرَتُ ، قَبْلَ أَنْ تَغْسِلَ.

(۱۰۲۵) حضرت حسن پیشیزان بات کوکروه وخیال فرمائے تھے کہ آ دمی عورت کے پاس آنے کے بعد شسل سے پہلے اس سے جماع

. (١٠٠٠) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ فَالاَ : لاَ يَتْبِيهَا زَوْجُهَا

(۱۰۳۱) حضرت ابوسلمها و دهفرت سلیمان بن بیار فرماتے میں کیٹسل کرتے تک خاونداس کے قریب نہآئے۔

(١٠٣٧) حَلَّقَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :لاَ يَفْنَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضَةِ حَتَى تَغْتَسِلَ.

(۱۰۳۷)حضرت کھول دانٹو فرمایا کرتے تھے کرچیف ہے یا کہ بونے کے بعد فاوندان وقت تک اس کے قریب ندآئے جب تک

(١٠٣٨) حَلَّتَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَبِي الْمُبِيبِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :إِذَا انْقَطَعَ عَنْهَا اللَّهُ فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، فَإِذَا طَهُرَتُ فَلَيْأَتِهَا كُمَّا أَمَرَهُ اللَّهُ.

(۱۰۳۸) حضرت عکرمہ ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ جب عورت کا خون بند ہوجائے تو اس کا خادنداس وقت تک جمام نہ کرے جب تک وہ یاک نہ ہوجائے۔ جب وہ یاک ہوجائے تو اللہ کے حکم کے ممالی اس سے قربت کرے۔

# ( ١١٤ ) مَنْ قَالَ إِذَا طَهُرَتُ وَهِيَ فِي سَفَرٍ تَيَمَّدُ وَيَأْتِيهَا

جوعورت سفر میں حیض سے یاک ہووہ تیم کرے اور اس کا خاوند جماع کرسکتا ہے

(١٠٣٩) حَقَّنْنَا يَعْمَى بْنُ زَكْرِيّا بْنِي أَبِى زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا طَهُرُتِ الْحَالِصُ فَلَمْ تَجِدْ مَاءُ تَنِكُمْ ، رَيْلِيهِا زَوْجُهَا.

(۱۰۳۹) حضرت عطاق ٹیو فرماتے میں کہ جب حائصہ پاک ہوجائے اورے پانی نہ لیے تو وہ تیم کرے اس کے بعداس کا شوہر بھائح کرمکتا ہے۔

( ١٠٤٠ ) حَدَّثُنَا عَبَّادُ بُنُ الْعُوَّامِ عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِنْ كَانَتِ الْمُرْأَةُ حَاتِضًا فَرَأَتِ الطَّهُرَ فِي سَفَرٍ ، تَيَمَّتُ الصَّعِيدَ لِطَهُرِهَ ا، ثُمَّ أَصَّابٍ مِنْهَا إِنْ شَاءَ

(۱۰۷۰) حضرت من پرچین فرماتے ہیں کدا گر کوئی عورت حائف ہواور سفریش طعرد کیے لے بھراہے جا ہے کہ ٹی ہے تیم کرے۔ اس کے بعد اس کا شوہرا گر چاہے تو اس ہے جماع کرسکتا ہے۔

### ( ۱۱۵ ) فی الرجل ینگونٌ فِی سَفَرٍ وَمَعَهُ أَهَلُهُ ایک آ دی سفر میں ہواوراس کے ساتھواس کی بیوی بھی ہو

حَمَّلَنَا الْحَسَنُ بُنُ سَعِيدٍ ، قَالَ :حَمَّلَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَهِيُّ بُرُّ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حَمَّلَنَا أَبُو بَكُمٍ عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي شَبِّمَةً ، قَالَ :

(١٠٤١) حَنَّتُنَا أَبُو بَكُو بِنُ عَنَاهِ ، عَنِ الْاعْمَش ، عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ قُرَّةَ ، فَالَ :فَلِيمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَرْ مِنْ يَبِى فُشَشِرٍ فَقَالُوا: إِنَّا نَفُوْبُ عَنِ الْمَاءِ ، وَمَعَنَا أَهُلُونَا وَلَيْسَ مَعَنَا مِنَ الْمَاءِ إِلَّا لِشِفَاهِمِنَا ، فَالَ: نَعَمُ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ سَنَّةً ، أَوْ سَنَيْشٍ.

(۱۰۳۱) حضرت معاویہ بن قرہ چینٹو فرماتے میں کہ بوقتیر کا ایک وفدر سول اللہ علاقتانا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ہم پائی سے دور رہے میں اور ہمارے ساتھ ہوا دل بیر پان مجی ہوئی میں۔ ہمارے پان مرف بیاس جھانے کے لیے پائی ہوتا ہے۔ حضور علاقتانا نے قربایاتم تیم کر دخواہ ایک یا دوسال میں اس حالت میں کیول میڈر زمیا نمیں۔

( ١٠٤٢ كَذَلْنَا جَرِيزٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ جَمْقَوْ ، عَنْ سَعِيد بْنِ جُمْيْوْ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَنَاس فِي سَقَوْ مَعْ أَنَاسٍ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ عَنَّارُ بْنُ بَايِسٍ ، فَكَانُوا يُقَدَّمُونَةً يُصَلَّى بِهِمْ القَرَاتِيهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَالَيْهِ رَسَلَمَ ، فَصَلَّى بِهِمْ ذَاتَ يُومٍ ، ثَمَّ النَّفَتَ النِّهِمْ فَصَحِكَ فَاخْبَرُهُمْ أَنَّهُ أَصَابً مِنْ جَارِيَةٍ لَهُ رُومِيَّةٍ ، وَصَلَّى بِهِمْ وَهُوَ جُنُّ مُتَيَّمْم.

(۱۰۳۳) حضر رست معیدین نیمیر ویشی فر رات میں که حضرت عبدالله بن عباس ویشیده محابد کرام بین پیش کیا کید جماعت کرماتھ ایک سنر عمل متح حضرت عمار بن یام ویشیو بھی آپ کے ماتھ متے۔ لوگ نماز کے لیے حضرت این عباس ویدو کو آب رسول الله معین الله کی عبدے آگرے تنے۔ ایک وان حضرت این عباس بین بیشین نے آئیں نماز پڑھائی بھران کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکم اگرفرمایا: "عمل نے ایک دوئی ہائدی سے مجرت کی مجرجمین حالت جنارت بین تیم کرکے نماز پڑھائی ہے۔

( ١٠٤٧ ) حَقَثْنَا ابْنُ عَبَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، سُيلَ عَنِ الرَّجُلِ يَغُوُّبُ وَمَعَةُ ٱلْمَلُهُ ؟ قَالَ : يَأْتِي ٱلْهَلَةُ وَيُعَيِّمُهُ

۰۵۳۳) دخرت جاریمن زید دونگوے کی تھا گیا کہ ایک آ دبی بیوی کے ساتھ ہے اور پانی ہے دور ہے، دوکیا کرے؟ فرمایا بیوی سے مجب کرے اور تیم کر لیا۔

( ١٩٤٠) حَلَثُنَا أَلُو خَالِو الأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجُلانَ ، عَنْ أَبِى الْعَوَّامِ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدُ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَ أَعْرَابِيٍّ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّا تَعُوْبُ فِي الْمَادِيَةِ عَنِ الْمَاءِ ، فَيَحْنَاجُ أَحَدُنَا إلَى أَنْ بُعِيبَ ٱلْهُلُهُ ، قَالَ : أَمَّا ابْنُ عُمْرَ قَلْمُ بِكُنْ لِيُغْلِمُهُ ، وَأَمَّا أَنْتَ وَإِذَا وَجَدْتِ الْمَاءَ فَاغْسِلْ.

(۱۹۳۳) حضرت الدالعوام والنو فرماتے ہیں کھا کیے مزید میں حضرت عبداللہ بن عمر والنو کے پاس بیضا تھا کہ ایک دیمیاتی آیا اور کینے لگا کہ ہم قاطوں کی صورت میں پانی سے دود فکل جاتے ہیں۔ پھر ہم میں سے کی کو بیوی سے بھائ کی ضرورت بھی محسوس ہے قد ہم کیا کریں؟ فرمایا این عمر والیمانیمیں کرسے اللہ: جب تھیمیں پانی لے تو تم مسل کرلو۔

(١٠٤٥) حَمَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِى مْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي عَنْدِ اللهِ الْمُوْصِلَىٰ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَوْفٍ ، وَابْنُ عَنَاسٍ ، وَابْنُ عُمَرَ بَى سَفَمٍ لاَ يَجِدُونَ الْمَاءَ ، فَوافَعَ ابْنُ عَبَاسٍ ، فَعَابُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ.

(۱۰۲۵) حضرت ابوعبدالله مُوصل الطي فرمات بين كه حضرت ابن توفّى ابن عباس اورا بن عمر ثفاتية الكيسنو بي التي يا ف نشل رباقعا- ابن عباس الله يعتزن نسابل روجيب جماع كيا تواور حضرات نے انتيں طامت كي۔

(١٤٦١) حَلَّتُنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَجِيدٍ ، عَنْ قَادَةً ، عَنْ سَجِيدٍ بْنِ الْمُسَبِّ ، وَالْمَحَسَنِ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا إذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي سَفَرٍ وَلِيْسَ مَعْهُمَاءٌ ، أَنْ يُصِيبَ مِنْ أَهْلِهِ ، ثُمَّ يَسَيَّعَ.

۱۰۳۷) حفرت معیدین سینب پیٹیز اور حفرت حسن پیٹیز ال بات میں کوئی حریق نہ بچھنے تھے کہ آ دی سفر میں ہے اور اس کے پاس پائی بحق فیس ہے: بچروہ اپنی بیوک ہے بھائ کرے اور تیم کرے۔

( ١٠٤٧ ) حَلَمْنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :إذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي سَفَمٍ ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ لِلْنَانِ ، أَوْ فَلَاكُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُهِسِبَ مِنْ الْهَلِهِ ، ثُمَّ يَتِيتَكِم. المن المائية برتر ج ( جلد) كي المستخدان المائية برتر ج ( جلد) المستخدان المناب الطبيلات

(۱۰۵۷) حضرت صن بھری وہٹے فرماتے تھے کدا گر کوئی آ دی سفر ش ہوادراس کے اور پانی کے درمیان دویا تمین را تمیں ہوتو اس بات مل کوئی خرجی نئیس کدوہ بیوی ہے جماع کرتے تیم کرے۔

( ١.٤٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ شَيْحِ ، قَالَ : كَانَ سَالِمْ يُجَامِعُ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ وَيَتَكَمُّمُ ، إذَا كَانَ الْمَاءُ جَامِدًا.

(۱۰۲۸) حضرت سالم والتو يماع كرنے كے بعد تيم كر ليتے تحاكر ياني جما مواليوا۔

( ١٠٤٩ ) حَلَثْنَا ابْنُ فَصَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، قَالَ :إذَا كَانَ بِأَرْضٍ فَلَاقٍ ، فَأَصَابَهُ شَبَقٌ يَخَافُ فِيهِ عَلَى نَفْسِهِ ، وَمَعَهُ امْرَاتُهُ ، فَلَيْمَعُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ .

(۱۰۲۹) حفرت این مبال پی پیزافر ماتے ہیں کہ جب کو کُٹن ایک جگہ ہو جہال دیرانی ہواور پائی نہ ہو مجرا سے آئی شہوت لائق ہو جائے جہنا قائل برداشت کی صدکت کیتی ہوئی ہواوران کے ساتھ اس کی بیون بھی ہوتو اگر جائے جماع کرے۔

چاہے ہو، کا قامل کرداشت کی مدت میں جا ہوں جوانوا کا رہے تا جا کی ای جو اس کا جو جانوں کی سراجہ اسٹان کرنے۔ ( .a. ) کہ آفٹا کھ مُشیدہ ، عن مُ حَجَّاج ، عن عظامِ ؛ أنَّ أَلَا ذَرَّ کَانَ فِي سَفَوِ ، فَوَطِيعَ ٱلْمَلْهُ وَآئِسَ عِنْدُهُ مَاءٌ.

(۱۵۵۰) حضرت عطابیٹیو فرماتے ہیں گرحشرت ایوور دیلٹو نے ایک سفر شرما پنچ گھروالوں سے جماع کیا حالانکسان کے پاس پانی منتقا۔

(١٠٥١) حَلَّنَا وَكِيمٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْيدِ الْكَوِيمِ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ؛ أَنَّهُ كَوِهَ أَنْ يُجَامِعَ وَهُوَ لَا يَجِدُ الْمَاءَ.

(۱۰۵۱) حضرت ابويمبيده و ينطو اس بات كونا پشدفر ماتے تھے كدكو كى ايسا آ دى جماع كرے جس كے پاس پائى ند ہو۔

( ١.٥٢ ) حَلَّمْنَا عِيسَى بُنُ يُونَسُ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّس فِي سَفَر وَمَعَهُ جَارِيَّةٌ لَهُ ، فَتَحَلَّفُ ، فَاصَابَ مِنْهَا ثُمَّ أَذُرَكَنَا ، فَقَالَ :مَكَمُّمُ مَا ۚ ؟ فَلْنَا :لاّ ، فَالَ :أَمَّا إِنِّي فَذَّ عَلِيْسَتَ ذََاكَ ، فَتَيَسَمَ.

(۱۰۵۲) حضرت بجاد مطافی فرماتے ہیں کہ بم ایک مفرش حضرت این حمان عندهن کے ساتھ تنے دان کے ساتھ ان کی ایک بائد می مجھ تھی ۔ وہ ہم سے پینچے رہ گئے اورا ٹی بائد می اے بھارتی کیا، بھر ہمارے ساتھ آ کرل گئے اور فرمایا کیا تبہارے پاس پائی ہے؟ ہم نے کہائیس فرمایا مجھے اس کاعلم تقالے بھر تھم فرمالیا۔

### ( ۱۱۲ ) فی الرجل یئتیهٔ مِنْ نُومِهِ ، فَیُدُخِلُ یَکَهُ فِی الإِناءِ کیا آ دی نیندے بیدار ہونے کے بعد برسّ میں ہاتھ داخل کرسکتا ہے؟

( ١.٥٢ ) حَلَثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى رَزِينٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْوَةً ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا قَامَ أَحَدُكُمُ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يَغْمِسُ بَدَهُ فِي الإِنَاءِ ، حَتَّى يَغْمِسَلَهَا فَكَاتَ مَوَّاتٍ ، قَإِنَّهُ لَا يَدُرِي ٱبْنَ بَاتَتُ يَدُهُ. (مسلم ٢٣٣- ابوداؤد ١٠٥) (۵۳۰) حضرت الإبريره ولينو ب روايت ب كدرسول الله يعين أن الشاوفر ما يكد جب تم من سيكوني رات كواشح قواس وقت مك الإناباته باني من وافل شكر ب جب مك است تمن مرتبد وحوشه كيون كدوه ثين جانبا كدان كم إتهد في رات كهان الزارى ب؟

( ١٠٥٤ ) حَلَثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : إِذَا قَامَ أَحَدُّكُمْ مِنْ نَوْهِهِ ، فَلَيْثُو غُ عَلَى يَدِهِ مِنْ إَنَائِهِ فَكَاتَ مَوَّاتٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. (مسلم ٣٣٣. ترمذي ٢٣)

(۱۰۵۳) حضرت الوبريره وثاثة فرمات مين كدرمول الله عليظيّلا في ارشاد فرما يا كد جب من سے كو كَي ا في فيندے بيدار بوتو برتن سے اپنے باتھ برتمن مرتبہ يا في ذا كے كيوں كدو فيس جانتا كماس كے ہاتھ نے كہاں دات گزارى ہے؟

( ه.١٠) ُ حَلَّنَكَ أَبُو حَبَالِهِ الْاَحْمَرِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ البِّنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهَ عَلْيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا قَامَ أَحَدُّكُمْ مِنَ اللَّيْلِ ، فَلَا يُلْدِّيلُ يَتَدُيقِى الإِنَاءِ حَتَّى يُفْسِلَهَا. (احيد ٢٠٥٠. مسلم ٢٣٣)

۵۵۱) حضرت الابريره وثالثہ فرماتے ہيں کدرمول اللہ عظیمائیا کے ارشاد فرمایا کد جب تم میں سے کو کی تخش رات کو بيدار بوتو اپنے ہا تھ کوجو نے سے پہلے برتن میں داخل نہ کرے۔

. (١٥٦١) حَلَّنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا اسْتَيْقَطَ الرَّجُلُّ مِنْ يَوْمِهِ ، فَلَا يُلْدُحِلُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلْهَا.

(١٠٥٧) حضرت ابراتيم فرماتے بين كه جب كوئي آ دى نيندے بيدار بوقو ہا تھ كود تونے سے پہلے برتن ميں داخل شكرے۔

(١٠٥٧) حَلَّنْنَا ابْنُ نُحَيِّرٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّعْمِيِّ ، قَالَ :النَّائِمُ وَالْمُسْتَيْفِظُ سَرَّاءٌ ، إذَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُصُوءُ ، فَلَا يَلْدُخِلْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى بَغْسِلَهَا.

(۵۵ ) حضرت محصی پیٹینے فرماتے ہیں کہ مویا ہوا اور بیدار ہونے والا برابر ہیں جب اس پر وضو واجب ہوتو ہا تھوں کو وحونے سے پہلے برتن میں واقل نہ کرے۔

( ١٠٥٨ ) حَلَّتُنَا أَبُّو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الأَعْمَسُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبُدِ اللهِ إذَا ذُكِرَ عِنْدَهُمْ حَدِيثُ أَبِى هُرِيرُةَ قَالُوا : كَيْفَ يُصْنَعُ أَبُّو هُرَيْرَةَ بِالْهِهِمَ اسِ الّذِي بِالْمُدِينَةِ .

(۱۵۵۸) حضرت ابرا میمفرمات میں کہ جب حضرت فرراللہ واقتی کے شاگر دوں کے سامنے حضرت الا بریرہ والا اور کی صدیث بیان کی جاتی فوفرماتے کہ الا جریرہ والا اور اس میر 10 من میا کریں گے جدید شرک ہے۔

#### ( ١١٧ ) في الرجل يَخْرُجُ مِنَ الْمَخْرَجِ، فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي الإنَاءِ

جن حضرات کے نزدیک آ دمی بیت الخذء سے نکل کرا پناہا تھ پانی کے برتن میں واضل کرسکتا ہے (۱۵۹۸) حَدَثَنَا حَفْصُ بِنُ عِيْمَاتِ ، عَنْ لَيْتِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عِيدَةَ ، اللَّهُ كَانَ يُدُعِلُ بَدَهُ فِي

الإناءِ إذَا خَرَجَ مِنَ الْمُخْرَجِ، قَبْلُ أَنْ يَغْسِلْهَا.

(۱۰۵۹) حضرت عبيده دلائو بيت الخلاء ك نظف كے بعد اپناہاتھ دھونے سے پہلے برتن میں داخل كرديا كرتے تھے۔

( ١٦٠ ) حَلَثْنَا عُبُدُ الزَّحِيمِ بِنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ بِعِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ يَتَحُرُجُ مِنَ الْحَلَاءِ ، ثُمَّ يَضَعُ يَنَهُ فِي الإَنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَكُوسِلَهَا.

یں میں جو موسی من میں ہوں۔ (۱۰۲۰) حضر ساہی سرین پڑھیو بیت انگلاءے نگلنے کے ابعد اپنا ہاتھ دھونے سے پہلے برتن میں داخل کر دیا کرتے تھے۔

(١٠٦١) حَلَّنَكَ أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ بَالَ ، ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا.

(١٠١١) حفرت أعمش بيطير كتم مي في حضرت ابراتيم بيطير كود يكها كدانهون في بيشاب كيااورا باباته وج في س

پہلے برتن عمرة ال دیا۔ ( ۱۰۸۲ ) حَدَّلْنَا اللهُ كُشِيْرٍ ، عَنْ عِسَسَى بْنِ الْمُجِيرَةِ الْحَرَامِتَى ، قالَ :سَالْتُ سَعِيدَ بْنَ جُمَيْرٍ عَنِ الرَّجُولِ يَعُهِسُ يَدَةُ

فِي الإِنَاءِ ، قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ.

(۱۶۲۰) دهنرے بنسی برمنے وہطین کہتے ہیں کدش نے حضرت معید برمن جیر سے موال کیا کدکیا آ دی بیت الخلاء سے فکل کراپڈا ہاتھ دھونے سے پہلے بیت الخلاء میں وافل کر سکتا ہے؟ فر بایا اس مس کو کی ترین میں۔

(١٠٦٧) حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مَهْدِى بِي مَيْعُون ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بِي إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمًا وَهَبَ قَبَالَ ، ثُمَّةً وَجَدَارَ مِنْ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ الْفَاقِيمَ فِي مَيْعُون ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بِي إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : رَأَي

أَذْ مَكَ يَكَدِيْهِ جَعِيمًا فِي الإِنَاءِ قِلْلَ أَنْ يَعْسِلَهُمَّا. (١٠٢٣) حغرت اسائيل بن ابراتيم برهيز فرمات كرش نے حغرت سالم كود يكھا كدانہوں نے بيشاب كيا مجراپ دونوں ہاتھ

رحونے سے پہلے برتن میں واقع کردئے۔ ( ۱۰۱۵) محدِّلُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بِنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ ، قالَ : رَأَيْتُ ابْرَاهِيمَ بَالَ ، ثُمَّ أَدْحَلَ يَدَهُ فِي

؟ حكمنا عبد الرجيعية بن سنيمان ، عني الصنب بن بهوام ، عان . وايت إبراجيم بان ، ثم السمل يعه في الإناء قبل أنْ يَكُسِلُهُم ، قال : فَقِيمُت بِهِ ، قال : فَنَبَسَّمَ وَقَالَ : مَا مِنْ رَجُلٍ أَشَلَّهُ فِي هَلَمَا مِنْي ، إنَّى لَمْ أَذْخِلُهُمْ إِلَّا وَهِي طَاهِرَةً.

(۱۰۷۳) حضرت ملّت بن تجرام پر بین کہ بی نے حضرت ابریم پر بینے کود کھا کہ انہوں نے بیٹاب کرنے کے بعد اپنا ہاتھ دوئے بغیر برتن میں ڈال دیا۔ میں نے انہیں زورے پکاراتو وہ شمراد سے اور فر مایا اس معالمے میں مجھے نے باوہ تحت وکی (١٠٦٥) حَلَّتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْبَرَاءِ ؛ أَنَّهُ أَذْخَلَ يَدَهُ فِي

الْمُطْهُرَةِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلُهَا . قَالَ الْأَعْمَش : هَذَا حَرْفُ أَسْتَحْسِنُةً.

(۱۰۲۵) حضرت رجاء پر بطین فرماتے ہیں کہ حضرت براء دہاؤٹہ نے ایٹاما تحد وضو کے برتن میں دھونے ہے مملے داخل کہا۔

( ١١٨ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ لاَ يغمسها حَتَّى يَغْسِلُهَا

جن حضرات کے نز دیک دھونے ہے پیشتر ہاتھ کو برتن میں داخل کرنا درست نہیں

(١٠.٦١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِمٌ ، قَالَ :دَعَا بِمَاءٍ فَفَسَلَ

يَدَيْهِ ثَلَاثًا ، قَبْلَ أَنْ يُذْخِلَهُمَّا فِي الإِنَاءِ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَّهَ.

(١٠٢١) حضرت حارث يرفيز فرياتي بين كدايك مرتبد حضرت على ولافون في باني منكوايا اور مجراب بالقول كوبرتن مين واخل كرني ے پہلے تمن مرتبد دھویا، پھر فرمایا کہ میں نے رسول الله علی الله علی کرتے و یکھا ہے۔

( ١٠٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :إذَا بَالَ الرَّجُلُ ، أَوْ أَحْدَتَ فَلاَ يُدُخِلُ يَدَهُ فِي الإنَّاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا.

(١٠٧٧)حضرت شعمی بيٹييز فرماتے ہیں كہ جب آ دى بيشاب كرے ياس كارضوٹوٹ جائے تو ہاتھوں كو دھونے سے پہلے برتن میں

(١٦٨) حَلَّثْنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سلمِ بْنِ أَبِي اللَّيَّالِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَوَضَّؤُوا ، فَلاَ تَغْمِسُوا أَيْدِيَكُمْ فِي الإِنَاءِ حَتَّى تُنقُوهَا.

(١٠٢٨) حفرت حسن الأثر فرمات ميں كد جبتم وضوكرنا جا بوتوائے التحول ووجونے سے بمبلے برتن ميں واخل ندكرو۔

﴿ ١٠٦٩ كَذَّتُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَأَنْفَى كَفَّيْهِ ثُمَّ غَسْلَ وَجْهَةُ وَذِرَاعَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ :إنَّمَا أَرَدُتُ أَنْ أَرِيَّكُمْ طُهُورَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

(١٩٠١)حضرت الوحيد بيطيع فرمات بين كدايك مرتبه حضرت على فالتؤنث وضوفر مايا مجراس مين اپني بتصيليون كورمويا مجراسينه جمرب

اور باز وؤل كودهويا ، كِحرفر ما يا كه بين تهمين رسول الله مِنْ فِي فَيْ كَا وضود كها نا جا بهنا تها ـ

( ١١٩ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ بَالِغُ فِي غَسُلِ الشَّعَر

جن حضرات کا کہناہے کہ بالوں کوخوب اچھی طرح دھویا جائے

( ١.٧٠ ) حَلَّتُنَا أَبُوالْأَحُوصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يَقَالُ:اغْسِلِ الشَّعْرَ وَأَنْقِ الْبَشَرَةَ، فِي الْجَنَابَةِ.

🗞 معفدان الجاثير بم (طدا) 💸 🗘 الله الطهاد ت (۱۰۷۰) حضرت ابرہیم پیطیز فرماتے ہیں کہ اسلاف کے یہاں کہا جاتا تھا کہ بالوں کودھوؤاور جنابت میں کھال تک یانی بہنجاؤ۔

(١٠٧١) حَمَّلَنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :تَكْتَ كُلُّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ ، فَبَلُوا الشَّعَرَ، وَأَنْفُوا الْبَشَرَةَ.

(١٠٤١) حفرت حن ذيالي فرماتے ہيں كه ہر بال كے نيچ جنابت ب، پس بالوں كور كرواور كھال تك يانى بينجاؤ۔

( ١٨٧١ ) حَلَّتُنَا غُنْلُو ۗ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوَّةَ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيّ ، قَالَ :خَرَجَ حُلَيْفَةُ ، وَقَدْ طَمّ شَعَرَهُ ،

فَقَالَ :إِنَّ تَحْتَ كُلُّ شَعَرَةٍ لاَ يُصِيبُهَا الْمَاءُ جَنَابَةٌ ، فَعَافُوهَا ، فَلِذَٰلِكَ عَادَيْت رَأْسِي كَمَا تَرَوْنَ.

(١٠٤٢) حصرت ابو بحشر كي يوليلية فرمات بين كد حصرت حد يف ويالي سركولوغذ كر بابرتشريف لاك اور فرمايا كه براس بال كے نيج

جنابت باتی رہتی ہے جس تک پانی نہیں پہنچا الیکن لوگ غفلت برتے ہیں۔لبذا میں اپنے بالوں کا دشمن ہو گیا جیسا کہتم دیکھ

( ١٠٧٣ ) حَلَّتُنَا أَسْوَدُ بُنُ عَامِرٍ ، فَالَ :حَلَّكَ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّانِبِ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَن النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعَرَةٍ مِنْ جَسَدِهِ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَفْسِلُهَا ، فَهِلَ بِهِ كَذَا

وَكَذَا مِنَ النَّارِ ، قَالَ عَلِنُّى : فَمِنْ ثُمَّ عَادَيْتُ شَعَرِى ، قَالَ :وَكَانَ يَجُزُّ شَعَرَهُ. (احمد ا/ ١٠١ـ ابوداؤد ٢٥٣) (١٠٤٣) حضرت على ذلاتة فرمات بين كدرمول الله عليقظيًّا في ارشاد فرمايا كه ' دجس في مسل جنابت كرت بوئ ايج جمم ميس

ا یک بال کے برابر جگہ بھی دھونے ہے چھوڑ دی تو جہنم میں اس کے ساتھ یہ پیکیا جائے گا'' حضرت علی دیاؤ فرماتے ہیں ہی اس کے

بعدے میں اپنے بالوں کادیمن ہوگیا۔حضرت علی ڈواٹو سر کاعلق کیا کرتے تھے۔ ( ١.٧٤ ) حَلَّتُنَا أَبُو دَاوُدٌ ، عَنْ قُرَّةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ ، قَالَ :وَقَالَ :أَبُو هُرَيْرَةً : أَمَّا أَنَا

فَأَكُلُّ الشَّعَرَ ، وَأَنْقِي الْبَشَرَ. (ابوداؤد ٢٥٢. ترمدي ١٠١)

(۱۰۷۴) حضرت حسن ملائق فرماتے ہیں کہ ہر بال کے نیجے جنابت ہے اور فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر رہ و پہنڈ فرمایا کرتے تھے کہ میں بالوں کور کرتا ہوں اور کھال تک یانی پہنچا تا ہوں۔

( ١٠٧٥ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فَضَيْلِ بْنِ غَزُوانَ ، عَنْ نَافِعِ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، أَدْخَلَ الْمَاءَ

فِي عَيْنَيْهِ ، وَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي سُرَّيِّهِ. (١٠٤٥) حفرت نافع ذافغ وفاقة فرماتے ہیں كەحفرت ابن عمر تفاه مئا جب شل جنابت فرماتے تو یانی كوآ تکھوں میں اور انگلیوں كوناف

میں داخل کیا کرتے تھے۔

## ( ١٢٠ ) في الجنب بهِ الجُدَرِي أَو الْحَصِبَةُ اس جنبی کے احکام جس کے جسم میں پھوڑ ہے نکلے ہوں

(١٠٧٦) حَلَثُنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَنَاسٍ ، قَالَ :إذَا أَجْنَبَ

الرَّجُلُ وَبِهِ الْجِرَاحَةُ وَالْجُدَرِيُّ ، فَخُوْفَ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ هُوَ اغْسَلَ ، قَالَ :يَكَمُّمُ بالصَّعِيدِ. (۱۰۷۷) حصرت این عمیاس چند پیزافر ماتے ہیں کہ اگر آ وی کو جنابت لائق ہوجائے اور اس کے جسم میں زخم یا چھوڑے ہول او طسل

کرنے کی صورت میں جان جانے کا اندیشہ ہوتو وہ ٹی ہے تیم کرے۔

( ١٠٧٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ . وَعَنِ الْحَسَنِ ، وَالشَّعْبَى ؛ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الَّذِي بِهِ الْجُرْحُ وَالْمَحْصُوبُ وَالْمَجْدُورُ : يَنيَمَّمُ

(۱۰۷۷) حضرت حسن اور حضرت شعصی بیکتینیا اس شخص کے بارے میں جے بچلوڑے نکلے ہوں یا وہ زخمی ہوفر ماتے ہیں کہ وہ تیم

( ١٠٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ فِي صَاحِبِ الْقُرُوحِ وَالَّذِي يَخَافُ عَلَى

(۱۰۷۸) حضرت حسن پیٹینیا اس شخف کے بارے ہیں جسے مچھوڑے نکلے ہوں یا جان کا اندیشہ ہوفر ماتے ہیں کہ وہ تیم کرے۔

( ١٨٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ . وَعَنِ الْحَكَّمِ ، عَنِ الْمِفْسَمِ فَالْاً ؛ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ الْقُرُوحُ وَالْجُرُوحُ وَالْجُدَرِيُّ لا يَسْتَطِيعُ الْمَاءَ أَنَّهُ يَسَمَّمُ.

(٩٤٩) حضرت علم اور حضرت مقسم مینتینا اس مختص کے بارے میں جے مچوڑے یا زخم ہوں اور وہ پانی کے استعمال پر قادر ندہو فرماتے ہیں کہ وہ تیٹم کرے۔

( ١٨٨٠ ) حَلَّتُنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَادَةَ ، عَنْ عَزْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الْجُرُوحُ ، أَوِ الْقُرُوحُ ، أَوِ الْمَرَضُ فَتُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ ، فَيَكُبرَ عَلَيْهِ الْغُسُلُ ، قَالَ :يَتَيمَمُّ.

(۱۰۸۰) حفرت سعیدین جبیر (اس خفس کے بارے میں جے بچوڑے، زخم یا مرض لاحق ہو، مچروہ جنبی ہو جائے اور مسل کی طالت

ندر کھتا ہو) فرماتے ہیں کدوہ تیم کرے۔

... و المستوجه المستوجع المستوجه المستوج المستو

(١٨٨٢) حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنِ الْحَكَم ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهَ قَالَ فِي الْمَجْدُورِ وَأَشْبَاهِهِ : إذَا خُشِيَ عَلَيْهِمْ ، فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمُسَافِرِ يَتَيَمَّمُ.

(١٠٨٢) حفرت مجام ربيني (مجور ول كے شكار اور اس جي دوسرے معذورين جنہيں جان جانے كا انديشر و ) فرماتے بيل كديد مبافر کی طرح بیں اور تیم کریں گے۔ المعنف ائن الباشير مترجم ( جلد ا ) و المعنف المن الباشير مترجم ( جلد ا ) و المعنف المن الباشير مترجم ( جلد ا )

١٨٨٢) حَلَّتُنَا عَبُدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرُوّةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً احْتَلَمَ عَلَى عَهْدِ النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَخُدُورٌ ، فَعَسَّلُوهُ ، فَمَاتَ ، فَلَغَ ذَلِكَ النَّبَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : ضَيَّعُوهُ مُنِيَّعَهُمُ اللَّهُ ، قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ. (ابوداؤد ٣٥٠)

(۱۰۸۳) حضرت عطاء پر بطیع فرماتے ہیں کدرسول اللہ بیٹیٹنٹیٹٹ کے زمانے میں ایک شخص کواحتلام ہو گیا اس کے جسم پر پھوڑے

پینسیاں نظے ہوئے تھے۔لوگوں نے اسے شل دیا تو اس کا انقال ہوگیا جب حضور تَغِفَظَةً کو یہ بات پیٹی تو آپ نے فرمایا''ان وگوں نے اسے ضائع کیااللہ انہیں ضائع کرے،انہوں نے اسے قل کبااللہ انہیں ہارڈ الے۔''

## ر ١٢١) من كرة أن يقرأ الجنب القرآن

جن حضرات کے نزویک حالت جنابت میں قرآن پڑھنا مکروہ ہے

١٠٨٤) حَلَّتُنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفُرِنُنَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، إِلَّا الْجَنَابَةَ.

(ابوداؤد ۲۳۲ ترمذی ۱۳۷ أحمد ۱/ ۱۳۳) (۱۰۸۴) حضرت علی جزائیر فر ماتے ہیں کے حضور میر کھنے آج سوائے صالت جنابت کے ہرصال میں قر آن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔

١٠٨٥ ) حَلَّاتُنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، وَوَرَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَنِي ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن سَلِمَةَ ، عَنْ

عَلِيٌّ ، عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ مِثْلَهُ. (۱۰۸۵) ایک اور سندے یونمی منقول ہے۔

١٨٨١) حَلَثُنَا حَفْصٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ، عَنْ عَبِيْلَةَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: لاَ يَقُرَأُ الْمُعَنُّبُ الْقُرْآنَ. (۱۰۸۲)حفرت عمر رہا ہو فرماتے کے جنبی قر آن نہ پڑھے۔

١،٨٧) حَلَّتُنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَمْشِى نَحْوَ الْقُرَاتِ ، وَهُوَ

يُمُرِّءُ رَجُلًا ۚ فَبَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَكَفَّ الرَّجُلُ عَنْهُ ، فَقَالَ :ابْنُ مَسْعُودٍ :مَا لَكَ؟ قَالَ :إنَّك بُلْت ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ :إنَّى لَسْتُ بِجُنْبٍ.

(۱۰۸۷) حضرت ابراہیم پیٹیل فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رہائٹہ دریائے فرات کی طرف جارہے تھے اور ایک آ دمی کوقر آ ن بڑھار ہے تھے۔حضرت ابن مسعود بڑا نوٹ نے بیشاب کیا تو وہ آ دمی تلاوت ہے رک گیا۔حضرت ابن مسعود مزائز نے اس کی وجہ

وجھی تو کہنے لگا کہ آپ نے پیٹاب کیا ہے۔ فرمایا میں جنبی تونہیں ہوں۔ ١٠٨٨) حَدَّثَنَا أَبْنُ مُهُدِيٌّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنِ الأسْوَرِ، قَالَ: لاَ يَقُوزُ الْجُنُبُ. هي صف اين الي ثيريز ج ( ولموا ) که کام ۱۳۰۰ کی ۱۳۰۰ کی کتاب الطهار ت

(١٠٨٨) حضرت اسود والثيرة فرماتي بين كه جنبي قرآن كي تلاوت مذكر ...

( ١٨٨٩ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُبِيَّنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ يَقُرْأُ الْجُنُّ الْقُرْآنَ.

(۱۰۸۹) حضرت مجامد طیشیز فرماتے ہیں جنبی قر آن کی تلاوت نہ کرے۔

( ١٠٥٠ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :الْجُنْبُ وَالْحَانِصُ لَا يَقُرَآنِ الْقُرْآنَ.

(۱۰۹۰) حضرت عامر برليمي فرماتے ہيں کہ جنبی اور حاکضہ قر آن کی تلاوت نہ کریں۔

(١٠٩١) حَلَّتُنَا غُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : لَا يَقُرَأُ الْجُنُّ وَالْحَالِصُ الْقُرْآنَ

(١٠٩١) حضرت ابودائل والثرة فرماتے ہیں کہ جنبی ادرحائضہ قر آن کی تلادت شکریں۔

(١.٩٢) حَكَثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَلوِ بَنِ السَّمُوا، عَنْ أَبِى الْغَوِيفِ، عَنْ عَلِقٌ، قَالَ: لَا يَقُوأُ، وَلَا حَرْفًا، يَعْنِى: الْجُنُبُ. (١٠٩٢) مغررت كل ظائفة فراح بين مَتَّبَ قرآن كالكرف جي حديد

( ١.٩٢ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يَقُرُّأُ الْجُنْبُ الْقُرْآنَ ، وَقَالَ : إِنَّهُ إِذَا قَرَّأَ صَلَّى.

(۱۰۹۳) حضرت ابرا ہیم ویشیو فرماتے ہیں کہ چنبی قرآن کی حلاوت ند کرے اور فرمایا کداگروہ قرآن پڑھتا ہے تو نماز بھی پڑھے۔

#### ( ١٢٢ ) من رخص لِلْجُنْبِ أَنْ يَقَرَأُ مِنَ الْقَرآنِ

جن حفرات کے نزدیک جنبی کے لیے تلاوت قرآن کی رخصت ہے

(١٠٩٤) حَلَثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ النَّقَقِيُّ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَزَى بَأْسًا أَنْ يَقُواْ الْجُنْبُ وَالْحَالِصُ الظَّىءَ مِنَ الْفُرْآن.

(۱۰۹۴) حضرت جعفر بينييز كتيم بين كدان كوالداس بات كويرانيس ججعة تقد كرجني ما حائضة قرآن كي تلاوت كرير-

( ١٩٥٨) أُخْبِرُنَا النَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُوزًا الْمُجَنَّبُ الآيَةَ وَالاَيْتَيْنِ.

(۱۰۹۵) معفرت عکرمہ فاتنوال بات کو برانہیں مجھتے تھے کو جنگی قرآن مجید کی ایک یادوآ میں پڑھ لے۔

(١٠٩١) حَدَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ . وَعَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ اِيْرَاهِيمَ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُمَيْرٍ ؛ فِي الْمُعانِضِ وَالْمُعَنِّ بِسَنْفُيْمُونَ وَأُسَ الآيَّةِ ، وَلَا يُتِشُونَ آخِرَهَا.

(۱۰۹۱) حضرت ابراہیم اور حضرت معید بن جیم جنگی اور حاکھہ کے بارے بیل فرماتے بیں کہ وہ آیت کی ابتداء ہے ثرو تاکر کہ سے کیکن آخر تک پورائیس کریں گے۔

(١٠٩٧) مَنَّذَنَّا شُوِيكٌ ، عَنْ عَامِرِ بُنِ السَّمُطِ ، عَنْ أَبِى الْغَرِيفِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَا يَقُواْ ، وَلَا حَرُفًا. (١٠٩٧) مَنْرَتَنْلُ فَراحَ بِنِ كَرَوْبُسُ بِرِحِهُ العالِمَةِ صَحَى كُنِينَ بِرُحِمًا \_ 🗞 معنف ائن الحياثية برترم (بدار) 🎝 🚓 🔭 🎝 ۲۲۱ کا ساطرارت

(١٠٩٨) حَلَّتُنَا عُبُيْلُا اللهِ ، عَنْ إسْوَائِيلَ ، عَنْ عُمَرَ أَنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :سَٱلْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ : تَقُوأُ الْحَائِضُ وَالْجُنْبُ ؟ قَالَ :الآيَةَ وَالآيَتُيْنِ. (۱۰۹۸) حضرت عمرین عبداللد فرماتے میں کدمیں نے سعیدین جمیرے پو چھاجنبی اور حائضہ قر آن کی طاوت کر سکتے ہیں؟ فرمایا

ایک یا دوآ پتی پڑھ کتے ہیں۔ ١٠٩٩ ) حَدَّثُنَا غُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلِ ، مِثْلَ ذَلِكَ.

(۱۰۹۹)حفرت ابن معقل ہائیز سے بھی یو نبی منقول ہے۔

. ١١٠ ) حَلَّنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ نِين الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :يقُوزُ الْجُنْبُ الْقُرْآنَ ، قَالَ : فَذَكُونُهُ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَكُوهَهُ.

(۱۱۰۰) مفرت تماد پائیرا فرماتے ہیں کہ حفرت سعید بن میتب نے فرمایا کر جنبی قر آن کی تلاوت کرسکتا ہے۔ میں نے اس بارے

ا تذكره حضرت ابراہيم پوشيزے كيا توانهوں نے اسے ناپسندفر مايا۔ ١١٨١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ أَبِي الْعَالِيةِ ، قَالَ : الْحَائِضُ لا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ.

۱۰۱) حفرت ابوالعاليه رافيز فرماتي بين كه حائضه قر آن كي تلاوت نه كرے گي۔ ١١.٢) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : الْحَانِضُ لاَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ.

١١٠٢) حضرت محمد الأو فرماتے ہیں کہ حائضہ قر آن کی تلاوت نہ کرے گی۔ ١١.٣) حَلَّنْنَا وَكِيغٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : نَفْرًا مِمَّا دُونَ الآيةِ ، وَلاَ تَقْرَأُ آيَةً نَامَّةً.

۱۱۰۳) حضرت ابراہیم پیٹیز فرماتے ہیں کہ ہائضہ ایک آیت ہے کم پڑھ کتی ہےایک پوری آیٹ نہیں پڑھ گی۔ ١١.٤) حَلَثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُمَرَ ، قَالَ : لاَ تَقُرُّأُ الْحَائِصُ الْقُرْآنَ.

١١٠٣) حضرت عمر الثاثية فرمات مين كه حائضه قرآن كي تلاوت شاكر \_ كي \_ ١١٠٥) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ لَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ. ۱۱۰۵) حضرت عام پیشید فرماتے ہیں کہ حائصہ قرآن کی تلادت نہ کرےگی۔

( ١٢٣ ) في الرجل يُقرأُ القرآنُ وَهُوَ غَيْرَ طَاهِرِ

بغير وضوك قرآن مجيدكي تلاوت كاحكم

١١٢) حَدَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، بَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، قالَ : كُنَّا مَعَ سُلْمَانَ فِي حَاجَةٍ ، فَذَهَبَ فَقَضَى حَاجَتُهُ ثُمُّ رَجَعَ ، فَقُلْنَا لَهُ : تَوَضَّأْ ، يَا أَبَا عَيْدِ اللهِ لَعَلْنَا أَنْ نَسْأَلَك عَنْ آي مِنَ

هي سنت اندان شير ترم (جلد) ﴿ هُلَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّه اللَّهُ أَنْ ؟ قَالَ : قَالَ : قَالَ أَنْ اللَّهُ أَلَوْ اللَّهُ أَمْنَهُ ، إِنَّهُ لَا يَمَنَّهُ إِلَّا الْمُطَهِّرُونَ ، قَالَ : فَسَالْنَاهُ ، فَقَرَأَ عَلَيْكَ قَلِ أَنْ نَتَهُ ضَّالًا

ں پیوسید میرالرخمن بن بزید وظف فراتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت سلمان وظف کے ساتھ تنے ، حضرت سلمان وظفو رفن حاجت کے لیے توریف لے مکے دجب والی آئے تو ہم نے کہا کہ وضو کہ بچیے شاید ہم آپ سے کن آیت قرآ ٹی کے بارے شر پوچیلی نے دایا تم پوچواد ، مسرقرآن کو ہاتھ میں گاؤں کا کھوں کہ اسے قو صرف پاک لوگ ہاتھ لگا تھے ہیں۔ پھرہم نے ان سے قرآن کے بارے شمل بوچھا اورانیوں نے وضوعہ پہلیا میں اس بھی سے پڑھاکر شایا۔ (۷۰۰) مکڈکٹا وکرچھ ، عَنْ سُفُعِانَ ، عَنْ أَبِي إِسْسَحاق ، عَنْ قَبِيد فِي مُعَلَقِ ، عَنْ عَلَقْعَةَ وَالْأُسُودِ ؛ أَنَّ سَلْمَةً،

قُورًاً عَلَيْهِمَا بِعُلَدُ الْحَدَثِ. (۱۰۷) حضرت علقمہ اور حضرت امود پیمیز فاقر ہاتے ہیں کہ حضرت سلمان ویٹیؤنے وضو کے بغیر امارے سامنے قرآن کی طاوت کا۔

(١١٨) حَذَلْنَا أَنُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهِيْلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمَيْو ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، وَانْ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَا يَفُرَآ لِ أَجْزَاتُهُمَا مِنَ الْقُرْآلَ بَعْدَ مَا يَخُوجُونَ مِنَ الْحَلَّاءِ ، فَيلَ أَنْ يَتُوصَنَّا (١٩٨) حضرت مندِ بمن جمير فيما فِن فرياح جن كرهنرت ابن عمرال ومضرت ابن عمال فيمين بيب الخلاء ہے نگھنے كے بعدوث

َ زَنَے سے بِسِلِقُرُ ٱن مِحِدِ کا واوت کرایا کرتے تھے۔ (١٠٠٨) حَلَقُتُ اللهُ نَعَبُرُ مِنْ شَعِيدٍ ، عَنْ فَعَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَتَّبِ ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرُةً كَانَ يَخُومُ مِن

الْمُنحُرَّج، ثُمَّ يُعَدُّرُ السُّورَةَ. (١٠٩) عقرت معيد من سيّب بريني فرات مين كه هفرت الإبرية والني بين الخلاء سے نظتے اور مورت كى تلاوت كر كيتہ تھے۔ (١٠٠٠) حَدِّثَا النَّقَلِقِيُّ، عَنْ أَيُّوبُ، عَنْ مُعَمَّدٍ ؛ أَنَّ عَمْرَ فَعَنِي حَاجَتُهُ ، ثُمَّ أَحَدُ يَقُوزُ أَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُرْبُعَ : أ

تُوَصَّنُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَّرُ : أَمُسَيِّلَتُهُ أَفَناكَ ذَاكَ ؟!. (١١١٠) حفرت مُوبِطِيدٍ كَتِهِ مِن كمالِك مرجد حفرت مُر خطو نے رقع حاجت كے بعدقر آن مجد كى طاوت شروعً كردي العم نے كہا اے امر الموشين أكرآب وموكر ليمن واجها بو فرايا "كما تخج مسلم نے بينوي ديا ہے؟!

( ١١١١) حَدَّثَنَا بَوْيِدُ بُنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ بِيبِدِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَعَنْ أَبِي مَرْيَمَ ، عُن عُمَرَ ، بِهِخْهِ ( ١١١١) اكيداورمندے مخ بُخامِتُول ہے ۔

(۱۱۱۱) ليــاورمندے يزيم عمول ہے۔ (۱۱۱۲) كَذَلْنَا عَبْدُةُ بُنُ سُلِيمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ قَادَةً ، قَالَ :خَرَجَ عُمَرٌ مِنَ الْحَلَاءِ فَقَرَأَ آيَةً مِنْ كِمَابِ الله رابعہ من من موروق مورود ، من من مردق من من مورود ،

فَقِيلَ لَهُ : أَتَقُرُأُ وَقَدْ أَحْدَثُت؟ قَالَ : أَفَيقُرَأُ ذَلِكَ مُسَيْلِمَةُ ؟.

ر استان طرف دو استان در استان مردور بیت ما در استان استان می برخوان او کیا سیار با می این استان استان

( ١٩٣٢ ) حَلَثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ عَمْرِو بْن مُزَّة ، عَنْ عَيْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَة ، عَنْ عَلِنٍّ ، قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلْيُهِ وَسَلَمَ يَضُونُنَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلُّ حَال ، مَا لَهُ يَكُنْ جُبُّكِ.

اللو حسلی الله علیه و مسلم یعمرِ ننا الفر ان علی هل حالیٍ ، ما ام یعن جنبا. (۱۱۳۳) حفر ستگی واژهٔ فرمات بین که تی کر میمریخ هالت جنابت کےعلاوہ برمال شرقر آن مجید کی عادت کیا کرتے تھے۔

( ١١١٤ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُنَيْرٍ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالْقُوْآنِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ.

ر ۱۱۱۳) حضرت نافع بن جیر بغیروضوکے تلاوت کرنے میں کو فی حرج نہ بچھتے تھے۔ ( ۱۱۱۳) حضرت نافع بن جیر بغیروضوکے تلاوت کرنے میں کو فی حرج نہ بچھتے تھے۔

( ۱۱۱۰) کھرشان کا بہر سروح سے اوات رہے ہی ہوں کرن شدھ ہے۔ ( ۱۱۵۰) حَدَّثُنَا اَبُو اُسَامَة ، عَنْ عَدِيْد اللهِ أَنِي حَمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي جَفَّةٍ ، قالَ : كَانَ عَلِيَّ بُنُ حُسَيْدٍ يَكُواْ اللَّهُ [ آنَ يَعْلَدُ

(۱۱۱۵) حضرت علی بن حسین دانلو بے وضو ہونے کی حالت میں تلاوت قرآن کیا کرتے تھے۔

( ١١١٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجْلِ يُمْرِيقُ الْمَاءَ ، يَقُرأُ الْقُرْآنَ ؟ قَالَ :

يَكُونُ عَلَى ظُهُرٍ أَحَبُّ إِلَى ۚ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ يَقُرُا طُرَفَ الآيَةِ ، أَوِ الشَّيْءَ.

(۱۱۲۱) حضرت عطاء نے پوچھا گیا کہا کیک آ دی رفع حاجت کر کے قر آن کی طاوت کر سکتا ہے؟ فر مایا یا کی میں کرنا زیادہ بہتر ہے البنة ایک آدری آیت یا مجھ حصہ پڑھ ساتھ کو کی ترین نہیں۔

. " " حَلَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْلِينِي ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُنِيْرٍ ، قَالَ : رُبَّمَا نَوْلُتُ وَأَنَا فِي الشَّقْرِ لاَفْضِيَ حَاجَبِي

مِنَ الْفَلَوْطِ وَالْوُوْلِ، فَمَا الْمُحقُّ بِأَصْحَلِي حَتَّى اَفُوْا مَرُوعاً مِنْ الْفَوْلِطَ وَالْوُوْلِ علا) حضر سمعدین جبر فریائے کے لفظ اوقات منر میں فیج جاجت کے بھیراتھوں سے طنتی ان معرکز نر سے سماجی

(۱۱۱۷) حضرت معیدین جیمبر آرائے کے بھش اوقات سفر میں رفتع حاجت کے بعد ساتھیوں سے ملئے تک اورونموکرنے سے پہلے می قرآن مجیدکا ایک حصد پڑھ لیزا ہوں۔

الْعَدَّرِهِ، وَقَدْ تَعَايِثُ فِي آيَةٍ، فَأَذَّكَرِيهَا.

(۱۱۱۸) حضرت ایونکوفرات میں کدھن مصحف میں سے طاوت کررہا تھا کہ میرے والد بہت الخلاء سے باہرتھر بف لائے۔ یھے ایک آ بیت کے بارے میں شکل چیش آئی قوانہوں نے میری راہندائی فریادی۔

. (١٩٩٠) حَلَثُنَا وَكِيغٌ ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ :اقُرِا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمُ تَكُنْ جُنِبٌّا.

(۱۱۱۹) حمرت می دینتو فرماتے ہیں کہ حالت جنابت کے علاوہ ہرحال میں قر آن مجید کی حلاوت کرو۔

هي معندان ال شيرين برا (طورا) كي المستخب المست

( ١٨٠٠ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُوزاً بَعْدَ الْحَدَثِ.

(۱۱۴۰) حضرت! بن ميرين بيشيز حدث كر بعد يحي قر آن مجيد كي خلات كرايا كرتے تھے۔

(١١١٠) حَدَّنَنَا وَيُحِيِّعُ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يَقَالُ :الْهُرِا الْفُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا آ: جَحُ: هُـُمُّمُ

(۱۱۲۱) حضرت ابراہیم پیٹیلیز فرماتے ہیں کہ کہاجاتا تھا کہ سوائے جنابت کے ہرحال میں قرآن کی تلادت کرلو۔

( ١٣٣ ) حَلَثَنَا رَكِيعٌ ، عَنْ شُكِمَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ فِبَالَ ثُمَّ جَاءَ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ مَسْمُودٍ الْقُرْهُ.

(۱۱۲۲) ایک آ دی حضرت این مسعود ظایلتو کے ساتھ تھا، اس نے پیٹنا ب کیا، جب وہ واپس آیا تو این مسعود ظایلتو نے فرمایا اس گزار چرھو''۔

..(IITT)

#### ( ۱۲۶ ) فی الرجل ینگونُ فِی أَرْضِ الْفَلَاقِ فَیُعْدِثُ اگرایک آ دگی کوسحرامیں صدث لاحق ہوجائے تو کیا کرے

( ١١٢٤ ) حَدَثَنَا أَبُو الْاحْوَصِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ عَلِثْى ، قَالَ :إذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ فِى أَرْضٍ فَلَاقٍ وَمَعَهُ مَا ۚ يَجِبُرٌ ، فَلَمُؤْرِزُ نَفْسَهُ بِالْمَاءِ ، وَلَيُتَمِنَّمُ بِالضَّهِيدِ.

(۱۱۳۳) مطرت کل والیو فرمات میں کہ جبآ دی کی تحراش جنی ہوجائے اوراس کے پاس بہت تحوز اپائی ہوتو وہ پئی جان کو پائی پرتر چن دے اور کی ہے تیم کر لے۔

( ١١٢٥ ) حَدَّثَنَا أَنُو بَكُو بِنُنْ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسَ فَالاَ :إِذَا كُنْتَ فِى سَفَمٍ وَلَيْسَ مَعَك مِنَ الْمَاءِ إِلاَّ بَصِيرٌ ، فَتَيَكُمْ ، وَاسْتَبِقُ مَاءَكَ.

(۱۱۲۵) حضرت عطا ماور حضرت طاوس کیکنیشافر باتے ہیں کہ جب تم سنر شن : واور تبہارے پاس تحوز اساپانی ہوتو تیم کر نواور پان کو بچاکر رکھو۔

( ١٣٢ ) حَلَّنْنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَمَٰنِ بْنِ صَالِح ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْيْرِ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، قَالَ : إذَا كُنتُ مُسَافِرًا وَأَنْتَ جُنْبٌ ، أَوْ أَنْتَ عَلَى غَيْرٍ وَضُوءٍ ، فَيَخْفَ إِنْ هي معنف ازن الي شير مرتم ( طول ) ( هي الي منظم الدين العلم الدين العلم

تَمُوتَ مِنَ الْعَطَشِ ، فَلَا تَوَضَّهُ وَاخْبِسُهُ لِنَفْسِك.

ر ۱۲۷۱) دهرت این عبال دیافی فرباتے بین کر جب تم حالت سفر می جنبی ہوجاؤیا تمہار اوضوفوٹ جائے اور و شوکرنے کی صورت

ے۔ میں تمہیں خوف ہو کہ بیاس سے مرجاؤ گے وضو نہ کرواور یانی کوایے لیے بچا کر دکھاو۔

۱۱۲۷) حَلَثْنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَن ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّالِبِ ، عَنْ سَعِيد بْنِ جُنِيْرٍ ، مِثْلُهُ. (۱۱۲۷) حفرت معیدین جیرے بھی ادبی صفول ہے۔

# ( ١٢٥ ) مَنْ كَانَ يُحِبُّ إِذَا بَالَ أَنْ يَمَسَّ الْمَاءَ، أَوْ يَتَيَمَّمَ

جو حضرات اک بات کو پہند فرماتے ہیں کہ پیشاب کرنے کے بعد پانی استعال کرے یا تیم کرے ۱۸۲۸ حَدِّنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَةِ ، عَنْ مُجَاهِدِ ؛ أَنَّ عُمَّرَ كَانَ إِذَا بَالَ بَيْمَةَ ، قَالَ : أَنْبَيَّةُ مِتَّى يَوْجِلَ بِي

النسبيع. (۱۳۸۱) حفرت کابلو بيطيز فرمات بيل کرهفرت تمريخانو پيشاب کرنے کے بعد تيم کرتے اور فرماتے ميں اس لے تيم کرتا ہوں

ر ۱۳۸۸) مطرت قام پرتیز کرماے ہیں نہ مسرت مر میں چیتا ہے رہے ہے بعد ہم کرمے اور کرمائے میں اس ہے یہ برنا ہوں ناکستی میرے لیے طال ہو جائے۔

١٣٩) كَذَنْنَا أَزْهُرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا بَالَ فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ تَوَخَّأَ ، رَلَمْ يَفْسِلْ رِجْمُلُيْهِ.

۔ ۱۱۲۹] حضرت این مم تاثیر جب بیشاب کرتے اور پھران کا کچھوٹی فرمانے کا ارادہ ہوتا تو وضوکرتے لیکن پاؤں نہ دھوتے۔

١١٠.) حَذَثَنَا ابْنُ مَهُدِتْی ، عَنْ سُفُیانَ ، عَنْ وَاصِلِ ، قَالَ : کُنّا نَکُونُ عِنْدَ اِبْرُاهِیمَ فَیَلْهَبُ فَیَبُولُ ، نُمْ یَعِی ءُ فَیَمَسُّ الْمُناءَ وَیَقُولُ : کَانُوا یَسْیَحِیُّونَ أَنْ یَمَسُّوا الْمُناءَ إِذَا بِالُهِ ا

فَيْمَسَّ الْمُعَاءُ وَيَقُولُ : كَانُوا يَسْتَجِبُونَ أَنْ يُمَسَّوا الْمُعَادُ إِذَا يَالُوا. إسال) حفرت والحل ينجي فرمات مين كدايك مرتبهم حفرت ابرائيم ينظير كسماته تقدروه پيثاب كرنے مجد اوروائين آكر

نى ہے ہاتھ دوئے۔ بھر فرمایا اسلاف اس بات کو پیند کرتے تھے کہ بیٹنا ب کے بعد پانی ہے ہاتھ دوئوے جا کیں۔ ۱۱۲۱) حَدَثُمُنَا ابْنُ عُیْسُنَةَ ، عَنْ (بُورَ اِهِمِیمَ مَنِ مُنِسَرَةً ، عَنْ طَاوُوسِ ، قَالَ بِكَلاَهُمَا : رَأَيْتُ ابْنُ عَمْسُرَ ،

) حمدتنا ابن عمينه ، عن ايراهيم بن ميسوه ، عن طاووس ، فال خلاهما :رايت ابن عمر ، وابن عباس إذَا خَرَجًا مِنَ الْفَائِطِ تُلْقَىٰ بِتُوْرٍ ، فَيَغْسِلَان وُجُو هَلِهَمَا وَالْذِينِيُّمَا.

۱۱۳۱) حضرت طائس پرتین کتبے بین کہ میں نے حضر ت این عمر اور حضر ت این عمال بیزید حزن دونوں کو دیکھا کہ بیت الخلاء ہے نگلنے

كے بعدان كے پاس بانى كابرتن لا باجا تاجى سے دوايت چېرون اور باقول كو توسة بنتے۔ ١٧٣٠ - كَذَلْكَ حَدِّى عَنْ مُنْصُ، مَنْ الْمُاهِدَ، فَالْرَبِينَ مُنْكِدُ أَنْهُ مِنْدُ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ مُسَلِّدَ لَهُ مَنْهُما

١٣٢١) حَمَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :بَلَغَنِى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَلَدُّعِل النُخلاَء إِلاَّ لِكَانَ صَنَّا ، أَوْ مَسَّ مَاءً. ۱۳۲۱) حفرت ابرائیم پر پینز فرماتے ہیں کہ ٹی پاک میٹر تھتے آبید الخلاء سے لگنے کے بعد وضوفر ماتے یا پانی سے ہاتھ وحو یا کرتے تھے۔

## ( ۱۲۶ ) من كرة أن ترى عورته

#### شرم گاہ کا ظاہر ہونا ، ناپندیدہ ہے

( ١٣٣ ) حَمَّنْنَا الْمُهَارَكِ ، عَنْ يُونَسَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، قَالَ :أُخْرَيْنِي عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيه ؛ أَنَّ أَنَّ بَكُم الصَّدَّبَقَ ، قَالَ ، وَهُوَ يَخُطُّ النَّاسَ : يَا مَفْمَرَ الْمُسْلِينِ ، اسْتَخْبُوا مِنَ اللهِ ، قَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِو إِنِّي لَاطَلُّ حِين أَذْهَبُ إِنِي الْفَائِطِ فِي الْفَضَاءِ ، هُمُظِّ رَأْسِي البِيْحَاءُ مِنْ رَثِّي .

(۱۳۳۳) حشرت ابویکر وی خوبد و خطبه دیاجس میں ارشاد فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت اللہ سے شرم کرو۔ اس ذات کی تتم!جس کے تیفے میں میر کی جان ہے کدمل جب سرڈھانپ کر کسی جگہ رفع حاجت کے لیے جا تا ہوں آؤ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہے شرم محسوں کرتا ہوں۔

( ١٣٤ ) حَلَّلْنَا يَوْ يِلُهُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرُ نَا حَشَادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : إنَّى لاَغْسِلُ فِي الْبُيْتِ الْمُطْلِم ، فَأَحْنِي عَهْدِي إِنَّا أَخَذُتُ قَالِي حَيْدًا مِنْ رَبِّي.

(۱۳۳۷) حضرت ایوموی دینو فرمائے میں کدیش تاریک کمرے میں شسل کرتا ہوں پھر بھی کپڑے تا تارکر میں اللہ تعالیٰ ہے شرم کی بنا پر کموکو بھوکا پیتا ہوں۔

( ١٩٠٥ ) حَمَّلُنَا يَدْحَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي جَنْفَو الْعِطْمِيِّ ، عَنْ عُمَارَة بْنِ خُرَيْمَة ، وَالْحَارِثِ بْنِ فُضَيْل ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قُرَادٍ ، قَالَ :حَجْجَتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قال: فَلَمَتِ بُوحَجِيهِ ، قَالْبَعَد. (احمد ٢- ٣٣٣. ابن ماجه ٣٣٣)

(۱۳۵) حضرت عبدالرحن بن الدقر او واليو فرمات مين كه من نے في كرئم اليز الله كا كساتھ في فرمايا، آپ رفع حاجت كے ليے

( ١٣٦ ) حَكَنَكَ وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مَوْلَى لِعَائِشَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنْهَا قَالَتْ :مَا نَظَرْت ، أَوْ مَا رَأَيْت قُرْحَ رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَظَّ.

(احمد ۲/ ۹۳ ـ ترمذي ۳۵۹)

(١٣٦) حضرت عا كشير ثفاية بن فر ماتى بين كديش ني كريم مِنْ النظافية في كرم مِ النظافية في كاثر م كا وكونيس ديكها\_

(١٣٧) حَلَّتْنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ۚ عَنْ يَخْسَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ ، قالَ :رَآنِي أَبِي ، أنَا وَرَجُلَّ

المنحلف. (۱۳۲۷) حضرت عبد الله بن عام و بيناؤ فر بات بين كه ايك مرتبه مير ب والد في محصه اس حال مين و يكها كه مين اور ايك آ وي

ر کے ۱۱۱ مشرب میں استان عام کی تاہ کر بات کے ایک کر ایک مرجد بیرے والد کے مصل کا ماں میں دیں اندین اور ایک اون دوفوں خسل کرر ہے متصورہ بھر پر پائی ڈال رہا تھا اور شن اس پر پائی ڈال رہا تھا۔ انہوں نے مجھے ذور ہے آواز دی اوفر ہایا ''کیا ایک مردد دسرے کامر و کچھ مکل ہے؟ ضار کاتم آئم میرے اتھے جائشین ٹیس ہو۔''

. ( ١١٣٨ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْسِ ، قَالَ :فَالَ عُمَرُ : لاَ يَرَى الرَّجُلُ عَوْرَةَ الرَّجُلِ ، أَوْ

قَالَ : لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ.

(۱۱۲۸) حضرت عرز ثاثونے فرمایا کوئی مردد مرے استر نہیں دکھ سکتا۔ ( ۱۲۸۹ ) حَدَّلْهَا وَکِیعٌ ، عَنْ هِمَنَام بُن الْفَازِ ، عَنْ عَبَادَةَ بُن نُسَقِّى ، عَنْ قَيْسِ بُنِ الْحَادِثِ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : لأَنْ

(۱۱۳۹) حضرت سلمان الثانية فرماتے بین كه ش مرول چرزنده كياجاؤں، چرمرول چرزنده كياجاؤں، چرمرول چرزنده كياجاؤں

ر است. مید محصال بات سے زیادہ پسند بیدہ ہے کہ شک کی آ دنی کاسر دیکھوں یا کوئی آ دن میراسز دیکھے۔

(۱۳۴۰) حشرت ایوموکی فاقط فرمات میں کدیش مرول اور مجرزنرہ کیا جاؤں یہ مجھے اس بات سے زیادہ پہند ہے کہ کوئی میراسز دیکھے۔

رهے۔ (۱۹د۱) محدَّثنا اللهُ عُنيْنَةً ، عَنِ البنِ طاؤوس ، قالَ :أَمَرِّنِي أَبِي إذَا دَخَكُ الْخَكَرَةَ أَنْ أَفْتُعَ رَأْسِي ، قُلْتُ :لِمَ أَمَرَكُ

بِلَلِكَ ؟ فَالَ : لاَ أَدْرِى. (١١٣١) حفرت ابن طائر کي يينيو فرباتي بين كديمرے والدنے تجھے تھم ديا كديش بيت الخلاوش واقل ہوتے وقت اپنا سرؤ هانپ

ر ا ۱۱۰۰ سرت مناق و کن کینینز کراست این که میرست و الاست شده کردیا که مناب بیت اطلاء مشارد آن بوت و افت اپاسرو ها پ لول-راوی نے بو چھا که انہوں نے آپ کو میر تھم کیمان و یا فرایا بیمانی فیمن جانبا۔

( ۱۸۲۲ ) حَلَّنَا وَلُهُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنِ الصَّحَّاكِ بْنِ عُشْمَانَ ، قَالَ :أَخْشِرَىنَ زَيْدُ بْنُ أَشْلَتَم ، عْن عَبْدِ الرَّحْسَنِ بْنِ أَبِى سَعِيدِ النُّحُدُوعُ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ : لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرُةِ الرَّجُلِ ، وَلَا الْمُولُةُ الْمَا عُوْرَةِ الْمُولُّةِ. (ابوداؤد ۱۳۰۳ نسانی ۱۹۲۹)

عورت کسی عورت کاستر ندد کھے۔

مَعَ النَّبِيُّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَى ، فَقَالَ : بَا مُعِيرَةُ ، خَذِ الإِكَاوَّةَ ، فَالَ : فَأَخَذُتُهَا ، ثُمَّ عَرَجُت مَعَهُ ، فَانْعَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَازَى عَنْى ، فَقَصَى حَاجَتُهُ. (بخارى ٣٦٣ ـ نسانى ١٩٦٣)

فانطلق دسول الله صلى الله عليه وتسلم ختى تؤادى عنى ، فقصى حاجتهة . (بدخارى ٣٠٣- نسانى ١٩٦٣) (١١٣٣) حضرت مخيره من شبعه ينطيق فرمات جيس كريمن اليكستر شمارمول الشريطين كم ساتحد قلاء آپ نے فرمايا كداے مخيره برآن بگرو "مل نے اسے المحالیا اور آپ کے ساتھ جل پڑا حضور شریطینی بحق سے اثا آ کے اور چلے گئے كد دكھا كی ندوج تھ، بھر آپ نے رفع حاجت فرمایا۔

( ١٤٤ ) حَلَّتُنَا غَبْيَهُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، قَالَ :أَخْرَنِي إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَبْدِ الْمَيلِكِ ، عَنِ أَبِي الزَّيْشِ ، عَنْ جَابِر ، قَالَ : خَرَجُت مَعْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْنِي الْبُرَازَ خَتَى يَتَكَبَّ ، فَلَا يُرْكى. (ابوداود 1- ابن ماجه ٣٦٥)

(۱۳۳۳) حفرت جابر نٹاٹو فرماتے ہیں کر میں ایک سفر میں رسول اللہ مُؤفِظَةِ کے ساتھ قیا۔ جب آپ کورفع حاجت کی خرورت جیش آئی تو آنا دور خریف کے جاتے کہ دکھائی ندیجے۔

( ١١٤٥ ) حَلَمْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّتُنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ :قَالَ عَبُدُ اللهِ بْنُ عُمَرٌ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَزَادَ الْحَاجَمَة بَرَزَ حَتَّى لاَ يَوَى أَحَدًا ، وَكَانَ لا يَرْفَعُ ثَوْبُهُ حَتَّى يَدُنُو مِنَ الأَرْضِ. (نرمذی ۱۳)

(۱۳۵) معفرت این محرفتاه من مات بین که نی کریم نظیظافی کو جب رفع حاجت کی خرورت پیش آتی تو اُ تناوور جاتے که کی کو دکھائی ندمیت اور ثین کے انتہائی قریب بوکر آپ کیر ااور کریا کرتے تھے۔

(١١٤١) حَتَّلُنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو مُوسَى :مَا أَقَمْتُ صُلْبِي فِي عُسْلِي مُسُدُّ أَسْلَمْت.

(۱۳۷) حضرت الدموی وال فرات میں کدا سلام قبول کرنے کے بعد دوران شسل میں نے بھی اپنی کر کوسیدھائیس کیا۔

( ١٢٧ ) في الغسل مِنْ مَاءِ الْحَمَّامِ

## وض کے پانی سے عسل کابیان

(١٩٤٧) حَلَثْنَا جَرِيزٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَال :قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ :أَغْسِلُ مِنْ مَاءِ الْحَمَّامِ ؟ قَالَ :إذَا أَخَلْنَد مِنْ حَجُوةٍ أَجْرَاك.

(۱۳۷) حضرت منصور بینیز کتیج بین کدش نے حضرت ابراہیم ہے نچ چھا کہ کیا شن حتمام کے پانی نے نسل کر سکتا ہوں؟ فرمایا با اگرتم نے ایک کنارے سے لیا قوتمبارے لیے جائز ہے۔ · هي معنف ان الياشير متر جم ( جلوا ) کي په استان الياشير متر جم ( جلوا ) کي په استان کي پ ( ١١٤٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ : لَوِ اغْتَسَلْتُ مِنْهُ مَا اغْتَسَلْت به.

(۱۱۲۸) حفرت فعمی بیٹیو فرماتے ہیں کہ اگر میں اس سے شمل کروں تو میں مجردوبارہ مسل نہ کروں گا۔

(١١٤٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الْحَمَّامُ يَدْخُلُهُ الْمُجُوسُ وَالْجُنْبُ ؟ فَقَالَ : الْمَاءُ طَهُورٌ ، لَا يُنْجَسُهُ شَيْءً.

(۱۱۳۹) حفرت حصین ریشیل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عکرمہ زانٹوے یو چھا کہ جمام سے مجوی اور جنبی بھی عنسل کرتے ہیں فرمایا یانی یاک کرنے والا ہاسے کوئی چیز نا پاک شہیں کرتی۔

( ١١٥٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ :يُجْزِءُ الْجُنْبَ مَاءُ الْحَمَّامِ.

(۱۱۵۰) حضرت ہشام پایسیو فرماتے ہیں کہ جنبی کے لیے تمام کا یائی کا ٹی ہے۔

( ١٥٥ ) حَلَّقْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُفِيرَةَ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَلدُخُلُهُ ، وَإِذَا كَانَ عِنْدَ خُورُوجِهِ اسْتَقْبَلَ الْمِيزَابَ ،

فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ خَرَجَ.

(۱۱۵۱) حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم جمام میں داخل ہوتے تو نگلتے وقت پربنالے کے نیچ شسل کرتے پھر باہرآتے۔

( ١١٥٢ ) حَذَّتُنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغِينَ؟ أَنَّهُ كَانَ يَلْخُلُّ وَيَقْتِسِلُ فِيهِ وَيَقُولُ: لَو اغْتَسَلْتُ مِنْهُ مَا دَخَلتُه. (۱۱۵۲) حضرت شعمی پیٹیز حمام میں داخل ہوتے اور وضوکرتے ، پیمر فرماتے کہا گر میں اس میں سے خسل کرتا تو اس میں داخل نہ ہوتا۔

( ١١٥٢ ) حَلَّتُنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُنْصُورٍ ، قَالَ :حَلَّثَنَا هُرَيْهٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ عَلَقَمَةُ وَالْأَسُودُ يَغْنَسِلانِ مِنْ مَاءِ الْحَمَّامِ ، وَلَا يَغْلِيَانِهِ بِغُسُلِ.

(۱۱۵۳) حضرت علقمہ اور حضرت اسود براٹیوز حمام کے پانی سے شمل کرتے اور پھراس کے بعد دوبارہ عشل نہ کیا کرتے تھے۔

( ١١٥٤ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنْ زِيادِ بْنِ فَيَّاضٍ ، عَنِ الْهَزْهَازِ ، عَنِ الْبِرْ أَبْزَى ، قَالَ :إنَّمَا جُعِلَ الْحَمَّامُ لِيُتَطَهَّرَ بِهِ ، وَلَا يُتَطَهَّرَ مِنْهُ.

(۱۱۵۴) حفرت ابن ابز کی پیشیز فرماتے ہیں کہ تمام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس سے یا کی حاصل کی جائے اس لیے نہیں کہ اے استعال کرکے پاک ہونے کی ضرورت ہو۔

( ١١٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِبعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ زِيَادٍ بْنِ فَيَّاضٍ ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى ، مِثْلَهُ.

(۱۱۵۵) ایک اور سند ہے یہی منقول ہے۔

( ١١٥٦ ) حَلَّتُنَا وَرَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّتَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ يَخْتَى بْنِ عُبَيْدٍ الْبَهْرَانِينَ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ مَاءِ الْحَمَّامِ ؟ فَقَالَ : الْمَاءُ لَا يَجْنُبُ.

(١١٥٧) حضرت يجي بن عبد بريشيز كيتم بين كديم في حضرت ابن عباس وينظر سے حام كے پانى كے بار بر ميں يو چھا تو فرمايا كه

کی معندان ایشیرتر بر (طدا) کی کی ۱۳۳ کی کار استان ایشیرتر بر (طدا) کی کار استان کار از این کار از این کار از ا در کار کرد در کار از این کار از ا

پانی کسی کونا پاک نہیں کرتا۔

( ١٥٥٧ ) حَلَثَنَا عَبِلُمَةَ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَلِي فَرُوَّةَ الْهُمْدَانِيّ ، عَنِ الشَّلْمِيّ ، قال :سَأَلَثُهُ ٱلَكُفَّ مِنْ هَاءِ الْحَمَّامِ الْأَا صُحُتُ مُبِيّاً ؟ قال :نَعَمْ ، ثُمَّ أَعُدُّهُ أَبَلَغَ الْغُسُلِ ، قال :فَقُلْتُ لَهُ :أَتَفَيْسِ أَوْا لَهُ

إذن؟

(۱۱۵۷) حضرت الدفروه وبیشین کتیج بین کریش نے حضرت محق بیشیل سے یہ چھا کیا آپ حالت جنابت بیس تمام کے پائی سے شمل کریں گے؛ فر بلیان پھر میں اسے اینا بھترین طس شار کرون گا۔ بیس نے کہا کیا آپ تمام سے نظلے کے بعد پھر شمل کریں گ

فرمایا: تو بھراس میں داخل کیوں ہوتا؟

( ١٥٥٨) حَلَثَنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرُهُ أَنْ يَعْنَسِلَ مِنْ مَاءِ الْحَمَّامِ. ( ١٥٥٨) حَلَثَنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرُهُ أَنْ يَغْنَسِلَ مِنْ مَاءِ الْحَمَّامِ.

(۱۵۸) حفرت حسن بیٹیز حمام کے پانی سے شمل کرنے کوکروہ خیال کرتے تھے۔ (۱۵۵) کے آنڈا کھ اُئیڈیٹم ، عَنْ سَیَّار ، قال : رَاکَیْتُ النَّهْ عِیْ حَرَجَ مِنْ الْحَمَّام فَجَعَلَ یَنْحُو صُ مَاءَ الْحَمَّام ، وَلَهُ

يَعْسِلُ فَلَمَنْدِ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ فِي هَٰلِكَ ؟ فَقَالَ : إِنِّى رَجُلٌ يُنْظُرُ إِلَيَّ. (١١٥٩) عفرت ماركية بين كدش في حضرت على يظير كوديكا كرهام عنظل كرهام كي إلى سااسة جم كودهوف سُكُ

كين ابني ياؤن خيس وحورت من في اس كى وجد يو چيلي او فر مايا من أيك ايدا أوى مول جس كى طرف و يك اجاتاب-

#### ( ۱۲۸ ) مَن قَالَ يغتسَلُ مِنه وَلاَ يجزيءُ

جن حضرات كنز ديك حوض عشل تو كرلياجائيكن بيكافي نهيس

( ١١٦٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ :الْعُسْلُ مِن مَاء الْحَمَّامِ.

(۱۱۷۰) حفرت ابن مماس ٹائٹو فرماتے ہیں کرتمام کے پائی سے شکل جائز ہے۔ (۱۸۷۱) حَدَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْاَعْمُ شِي ، عَنْ مُعَاهدِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَمْدِ و ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْنَسِلُ مِنَ الْحَمَّامِ.

(۱۹۲۱) حدث ابو معاویہ ، عن او عصب ، عن معاصوم ، عن عبد الدو بن عصور ؛ الله کان بلتنیس مین العصام (۱۹۲۱) حضرت عبدالله این عمر و دولانی و وش کے پانی نے شل کیا کرتے تھے۔

( ١٦٢ ) حَلَثُكَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامِ النَّسْتَوَائِنَّى ، عَنْ يَعْنَى بْنِ أَبِى كَتِيرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قال :مَاءَانِ لاَ يُجْوِيُهِانِ ،مَاءُ الْبُحْرِ ، وَمَاءُ الْحَمَّامِ.

(١١٦٢) حفرت ابو بريره والله فرمات بين كدوياني عشل كي ليكاني نبيس ايك مندركا بإني اوردوسراحوس كا بإني-

( ١٦٢٧ ) حَلَثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كُلُتُومٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ :إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْحَمَّامِ ، فَاغْسِلُ. ( ١٦٢٣) حَلَرْتُ مِن يِطِيعُ فراحَ مِن كرتمام مَن لِفنت كِبعَرْسُ كرو.

## ( ١٢٩ ) في لعاب الْحِمَارِ وَنَحْرِ اللَّالَّةِ

#### گدھے کے لعاب اور جانور کے مندکی حجماگ کے احکام

( ١٦٢٤) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْيِيّ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِنَحْرِ اللَّالَيَّة. (١٦٣) اعترت همي بيطية فرات بين كرجانور كرندي جياك شرك فرك حريث فين-

( ١٦٥ ) حَدَّنَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِلُعَابِ الْحِمَارِ.

(١١٦٥) حضرت صن ويطيع فرمات بين كه لَد ع كلاً ع كلاً ع كلاً ع المان بين كوئي حرج نبيل -

( ١٦٦ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : أَتَّقِى مَا يَسِيلُ مِنْ فَعِ الدَّابَةِ.

(١١٧١) حفرت جماد ويشير فرمات بين كديش جانور كم منه من نظفه والى جمال س بيتا بول -

(١١٣٧) حَلَثْنَا ابْنُ عُلِيَّة ، قَالَ :سَأَلْتُ يُونُسَ عَنْ عَرَقِ الْحِمَارِ وَلَعَايِهِ يُصِبُ النَّرْبَ ؟ فَقَالَ :لَا أَغْلَمُ بِهِ بَأْسًا إِلَّا أَنْ يَقَدُرُهُمَا.

(۱۷۷) حضرت این علیہ پیٹیوز فر باتے ہیں کدھی نے حضرت پوئیں پیٹیوز سے گدھیے کے بیسنے اور اس کے لعاب کے بارے میں موال کیا کہ آگروہ کیٹر وں کولگ جائے تنہ کیا تھی ہے؟ فرمایا: بینا یا کسی توٹیمن البتہ کیڑے کوگٹرنا کردھےگا۔

( ١٦٨٨ ) حَلَّنَكَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَن كَلْبٍ أَصَابَ ثَوْبِي ؟فَقَالَ :اَلَطَّحَك بِشَىْءٍ؟ فَقُلْتُ : لا، فَقَالَ :لاَ يَصُرُّك.

( ١١٦٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ عبيدَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِلُعَابِ الْحِمَارِ.

(۱۲۹) حضرت ابراہیم پر بیٹیز فرماتے ہیں کہ گدھے کے لعاب میں کو کی حرج نہیں۔

## ( ١٣٠ ) مَنْ كَانَ لاَ يَدُخُلُ الْحَمَّامَ وَيَكْرَهُهُ

جن حضرات کے نزد یک حمام میں داخل ہونا نا پسندیدہ ہے

( ١١٧٠ ) حَلَّتُنَا هُمُشَيَّهُ ، قَالَ :أَخْبَرُنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ :أَنْهُمَا كَانَا يَكُوْهَانِ دُخُولَ الْحَمَّامِ. ( ١١٤ )هنرت حمن اورهنرت ابن برين يُتَيَّعَ عالم من والله بون كيا البنديجية تقيه.

( ١١٧١ ) حَلَثَنَا هُشُدُمٌ ، قَالَ :أُخْبَرُنَا مُنْصُورٌ ، غَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، غَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :لاَ تَذْخُلِ الْحَمَّامَ ، فَإِنَّهُ مِمَّا

أَحْدَثُوا مِنَ النَّعِيمِ.

(۱۷۱۱) حضرت ابن عمر دوانٹر فریاتے ہیں کہ جمام میں داخل نہ ہو کیونکہ بیٹی ایجاد کر دہ خوش پروری کی چیزوں میں ہے ہے۔

( ١١٧٢ ) حَلَّنْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : بِنُسَ الْبِيْتُ الْحَمَّامُ.

(۱۱۷۲)حضرت علی دیانو فرماتے ہیں کہ بدترین کمرہ حمام ہے۔

## ( ١٣١ ) من رخص فِي دُخُول الْحَمَّامِ

#### جن حضرات کے نز دیک جمام میں داخل ہونے کی رخصت ہے

( ١٧٣ ) حَلَّاتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا دَاوُد بْنُ عَمْرِو ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْس ، عَنْ أَبى اللَّـرْدَاءِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَلْدُخُلُ الْحَمَّامَ، قَالَ :وَكَانَ يَقُولُ :نِعْمَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ، يُذْهِبُ الصَّنَّةِ، يَغْيِي : الْوَسَخَ، وَيُذَكُّرُ النَّارَ.

(۱۱۷۳) حضرت ابوالدرداه دین و تمام میں واخل ہوا کرتے تنے اور فرماتے تنے کہ تمام بہترین کمرہ ہے، بیم ک کو دور کرتا ہے اور آگ کی بادولاتا ہے۔

( ١٧٧ ) حَلَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشُرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي هُرَيْرَةً ؛ أَنَّهُ دَخَلَ الْحَمَّامَ.

(١١٤٣) حضرت ابرا ہيم پينيو فرماتے ہيں كدهفرت ابو مريره حافظ جمام ميں داخل موتے۔

( ١١٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ دَخَلَ حَمَّامَ الْجُحْفَةِ.

(١١٧٥) حفرت عكرمه بينيز فرمات بين كه حفرت ابن عباس خطيره مقام جحفه كے جمام ميں واخل ہوئے۔

( ١١٧٦ ) حَلَّتُنَا جَرِيزٌ ، عَنْ عُمَارَةً ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ، قَالَ زِفْعُ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ ، يُذْهِبُ الدَّرَنَ ، وَيُذَكِّرُ النَّارَ.

(۱۷۲) حضرت الو ہر یرہ ڈٹائٹو فر ماتے ہیں کہ تمام بہترین کمرہ ہے کی کودور کرتا ہے اور آگ کی یاد والاتا ہے۔

( ١١٧٧ ) حَلَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ السَّمَاعِيلَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ جَرِيرِ يَوْمَ جُمُعَةٍ إلَى حَمَّامٍ لَهُ

(۱۱۷۷) د هزت عثمان بن قبس بوشير كتب بين كدش اليك مرتبه حفرت جرير كے ساتھ جمعه كے دن ان كے تهام بش كيا تها جو مقام عاقول میں تھا۔

( ١٧٧٨ ) حَذَلْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ لِي عَلَى الْحُسُسُو بْنِ عَلِيْ دَنِنْ ، فَاتَسَنَّهُ اتّفَاضَاهُ ، فَوَجَدْتُهُ فَدْ خَرَجَ مِن الْحَمَّامِ وَقَدْ أَثَرَ الْجِنَّاءُ بِأَطَافِهِ مِ ، وَجَارِيَةٌ لَهُ تَحُكُ عَنْهُ أَثَوْ الْجِنَّاءُ

(۱۱۷۸) حضرت ابوغالد ولیٹیؤ کہتے ہیں کہ حضرت حسن بن کل جائٹو نے میرا قرضہ دینا تھا، میں نقاضے کے لیے ان کے پاس آیا تو وہ حمام سے نگل رہے تھے۔ان کے بالول پرمہندی کے نشانات تھے اوران کی ایک یا ندی مہندی کے نشان کوایک شیش سے صاف کر ربی تھی۔

( ١٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ قُرَّةً، عَنْ عَطِيَّةً، عَن ابْن عُمَرَ، قَالَ زِفْعَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ، يُذْهِبُ اللَّرْنَ، وَيُذَّكُّرُ النَّارَ.

#### (۱۷۹) حفرت ابن عمر زواغز فرماتے ہیں کہ حمام بہترین کمرہ ہے، میل کودور کرتا ہے اور آگ کی یا دولاتا ہے۔ ( ١٣٢ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا دَخَلْتِهِ فَادْخُلُهُ بِمِنْزُر

جو حضرات فر ماتے ہیں کہ جب حمام میں داخل ہوتو از ار پہن کر داخل ہو

( ١١٨٠ ) حَلَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ ، مَرَرَّتُ إِلَى الْحَمَّامِ فَرَ آنِي أَبُو صَادِق ، فَقَالَ: مَعَك إِزَارٌ فَإِنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ ، مَنْ كَشَفَ عَوْرَتَهُ أَغْرَضَ عَنْهُ الْمَلَكُ.

(۱۸۰) حضرت حسن بن عبیدالله دیافته فرماتے ہیں کہ میں حمام کی طرف جار ہاتھا کہ مجھے ابوصادق نے دیکھ لیا اورفر مایا تمہارے

پاک ازارے، کیونکہ حضرت علی جوائشہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے اپناستر ظاہر کیاالقد تعالیٰ اس سے اعراض فرماتے ہیں۔ (١٨٨١) حَلَّنْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :حلَّنْنَا مَنْصُورٌ ، عَنْ قَنَادَةَ ؛ أَنَّ عُمَرُ بْنَ الْحَقَّابِ كَنبَ لَا يَدُخُلُ أَحَدٌ الْحَمَّامَ إِلَّا

(١٨١) حضرت قبّاده فرماتے ہیں کہ حضرت عمر والتونے بی تکم لکھا کہ کو کی فتحص بغیراز ارکے تمام میں داخل نہ ہو۔

( ١٨٨٢ ) حَلَّاتُنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ غَلِبِ الْقُطَّانِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ عَلَى الْبَصْرَةِ ، أَمَّا بَعْدُ : فَانَّهَ مَنْ قِبَلَكَ أَنْ يَدْخُلُوا الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزُر.

(١١٨٢) حضرت عمر بن عبدالعزيز بينينيانے بصرہ کے گورز کے خط میں مہتم لکھا کہ اپنے علاقہ کے لوگوں کو باا ازار تہام میں ،اخل

( ١٨٨٣ ) حَلَّتُنَا ابْنُ مُهْدِيِّى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ دَاوُدَ الضَّيِّقِ ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :حَرَامٌ عَلَيْهِ دُخُولُ الْحَمَّامِ ، بغَيْر إزَار.

(۱۱۸۳) حضرت معید بن جبیرفر ماتے میں بلاازاد حمام میں داخل ہونا حرام ہے۔

( ١٨٨٤ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ زِيَادٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرِ دَخَلَ الْمَحَمَّامَ وَعَلَيْهِ ابَوْ رّ إِلَى الرُّكْتُونِ ، وَفِيهِ أَنَاسٌ بِغَيْرِ أَزُر.

(۱۱۸۴) حضرت زیاد بن عبدالرحمٰن رفاطنه فرماتے ہیں کہ میں نے ابدِ جعفر حافظہ کوتھام میں داخل ہوتے ویکھ ،ان کے گھٹنوں تک

🗞 من ان الي ثيرتر تم ( جلدا ) 📞 💝 ( ۱۳۳ 📞 کتاب الطهار 💮 📞

ازارتھا،جبکہاں حمام میں بغیرازار کے بھی لوگ موجود تھے۔

( ١١٨٥ ) حَلَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَلِيْ ، عَنْ سَلَمَةَ وَأَشْفَتُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُوهُ أَنْ يَدُخُلَ الْحَسَّامَ بِلَيْرٍ إِذَادٍ ، وَكَبِهَ أَنْ يَدُخُلُهُ بِإِذَا ، وَغَيْرُهُ لِسَن بِإِذَادٍ ، يَقُولُ : بُرَى عُوزُتُهُ.

(۱۸۵۵) مُنفرت مجروبطیوا اس بات کوکمروہ خیال فریاتے تھے کہ آ دئی بغیراز ادر کے تمام میں دافل ہوادراس بات کومھی کمروہ بجھتے تھے کہ آ دئیا از اربکان کر دافل ہولیکن دوسرے لوگ بلاا ازار ہوں۔ اس سے بیان کی شرخ کا دو کچو کر گنا دکا مرتکسے ہوگا۔

٠٠٠٠٠ ) كَذَلْنَا حَفْصُ بَنُ خِيابٍ ، عَنْ أَسَامَة بِن رَئْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قال : كَتَبَ عُمرُ إلى أَمْرَاءِ الأَجْنَادِ : أَنْ لاَ يَدُخُلُ رَجُلُ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِينَزَر ، وَلا الْمُرَاةُ إِلاَّ مِنْ مُنَّجِهِ لِهِ ، قال : كَتَبَ عُمرُ

ن اور در سند کارور در سند کارور در مساور به در در است. (۱۱۸۷) حضرت عمر دلیانو نے انتشاروں کے قائد میں کو بیدخوالکسا کہ کوئی مرد بغیراز از کے تمام میں داخل نہ ہواور کوئی مورت بغیریناری سریر مصرف

كتمام يمن والحل شهو. \* ١٩٨٧ حَدُّنْنَا النِّنُ كُنيِّرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِلْسَحَاقَ ، عَنْ عَدْرِو بْنِ مَيْدُونٍ قَالَ :إذَا دَخَلَ أَحَدُّكُمُ الْحَمَّامَ. \* ١٩٨٧ - ١٤٤ و رود و روا

أَوِ الْقُرَّاتَ فَلَيْنَوْرُ ۚ وَيَكْسُنُ ثِيَابًا. (۱۱۸۷) حضرت عمروین میمون پیشیغ فرمات میں کدجب تم عمل ہے کوئی تمام یافرات عمل وائل بیوقواز ار پینے اور جا کھیا پین لے۔

رَحُ وَالْمُورِيِّ وَالْمُورِيِّةِ وَالْمُورِيِّةِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ (١٧٨٨) حَدَّثُنَا وَكِمْعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةً ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَطْرِبُ صَاحِبَ الْحَمَّامِ ، وَمَنْ دَحَلَهُ بِعَلْيِ الرَّارِ.

(۱۱۸۸) دهزَّت عمر بنُّ عبدالعزيز بيشية صاحب تهام اورائ شخص كوبارتے تتے جوجهام ميں بغيرازار كے داخل ہو۔

( ١٨٥٩ ) حَلَثْنَا أَلُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُيَنْدَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ 'بَنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَجْلِدُ فِي الْمِنْدِيلِ فِي الْحَمَّامِ وَيَكَافِئُ صَاحِبَ الْحَمَّامِ.

(۱۸۸۹) حضرت موک<sup>ا</sup>ین عبید و پیشیو کتب تال که ش نے حضرت تمرین عبدالعزیز کودیکھا که وہ بغیرا ذار کے حام میں داخل ہونے والے کوکوڈ امار ب متے ادرحام کے مالک کومجی مزادے رہے تھے۔

والسيخود المارس بصاورتنام كما لله لوسى مزاد سار سير تقيه. ( ١٩٨٠) حَدَّنْهَا عَفَانٌ ، قَالَ : حَدَّنَا حَمَادُ بَنُّ سَلَمَةً ، فَالَ : أَخْبِرَنَا عَبُهُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ ، عَنْ أَبِي عُذُرَةً ، و كَانَ فَلْهُ

أَذْرَكَ النِّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النِّبَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى الْوَجَالَ وَالنَّسَاءَ عَنِ الْحَمَّامَاتِ ، إِلَّا مَرِيضَةً ، أَوْ نَفْسَاءَ. (ابوداؤد۲۰۰۵. ترمَدى ۲۰۰۲)

(۱۹۹۰) حضرت عائشًه ثقافه ماتی بین که نی پاکستی نین شردول اور قورتو کوتهام شن وافعل ہونے سے منع فر مایا ہے البتہ مریض اور نفاس والی عورت تمام میں وافعل ہو کتی ہے۔

(١١٩١) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ ؛ قَالَ : مَنْ دَحَلَهُ مِنكُمْ فَلْيُسْتِيرُ.

کی معندان ال شیرتر تم (طرا) کی کی ۳۳۵ کی ۳۳۵ کی کی کتب الطبیات کی کتب الطبیات کتب الطبیات کی کتب الطبیات کی کا (۱۱۵۱ کا ۵۰ - ۲۱۱ کا ۱۱۰ میران میران کا نقای کا نام از کا نقای کا از از کار کاران کا از میران کاروز ناماز کار

(۱۹۱۱) حفرت طاؤس پیٹیوزے روایت ہے کہ رمول الشریقی تلقی نے ارشاد فرہا یا کہ چوفنس تھام ٹیں واقل ہو جائے وہ ستر ڈھانپ لے۔

(١٩٢٠) مُخَلَّقُنَا مَالِكُ بُنُ (اسْمَاعِيلَ ، عَنْ كَامِلٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ :دَخَلَ الْمُحَمَّامَ عَطَاءٌ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٌ ، فَاطَلُوا فِيهِ .

(۱۹۲) منفرت مبیب پائیج فرماتے ہیں کہ حضرت عطا ہ ،حضرت طاؤک اور حضرت کیا ہم پیکٹیگی تمام میں واقعل ہوئے اور انہوں نے اس میں نوروانے بدن پرائگیا۔

# ( ١٣٣ ) في الاطلاء بِالنُّورَةِ

نورہ کو شل کے وقت جسم پر لگانے کا بیان

( ١١٩٣ ) حَلَثُنَا حُسَنُونُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَالِنَدَة ، عَنْ هِضَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنْو بَكُو ، وَعُمَوْ ، لاَ يَظُلُونَ.

(۱۹۳) حفرت حسن و في فراح بين كدر مول الله وفي في معرت ابو بكراور حفرت عمر عند فين تهم برنور و نبين لكات تق

( ١٩٤٤ ) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بَنُ فَصَيْلٍ ، عَنْ حَصَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّاهٍ ، قَالَ :فَلَمَّا وَأَنْهُ حَرِيبُهُ لُجَّهُ وَكَنْفَتُ عَنْ سَافِيْهَا ، فَإِذَا امْرَأَةُ شَعْرًاءُ ، قَالَ :فَقَالَ سَلَيْمَانُ :مَا يُذُّهِبُ هَذَا ؟ فَالَو النُّورَةُ ، قَالَ :فَجُولَتِ النُّورَةُ رام :

(۱۹۴۳) حضرت عمداللہ بن شداد دیائیو فرماتے میں کہلیس کی پیڈل پر بہت ہے بال تھے۔حضرت ملیمان علیقائیلانے یو تھا کہ یہ ال کمبرختر میں کم والیکن نے ایک فدر کرنے میں کہلیس کے بعد ہے فیصل ان کر ہونے کے لیے اور انتظام میں نے بھی

بال كينے نتم ہوں گے؟ لوگوں نے بتایا كەنورە كے ذریعیہ اس كے بعد ہے نور وبالوں کوصاف كرنے كے ليے اشتعال ہونے لگا۔ ( ۱۹۸۵ ) حَدُّفْنَا أَذْهُرٌ ، عَنِي الْمِنِي عَوْنِ ، قَالَ : كَانَّ الْمُحَسِّدُ رُجُلاً أَذِبٌ ، وَكَانَ لاَ يَطَلِّى.

(۱۱۹۵) حضرت عمر بن تمز و پر فیزید فرمائے میں کہ حضرت حسن کے جمم پر بہت بال تھے وہ نور و نہیں کرتے تھے۔

( ١١٩٦ ) حَلَّتُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةً ؛ أَنَّ سَالِمًا اطَّلَى مَرَّةً ، وَتَسَوُولَ أُخْرَى.

(۱۱۹۷) حضرت ابن عون بيشيد فرماتے بين كه حضرت سالم بحي فوره لگاتے تقے اور بحجي نبيس لگاتے تقے۔

( ١١٩٧ ) حَلَّاثُنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ :اطَّلَى فِي الْعَشْر.

(۱۱۹۷) حفرت جابر بن زید نے نورہ استعمال کیا ہے۔

( ١٩٥٨ ) حَمَّنَنَا هُشَيْمٌ وَشُورِيكٌ ، عَنْ لَيْتٍ أَبِى الْمَشْرَكِقِيّ ، عَنْ أَبِى مَعْشُوٍ ، عَنْ إِبُواهِيمَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِئُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا اظَّهَ وَلِي عَانَتُهُ (ابن ماجه ٣٤٥٦) ھی منسان ال ثیبر تر قرابلدا) کی کہا ہے ہیں۔ (۱۹۹۸) حضرت ابرائیم بیطیو فریاتے میں کہ منسور میں جب فورہ کو بالوں کو تم کرنے کے لیے استعمال فریاتے قرزیز بان سے پر تعریب

ر (۱۹۹۹) كَتَلْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ قَبْس الأَسْدِينُ ، عَنْ عَلِيْ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، قَالَ : كَانَ عُمرُ رُجُلاً أَهْلَبَ ، ١٩٠١ / ١٩٠٤ : ووقع عَنْدُ مُحَمَّد بْنِي قَبْس الأَسْدِينُ ، عَنْ عَلِيْ بْنِي أَبِي عَلَيْسَةَ ، قَالَ : كَانَ عُمرُ رُجُلاً أَهْلَبَ ،

ه کَمَانَ يَسْحُلِقُ عَنْهُ الشَّعَرُ ، وَذُكِرَتُ لَهُ اللَّورَةَ فَقَالَ :اللَّورَةُ مِنَ النَّحِيمِ. (۱۹۹) حفرت ملى بمن الجاعات فرمات مين كه حضرت عمر فائق كريم يدبهت بحال تقد وواسيج جم كه بالول كومونذا

رویں) کرتے تھے۔ان کے ماہنے کی نے نورہ کاؤ کر کیا تو انہوں نے فرمایا کدؤر دو تو خوش پروری کا حدے۔

# ( ١٣٤ ) مَنْ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَله

جن حضرات کے نزدیک عنسل خانہ میں پیشاب کرنا مکروہ ہے

(١٣٠٠) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْقَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرْيَدَةَ ، عَنْ عِفْرانَ بْنِ خُصَيْنِ ، قالَ : مَنْ بَالَ فِي مُعْتَسَدِهِ ، فَلَمْ يَتَكَهَدُّ.

(۱۲۰۰) حضرت عمران بن حسین والته فرماتے ہیں کہ جس نے عشل خانے میں بیشاب کیاوہ پاک نہیں ہوا۔

(١٣.١ كَنَتْنَا مُعْتَمِوْ ، عَنْ لَبْثِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، فَالَثْ . مَا طَهَرَ اللَّهُ رَجُلاً يَبُولُ فِي مُعْنَسَلِهِ ، وَقَالَ عَطَاءٌ :إذَا كَانَ بَسِيلُ فَلَا بُأْسَ

(۱۲۰۱) حضرت عاکشہ چھنین فرماتی میں کدانندا س مخص کو پاک تہ کرے جوشش خانے میں پیٹاب کرے۔ حضرت مطا و پیٹیو فرماتے میں کداگر پائی ہمبر دہا ہوتو کو کئی حریث میں۔

( ١٢٠٢ ) حَلَّنْهَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَافَانَ وَمُيْسَرَةَ :أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي الْمُفْسَلِ. ( ١٣٠٢ ) حقرت زاذان اورحمزت ميرط مل فائے من چيئا سائر نے کوکرو پچھتے ہے۔

(١٢.٢) حَلَّنْنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَكُرُهُ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي مُغْتَسَلِهِ.

(۱۳۰۶) محلط ابو السامه ، عن هِنسام ، قال : كان الحسن يحره ان يبول الوجل وهي معتسيله. (۱۲۰۳) حضرت من برنينج عشل خالب عن بيشاب كرئے كوكروه مجھتے تئے۔

( ١٢٠٤ ) حَذَّلْنَا ابْنُ فُصَيْلِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّالِبِ ، قَالَ :كَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُ أَنْ يَبُولَ فِي مُعْسَلِهِ . قَالَ :وقَالَ بَكُو بُنِهُ عَنِهِ اللهِ :كَانَ يَقُولُ :هُوَ يُهِيَّجُ الْوَسُوسَةَ.

(۱۲۰۴) حضرت حسن بیٹیز عشل خانے شن پیٹاب کرنے کو کروہ تھتے تھے اور کر بن عبداللہ فرہاتے تھے کہ اس سے دس سے پیدا ہوتے ہیں۔

مرح ين. ١ م.١١ كَذَنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ رَبِهِ بْنِ أَبِي رَاشِيهٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِرَيْطَةَ مُوثِيَّةِ انَسِ : كَانَ أَنَسٌ يَبُولُ فِي مُسْتَحَمِّةٍ؟ المنظمة المن المناه المنظمة المنطقة ال

قَالَتُ : لا ، كُنْتُ أَضَعُ لَهُ تَوْرًا فَيَبُولُ فِيهِ.

(۱۲۰۵) حضرت عبدر بدین الی را شد برانیز کتب میں کہ میں نے حضرت ریطہ تفاحاتات کو چھا کہ کیا حضرت الس وزائع حمام میں پیٹاب کیا کرتے تھے؟ انہوں نے بتایانیں بلک میں ان کے لیے تا نے کا برتن رکھتی تھی، اس میں بیٹاب کرتے تھے۔

(١٢.٦) حَلَّثُنَّا عُمَرٌ ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ الشَّعْيِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كُرِهَ الْبُولَ فِي الْمُغْتَسَلِ. (۱۲۰۷) حفزت عبدالله رفائلة عنسل خانے میں پیٹاب کرنے کو کروہ سجھتے تھے۔

١٢.٧) حَلَّتُنَّا عُمَرٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْقَاسِمَ يَبُولُ فِي مُعْتَسَلِهِ.

(١٠٠٧) حفرت اللَّ بيشير كتبح بين كه من في حفرت قاسم بيشير كونسل خاف من بيشاب كرتي ويكعا ب\_\_ ١٢.٨) حَلَثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حَلَثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَنَادَةً ، عَنْ عُفُنَّة بْنِ صُهْبَانَ ، قَالَ :سَمِمْتُ عَبْدُ اللهِ بْنَ مُعْفَلِ

الْمُوْزَنِيّ يَقُولُ : الْبُوْلُ فِي الْمُغْتَسَلِ يَأْخُذُ مِنْهُ الْوَسُوَاسَ.

۱۲۰۸) حفرت عبدالله بن مغفل زناتُه فرماتے ہیں کو تسل خانے میں پیٹاب کرنے سے وسوے آتے ہیں۔ ١٢.٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَمَّنْ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: إِنَّمَا كُرِهَ الْبُولُ فِي الْمُغْتَسَلِ، مَحَافَةَ اللَّمَمِ. . ۱۲۰۹) حضرت انس بن مالک دیشانه فرماتے ہیں کوشش خانے میں بیٹیاب کرنے کو پاگل بین کے ڈرے محروہ قرار دیا گیا ہے۔

( ١٣٥ ) في الرجل يَدُخُلُ الْخَلاَءَ وَعَلَيْهِ الْخَاتَمُ

کیا (مقدس نام نقش کردہ)انگونھی کو بیت الخلاء میں لے جایا جاسکتا ہے؟ ١٢٠. كَلَّنْكَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَطَاءِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَلْبَسَ الرَّجُلُ الْخَاتَمَ ،

وَيَدُخُلُ بِهِ الْمُحَلَاءَ ، وَيُجَامِعَ فِيهِ ، وَيَكُونَ فِيهِ اسْمُ اللهِ. ۱۲۱۰) حضرت عثمان بن اسود ویشیخ فرماتے ہیں که حضرت عطاء ویشیؤ اس بات میں کوئی حرج نمیں سیجھتے تھے کہ آ دی انگونگی پمین کر

بت الخلاء میں داخل ہویا بیوی ہے جماع کرے ،حالانکہ اس پر لفظ اللہ لکھا ہوا ہو۔

١٢١) حَلَّقَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مُهْلِئًا ، عَنْ زَمْعَةً ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ وَهْرَامَ ، غن عِكْبِرِمَةَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَيَّاسٍ إذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ نَاوَلَنِي خَاتَمَهُ.

۱۲۱) حضرت عکرمہ ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹھ جب بیت الخلاء میں داخل ہونے لگتے تو اپنی انگوشی مجھے 'زادیتے۔

١١٢) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْمَعْمَرَجَ وَفِي يَلِيو

كَاتُمْ فِيهِ اسمَ اللهِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بهِ.

المان المانية في جريم ( جلد ا ) والمانية في جريم ( جلد ا ) والمانية في المانية في الماني

(١٢i٢) حضرت حسن اور حضرت ابن میرین پیکینینا (الوشخص کے بارے میں جو بیت الخلاء میں اپنی انگوخی لے کرواغل ہوجس پر لفظ اللہ کھا ہے) فرماتے میں کداس میں کوئی حمن ٹیکس -

(١٢٢٧) حُدِّلْنَا حَفْصٌ ، عَنِ النِي أَنِي رَوَّا و ، عَنْ عِكْرِمَة ، فَلَ : "كَانَ يَقُولُ : إذَا وَحَلَ الرَّجُلُ الْخَلَاءَ وَعَلَيْهِ خَلَةٌ . الإلام المُتَلِقَ حَفْصٌ ، عَنْ النِي أَنِي رَوَّا و ، عَنْ عِكْرِمَة ، فَلَ : "كَانَ يَقُولُ : إذَا وَحَلَ

فِيهِ ذِكُو اللهِ تَعَالَى جَعَلَ الْخَالَمَ بِمَا يَلِي بَعُلُنَ كَتُفِهِ ، ثُمَّ عَقَدٌ عَلَيْهِ بِإصْبِيهِ. (۱۲۱۳) حضرت تكرمه فرباتے ميں كه جبآدى كوكما لئى انگوشى كے كربيت الخلاء ميں داخل بوجس پر لفظاللہ كھا ہے تواقع فى كارخ جھلى كام فرف كرے منحى بندكر كے۔

- ران كرت ك عن البير و الله عنه المؤلم عن البينية الله الله عن سيميد أن جُنيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، قالَ : ( ١٣١٤ ) حَدَّنَا أَبُو مُعَارِيَةً ، قَالَ : حَدَّنَا الأَحْمَسُ ، عَنِ الْمِنْجَالِ ، عَنْ سَمِيدِ أَنِ جُنيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، قالَ : كان سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُد إِذَا دَحَلَ اللَّحَلَاءَ ، نَزَعَ خَاسَمُهُ قَافَطَاهُ الْمُرَاثَةُ.

(۱۲۱۴) دھنرے این عمال ہویٹو فریاتے ہیں کہ حضرے سلیمان بن داؤد علیقاً جب بیت الخلاء میں داخل ہونے لگتے تو اپنی انگونگی ۱ تارکرا بی بیدک کودے دیا کرتے تھے۔

( ١٢٥٥ ) حَدَّثَنَا يَدُحَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ فَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي فَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرُّ وَلِلاِنْسَانَ أَنْ يُذَخِّلُ الْكَبِيفَ ، وَعَلَيْهِ خَلَيْمٌ فِيهِ اسْمُ اللهِ.

(١٢١٥) حضرت بحايد وينييز فرمات مي كدبيت الخلاء من الي الكوشي لي جانا مروه بحس برلفظ الله كلها مو

## ( ١٣٦ ) في الرجل يَدْخُلُ الْخَلاَءَ وَمَعَهُ الدَّرَاهِمُ

منقش دراہم کو بیت الخلاء میں ساتھ لے جانا کیساہے؟ •

( ١٣٦٠ ) حَلَثُنَا ابْنُ عُلِيَّة ، قَالَ :سَٱلْتُ ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ ؛ عَنِ الرَّجُلِ يَدُحُلُ الْخَلَاءَ وَمَعَهُ الدِّرَاهِمُ الْبِيضُ ؟ فَقَالَ : كَانَ مُجَاهِدُ يَكُرُهُهُ.

. (۱۲۲۷) حضرت ابن علیہ پریٹینو فر ماتے ہیں کہ یش نے این الیا تھے پیٹینؤ سے اس ٹیفس کے بارے پی سوال کیا جو بیت الخلاء میں مفید در اہم ( جا ندی ) کے کروائل ہوتو فر مایا کر حضرت کابامات نالیند بجھتے تھے۔

(١٣٧٧) حَقَثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هَشَاهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ لَا يَزَى بُأَسُّا أَنْ يَلُخُلُ الرَّجُلُ اللَّحَلاَءَ وَمَعَهُ اللَّرَاهِمُ الْبَيْصُ ، قَالَ :وَكَانَ الْقَاسِمُ بُنَّ مُحَمَّدٍ يَكُومُهُ ، وَلاَ يَزَى بِالْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ بِهَا بَأْسُّا.

(۱۲۱۷) حفرت بشنام پیٹیونو فرماتے ہیں کہ حضرت حسن پیٹیوان بات میں کوئی حرث نہیں جھیتے تھے کہ آ دبی بیت الخلاء میں سفید

🗨 اس زیانے میں درائم پر انشد تعالیٰ کا کام پاکوئی آبیت قر آ فرائلکسی ہوتی تھی ،اس لیے اہلی نام نے انجلا میں ساتھ لے جائے کوکر و قرآرا ریا تیا ہی معنداین ان ٹیرنز تم (جلد) کر کھی ہیں۔ انسان بار کھی ہیں۔ کہ ہیں۔ کہی ہیں۔ کہی ہیں۔ کہی ہیں۔ کہی ہیں۔ کہی ہی درائم کے کردائل ہو۔ جگر قائم ہم بی ٹی بیت انخااہ میں لے جائے کو کروہ خیال کرتے تھے، جگران کے ذریعے خرید فروفت میں

كُولُ مِن فُنِي تَصِيعَةً عِنْدُ مِن مُعَادَّدِينَ مِن الْعَلِيمِينَ مِن الْعَلَيْدِينَ فَي مَا اللهُ وَمِن ال ومن المستقدم الله المقابل المعادلة في المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة في من المعادلة المعادلة ومعادلة الم

(١٢٨) حَلَمْنَا ابْنُ فَصَٰلِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَزِيدَ إذَا دَخَلَ الْحَلاَءَ وَمَعَهُ اللَّرَاهِمُّ، أَعْطَاهَا إِنْسَانًا يَمْسِكُهَا حَتَّى يَتَوَضَّا.

(۱۲۱۸) حضرت محمد بن عبدالرخمن پیشیوانے جب بیت الخلاء میں جانا ہوتا اوران کے پاک مفید دراہم ہوتے تو کسی کو پکڑا دیتے تھے مسلم سے بڑے جب بغیر چرب سے ہیں۔

جوان كوفوكرنے تك أنين قتا سے ركھتا تھا۔ ( ١٩٦٩ ) حَلَّمُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُؤمِرَةً ، عَنْ أَبْرَاهِمَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَبُولُ وَمَعَةُ الدَّرَاهِمُ الْبِيضُ ؟ قَالَ :لَيْسَ

لِلنَّاسِ بِلَّهُ مِنْ حِفْظِ أَمُوْلِهِمْ. VIV عند به مغر هنظ تحترین کرش ، فرهند بساراتیم سرموال کرا که ایک آوی بیشات کردیا به میکورای کرمای مغد

(۱۲۱۹) حضرت منیروز کافٹو کہتے ہیں کہ بھی نے حضرت اہراہیم ہے سوال کیا کرایک آد کی چیٹا ب کر رہا ہے جگن اس کے پاس مغید ۔ اجماعی میں اس مجماع کے ماہ والدیک سے لے اوا کہ جاتھ یہ جمید قبط میں کہ

دراہم کی بین، اس کا کیا تھم ہے جنر لمالوگوں کے لیے مال کی تفاعت کی تو ضروری ہے۔ ( ۱۹۲۰ ) مَدَّنْهَا جَرِیرٌ ، عَنْ مُنْصُورٍ ، عَنْ اَبْرُاهِیمَ ، فَالَ :اَحْتُّ اِلنَّى أَنْ يَكُونَ بَيْنَ جِلْدِی ، أَوْ كُفْی ، وَبَيْنَهُمَا تُوْكِ.

( ۱۳۰۰) محلت جویوء من منصورہ عن ایر اجسے ، قال: احب ایی ان بحون بین جدیوی ، او دھی ، و بینہیں ہو ہے. ( ۱۳۳۰) حضرت ایرانیم طالط فرماتے ہیں کہ چھے یہ بات پہند ہے کدرٹن حاجت کے دوران دراہم کی تیل ش یا میری جیب

## ( ۱۳۷ ) الرجل يمسُّ الدَّدَاهِمَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ بغيروضو كِمنقش درا بم كوچون كاتحم

(١٢٢١) حفرت ابرائيم يرشيد بغيروضوسفيدورائهم كوباته ولكاني بيس كوئي حرج ند يجهته تقيد

میں ہوں۔

(١٣٢١) حَلَثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنْهُ كَانَ لَا يَرَى بَأَسًا بِصَسِّ الدُّوْهَمِ الْأَبْيَضِ وَهُوَ عَلَى غَيْرٍ . مُدُ . .

(١٢٢٢) حفرت قائم برطير بغير وضوسفيد دربهم كوباتحد لكاف ين كول حرج نبين سجحة تقيد

( ١٣٢٢ ) حَلَمْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الْهِيُثْمِ ، قَالَ :سَأَلْتُ البُراهِيمَ الْبِيضَ عَلَى غَيْرِ وَضُوعٍ ؟ فَكَرِهَ فَلِكَ.

(۱۲۲۳) معرت الوانسيم بينيد كتم بين كديم في حضرت ابراتيم بينية ب مفيد دراتيم كو با دخو باتحد لگانے كے درے ميں سوال

# وي مستف انها لبشير ترج ( طِدا ) کی کی که که هنگ ( ۳۰۰ کی کی کنند انطبار سند کی کنند انظریار سند کی کنند انظریار سند

کباتوانہوں نے اے ناپندفر مایا۔

( ١٦٢٤) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَمَسَّهَا عَلَى عَيْرِ وَصُوعٍ . (١٣٢٧) حَدْرَتُ سِ بِتِيرِ فراتَ بِسَ كِدِيا وَحَوَائِسَ جُوٹَ مِسَ كُولَ مِنْ يُمِن .

( ١٢٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رُبَيع ، قَالَ :كَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ.

(١٢٢٥) حفرت ابن سيرين ويشيه بلاوضو سفيد درا بهم وجيحونا مكروه يمجمع تنه\_

# ( ١٣٨ ) الرَّجُلُ يَمَسَّ النَّهُ أَهِمَ وَهُوَ جُنْب

#### عالت جنابت مين منقش دراجم كوچھونا كيما ہے؟

( ١٣٦٨ ) حَدَّفَنَا خُمَيْدُ بُنُ عَبُو الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَمَنِ بْنِ صَالِح ، عَنْ جَابِر ، عَنْ عَامِرِ وَسَالِمِ قَالَا :لاَ يَمَسُّ الرَّجُلُ الدَّرَاهِمَ فِيهَا كِتَابُ اللهِ وَهُرَ جُنَّبٍ، قَال: وَقَالَ عَطَاءٌ وَالْقَاسِمُ : يَمَّسُّهَا إذَا كَانُتُ مَضُّرُورَةً فِي جِرْقَةٍ.

(۱۲۲۷) حضّرت عامراور حضرت سالم بيُنتينا فرياتے ہيں كه جن دراہم پر كوئى آيت منقوش بوانيس حالت جنابت ميں ہا تيونيس لگا

سكتة - حضرت عطاءاور حضرت قاسم بيئينيا فرمات بين كدا كركير ك تعلي من بند بول توجنبي أبين باته ركاسكا ب\_\_

( ١٣٩ ) الرجل يذكر الله وهو عَلَى الْخَلاَءِ أَوْ هُوَ يُجَامِعُ

#### بيت الخلاء من يادوران جماع الله تعالى كانام لينا كيما بي؟

( ١٣٢٧ ) حَمَّنَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ :يكُوّةُ أَنْ يُلْذَكُو اللّهَ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى خَلَاتِه، وَالرَّجُولُ يُواقِعُ المُواَلَّة، لأَنَّهُ ذُو الْجَلَال يُجلُّ عَنْ فَالِكٌ.

(۱۳۲۷) حضرت این عماس دینفود اس بات کوما پیند مجھتے تھے کہ کوئی آد ٹی بیت الخلاء میں پیٹے ہوئے یا دوران جماع اللہ بقائی کا نام لے۔اس کے کریے عضلب النمی کے خلاف ہے۔

( ١٢٢٨ ) حَذَّتُنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ نَشْهَدُ الْمَلَاثِكَةُ عَلَى خَلَائِك.

(۱۲۲۸) حضرت عطا ویشین فرماتے ہیں گے فرشتے تمہاری خلاکی جگہ نہیں آتے۔

( ١٣٦٨) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعُبَّةَ ، عَنْ سَبَّارِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ :النَّنَانِ لَا يَذْكُو اللَّهَ الْعَنْدُ فِيهِمَا :إذَا أَتَى الرَّجُلُ أَهْلَدُيْمِنَا فِيسَمِّى اللَّهَ ، وَإِذَا كَانَ فِي الْخَارَةِ.

(۱۳۲۹) حفرت ایوداکن پرشیز فرماتے ہیں کہ دو چھبیں ایک ہیں جہاں بندہ اللہ تعانی کا نام نہ لے۔ ایک جب ہوی ہے ہم ہسرّی کرے تو اللہ کے نام سے ابتداء کرے (مجراللہ کا نام نہ لے ) دومراجب ہیں۔ انخااء میں ہو۔ المان الحادث المان الم شيديم ( جلدا ) كي المان المحادث المان المان

( ١٣٠. ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَاتِينَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَرْبَكُهُ ۖ لاَ يَقُرَوُونَ الْقُرْآنَ : عِنْدَ الْخَلَاءِ ، وَعِنْدَ الْجِمَاعِ ، وَالْجُنْبُ ، وَالْحَائِضُ ، إِلَّا الْجُنْبَ وَالْحَائِضَ ، فَإِنَّهُمَا

(۱۲۳۰) حضرت ابراہیم پرلٹیونے فرماتے ہیں کہ چارلوگ قر آن کی تلاوت نہیں کریں گے: 🛈 جو بیت الخلاء میں ہو 🎔 جو جماع کرر ہا

ہو جنبی ﴿ حائضہ یجنبی اور حائضہ ایک آیت یا اس سے کم پڑھ سکتے ہیں۔ ( ١٣٢١ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَلَّتَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانِ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ كَمْبِ ، قَالَ :قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَنُى رَبُّ أَقُرِيبٌ أَنْتَ قَاْتَاجِيكَ ، أَمْ يَعِيدٌ قَاْنَادِيكَ ؟ قَالَ :َيا مُوسَى ، أَنَّا جَلِيسُ مَنْ

ذَكَرَنِي ، قَالَ :يَا رَبِّ فَإِنَّا نَكُونُ مِنَ الْحَالِ عَلَى حَالِ نُعَظِّمُك ، أَوْ نُجلُّك أَنْ نَذْكُرَك عَلَيْهَا ؟ قَالَ :وَمَا هيّ ؟ قَالَ :الْجَنَابَةُ وَالْغَائِطُ ، قَالَ :يَا مُوسَى ، الْذُكُرْنِي عَلَى كُلِّ حَال.

(۱۲۳۱) حضرت کعب دہانو فرماتے ہیں کہ حضرت موکی تاہ فائل آنے عرض کیا کداے دیا تو قریب ہے کہ میں تھو ہے ہم گوثی کروں یا تودور ب كدمين تخفيه يكارون؟ الله تعالى في فرما يا الم موى إجومير اذكركرتا بيرين اس كالمنشين موتا مول عير الأيلا في عرض کیا اے میرے رب! بعض اوقات ہم ایک حالت میں ہوتے ہیں جس میں تیراذ کرتیری عظمت اور تیرے جلال کے منانی ہے؟ الله تعالی نے فرمایا وہ کون می حالت ہے؟ عرض کیا جنابت اور رفع حاجت کی حالت۔اللہ تعالی نے فرمایا اےموی! ہر حال میں

## ( ١٤٠ ) الرجل يَعْطِس وَهُوَ عَلَى الْخَلاَءِ بیت الخلاء میں چھنکنے والا الحمد للہ کیے مانہ کیے؟

( ١٣٣٢ ) حَلَّنْنَا ابْنُ إِنْرِيسَ ، عَنْ حُصِّيْنِ ، عَنِ الشَّعْيِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَعْطِسُ عَلَى الْخَلَاءِ ، قَالَ :يَحْمَدُ اللَّهَ.

(۱۲۳۲) حضرت شعبی پیشیز فرماتے ہیں کہ بیت الخلاء میں چیسکٹے والا الحمد للہ کیے۔

( ١٢٣٢ ) حَلَّنْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَحْمَدُ اللّهَ ، فَإِنَّهُ يَصْعَدُ.

(١٢٣٣) حفرت ابرا بيم يريشيد فرمات مين كدبيت الخلاء من جيسكنه والا المحدللة كير كيون كدير كلمات الله تعالى تك ينتيح مين

( ١٣٢٤ ) حَدَّثُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَحْمَدُ اللَّهَ فِي نَفْسِهِ.

(۱۲۳۴)حضرت حسن بيشيو فرماتے ہيں كه بيت الخذاء من جيسننے والا دل ميں الحمد لله كہے۔

( ١٣٣٥ ) حَذَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَعْطِسُ فِي الْخَلَاءِ ؟ قَالَ : لَا أَعْلَمُ بَأْسًا

بِذِكْرِ اللهِ.

ميراذ كركرو\_

(۱۳۳۵) حضرت محمر بیٹینز سے بہت الخلاء میں چینکنے والے فخض کے بارے میں پو چھا گیا کہ وہ انحمد فلنہ کیے یا نہ کیج؟ فر ہایا میں اللہ کے ذکر میں کوئی حریث نجیس بجھتا ۔

( ١٣٢١ ) حَلَثَنَا ابْنُ عُلَيَّة ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَمُطِسُ فِي الْخَلَاءِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو مَيْسَرَةَ :مَا أُحِبُّ أَنْ أَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا فِي مَكَان طَيْبٍ . قَالَ :قَالَ مَنْصُورٌ :قَالَ إِبْرَاهِيمُ :يَحْمَدُ اللَّه

(۱۳۳۷) حضرت ابوا حال بیٹینے فریاتے میں کہ دھنرت ابومسر وہٹینے نے بیت الخلاء میں چینکنے والے فض کے بارے میں فرمایا کہ میں تا مجتماعوں کمانشد کا فرصرف یا کیر وجگہ کرنا چاہے۔ حضرت ابراہیم بیٹینو فریاتے میں کہ وہ اکمہ مذشہ کیے گا۔

(١٣٢٧) حَلَثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ أَخَرِنَا قَرَعَدُ بُنُ سُويْد ، قَالَ :سَٱلْتُ ابْنَ أَبِى مُلَيْكُةً عَنِ الرَّجُلِ يَمُطِسُ وَهُمْ عَلَى الْعَلَامِ ؟ قَالَ : يَحْمَدُ اللّهَ.

(۱۲۳۷) حضرت ابن الي مليكه ويشيؤن بيت الخلاء من جيئيك والشخص كم بارب من فرمايا كدوه المحدلله كبركار

#### ( ١٤١ ) في بول البَعِيرِ وَالشَّاقِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

بكرى يا اونث كابيثاب كيڑے برلگ جائے تو كيا كيا جائے؟

( ١٣٢٨ ) حَلَثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَنَافِعٍ ، قَالَ : كَانَا لَا يَرْيَانِ بَأَسًا بِيَوْلِ الْيُومِ ، قَالَ : وَأَصَالِنِي ؟ فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا.

(۱۲۳۸) حفرت نافع اورمفرت جعفر مینینتا کے والداون کے پیٹاب کے کپڑے پرلگ جانے میں کو کی حرج نہ جھتے تھے۔

( ١٣٦٨) حَدَّقَنَا اللَّهُ فَضَيْل ، عَي الْعَلَاجِ ، عَنْ عَلَاءِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ يَوْلِ النَّعِيرِ يُصِيبُ قَوْبَ الرَّجُلِ ؟ فَقَالَ : وَمَا عَلَيْك لَوْ أَصَابَك ؟ وَقَالَ حَمَّادٌ :إِنِّي لِأَضْيَسِلُ النِّهِ لَنَّ كُلَّهُ.

(۱۳۳۹) حفرت عطا ویٹینے سے کئے نے چھا کہ اگر اوٹ کا بیٹاب کپڑے پرلگ جائے تو کیا کیا جائے؟ فرمایا اگر وہ تہیں بھی لگ جائے تو کوئی حریث نیں۔حضرت مجاہد بیٹینے فرماتے تھے کہ ٹس قر سارا بیٹاب جوؤں گا۔

( ١٢٤٠ ) حَدَّقَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ :سَأَلَ الْحَكُمُ بْنُ صَفُوانَ إِبْرَاهِيمَ عَن بَوْلِ الْيَهِيرِ

ر ۱۹۳۰ مست میں مصیبی ، مسی منصص میں حصیبی المود مان ، مسان المعتصم میں مصفوات و بور جیمیم میں ہوتی المیوییر یُصِیبُ مُؤَثِّ الرَّحَمَّلِیِّ اللَّهِ مِی الْکُمْنَ بِوءَ الْکُمْنَ بِمُشْرِّبُ وَبُلُقَاوَى بِو. (۱۳۴۰) مطرب میم بیٹیز نے مطرب ابراہیم بیٹیز سے اون کے پیشاب کے بارے میں یو جیما تو فر بایاس میں کوئی حرج نہیں اور

فرما يا كديمان كويمانين جا تا دركيا المصامل كم ليها ستعال نيمن كياجا تا! ( ١٩٤٨ ) حَدَّنْهَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاج ، عَنْ طَلْحَة ، عَنْ إِبْرُ الهِيمَ ، قالَ :هَا اجْزُزُ فَلَا بَأْسَ بِيوَلِهِ.

(۱۳۲۱) مندن منطقت ، عن صحب من من بورسیدم ، من اور میدم ، مان . ما جند عاد باس پیورو. (۱۳۳۱) حضرت ابراهیم پیزیند قرمات مین که جو میانور دگانی کرنا هاای کاچیشاب یاک ہے۔ (۱۲۴۲)حفرت ابن میرین بینیوز فرماتے ہیں کہ تم والے جانوروں کے پیشاب میں رخصت دی گئی ہے۔

( ١٢٤٣ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ بَوْلِ الشَّاةِ ؟ فَقَالَ :حَمَّادٌ :يُغُسَلُ ، وَقَالَ

(۱۲۳۳) حفرت شعبہ برشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم اور حضرت حماد بیشنا سے بکری کے بیشاب کے بارے میں او چھا تو

حضرت حماد وبينيوز نے فرمايا كداس دهويا جائے گا اور حضرت تھم پينيوز نے فرمايا كداس دھونے كي ضرورت نہيں۔

( ١٢٤٤ ) حَلَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَام ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَرَى أَنْ تُغْسل الأَبُوالُ كُلُّهَا.

(۱۲۳۴) حضرت حسن بیشیو فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے بیشا کودھویا جائے گا۔

( ١٣٤٥ ) حَدَّثُنَا ابْنُ فُظَيْلِ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ الْبُولَ كُلَّهَ ، وَكَانَ يُرَخَّصُ فِي أَبْوَالِ

ذُوَاتِ الْكُرُوشِ.

(۱۲۳۵) حضرت حسن ویٹیو فرماتے ہیں کہ سارے بیٹاب کو دھویا جائے گاالبتہ ہم والے جانوروں کے بیٹاب میں رخصت ہے۔

( ١٣٤٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْرُرُ بِشْرٍ ، قَالَ :حلَّنْنَا سَعِيدٌ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ نَافِعِ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم أَنَّهُمَا قَالَا : اغْسِلُ مَا أَصَابَك مِنْ أَبْوَالِ الْبَهَائِم.

(۱۲۳۷) حضرت نافع اور حضرت عبدالرحمٰن بن قائم بُوتِينيا فرماتے ہيں كدا گر جانوروں كا بيشاب تمہارے ساتھ لگ جائے تو اے

( ١٣٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَيْسَرَةَ، مَوْلَى لِلْحَيِّ، قَالَ:سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ بَوْل التَّيس؟ فَقَالَ: لاَ تَغْسِلْهُ,

(۱۲۲۷) حفرت صحی ویشین سے بحری کے بیٹا ب کے بارے میں سوال کیا گیا تو فر مایا اے دھونے کی ضرورت نہیں۔

( ١٢٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :هَا أَكِلَ لَحُمُهُ فَلَا بَأْسَ بَبُولِهِ.

(۱۲۲۸) حضرت عطاء پیشید فرماتے ہیں کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہےان کا پیشاب پاک ہے۔

( ١٣٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ يَقُولُ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ :بَعَثْت جَمَلِي فَبَالَ ، فَأَصَانِنِي بَوْلُهُ ، قَالَ :اغْسِلُهُ ، قُلُتُ :إنَّمَا كَانَ انتَضِخ كذَا وَكذَا يَعْنِي :يقلُّله ،

(۱۲۲۹) حفزت ابوکجلز بیشیلا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر تافیزے یو چھا کہ میرے اونٹ نے بیشا ب کیا اوراس کا بیشاب

میرے کپڑوں پرلگ گیا، میں کیا کروں؟ فرمایا ہے دھولو، میں نے عرض کیاوہ بہت تھوڑ اے؟ فرمایا ہے دھولو۔ ( ١٢٥٠ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ عِيسَى بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ:بَوْلُ الْبِهِيمَةِ وَالإِنْسَان سَوَاءٌ. المستندان الماشير مرتم (جلدا) كي المستند المستلد المستند المست

(۱۲۵۰) حضرت میمون بن مهران پیشیو فرماتے ہیں کدانسان اور جانور کے بیثاب کا تھم ایک ہے۔

## (۱٤۲) فی بول الْبُغُلِ وَالْحِمَارِ خچراورگدھے کے پیشاب کا حکم

(١٢٥١) حَلَّنْنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شُبُومَةَ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ الشَّهِيِّ فِي السُّوقِ ، فَبَالَ بَفْلُ فَتَنَعَّيْت مِنْهُ ، فَقَالَ : مَا عَلَيْكَ لُوْ أَصَابَكُ.

(۱۲۵۱) معنرے این شہرمہ پرچیز فرباتے ہیں کہش معنرے تھی پیٹیز کے ساتھ ایک بازار میں تھا کہ ایک خچرنے پیٹا ب کردیا۔ میں جلدی سے پیچیے ہاتو انہوں نے فربانے بیا گرتہمیں لگ بھی جائے کوئی حریث نہیں۔

( ١٢٥٢ ) حَدَّثْنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُحَمَّد بن جُحَادَة ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِنَضَع أَبْوَالِ الدَّوَابِّ.

(Irar)حفرت حسن بایشیا فرماتے ہیں کہ جانوروں کے بیشاب میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٢٥٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ تَبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إِيْرِ اهِيمَ ، وَجَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، مِثْلُهُ.

(۱۲۵۳) حفزت ابرا ہیم ،حفزت جابراور حفزت عامر بیکتیا ہے بھی یونہی مفول ہے۔

( ١٠٥٤ ) حَدَّنَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُعَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّرْ فِ ، عَنِ الْعَكَيمِ ، قَالَ :إذَا النَّصَفَحَ عَلَيْك بُولُ الدَّابَّةِ فَوَالْبُّ أَنْزُهُ فاغْسِلُهُ ، وَإِنْ لَهُمْ تَوَ الْرَهُ فَلَتَعُهُ

(۱۳۵۳) حضرت بھم پیٹیلے فرماتے ہیں کہ اگر تہارے کپڑوں پر جانور کے بیٹنا ب کے چینٹے پڑ جا کیں تو بھراکرتم آئیں دیکھوتو دھولو اورا گرمہیں اس کافٹان دکھائی مذرہے تو اے بچھوڑو۔

( ١٤٣ ) في بول الْخُفَّاشِ

جیگادڑ کے بیشاب کا حکم

( ١٢٥٥ ) حَلَّتُنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ فِي أَبُوالِ الْحَفَافِيشِ.

(۱۲۵۵)حفرت حسن پیشیا چگاوڑ کے بیشاب میں رخصت دیا کرتے تھے۔

( ١٤٤ ) القيح يتوضأ مِنهُ أُمُّ لاً ؟

پیپ نکلنے سے وضواتو نتاہے یانہیں؟

( ١٢٥١ ) حَلَثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُعِيرَةَ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَا خَرَجَ مِنَ الْجُرْحِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّمِ ، وَفِيهِ

(۱۳۵۷) حفرت ابرا ہم بطیع فر ما یا کرتے تھے کہ جو پیر بھی زخمت نظے دوخون کے درجہ میں ب اس ب صرفوت جاتا ہے۔ (۱۲۵۷) حَدَّفْنَا عِبسَى بُنْ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْرَاعِيْ ، عَنِ اللَّهِ مُورَاءً ،

(١٢٥٤) حفرت ز برى واليلي فرماتي بين كديب اورخون كالكي تحم ب-

( ١٢٥٨ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْقَيْحُ وَالصَّدِيد لَيْسَ فِيهِ وُضُوءٌ.

(١٢٥٨) حفرت صن ويشيد فرمات جيل كديب اور كج كبوي وضونيس ب-

( ١٦٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْوانَ مِن خُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى الْقَيْحَ شَيْئًا ، قَالَ:إنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ اللّهَ.

(١٢٥٩) حضرت الوجلز ويشيا بيب كو يحينيس يحجمة متح اورفر مات يتح كدانله تعالى فيصرف خون كاذ كرفر مايا ب-

( ١٣٠ ) حَلَمْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ . وَعَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ فَالُوا :هَا خَرَجَ مِنَ النَّنْرَةِ مِنْ شُخَيَّةٍ فَقَلَ بِمَنْزِلَةِ اللّهِ.

(۱۲۲۰) حضرت حکم اور حضرت تماد بیکتینا فرماتے تھے کہ جو چیز بھی چھوڑے سے نکلے وہ خون کے دوجہ میں ہے۔

( ١٤٥ ) الذي يصلي وَفِي ثُوبِهِ خُرِءُ الطَّير

پرندے کی بید کیڑوں پرلگ جائے توان میں نماز کا کیا حکم ہے؟

( ١٣٦١ ) حَلَثْنَا أَبُو خَالِهِ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُنْمَانَ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عُبِدِ اللهِ إِذْ وَقَعَ عَلَيْهِ خُرْءُ عُصْفُور ، فَقَالَ لَهُ :هَكَذَا بِيلِيو، نَفْصَهُ .

(۱۲۷۱) حضرت ابومنان پڑھیو کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ پڑھیا کے پاس میٹھے تھے کدان پر کڑیا کی ہید کر گئی اورانہوں نے اے ہنا دیا۔

( ١٦٦٢ ) حَلَّتُنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :رَأَيَّتُهُ ، وَٱلْفِى عَلَيْهِ طَيْرٌ مِنْ طَيْرٍ مَكَّةَ ، فَجَعَلَ يَمُسَحُهُ بيّدو.

(۱۲۷۲) حضرت ابّن بَرَقَ کَتِح بِين كەحضرت مطاپر کمد کے ایک پرندے نے بیٹ کردگاتو انہوں نے اسے اپنے ہاتھ سے صاف کردیا۔

( ١٣٦٧ ) حَلَثُنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:سَقَطَتْ هَامَةٌ عَلَى الْحَسَنِ فَلْرَقَتْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقُوْمِ : لَأَسِيك بِمَاءٍ تَغْسِلُهُ ؟ فَقَالَ : لَا ، وَجَعَلَ يَمْسَحُهُ عَنْهُ. (۱۳۲۳) دھڑت اعدے بیٹیو کہتے ہیں کا کیا آؤ نے حضرت حسن بیٹیو پر ہیٹ کردی۔ ایک آ دی نے کہا کہ ہم آپ کے لیے پانی کے آتے ہیں آپ اے دم لیکنے نے بایا اس کی خرورت نیس مجراے ہاتھ ہے صاف کردیا۔

ت كنين في مستركة عن أين الأشهب السَّمادِ في ، قال : وَأَلْتُ يَزِيدَ بَنُ عَلِيهِ اللهِ بْنِ الشَّكْبِرِ ، أَبَا الْعَلَاءِ ذَرَقَ عَلَيْهِ عَلِيْرٌ وَهُوْ يُصَلِّى، فَهَسَتِهُ نُوَّ مَضَى فِي صَلاَتِهِ. عَلَيْهِ عَلِيْرٌ وَهُوْ يُصَلِّى، فَهَسَتِهُ نُوْ مَضِي فِي صَلاَتِهِ.

(۱۳۲۳) حضرت اشب سعد کی پیشیند کتب میں کہ میں نے حضرت بزید بن عبداللہ ویٹیو کودیکھا کہ دورانِ نماز ایک پرندے نے ان بریب کرد کی تو آموں نے اس کوصاف کر کے اٹی نماز کو جاری رکھا۔

پىيىڭ سۇرۇپ ( ١٣٦٥ ) كَذَنْنَا وَكِيغٌ ، عَنْ خَنْطَلَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَالِمًا سَلَحَ عَلَيْهِ طُيْرٌ فَمَسَحَهُ وَقَالَ :لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۲۷۵) حضرت مخللہ وزینو فرماتے ہیں ایک پرندے نے حضرت سالم دینٹو پر بیٹ کردی، انہوں نے اسے صاف کردیا اور فر بایا کداس میں کوئی جرح نیمیں۔

(١٣٦١) حَذَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ خُرُءِ الطَّيْرِ ؟ فَقَالَا :لاَ بَأْسَ بِهِ.

(۲۷۷) دهنرت شعبہ پوٹیز کتبے میں کہ میں نے حضرت تما (اور حضرت تھم ٹیٹیٹا نے پرمڈے کی بیٹ کے بارگ میں پو چھا تو دونوں نے فر ماا کمال میں کوئی رہے نہیں۔

## ( ١٤٦ ) في خُرْءِ اللَّهَجَاجِ

# مرغی کی بیٹ کا تھم

(١٦٦٧) حَنَّتُنَا مُعْقَبِرُ بُنُ سُلِيْمَانَ ، عَنْ سَالِعِ بْنِ أَبِي الذِّيَّالِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ صَلَّى ، فَلَمَّا فَضَى صَلَامَهُ أَيْصَرَ فِي ثُولِهِ خُرَّاءَ دَجَاجٍ ، فَقَالَ :إنَّمَا هُوَ طَيْرٌ .

( ۱۳۷۷) حضرت حسن پیٹیز ہے یہ تچھا گیا کہ ایک آوی نماز پڑھ رہا تھا جب نماز سے فارغ ہوا تو اس نے اپنے کیڑوں پر مرفی کی بیٹ گی ہوئی دیکھی اب وہ کیا کرے؟ فرمایا مرفی ایک برندہ ہی تو ہے۔

بيضان وراد الله المبدوري المستقبل من المنطقة عن عَيْدُون وج. ( ١٦٦٨ ) حَلَقَنَا أَبُو دَاوُدُ الطَّيَالِيسِيُّ ، عَنْ شُعُبَة ، عَنْ عَيْلَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ دَرْقَ الدَّجَاجِ.

(۱۲۲۸)حضرت حماد ہیتیونہ مرغی کی بیٹ کوکمروہ خیال فرماتے تتھے۔

# ( ١٤٧ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ نَدُ عَلَى طَهَارَةٍ

## جوحفرات فرماتے ہیں کہ باوضو ہوکرسونا جاہے

( ١٢٦٩ ) حَدَّثْنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُرُوةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَبِّبُ أَنْ لاَ يَنَامَ إِلاَّ عَلَى طَهَارَةٍ.

(١٢٦٩) حضرت مروه والتي السيات كوليندفر ماتے تھے كه آدئى جب بھى سوئے باوضو بوكرسوئے۔

( ١٣٠ ) حَلَثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ لاَ يَنَاهَ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ.

(۱۲۷۰) حضرت حسن بیشیز اس بات کو کینند فرماتے تھے کہ آ دمی جب بھی سوئے باوضو ہو کرسوئے۔

سسیست سے بھی بھری. (۱۲۷۱) دھرے نگرمدفر ہاتے ہیں کہ جو تھی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پاوخو ہو کرموئے اس کا بھر اٹھنے تک اس کے لیے محبد کے تکم

(۱۲۵۱) مطرت مرمدگر مانے میں لدبوس القدہ و کر کرتے ہوئے باوسو ہو کرنوے ان دبیر الصحت ان نے بچو کے م میں ہے۔

( ١٢٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :مَنِ اسْنَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ بَبِيتَ طَاهِرًا عَلَى ذِكْرٍ ، مُسْنَغُورًا لِلْنُوبِهِ، فَإِنَّهُ بَلَقَنَا أَنَّ الْأَرْوَاحَ بُنَعَكُ عَلَى مَا فِبْضَتْ عَلَيْهِ. (بخارى ١٣٥٤. مسلم ٩٣)

(۱۲۷۲) دعفرت کابد پیٹیز فر باتے ہیں کہ اگرتم ہے ہو سکے آواند کا فرکر کے ہوئے اپنے گٹا ہوں پراستفار کرتے ہوئے باہضو ہو کرموز کیزنگہ میں ہے بات بیٹی ہے کہ دونول کوامی حال بھی اٹھریا جائے گاجس حال میں انٹین آٹیش کیٹر کیا گیا۔

رور بيند مان يوب بيان بالمسترور والواقع المستويات المناص المان على المستويات المستويات المستويات المستويات الم (۱۷۲) - كذلك ورئيع عمل مشكيان ، عن أبي سيان ، عن أبي صالح المنتيقي ، قال : إذا الزجال الرَجُلُ إلى يؤراهيد - من من مرام في أن المستويات المستويا

طاهوًا مُسَحَّهُ الْمُلَكُ. (تر مذی ۳۵۲۱) (۱۲۷۳) حضرت ایوصالے خفی فریاتے ہیں جب آ دی باوضو ہو کراہے بستر کی طرف آتا ہے تو فرشتے اس کے بستر کو ہاتھ

لگاتے ہیں۔ ( ۱۲۷۷ ) حَذَّفَكَ ابْنُ عَلِقٌ ، عَنْ زَالِنَدَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ ضَهْرٍ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، قَالَ : مَنْ بَاتَ ذَاكِرًا طَاهِرًا ، ثُمَّةً

تعَادَّ مِنَ اللَّلِي ، لَمْ مِنسُولِ اللَّهَ حَاجَةٌ لِللَّذِي وَّلاَ حِرَةٍ إِلاَّ أَعْطَاهُ اللَّهُ. (۱۲۷۳) هنرت الوالمد تالطوفر فراستة بين كم جوفتس إوضوء ورّموت اور رات كواس كي آنكو يكلية وزياد آخرت كي جوجيز وه الله

تعالى ہے ائنے گااللہ تعالى اے عطافر ما كيں گے۔ ( ١٧٧٥ ) حَدَّمُنُنا حَمْيُدُ بُنُ عَمْيُدُ الرَّحْمَيْ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :حُدَّنُت عَنِ انْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَامَ مِنَ اللَّمْلِي

> نیمهم. (۱۲۷۵) حفرت ابن عباس دلینو جب رات کو بیدار موتے تو تیم فرماتے تھے۔

( ١٣٧٨ ) حَمَّلْنَا يَزِيدٌ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ اخْيَرْنَا الْعَوَّامُ ، غَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ ، عَنْ عَشْرِو بْنِ عَبَسَةَ ، قَالَ : إذَا آوَى الرَّجُلُّ إِلَى فِوْاشِو عَلَى ظُهْرٍ ، فَذَكَرَ اللَّهَ حَنَّى تَفْلِيهُ عَيْنَاهُ ، وَكَانَ أَوَّلُ مَا يَقُولُ حِينَ يَسْتَشْظُ : سُبْحَانَكَ لَا لِلَهَ إِلَّهَ أَنْتَ الْحِوْرُ لِى ، انْسَلَتَعْ مِنْ ذُنُوبِهِ كَمَا تَشْسَلُحُ الْحَبَّةُ مِنْ جِلْدِهَا. کی معنف این الی شیر متر جم (جلدا) کی کی معنف این الی شیر متر جم (جلدا) کی کی معنف این الی شیر متر جم (جلدا) (١٢٧٦) حفرت عمر و بن عيسه فرمات جي كه جب كو في هخف باوضو بوكر بستر ير لينج اورسونے تك الله كاذ كركرتا رہے اور بيدار بهوكر سب سے پہلے یہ کے"ا اللہ اتو یاک ہے، تیرے سواکوئی معبود نہیں، تو میری مغفرت فرما" تو وہ گنا ہوں سے ایسے فکل جاتا ہے

# ( ١٤٨ ) الرَّجُلُ يَمُسُ اللَّحْمَ النِّي ،

#### تاز ہ گوشت کو ہاتھ لگانے سے وضونہیں ٹو شأ

( ١٣٧٧ ) حَدَّثْنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، قَالَ :سُئِلَ عَلِيٌّ عَنِ الرَّجُلِ بَمَشُ اللَّحْمَ النِّيء ، فَيُصِيبُ يَدَهُ مِنْهُ شَيْءٌ ؟ قَالَ : لاَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَتَوَضَّا إِذَا مَسَّهُ.

(١٢٧٤) حضرت على واليؤ ب سوال كيا كيا كدا كركوني آدى تازه كوشت كو باتحد لكائ اوراس كے باتھ ير كچھ لك بحى جائے تواس كا کیا تھم ہے؟ فرمایا اس پروضولا زم نہیں۔ ( ١٢٧٨ ) حَلَثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ سَعِيلِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ ، إلاَّ أَنْ

جيے ساني اين كمال ك نكل جاتا ہے۔

(۱۲۷۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہاس پر وضولا زمنبیں البتہ ہاتھ دعولے۔

( ١٢٧٨ ) حَلَّتْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالِ ، عَنْ قَنَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :يَتَوَضَّأُ مِنَ اللَّحْمِ النِّيء .

(١٢٤٩) حضرت سعيد بن مستب فرماتے ميں كه تازه كوشت كو ہاتھ داگانے والافخص وضوكر كا۔

( ١٢٨٠ ) حَلَّتُنَا غُنْدُو ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلِ مَسَّ لَحْمًا نَيْنًا، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ وُصُوعٌ. (۱۲۸) حضرت حسن سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو تازہ کوشت کو ہاتھ دگائے تو فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں اور اس کا

وضوبھی نہیں اُو ٹا۔ ( ١٢٨١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ أَصّابَ يَدَهُ أَثْرٌ مِنْهُ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ ،

وَإِلَّا فَلَا يَغْسِلْهَا.

(۱۲۸۱) حضرت عطاً فرماتے ہیں کداگر ہاتھ براس کا نشان لگ جائے تو اے دھولے در ند دھونے کی بھی ضرورت نہیں۔

#### ( ١٤٩ ) البول يصيب التَّوْبَ فَلاَ يُدْرِي أَيْنِي هُوَ

اگر پیشاب کپڑے پرلگ جائے اور بیمعلوم ندہوکہ کہاں لگاہے تو کیا کیا جائے؟

( ١٢٨٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيغٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ غَالِبٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَمٍ . وَعَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطاءٍ ؛ فِى الرَّجُلِ

كشاب الطسيارت 🦃 هر معنف این انی شید سرتر جر ( طله ۱) کی پی این انی شید سرتر جر ( طله ۱) کی پی این انی شید سرتر جر ( طله ۱)

يُصِبُ ثَوْبَهُ الْبُولُ فَلَا يُدُرى أَيْنَ هُوَ ، قَالَا : يَغْسِلُ النَّوْبَ كُلَّهُ.

(١٢٨٢) حضرت عطاء فرماتے ہیں کداگر پیشاب کپڑے پرلگ جائے اور سیمطوم نہ ہوکہ کہاں لگا ہے تو پورا کپڑ ادھویا جائے گا۔ ( ١٢٨٣ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :يَغْيسِلُ النَّوْبَ كُلَّهُ.

(۱۲۸۳) حضرت ابن عمر ولا فو فرماتے بیں کد بورا کیڑ ادھویا جائے گا۔

( ١٢٨٤ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَوِ ، عَنْ أَبِى بَكُوِ بُن حَفْصِ ، عَنْ عَائِشَةَ ابْدَةِ سَعُلٍ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْج النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فِي الْبُولِ يُصِيبُ النَّوْبَ ، قَالَتُ : تُرشُّهُ.

(۱۲۸۳) حفرت عائشہ ٹی میٹوناس کپڑے کے بارے میں جس پر پیٹا بلگ جائے فرماتی ہیں کداس پریانی چیزک لیاجائے۔ ( ١٢٨٥ ) حَلَّنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ سُيْلَ عَنِ النَّوْبِ يُصِيبُهُ الْبُولُ ، فَلاَ يُدُرى أَيْنَ مَكَانُهُ ؟ قَالَ : إِذَا اسْتُنْقَدَ غَسَلَهُ كُلُّهُ.

(۱۲۸۵) حضرت حسن سے اس كيڑے كے بارے بيس سوال كيا عميا جس پر بيشاب لگ جائے ليكن اس كى عبد معلوم ند ہوتو فرمايا كم

( ١٨٨٦) حَدَّثَنَا غُنُدٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَم ؛ فِي رَجُلِ أَصَابَ ثَوْبَهُ بَوْلٌ فَحَفِي عَلَيْهِ ، قالَ : يَنْضَحُهُ . قالَ شُعْبَةُ :وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْخَالِقِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، أَنَّهَ قَالَ :يَنْضَحُهُ . وَسَأَلْتِ ابْنَ شُبُوْمَةَ ، فَقَالَ :يَنْحَرَّى ذَلِكَ الْمَكَانَ وَيَغْسِلُهُ.

(۱۲۸۷) حفرت تھم ایسے کیڑے کے بارے میں جس پر پیشاب لگ جائے لیکن اس کی جگہ کاعلم نہ ہوفرماتے ہیں کہ اس پر یانی چیزک لے۔حضرت جماوفر ماتے ہیں کداس پر پانی چیزک لے اور حضرت ابن شبر مدفر ماتے ہیں کداس جگد کو ڈھونڈ کر دھوئے۔

## ( ١٥٠ ) الْمَرْأَةُ تَأْخَتَضِبُ وَهِيَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

#### ا کرکونی عورت بغیروضو کے مہندی لگائے تواس کا کیا حکم ہے؟

(١٢٨٧) حَلَّانَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْمَوْأَةِ تَخْضِبُ يَكَيْهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوعٍ ، ثُمَّ تَخْضُرُهَا الصَّلَاةُ ، قَالَ : تُنْزِعُ مَا عَلَى يَدَيْهَا إِذَا أَرَادَتُ أَنْ تُصَلَّىَ.

(۱۲۸۷) حضرت ابراہیم اس عورت کے بارے میں جوابنے ہاتھوں پر بغیر وضو کے مہندی لگائے اور پھرنماز کا وقت ہو جائے فریاتے ہیں کہ نماز بڑھنے کے لیے اسے ہاتھوں سے مہندی اتارنی ہوگ ۔

( ١٢٨٨ ) حَلَثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعُوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ تَخْتَضِبَ الْمَرْأَةُ إِذَا اخْتَصَبَتُ وَهِى حَالِضٌ، فَإِنِ اخْتَضَبَتْ وَهِى غَيْرُ حَالِضٍ فَلَا بَأْسَ، غَيْرَ أَلَّهَا إذَا نَامَتْ، أَوْ أَخْدَثَتْ أَطُلَقَتْهُ وَتَوَضَّاتْ.

( ١٢٨٩ ) حَلَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، رَضِيعِ كَانَ لِعَائِشَةَ ، قَالَ : سَأَلَتِ امْرَأَةٌ عَائِشَةَ أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَأْصَلِّي فِي الْخِصَابِ ؟ قَالَتْ : أُسُلِّتِيهِ وَارْغِمِيهِ.

(١٢٨٩) حفرت ابوسعيد كبتے بين كدايك عورت في حفرت عائش تفاطات سوال كيا كدكيا بين مبندل لگا كرنمازير ه كتي بون؟

فرمایاس کواچھی طرح ا تار کرنماز پڑھو۔

( ١٣٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَوَ بْنِ الْفَصّْلِ ، عَنْ حَيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتِ : أَمْرُطِيهِ عِنْدَ

الصَّلَاةِ مَرْطًا ، فَقَدْ كُنْتُ أَفْعَلُهُ ، وَكُنْتُ أَحْسَنَ الْجَوَارِي ، أَوْ أَخَوَاتِي ، خِضَابًا. (۱۲۹۰) حضرت عائشہ تفاین خوماتی میں کہ نماز کے لیے مہندی کوانچھی طرح اتارا کرو۔ میں نماز کے وقت مہندی اتار دیا کرتی تھی،

حالانكديس تمام لؤكيول ميسب سے اچھى مبندى نگايا كرتى تھى۔

( ١٣٩١ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :ينسَاؤُنَا يَخْتَظِبُنَ أَحْسَنَ

خِطَابٍ ، يَخْتَضِبُنَ بَعُدَ الْعِشَاءِ وَيَنْزِعُنَ قَبْلَ الْفَجُرِ.

(۱۲۹۱) حضرت ابن عباس منافظ فرماتے میں کہ ہماری عورتیس بہت چھی مہندی لگایا کرتی تھیں، وہ عشاء کے بعد مہندی لگا تیں اور

فجرے پہلے اتار دیا کرتی تھیں۔

( ١٩٩٢) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ، عَن الأعْمَش، عَنْ إبْرَاهيم، عَنْ عَلْقَمَة ، أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ يَخْتَضِبْنَ فِي أَيَّام حَيْضِهِنَّ. (۱۲۹۲) حفرت علقمہ بیٹیو عورتوں کو تھم دیا کرتے تھے کہ چف کے دنوں میں مہندی لگایا کریں۔

( ١٦٩٣ ) حَلَثْنَا ابْنُ مَهْدِينٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْمَوَأَةِ مِنْهُمُ ؛ أَنَّهَا أَرْسَلَتُ إِلَى سَالِمٍ تَسْأَلُهُ عَنِ الْخِصَّابِ

وَتَحْضُرُ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَ : انْزِعِيهِ وَتَوَضَّنِي وَصَلَّى. (۱۲۹۳) ایک مرتبها یک عورت نے حضرت سالم کی طرف کسی کو بھیج کر بیرسئلہ بو چھا کہ اگر عورت نے مہندی لگائی ہواور نماز کا وقت ہوجائے تو وہ کیا کرے؟ فر مایا مہندی کوا تار کروضو کرے پھرنماز بڑھے۔

. ( ١٣٩٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ عَائِشَةَ ، فَالَثُ : لأنْ تُقْطَعَانِ أَحَبُّ إلَىَّ مِنْ أَنْ أُمْسَحَ عَلَى الْخِضَابِ.

(۱۲۹۳) حضرت عائشہ شینین فرماتی ہیں کہ میرے دونوں ہاتھ کاٹ دیئے جا کیں یہ مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں مہندی کے اویر مسلح کروں۔

( ١٢٥٥ ) حَلَّنْنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ يَسْتَوِبُّ أَنْ تَخْتَضِبَ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَائِضٌ.

#### (۱۲۹۵) حضرت عطاءاس بات كوبهتر سيحقة تقے كة تورت حالت حيض ميں مہندي لگائے۔

## ( ۱۵۱ ) فی بول الصَّبِیِّ الصَّفِیرِ یُصِیبُ الثَّوْبَ چھوٹے بیچ کے پیٹیابکا حکم اگردہ کپڑے پرلگ جائے

( ١٣٩٨ ) حَمَّنَنَا سُفَكَانُ بُنُ عُنِينَةَ ، عَنِ الزَّهْوِ تَى ، عَنْ عُبَيْلِ اللهِ ، عَنْ أَمَّ قَيْسٍ ابَنَةٍ مِحْصَنٍ ، قَالَتْ : دَحَلُت بِاسُ لِى عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ بِأَكْلِ الطَّعَامُ ، فَهَالَ عَلَيْهِ ، فَدَعَا بِسَاءٍ فَرَشَّدً.

(بخاری ۲۲۳ ابوداؤد ۲۷۷)

(۱۶۹۱) هغر سام قبس بننه تعن ٹائد نفاز ماتی میں کہ ایک مرحبہ بھی اپنے ایک بنچ کو کے اگر حضور مُؤفِظَنَے کی خدمت میں حاضر بولگ وہ بچہافتی کھانا میں کھا تا تھا۔ اس نے رسول اللہ مُؤفِظَة کے کیٹر دل پر بیشا ب کردیا۔ آپ نے پائی منگوا کر بیشاب والی جگہہ حدیم

( ١٢٩٧) كَذَلْنَا أَنْهِ الْأَخْرُصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ قَانُوسَ بْنِ الْمُخَارِقِ ، عَنْ لَبُابَةَ الْبَقِ الْخَارِثِ ، قَالَتُ : بَالَ الْمُحَمِّنُونُ بُنَ عَلِيَّ فِي حَجْرِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَعْلِينِي قُوْلِك وَالْبُسُ ثُولًا غَيْرَهُ ، فَقَالَ : إِنَّكَ يُنْضَمُ مِنْ بُولِ اللَّكَرِ ، وَيُفْسَلُ مِنْ بَوْلِ الأَنْفِي. (ابودادِ ٢٥٨هـ ابن خزيمة ٢٨٣)

(۱۳۹۷) حضرت لبابہ بنت الحارث فر ماتی تین کدایک مرتبہ حضرت حسین بکن جل حظور نے صفور منطق کے گیروں پر پیٹا ب کردیہ تو میں نے عرض کیا ''اپنے کیڑے جھے دے دیتیج اور کوئی دوسرے کیڑے بہن لیجے'' آپ نے فر مایا: ''لاکے کے پیٹا ب پریائی

چېزکاجاتا ہےاورلاکی کے پیٹا ب کواتو ما یا جا ہے۔ ( ۱۹۹۸) کے آئٹنا وَ رکِیعٌ ، عَنْ هِیشا ہِ ، عَنْ أَبِیہ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ أَنِّى بِصَیِّى ، فَمَالَ

عَلَيْهِ، فَلَيْكُمُ أَلْهَا وَكُمْ يَكُولِكُمُ (مسلم ۱۰۳. ابن ماجه ۵۲۳) ومعالاه مساورته مساورته الله مع كان معال يجه النه منافقة كالمنافقة كالمنافقة على المارية المنافقة المنافقة الم

(۱۳۹۸) حضرت عائشہ شاخطان فرماتی میں کہ ایک سرتبالک بج نے صفور مُنظِظِینہ کے کپڑوں پر پیشا ب کردیا۔ آپ نے اس پر پانی ڈالاکٹون اے دمو پائیس۔

(١٣٩٧) حَدَّنَا وَرَكِيعٌ ، عَنِ النِّي أَيْلَى ، عَنْ أَجِوهِ عِسَى ، عَنْ أَبِيهِ عَنْدِ الرَّحْمَنِ نِيْ أَي لَكُلَى ، عَنْ جَدَّو أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : كُنَّا عِنْدُ النِّيْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ جُلُوسًا ، فَجَاءَ الْحُسَيْزُ بُنُ عَلِلَى بَحْيُو حَتَّى جَلَسَ عَلَى صَدْدٍهِ ، فَكَلَ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَابْتَدَرْنَاهُ لِنَاتُحَدُهُ ، فَقَالَ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : النِيْ انْجِي ، كُهُ دَعَا بِمَاءٍ ، فَصَنَّهُ عَلَيْهِ ، (طحاوى ١٣٣)

(۱۲۹۹) حفرت ابولیلی والٹر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی پاک میڑھنے کے پاس ہیٹے ہوئے تھے کہ حضرت حسین بن ملی جائز

کی معنف این این شید ترجی (جلدا) کی کسی کی اور این کار معنف این این معنف این این شید ترجی (جلدا) کی کسی کشون کرید میراند کی در بیشتا سرار در بیشتا سرار در این مجارت که مستور می این میراند کرد. میراند میراند کار در میراند کار د

لية مع بوية وضور منطقطة فرمايا: "ميرانچه ميرانچه" مجرياني منكواكراس كاوردال ديا-(١٠٠٠) حدَّثَنَا عَبْدُهُ مُن سُلِيْهَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ فَعَادَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ، قَالَ : دَحَلَ النّبيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَا

٧٠) حَلَّكُنَا عَلِمُدَةُ مِنُ سُكِيْمُهَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ فَكَادَةَ ، عَنْ أَبِي بَحُفَّرٍ ، قَالَ : دَخَل النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَل وَسَلَّمَ عَلَى أَمُّ الْفُصْلِ ، وَمَعَهَا حُسَيْنٌ فَنَاوَلَتُهُ إِنَّاهُ ، فَبَالَ عَلَى بَعْنِدٍ ، أَوْ عَلَى صَدْرِهِ ، فَأَوَادَتُ أَنْ تُأْخُدُ عِنْهُ ، فَقَالَ النِّبِيِّ صَلّى اللّٰهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لاَ تَزْرِعِى ايْبَى ، لاَ تَزْرِعِى ابْيَى ، فؤنّ بَوْلَ الْفُلاَعِ بُوسَتُح ، أَنْ

پنگھنے ، ویُول اُلْجَارِیَّه بِکُسُلُ. (۱۰۰۰) حضرت البِحضر فرائے ہیں کہ ایک مرتبہ بی پاک میلی فیا خضرت ام الفضل فٹاجنوں کے ہاں تشریف لائے۔ ام الفضل ، پاس حضرت میں نئے، انہوں نے حضرت حمین حضور میلی فیاد کو بے اوالہوں نے حضور میلی فیاد کے مید مہارک پر چیٹا ب کردیا حضرت ام الفضل بچکو کیکر نے لکیس او حضور میلی فیاد نے فرایا کہ میرے بچکو چیٹا ہے نہ در کوہ میرے بیچکو چیٹا ہے۔

ر *رواو لاے کے پیشاب پر*یائی چمڑکا جاتا ہےاورلائ*ک کے پیشاب کو دحو*یا جاتا ہے۔ (۱۳۰۱ ) حَدَّنَامٌ عَبُدُهُ مِنْ سُلَطِمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَادَةَ ، عَنْ أَلِى حَرْبٍ مِنْ أَلِي الْأَسُودِ ، قَالَ :قَالَ عَلِنَّہُ : بَوُ الْفُلَامِ مِنْدُصَةِ مُنْ مِنْدُلُ الْجَارِيَةِ يُفْسَلُ. (ابودادد ۲۰۰۰)

(۱۳۰۱) حظرت علی وظیفہ فرماتے ہیں کہ لاکے کے پیشاب پر پانی چھڑکا جاتا ہے اورلا کی کے پیشاب کو دعو پاجا تا ہے۔ مریک پر دورہ کے روز اس مرد کا مرد کا سرور کا برائی جس کے بیشا ہے کہ اس کا مرد کا مرد کر اور کا مرد کا مرد کا م

( ۱۳۰۲ ) مُحَدَّثَنَا عُبُدَةً ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنْ قَادَةَ ، عَنِ الْمُحْسَنِ ، قَالُ : بِكُلُّهُمَا يُنصَّحَانِ مَا لَهُ بَمَا كُخُلَا الطَّعَامُ. ( ۱۳۰۲ ) حضرت مس يطين فرات من كه لاكا اورلا كي جب تمك كمانا ندكها ممين اس وقت تمك ان كے چيناب بريا في تجيز

بائكار ( ١٨.٣) حَدَّثُنَا رَكِيعٌ ، عَنِ الْفُصْلِ بْنِ دَلْهُم ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَمَّهِ ، عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ ، قَالَتُ : يُمُسَلُ بُولُ الْجَارِيَا

وَیُنصَّعُ بُولُ الْفَلَامِ. (۱۳۰۳) حضرت ام سلمہ شاہند فار آن میں کرلڑ ک چیٹاب کو دھویا جائے گا اورلڑ کے کے بیٹاب پر پانی تیٹڑ کا جائے گا۔

( ١٣٠٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الأَخُوَّسِ، عَنْ مُؤْمِرًة ، عَنْ إِبْرَاهِيمٍ ، قَالَ : يُعْجَرَى عَلَى بَوُلِ الصَّبِيِّ الْمَاءُ.

(۱۳۰۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ بچے کے بیشاب پر پانی بہایا جائے گا۔

۔ (۱۰-۵) معنرت ابرائیم فرباتے میں کراگر بچیکھانا کھاتا ہوتو اس کا پیشاب دعویا جائے گا اوراگر نہ کھاتا ہوتو اس کے پیشاب پر چھڑ کا جائے گا۔ المنظمة المنظ

١٣.٦) حَلَقَنْهُ وَكِيعٌ ، عَنْ وَاقِدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَعْجِلُ أَحَدُنَا الطَّبِيَّ قَيْصِيبُهُ مِنْ أَذَاهُ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ طَحِمَ عُسِلَ ، وَإِنْ لَمُ يَكُنْ عُطِيمَ صُبِّ عَلَيْهِ الْعَادُ.

این هان هاجم عیس ، وین نم یحن هوم صب علیه اساء. ۱۳۰۱) حقرت علام فرمات مین کداگریچه کهانا کهانا موقو آس کا پیشاب دهو یا جائه گاادراگر ند کها تا بهوتو اس کے پیشاب برپانی

١٣٠٤) حشرت عامر فراح بين كديج كه چيناب پر پائي بهايا عاسكاء ١٣٠٨) حَدَّقَنَا مُحَمَّقَهُ بْنُ بُكِيْر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ :الصَّبِيُّ مَا لَمُ يَأْكُلِ الطَّعَامَ ، تَفْسِلُ تَوْبَلُك مِنْ بَوْلِيهِ وَسَلْمُوهِ أَيْضًا ؟ قالَ : أَرْشُسْلُ عَلَيْمِ الْمَعَاءَ ، أَوِ الصَّبُ عَلَيْهِ . قُلْتُ : فالطَبِّي يُلْعَقَ قَبْلَ أَنْ يُأْكُلُ

الطَّعَامَ مِنَ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ ، وَذَلِكَ طَعَامٌ ؟ فَالَ : أَوْضُفُّ عَلَيْهِ ، فَوِ اصْبُّ عَلَيْهِ ۱۳۸۸) حضرت این جرزتَ کمتِ بین که میش نے حضرت عطاء ہے توش کیا کداگر بی کھانا دیکھانا ہوتا کیا اس کے پیٹاب پاپاخانے ہے آپ اپنے کپڑے دھو کیں گے? فرایل اس پر پانی مجرک و پاہلو۔ عن نے موش کیا کہ بنے کو کھانا شروع کرنے ہے پہلے تھیا

ئەرچئا ياجا تائے كيائيكمانائ و فرماياس مورت مى دھولو يا يائى چېزك بو۔ ١٣٠٨) حَدَّقَالُ مُحَمَّدُ بْنُ بُكِيْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرِيَّةٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قالَ :مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُ بُرِيْنَ مِنْ مَنْ مُنْ مَمْ يَأْحُلُ

الطَّعَامَ ، وَمَصَّبَ السُّنَّةَ بِعَسْلِ بَوْلِ مَنْ أَكُل الطَّعَامَ مِنَ الصَّبَيٰنِ. ١٣٠٩ عنرت ابن ثباب فرماتے ہیں کہ ثریت کاعم بھی رہا ہے کہ کھانا ند کھانے والے بچے کے پیٹاب پر پانی چھڑکا جائے

رکھا نا کھانے والے بچے کے پیشا ب کوومو یا جائے۔ .

## ( ١٥٢ ) في التوقى مِنَ الْبَوُّلِ

# پیشاب سے بیخے کا حکم

پيتاب كذَنَهُ هُمُنَيْمٌ . قالَ :أخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قالَ : حَذَنَنِى مَنْ رَأَى النِّبئَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ ١٣٠. كذَلَنَنا هُمُنَيْمٌ ، قالَ :أخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قالَ : حَذَنَنِى مَنْ رَأَى النِّبئ

بکال فاعِدًا، فَشَعَا جَ حَتَّى طَنَتَ أَقَ وَرِ كَمُّ سَيَنْفَكَ . ۱۳۱۰ عفرت حمن فرمات بین کریم کوان صاحب نے بیان کیا (جنوں نے رمول اللہ مُؤَفِیْقُ کو پیٹر کر پیٹا ب کرتے و یکھا)

لەھنور يَغْفِظَةُ دُونُونَ نامُّون كوا تناز ياده مُولئة كەممىم خطره ومونا كەكىمىر جىم مبارك زى نەبوجائے۔ ١٣٧) حَدَّفَنا هُمُنَهِمْ ، قَالَ : أَخْبُرَى اَبُو حَرَّةً ، عَنِ الْمُحسَنِ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَالَ

١٣) حدثنا هشيم ، قال : اخبرزيي ابو خرّة ، غنِ الخَسَنِ ، قال : كانَّ النبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إذا بَال تَقَاعُ حَتَى يُورُكِي لَهُ. ہی مستف این الی شیر ترم (علد) کی کھی ہی اس ۱۳۵۳ کی کھی کہ کتاب الطبیدت کی ہی۔ (۱۳۱۱) حضرت صن فریاتے ہیں کہ تصور شریقتی پیشاب کے لیے ناگول کو اتناز یا دو کھو لئے کہ جمیس خطرہ ہوتا کہ کہیں جم مبارک

ر (١٣٢) كَدْتُكَا أَنُّو مُعَارِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَقُبِ ، عَنْ عَلْيَهَ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةً ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيْهَا النَّشُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمَ وَبِي يَبْرِهِ كَهْيَتُهِ اللَّرْقَةِ ، قَالَ : فَوَضَعَهَا لُمُعْ جَلَسَ قِبَالَ الِلْهَا ، فَقَالَ بَمْضُهُمْ: النَّظُرُوا الْجِلْهِ ، يَبُولُ كُمّا تُمُولُ الْمُرْأَةُ ، فَسَمِعَةُ النَّيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَ : وَيُحْمِلُهُ مَا عَلِمُهُمْتُ مَا النَّظُرُوا الْجِلْهِ ، يَبُولُ كُمّا تُمُولُ الْمُرْأَةُ ، فَسَمِعَةُ النِّيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَ : وَيُحْمِلُهُ مَا عَلِمُهُمْتُ مَا

أَصَابٌ صَاحِبٌ يَنِي إِسْرَائِيلٌ ، كَانُوا إِذَا أَصَابُهُمُ أَلُولُ قَرْضُوهُ بِالْمُقَارِيضِ ، فَفَهَاهُمُ فَكُلُّب فِي قَلْرِهِ.

(ابوداد ۲۳۰۱) اس ماجه ۱۳۳۱) اس ماجه ۱۳۳۱) اس ماجه ۱۳۳۱) اس ماجه ۱۳۳۱) اس ماجه ۱۳۳۸) اس ماجه ۱۳۳۸) اس ماجه ۱۳۳۷ جمی کوئی چرخی آپ نے اس کی طرف پیٹاب کیا۔ ایک آدی کئے نگاان کودیکھوا پیا تو کورٹوں کی طرح پیٹاب کرتے ہیں! آپ نے اس کی پیا بت کی تو فرمایا'' تیراناس ہوکیا تو نے بخیا اس اکس کے اس آدی کے بارے پش ٹیس سنا کہ جب لوگ چیٹاب کشیک جبرے کپڑے کا وہ حصہ تیجی کے کا یہ دیسے بشتی قواس نے آئیس اس سے شخ کیا جس کے بدلے میں اللہ نے اے مقاب تیر شک جنا کردیا تھا۔

( ١٣١٢ ) حَنَثْنَا وَكِيعٌ ، وَٱلْمُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ الْسِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدْرِيْنٍ ، فَقَالَ :إنَّهُمَا لَيُعَلَّمَانٍ ، وَمَا يُعَذَّبَنِ فِى كَبِيرٍ ، أَمَّا أَخَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتَرُ مِنْ بَرِّيْهِ ، وَأَمَّا الاَّحْرُ فَكَانَ يَشْشِى بِالنَّهِيمَةِ. (بخارى ١٠٥٣. ابن ماجه ٢٣٥ـ)

لاً بَيْسَتَرُ مِنْ بَوَلِيهُ ، وَأَمَّا الأَخْوَ فَكَانْ يَكَمْشِي بِالنَّهِيمَةِ . (بخارى ٢٠٥٢- ابن صاجه ٣٣٠-) (١٣١٣) هنرت ابن عماس بيني فرمات بين كه بي پاكستۇن وقبرول كه پاك ساكر رساقرفرايا كه أثبتى عذاب بور باب اورغذاب كى بزى بات كى وجد سائيس بور با- ايك چيثاب سائيس چيا تقا اورودمرا چنگل كيا كرتا تھا۔

( ۱۷۱۷ ) حَدَّلْنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شَعْبَةً ، عَنْ مُنصُّور ، فَالَ : سَعِفْ أَمَّا وَاللِّ يُحَدُّكُ ، أَنَّ أَبَّا مُوسَى كَانَ يُشَدُّدُ فِي الْبُولِ ، فَقَالَ : كَانَتْ بَنُو السَّرَالِيلَ إِذَا أَصَّابَ أَحَدَّكُمُ الْبُولُ يُنِّعُهُ بِالْمِفْرَاصَيْن. (بخارى ۲۶۲- مسلم ۲۲۲) (۱۳۱۳) دهرت الامون الطاق بيثاب معاطبي س بست تَّى كرتے تصادر فرائے تحرکہ فی امرائک کے کہ آدی کے پُڑوں

پر جب پیشا بسائلہ جا تا قاتو دواس مصرکیتی سے کا عدد بتا تھا۔ ( ۱۲۰۰۰ ) حَدَّتُهَا عَقَانُ ، قَالَ : حَدُّلْنَا أَبُو عَوَالَهُ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِى صَلَّح اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ : أَكْثَرُ عَمْدَابِ القَبْرِ مِنَ الْهُولِي . (احمد ۲۸۸/۲ دار فطنی ۱۳۸)

(۱۳۱۵) مفرت ابو بررو ولايتو ب روايت بُ كروسول الله مُؤخِّخَة ارشاد فرما يا كرقم كاهذاب أكثر پيشاب كي وجب بوتاب. ( ۱۳۱۷) حَدَّتُنَا يَعْلَى ، فَالَ : حَدَّنَا فَكَدَاهُ فَهُنْ عَلْهِ اللهِ الْعَامِرِيُّ ، فَالَ حَدَّنُنِي عَلِيْسَةُ ، فَالْتُ حَدَّنْنِي عَلِيْسَةً ،

🐉 مسنف ائن الجاشير ترجم (طلا) 💸 📢 😘 🔭 مسنف ائن الجاشير ترجم (طلا) فَالَتْ : دَخَلَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُودِ ، فَقَالَتْ :إنَّ عَذَابَ الْقُرْرِ مِنَ الْبُولِ قُلْتُ : كَذَبْت ، قَالَتْ :بَلَى ، إِنَّهُ لَيُقْرَضُ مِنْهُ الْجِلْدُ وَالتَّوْبُ ، فَالَتْ : فَحَرَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الصَّلَاقِ ، وَقَدِ ارْتَفَعَتْ

أَصْوَاتُنَا ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ فَأَخْبَرُتُهُ ، فَقَالَ :صَدَقَتْ. (احمد ٢/ ١١- نساني ٩٩٢١) (١٣١٧) حفرت عائشه ثفايذها فرياتي بين كدايك مرتبهايك يهودي تورت ميري پاس آني اور كينه تكى كه قبر كاعذاب بييثاب كي وجه

ے بھی ہوتا ہے۔ میں نے کہاتو جھوٹ بوتی ہے۔ وہ یو لی می ٹھیکے کہتی ہوں آس کی دجہ سے کیٹرے اور کھال کو کا ٹا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ تفاطن اللہ میں کداتنے میں حضور مُؤفظة تشریف لے آئے اس دوران بماری آوازیں بلند ہو چی تھیں حضور مُؤفظة نے فرمایابه کیا ہے؟ میں نے آپ کوساری بات بتائی تو آپ نے فرمایا کہ بیٹورت ٹھیک کہتی ہے۔

( ١٣١٧ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثُنَا الأَسُودُ بْنُ شَيْكِانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا بَعْمُو بْنُ مَرَّارٍ ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بَكُرَةَ ، قَالَ : مَوَّ النِّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَيْرَنُنِ ، فَقَالَ :إنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيُعَذَّبُ

فِي الْبُوْلِ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَفِي الْغِيبَةِ. (احمد ٣٩- ابن ماجه ٣٣٩) (۱۳۱۷) حفرت الوبكره وثاثية فرمات بين كدايك مرتبه في كريم في فيضيّة دوقبرون كے پاس كرز يو آب نے فرمايا كدائيس

عذاب ہور ہا ہےا ورعذاب کی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں ہور ہا بلکہ ایک کو پیٹاب کی وجہ سے اور دومر سے کو فیبت کی وجہ سے۔

( ١٥٣ ) من رخص فِي الْبُولِ قَائِمًا

جن حضرات کے زویک کھڑے ہوکر پیشاب کرنے کی اجازت ہے

( ١٣١٨ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّتُنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَاقِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِّي سُبَّاطَةً قَوْمٍ ، فَبَالَ عَلَيْهًا قَائِمًا. (بخارى ٢٢٣ـ مسلم ٢٢٨)

(IMA) حضرت حذیفہ ٹاٹٹو فرماتے ہیں کہایک مرتبہ نبی پاک تیزی قیاق قوم کے کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ تشریف لائے اور آپ نے

كفرے ہوكر پيثاب فرمايا۔

( ١٣١٩ ) حَلَّتُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بَالَ فَانِمًا. (۱۳۱۹) حفرت زیدفر ماتے ہیں کدیس نے حفرت مرج پیٹو کو کھڑے ہوکر بیٹاب کرتے ویکھاہے۔

( ١٣٢ ) حَدَّثْنَا أَبُنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ وَحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، فَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا بَالَ فَانِمًا. (۱۳۲۰) حفزت ابوظیمیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نگی دیٹو کو کھڑے ہوکر پیٹاب کرتے دیکھا ہے۔ ( ١٣٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةً ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ قَبِيصَةً ؛ أَنَّهُ رَأَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يَبُولُ قَائِمًا.

(۱۳۲۱) < منرت قبیصه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ثابت ڈٹاٹھ کو کھڑے ہوکر پیٹناب کرتے ویکھاہے۔

کی معنداین الی شیرمتر تم (جلدا) کی کار این از ۱۵۲ کی کار ۱۵۲ کی کار از استان الطهار ند کی کار از انتخاب الطهار ند ( ١٩٢٢ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الرُّومِيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَبُولُ قَالِمُّا.

(۱۳۲۲) حفرت عبداللدروي فرماتے بين كديش نے ابن عمر ظافو كوكٹرے ہوكر پيشاب كرتے ديكھا ب

( ١٣٢٢ ) حَدَّثْنَا مُفَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ :حَلَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ يَنِي سَفْدٍ مِنْ أَخُوَالِ الْمُحَرَّرِ بُنِ أَبِي هُرُيْرَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ بَالَ فَائِمًا.

(۱۳۲۳) بنوسعد کے ایک آدی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہر یرہ اٹائٹر کو کھڑے ہوکر پیشاب کرتے دیکھا ہے۔

( ١٣٢٤ ) حَلَّتُنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَبُولُ فَائِمًا ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، تَبُولُ فَائِمًا ؟ أَمَا تَخْسَى أَنْ يُصِيبَك ؟ فَقَالَ لِي :أَمَا تَبُولُ أَنْتَ

فَانِمًا ؟ قُلْتُ : لا ، قُلْتُ : ذَاكَ أَدوى لَكَ. (۱۳۲۴) حفرت عمر بن عبدالرحن كتيم بين كد من في حضرت معيد بن المسيب كوكمر يم بوكر بيشاب كرتي ويكها توعرض كما كد کیا آب کورے موکر پیشاب کرتے ہیں۔ انہوں نے فر مایا کہ کیاتم ایسانہیں کرتے؟ میں بنے کہانہیں فرمایا بہتمارے لیے تکلیف دہ ہوسکتا ہے۔

( ١٣٢٥ ) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، فَالَ :رَأَيْتُ الشَّعْبِيّ يَبُولُ فَالِمَّا.

(۱۳۲۵) حفزت ابن ابی خالد کہتے ہیں کہ میں نے ضعبی کو کھڑے ہوکر پیٹنا ب کرتے ویکھا ہے۔

( ١٣٢٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : رَأَيْتُ مُحَمَّدًا يَبُولُ قَائِمًا ، وَكَانَ لاَ يَرَى بهِ بَأْسًا.

(۱۳۲۷) حفرت این عون کہتے ہیں کہ میں نے مجمد پر پیٹیا کو کھڑے ہوکر پیٹاب کرتے دیکھا ہے۔ وہ اس میں کوئی حرج نہیں سجھتے

( ١٣٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبِي يَبُولُ قَانِمًا.

(۱۳۲۷) حضرت ہشام بن عروہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والدکو کھڑے ہوکر پیشاب کرتے دیکھاہے۔

( ١٣٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طُعُمَةَ الْجَعْفَرِيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ يَزِيدَ بْنَ الْأَصَمِّ يَبُولُ فَائِمًا.

(۱۳۲۸) حفرت طعر جعفری کہتے ہیں کہ میں نے ہزیدین اصم کو کھڑے ہوکر پیٹاب کرتے دیکھاہے۔

( ١٣٢٩ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكْرِيًّا ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قالَ :مَا بَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا إِلاَّ مَرَّةً ، فِي كَثِيبِ أَعْجَبَهُ.

(۱۳۲۹) حفزت کابدفرماتے ہیں کہ بی پاک فران کا شرف ایک مرتبا کی صحرائی ٹیلہ میں کھڑے ہوکر پیٹا ب کیا۔ ( ١٣٣. ) حَذَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطُرِ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْبَحَكَمَ يَبُولُ قَائِمًا.

(۱۲۳۰) حفرت فطر کتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم کو کھڑے ہو کر بیٹیاب کرتے دیکھاہے۔

( ١٧٣٨ ) حَدَّثُنَا أَبُو أَسَامَةَ ، وَابْنُ أَدُويِسَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ سَعُدَ بْنَ عُبَادَةَ بَالَ ظَائِمًا. ( ١٣٣١) حضرت ابن ميرين مجمّة عين كرهفرت معدين مجاوه وظيّون كمرّب بحركه بيثا ب فرمايا -

#### ( ١٥٤ ) من كرة البولَ قَائِمًا

#### جن حضرات کے نز دیک کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے

( ١٣٣٢ ) حَلَثْنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْمِفْدَامِ مِن شُرَيْح بْنِ هاني ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ : مَنْ حَدَثْك أَنَّ رَسُولَ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ بِاللَّ فَافِهَا ، فَكَرُّ تُصَدِّقُهُ ، أَنَّا رَأَيْتُهُ يَبُولُ فَاعِدًا، (احدد ٢ ٣١٣ـ ابن راهر به ١٥٥٠)

(۱۳۳۲) حفرت عائشہ بی خان فرماتی میں کہ جو تضم تھے یہ بیان کرے کہ حضور مُؤقفے نے کھڑے ہوکر چیٹاب کیا تو اس کی تصدیق نہ کرنا۔ کیوں کہ بین خصور مؤفضے کو چیئر کی چیٹاب کرتے دیکھاہے۔

(٣٣٢) حَدَّثَنَا النَّنُ إِذْرِيسَ ، وَالنُّنُ لَمُنَيِّ ، عَنْ عَبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : مَا بُلُت قَائمًا مُنْذُ أَشَلَمْت.

> (۱۳۳۳) حضرت میر دینی فرماتے میں اسلام قبول کرنے کے بعد ش نے بھی گھڑے ہوکر پیشا بٹیش کیا۔ ریم ہیں ویر دہ سرو و فرمیں بازیر سے بجد میں میں دوری میں ہیں گئے دیں ہیں ہیں گئے دیری

( ١٣٣٤ ) حَلَّاثُنَا هُشَبِهُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الْبُوْلَ فَانِهَا ، وَالشُّوْبَ فَانِهَا. ( ١٣٣٣ ) حضرت ص كفر بي ورك بيشاب كرنے اور ياني بينے كوكروه خيال فرماتے تھے۔

ر (١٣٣٥) كَذَنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْمُسَتَّعِ بَنِ رَافِعٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مِنَ الْمُجَفَاءِ أَنْ

(۱۳۳۵) حفرت عبدالله فرماتے ہیں کہ کھڑے ہوکر پیشاب کرنا ہے دینی ہے۔

يَبُولَ قَائِمًا.

( ١٣٣٦ ) حَذَثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَهُمَّسٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ تَبُولَ قَايْمًا.

(۱۳۳۷) حفرت این بریده فرماته مین که کفرے ہوکر پیشاب کرنا ہے دی ہے۔ بر رئیبن ریبہ \* سرد ورد سرب یاد دی ہی در بر ذریہ بورو

( ١٣٣٧ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ خُرَيْثٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ يَبُولَ قَانِمًا.

(۱۳۳۷) حضرت فعمی فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ہے دینے ہے۔

( ١٥٥ ) الصفرة في الْبُزَاقِ؛ فِيهَا وُضُوءٌ، أَمْرُ لاً؟

تھوک میں زردی آنے سے وضوٹو ٹتا ہے یانہیں؟

( ١٣٣٨ ) حَلَّتُنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ رُبَّهَا بَزَقَ فَيقُولُ لِلرَّجُلِ :

﴾ معنىات الباثير ترتم (جلدا) ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ معنى النَّالِيَّوْ مُتَعَيِّرًا ، كَانَّهُ يَتُوخًا ، وَإِنْ لَهُ يَكُنْ انْظُر ، هَلُ تَفَيَّرَ الرِّيقُ ، فَإِنْ كَانَ تَفَيَّرَ بَزَقَ النَّائِيَّةَ ، فَإِنْ كَانَ فِي النَّالِيَّةِ مُتَعَيِّرًا ، كَانَّهُ يَتُوخًا ، وَإِنْ لَهُ يَكُنْ فِي النَّالِيَّةِ مُتَعَيِّرًا لَهُمْ يَنَرُونُونًا.

(۱۳۳۸) حفرت سلمان فرماتے ہیں کہ حضرت این سرین بعض اوقات تھوک پیچیکتے تو کسی آدی ہے فرماتے کردیکھواس کا ریگ ہدلا ہواہے؟! گردیگ بدلا ہوا ہونا تو دومری مریتے تھوئے ، اگر تیسری مرتبہ بھی ریگ بدلا ہوا ہونا تو فیصوکرتے اوراگر تیسری مرتبہ ریگ

( ١٣٣٨) حَدَّنَا ابْرَاهِيمُ بُنُ صَدَقَةَ ، عَنْ يُونَسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ بَرَقَ فَرَأَى فِي بُزَافِهِ دَمَّا ، أَنَّهُ لَمْ يَرَ فَلِكَ شَيْئًا حَتَّى بِتُكُونَ دَمًّا عَبِيطًا.

(۱۳۳۹) حفرت مس ال فخص کے بارے میں جو تھو کے اوراس کی تھوک میں زردی ہوفریاتے تھے کہ اس وقت تک اس کا وضویہ آٹ آھی۔ سے اللہ عدن خیریت ہیں

ئُوئے گاجب تک فالعم تازوخون شآئے۔ ( ۱۳۶۰ ) حَلْمُنَا حَفُصْ ، عَنْ عَمُو و ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الصَّفْرَةَ مُنِثًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ دَمَّا عَبِيطًا ، يَعْنِى :

١٣٤٠) خَلَقُنَا خَفَصَ ، عَنْ عَمَرٍو ، عَنِ الحَمَنِ ؛ أَنْهُ كَانَ لَا يَرَى الصَّفَرَةَ شَيَّنَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ دَمَّا عَبِيطًا ، يَشِيى فِي النِّزَاقِ.

ری سر پر (۱۳۴۰) حضرت حسن ال خض کے بارے میں جو تھو کے اور اس کی تھوک میں زردی ہوفر ہاتے تھے کہ اس وقت تک اس کا دخونہ۔ ٹی ٹر گار دیکے ناگھ جن یہ فیار دی پر

نُوئے گاجب تک خالص تازوخون شآئے۔ (۱۳۶۱) حَدُّفَنَا حَمَيْدُ بُرُنَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سِنَانِ الْبُرْجُبِيِّ ، عَنْ مُخِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَرُونُ ،

١٣٤١ تُحَدِّثُ خَمِيْدُ بَنُ عَبُدِ الرَّحَقِ ، عَنَ صِنَانِ الرَّجْدِيِّ ، عَنْ مُعِيرَّةً ، عَنْ إِبَرَاهِمَ ، فِي الرَّجْلِ يَبْرُؤُ فَيَكُونُ فِي بُوْافِو اللَّمُ ، قالَ :إذَا غَلَتِ الْحُمُرَّةُ الْبَياضَ تَوَضَّا ، وَإِذَا غَلَبَ الْبَيَاضُ الْحُمْرَةُ لَمْ يَتُوضًا . - فَيَكُونُ فِي بُوْافِو اللَّمُ ، قالَ :إذَا غَلَتِ الْحُمُرَّةُ الْبَياضَ تَوَضَّا ، وَإِذَا غَلَبَ الْبَياضُ الْحُمْرَةُ لَمْ يَتُوضًا .

(۱۳۳۱) حضرت ایرا بیم (اس تختم کے بارے میں جو تھو کے ادراس کی تھوک میں خون آئے ) فرماتے ہیں کہ اگر اس پر سفید ی غالب ہوتو اس کا وضوف کے بیاد واگر کرنی غالب ہوتو اس کاوشوئیس کو جا در مدین مر جو دور اور میں سے دو موسالہ دور مورد دوروں دوروں کے ساتھ بیکہ مردموں میں موسول کے در موسولی

ن جندان و الرئد أن الْحَدَابِ ، عَنْ مُحَقِّد بْنِ عَلْمِ اللهِ بْنِي أَبِي سَارَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَالِمًا بَزْقَ دَمَّا أَخْمَرَ ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ ، وَلَمْ يَتَرَعَّنَا وَكَخَلِ الْمُسْجِدَ.

(۱۳۳۳) حضرت تجمین عبدالشفر ہاتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سالم نے قبوکا تو مرخ خزن تھا۔ آپ نے پائی شکوا کر کلی کی اور بغیر وضوع کے مجبہ بشی وافع ایک در در روز مرب کا بنگری وجو الرکھانے کے در مرب کا در در کا بات کے بات کے در مربور ور در مربور ور در مربور

(٣٤٣) حَمَّنَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّانِبِ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي أُوْقَى بَزَقَ وَهُو يُصَلَّى ، ثُمَّ مَضَى فِي صَلَاتِهِ.

(۱۳۳۳) حضرت عطاء من سائب فرماتے ہیں کہ حضرت این الی اوٹی نے فراز کے دوران حون آموز کا کیکن نماز پڑھتے رہے۔ ( ۱۳۶4 ) حَدُّلْنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الشَّبِيُّرِانِيُّ ، عَنْ حَمَّالِا ؛ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَى وُضُوءٍ ، فَيَرَى الشَّفُورَ فَي النَّرُونِ ، المعندان الجاشير بتر بم (طدا) كل المعالمة المعالم المع

فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ دُمْ سَائِل.

(۱۳۴۴) حضرت حماد (ان شخص کے بارے بیس جے حالت وضویش این تھوک بیس زردی دکھائی دے ) فرماتے ہیں کہ اس ہے

كچينبيں ہوتاالبية اگر بہنے والاخون ہوتو وضوثو ٹ جائے گا۔

( ١٣٤٥ ) حَدَّثَنَا وَرَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، وَالْقَاسِمِ ؛ فِي الصُّفْرَةِ فِي الْبُزَاقِ قَالَا : ذَعْ

مَا يَرِيبُك إِلَى مَا لَا يَرِيبُك. (۱۳۴۵)حضرت سالم اورحفرت قاسم تھوک کی زردی کے بارے میں فریاتے ہیں کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈالےاس کوچیوڑ دواور

جوچیز تنہیں شک میں نہ ڈالےاہے پکڑلو۔

( ١٣٤١ ) حَلَّتُنَا عَبْدُةٌ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَخُرُجُ فِي رِيقِهِ الصَّفْرَةُ ، قَالَ: - رووه

(۱۳۳۷) حفرت عامرتھوک کی زردی کے بارے میں فرماتے ہیں کداس میں کو کی نقصان نہیں۔

( ١٣٤٧ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَنَّاشِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَارِث الْعُكْلِيَّ يَقُولُ ، ؛ فِي

الرَّجُل يَنْزُقُ وَفِي بُزَاقِهِ الدُّمِّ ، قَالَ :إذَا غَلَبَ الدُّمُ الْبُزَاقَ فَفِيهِ الْوُصُّوءُ. (۱۳۴۷) حضرت حارث علی (اس تخص کے بارے میں جو تھو کے اوراس کی تھوک میں خون کا نشان ہو ) فرماتے ہیں کہ اگر خون

تھوک پرغالب ہوتو وضوٹوٹ گیا۔

( ١٣٤٨ ) حَلَّتُنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَنَادَةَ ، قَالَ :إِذَا ظَهَرَ اللَّهُ عَلَى الْبُرَّاقِ فَتُوضَّه. (۱۳۲۸)حضرت قماده فرماتے ہیں کدا گرخون تھوک پر غالب ہوتو وضو کرو۔

( ١٥٦ ) الرجل يصيب فَخِذَةٌ ، أَوْ شَيْنًا مِنْ جَلْدِي الْبَوْلُ

اگر کسی آ دمی کی ران یا کسی جگه پیشاب لگ جائے تووہ کیا کرے؟

( ١٣٤٨ ) حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بِنُ أَبِي عَدِتَى ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَانِشَةَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :يُغْسَلُ الْيُولُ

(۱۳۲۹) حفرت عرزان فرماتے میں کہ پیٹاب کودومر تبدومو یاجائے گا۔

( ١٣٥ ) حَلَّتُنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَبُولُ فَيَنْتَضِحُ عَلَى فَخِلَيْهِ وَسَاقَيْهِ ،

(۱۲۵۰) حفرت ابراتیم (ال شخص کے بارے میں جس کا پیٹاب رانوں یا پنڈلیوں پرلگ جائے) فرماتے ہیں کدوہ پانی ہے

الله الماري الميانية برير تر (طيرا) في المستخط المستخل المستخد المستخد

با*ف کر*لے۔

( ron ) حَقَثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْيَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ فَخَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :الرَّشُّ بِالرَّشُّ ، وَالصَّبُّ بِالصَّبِّ.

(۱۳۵۱) حفرت مدین المسیب فرماتے ہیں کہ چنرک کے بدلے چنز کنامے بہاؤک بدلے بہانا ہے۔ (۱۳۵۲) محکّدُ آن وکیٹے ، عن شفیان ، عن منصُور ، عن ایئر اهیم ، قال : مُسمَّحةٌ ، أَوْ مُسمَّحتُنِی فِی الیوُلِ. (۱۳۵۲) حضرت ابرائیم فرماتے ہیں کہ چٹاب کوایک یا دسرتہ صاف کیا جائے گا۔

#### (١٥٧) المستحاضة كيف تُصِنعُ ؟

#### متخاضه کیا کرے؟

( ١٣٥٣ ) حَكَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَشَامٍ بِنِي عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، فَالَثُ : جَاءَتُ فاطِمَةُ أَنِيةُ أَبِى حَبَيْنِ الَّى النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي امْرَأَةُ أَمْسَحَاصُ فَلَا أَهُهُو ، أَفَادَعُ الصَّلَاةَ ؟ فَالَ : لا ، إِنَّهَا وَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْمُحَضَّةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْمُحْيَضَةُ فَلَتِعِي الصَّلَاةَ ، فَإِذَا أَفْبَرَتُ فَاغْمِيلِي عَنْكَ اللَّمَ وَصُلِّى. (بخارى ٢٣٨. ابرداود ٢٨٦)

(۱۳۵۳) حضرت عائشہ دیدهندا فرباتی ہیں کہ قاطمہ بہنت الی حیش نجی بنٹر بیٹھنے کی خدمت میں حاضر ہو کی اور توش کیا کہ میں ایک مستحاضہ عورت ہوں اور بیش پاک ٹیمیں ہوتی تو کیا ہمی نماز چھوڑ دوں۔ آپ پئٹر بنٹر بھٹے نے فربایا کہ بدایک رنگ کا خون ہے بدیہ بیٹر ٹیٹر جب میسی بیٹری آئے تو نماز چھوڑ دواور جب بیٹس چھا جا ہائے تو خون وسحوکر نماز پڑھو۔

( ١٧٥٤ ) حَدَثَنَا وَيَيْ ، فَالَ : حَدَثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ حَيْسٍ بْنِ أَبِي كَابِتٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، فَالَتْ : جَاءَتُ فَاطِعَةُ ابْنَهُ أَبِي خَبْشِ إِلَى الْقِيقُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : بَا رَسُولَ الله ، إِنِّي امْرَأَةُ أَسْتَهُ عَاشُ فَلَا أَطُهُمُ ، أَفَادَ عُ الشَّلَاةُ أَيْنَ وَلَيْ عَرْفَتُكَ ، فَقَالَتْ : فَكَ الشَّعْرَةُ وَالْمَعَلَى الشَّلَاةُ أَيْنَ عَلَى الشَّلَاةُ أَيْنَ مِنْ الشَّعْرَةُ ، وَلَوْ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

چش کے دون ٹی نمازچوٹر دو، چُرِ سُ کر دادر برنمازے کے دخو کرد چرنماز رحی بروخواہ خون چنا کی پرئیکتارے۔ ( ۱۷۵۵ ) مَحَلَّتُنَا اَبْنُ نُحَيْرٍ ، وَأَبُو اَسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُسَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ سُلِيْمَانَ بْنِ يَسَارِ ، عَنْ أُمْ سَلَمَةَ ، فَلَتْ : سَلَكِ امْرَأَةُ النِّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ ؛ إِنِّى أَنْسُتُحاصُ فَلَا أَهُورٌ ، أَفَادَ كُو اَلَ فَالَتُ هِ معنف این انی شیر مترج م (جلدا ) کرده کی ۱۲۱ کی کان اندان کی کناب الطبیار ت لًا، وَلَكِنُ دَعِي قَدْرَ الْآيَامِ وَاللَّيْلِي الَّتِي كُنْت تَحِيضِينَ وَقَدْرُهُنَّ ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَاسْتَنْفِري وَصَلِّي . إلاَّ أنَّ

ابْنَ نُمَيْرِ قَالَ : أُمُّ سَلَمَةَ اسْتَفْتَتِ النَّبَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتِ :امْرَأَةٌ تُهْرَاقُ الدَّمَ ؟ فَقَالَ :تَنْتَظِرُ قَدُرُ الْآيَامِ وَاللَّيَالِي الَّتِي كَانَتُ تَيحِيضٍ ، أَوْ قَدْرَهُنَّ مِنَ الشَّهُرِ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ.

(ابو داؤد ۲۵۸ ـ ابن ماجه ۹۲۳)

(۱۳۵۵) حفزت امسلمہ ٹئ فینڈ فریاتی ہیں کہ ایک عورت نے حضور م<u>نافظ ک</u>ے عرض کیا کہ میں ایک مستحاضہ عورت ہوں اور یاک نہیں ہوتی تو کیا میں نماز چیوڑ دوں ،حضور مُنِافِظَةً نے فرمایانہیں بلکہ چیف کے دن ادر دانوں میں نماز چیوڑے رکھو پھڑنسل کرو،خون

رو کئے کے لیے کیڑا ہا ندھواورنماز پڑھو۔اس حدیث میں ابن نمیر کی روایت مختلف ہے۔

( ١٣٥١ ) حَلَّتُنَا هُشَيْهٌ ، عَنُ أَبِي بشُر ، عَنُ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ ابْنَةَ جَحْشِ ٱسْتُحِيضَتُ ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ سُنِلَ لَهَا ؟ فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْفُرَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، ثُمَّ تَفْتَسِلَ ، فإنْ زَأْتُ شَيْئًا بَعْدَ ذَلِكَ تَوَضَّأَتُ

وَاحْتَشَتْ وَصَلَّتْ. (ابوداؤد ٢٠٩٠ البيهقي ٣٥١)

(۱۳۵۷) حفرت عکرمد فرماتے میں کہ حفرت ام حبیبہ بنت جحش متحاضہ ہو کئیں تو ان کے بارے میں حضور مُؤَفِّحَةُ ہے سوال کیا گیا۔ آپ نیز نظافتے نئے نے فرمایا کہ وہ اپنے چیف کے دنوں کا خیال رکھے جب وہ گزر جا کمیں اور پھی نظر آئے تو وضوکرے ، کوئی کپڑا

یا ندھےاورنمازیڑھ لے۔ ( ١٣٥٧ ) حَدَّثْنَا السَّمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادِ ؛ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْش ٱسْتُحِيضَتْ،

فَسَالَتِ النَّبَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ سُئِلَ لَهَا ؟ فَأَمْرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلاةَ أَيَّامَ أَفْرَائِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ ، ثُمَّ تَسُتَثْفِوَ بِثَوْبِ وَتُصَلَّى. (دارقطني ١٠)

(۱۳۵۷) حفرت سلیمان بن بیار فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت الی حبیش وٹاٹیو متحاضہ ہو کئیں۔ ان کے بارے میں حضور مَرْفِظَةً ہے یو چھا گیا تو آپ مِرْفِظةً ہے فر مایا کہ بیض کے دنوں میں نماز کو چھوڑے رکھیں پھڑ شا کریں کوئی کیڑا با ندھیں اور

نمازيڙ ھايس۔ ( ١٣٥٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاتٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الْمُسْتَحَاضَةَ إِذَا مَصَتْ أَيَّامُ اقْوَالِهَا ، أَنْ تَغْتِسلَ وَتَوَضَّأَ لِكُلُّ صَلَاهٍ وَتُصَلَّى. (۱۳۵۸) حفرت ابدِ جعفر فرماتے ہیں کدرسول الله مُؤفِقة في متحاضه کو تکم دیا ہے کہ جب اس کے چیش کے دن گزر جا کمی تو تخسل

کرےاور ہرنماز کے لیے وضوکر کے نماز پڑھے۔ ( ١٣٥٩ ) حَدَّثُنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ؛ أَنَّ امْرَأَةَ مَسْرُوقِ سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ ؟ قَالَتْ :

تُوَضَّا لِكُلُّ صَلَاةٍ وَتَحْتَشِي وَتُصَلِّي.

(١٣٥٩) ايک عورت نے حضرت عائشہ ثفاط بیا ہے متحاضہ کے بارے میں سوال کیا تو فریایا کہ وہ ہرنماز کے لیے وضو کرے اور کیڑا (١٣٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِهِ الأَحْمَرِ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، وَدَاوُد ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ، قَالَ :أَرْسَلْتُ الْمُرَاتِّي إلَى الْمُرَأَةِ

مَسْرُوقٍ فَسَالُتُهَا عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ ، فَذَكَرَتْ عَنْ عَانِشَةَ أَنَّهَا فَالَثُّ : تَجْلِسُ أَيَّامَ أَفْرَائِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُوَصَّا لِكُلِّ صَلَاةٍ.

(۱۳۲۰) حفرت معمی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی یوی کوحضرت مسروق کی بیوی کے پاس بھیجا کدان سے متحاضہ کے بارے میں یو چھے۔ حضرت سروق کی بیوی نے بتایا کیدهنرت عاکشہ ٹیمانٹیٹا نے فرمایا ہے کہ متحاضہ چیش کے دنوں میں نماز نہ پڑھے کچوشسل کرےاور ہرنماز کے لیے نیاوضوکرے۔

(١٣١١) حَلَّكُنَا الْنُ فَصَدْلً ، عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَلْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ : سَلَّكُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَتَّبِ عَنِ الْمُسْتَحَاصَةِ ؟ فَقَالَ : مَا أَحَدُ أَعْلَمُ بِهَلَا مِنْى ، إذَ الْخَلَبُ الْمُحْلَصَةُ فَلْقَدَعِ الصَّلاَةَ ، وَإِذَا أَذَبَرَثُ فَلْتَعْمَيْسُ ، وَلُتُغْسِلُ عَنْهَا الدُّمَ ، وَلُتُوضَّا لِكُلِّ صَلاةٍ.

(۱۳۷۱) حفرت تعقاع بن حکیم کہتے ہیں کہ میں نے حفزت سعید بن میتب ہے متحاضہ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا که اس بارے میں مجھے نے یادہ کو کی نہیں جا منا۔ جب اے بیش آئے تو نماز چھوڑ دے اور جب خیض جلا جائے توعشل کرے

اورخون دھوئے اور ہرنماز کے لیے وضوکرے۔

(١٣٦٢) حَلَّتُنَا حَفْصٌ ، وَأَبُو مُعَاوِيَة ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :الْمُسْتَحَاصَةُ تَغْتَسِلُ وَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ .

(۱۳۷۲) حفزت عروه قرماتے ہیں کہ متحاضة سل کرے اور برنماز کے لیے وضوکرے۔

( ١٣٦٧ ) حَلَّنْنَا حَاتِمُ، عَنْ عَبْوِالزَّحْمَن بُن حَرْمَلَةَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّب؛ فِي الْمَوْلَةِ الَّتِي تُسْتَحَاصُ، فَتَطَاولُهَا خَيْضَتُهَا ، تَغْتَسِلُ فَتَسْتَنْقِي ، ثُمَّ تَجْعَلُ كُرْسُفًا كَمَا يَجْعَلُ الرَّاعِفُ ، وَتَسْتَنْفِرُ بِقُوْبٍ ، ثُمَّ تُصَلَّى.

(۱۳۷۳) حفرت معید بن میتب متحاضر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ چین کے دن گز ارنے کے بعد و فنسل کرے، جم کوصاف کرے، پھراس طرح روئی رکھے جیسے تکسیروالا روئی رکھتا ہے پھراچھی طرح کپڑ ایا ندھے، پھرنماز پڑھے۔

( ١٣٦٤ ) حَلَّانَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :تُؤَخِّرُ الظَّهْرَ وَتُعَجِّلُ الْعَصْرَ ، وَتَغْتِيلُ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَتُوخَّرُ الْمُغُوبُ وَتَمُجُلُ الْمِشَاءَ ، وَتَغْتِيلُ مَرَّةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَعْتِيلُ لِلْفَهْرِ ، ثُمَّ

تَقُرنُ بَيْنَهُمَا. (۱۳۷۳) حضرت ابن عباس بین پیش فرماتے ہیں کہ متحاضہ ظہر کومؤخر کرے گی اور عصر کی نماز جلدی پرنہ ھے گی۔ ایک مرتبہ عشسل کرے گی۔ پھرمغرب کومؤ خرکرے گی اورعشاء کی نماز جلدی پڑھے گی۔اورایک مرتبیٹسل کرے گی۔ پھر فجر کے لیے ٹنسل کرے گی۔ کی مصنف این ابی شیرمترج ( جلدا ) کری کا ۲۹۳ کی ۱۲۳ کی کشت کنیاب الطبیاریت کی کشت ( ١٣٦٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :تَجْلِسُ أَيَّامَ حَيْضَتِهَا الَّذِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا ، فإذَا

مَضَتْ يَلُكَ الْأَيَّامُ اغْتَسَلَتْ ، فُمَّ تُؤَخِّرُ مِنَ الظُّهْرِ وَلَعُجِّلُ مِنَ الْعَصْرِ ، فُمَّ تُصَلِّيهِمَا بِهُسُلٍ وَاحِدٍ ، كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِي وَقُتٍ ، ثُمَّ لِتَغْسِلُ لِلْمَغُرِبِ وَالْعِشَاءِ ، وَتَوَخُّرُ مِنَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَاءِ ، ثُمَّ

تُصَلِّى كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِي وَقُتٍ ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِلْفَجُرِ. (۱۳۷۵) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ محاضہ چیش کے دنوں میں نماز نہیں پڑھے گی۔ جب چیف گز رجائے توعشل کرے ظہر کی

نماز کومؤ خرکرے اور عصر کی نماز کو جلدی پڑھے بھران دونوں کوا کیے عسل ہے پڑھے اور دونوں کوا کیے وقت میں پڑھے۔ پھرمغرب اورعشاء کے لیے منسل کرے اور مغرب کومؤ خرکرے اورعشاء کوجلدی پڑھے کچر دونوں نماز وں کوایک وقت میں پڑھے کچر فجر کے

( ١٣٦٦ ] حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَة ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :تَغْتَسِلُ مِنَ الظُّهْرِ الْبَي

(۱۳۷۷) حصرت سعیدین میتب فرماتے ہیں کہ ظیرے ظیرتک کے لیے شسل کرے گی۔

( ١٣٦٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيانَ ، عَنْ سُمِّقٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، مِثْلَةُ.

(۱۳۷۷) ایک اور سندے یونمی منقول ہے۔ (١٣٦٨) حَلَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَزِيدَ ، عَنْ أَبِى الْعَلَاءِ ، عَنْ قَنَادَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ عَبَّسٍ فَالاَ فِى الْمُسْتَخاصَةِ :

تُغْتَسِلُ لِكُلُّ صَلَاةٍ. (۱۳۷۸)حضرت علی اورحضرت ابن عباس بؤیوین فرماتے ہیں کہ متحاضہ ہرنماز کے لیے خسل کرے گی۔

( ١٣٦٩ ) حَدَّقَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : تَفْتَسِلُ لِلظَّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا،

وَلِلْمَغُرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسُلًا ، وَلِلْفَجْرِ غُسُلًا. (۱۳۷۹) حضرت جعفر کے والد فرماتے ہیں کدمتخاضہ ظہر اورعصر کے لیے ایک عنسل کرے گی مغرب اورعشاء کے لیے ایک عنسل

کرے گی اور فجر کے لیے ایک عنسل کرے گی۔

( ١٣٧٠ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّنَا الْأَعْمَشُ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ نُنِ جُنَيْرٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْد ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ بِكِتَابِ فَقَرَأَتُهُ ، فَإِذَا فِيهِ إِنِّي امْرَأَةٌ مُسْتَحَاصَةٌ ، وَإِنَّ عَلِيًّا قَالَ :تَغْتَسِلُ لِكُلُّ صَلَاةٍ ، فَقَالَ

ابْنُ عَنَّاسِ: مَا أَجِدُ لَهَا إِلَّا مَا قَالَ عَلِيٌّ. ( ۱۳۷۰) حضرت معید بن جبیر فرماتے میں کہ حضرت ابن عباس دائٹھ کے پاس ایک عورت ایک خط لے کرآئی میں نے پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ میں ایک متحاضہ عورت ہوں اور حضرت علی داخو فرماتے ہیں کہ متحاضہ ہرنماز کے لیخسل کرے گی۔حضرت ابن کی معنف این انی شیرمتر جم (جلدا) کی کی کا ۱۹۲۳ کی کا ۱۹۷۳ کی کتاب الطبیعار ت

عماس منزود عن نے فر ماما کہ میری بھی اس بارے میں یہی رائے ہے۔

( ١٣٧١ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنِ الْحَكَم ، عَنْ عَلِقٌ ؛ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تُؤَخُّر مِنَ الظُّهُر وَتَعَجُّلُ مِنَ الْعَصْرِ ، وَتُؤَخُّو الْمَغْرِبَ وَتَعَجُّلُ الْعِشَاءَ ، قَالَ :وَأَظُنُّهُ ، قَالَ :وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ . قَالَ :فَذَكَّرُت ذَلِكَ لِابْنِ الزُّبُيْرِ ، وَابْنِ عَبَّاسِ فَقَالًا : مَا نَجِدُ لَهَا إِلَّا مَا قَالَ عَلِيٌّ.

(۱۳۷۱) حضرت علی جانشہ متحاصہ کے بارے میں فرماتے ہیں کدوہ ظہر کوتا خیر ہے اورعصر کوجلدی ،اس طرح مغرب کوتا خیر ہے اور عشاءکوجلدی پڑھے گی۔اور فجر کے لیے نسل کرے گی۔ حضرت حکم کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کا ذکر حضرت ابن زبیراور حضرت

ابن عباس بن المعناس كياتوانبول في فرمايا كه جاري بعي يبي رائ ہے۔ ( ١٣٧٢ ) حَذَّتُنَا صَفُوانُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْمَخْزُومِينَ ، قَالَ : سَٱلْتُ سَالِمًا وَالْقَاسِمَ عَنِ

الْمُسْتَحَاضَةِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا :تَنْتَظِرُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، فَإِذَا مَضَتْ أَيَّامُ أَقْرَائِهَا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ ، وقَالَ الآخَرُ : تَغْتَسِلُ مِنَ الظُّهُر إِلَى الظُّهُر.

(۱۳۷۲) حفرت محمد بن عثان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم اور حضرت قاسم سے متحاضہ کے بارے میں سوال کیا۔ان میں سے ایک نے کہا کہ وہ چیف کے دنوں میں نمازنہیں پڑھے گی۔ جب چیف کے دن گزر جا کمیں توعشل کرے اور نماز پڑھے۔ دوسرے نے

کہا کہ ظیرے ظہر تک کے لیے سل کرے۔

( ١٣٧٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، فَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَنْدِ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَيْدِ حَمْنَةَ النَّةِ جَحْشِ ؛ أَنَّهَا ٱسُنُوعَيضَتُ عَلَى عَهْدٍ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّى الْمُشْحِضْت حَيْضَةً مُنْكَرَةً شَدِيدَةً ، فَقَالَ لَهَا :احْتَشِي كُرْسُفًا ، قَالَتُ :إِنَّهُ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ ، إِنِّي ٱتُجُّ نَجًّا ،

قَالَ :تَلَجَّمِي وَتَحَيَّضِي فِي كُلِّ شَهْرٍ فِي عِلْمِ اللهِ سِنَّةَ أَيَّامٍ ، أَوْ سَبُقَةً ، ثُمَّ اغْتَسِلِي غُسْلًا ، وَصَلّى وَصُومِي ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ ، أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ وَأَخْرِى الظُّهْرَ ۚ وَقَدْمِي الْعَصْرَ ، وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلًا ، وَأَخْرِى الْمَغْرِبُ وَقَلِّمِي الْعِشَاءَ وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسُلاً ، وَهَذَا أَحَبُّ الأَمْرَيْنِ إلَىّ.

(این ماجه ۱۹۲۷ ابو داؤد ۲۹۱)

(١٣٧٣) حضرت حمنه بنت جحش تفايديونا فرماتي بين كه وه رسول الله يَؤْخَذَةُ كه زمانه مين مستحاضه بوكنين اوررسول الله يَؤْفِظَةً كي خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ مجھے انتہائی شدیدا تخاضہ لاحق ہوگیا ہے۔ آپ نیافٹی ﷺ نے فرمایا کہ روئی کواچھی طرح کپڑے کے ساتھ باندھ لو۔انہوں نے عرض کیا کہ وہ اس سے بہت زیادہ ہے اور ببدر ہاہے۔حضور مَلِفَظَةً بِنے فرمایا کہ کپڑے کی لگام ڈال لواور ہرمیننے اللہ کےعلم کےمطابق جمے یاسات دن حیض کے گز ارو پھڑنسل کرواور شیس یا چوہیں دن نماز پڑھواورروزے رکھو۔ظہر کو

کی معنف این الی ثبیر متر جم ( جلدا ) کی کھی کہ ۲۱۵ کی کھی کتاب الطبیار ۔۔ کی کام مؤخر کرواورعصر کوجلدی پڑھواوران دونوں کے لیے ایک شسل کرو۔ پھرمغرب کومؤخر کرواورعشاء کومقدم کرواوران دونوں کے لیے

ا یک منسل کرو۔ بید دنوں باتوں میں سے میرے نزدیک زیادہ پندیدہ ہے۔ ( ١٣٧٤ ) حَلَّتُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي الْيَقْطَان ، عَنْ عَدِى بُن ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَذَّهِ ، عَن النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ آيَامَ أَقْرَائِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ ، وَتَوَضُّأُ لِكُلُّ صَلَاةٍ ، وَتَصُومُ وَتُصَلَّى. (ابوداؤد ۲۰۱۱ ترمذی ۱۲۲)

(۱۳۷۳) نبی کریم نیز ﷺ نے ارشاد فر مایا که متحاضہ حیض کے دنوں میں نماز چھوڑے رکھے گی، پھڑنسل کرے، ہرنماز کے لیے دضو

کرے،روز ورکھاور نماز پڑھے۔

( ١٣٧٥ ) حَلَّتُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، مِثْلَهُ

(۱۳۷۵) حضرت علی حیاثیه کی سند ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ١٣٧٦ ) حَدَّلْنَا الْبُرُّ لَمُكُورٌ ، قَالَ :حَلَّلَتِي السَمَاعِيلُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ أَلَهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرِ يَقُولُ فِى الْمُسْتَحَاصَةِ : إِنَّمَّا هِى رَكْصَةٌ مِنَ الشَّبِكَانِ ، فإنْ عَلَيْهَا اللّهُ اسْتَفَكَرَثُ وَتَفْصِلُ بَعْلَةُ قُرْبُهَا وَتُوصَّلُ مَنْ

(۱۳۷۱) حضرت ابدِ جعفر متحاضہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بیشیطان کا ایک دخنہ ہے۔ جب خون غالب آ جائے تو کیڑا ارکھ لے اور حیض کے بعد عسل کرے اور وضو کرے۔

( ١٣٧٧ ) حَدَّلْنَا السَّمَاعِيلُ النِّنُ عَلَيْنَةً ، عَنْ حَلِيدٍ ، عَنْ آئسِ فِنِ يسِيرِينَ ، قَالَ :السَّيْوِيطَتِ الْمُوَاأَةُ مِنْ آلِ آئسِ ، المَّمْرُولِينَ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَاسٍ ؟ فَقَالَ :أَمَّا مَا رَأَاتِ اللَّمَّ الْمُحْرَائِينَّ فَلاَ نُصَلِّى ، وَإِذَا رَأَتِ الطَّهْرَ وَلَوْ سَاعَةً مِنَ . يَمْرُ مِنْهِ مِنْ وَمِرْدِينَ وَمِنْهِ إِلَيْنِ

النَّهَارِ فَلْتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي. ہ پیسب (۱۳۷۷) حضرت انس بن سیرین فرماتے ہیں کہ آل انس کی ایک عورت متحاضہ ہو گئی لوگوں نے مجھے اس کی تحقیق کا تھم دیا۔ میں

نے ابن عباس وی پینا ہے یو چھا تو فرمایا اگروہ مسلسل خون دیکھیتو نماز نہ پڑھے اور اگردن کے ایک حصہ میں بھی طہر دیکھے تو عسل کرے اور نمازیڑھے۔

( ١٣٧٨ ) حَلَّتُنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : زَأَيْت ابْنَةَ جَحْشِ ، وَكَانَتُ مُسْتَحَاضَةً تَخُرُجُ مِنَ الْمِوْكَنِ وَاللَّمُ غَالِبُهُ ، ثُمَّ تُصَلَّى.

(۱۳۷۸) حضرت زینب بنت ام سلمه تفایعنو فافر باتی جیس کے بنت جحش کودیکھا۔ وہ متحاضر تھیں ۔ اورخون بہت زیادہ قعالچر

( ١٣٧٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :تَغْتَسِلُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهُرِ الَى مِثْلِهَا مِنَ الْعَلِد.

هي معندا بن الي شير مترج م (جلدا ) کي کاب ۴۹۷ کي ۱۳۷۴ کي کتاب الطبيلات کي ک

(۱۳۷۹) حفرت حسن فر ماتے ہیں کہ متحاضہ ایک دن کی ظہر ہے اسکلے دن کی ظہر تک کے لیے مسل کرے گی۔

# ( ١٥٨ ) في الوضوء مِنَ الْمَطَاهِرِ الَّتِي تُوضَعُ لِلْمَسْجِدِ

مىجدىيں بنائے گئے وضو كے تالاب سے وضوكر نے كاتھم

( ١٣٨٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ؛ أَنَّهُ صَنَعَ هَذِهِ الْمَطْهَرَةَ ، وَقَلْدُ عَلِمَ أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ مِنْهَا الْأَسْوَدُ وَالْأَبْيَضُ ، قَالٌ :وَكَانَ يَنْسَكِبُ مِنْ وَضُوءً النَّاسِ فِي جَوْفِهَا ، فَسَأَلْت عَطَاءً ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.

( ۱۳۸ ) حفرت عطافر ماتے ہیں کہ حفرت ابن عباس تفایق نے مجد میں وضوکرنے کا ایک حوض بنایا۔ حالا مکد وہ جانتے تھے کداس ہے ہر کوئی وضو کرے گا۔اس برتن میں لوگوں کے وضو کا یانی بھی گرا کرتا قفا۔حضرت ابن جرت کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کداس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٣٨١ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حلَّنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلُ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عازِبِ بَالَ ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى مَطْهَرَةِ الْمَسْجِدِ فَتَوَصَّا مِنْهَا.

(۱۳۸۱) حضرت رجاه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت براہ بن عازب جہاؤ کودیکھا کہ انہوں نے پیشاب کیا اور پھرمحید میں بنائے ہوئے وضو کے تالا ب سے وضوفر ماہا۔

( ١٣٨٢ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : سَالْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ عَنِ الْمَطْهَرَةِ الَّتِي يُدْخِلُ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ فِيهَا ؟ فَقَالَ : الْمَاءُ لَا يُنجُسُهُ شَيْءً.

(۱۳۸۲) حضرت بمیسیٰ بن مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر ہے محد میں بنائے صحنے وضو کے تالا بوں کے بارے میں سوال كياجس مين لوگ اين باته دا التي تفوة آب فرمايا كدياني كوكوكي چيز اياكنيس كرتي -

( ١٣٨٣ ) حَلَّتُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ :كَانَ مُجَاهِدٌ يَتَوَضَّأُ مِنُ وُضُوءِ النَّاسِ.

(۱۳۸۳) حفزت مجاہدلوگوں کے وضوکرنے کے تالاب سے وضوکیا کرتے تھے۔

( ١٣٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِصْمَةَ بْنِ زَامِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ تَوضَّأ مِنَ الْمَطْهَرَةِ.

(۱۲۸۳) حضرت ابو ہر رہ دیافٹو نے لوگوں کے وضو کرنے کے تالاب سے وضو کیا۔

( ١٣٨٥ ) خَذَٰنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوَاحِم ، قَالَ : قُلُتُ لِلشَّمْنِيُّ : أَكُوزُ عَجُوزٍ مُخَمَّرٌ أَخَبُ اللِّيك أَنْ أَتُوَضَّأُ مِنْهُ ، أَو الْمَطْهَرَةُ الَّتِي يُدْخِلُ فِيهَا الْجَزَّارُ يَلَهُ ؟ قَالَ :مِنَ الْمَطْهَرَةِ الَّتِي يُدُخِلُ الْجَزَّارُ فِيهَا يَدَهُ.

(۱۳۸۵) حفرت مزاحم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معنی ہے کہابر دھیا کاوہ اوٹاجس پر کیڑا ج ماہوآ ب کے خیال میں وضو کے

ھی معندا بن ابنی شیر جرز جرار جلدا) کی ہی اسلام کے اسلام کی اسلام کی معندا میں ابنی میں تصافی میں اسلامیدت کے گ کے بحر سے یا و دو ضوکا حوض جس میں قصافی مجی اپنا ہاتھ واضل کرتا ہے؟ فریا یا وحوض جس میں قصافی مجی اپنا ہاتھ واضل کرتا ہے۔

ئے جہر ہے اود وسرط حول میں میں تصاف کی ایتا ہا تھو اس ارتا ہے جم الماد وحوں سن میں تصاف کی ایتا ہم تھو داس ارتا ہے۔ ( ۱۳۸۷ ) حَدُّلْكُ الرَّحِيْعُ ، عَنْ مَسْعِيدِ بِنُو صَالِح ، عَنْ مَسْعِيدِ بِنُو عَلَيْهِ اللّهِ بِنُ عِسْر اللّه مِنْ أَمَّا أَمَّدُ مِنْ اللّهِ عَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مِنْ مِنْ اللّهِ عَنْ عِنْ اللّهِ عَنْ عِنْ اللّهِ م

الْمِيطَةَ الْتَى فِي السُّوقِ إِذْ جَاءَ عَبُدُ اللهِ ، فَقَالَ : يَا هَذَا ، أَيْنَ هَوَاك الْيُومُّ ؟ قَالَ : فَكُثُ : بِالشَّامِ. (١٣٨٢) معزت عبدالشرين خراد فرارت بين كدش بإزاد ش سن بوے دخوت موض كونس وضوكرد إلقا كه حضرت عبدالشرَّار ب

اورفرهايا السيطان الآج كيان جائي كالدادومي على خوش كياشام جائي كالدادومي

(١٣٨٧) حَلَثَنَا ابْنُ ادْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرنْجِ ، قَالَ : فَلُتُ لِعَطَاءٍ :رَأَلَتُ رَجُلاً يَنَوَشَأْ فِي ذَلِكَ الْحَوْضِ مُنْكَشِئًا ؟ فَقَالَ :لاَ كَأْسَ بِهِ ، فَلَ جَعَلَهُ ابْنُ عَنَاسٍ ، وقَدْ عَلِمَ اللَّهِ يَوْضًا بِينُهُ الْإَيْضُ وَالأَسْوَدُ

(۱۳۸۷) حضرت این جرین کی کتبے بین کدیش نے حضرت مطاء سے کہا کدیش نے ایک آدی کواس کیلے دوش سے وشوکرتے دیکھا بے فرمایا اس کش کوئی حرین نیمی ۔ حضرت این حیاس میں موس نے ایسا کیلے حوش بنایا تھا حالا نکر دو جائے تھے کہ اس س

# ( ١٥٩ ) من رخص فِي الْوَضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ

جن حضرات نے سمندر کے پانی ہے وضو کرنے کی اجازت دی ہے

(٣٨٧) حَنَّلْنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْعَانَ ، عَنْ يَعْجَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَيْدِ اللهِ بْنِ الْمُعِيرَةِ ، عَنْ بَعْضِ يَبِى مُمُلِعٍ ؛ اللّه مَالَ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا رُوّحُبُ الْأَرْصَ فِي الْبَيْحِرِ لِلْصَيْدِ ،

الله سال وصول الله صلى الله عليه وصلم ، كال : يا وصول الله ، إلا لو حب الادمات في البحو للصايد ، فَتَحْوَلُ مَكْنَا الْمُعَاوِّ لَمَاءُ لِلشَّفَةِ ، فَإِذَا حَصَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَإِنْ تَوَصَّاً أَحَدُنَ بِمَلَيهِ عَطِيشُ ، وَإِنْ تَرَصَّلُ إِمَّاءُ الْمُعَلِّينُ وَسَلَّمَ ، قَالَ : هُوَ الطَّهُورُ مَاوَّهُ ، الْحَدَلاَلُ مَيْنَكُ. وَجَعَدَ فِي نَفْسِهِ ؟ فَوَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : هُوَ الطَّهُورُ مَاوَّهُ ، الْحَدَلاَلُ مَيْنَكُ.

(۱۳۸۸) بنو دیگی کے ایک آ دی نے رمول اللہ ترفیقی ہے سوال کیا کہ یا رمول اللہ! ہم اپنی کشتیوں پر سوار ہو کر سندر میں شکار اعلاش کرتے ہیں۔ ہم پینے کے لیے اپنے ساتھ تھوڈا پائی میں لیلتے ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی ٹھاڑ کے لیے اپنے پائی سے وضوکر لے تو وہ بیاسارہ جائے گا۔ اورا کر سندر کے پائی سے وضوکر سے ورل میں کھٹا لگار ہتا ہے۔ حضور تیزیشن نے فریزی کر سندر کا پائی

کے وہ بیا سارہ جائے گا۔ اورا کرسندر کے پالی ہے وصوار ہے او ول میں کھٹا اگار ہتا ہے۔ مصور <u>مؤخصۃ</u> نے فرینا کہ سندر کا پاؤ پاک کرنے والا سیاوران کا مروار حلال ہے۔

(۱۳۸۹) حضرت ابوطنطل کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق دی اللہ ہے سوال کیا گیا کہ کیا سمندر کے پانی ہے وضوکیا جا سکتا ہے؟ فریا یا اس کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مروار طال ہے۔

هي معندان ان ان شير تر تر (طدا) کي هي ۱۲۱۸ کي کاب الطبيادت کي ( ١٣٨. كَذَّنْهَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبُّوبَ ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدَنِينِّ ، قَالَ :حَذَّثِي أَحَدُ الصَّبَّادِينَ ، قَالَ :لَمَّا قَلِمَ عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الْجَارَ ، يَتَعَاهَدُ طَعَامَ الرَّزْقِ ، قَالَ :قُلْتُ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؛ إنَّا نَوْكَبُ أَرْمَائنَا هَذِهِ فَنَحْمِلُ

مَعَنَا الْمَاءَ لِلشَّفَةِ ، فَيَزْعُمُ أَنَاسٌ أَنَّ مَاءَ الْبَحْرِ لاَ يُطَهُّرُ ، فَقَالَ : وَأَنَّ مَاءٍ أَطُهَرُ مِنْهُ.

(۱۳۹۰)ایک ہای کم کہتے ہیں کہالی مرتبہ امیرالئومنین حضرت عمر ڈپلٹو مقام جار پرتشریف لائے تو میں نے عرض کیا اے امیر

المؤمنين! بم اپني كشتيوں پر سوار ہوتے ہيں اورائي ساتھ ينے كے ليے تحوو اسايانی بھی لے ليتے ہيں۔ لوگوں كا خيال ب كر سمندر کایانی پاکنبیں کرتا۔حضرت عمر ڈاٹٹو نے فرمایااس سے زیادہ یاک یانی کون ساہوسکتا ہے؟

( ١٣٩١ ) حَذَثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ سُنِلَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ ؟ فَقَالَ :وَأَتُّ مَاءٍ الْنَظُفُ مِنْهُ.

(۱۲۹۱) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر والنو سے مندر کے یانی کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کداس سے زیادہ پاک یانی کون ساہوسکتاہے؟

( ١٣٩٢ ) حَلَّتُنَا عَبُدَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَنَادَةً ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةً ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسِ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ ؟

فَقَالَ :بَحْرَان لاَ يَضُرُّك مِنْ أَيْهِمَا تَوَضَّأْت ؛ مَاءُ الْبُحْرِ وَمَّاءُ الْفُرَاتِ. (۱۳۹۲) حفرت عبدالله بن عباس ويدهن سے سمندر کے يانی کے بارے ميں سوال کيا گيا تو فرمايا کدوياني ايے جي جن سے وضو

كرنے مين كوئى قباحت نبين \_ ( سمندر كا يانى ﴿ فرات كا يانى -

( ١٣٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَنَّاسٍ ، قَالَ : صَيْدُ الْبُحْرِ حَلَالٌ ، وَمَاؤُهُ طَهُورٌ. (١٣٩٣) حفرت ابن عباس وي ورد فرمات بين كد مندر كاشكار طال اوراس كاياني ياك كرف والا ي-

( ١٣٩٤ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ صِيرِينَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ.

(۱۳۹۴) حضرت ابن سرين فرماتے ميں كەسمندرك يانى دوخوكرنے ميں كوئى حرج نبس-

( ١٢٩٥ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ يِهِ ، هُوَ طَهُورٌ . (۱۳۹۵) حضرت حن فرماتے ہیں کسمندر کے پاٹی سے وضور نے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ یاک کرنے والا ہے۔

( ١٣٩٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بُن غَيَّاتٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَاء الْبَحْرِ ، يُتَوَضَّأُ مِنْهُ ؟ فَقَالَ :أَلْبُسَ

غ مُرُورُ نَاكُلُ جِيتَانَهُ ؟.

(١٣٩١) حضرت عكرمد يسوال كيا كياكميا مندرك يانى يوضوكيا جاسكات، توفيرمايا كيابهم اس كالحجيليان بين كهاتي ؟ ( ١٣٩٧ ) حَدَّثْنَا ابْنُ مَهْدِتَّى ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :هَاءُ الْبُحْرِ أَذْهَبُ لِلْوَسَخِ مِنْ غَيْرِهِ ،

وَكَانَ يَوَاهُ طَهُورًا.

(١٣٩٧) حفرت طاؤس فرماتے ہیں كەسمندر كا پانى دوسرے يانى كے مقاللے بيس ميل كوزيادہ صاف كرنے والا ہے۔ حضرت

المعتقدات الياشيريز بمراطدا كره المستخطئة المستخط

للاؤس اسے پاک مجھتے تھے۔ \*

( ١٣٩٨ ) حَمَّنَنَا وَكِيغٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ عَدِتْق ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ، فَالَ :مَاءُ الْيَــُورِ يُجْزِىءُ ، وَالْعَلْبُ اَحَبُّ إِنَّى مِنْهُ.

> (۱۳۹۸) حضرت ابراتیم فرماتے ہیں کہ مندر کا پائی بھی جائز ہے کیل میٹھا پائی زیادہ بہتر ہے۔ ریس ریس میں میں دریں ہے دریں ہے دریں ہو بردریں و

( ١٣٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِمِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :مَاءُ الْبُحْرِ طَهُورٌ .

(۱۳۹۹) حضرت عطا وفر ماتے ہیں کہ مندر کا یانی یاک کرنے والا ہے۔

( ١٠٠٠ ) حَدَّثَنَا وَرَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ قَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَبِّ ، قَالَ :إذَا أَلْجِنْت إلَيْهِ فَلا بَأْسَ بِهِ.

(۱۳۰۰) حضرت معید بن مستب فرماتے ہیں کہ مجور کی ش سندر کا پائی استعال کرنے میں کوئی قرین نہیں۔ (۱۴۵۱) حَلَّمُنَّا وَکِیعٌ ، عَنْ هِشَاهِ بُنِ سَعْلِهِ ، عَنْ زَلِيدُ بُنِ أَسْلَمَ ، عَن عَمْرِو بُنِ سَعْلِهِ الْجَادِي ، قَالَ : جَاءَ عُسُرُ

الْجَازَ فَدَعَا بِمَنَادِيلَ ، فَقَالَ : أَغْسِلُوا مِنْ مَاءِ الْبُحُرِ ، فَإِنَّهُ مُبَارِكٌ. ٢٠) لحقه عرص من المجلل الله على المعلق المنافرة الله المعرض المنظمة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة

(۱۴۰۱) حضرت ممروین سعدفرماتے ہیں کد حضرت ممر دیاپٹو مقام جار بی آشریف لائے اور رو مال منگوائے اور فر مایا کہ سندر کے پانی سے طسل کرومیہ بابر کمت ہے۔

. ( ١٤٠٢ ) حَلَقُنَا مُحَمَّادُ مُنُّ حَالِمٍ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنَس ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ سُلَتْمٍ ، عَنْ صَفِيدِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَة بْنِ أَبِي بُرُدَةَ سَيْعِ أَنَا هُرَيُرَةً يَقُولُ : قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْبُحُورُ الطَّهُورُ مَاوَّهُ ، الْمُحَلَّلُ مَنِيَّتُهُ. (ابوداود ٨٠. ترمذى ١٩)

یت سر بروروں مصنور میں ہے۔ (۱۴۰۲) حضرت الو ہر یو و فاقور روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ توافی آنے ارشا وفر مایا کہ سندر کا پانی پاک کرتے والا ہے اور اس کا

مردارحلال ہے۔

## ( ١٦٠ ) من كَانَ يَكُرَهُ مَاءَ الْبَحْرِ وَيَقُول لاَ يُجْزىءُ

جن حضرات كنز ديك سمندركا پاني وضوك ليكافي نهيں اوراس سے وضوكر نا مكروہ ہے

(١٤.٣) حَلَثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ تُحْتَةَ ، عَنْ قَادَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ نِنِ صُهْبَانَ ، فَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ :النَّبَيْمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن الْوُصُوءِ مِنْ مَاءِ الْبُحْدِ.

(۱۲۰۳) حضرت ابن عمر تفاون فرماتے میں کہ تیم میرے نزویک مندرکے پانی ہے وضوکرنے سے بہتر ہے۔

( ١٠.٤ ) حَكَثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هَشَامٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَهْرٍ و قَالَ : مَاءُ البُحْرِ لَا يُهْزِّرِتُ هِيْ وُضُوءٍ ، وَلا جَنَابَةٍ ، إِنَّ تَحْتَ الْبُحْرِ لَالَ ، ثُمَّ مَاءٌ ، ثُمَّ مَارٌا. (۱۲۰۴) حضرت عبدالله بن عمرون الان فرمات بین که سمندر کا یا فی عنسل جنابت اور وضو کے لیے کافی نہیں ، کیونکہ سمندر کے پنیجے آگ بھریانی بھرآگ ہے۔

(ه.١٠) حَلَثَنَا انْنُ عَلَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامِ اللَّمْسُوَالِنِّى ، عَنْ يَعْمَى بْنِ أَبِى كَنِيرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَانَ مَاعَانِ لاَ يُعْجَزِ عَانِ مِنْ غَمْنِ الْعَنَامَةِ ، مَاءُ النَّحْوَرِ وَمَاءُ النَّحْمَ

(۱۳۰۵) حضرت ابو ہر پر وہ اُن فرائے ہیں کہ دویانی ایے ہیں جن سے شل جنا بت نہیں ہوسکیا، ایک سندر کا پانی اور دوسرا حمام (١٤.٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَوِ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي الْعَلِيَّةِ ؛ أَنَّهُ رَكِبَ الْبَحْرَ ،

فَنَهَدَ مَازُهُ مَ فَتَوَضَّأَ بِنَبِيلٍ ، وَكَرِهَ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِمَاءِ الْبَحْرِ.

(۱۴۰۷) حفرت رئیج بن انس کہتے ہیں کہ حفرت ابوالعالیہ ممندر کے سفر پر بتھے کدان کا پانی ختم ہو گیا۔حضرت ابوالعالیہ نے نبیذ

مے وضو کیا اور سندر کے یانی سے وضو کرنے کو مکروہ خیال فر مایا۔

( ١٦١ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِدًا وَ قَاعِدًا وُضُوءٌ

جن حصرات کے نز دیک حالت ہجودییں اور بیٹھ کرسونے سے وضونہیں انو شا

(١٤.٧) كَلَنْنَا عَبُدُ السَّلَامِ مُنُ حَرْبٍ ، عَنْ يَزِيدَ الدَّالَانِيِّ ، عَنْ فَنَادَةً ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبَّي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لِيُّسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِدًا وُضُوءً ، حَتَّى يَضْطَحِجَ ، فَإِذَا اضْطَجَعُ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ. (احمد ١/ ٢٥٦ ـ ابو يعلى ٢٣٨٧)

(۱۴۰۷) حفرت ابن عباس بن دنین سے روایت ہے کہ رسول الله ترفیقی نئے ارشاد فرمایا کہ حالت بجود میں سونے پر وضوال زم نمیس

يبال تك كرببلوك بل ليث جائے ، جب ببلوك بل ليٹے گا تواس كے اعضاء و هيلے ہوجا كيں هے۔ ( ١٤.٨ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَام ، عَنْ قَنَادَةً ، عَنْ أَنَس ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَخْفِقُونَ بِرُوُ وسِهِمْ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ ، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيْصَلُّونَ ، وَلاَ يَتَوَضَّوُونَ. (ابوداود ٢٠٢ـ ترمذي ٤٨) (۱۴۰۸) حضرت انس جزائیز فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میڈائیڈ سروں کو جھکا کرسوجاتے اورعشاء کی نماز کا انتظار کرتے کچر کھڑے ہوکر نماز پڑھتے اور دضونہیں کرتے تھے۔

( ١٤.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُغِيرَةً بْنِ زِيادٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :مَنْ نَامَ وَهُوَ جَالِسٌ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ، فَإِن اصْطَجَعَ فَعَلَيْهِ الْوُصُوءُ.

( ۱۴۰۹ ) حضرت ابن عباس بن<sub>اه</sub>ین فرماتے جیں کہ جو تحض بیٹے کرسوئے اس پر وضولا زمنییں اور جو پہلو کے بل سوئے اس کا وضو

اعد معنف ان الي شيه مترجم (جلدا)

ِ ( ١٤١٠ ) حَلََّكَ اَشْرِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ فِي رُكُوعِهِ

وَسُجُودِهِ ، ثُمَّ يُصَلِّى ، وَلاَ يَتَوَضَّأْ. (۱۳۱۰) حفرت ابراتیم فرماتے میں نی کریم مِنْطِقِیْقُ حالت رکوع اور حالت بجود میں سو جاتے گیرنماز پڑھتے لیکن وضونہیں

کرتے تھے۔ ( ١٤١١ ) حَلَّنْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ النِّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى نَفَخَ ، ثُمَّ

قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَحَّنَّا ، وَقَالَ : النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَيْنَاهُ ، وَلَا بَنَامُ قَلْبُهُ.

(۱۳۱۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نی کریم مِنْ فِضْفَقَامُ مجد میں ایسا سوئے کہ فرانوں کی آواز آئے تھی۔ پھر آ ب اٹھے اور نماز پڑھی کیکن وضونه کیا۔ پھر فرمایا کہ میری آئٹھیں سوتی ہیں کیکن میراول نہیں سوتا۔

( ١٤١٢ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى مَنْ نَامَ فَاعِدًا وُضُوءًا. (١٣١٢) حضرت ابن عمر الدُه ومن فر مات مين كه جوَّحض بينه كرسوّ عن اس كا وضونيين أو شار

( ١٤١٣ ) حَلَّنَنَا السَّمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ ، عَنْ شُرَحْيِيلَ بْنِ مُسْلِع ، وَمُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيُّ قَالَا :كَانَ أَبُو أَمَامَةَ يَنَامُ وَهُوَ جَالِسٌ حَتَّى يَمْتَلِءَ نَوْمًا ، ثُمَّ يَقُومَ فَيُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأَ.

(۱۳۱۳) حفرت شرحیل بن مسلم اور حفرت محمد بن زیاد فرماتے ہیں حفرت ابوامامہ بیٹھ کر فوب اچھی طرح سوجاتے تھے پھر کھڑے

ہوکرنماز بڑھتے لیکن وضونبیں کرتے تھے۔

( ١٤١٤ ) حَلََّتُنَا زَيْدُ بُنُ الْحُمَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي زَيْدُ بُنُ أَسُلَمَ ، أَنَّ عُمَرَ بُنَ

الْخَطَّابِ، قَالَ : مَنْ وَضَعِ جَنْبُهُ فَلَيْتَوَضَّأُ.

(۱۳۱۴) حضرت عمر جائیز فرماتے ہیں کہ جوخص اپنا پہلو لگا لے وہ وضوکرے۔ ( ١٤١٥ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ . وَابْنِ إِنْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قالَ :سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْهُ ؟ فَقَالَ : هُوَ أَعُلَمُ بِنَفْسِهِ.

(۱۳۱۵) حفرت ابن میرین کتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ ہے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فریایا کہ وہ خود کو زیادہ بہتر

١٤١٦) حَدَّثَنَا هُمُنَمِيمٌ ۚ قَالَ :أُخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ نَامَ سَاجِدًا ، أَوْ قَانِمًا ، أَوْ جَالِسًا فَلَا

وُضُوءَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ نَامَ مُضْطَحِعًا فَعَلَيْهِ الْوَضُوءُ. (۱۳۱۲) عفرت عطاء فرماتے ہیں کہ جو تحض حالت جود میں یا کھڑے ہوکر یا بیٹے کرسویا اس کا وضوئییں نو ٹا اور جو تحض پہلو کے بل سو

^ رہاس کا وضوٹوٹ گیا۔

( ١٤١٧ ) حَدَّثَنَا شُشَيْم ، قَالَ أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلُهُ.

(۱۳۱۷) حضرت ابراہیم ہے تھی یونہی منقول ہے۔

( ١٤١٨ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةً ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالنَّوْمِ فِي الْقُعُودِ ، وَيَكْرَمُهُ فِي الاضطِجَاع.

(۱۳۱۸) حضرت مگرمہ بیٹے کرمونے میں کوئی حرج نہجھتے تھے، بلکہ نہا کو بل مونے میں حرج بجھتے تھے۔

( ١٤١٩ ) حَلَثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ ، قَالَ : وَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَخْيِفُ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَصَلَّى .

(١٣١٩) حضرت بشام فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرین کودیکھا کہ وہ اپنا سر جھکا کرسوئے بھراٹھ کرنماز پڑھ لی۔

( ١٤٢٠ ) حَنَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِمِ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَلِيْشَةَ ، فَالَتْ : كَانَ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَمْ وَسَلَّمَ يَنَاهُ حَتَّى يَنْفُخَ ، ثُمَّ يَقُومَ فَيُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ. (ابن ماجه ٣٤٣- ابن راهويه ١٣٩٠)

(۱۳۲۰) حضرت عائشہ ٹٹیکٹیٹن فرماتی میں کیڈھنٹور شافیٹنگائی موجاتے یہاں تک کہ خرانوں کی آ داز آنے لگی کچراٹھ کربغیروضو کے نر''

( ١٤٢١ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : ذَاكَرَتُهُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا فَقَالًا : لَيْسَ عَلَيْهِ الْوَضُوءُ حَتَّى يَضَعَ جَنْهُ.

(۱۴۲۱) حضرت علم اور حضرت جمادفر ماتے ہیں کہ جب تک پہلوز مین پر ندیگے دضوئییں ٹوشا۔ ( ١٤٢٢ ) حَلَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْراهِيمَ ، قَالَ :إِذَا نَامَ الرَّجُلُ قَائِمًا ، أَوْ قَاعِدًا لَمْ يَجِبُ عَا ۖ

الْوُضُوءُ ، فَإِذَا وَضَع جَنْبَهُ وَجَبّ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ. (۱۳۲۲) دعنرت ابرا ہیمفر اتے ہیں کے کورے ہوکر یا بیٹھ کرسونے سے وضوئیں اُو ٹنا وضوتو پہلو کے تل کیفنے سے ٹو ٹنا ہے۔

( ١٤٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مِفْسَمِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :وَجَبَ الْوُصُّوءُ عَلَى كُلِّ نَالِمِ إِلَّا مَ خَفَقَ بِرَأْسِهِ خَفْقَةٌ ، أَوْ خَفْقَتَيْنِ.

(۱۳۲۳) حضرت ابن عباس بن اين في في أرمات بيل كه جرسون والي كارضونوث كما البسته مركوا يك مرتبه بادومرتبه جها كرسون واس وضونبيں ٽو ڻا۔

( ١٤٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :زُرْت حَانَتِي مَبْمُو فَوَاقَفُت لَيْلَةَ النِّينِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّى ، ثُمَّ نَامَ فَلَقَدُ سَمِعْت صَفِيرَهُ ، قَالَ ' جَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً. ( ۱۳۲۳ ) حصرت این عباس بین پیش فرماتے ہیں کدا کیے مرتبہ یس اپنی خالد حصرت میموند بین پیشام المومنین کے پاس گیا۔ اس رار

این ان شیر متر جم (جلدا) کی کار ان سید متر کار ان سید متر کار ان حضور مَا طِنظِيَّةً بھی وہیں تھے۔ آپ مَرْضَطَةً رات کونماز کے لیے اٹھے، بھراییا سوئے کہ مجھے میٹی کی آ واز بھی سالی دی۔ پھر حضرت

بلال دفاثی نماز کی اطلاع دیتے آئے تو حضور مَلِفَقِیْمُ نماز کے لیےتشریف لے گئے حالانکہ آپ نے نہ دضو کیا اور نہ یانی کو ہاتھ د لگایا۔ ( ١٤٢٥ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ وَهُوَ سَاجِدٌ ، فَمَا يُعْرَفُ نَوْمُهُ إِلَّا بِنَفْجِهِ ، ثُمَّ يَقُومُ

فَيُمْضِى فِي صَلَاتِهِ. (احمد ١/ ٣٢٧ ـ ابن ماجه ٣٤٥) (۱۳۲۵)عبداللہ دیاٹھ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات نبی کریم <u>تلفظ</u> قامات جود میں ایساسوجاتے کہ بمیں سانس کی آواز سانگ دیے لگتی

جس سے ہمیں آپ کی نیند کاعلم ہوتا۔ پھرآپ میرا فیصی فی بیدار ہو کرنماز جاری رکھتے۔

( ١٤٢٦ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ طَارِقِ بَيَّاع النَّوَى ، قَالَ :حَدَّثَنِي مَنِيعَةُ ابْنَةُ وَقَاص ، عَنْ أَبيهَا ؛ أنَّ أَبّا مُوسَى كَانَ يَنَامُ بَيْنَهُنَّ حَتَّى يَغُطَّ ، فَنَنَبُّهُ ، فَيَقُولُ :هَلْ سَمِعْتُمُونِي أَحْدَثُتُ ؟ فَنَقُولُ : لَا ، فَيَقُومُ فَيْصَلَّى. (۱۳۲۷) حضرت ابومویٰ پینیٹو لوگوں کے درمیان اس طرح سوجاتے کہ خراٹوں کی آ واز آنے لگتی۔ جب انہیں بیدار کہا جاتا تو

فرماتے کیاتم نے میرے وضوثو ننے کی آواز تی؟ لوگ کہتے نہیں تووہ اٹھ کرنماز شروع کردیتے۔ َ ( ١٦٢ ) مَنُ كَانَ يَقُولُ إِذَا نَامَ فَلْيَتَوَضَّأُ

# جوحضرات فرماتے ہیں کہ جیسے بھی سوئے وضوٹوٹ گیا

(١٤٢٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، وَابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيرِيّ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ غَلَّاقِ العيشيّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :مَنِ

اسْتَحَقَّ مَوْمًا فَقَدُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُصُّوءُ . زَادَ ابْنُ عُلَيَّةَ :قَالَ الْجُورِيرَكُّ : فَسَأَلْنَا عَنِ اسْيَحْقَاقِ النَّوْمِ ؟ فَقَالُوا : إِذَا وَضَع جَنْبُهُ.

(۱۳۷۷) حضرت ابو ہریرہ وہانٹونے فرمایا: کہ جوشن نیند کا انتحقاق کر ہے اس کا وضولوٹ گیا۔ جریری کہتے ہیں کہ ہم نے انتحقاق نوم

کے بارے میں سوال کیا تو ہمیں بتایا گیا کہاس ہے مراد پہلوکوز مین پرلگا تا ہے `

( ١٤٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوس ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُل يَنَامُ وَهُوَ جَالِسٌ ؟ قَالَ :إنَّمَا

هُوَ وِكَاءٌ ، فَإِذَا ضَيَّعُتُهُ . أَى :يَقُولُ :يَتَوَضَّأُ. (۱۳۲۸) تحفرت طاؤس سے بیٹے کرمونے کے بارے ہیں موال کیا گیا تو فرمایا پیٹیک لگا کرمونے کے متراوف ہے اس سے وضو

ٹوٹ جائے گا۔

( ١٤٢٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْوَلِيدِ الشُّنِّي ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :إنَّمَا هُوَ وكاءٌ فَإذَا نَامَ تَوَضَّأَ.

(۱۳۲۹) حفرت مکرمفر ماتے ہیں کہ بیٹے کرسونا نیک لگا کرسونا ہے، اس طرح سونے سے بھی وضونوٹ جائے گا۔

هي معنف ان اني شيرمترج (طدا) کي کان ۱۵۳ کي ۱۵۳ کي کان ان اني شيرمترج (طدا) ( ١٤٣٠ ) حَلَّتُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَرَى عَلَى مَنْ نَامَ جَالِسًا وُضُوءً ١.

(۱۸۳۰) حفرت حسن کے نز دیک بیٹھ کرسونے سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔

( ١٤٣١ ) حَدَّثُنَا حَفُصٌ ، عَنُ أَشْعَتَ ، وَعَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ دَحَلَهُ النَّوْمُ فَلْيَتَوَضَّأُ.

(۱۳۳۱) حضرت حسن فرماتے تھے كہ جس ميں نيند داخل ہوئى اس كاوضولوث كيا\_ ( ١٤٣٢ ) حَذَّتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ قَالَا :إذَا خَالَطَ النَّوْمُ قَلْبُهُ

فَائِمًا ، أَوْ جَالِسًا تَوَضَّأَ.

(۱۴۳۲) حضرت حسن اور حضرت معید بن مستب فرماتے ہیں کہ جس کسی نے دل میں نیندسرایت کرگئی خوا ووہ بینچا ہویا کھڑا ہواں ک

(١٤٣٣) حَلَّتُنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ

الْحَطَّابِ ، قَالَ :مَنْ وَضَع جَنْبُهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.

(۱۴۳۳) حضرت عمر حیاثی فرماتے ہیں کہ چوخص اینا پہلولگا لے و ووضو کرے۔

( ١٤٣٤ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَظَّارُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :إذَا اسْتَثْقَلَ نَوْمًا وَهُوَ قَاعَدٌ تَهُ طَّأَ.

(۱۴۳۴) حضرت عرد وفر ماتے ہیں کہ جب بیٹھ کرسونے میں نیند غالب آ گئی تو وضوٹوٹ گیا۔ ( ١٦٣ ) في الوضوء مِنَ الْكَلاَمِ الْخَبيثِ وَالْغِيبَة

بری بات اورغیبت ہے دضوٹو ٹا ہے یانہیں؟

(١٤٣٥) حَدَّثَنَا أَبُّو مُعَاوِيَّةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّيْرِينَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْد ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :

لأَنْ أَتُوَضَّأَ مِنْ كَلِمَةٍ خَبِيئَةٍ ، أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَتَوَضَّأَ مِنْ طَعَامٍ طَيْبٍ. (۱۳۳۵) حفرت عبدالله فرماتے ہیں کہ بری بات کے بعد وضو کرنا مجھے اچھے کھانے کے بعد وضو کرنے سے زیاد ہیدہ ہے۔

( ١٤٣٦ ) حَذَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ ذَكُوانَ أَبِي صَالِح ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : يَتَوَصَّأُ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ الطَّيْبِ ، وَلاَ يَتَوَصَّأُ مِنَ الْكَلِمَةِ الْخَبِيثَةِ ، يقُولُهَا لأجِيهِ

(۱۴۳۲) حضرت عائشہ نزدهنزفافر ماتی میں کہ تن جیب بات ہے کہ آ دمی امچھا کھانا کھا کروضو کرتا ہے کیکن بری بات کرنے کے بعد

(١٤٣٧) حَذَّتُنَا السُمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :نُبُثْت أَنَّ شَيْخًا مِنَ الْأَنْصَار كَانَ يَمُوُّ



بِمَجْلِسِ لَهُمْ فَيَقُولُ : أَعِيدُوا الْوُضُوءَ ، فَإِنَّ بَعْضَ مَا تَقُولُونَ أَشَرُّ مِنَ الْحَدَثِ.

(۱۳۳۷) ایک مرتبه ایک انصاری بزرگ کچھولوگوں کے باس سے گزرے اور ان سے فرمایا'' دوبار و وضوکر و کیونکہ جو بات تم نے کی

ہوہ صدت ہے زیادہ بری ہے۔''

( ١٤٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هشَام ، عَنْ مُحَمَّدٍ قُلْتُ لِعَبِيدَةَ :مِمَّا يُعَادُ الْوَضُوءُ ؟ قَالَ :مِنَ الْحَدَثِ ، وَأَذَى

المُسْلِم. (۱۲۳۸) حضرت مجر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت بعیدہ سے بع جیما کہ کس کس کس سے وضو کا اعادہ کیا جائے گافر مایا حدث اور مسلمان

(١٤٣٩) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ :كُنْتُ آحدًا بيَدِ ابْرَاهِيمَ

فَذَكُوْت رَجُلاً فَاغْتُنَّهُ ، قَالَ :فَقَالَ لِي :ارْجِعْ فَتَوَضَّأْ ، كَانُوا يَعُدُّونَ هَذَا هُجُرًا. (۱۳۳۹) حفرت حارث کہتے ہیں کذمیں نے حفرت ابراہیم کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا کہ میں نے ایک آ دمی کا ذکر کیا اوراس کی فیبت کی۔

انہوں نے جھے فرمایا کہ جا دُاوردوبارہ وضوکرو کیونکہ اسلاف اے بدترین بات شار کیا کرتے تھے۔ ( ١٤٤٠ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلَان عَطَاءً فَقَالَ :مَرَّ بِنَا رَجُلٌ

فَقُلُنَا :الْمُحَنَّتُ ، قَالَ :قُلُتُمَا لَهُ قَبْلَ أَنْ تُصَلَّيا ، أَوْ بَعْدَ مَا صَلَّيْتُمَا ؟ فَقَالَا :قَبْلَ أَنْ نُصَلِّمَ ، فَقَالَ :تَوَشَّآ ،

وَعُودًا لِصَلَاتِكُمَا ، فَإِنَّكُمَا لَمْ تَكُنَّ لَكُمَا صَلَاةٌ. ( ۱۳۲۰) ایک مرتبدو و ومیوں نے حضرت عطا ہے سوال کیا کہ ہمارے پاس سے ایک آ دمی گزرا تو ہم نے اسے مخنث کہا۔حضرت عطاء نے یو حیصا کہتم نے نماز پڑھنے سے پہلے کہا تھا یا بعد میں کہا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ نماز سے پہلے کہا تھا۔فر مایاتم دونو ں

وضوكروا وردوباره نمازيز حوكيونك يتمهاري نمازنبيس ہوئي۔

(١٤٤١) حَلَّتُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ؛ أَنَّ أَبَا صَالِحِ انْتَشَدَ شِعْرًا فِيهِ هِجَاءٌ ، فَلَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ . (۱۳۴۱) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوصالح کے منہ ہے ایسا شعرنکل گیا جو جو پرمشتمل تھا، پس اس پرانہوں

نے یانی منگوا کر کلی کی۔

( ١٤٤٢ ) حَلَّتُنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قالَ :سَأَلْتُ الزَّهْرِيَّ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَلَامِ وُضُوءٌ ؛ شِعْوٌ وَ غَيْرُهُ ؟ قَالَ : لَا.

(۱۸۳۴) حفرت جعفر بن برقان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زہری ہے یو تیما کہ کوئی کلام یا کوئی شعروغیرہ ایبا ہے جس ہے وضو

ٹوٹ جائے ،فرمایانہیں۔ ( ١٤٤٣ ) حَلَّتُنَا الْفَضْلُ ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيّةِ ، قَالَ :لَيْسَ فِي الْكَلَامِ وَالسَّبَابِ وَالصَّحَبِ وُضُوءٌ. هي معنف ابن ابي شير ترج ( جلدا ) کچھ کا کا کا کھی کا ۱۲۵۲ کھی کا ۱۲۵۲ کھی کا کا اسال شير مترج ۾ ( جلدا )

( ۱۳۴۳ ) حضرت ابوالعالية فرمات بين كركسي كلام ، گالي گلوچ يا فضول بات سے وضونيس أو شآ۔

### ( ١٦٤ ) في المسح عَلَى الْجَبَائِر یٹی پرمسح کرنے کے احکام

( ١٤٤١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْمَحَسِ ، أَنَّةً كَانَ يَقُولُ فِي الْكُسْرِ إذْ جُبِرَ عَلَى طَهَارَةٍ : بمسح بَعْدَ ذَلكَ عَلَيْهِ.

(۱۲۲۲) حفرت حن اس پل کے بارے میں جے اوضو ہونے کی حالت میں باعدها گیا ہوفر ماتے ہیں کداس پرسے کیا جائے گا۔

( ١٤٤٥ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْكَسْرِ إِذَا جُبِرَ : يَمسح عَلَى الْجَبَانِرِ.

(۱۲۲۵) حضرت عطااس کی کے بارے میں جے باوضوہونے کی حالت میں با ندھا گیا ہوفر ماتے ہیں کہ اس پرمسم کیا جائے گا۔

(١٤٤٦) حَدَّلْنَا عِيسَى بْزُ يُونُسَ ، عَنِ النَّيْمِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ طَاوُوسًا عَنِ الْجُرْح يَكُونِ بِوَجُو الرَّجُلِ ، أَوْ بِبَكْضِ جَسَدِهِ عَلَيْهِ الذَّوَاءُ أَوِ الْحِرْقَةُ ؟ قَالَ :إِنْ خَشِي مَسَحَ عَلَى الْخِرْقَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَخْشَ نَزَعَ الْحِرْقَةَ.

(۱۳۳۷) حفزت میں کہتے ہیں کد میں نے حضرت طاؤس سے اس زخم کے بارے میں سوال کیا جوآ دفی کے چیرے یا کسی دوسرے عضویر ہوا وراس پردوائی یا پٹی ہو کدوضو کے لئے اس کا کیا تھم ہے؟ فر مایا اگر نقصان کا اندیشہ ہوتو اس پرمس کر لے اور اگر نقصان کا اندیشہ نہ ہوتوا ہے کھول لے۔

. ( ١٤٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَارِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ وَدَاوُد ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ؛ أَنَّةُ اشْتَكَى رِجْلَةُ فَعَصَبَهَا وَنَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَيْهَا وَقَالَ : إِنَّهَا مَرِيضَةٌ.

(۱۳۷۷) أيك مرتبه حفرت الوالعاليه كے ياؤں پر جوث لگ كئى انہوں نے اس پر پئى با ندھى اوروضو ميں اس پرستى كيا اورفر مايايد بيار

' ١٤١٨) حَدَّثَنَا مُعَاذْ ، عَنْ عِمْرَانَ نُنِ حُمْنَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ بِي جُرْحٌ مِنَ الطَّاعُونِ ، فَسَأَلْت أَبَا مِجْمَلَزٍ ، فَقَالَ : امْسَحُ عَلَيْهِ.

(۱۳۲۸) حضرت عمران بن حدیر فرماتے ہیں کہ مجھے طاعون کا ایک زخم ہوا تو میں نے اس کے بارے میں ابومجلز سے سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا کہاس مرسح کرلو۔

( ١٤٤٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُكْمَةَ ، عَنْ عَدْرِو نْنِي مُزَّةَ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، عَنْ عُبْيُدِ بْنِ عُمَيْرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الْجُرْحُ ، قَالَ : يَغْتَسِلُ وَيَغْسِلُ مَا حَوْلَهُ.

(۱۳۳۹) حضرت عبید بن عمیرزخم کے بارے میں فرماتے ہیں کداس کے اردگر د کا حصہ دھویا جائے گا۔

( .١٤٥ ) مَكَنَّنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَوَيْد بْنِ عَفَلَة ، فَالَ : يَمُسَعُ مَا حَوْلَةً. ( ١٤٥٠ ) مَعْرَت مويدًا مُعْلَد بِرِجِيزَ خَمَ كِ بارے شِيغُ مَات بِين كِداس كاردگرونا حددحوباجات گا-

( ١٤٥١ ) حَلَّانَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالْحَسَنِ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولانِ :يَمْسَحُ عَلَى الْجَبَانِرِ.

(۱۳۵۱) حفرت فعمى اورمفرت صن فرماتے بين كه پڻا پريم كيا جائے گا۔ ( ۱۳۵۱ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ سَلَمَةً أَنِي كَهِيْلٍ ، فَالَ : أَصَابَتِي مَعْمَلٌ هَاهُمَا ، وَوَضَعَ شُعْبَةً إَصْبَعَهُ

فِي أَصُلِ حَاجِيهِ ، فَعَصَبُتُ عَلَيْهِ عِصَابًا ، فَسَأَلْتَ سَعِيدَ بْنَ جُنْرُ أَمْسَحُ عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ : نَعَمُ

(۱۳۵۲) حضرت سلمہ بن کہیلی فریاتے ہیں کہ چھے یہاں (جنوؤں کے نیچے) چوٹ گئی تو بش نے اس پر پٹی باندھ لی۔ اور اس بارے بش حضرت معیدین جبیرے پوچھا کہ کیا اس پرس کروں؟ فرمایاباں۔

ر المعالم المستقبل المستقبل عن الأغتش ، عن على در أبي مُرَّقًا ، عن يُوسُف بني ماهك ، قال : نوَلَ بنا - وه عن رسير . وه م يجين ومده و ومود يومود المعالم الماري المواجعة المعالم المعالم المارية . ماره علم المريز

حَدُيْفٌ فَاحْتَكُمْ وَيُو جُوْحٌ ، فَكُنْهَا عُبَدُهُ بْنُ عُمَدُ وَلَدَّكَ ذَكَ كَلَّالًا لَهُ ، فَقَالَ : يَكُسِلُ مَا حُولَةً ، وَلَا يُعِسَمُ الْمُناءَ. (١٣٥٣) حفرت عمروبن مروفرات بين كدايك مرتبه حفرت يوسف بن ما بك مهمان بن كر تعارب إل تشريف لات انبين احتلام وكيا جب كدوه زقى بحق تقد بمع عبيد بن تمير ك بإس آسك اودان كه بارت ش موال كيا توانبول نے فرما كدؤم ك

اردگردى صدوملىن اوردگم كوپانى ندگا كىرى۔ ( ١٠٥١ ) حَدَّلْنَا ابْنُ أَبِي غَيِيَّةُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكِيمِ ، قَالَ :إذَا كَانَ فِي الْيَلِهِ ، أَوِ الرَّجُلِ الْجُورُ كَ فَحَشِى عَلَيْهِ صَاحِمَةُ إِنْ أَصَابُهُ الْمُعَاءُ ، مَسَحَ عَلَى الْجَوْرُقَةِ إذَا نَوضًاً .

صحب ہیں تصابہ الصواء مصنع مسی مولو ہو ہا ہوگا۔ (۱۳۵۲) معنزت تھم فرماتے ہیں کہ جب آ دمی کے ہاتھ یا پاؤں پرنٹم ہوا وراسے پانی گلئے سے فقصان کا اندیشہ ہوتو اس پر پٹی رکھ کر رہی مرسمح کر کر

. ( دهء) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَتَ بْنِ أَبِي الشَّعْنَاءِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَمْسَحُ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ مُعْدُرُ اللَّهُ فِي

(۱۳۵۵) حفرت ابرائيم فرماتے ہيں كه يئى يرم كركے كونكه الله عذر كومعاف فرماتے ہيں۔

(١٥٥٦) حَكَلَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَيْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : يَمْسَحُ الرَّجُلُ إِذَا حَشِى عَلَى نَفْسِهِ.

> (۱۳۵۱) حضرت مجاہد فریاتے ہیں کہ جب آ دمی کونقصان کا اندیشہ ہوتو پٹی پرمنے کرلے۔ پریس

( ١٤٥٧ ) حَلَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، أَنَّهُ قَالَ : يَمْسَحُ عَلَيْهِ.

(۱۳۵۷)حضرت الوکلوفر ماتے ہیں کہ پی پرسے کرے۔

العلمارة العلم

( ١٤٥٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ الْغَازِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :مَنْ كَانَ بِهِ جُرْحٌ مَفْصُوبٌ فَخَشِى عَلَيْهِ الْنَفَتَ ، فَلَيْمَسْحُ مَا حُولُهُ ، وَلاَ يَغْسِلُهُ.

(۱۳۵۸) حضرت اتن تمریز پینو فرماتے ہیں کہ اگر زخم پر پٹی ہا ندھے ہوئے فتس کو پانی ہے نقصان کا اندیشہ ہوتو اس کے اردگر دکا مسح کرلے اور اے دھونے سے اجتمال کرے۔

( ١٤٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبْجَر ، عَنِ الشَّعْبِي ، قَالَ : يَمْسَحُ عَلَى الْعِرْقِ.

(۱۲۵۹) حضرت معلى فرمات بين كد پي رمس كر سكار

### ( ١٦٥ ) في مس الإبطِ ، أَو نَتْفِهِ ؛ فِيهِ وَضُوءٌ ؟

## کیا بغل کو ہاتھ لگانے یااس کے بال اکھیڑنے سے وضوثوث جاتاہے؟

(١٤٦٠) حَلَمْنَا ابْنُ غُلَمَةً ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ الْعَيْزَارِ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ :رَأَى عُمَرُ بْزُن الْمَعَظَابِ رَجُلًا حَكَ اِبْعُهُ ، أَوْ مَسَّةً ، فَقَالَ لَهُ : فَهُ فَاغْسِلْ يَمْكَ ، أَوْ تَعَلَقْرُ.

(۱۳۷۰) ایک مرتبه هنرت مردنانو نے ایک آدی کو دیکھا جو بخل میں خارش کر رہا تھا، آپ نے اس سے فریایا انھوا در ہاتھ دھوؤیا وضوکر د

(١٤٦١) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ عُمُرُ :مَنْ نَقَى أَنْفُهُ ، أَوْ مَسَّ إِبْطُهُ تُوضًا.

(۱۲۷۱) دهنرت عروظ فو ماتے ہیں جواناناک صاف کرے یا بغل میں خارش کرے،اے جائے کہ وضوکرے۔

(١٤٦٢) حَلَّنْنَا خَلفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لَيْسَ فِي نَتْفِ الإِبْطِ وُصُوءٌ.

(١٣٦٢) حضرت ابن عباس والله فرمات بين كه يفل ك بال أكير في صَوضونيسٌ أو شا\_

(١٩٦٧) حَدَّنَا أَنْ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَمَسُّ أَنْفَهُ وَيَنْفِقُ إِبْطَهُ ؛ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَانَّا ، إِلَّا أَنْ يُدُونِيهُ .

(۱۳۷۳) حضرت حمن سے اس شخص کے بارے بیس پو چھا گیا جو نظل کو ہاتھ لگائے یا بال اکٹیز ہے تو انہوں نے فر مایا اس میں کو کی حریث نہیں البتہ اگر خون نگلاتو وضوف مو اے گا۔

( ١٤٦٤ ) حَنْمَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :هَوُّلَاءِ يَقُولُونَ :مَنْ مَسَّ اِبْطَهُ أَعَادَ الْوُصُوءَ ، وَاَنَ أَقُولُ وَلِكَ ، وَلَا أَدْرِي مَا هَذَا.

(۱۳۷۳) حضرت تجمہ بیٹیجے قرباتے میں کہ لوگ کہتے میں کہ بغل کو ہاتھ لگانے والا دوبار وصوکرے گا، میں مدید کہتا ہوں اور شاس بات کو جا منا ہوں۔ ( ما )) ملت بو مدوره مل ما المراقب على مدوم مل مدوم من ما والمواقب مواقب المراقب والمراقب المراقب والمراقب المراقب ال

( ١٤٦٦ ) حَدَّثَنَا أَنُو خَالِمٍ، وَلَيْسَ بِالْأَحْمَرِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يَعْجَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ، عَنْ عَوْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَهَ، وَالزَّهُونَ فَالاَ :إذَا مَسَ الرَّجُّلُ إِنْهِكُهُ أَعَادَ الْوُصُوءَ.

(١٣٦٧) حفرَت مُون بن عبدالله اورحفرت زبري فرماتے ہيں كه جب آ دمی اٹي بغل کو ہاتھ لگائے تو دو بار وضو كرے -

( ١٦٦ ) إذا سال الدَّمُ ، أو قَطَرَ ، أو بَرْزُ فَفِيهِ الوضوءُ

جب خوان بهد جائے یا ٹیک جائے یا طلام ہوجائے آوضوٹوٹ جائے گا ( ١٤٦٧ ) حَدَّثَنَا هُمُنَدِیْمُ اُخْجَرُونَا الْمُغِیرَةُ ، عَنْ اِبْرُ اِهِیمَ ، فَالَ :إِذَا سَالَ اللَّهُ مُؤْجِفَ الْوَصُوءُ

ر ۱۳۷۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب خون بہد جائے تو وضواؤٹ جائے گا۔

ر ۱۳۱۸) حضرت حسن بيطيع صرف اس خون ب و معلمون من علم علم الله عند بيني والا بو ـ ( ۱۳۲۸) حضرت حسن بيطيع صرف اس خون ب و منوثو شئ سے قائل تقع جو بيني والا بو ـ

(١٤٦٩) حَلَثَنَا يَاحْتَى بُنُ يَعْلَى النَّبِيقُ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِلٍهِ ؛ أَنَّهُ سُيْلَ عَنِ الرَّجُلِ يَخُوُجُ بِينَ يَلِيهِ اللَّهُ ، وَلَا يُجَاوِزُ الذَّمِ مُكَانَهُ ؟ فَالَ :يَتَوَضَّأُ.

(۱۳۷۹) حضرت مجاہد بیھیزے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جس کا خون زخم سے باہرنگل آئے تکین زخم کی جگہ سے تجاوز نہ کرے ذم مایاد ووضو کرے گا۔

( ١١٧٠ ) حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى النَّيْمِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ؟ أَنَّهُ سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : لاَ يَتَوَشَّأُ حَتَّى يَخُوجُ جَ

( ۱۳۷۰) مصرت ابراتيم سے اس بارے ميں سوال کيا گيا تو فر ما يجب تحك خون خار بن مدووضوکيتن ثو قباً ۔ ر مدین بر آزاز کار کار کر مربع بر از در مجرف ہے ' تا تاکہ اور از از کر کرکڑ الڈو کو بالکو اُن فر فرکٹری فافسہ الڈ

(۱۳۷۱) حَدَثَثُنَا إِنْسُمَاعِيلُ بُنُ عَيَاشٍ ، عَنْ عَبُدِ الْغَزِيزِ بْنِ عَبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : سَيِعْتُ الشَّلْمِي يَقُولُ : الْوُصُوءُ

وَاجِبٌ مِنْ كُلِّ دَمٍ قَاطِرٍ. وَاجِبٌ مِنْ كُلِّ دَمٍ قَاطِرٍ.

قَالَ : وَسَمِعُت الْحَكَمَ يَقُولُ : مِنْ كُلِّ دَمْ سَائِلٍ.

(١١٨٢) مطرت معمى فرماتے ہيں كه برنكنے والے خون ك وضوثو نتا بـ مطرت تحكم فرماتے ہيں بہنے والے خون سے وضو

نو ٹا ہے۔

﴿ مَعْنَى ان اَبْدِيرَ جِهِ (طِدا) ﴾ ﴿ هَا هُمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ ( ١٩٧٣ ) قَالَ أَبُو يَكُو يَسَعِفُت ابْنُ إِفْرِيسَ يَقُولُ : سَعِفْت مَالِكَ بْنُ أَنْسٍ يَقُولُ : لِنَّسَ الْأُوضُوءُ إِلَّا مِنَ السَّبِيلُيْنِ ؛ الْعَالِيطُ وَالْوُلُ

(١٤٢٣) حفرت مالك بن انس فرمات بين كد مرف ال جيز عد وضواؤ شائ جوسيلين س فطر يعي بيشاب اور بإخاند

( ١٦٧ ) مَنْ كَانَ يُرخَصُ فِيهِ ، وَلاَ يَرَى فِيهِ وَضُوءًا

جن حفرات کے نزد یک خون کے نگلنے میں رخصت ہے

( ١٤٧١ ) حَلَثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَعْجَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَتَّبِ ؛ أَنَّهُ أَدْحَلَ أَصَابِعَهُ فِى أَنْفِهِ فَخَرَجَ دُمْ فَمَسَحَهُ فَصَلَّىٰ ، وَلَهْ يَتُوصَّالُ

(١٣٧٣) حفرت مجلِّي بن سيد كتبة بين كدايك مرتبه حضرت معيد بن ميتب نه اپنج ناك مين أقلي وافل كي تو مجد فون فكل آيار

( ١١٧٥ ) حَلَثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُجَاهِلٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِالْقُطْرَةِ وَالْقَطْوَتُمْنِ مِنَ اللَّمِ فِي الصَّلَاةِ بُأْتًا.

(۲۵۵) حضرت مجاہد قر ماتے ہیں کہ حضرت الد ہر پرہ ویٹائٹو خون کے ایک یا دوقنطرے نگلنے کی صورت میں وضوئو نئے کے قائل شہر تھے۔

----( ١٤٧٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِالشَّقَاقِ يَعْرُجُ مِنْهُ الدَّمُ

(۱۳۷۲) حفرت ابولاً بال پختن عد و فيونو في كاك شقيد جس عنون مي فكل آئد.

( ١٩٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِاللّمِ إِذَا خَوَجَ مِنْ ٱلْفِ الرَّجُلِ ، إِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُعْتِلُهُ بِاصْبِيّهِ إِلَّا أَنْ يُسِلَ ، أَوْ يَقْطُرُ.

(۱۳۷۷) حفرت بردفر باتے ہیں کہ حفرت کھول کے زدیک اگر آدئی کی ٹاک ہے اتنا کم خون نظر کہ انگل سے صاف ہوجائے تو وضوئیس اُو ٹیا کین اگر بہرجائے یا فیک جائے تو خواؤٹ جا تا ہے۔

( ٤٧٨ ) حَلَثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ ، عَنِ النَّيْمَى ، عَنْ بَكُو ، قَالَ : وَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَصَرَ يَلُوةً فِى وَجُهِهِ فَمَرَجَ شَىٰ؟ مِنْ وَم ، فَحَكُّ يُنْنَ اصْبَعَلُهِ ، لُهُمَ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَصَّلُ .

(۱۳۷۸) حفرت بر فرماتے ہیں کہ میں نے صفرت این عمر ہے آئو کودیکھا کدان کے چیرے پر موجود ایک دانے سے خون اٹکلا انہوں نے اے انگلیوں سے صاف کردیا اور بغیر وضو کے تماز پڑھائی۔

ا اللول كـ استا ميمون المستعمل دو الدويروس يتعمار لإهدن. ( ١٩٧٩ ) حَدَّفَنَا عُبِينُهُ اللهِ مُنْ مُوسَى، عَنْ حَسْطَلَةَ ، عَنْ طَارُوسِ ؛ أَنْهُ كَانَ لاَ يَرَى فِي اللّهِ السَّائِيلِ وُصُوءًا يَلْمِسلُ

منهُ الدُّمَ ، ثُمَّ حَسْهُ.

( ۱۳۷۹ ) حضرت طاوس بہنے والےخون میں بھی وضو کے قائل نہ تھے۔ان کے نز دیک بس خون کو دھودینا کا فی ہے۔ ( ١٤٨٠ ) حَدَّثْنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، فَقُلْتُ :إنّي أَتَوَضّأْ وَآخُذُ الدَّلُو فَأَسْتَسْقِي

بِهِ فَيَخْدِشُنِي الْحَبُلُّ ، أَوْ يُصِينِي الْخَدْشُ فَيَخُورُجُ مِنْهُ الذَّمُ ؟ قَالَ :اغْسِلُهُ وَلا تَتَوَضَّأُ. ( • ۱۳۸ ) حفرت علاء کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معید بن جبیرے سوال کیا کہ اگر میں وضو کرنے کے بعد ڈول پکڑ کریانی بیوں ،

اگرری کی وجہ ہے میرا ہاتھ کٹ جائے اورخون نکل آئے تو میں کیا کروں؟ فر مایا اس خون کو چولود و بارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔

( ١٤٨١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَامِع ، عَنْ مَيْمُون بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :أَنْبَأَنَا مَنْ رَأَى أَبَا

هُرَيْرَةَ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أَنْفِهِ ، فَيَخْرُجُ عَلَيْهَا الذَّمْ ، فَيَحْتُهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَّلَّى.

(۱۴۸۱) حضرت میمون بن مهران فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر پرہ واٹھ ٹاک میں انگلی داخل کرتے اگر خون لکلیا تو اے صاف کر کے

( ١٤٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ؛ أَنَّهُ أَدْخَلَ إصْبَعَهُ فِي أَنْفِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهَا دُمَّ فَمَسَحَهُ بِالْأَرْضِ ، أَوْ بِالتَّرَابِ ثُمَّ صَلَّى.

(۱۳۸۲) حفرت ابوالزبیرفرماتے ہیں کد حفرت جابرا پی انگی ناک میں داخل کرتے اگرخون لکلتا تواسے زمین یامٹی سے صاف کر

کےنمازیڑھ کیتے۔ ( ١٤٨٣ ) حَدَّثَنَا حَرَمِيٌّ بْنُ عُمَارَةً ، عَنْ أَبِي خَلْدَةً ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا سَوَّارِ الْعَدَوِتَى عَصَرَ بَثْرَةً ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ

يَّهُ طَأْ. (۱۳۸۳) حضرت ابوخلده فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسوار کود یکھا کہ انہوں نے ایک چھوڑ ادبایا بھر بغیروضو کیے نمازیڑھ لی۔

# ( ١٦٨ ) في الدُّمَّل وَالْحَبنِ وَأَشْبَاهِهِ ، مَا يَصْنَعُ صَاحِبُهُ ؟

جس آ دمی کو پھنساں نکلی ہوں وہ کیا کر ہے؟

( ١٤٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَام ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِيَنِيهِ :لَا تَوَضَّؤُوا مِنَ الدُّمَّالِ إِلَّا مَرَّةً.

(۱۳۸۳) حفرت عروه فرماتے ہیں کہ پھنسیوں کی وجہ ہے صرف ایک مرتبہ وضوکرو۔

( ١٤٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ سَيْفٍ ، قَالَ : كَانَ بِمُجَاهِدٍ قَرْحَةٌ تَمْصُلُ ، فَكَانَ لاَ يَتَوَضَّأُ ، وَيُصِيبُ

(۱۴۸۵)حضرت سیف فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد کوالیک چھوڑا انکلا ہوا تھا جو بہتار ہتا تھا، وہ اسکی جدے دضونییں کرتے تھے اورا اُر

کیر ہے کولگ جاتا تو دھوتے نہیں تھے۔

( ١٤٨٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْقَعْفَاعِ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : رَجُلٌ بِهِ دَمَامِيلُ كَثِيرَةٌ فَلاَ تَزَالُ تَسِيلُ ؟ قَالَ : يَغْسِلُ مَكَانِهَا وَيَتَوَضَّأُ وَيُبَادِرُ فَيُصَلَّى.

(۱۲۸۷) حضرت ابراہیم ہے ایٹے تخص کے بارے میں سوال کیا گیا جے بہت ی پھنیاں نگلی ہوں اوروہ بہتی رئتی ہوں تو وہ کیا کرے؟ فرمایاوہ ان کےنشان دھوتار ہاوروضوکر کے نماز پڑھے۔

( ١٤٨٧ ) حَمَّتُنَا هُمَشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِلٍ ، عَنِ الشَّغْبِيُّ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ بِهِ النَّاصُورُ ؟ فَقَالَ : · بُصَلِّي وَإِنْ سَالَ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ.

(۱۳۸۷) حفرت شعی سے ایستخف کے بارے میں او چھا گیا جے بواسیر کے چھالے نگلے ہوں تو فر مایا کہ وہ نماز پڑھتارہ وہ ببەكرياۋل تك بى كيول نەپىنچ جائىي ـ

( ١٤٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَامِ ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الزَّجْلِ يُصَلِّى وَفِي تُوْبِهِ الْحُبُونُ، قَالَ :لاَ يَغْسِلُهُ حَتَّى يَبْرَأَ ، فَإِذَا بَرَأَ غَسَلَ ثَوْبَهُ . فَالَ :وَقَدْ رَأَيْت ابْرَاهِيمَ يُصَلَّى وَفِى ثَوْبِهِ صَدِيدٌ مِنْ حُبُونِ

(۱۳۸۸) حضرت ابراہیم ہے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جے چھالے ہوں اوران کے نشانات کیڑوں پرلگ جا کمیں ۔ تو فر مایا کہ جب تک ٹھیک ندہو جائے کپڑے دعونے کی ضرورت نہیں اور جبٹھیک ہوجائے کپڑے دحولے رحضرت ابراہیم پولیوان کپڑوں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے جن پر پھنسیوں کی پیپ کے نشان ہوتے تھے۔

( ١٤٨٩ ) حَذَّتُنَا ابْنُ عُبَيْنَةً ، عَنْ أَمَيّ ، قَالَ : رَأَيْتُ طَاوُوسًا يُصَلَّى وَكَأَنَّ تُوبُهُ نِظْعِ مِنْ قُرُوح كَانَتْ بِسَاقَيْهِ.

(۱۲۸۹)حضرت امی فرماتے ہیں کہ حضرت طاول کوایسے کپڑوں میں نماز پڑھتے ویکھا ہے جوان کی پنڈلیوں کے دانوں کے

نشانات کی دبدہاس چڑے کی طرح لگتے تھے۔

( ١٦٩ ) الجنب يخرج مِنهُ الشَّيَّ ، بعَدُ الغسل

اگرجنبی کےجسم ہے شل کے بعد کوئی چیز نکلے تووہ کیا کرے؟

( ١٤٩٠ ) حَدَّثَنَا شُرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : يَتَوَضَّأُ.

(۱۲۹۰) حضرت علی دانو فرماتے ہیں کدوہ وضوکرے۔

(١٤٩١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ حَيَّانَ الْجَوْفِي ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :يَتَوَضَّأُ. (۱۲۹۱) حضرت ابن عباس شانزهٔ فرماتے میں کدو ووضو کرے۔ ( ١٤٩٢ ) حَدَّقَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُبَاتَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :يَتُوَضَّأَ. ( ١٩٩٢ ) مصرت معيد بن جيرفر بات مِن كه دوضوكر \_ \_

وہصرف وضوکرے

ر – يبنون برر – يبنون برر – ين حسن – – . ( ١٩٩٢ ) حَمَّتُنَا عِيسَى بُنُ يُونُسُ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزَّهْرِ تِّ ؛ فِي الْمَوْأَةِ وَالرَّجُلِ يَنْحُرُجُ مِنْهُمَّا الشَّىءُ بَعْدَ مَا يُغْسِلُون ، قَالَ بَغْسِلَان فَرْجَهُمَّا وَيُحَوِّشَان.

ما بالخنسية بني ، فال : بفيسالان فرجهها وينوحنان. ( ۱۳۹۳) حفرت زهری ان مردولارت کے بارے شن جن کے جم سے شل کرنے کے بعد پکو نگل آئے فرماتے ہیں کدشرم گاہ کو

۱۱) مرحت برن من فرد دروست و مساوت من من المساوت المساوت المساوت المساوت المساوت المساوت المساوت المساوت المساوت المورش المراكز المساوت المساوت

(۱۹۹د) كَتَلْنَا اللهُ عُلَلَةَ، عَنِ اللهِ أَبِي عَرُوبَةَ وَعَلْمِوهِ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَفْسِلُ مِنَ الْجَامَةِ، ثُمُّ يَنْخُرُجُ مِنْ ذَكِرِهِ شَنْءٌ مِنَ الْمَنِنَى ، قَالَ :إِنْ كَانَ بَالَ قِبْلَ أَنْ يَغْسِلُ فَلَا يُمِيدُ الْفُسُلَ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَبُلُ فَلِمِيد ''. و .

الغسل. (۱۳۹۲) مفرت جن ال مرد کے بارے میں جس کے جم سے شل کرنے کے بعد تنی وغیر ونگل آئے قرباتے ہیں کہ اگراس نے مشل سے پہلے چیٹا ب کیا ہے تو مسل کا اعادہ شرک اور اگر دو پہلے چیٹا بنیس کیا تو دوبار وشل کرے۔

ل عنها بحكَّمَنَا أَنْ عَلَيْهَ ، عَنْ شُكِمَة ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُفْتِسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَيَخْرُجُ مِنْ ذَكَرِهِ الشِّيءُ ؟ فَقَالًا : يَفُسِلُ ذَكَرَهُ. مِنْ ذَكَرِهِ الشِّيءُ ؟ فَقَالًا : يَفْسِلُ ذَكَرَهُ.

یں تا سورہ مسلمی مسلمہ مسلم میں استعماد عندرت تحام اور حضرت تعادے اس تحض کے بارے بیں موال کیا جوشل جنابت کرے را انداز میں جمعہ سے کہ کہ دور کا انتہا ہوں انداز انداز کی روز شاہد مولا کہ عدار

، ۱۹۹۱) حَمَلُننا ابْنَ الْمَمَارَكِ ، عَنْ سَعِيد بْنِ ابِى عَرْوبَهُ ، عَنْ قَادَةُ ، عَنْ جَايِر بِنِ زَيدٍ فِى الصَراةِ نِنحر ج مِيها الشَّىءُ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ بَعْدُه النَّعْسُلِ ، قَالَ : عَلَيْهَا الْوَصُّوءُ. (۱۳۹۲) هنرت *جابران قوت كيارے شرح كِشْل كرنے كے بعدال كي شرحة الحاج بن ال*قائن كُلُّ تَــقْرباتْ بِسُكُ

(١٧٠) الرجل يمسح جِلْكُهُ بِالْبُزَاقِ

جلد پرتھوک لگانا چھانہیں؟

(١٩٧٧) حَتَثَنَا ابْنُ غَلَيَّةَ ، عَنْ مِنْسَامٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ رِيْعِيْ بْنِ حِرَاشٍ ، قَالَ : قَالَ سَلْمَانُ : إِذَا أَحَكَّ أَحَدُكُمْ جِلْدُهُ ، فَلا يَمُسَمُّهُ بِيُزَاقِهِ ، فَإِنَّ النَّوَاقَ لِنَسَ بِطَاهِرٍ .

ر ۱۳۹۷) حضرت سلمان زائفو فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کو فَی خارش کرے تو اپنے جلد پر تھوک نہ لگائے کیونکہ تھوک یا کیز ہ

( ١٤٩٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :قِيلَ لَهُ : هَلُ كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَكُوهُ الْبُزَاقُ ؟ قَالَ : إِنَّمَا كَانَ يَكُوهُ أَل يَحُكَّ الرَّجُلُ جِلْدُهُ ، ثَمَّ يُنِّجِهُ لِيرِهِهِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِطَهُورٍ .

(۱۳۹۸) حضرت اعمشُ سے پو چھا گیا کہ کیا حضرت ایرا ہیم تھوک کو ناپیند بیجھتے تے جفر مایا وہ اس بات کو ناپیند خیال فر ماتے تھے کہ آدی خارش کرنے کے بعدا پی جلد پر تھوک لگائے کیونکہ تھوک پاک نہیں ہے۔

( ١٤٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ يَكُرَهُ أَنْ يُجْعَلَ الْبُزَاقُ عَلَى الْقُرْحَةِ تَكُونُ بِهِ.

(۱۳۹۹) حفرت ابراہیم اس بات کونا پیند خیال فرماتے تھے کہ آ دمی اپنے مچھوڑے پر تھوک لگائے۔

( ... م) حَقَلَنَا زَاجِرُ أَنِّ الصَّلْبَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنُ مَالِكِ ، قَالَ : الْطَلَقْتُ الِى مَنْوِلِ الْحَسَنِ وَجَالَّهُ رَجُلُّ مَسَلَكُ فَقَالَ : بَا أَنِّ سَجِيدٍ : الرَّجُلُ يَحُكُّ إِمَّا جَسَدَهُ ، وَإِنَّا ذِرَاعَيْهِ ، ثَمَّ يَقُولُ بِرِيقِهِ عَلَيْهِ ، فَيَسْسَحُهُ عَلَيْهِ ، يَتُوَةً . ثمَّ قَالَ : نَ

(۱۵۰۰) حضرت حارث بن ما لک کہتے ہیں کہ میں حضرت حسن کے مکان میں تھا کہ ایک آ دی نے آ کران سے موال کیا کہ اے ان معید الیک آ دی اسے جم یا اپنے بازدوں پر خارش کرتا ہے بچرا پناتھوک اس پر لگا کرملا ہے تر کیادہ وضوک کے فرمائیش ۔

( ١٥٠٨ ) حَلَمْنَا سَمِيدُ بُنُ يَحْمَى الْعِصْيَرِيُّ ، قالَ : حَلَمْنَا أَبُو الْعَلَاءِ ، قالَ : كُنَا عِنْدُ قَادَةُ اِبْرُاهِـمَ وَقُولَ الْكُولِيـنَ فِي الْبُرَاقِ : يُغْسَلُ ، قالَ : فَحَكَّ فَنَادَةُ سَاقَهُ ، ثُمَّ أَخَذَ مِنْ رِيقِهِ شَيْنًا ، ثُمَّ أَمَرُ عَلَيْهِ لِيُرِينَا أَثَمَّ لِشِيْءٍ.

(۱۰۵۱) معفرت ایوالعلا فرمائے میں کہ بم حضرت قاد و کے پاس سے کہ لوگوں نے ان کے سامنے حضرت ابرائیم اور کو ٹیمین کے قرل کا تذکر و کیا کہ قوک کو دعو یا جائے تو حضرت قاد و نے جمیں یہ بتائے کے لئے کہ قبوک کوئی چیڑ ٹیمیں اپنی پیڈٹی پر خارش کی مجرا نا تھوک کواس برل دیا۔

## ( ١٧١ ) في الرجل يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَيَبُولُ

عشل جنابت كرنے كے بعدكوئي آ دمي پيشاب كرد بواس كاكيا بحم ہے؟

( ١٥.٢ ) حَنَّنَا إِشْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّة ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْفَنُوتَى ، عَنْ أَبِي مِجْلُزٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَّرَ : إذَا اغْنَسَا اَحَدُكُمْ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُرُّ عَنْ عُمْ لِمِ فَلْشُورٍ فَلْشُورٍ غَلْقُرِعُ عَلَى رَأْمِيهِ الْشَاءَ.

(۱۵۰۲) حفر سائن مُر طابُو فرماتے ہیں کدا گرتم میں ہے کو کی سل جنابت سے فار ٹی ہونے سے پہلے پیٹیاب کردی تواپنے: پرپائی ڈالے۔ م سخف ازن الح شريع ترج ( بلدا) في من المنطق المن المنطق المن الح منظم المن المنطق المن المنطق المن المنطق المن

٥٠.٤) حَدَّثَنَا وَكِمْعُ، عَنْ حَتَّادِ بْنِ زَيْلُو، عَنْ يَحْتَى بْنِ عَنِيقٍ، عَنِ ابْنِ بِسِرِينَ، قَالَ: لَا يَعُودُ الِمَى عُسُلٍ مُؤْتَنَفٍ. ١٥٠٣) مفرسا يمن مير ين فرمات مِن كه بالكل شخص كي منرورت يمن

( ۱۷۲ ) الرجل ينتهي إلَى البَثْرِ ، أَوِ الْغَدِيرِ وَهُوَ جُنْبِ بر جنري من من من خَسَاكِي ، يَهِ مِنْ

ا يک جنبی اگر کنویں يا حوض نے خَسَلَ کر یَا چاہے تو کیا کرے؟

إِنَّاءٌ، قَالَ : يُكُولِي ثَوْبُهُ فِي الْبِيُّرِ ، كُمَّ يَعْصُورُهُ تَعْلَى جَسَدِهِ.

۵۵۵) حضرت عطاء اس بنتی کے بارے میں جو کئویں کے کنارے موجود ہواوراس کے پاس برتن نہ ہوفرماتے ہیں کہ وہ اپنا کا ماہ کا گا اس کا کے بعد مدر برجہ برخر د

كُمُ النَّا كُرِيَّلاً كَرَّيُلاً كَ يَجْرًا كِيهِ مِنْ يُورُكِ. ١٥٠١ كَذَنَّنا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي الزَّيْشِ ، عَنْ جَابِرِ ؛ أنَّهُ سُنِلَ عَنِ الزَّجْلِ الْجُنْبِ يَنْتَهِى إِلَى الْفَلِيدِ ؟ قَالَ : يَفْسَلُ

وها.

د ہاں۔ ۱۹۰۷ حضرت عابر مناف ہے اس جنبی کے بارے میں سوال کیا گیا جوتالا ب کے کنارے گھڑا بھوتو فر مایا وہ ایک کنارے ہے ۱۱۰۷ - ۱

or other than the second of the second of

، ١٥٠٧) حَلَثَنَا عَلِيُّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبَلَى ، عَنْ أَبِي الزَّيْشِرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :كُنَّا نَسْتَوِتُ أَنْ نَأْخَذَ مِنْ مَاءِ الْغَلِيرِ وَلَغْتَسِلَ بِهِ فِي نَاحِيَةٍ.

۵۰۵) حفزت جابر فرماتے میں کہ ہم اس ہات کو پند کرتے تھے کہ وض کے ایک کنارے سے پانی کے کوششل کرلیں۔ ( ۱۷۳ ) مُنْ کُنان کیکٹر کَا اُن کیکٹر کَا اُن کیبٹول فیجہ الْکھا کا النّا کے پد

جن حضرات كنزويك كحرْ ب يا في بين بيشاب كرنا مكروه ب؟ ١٠٥٨) حَدَّلُنَا عَلِيُّهُ بُنُ هَاهِ بِهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي الزَّيْرِ ، عَنْ جَابِدٍ ، قَلَ : بَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يَبِيالَ فِي الْفَاءِ الرَّاكِدِ. (مسلم ٩٣. نساني ٣٥) 1) هنرت عارجاتك بيروات بحدور إلان مُؤخَّقَ فَهُوْ بِيهِا أَنْ مُ مِثْلِ كُرِ مِنْ مِنْ لِمَا مِنْ مِنْ المَا سر

١٥٠٨) حضرت جابر خاتف ب دوايت ب كدرس الفر رُخِيَّ في خَدُر ب إِنَّى ثين جيشاب كرنے من فرمايا ب -١٥٠٨ ) حَدُّنَهُ ابْنُ عُمَالِيَّهُ ، عَنْ هِسَلَامِ ، عَنْ مُحَدَّدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيُرَةً ، قَالَ : لاَ يَبَلُ أَحَدُكُمُ فِي الْمُاءِ اللَّذِيمِ ، نُمَّةً

(١٥٠٩) حفزت ابو بربره وثانية فرماتے ميں كرتم ميں سے كوئی شخص كھڑے يانى ميں بيشاب ندكرے، پجراس سے شل كرے۔ ( ١٥٠ ) حَلَّنْنَا ابْنُ عُلَيَّة ، تَنْ سَلَمَةَ بْنُ عَلْقَمَة ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرِّيْرَةَ ، قَالَ : لَا يَبُلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ

الدَّائِمِ ، ثُوَّ يُتَطَهِّرُ مِنْهُ. (۱۵۱۰) حفرت ابو ہر یو وٹائٹو فرماتے ہیں کہ تم میں سے کو کی شخص کھڑے بانی میں پیشاب نہ کرے نہ پھراس سے یا کی حاصل

( ١٥١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَزُلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ، وَلاَ يَقْتَسِلْ فِيهِ مِنْ جَنَابَةٍ. (ابوداؤد ا2- احمد ٢/ ٣٣٣)

(١٥١١) حضرت ابو ہر یرو دیانیو سے روایت ہے کہ رسول اللہ بڑھ کھنے نے ارشاد فرمایا کہتم میں سے کوئی کھڑے یا فی میں نہ تو چیشا ب

( ٢٥١٢ ) حَدَّثْنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :أَخْيَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحِ ، قَالَ :أَخْيَرَنى أَبُو مَرْيَمَ ، عُن أَبِي هُرِيْرَةَ ، أَنَّ رَّسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ يَبُلُ أَحَدُكُمُ فِي الْمَاءِ الرَّا كِلِد ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ. (احمد arr) (۱۵۱۲) مفرت ابو ہر یرہ وٹاٹوے روایت ہے کہ نبی کر بم مِیڑھنے آئے ارشاد فرمایا کہتم میں سے کو کُر ٹھن کھڑے پانی میں بیٹا ب نەكرے كە بعد ميں اس ہے وضوبھی كرنے لگے۔

## ( ۱۷۶ ) مَن قَالَ الْمَاءُ طَهُورِ لاَ يُنجِسه شيء

جوحضرات فرماتے ہیں کہ یانی یاک ہےاہےکوئی چیز نایاک نہیں کرتی

( ١٥١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيلِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَفْبِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِع بُن خَدِيجٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيُّ قِيلَ "َيَا رَسُولَ اللهِ ، ٱنْتَوَضَّأُ مِنْ بِنْرِ بُضَاعَةَ ، قَالَ : وَهِيَ بِنُو يُلْقَى فِيهَا الْمِحِيْضُ وَّلَكُمُ الْكِلَابِ وَالنَّيْنُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم :إنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لاَ يُنْجُسُهُ شَيْءٌ.

( ١٤١٣) حضرت ابوسعيد خدري ولأو فرمات بي كه ني كريم مُرْفِظَة بسوال كيا كيا كيا كميا بم بنر بضاعه به وصوكرليا كرس؟ (بنر بنا مدایک ئواں تھا جس میں بیض کے کپڑے، کو ان کا گوشت اور گندگی بھینکی جاتی تھی ) آپ بڑھ کھٹے نے فرمایا" یانی یاک کرنے والا ہےا ہے وئی چیز نایاک نہیں کرتی "۔

ا ١٥١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَوْفٍ الْأَعْرَابِيِّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا فِي مَجْلِسِ الْأشْيَاخِ قَبْلَ وَقُقَةِ ابْنِ الْأشْعَثِ شَيْخٌ ،

کی مصنف اتزالیا تُشِیر ترج ( طلرا ) کی کی کام ایس کام کام کی کام ایس کی کشاب الطبیبارت کی کی کشاب الطبیبارت کی

فَكَانَ يَفُصُّ عَلَيْنَا ، قَالَ :بَلَغَنِي أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا فِي مَسِير لَهُمُ فَانْتَهَوُا إِلَى غَلِيرٍ فِي نَاحِيَةٍ مِنْهُ جِيفَةٌ ، فَأَمْسَكُوا عَنْهُ حَتَّى أَتَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : يَا

رَسُولَ اللَّهِ ، هَذِهِ الْجِيفَةُ فِي نَاحِيَتِهِ ، فَقَالَ :اسْقُوا وَاسْتَقُوا ، فَإِنَّ الْمَاءَ يُعِملُ ، وَلَا يُحَرُّمُ. (بيهنى ١٥٨٪ (۱۵۱۳) ایک مرتبه ایک سفر کے دوران نبی کرمیم مِنْزِقِقَام کے صحاب ایک ایسے تالاب کے پاس بینیے جس کے ایک کنارے مردار

جانور پڑا تھا۔لوگ حضور مِثْلِظَافِظَ کے انتظار میں رک گئے۔ جب آپ مِثِلِظَفِیْمَ تشریف لائے تو لوگوں نے کہایارسول اللہ!اس کے ا یک کنارے پر میر دار پڑا ہے۔آپ نے فر مایا یہ ہوا درسیراب ہو کر ہیو، پانی حلال کرتا ہے حرام نہیں کرتا۔

( ١٥٠٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَدِيرِ فَقَالُوا :

يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّ الْكِلَابَ تَلَعُ فِيهِ وَالسِّبَاعُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زللسَّبُع مَا أَخَذَ فِى بَطُنِهِ، وَلِلْكُلُبِ مَا أَخَذَ فِي بَطْنِهِ ، فَاشْرَبُوا وَتَوَضَّزُوا. قَالَ :فَشَرَبُوا وَتَوَضَّزُوا. (بيهقي ٢٥٨)

(١٥١٥) حضرت عكر مدفر مائے بين كدرمول القد فرائي في ايك تالاب كے پاس سے گذر بي تو لوگوں نے كہا كہ يارمول القداس

تالاب سے کتے اور درندے پانی پیتے ہیں۔حضور مُزَفِظَةَ نے فرمایا کدورندے نے جو بیاس کے پیٹ میں ہے اور کتے نے جو بیا اس کے پیٹ میں ہے تم اس میں سے ہواور وضو کرو۔ پس لوگوں نے اس میں سے بیااور وضو کیا۔

( ١٥١٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ ؛ أَنَّ عُمَوَ بْنَ الْحَطَّابِ مَزَّ بِحَوْضِ مِحَنَّةٍ ، فَقَالَ :اسْقُونِي مِنْهُ ، فَقَالُوا : إِنَّهُ تَرِدُهُ السَّبَاعُ وَالْكِلَابُ وَالْحَمِيرُ ، فَقَالَ :لَهَا مَا حَمَلَتُ فِي بُطُونِهَا

: وَمَا بِيَقِيَ فَهُو كَنَّا طَهُو رٌ وَشَوَابٌ.

(١٥١٧) حفرت ميمون بن الى طبيب كتب بين كه حضرت عمر ولأثنو مقام جمند كما ايك حوض كي باس سے گذر سے اور فرما يا كه مجھ اس سے مانی پلاؤ ۔ لوگوں نے کہا کداس سے در تدے، کتے اور گدھے یانی ہے تیں فر مایان کا وہ بجو انہوں نے بی الیاجر باقی

بچادہ وضو کے لئے اور پینے کے لئے ہے۔ ( ١٥١٧ ) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، قَال : أُخْبَرِنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَابِ أَتَى عَلَى حَوْضِ مِنَ الْمِعِياضِ

فَأَرَادَ أَنْ يَتَوضَّا وَيَشْرَبَ ، فَقَالَ أَهْلُ الْحَوْضِ :إِنَّهُ تَلَغُ فِيهِ الْكِلَابُ وَالسَّبَاعُ ، فَقَالَ عُمَرُ :إنَّ لَهَا مَا وَلَغَتُ فِي بُعُونِهَا ، قَالَ : فَشَرِبَ وَتَوَضَّأَ.

(١٥١٧) حفرت مكرمه دلي فخو فرمات مين كه حفرت عمر بن خطاب ولا فؤ ايك حوض كے پاس سے گذر بي تو اس ميں سے يينے اور وضو کرنے کا ارادہ کیا۔ دوش والوں نے بتایا کہ اس میں سے کتے اور ورندے پیتے ہیں۔ فرمایاان کے لئے وہ ہے جوانہوں نے پی

ایا۔ پھرآ پ نے اس میں سے پیااور وضو بھی فر مایا۔ ١٥١٨) حَ أَنْنَا سُفياں ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ مَنْهُو فِي ، عَنْ أُمَّهِ ؛ أَنْهَا كَانَتْ تُسَافِرُ مَعَ مَيْمُونَةَ فَتَمُرُّ بِالْعَدِيرِ فِيهِ الْجَعْلَانُ

وَالْبُعْرُ فَيُسْتَقَى لَهَا مِنْهُ ، فَتَتَوَضَّأُ وَتَشُرَبُ.

(۱۵۱۸) حضرت مغیز کی دالد وفرماتی میں کردوا کیے سفر میں حضرت میمونہ تین فطان کے ساتھ فیس انہوں نے ایک ایسے حوض سے پانی بیاجس میں معملان مانی کیز اداد دیکھنیاں تنیس ادراس سے وضو بھی کیا۔

( ١٥١٩ ) حَلَقُنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شِهَاب ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ سُوْرِ الْحَوْضِ تَرِدُهَا السَّبَاعُ وَيَشْرَبُ مِنْهُ الْمِحَمَارُ ؛ فَقَالَ : لاَ يُحَرِّمُ الْمَاءَ نَنَى ۚ.

(۱۵۱۹) حضرت ابو ہر پرواٹاؤ ہے ایسے دوش کے بارے میں موال کیا گی جس سے درندے اور گدھے پانی پینے تھے۔ آپ نے فرمایا یالی کوکوئی چزحرام ٹیس کرتی۔

( .vo. ) حَدَّثَنَا انْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنِ الزَّبْرِ قَانِ ، فَالَ :حَدَّثَنَا كُمُبُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، فَالَ :كُنَّا مَعَ حُدَيْفَةَ فَانْتَهِنَا اللَّهِ عَدِيرٍ فِيهِ الْمَيْنَةُ وَنَغْمِيلُ فِيهِ الْحَائِضُ ، فَقَالَ :الْمَنَاءُ لَا يُحسَبُ

(۱۵۲۰) حضرت کسب بن عمدالله کمیتی بین که تم ایک مرتبه حضرت حذاید و فاقت کے ساتھ ایک ایسے تالاب پر پینچے جس ش مردار دروز روز روز میں مقد روز معرف میں آئے تھے۔ اس از ایس روز کر کے جس بر منوب کا میں کا

چاتقا ورحائف تورتنی اس میں شمس کرتی تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ پائی کوکوئی چیز ما پاکستیں کرتی۔ ( ۱۵۰۸ ) حَدَّتُنَا حَفْصٌ ، عَنْ لِیْتِ ، عَنْ مُجَاهِدِ ، فَانَ : الْمُمَاءُ طَهُورٌ لَا بِنَيْحَسُمُ إِلَّهُ النَّجِسُ ، يَغِينَ ، الْمُمَشُولَ.

(۱۵۲۱) حضرت مجاہد نے فرمایا کہ پانی کوانتھائی نا پاک شرک کے علاوہ کوئی چیز نا پاک نیس کرتی ۔

( ١٥٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النِّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْمَاءُ لَا يُجْبِ.

(۱۵۲۲) حضرت ابن عباس والله عروايت م كدرسول الله مِنْ الطَيْحَةِ فَي أن الله كله ياني تا ياك فييس موتا ـ

( ١٥٢٣ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ :الْمَاءُ لَا يُنْتَجَسُهُ شَيْءٌ.

(۱۵۲۳) حفزت ابن الی کیل فرماتے ہیں کہ پانی کؤوئی چیز ناپاکٹیس کرتی۔ میٹریسیسی میر و فرم سریس ڈومر میز سیاد و سریس میرور

( ١٥٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ، عَمَّنْ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَتِّبِ يَقُولُ :الْمَاءُ لَا يُنْجَسُهُ شَيْءٌ.

(١٥٢٣) حضرت معيد بن ميتب فرمات مين كد پائى كوكو كى چيز نا پاک نبيس كرتى \_

(١٥٢٥) حَتَلَانَا بَزِيدُ بْنُ الْمِفْدَامِ ، عَنْ أَبِيهِ الْمِفْدَامِ ، عَنْ جَدُّهِ ، عَنْ عَارْشَةَ ، فَالَثْ :إِنَّهُ لَيْسَ يَكُونُ عَلَى الْمُهَاءِ جَمَايَةٌ.

(١٥٢٥) حضرت عائشه الذي الأماتي بين كدياني ناياك نبيس موتار

( vora ) حَذَثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : أَنْزَلَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُورًا فَلَا يُنْتَجَسُّهُ شَيْءٌ ، وَرُبَّهَا قَالَ :لا يُسَجِّسُهُ شَيْءٌ ، 🗞 معنف این الی شیرمتر تجر (جلدا ) کی که 💸 🛪 ۱۹۸۹ کی کاب الطبیعاریت 💦 معنف این الی شیرمتر تجر (جلدا ) کی کاب الطبیعاریت

قَالَ دَاوُد : وَذَٰلِكَ أَنَّا سَأَلْنَاهُ عَنِ الْغُدْرَانِ وَالْحِيَاضِ تَلَغُ فِيهَا الْكِلَابُ.

(۱۵۲۷) حضرت ابن المسيب ويشيخ نے فرمايا كمالله تعالى نے يانى كو ياك كرنے والا نازل كيا ہے اسے كوئى چيز تاياك نہيں كرتى ۔ حفرت داؤدفر ماتے جی کدهفرت سعید نے ہیات اس النے فرمائی کرہم نے ان سے ان حوضوں اور تالا بول کے بارے میں

سوال کیا تھا جن میں کتے منہ ماروس۔

(١٥٢٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :قُلُتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ :الْفدِيرُ نَأْتِيهِ وَقَدْ وَلَغَ فِيهِ الْكِلَابُ وَشَرِبَ مِنْهُ الْحِمَارُ ، نَشُرَبُ مِنْهُ ؟ قَالَ ابْنُ عَوْن : أَوْ قُلُتُ :نَتَوَضَّأُ مِنْهُ ؟ فَنَظَرَ إلَى فَقَالَ :إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ

الْغَدِيرَ يَنْسَظِرُ حَتَّى يَسْأَلَ :أَتَّى كُلْبٍ وَلَغَ فِيهِ أَوْ أَتَّى حِمَارِ شَرِبَ مِنْ هَذَا ؟.

(۱۵۲۷) حضرت ابن مون کہتے ہیں کہ میں نے قائم بن مجرے عرض کیا کہ بعض اوقات بمم ایسے تالا بوں پر جاتے ہیں جن میں

کتے نے منہ مارا ہوتا ہے یا گدھے نے یانی بیا ہوتا ہے۔ کیا ہم اس میں سے لی سکتے ہیں یا اس میں سے وضو کر سکتے ہیں حضرت تاہم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ جبتم کی حوض برجاؤ تو انظار کرواور سوال کرو کہ کتے نے اس میں مند مارا ہے یا کس

محدهے نے اس میں سے پانی بیا ہے؟ ( ١٥٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدُ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سُئِلَ الْحَسَنُ عَنِ الْعِيَاضِ الَّتِي تكُونُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ تَرِدُهَا

الْحَمِيرُ وَالسُّبَاعُ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ. (۱۵۲۸)حفرت حسن سے ان تالا بول کے بارے میں سوال کیا گیا جو مکہ کے راہتے میں جیں اور ان میں گدھے اور ورندے منہ

مارتے ہیں ،فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔ ( ١٥٢٩ ) حَذَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، قَالَ :الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنْجَسُهُ شَيْءٌ.

(١٥٢٩) حفرت عكرمه واليو فرمات بين كدياني ياك كرف والا باس كوئي چيز ما ياك نبيس كرتى .

( ١٥٣٠ ) حَذَّتَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الْبَهْرَانِيّ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، قَالَ: الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنتَجَّسُهُ شَيْءٌ.

(١٥٣٠) حضرت ابن عباس والله فرمائ مين كدياني ياك كرف والا إس كوئى جيز ماياك نبيس كرقي -

( ١٥٣١ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :الْمَاءُ لَا يَنْجُسُ.

(۱۵۳۱)سعید بن جیرفرماتے ہیں کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔

( ١٥٣٢ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ صَالِح ؛ أَنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ ، قَالَ لِرَجُلِ :صُبُّ عَلَىَّ ، وَهُوَ فِي

الْحَمَّامِ ، قَالَ : إِنِّي جُنُّ ، فَقَالَ : قُمْ فَاغْتَسِلْ فَإِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ (۱۵۳۲) حضرت جابرین زیدنے ایک آ دمی ہے کہا کہ میرے اوپر پانی ڈالو۔ وہ تمام میں تھے۔اس نے کہا میں جنبی ہوں فرمایا

جاؤ عسل كروكيونكه بإنى كوكوئي چيز ناياك نبيس كرتى \_

# الله المعرض المن الي شيرس تر تم ( جلوا ) في المعرض المعرض

# ( ١٧٥ ) الماء إذا كَانَ قُلْتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ

## جب ياني دو قُلِّے يازياد َه ہو

‹ ١٥٣٠) حَنْتَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، وَاَنُّهِ مُعَادِيَةَ ، عَنْ مُعَخَيْدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَنَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الرَّئَيْدِ ، عَنْ عَبْدِ الله : بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ عَمْرَ ، قالَ : سُيْلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُنَاءِ يَكُور بِأَرْضِ الْفَلَاقِ ، وَمَا يَشُوبُهُ مِنَ السَّبَاعِ وَاللَّذَوَاتِ ؟ فَقَالَ :إذَا كَانَ الْمُنَاءُ فُلْتَشِلُ لَمْ يَشْحِيلِ الْحَبْسَ.

(ابوداؤد ۲۵۔ ترمذی ۲۵)

(۱۵۳۳) حفرت این عمر دینانو فرمات میں که رسول الله بینونی شاہے اس پانی کے بارے میں سوال کیا عمیا جو کی جنگل میں ہواور جانوراور درندے اس میں سے پیچے ہوں۔ آپ بینونی شرقے فرمایا" جب پانی دو تکے ہوجائے و دمایا کی میں افعات۔

( ١٥٢١ ) حَدَّثَنَا أَنُو أَسَامَةً ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كِنِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرٍ نِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ عَمْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَن النِّجَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَنَّهُ ، أَوْلَتُحُوهُ . (ابن حبان ١٣٣٩)

(۱۵۳۴) بیرحدیث ایک اور سند ہے بھی منقول ہے۔

( ١٥٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيغٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكِيرِ ، عَن عَنْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ :إذَا كَانَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلْةً لَهُ يُنْجُسُهُ شَهُ عِنْ.

(۱۵۳۵) حضرت عبدالله بن عمر وفر مات میں کہ جب پانی جائیں قد ہوجائے تو کوئی چیز اے ٹایا کئیں کرتی۔

( ١٥٣٦ ) حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ ، عَنِ الْمُثنَّى ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ وَهْرَام ، عَنْ عِنْحِرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :إذَا كَانَ الْمَاءُ ذَلُو بَيْنَ لُمْ يُنْجَسِّمُ شَيْءٌ.

(۱۵۳۷)حضرت ابن عباً من الثاثة فرماتے میں کہ پانی جب دونوب (ایک پیانے کا نام) ہو جائے تو کوئی چیز اے نا پاک میں کرتی۔

(١٥٢٧) حَذَثْنَا ابْنُ خُلِيَّةَ ، عَنْ عَاصِم بْنِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :إذَا بَلَغَ الْمَاءُ فَلَتَمْنِ لَمْ يَمْحِيلُ نجسًا . أَوْ كَلِيمَةُ نَحُوكَا.

(١٥٣٧) حضرت ابن عمر ولا لله فرمات ميں كه پانى جب دو فكّ تك بخ جائے تو كوئى چيز اے ناياك نبيس كرتى۔

(١٥٢٨) حَلَثُنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَنْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَنْ يَكُونَ كُوَّا لَهُ يَمْمِلُ نَحِسًا.

(١٥٣٨) دعزت محدفر مات بين كه بياني جبُّ ايك كرتك يَنْجُ جائ توَّايا كي كَوْنِين الحاتا\_

( ١٥٢٩ ) حَلَثَنَا ابْنُ عُلَيْةً ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :إِذَا كَانَ الْمَاءُ كُرًّا فَلَا يُنْجِسُهُ شَيْءٌ.

(۱۵۳۹) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ بانی جب ایک کر ہو جائے تو کوئی چیز اے نایا کے نہیں کرتی۔

( ١٥٤٠ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي الْقُرَاتِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيد ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :الْمَاءُ الرَّاكِدُ لاَ يُنْجُسُهُ شَيْءٌ إِذَا كَانَ قَدْرَ ثَلَاثِ قِلَال.

(۱۵۴۰)حضرت سعید بن جیرفرماتے ہیں کہ کھڑا یانی جب تین قلوں تک پنچ جائے تو کوئی چیزا ہے نا یاک نہیں کرتی۔

( ١٥٤١ ) حَدَّثُنَا يَزِيدُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ لَا يُنجِّسُهُ شَيْءٌ ، قَالَ شَرِيكٌ :

قُلُتُ لَأْبِي إِسْحَاقَ :مَا يَغْنِي بِالْقُلْتَيْنِ ؟ فَالَ :الْجَرَّنَيْنِ. (١٥٨١) حضرت مجامِد فرماتے ہیں کہ پانی جب دو تلکے ہوتو کوئی چیز اے ناپاک نہیں کرتی۔ حضرت شریک کہتے ہیں کہ میں نے ابو

اسحاق سے یو چھا دو قلے کتنا یانی ہوتا ہے؟ فرمایا دو منکے۔

( ١٥٤٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :إِذَا كَانَ الْمَاءُ كُرًّا لَمْ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ. (۱۵۴۲) حفرت الوعبيد وفرمات بين كه ياني جب ايك كربوجائة كوئي چيزات ناياك نبيس كرتي -

( ١٥٤٣ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ :إذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلَّةً لَمْ يُنْجَسُهُ شَيَّةً .

أَوْ كُلْمَةً نَحُوَهَا.

(۱۵۴۳) حضرت محمہ بن المنکد رفر ماتے ہیں کہ یائی جب چالیس قلوں تک پنچ جائے تو کوئی چیز اے نایا کے نہیں کرتی۔

( ١٧٦ ) في الرجل يَمَسُّ الْحِنَّاءَ بَعُنَ مَا يَطَّلِي

( ١٥٤٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَمَسُّونَ الْمِحَنَّاءَ بَعْدَ النَّورَةِ ، وَكَانُوا يَكُورُهُونَ أَنْ

يُؤَثِّرُ فِي الْأَظُفَارِ. (۱۵۴۴) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف چونے کا پھر استعال کرنے کے بعدمہندی کو ہاتھ دگا لیتے تھے وہ اس بات کومکروہ

خیال کرتے تھے کہ ناخنوں پراس کا اثریزے۔ ( ١٥٤٥ ) حَدَّثُنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْمِحَنّاءِ وَالْخَلُوقِ لِلرَّجُل بَعْدَ النُّورَةِ ، قَالَ :

أَمَّا الْحِنَّاءُ فَلَا بَأْسَ ، وَأَمَّا الْخَلُوقُ فَإِنِّي أَكُوهُهُ.

(۱۵۳۵) حضرت عطا فرماتے ہیں کہ چونے کا پھراستعال کرنے کے بعد مہندی لگانے میں کوئی حرج نہیں جبکہ خلوق (ایک زرد

ما لُع خوشبو) کومیں مکروہ سمجھتا ہوں۔

( ١٥٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ لِي عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِمْ دَبْنٌ ، فَاتَيْتُهُ ٱتْقَاضَاهُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ وَقَدْ أَثَرُ الْجِنَّاءُ بِأَطْلِفِيرِهِ ، وَجَارِيَةٌ تَحُكُّ عَنْهُ ٱلْجِنَّاءَ بِقَارُورَةٍ.

المنظم المن الميشير ترج ( طله ا) والمنظم المنظم الم

(۱۵۳۷) ابوطالد کتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی نے میرا قرضہ دینا تھا۔ میں ان سے اس کا قاضا کرنے آیا ؤوہ تمام سے باہر آئے تھیں ان کے ناخوں یرمہندی کے نشانات تھے ادر با تدی تثیثے سے مہندی صاف کر رہی تھی۔

### ( ١٧٧ ) في دُردِيّ الْخَمر يُطلَى بِهِ بَعْدَ النُّورَةِ

(١٥٤٧) حَدَّلْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَآهِيمَ ؛ قَالَ : كَانُوا يَكُومُونَ أَنْ يَطُلُوا بِيلُودُوكُ الْحَمْرِ بَعْدَ النَّورَةِ

(۱۵۴۷) حفرت ابرائیم فرباتے ہیں کہ اسلاف چونے کا پھر استعمال کرنے کے بعد شراب کی تلجعت کے استعمال کو کروہ طیال کریتے ہیں

( ١٥٤٨ ) حَمَّلْنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْوِد بْنِ هَرِمٍ ، فَالَ :سُيِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ حُرْدِي الْمَحْشُو هَلْ يَضْلُحُ أَنْ يَسْلَكُ كَنْ يَشْلَكُ يِهِ فِي الْمَحْشَامِ ، أَوْ يَشْنَاوَى بِنَشَىءٍ مِنَّا فِي جِرَاحَةٍ ، أَوْ سِوَاهَا ؟ قَالَ :هُوَ رِجْسٌ ، وَأَمْرَ اللّهَ تَعَالَى بِالْجِيْنَابِو.

(۱۵۴۸) حضرت جابر بنن ذید کے سوال کیا گھیا کہ کیا حمام میں شراب کی سیجھٹ کا استعمال یا دخم پر دوائی کے لیے اس کا استعمال درست ہے؟ انہوں نے فریا کے لدووٹا پاک چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے بیچنے کا تھم ویا ہے۔

## ( ١٧٨ ) في الرجل يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى غَيْرٍ وُضُوءٍ

### بغير وضومتجديين بيثين كأحكم

( ١٥٤٨ ) حَدَّقَنَا جَوِيرٌ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ يَحْتَى بُنِ عَبَّادٍ ، قَالَ :خَرَجَ أَبُو اللَّوْدَاءِ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ ، ثُمَّ دَخَلَ فَتَحَدُّث مَعَ أَصْحَايِهِ ، وَلَمْ يَمَشَّ مَاءً.

(۱۵۲۹) حضرت بچی بن عماد فرمات میں که محضرت ابوالدرداء خالته مسجدے باہر نظفے، پیشاب کیا اور مجرمسجد میں آ کراپنے ساتھیوں سے گفتگہ میں مشخول ہو گئے اور پائی کو ہاتھ تک نہ لگایا۔

( مُعهَا ) حَلَّنَكَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ يَحْنَى ابْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ هَذَا ، أَحْسَبُهُ قَبْلَ وَقُمَةِ ابْنِ الأَشْهَبُ ، أَنَّ عَلِمًا بَالَ ، لَمُّ اجْنَازَ فِي الْمُسْجِدِ قَبْلَ أَنْ يُتَوَحَّاً.

(١٥٥٠) حضرت على والثون في بيثاب كيااوروضوك بغيرمجد مين تشريف ل\_آ \_\_\_

(١٥٥١) حَلَتُنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِمٍ ، عَنِ الشَّنْيُزِلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُنِيْرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تَدُخُلَ الْمُسْيِحِدَ عَلَى غَيْرٍ وُضُوعٍ. المان الم شيرمتر جم ( جلدا ) كي المان المنظمة المان المنظمة المن المنظمة المنظ

(۱۵۵۱) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ بلا وضوم بدمیں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٥٥٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو السَّوَّارِ يَكُرُهُ أَنْ يَتَعَمَّدُ الرَّجُلُ أَنْ يَجْلِسَ فِي

الْمَسْجِدِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ. (۱۵۵۲) حفزت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسواراس بات کو کمروہ خیال فرماتے ہیں کہ محید میں بغیر وضو بیٹھا رے۔

( ١٥٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ حَالِدٍ ؛ قَالَ : كَانَ أَبُو الصُّحَى يَبُولُ ، ثُمَّ يَدُخُلُ الْمَسْجدَ الْجَامِعَ فَيُحَدُّثُنا. (۱۵۵۳) حضرت خالد فرماتے ہیں کہ حضرت ابعنیٰ بیٹا ب کرتے گھر جامع مجد میں آ کرہم ہے باتمی کیا کرتے تھے۔

( ١٥٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمْدِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ أنَّهُ كَانَ يَجِيءُ مِنَ الْحَدَثِ ، ثُمَّ

يَجُلِسُ فِي الْمُسْجِدِ قَبْلَ أَنْ يَتُوضَّا.

(۱۵۵۳) حضرت قمادہ فرماتے ہیں کد حضرت جابر بن زید حدث کی حالت میں مبحد آتے اور وضو کئے بغیر مبجد میں بیٹیر جاتے

( ١٥٥٥ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ فَنَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَن ؛ فِي الرَّجُل

يُحْدِثُ قَالاً : يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ مَارًّا ، وَلاَ يَجْلِسُ فِيهِ.

(۱۵۵۵) حضرت معید بن میتب اور حضرت حسن ویشید حالت حدث کے حال شخص کے بارے بیس فرباتے ہیں کہ مسجد ہے گزر سكتاب ليكن بيثة بيس سكتابه

( ١٥٥٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :لاَ بَأْسَ أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ. (۱۵۵۲) حضرت عطاءفرماتے ہیں کہ بلاوضو مجدمیں بیٹے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٥٥٧ ) حَلَثَنَا وَكِيمٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى غَيْرِ وُصُوءٍ ؟ قَالَ:

أَنَا السَّاعَةَ كَذَلكَ. (۱۵۵۷) حصرت شعبد فرماتے ہیں کہ میں نے حصرت تھم سے ال شخص کے بارے میں سوال کیا جو بلا وضوم پر میں بیٹھے فرمایا

میں اس وقت ای حالت میں ہوں۔ ( ١٥٥٨ ) حَلَاثَنَا ابْنُ نُمَدِّرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ جَاءَ مِنَ الْحَدَثِ فَجَلَسَ وَأَخْرَجَ رِجْلَيْهِ مِنَ

(۱۵۵۸) حضرت سعید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرین کو دیکھا کہ وہ رفع حاجت سے واپس آئے اور مجد میں اس

طرح بیٹھے کہانی ٹائٹیں باہرنکال دیں۔ ( ١٥٥٩ ) حَلَثَنَا عَفَانُ ، قَالَ : حَلَّنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَحبرنَا النَّزَّالُ الْعَصَرِيُّ ، قَالَ : رَأَيْتُ خُلَيدًا أَبَا سُلِّيْمَانَ بَالَ ، ثُمَّ دُخَلَ مُسْجِدَ بَنِي عَصَر فَجَلَسَ.

(١٥٥٩) حفرت زال عصرى فرمات مين كديل في خليد الوسليمان كود يكهاانبول في بيثاب كيا مجر بوعمر كي مجد مين بيني مك -

( ۱۷۹) البعنب يعر فِي الْمُسْجِدِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ كياجنبي شل سے پہلے مجد سے گزرسکتا ہے؟

( ١٥٦٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي الزُّيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كَانَ الْجُنُّبُ يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ مُجْتَازًا.

(۱۵۲۰) حفرت جابر ولا الله فرمات بین كر جني مجد كومور كرنے كے لئے مجد كر رسكا ہے۔

( ١٥٦١ ) حَدَّتُنَا هُشَيِّمٌ ، عَنِ الْعُوَّامِ ؛ أَنَّ عَلِيًا كَانَ يَمُوُّ فِى الْمُسْجِدِ وَهُوَ جُنُبٌ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مِشَّن سَمِعْت عَدَا؟ ، فَلَ :سِيعِثْنَا قَوْيِياً مِنْ حَمْدِينَ سَنَةً.

(۱۵۱۱) حضرت موام فرباتے ہیں کہ حضرت علی ویٹھ حالت جنابت میں محمدے گز رجایا کرتے تھے۔ان سے یو چھا گیا آپ نے ا

بدبات كتَناعِ صد بِهِلِيّ كَأَكَّى ؟ فرما ياتع بِا بِجال سال بِهِلِ . (١٥٦٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيعِ ، عَنْ أَبِي عُبْدُاةَ ، قَالَ : الْجُسُّ يَمُو ّ فِي الْمَسْجِدِ ، وَلَا

يَعْلِسُ فِيهِ ، ثُمُّ قَوْاً : ﴿ وَلَا جُنِّا إِلَا عَابِرِي سَيلِ ﴾. (١٥٢٢) هزت الوعيد، فرمات بين كدتجي مجدت كررسكاب مجدش بينونين سكار چربية بيت يرهى ﴿ وَلَا جُنِّا إِلَّا

عَابِرِي سَبِيلِ ﴾ [النساء ٤٣] ٣- تعدر، حَدَّ أَنْ أَنْ رَانِّي عَنْ أَنَالِ مِعَنْ مَهِ وَ هَعَنْ مِدْ أَلَا مِعَنْ عَلَى مَدْ أَمَّا

( ١٥٦٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ سَعِيدٍ . وَعَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، مِثْلَهُ

(۱۵۲۳) حضرت مُرمد ثالثوے بحکی ایزی عقول ہے۔ ( ۱۵۲۱ ) حَدَّثَنَا جَرِيْرْ ، عَنْ مُنْصُورٍ ، عَنْ اٰبْرَاهِيمَ ؛ ﴿وَلَا جُنَّا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ﴾ قَالَ : لَا يَمُونُّ الْمُحنُّتُ فِي

الْمُسْمِعِدِ إِذَّا أَنْ لَا يَعِدَ طَوِيقًا خَيْرَهُ. (۱۵۲۳) هرت ابراہم نے قرآن مجیدکی ہے آیت پڑی ﴿وَلَا جُنْدٌ إِلاَّ عَابِرِی سَبِیلٍ﴾ پُرفرما کداگر صبی کے پاس کوئی

اورداسته بوقومجد نبيل گزرسكا-

( ١٥٦٥ ) حَنَّتُنَا أَنُّو بَكُو بِنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الحسن ؛ قَالَ :الْجَنُّبُ وَالْحَانِصُ يَمُرَّانِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَلَا يَمْكُنَان فِيهِ.

(١٥٦٥) حفرت حن فرماتے ہیں کہ جنی اور جا تصد مجدے گزر کتے ہیں لیکن اس میں مظم نہیں سکتے۔

( ١٥٦١ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتَوَانِيّ ، عَنْ قَنَادَةً ، عَنِ أَبْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :الْجُنْبُ يَجْتَازُ فِي

المعند ان الباشيرية جم (طدا) كي المعند المعن

الْمُسْجِدِ ، وَلاَ يَجْلِسُ فِيهِ. (۱۵۷۱) حفرت سعيدين المسيب فرمات بين كوجني مجد الرَّز رسكان يدينيس سكار

، (١٥٢٧) حَدَّثُنَا وَكِيغٌ ، عَنْ هِضَامٍ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يُعْجِنِبُ ، نُمَّ يَتُوصا نُمَّةً رووو الرواد الرواد الم

يَدُخُلُ الْمُسْجِدَ فَيَجِلس فِيهِ.

(۱۵۷۷)حضرت زید بن اسلم فرماتے میں کداسلاف میں سے کوئی حالت جنابت میں وضوکر کے معجد میں واخل ہوتا اور بیٹھ

پِ ٠٠٠٠) كَذَلْنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ الْمِنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِي قوله تعالى :﴿وَلَا جُنْدًا إِلَّا عَامِرِي سَبِيلٍ ﴾ قال :الْمُخنُبُ

يَمُوُّ فِي الْمُسْجِدِ. (١٥٧٨) عفرت عطاء الشقالي كاس قول ك بار عيل فرمات بي ﴿ وَلا جُنام إِلاَ عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ جنبي مجد ع لزر

( ١٥٦٩ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقِ ؛ قَالَ : لاَ يَمُرُّ

الْجُنُّ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ يُلْجَا إِلَيْهِ. (۱۵ ۲۹) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ جنبی سوائے حالت مجبوری کے مسجد ہے نہیں گز رسکتا۔

( ١٥٧٠ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكُرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَن : تُصِيئِني الْجَنَابَةُ فَأَسْتَطُرقُ الْمَسْجِدَ ، وَآخُذُ مِنْ قِبَلِ دَارِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَيْرٍ ؟ قَالَ :بَلَ اسْتَطْرِقُ إِذَا كَانَ أَقْرَبَ.

( • ۱۵۷) حضرت بکر بن عبدالله فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن ہے کہا کہا گر میں جنبی ہوجاؤں تو معجد ہے گذر جاؤں یا عبد الله بن عمير ك كمرى طرف س آول؟ فرمايا أكرمجد كاراسة قريب بوتوم جد كذر جاؤ\_

## ( ١٨٠ ) الرجل يطوف عَلَى نِسَائِهِ في لَيْلَةٍ

کیا آ دمی ایک رات میں زیادہ ہو یوں کے پاس جاسکتا ہے؟

( ١٥٧١ ) حَنَّتُنَا هُنَدَيْمٌ ، وَابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حُمَدْدٍ ، عَنْ أَنَسِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى نِسَانِهِ فِي

لَيْلَةٍ بِغُسُلٍ وَاحِدٍ. (ابوداؤد ٢٢٠ـ ابن حبان ١٢٠١)

(١٥٤١) حفرت الس بن ما لك وفائد فرمات بين كد في بإك وفي الك والت مين اليك عسل ي زياد واز واج مطهرات يهم بسترى فرمائى۔

( ١٥٧٢ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَشِيهِ ، عَنْ أَبِي رَافِعِ ؛ أَنَّ رَسُولَ

هي معندان اباثيبترتر (طِدا) کي هن ۱۹۲ کي هن که کند اساسليدت کي است الله علي دستان اباثيبترتر (طِدا) کي هن کند الله علي دستان طاق علي دستان و في گنار ، فاخت : يَا الله علي دستان طاق علي دستان و في گنار ، فاخت : يَا

الهو صلى الله علية وتسم النات على يصاريون عليه " المسلس على المؤلفة وأطيب ، أو أظهر وأنظف. رُسُولَ اللهِ ، لَهِ الْخَسَلَت عُسُلاً واحِدًا ؟ فَقَالَ :هَذَا أَظْهِرُ وَأَظْيَبُ ، أَوْ أَظْهَرُ وَأَنْظف

(ابوداؤد ۲۲۱\_ احمد ۲/ ۱۰)

ادرا بچا ہے۔ ( ١٥٧٣ ) حَدُّلْنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامِ، عَنْ مُحَجَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيُّوةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ سُلِيْمَانُ بُنُ وَاوُد : لَا طُوفَقَ اللَّلِكَةَ عَلَى مِنَه امْرُأَةٍ قَلِيدُ كُلُّ امْرُأَةٍ مِنْهِنَّ عُلَامًا يَصْرِبُ بِالسَّيْسِ بِي سَبِيلِ اللهِ . (احمد ٢٠ ٥٠١)

ر بی میسین معنود است. (۱۵۷۳) حضرت ابو برروون فر فراح بین کدر مول الله بین فی ارشاد فر مایا که حضرت سلیمان بن داود نے فرمایا تھا کہ می

ایک دن میں سوعورتوں سے جماع کروں گا، ہرعورت سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جواللہ کے رائے میں جہاد کرے گا۔

( ١٥٧٤ ) حَدَّثَنَا انْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هَشَامِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنُ مَالِكٍ طَافَ عَلَى تِسْمِ جَوَادٍ لَهُ فِى لَبْلَةٍ ، ثُمَّ أَفَاهِ الْعَاشِرَةَ فَفَامَتْ فَنَامَ فَاسْتَحْيَتُ أَنْ تُوقِظَهُ.

(۱۵۷۳) حضرت ابن سرین فرماتے ہیں کرهشرت سعد بن مالک نے ایک دات میں اپنی فوباغد یوں ہے ہم بستری فرمائی۔ پھر وصویر کو چگا کیکن فودمو گئے۔ اس باغدی نے اس بات ہے شرم محمول کی کہ حضر ت سعد بن مالک و چگائے۔

> ( ۱۸۱ ) الرجل يغسل يكده بالسّويق وَالدَّقِيقِ آئے اورستوسے باتھ صاف كرنے كاحكم

( ١٥٧٥ ) حَلَمْنَا أَنُو أَسَامَةً ، عَنْ مِسْمَتٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، غَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يُرَى بَأْسًا أَنْ يَفْسِلَ الرَّجُلُ يَنَهُ مِشْمَىٰءِ مِنَ الشَّلِقِيقِ وَالسَّوِيقِ.

(۱۵۷۵) معرت ابراتیم پیٹیو کے زو یک اس بات میں کوئی حرج نمیں کہ آدئی آئے یا سنوے اپنے ہاتھ صاف کر لے۔

( ١٥٧٦ ) حَمَّلْنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ أَبِى مُعْشَرٍ ، قَالَ :أَكُلُتُ مَمَّ إِبْرَاهِيمَ سَمَكًا فَدَعَا لِي يسَويفي فَفَسَلُتُ يَدَقَى.

ئے ہوسی (۱۵۷۷) هفرت الاِمعشر کتبے ہیں کہ میں نے حضرت اہراہیم کے ساتھ چھلی کھائی پھرانہوں نے میرے لئے ستوشکوائے اور میں نے اس سے اپنے اتھوسا ف کئے۔ (۱۵۷۷) حَدَّثَنَا مُعْتَهِرُ بَنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَاسًا ، وَقَالَ : بِكُرُهُ مِنْهُ فَسَادُهُ. (۱۵۷۷) معزت حادثر بات مِين كراس من حرَّاتٍ مِينَفِين كين ال جِزَاع راب كرنا اليمانين.

( ۱۵۷۸ ) حَدَّقَتَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو نِي هَرِمٍ ، قَالَ :سُوْلَ جَابِرُ بُنُ زَيْدٍ عَنِ الرَّجُلِ يَعْمِـلُ ٢- مَنْ اللهُ وَ سِهِ اللهِ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَمْرِو نِي هَرِمٍ ، قَالَ :سُوْلَ جَابِرُ بُنُ زَيْدٍ

يَدَهُ بِاللَّقِيقِ وَالْخُونِ مِنَ الْعَمْرِ ؟ فَقَالَ : لَا يَأْسَ بِلَلِكَ. (٨١٨) هنرت بابرين دير عن ال كيا كيا كريا آدى باتھ پرگل ہوئى چكان كوّائے يادد في سے صاف كرسكتا ہے۔ فرما يا اثر

### ( ۱۸۲ ) من کرهه

جن حضرات کے نز دیک ایبا کرنا مکروہ ہے

( ١٥٧٩ ) حَدَّثُنَا ابْنُ مَهْدِي مَ عَنْ مُبَارَكِ ، عَن الْحَسَن ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَغْسِلَ يَدُهُ بِعَلِيقِ ، أَوْ بِطَحِينِ.

(۱۵۷۹) عند من بياني آئے ياستوے ہاتھ صاف کرنے کو کروہ خيال فرماتے تھے۔ (۱۵۷۹) حضرت حسن بيٹين آئے ياستوے ہاتھ صاف کرنے کوکروہ خيال فرماتے تھے۔

( ١٥٨٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عِمْوانَ بْنِ حُلَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ أَنَّهُ كَوِهَهُ. (١٥٨٠) حفرت ايوجبرجى استمروه بجعة تتع\_

میں کچھ ترج نہیں۔

### ( ۱۸۳ ) في المنديل بُعْدَ الوضوءِ

ر ۱۱۰۰ على السنويل بعده الوجور

جن حضرات کے نزدیک رومال ہے وضوکا پائی صاف کرنا درست ہے

( ١٥٨١ ) حَلَثُنَا ابنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَهِوِيدَ بْنِ أَبِي ذِهَاتِهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ حِرْفَةٌ يَنَّمَتُ مِبِهَا. ( ١٥٨١ ) حقرت ابرايم برطيز فريات بين كرهنرت علقه كاليك رومال تفاجس بها بي ختك كيا كرته تقيه .

ر ١٥٨٢) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَرْيُدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : كَانَ لَهُ مِنْدِيلٌ يَتَمَسَّحُ بِهِ يَعْدُ الْوَصُّوءِ .

(۱۵۸۲) حضرت یزیدین عبدالله فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن حارث کے پاس ایک رومال تھا جس ہے وضوکا پائی خٹک : بری سرچہ

( ١٥٨٣ ) حَكَنْنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ يَعْلَى ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِمَسْحِ الْوَجْهِ بالْمِينَادِيل بَعْدَ الْوُصُّرِءِ بَانْسًا.

الوجو بالدينوليل بعد الوضوء باسا . (۱۵۸۳) حفرت يعلى وضو كے بعد رومال سے چروصاف كرنے ميں كوئى حريث نيس مجھتے تئے۔ (۱۵۸۳) حفرت حکیم بن جابر کہتے ہیں کدمیرے والد نے حفرت حسن بن علی کے پاس ایک باندی بھیجی اس نے ویکھا کہ

حفزت حسن بن على نے وضو كرنے كے بعد ايك كرے سے يانى خلك كيا۔ ان كايم كل اس باعدى كو برامحسوں بواتو اس نے رات کوخواب میں دیکھا کہ اس کا جگر اس کے منہ سے باہر آ رہاہے۔

( ١٥٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَمْ غُرَابٍ ، قَالَتْ : حَدَّثَيْنِي بُنَانَةُ خَادِمْ لَأَمْ الْبَيْينَ الْمَرَأَةِ عُنْمَانَ ؛ أَنَّ عُنْمَانَ تَوَصَّأَ فَمَسَحَ وَجُهَهُ بِالْمِنْدِيلِ.

(۱۵۸۵) حفرت عثان زیانونے وضوکرنے کے بعداینے چیرے کورو مال سے خٹک فر مایا۔

( ١٥٨٦ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ سُويُد مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ؛ أَنَّ عَلِنَّا اغْسَلَ ، ثُمَّ أَخَذَ نَوْبًا فَذَخَلَ

فِيهِ ، يَعْنِي : تَنَشَّفَ بِهِ. (۱۵۸۷) حضرت علی جانثو نے عنسل کیا اور پھرایک کپڑے ہے جسم کوخٹک فرمایا۔

( ١٥٨٧ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ ، فَالَ :رَأَيْتُ بِشُرَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ يَتَمَسَّحُ بالْمِنْدِيل.

(۱۵۸۷) حفرت ثابت بن عبيد كمتم بين كديس في حضرت بشر بن الى سعيد كورومال سے صاف كرتے ديكھا ہے۔

( ١٥٨٨ ) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِيرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أنَّهُ كَانَتْ لَهُ خِرْقَةً يُتَنشَفُ بِهَا.

(۱۵۸۸) حضرت مسروق کے پاس ایک رومال تھاجس سے پانی صاف کیا کرتے تھے۔

( ١٥٨٩ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّد ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَكَانِ بِمَسْحِ الْوَجْهِ بِالْمِنْدِيلِ بَعْدَ

(۱۵۸۹) حفرت محمد اور حفرت حسن وضو کے بعدرومال سے یانی خٹک کرنے میں کوئی حرج نہ سجھتے تھے۔ ( ١٥٩٠ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ الْحَسَنَ ، وَابْنَ سِيرِينَ كَانَا لا يَرَيَان بِهِ بَأْسًا.

(۱۵۹۰) حضرت ابن سیرین اور حضرت حسن وضو کے بعدرو مال سے یانی خشک کرنے میں کوئی حرج نہ سجھتے تھے۔

(١٥٩١) حَنَّقْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ أُسَيْرِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةً ، قَالَ :وَأَيْتُ أَبِي وَأَبَا الأَحْوَصِ بَتَمْسَحَانِ بِالْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُصُوءِ.

(۱۵۹۱) حضرت امیر بن رزیج فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والداور حضرت ابوالاحوص کو وضو کے بعدرومال سے پانی خنگ کرتے

( ١٥٩٢ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ زُرَيْقِ ، عَنْ أَنَسِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَتُوضَّأُ وَيَمْسَحُ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ.

(۱۵۹۲) حفرت انس جاہز وضو کے بعد ہاتھوں اور چیرے کا یانی صاف کرتے تھے۔

( ١٥٩٣ ) حَذَّتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.

(۱۵۹۳) حضرت سعید بن جیرفر ماتے ہیں کداس میں کوئی حرج نہیں۔

فَقَالَ : نَعَمُ ، إِذَا كَانَتِ الْحِرُقَةُ نَظِيفَةً.

(۱۵۹۳) حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن ہے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو دضو کے بعد کیٹرے ہے اپنا

چیرہ صاف کرے ۔حضرت حسن نے فرمایا کہ اگر کیڑا صاف ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ( ١٥٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الأَجْلَحِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُصُوءِ ؛ فَقَالَ :هُوّ

(۱۵۹۵) حضرت ضحاک ہے وضو کے بعدرو مال کے استعال کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ بیتو چبرے کوزیادہ صاف کرنے والا ہے۔

> ( ١٥٩٦ ) حَذَّتُنَا ابْنُ نُمَيْرِ وَوَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ. (۱۵۹۱)حضرت فعمی فرماتے ہیں کداس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٥٩٧ ) حَذَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَم ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ مَسَحَ وَجُهَةُ بَعُولِيهِ.

(۱۵۹۷) مفرت تھم فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دہافتو نے کیڑے سے چیرے کوصاف فرمایا۔

( ١٥٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَلَمَة بْنِ كُهَيْلِ ، قَالَ : كَانَ الْأَسُودُ يُتَمَسَّحُ بِالْمِنْدِيلِ.

(۱۵۹۸) حضرت اسودرو مال ہےجسم صاف کیا کرتے تھے۔

( ١٥٩٩ ) حَلَّقَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقُولُ : تَرْكُهُ أَحَبُ إِلَى مِنْهُ.

(۱۵۹۹)حفرت ہشام فرماتے ہیں کہ حفرت حسن اور حفرت مجمراں میں کوئی حرج نہ بچھتے تھے اور حفرت ابن سیرین فرماتے تھے کہاہے چھوڑنا مجھے زیادہ پہندہے۔

( ... ١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِمَسْح الرَّجُل وَجُهَهُ بِالْمِسْدِيلِ.

(۱۲۰۰)حفرت زبری اس بات میں کوئی حرّج نہ بھھتے تھے کہ آ دمی روبال سے اپنا چیرہ صاف کرے۔

المنان المن شير مرتم ( جلوا ) و المنان المناب الطهار ... ... و المناب المناب الطهار ... ... و المناب ال

(١٦٨١) حَلَثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ بَكُرٍ ، قَالَ : أَنْفَعُ مَا يَكُونُ الْمِنْدِيلُ فِي الشِّنَاءِ.

(۱۲۰۱) حضرت بكرفر ماتے میں كەمردىوں میں رومال گااستعال زیادہ فائدہ مند ہے۔

#### ( ١٨٤ ) من كرة الْمِنْدِيلَ

## جن حفزات کے نز دیک وضو کے بعدرومال کا استعال مکروہ ہے

(١٦.٢) حَلَّنْنَا أَنْ اِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ كُرِيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مُمِثُونَةَ ؛ أَنَّ النِّبَىّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِنِّي بِالْمِنْدِيلِ فَلَمْ يَمَسَّهُ وَجَعَلَ يَقُولُ : بِالنّاءِ هَكَانَ ، يُغْيَى :بنُفُضُهُ.

(مسلم ۲۵۴ نساتی ۲۵۰)

(۱۹۰۲) حضرت میمونه فذه خلاف فرماتی میں کہ نبی پاک مِفِظِیَّا کے پاس وضو کے بعد ایک رومال لایا گیا لیکن آپ نے اے ہاتھ نہ لگا اور فرمانے گئے کہ یانی کو ہیں جھاڑا وہا سکتا ہے۔

( ١٦:٢) حَلَّنْنَا ابْنُ عُينَنَةً ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هَلَالٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ قَالَ : لا تَمَنْدَلُ إِذَا تَوَضَّاتُ.

(۱۹۰۳) مصنعت بال مستورو علی مستورو المنظم المستورو المنظم المستورو المنظم المستوروبال استعمال ند کرد.

( ١٦.٢ ) حَلَمْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، قَالَ :يَتَمَسَّحُ مِنْ طَهُورِ الْحَنَايَةِ ، وَلاَ يتمسح مِنْ طَهُورِ الصَّلَاةِ .

(۱۹۰۴) حضرت ابن عہاس دیا ہو فرماتے ہیں کہ شمل جنابت کے بعد رومال استعمال کیا جائے کیکن نماز کا وضو کرنے کے بعد رومال استعمال میں کیا جائے گا۔

( ١٦٠٥ ) حَلَّنْهَا أَلُو الأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِلْرَاهِيمَ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُيْرٍ ؛ أَلَّهُمَا كَرِهَا الْهِينْدِيلَ مَعْدَ الْوُضُوءِ . ( ١٦٠٥ ) حَمْرت مُصورة مات بين كرهنرت ايراتيم اورهنرت معيدين جيروضو كي بعدرومال كراستان لوكروه مجعة بخيه .

( ١٦.١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُوهُمُ وَيَقُولُ :أَخَدَثْتُمَ الْمَنَادِيلَ.

(۱۹۰۲) حضرت عطاء وضو کے بعد رومال کے استعمال کوکھروہ خیال کو تے اور ارشاد فریاتے تھے کہ بیرو مال تو تم نے ایجاد کر از میں ،

. (١٦.٧) حَدَّلْنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَتَّبِ كَرِهَا أَنْ يَمْسَحَ وَجْهَهُ بِالْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُصُوءِ

(١٧٠٤) حفرت ابوالعاليه اورحفرت معيدين المسيب وضوك بعدرو مال سے چېرے وصاف كرنا مكر وہ تجھتے تھے۔

( ١٦٠٨ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إنَّمَا كَانُوا كِكُرُهُونَ الْمِنْدِيلَ بَعْدَ الْوُضُوءِ مَخَافَة

المعنف ان الماشير ترتم (طدا) كرف المساول المسا

(۱۶۰۸) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف عادت بن جانے کے خوف ہے وضو کے بعد رویال کے استعال کوکمروہ خیال

١٦.٨ كَذَلْنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهُواهَ ، عْن عَيْدِ الْكُوبِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَتَبِ ؛ أَنَّهُ كَرِهُهُ ، وقَالَ :

هُوَيُوزَنُ. (۱۲۰۹) حضرت معید بن المسیب روبال کے استعمال کو کروہ خیال کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس یا ٹی کا بھی وزن کیا جائے گا۔

# ( ١٨٥ ) في استقبال القبلة بالْغَائِطِ وَالْبُول

پیشاب اور یا خانه کرتے ہوئے قبلہ رخ ہونے کا حکم

١٦١. كَذَلْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ اِيْرَاهِيمَ ، عَن عَيْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : قَالُوا لِسَلْمَانَ : قَلْ عَلَمَكُمْ نِيَنِكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْيَحِرَاءَةَ ؟ قَالَ : أَعَلَ ، قَدْ نَهَانَا أَنْ نُسْتَقِيلَ الْفِيلَةَ بِغَانِظٍ ، أَوْ بَوْلٍ.

(ابوداؤد ۷۔ ترمذی ۱۲)

١٦١٠) حفرت عبدالرحمٰن بن يزيد فرياتے ہيں كہ كچولوگوں نے حضرت سلمان اللہٰؤے كہا كہ كياتمبارے نبي نے تمہيں ہر چيزحی له بإخانة كاطريقة بحى سكماديا بي؟ انهول في فرمايا كم بال، انهول في بمين ال بات منع كيا ب كريم جيناب يا بإخاند

لرتے وقت قبلہ کی طرف مندکریں۔

١٦١) حَمَّلَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ انْنِ أَبِى ذِنْبِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا ذَمَتِ أَحَدُكُمْ العَائِطَ فَلَ يَسْتَقُّلِ الْقِبَلَةَ ، وَكَ يُولُقِهَا طَهْرَهُ ، شَوْقُوا ، أَوْ غُوْبُوا. (بخاری ۱۳۴ ابوداؤد ۹)

١٦١) حضرت ابوابوب ثانفوے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤَقِیْقِ نے ارشاوفر مایا کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں جائے تو و قبلے کی طرف منہ کرے اور نہ بی پشت ، ہلکہ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف رخ کر کے جیٹھو۔

١٦١) حَلَّتُنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ رَافِع بْنِ إِسْحَاقَ مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ) ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَّا أَيُّوبَ يَقُولُ : مَا أَذْرِى مَا أَصْنَعُ بِهَذِهِ الْكَرَابِيسِ ، وَقَلْدُ قَالَ رَّسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمَ لِغَائِطٍ ، أَوْ يَوْلِ فَلاَ تَسْتَفَيْلُوا الْفِيلَةَ ، أَوَ فَالَ :الْكُمْبَةَ

بِفَرْجٍ. (مالك ١- نسائي ٢٠)

١٦١) حقرَ ابوابوب انصاري تؤرُق فرماتے ہيں كه ميں ان حجت بنے بيت الخلاؤں كا كيا كروں؟ جبكه رسول الله مِؤَفِيَةِ نے

المان المنظمة مر المدار) المنظمة المن المنظمة ال

ار ڈا دفر مایا ہے کہ جبتم میں سے کوئی پیٹاب یا یا فاند کے لئے جائے تو قبلہ کی طرف رٹ نہ کرے۔

( ١٦١٢ ) حَذَثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالِ ، قَالَ : حَذَثَنِي عَمْرُو بْنُ يَعْنِي الْمَازِنِيُّ ، عَنْ أَبِي زَبْلِ ، عَنْ مَعْقِل الْأَسَدِيِّ ، قَدْ صَحِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنْ نُسْتَقُبُلُ الْقِبْلَتِينِ بِغَائِطٍ ، أَوْ بَوْلٍ. (بخارى ١٤٠٧ـ ابن ماجه ٣١٩) (۱۶۱۳) حفرت معقل اسدی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَؤْفِظَ فی اس بات ے منع فرمایا کہ پیٹاب یا یا خاند کرتے وقت قبیلتین

(معدحرام اورمعدانصی) کی طرف رخ کیا جائے۔

( ١٦١٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :كَانَ يُكُرَّهُ أَنْ تُسْتَقُبلَ الْقِبْلَتان بِبَوْلِ.

(۱۷۱۳) حضرت عامدان بات كو مكروه خيال فرمات تتح كه بييناب كرتے وقت قبلتين كى طرف رخ كيا جائے۔

( ١٦١٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ ، أَوْ بَوْلٍ ، أَوْ يُسْتَدُّبرُوهَا ، وَلَكِنْ عَنْ يَمِينِهَا ، أَوْ عَنْ يَسَارِهَا.

(١٦١٥) حفرت ابراتيم فرماتے بين كداسلاف ال بات كو ناپئد فرماتے تھے كہ پيشاب يا يا خاند كرتے وقت قبله كي طرف رخ يا

پیٹے کی جائے ، بلکہ قبلہ آ دمی کے دائیں یابائیں طرف ہونا جاہئے۔

( ١٦١٠ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا وَاحِدَةً مِنَ الْقِبْلَنَيْرِ بغَائِطٍ ، أَوْ بَوْلِ.

(۱۶۱۷) حضرت این سیرین پیشید فرماتے ہیں که اسلاف اس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ بیشاب پایا خانہ کرتے وقت دونو ا

تبلوں میں ہے کسی ایک کی طرف بھی رخ کیا جائے۔ ( ١٦١٧ ) حَذَثَنَا ابْنُ عُييْنَةَ ، عَنْ سَلَمَة بْنِ وَهْرَاه ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :حقٌّ للهِ عَلَى كُلّ مُسْلِمٍ أَنْ يُكْرِمَ فِيلْلَةَ الا

فَلاَ يُسْتَقُبِلَ مِنْهَا شَيْنًا . يَقُولُ :فِي غَائِطٍ ، أَوْ بَوْلٍ. (١٦١٧) حفرت طاوں فرہاتے ہیں کہ ہرمسلمان پراللہ کاحق ہے کہ وہ اللہ کے قبلے کا احرام کرے اور پیشاب یا یا خانہ کرت وتت اس کی طرف رخ نه کرے۔

( ١٦١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَذِيزِ ، فَالَ :مَا اسْتَقْبُلُتُ الْقِبَ بخَلَانِي مُنْذُ كَذَا وَكَذَا.

(١٦١٨) حفرت عمر بن عبدالعزيز فرماتے ہيں كه ميں نے أيك طويل عرصے سے رفع حاجت كے دوران قبلے كى طرف رر

( ١٦٦٩) حَلَمَنَنَا شَيَابَةُ ، قَالَ :حَلَّمْنَا لَيْتُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ

﴿ مَنْسَانَ الْمُنْدِينَ بِعُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ يَقُولُ : لاَ يُتُولُونَ أَعَدُكُمْ مُسُتَفُّرِلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ يَقُولُ : لاَ يَتُولُونَ أَعَدُكُمْ مُسُتَفُّرِلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ يَقُولُ : لاَ يَتُولُونَ أَعَدُكُمْ مُسُتَفُرِلَ

ہوئے سنا'' تم میں سے کوئی مخص قبلے کی طرف رق کر کے پیٹاب ند کرنے'' اور میں نے می سب سے پہلے لوگوں سے بیہ مدین بیان کی ہے۔

ىدىت بيان ب-١٦٢٠) حَدِّثُنَا عَقَانُ ، قَالَ: حَدِّثَنَا وُهُدِبٌ ، قَالَ : حَدِّثَنَا عَمْرُو بُنْ يَخْمَى ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلٍ ،

عَنِ النَّيِّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ لَهَى أَنْ نَسْتَشِلِ الْقِلْلَيْنِ بِغَانِطٍ ، أَوْ بَوْل. ۱۹۲۰) حفرت منقل بن البِّمنقل فرمات مين كدرمول الله تَيْقِظَ في فيشاب يا با خانه كرت وقت دونون قبول كي طرف رخ كرف من مح كما ہے۔

# ( ١٨٦ ) من رخَّص فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْخَلاَءِ

جن حفرات کے نزویک رفع حاجت کے دوران قبلہ کی طرف رخ کرنا جائز ہے

١٦٢١) حَلَّلْنَا حَفُصُ بْنُ عِبَاثٍ ، عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَمْتَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ عَمْمُ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْهِنْ عُمْرَ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلِكً يَقْضِي حَاجَتُهُ مُتَوْجَهَا يَخْوَ الْهِبَلَةِ.

(بخاری ۱۳۹ مسلم ۲۲۲۳)

١٩٢١) حفرت ابن مروث فرماتے ہیں کہ میں نے ہی پاک پڑھنے کو قبلے کی طرف رخ کر کے رفع حاجت کرتے دیکھا ہے۔ ١٣٢١) حَدُثُنَا النَّقِيقُ ، عَنْ حَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِي عَرالِكِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ

؟) خدند انتقفى ، عن خوايد ، عن زجو ، عن خواب بن مديد ، من خواب بن مديد ، ان رسول الله صلى الله صلى الله سييد وَسَلَّمَ أَمْرَ بِخَلَائِهِ فَحُولٌ قِبْلَ الْفِيلُةِ ، كُمَّا بِلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ كَرِهُوا ذَلِكَ. (احمد ٢/ ١٨٨- دار قطني ١/ ١٠٠

۱۹۲۲) حضرت عائش شائل فرائل بین کرجب نی کریم بین فریق کو بداطلاع فی کدلوگوں نے رفع حاجت کے دوران تباررخ نے کو تا جائز بجولیا ہے، تو آپ نے اس بات کا تھر دیا کہ آپ کے بیت الحال عارخ قبلے کی طرف کردیا جائے۔

١٨٢) حَدَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّاهِ بْنِ صَلَمَةَ ، عَنْ خَوالِدِ الحَدَّاء ، عَنْ حَالِدِ بْنِ أَبِيلِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، فَالَتْ : ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، أَنَّ قُومًا يَكُومُونَ أَنْ يَسُسُفِلُوا بِفُووجِهِمُ الْهِثَلَةَ، فَالَت: فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: اسْتَفَجِلُوا بِمَفْقَعَتِي إِنِّى الْفِيلَةِ (احمد ١٩٦٢. داد فعلى ٥) الإلاا عظرت عائش يخدعن فم الى يعرب الكرب رمول التدين فَضَاحَة عَمَا مائة وَكُمُ يَا الْمِلَة لَوَالِ الْمِلْ و ويعرب عنا فركم يا أي الإلا الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله الله على ا

رف المست كونا جائز مجمع مين أب مؤفظة في فرما المرب بية الخلاء كارخ قبل كارف كرود

### ( ١٨٧ ) من كره أَكْ يَسْتَنْجِيَ بِيَهِينِهِ

#### جن حضرات کے نز دیک دائیں ہاتھ سے استنجاء کرنا مکروہ ہے

( ١٦٢٤ ) حَدَّلْنَا أَلُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِلْمِراهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَزِيلَدَ ، قَالَ الِسَلْمَانَ : قَالُه عَلَمَكُمْ يَشِيُكُمْ كُلِّ شَنْءٍ حَتَى الْمِتْرَادَةَ ، قَالَ :أَجَلُ ، قَالَ نَهَانا أَنْ نَسْتَنْجِي بِالْكِينِ.

(۱۹۳۳) حضرتُ مبدالرطن بن مزید فر ماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے حضرت سلمان دانٹوے کہا کرتمبارے فی نے تو تعہیں ہر چیز حتی کہ استخباء کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا ہے! فرمایا ہاں وارانہوں نے آئیں اس بات سے سنٹ کیا ہے کہ ہم دا کیں ہاتھ سے استخباء کریں۔

( ١٦٢٥ ) حَدَّنَنَا اللهُ فَصَيْلٍ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ مَسُّرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ يَمِينُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّالِمِهِ وَصَلَّمَهِ ، وَكَانَتْ شِمَالُهُ لِمَا سِوْى ذَلِك. (احمد ١٦٥)

(۱۲۲۵) حفرت عائشہ چھنٹھ فرماتی میں کہ نبی پاک شِنْظِیْجُ کادایاں ہاتھ تو کھانے اور نماز کے لئے تھااور با کیں ہاتھ کو آپ نے دومرے کاموں کے لئے وتف کر رکھا تھا۔

( ١٦٢٦ ) حَدَّثُنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ

(ح) وَقَالَ غَيْرُ حُسَيْنِ : عَنْ رَائِلَةَ ، عَنِ الْمُمَنَّتِ ، عَنْ سَوَاءٍ ، عَنْ خَفْصَةَ قَالَتْ : كَانثْ يَمِينُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِطَكَابِهِ ، وَشَرَابِهِ ، وَظَهْرِهِ ، وَثِيَابِهِ ، وَصَلَةِهِ ، وَكَانَتْ شِمَالُهُ لِمَا يَوَى ذَلِكَ.

(نسائی ۱۰۵۹۹ طبرانی ۳۵۳)

(۱۹۲۷) حضرت هصہ خصفتان فرماتی ہیں کہ نبی پاک میٹھنگا کا دایاں ہاتھ کھانے ، پیغے ، وضوء کیڑے بہنے اور فرماز کے لئے تھا اور بایاں ہاتھ دوسرے کا موں کے لئے مشرر تھا۔

( ١٦٢٧ ) حَكَثْنَا حَفُصٌ بِنُ غِيَاتٍ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :إِنَّمَا آخُلُ بِيَوينى ، وَٱسْتَطِيبُ بِشِمَالِى. ( ١٦٢٧ ) حَرْتَ بِمَ وَلِيُوْ فَرِاسَةِ مِن كَدِسُ واكْمِ إِنْ هِ سِكَانا بِول اور باكِي إِنْ هِ سِاسَةٍ عَرِما بول -

( ١٦٢٨ ) حَدَّلْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ :يَمِينُ الرَّجُلِ لِطَعَامِهِ ، وَضَرَ إِيا وَشِمَالُهُ لِمُخَاطِهِ ، وَاسْتِينْجَائِهِهِ

(۱۶۲۸) حضرت ایرا ہیم فرماتے ہیں کہ آد کی کا دایاں ہاتھ کھانے اور پینے کے لئے ہونا جا ہے اور بایاں ہاتھ تھوک اور استخباء وغیر کے لئے ہونا جاہے۔

### ( ١٨٨ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ فَلْيَسْتَنْجِ بِالْمَاءِ

جوحفرات پیفرماتے ہیں کہ یاخانہ کرنے کے بعدیانی سےاستجاء کرنا جاہئے

( ١٦٢٩ ) حَلَّتُنَا عَبْدُالزَّحيم بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، عَنْ عَايْسَةَ ، قَالَتْ: مُرُوا أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَغْسِلُوا أَثَرَ الْعَايْطِ وَالْبَوْلِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ ، وَأَنَا أَسْتَحْسِيهُمْ.

(تر مذی ۱۹۔ احمد ۲/ ۲۳۱)

(۱۲۲۹)حضرت عائشہ ٹائند کا حکم دو کہ پیشاب

یا یا خاند کرنے کے بعد یانی استعمال کریں، کیونکہ رسول اللہ ریافتاۃ یوٹی کیا کرتے تھے، میں مردوں کو یہ بات کرنے سے

شر ماتی ہوں۔ ( ١٦٣٠ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخبرنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ عَانِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ لِلنِّسَاءِ :مُونَ أَزْوَاجَكُنَّ

أَنْ يَسْتَنْجُوا بِالْمَاءِ إِذَا خَرَجُوا مِنَ الْغَائِطِ.

(۱۶۳۰) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت عا کشہ نؤندین عورتوں کو تھم دیا کرتی تھیں کہ اپنے خاوندوں کو تھم دو کہ رفع

حاجت کے بعد یانی سے استنجاء کرلیا کریں۔ (١٦٣١) حَلَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ ذَرِّ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ نَجَبةَ ، عَنْ عَمَّتِهِ فُرَيْعَةَ ،

وَكَانَتُ تَحْتَ حُذَيْفَةَ ، أَنَّهَا فَأَلَتُ :كَانَ حُذَيْفَةُ يَسْتَنُّجَى بِالْمَاءِ. (١٦٣١) معنزت فريعه تفاهيزها (جو كه معنزت حذيف كي المبيرتيس ) فرماتي بين كه معنزت حذيف الناثيز بإنى سے امتنجاء كيا كرتے تھے۔

(١٦٣٢) حَذَّثَنَا أَبُو بَكُو ، عَنْ غُنْدَرِ وَوَكِيعٍ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ : كَانَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُّخُلُ الْخُلاَّءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلاّمٌ نَحُوى إذاوَةً وَعَنزَةً ، فَيَسْتَنْجي بالْمَاءِ. (بخاری ۱۵۲ مسلم ۵۰)

(۱۶۳۲) حفرت انس دینو فرماتے ہیں کدرمول الله وَلَيْفَظَةَ جب بیت الخلاء کی طرف تشریف لے جاتے تو میں اور میری عمر کا

ایک اورلڑ کا یانی کا برتن اور نیزے کی لاٹھی ساتھ لے کر جاتے۔ آپ بَیْنْ ﷺ پانی سے استنجاء کیا کرتے تھے۔

( ١٦٣٢ ) حَدَّثَنَا الصَّحَاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو النَّجَاشي ، قَالَ :صَحِبْتُ رَافِعَ بُنَ حَدِيج فِي سَفَرٍ ، فَكَانَ يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ.

( ۱۹۳۳) حضرَت ابونجاثی بیطید فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضرت رافع بن خدیج ڈاٹٹو کے ساتھ تھا، وہ پانی ہے استنجاء کیا

كرتے تھے۔

هي معنف ان الي شير مر ( ولد ا ) . ( ولد ا ( ١٦٧٤ ) حَدَّثْنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ دَخَلَ الْخَلاَة فَلَعَا بِعُورِ وَأَشْنَان. (۱۹۳۴) حضرت انس بن سیرین والٹو گرماتے ہیں کے حضرت انس بن مالک والٹو بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو پائی کا برتن اور

اشنان بوٹی منگواہا کرتے تھے۔

( ١٦٢٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : بَلَقَيني أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَدُخُلِ

الْخَلَاءَ إِلَّا تَوَضَّأُ ، أَوْ مَسَّ مَاءً. (١٦٣٥) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كد مجھے مينجر كينى ہے كەنبى كريم مُنطق الله جب مجمى بيت الخلاء ميں داخل ہوتے تو وضو كرتے يا

یانی ہے ہاتھ دھویا کرتے تھے۔ ( ١٦٣٦ ) حَلَثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا نَضْرَةً يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي سَعْيدِ مَوْلَى أَبِي أُسَيْدٍ ،

وَكَانَ بَدُويًّا ، قَالَ: كَانَ أَبُو أُسَيْدِ إِذَا أَتَى الْخَلَاءَ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَاسْتَبُوا مِنْهُ. قَالَ شُعْبَةُ : يَعْنِي : يَسْتَنْجي.

(١٩٣٦) حفرت ابوسعيدمولي الى اسيدفرمات جين كدابواسيد جب بيت الخلاء عن جات توهي ان كے لئے ياني ك آتا تو وه

اس ہے استفاکرتے۔

( ١٦٣٧ ) حَدَّثُنَا ابْنُ دُكُيْنِ ، عَنْ قُرَّةَ ، عَنْ بُدَيْلِ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ مُطرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخْيرِ ، قَالَ :حلَّاثِين أَعْرَابِيٌّ ، قَالَ : صَيِّعْبُت أَبَا ذَرٌّ فَكُلُّ أَخْلَالِهِ أَغْجَيْنِي إِلَّا خُلْقاً وَاجَّدًا ، قُلْتُ : وَمَا هُوَ ؟ قَالَ : كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاءِ اسْتُنْجَى.

(١٩٣٧) حفرت مطرف بن عبدالله فرمات بين كه مجھ الك ديهاتي نے بيان كيا كه يس الوؤر والله كساتھ رہاموں ان ك تمام اخلاق وعادات مجھے اچھی گلیس سوائے ایک عادت کے! میں نے بوچھا وہ کون می عادت ہے؟ وہ کہنے لگا جب وہ بیت الخلاء ہے باہرآتے تو یانی ہے استنجاء کیا کرتے تھے۔

(١٦٣٨) حَدَّثَنَا يَحْتَى بُنُ آدَمَ ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكِ ، عَنْ مَغْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِى ؛ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ اسْتَطَابَ بِالْمَدَاءِ بُمْنَ رَاجِلتَيْنِ ، قَالَ : فَجَعَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحُكُونَ وَيَقُولُونَ : يَتَوَضَّأَ كَمِيكُو

(١٩٣٨) حفرت زبري فرمات بين كدحفرت عمر بن الخطاب والله في ودكاوول كدوميان بيشركرياني سامتني ميا تورسول اللهُ مَلِينَ عَيْمَ كَا اللهِ مُلِينَا عِنْ عَلَيْهِ اور كَهِ لِلَّهِ مِينًا عُورت كَى طرح وضوكرر ب مين؟

( ١٦٢٩) حَدَّثْنَا عِيسَى بْنُ بُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ؛ أَنَّ أَنَسًا كَانَ يَسْتَنْجِي بِالْحَوْضِ. (۱۹۳۹) حضرت یچیٰ بن الی کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت انس دیالو اشنان کے پانی ہے استنجاء کیا کرتے تھے۔ 🗞 مسنف این ابی شیرمترج ( جلدا ) کیچه کیستان این ابی شیرمتر جم ( جلدا ) کیپه کستاب الطهارت

( ١٦٤. ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ مُجَمَّعِ بْنِ يَعْفُوبَ بْنِ مُجَمِّعٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِعُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ :مَا هَذَا الطُّهُورُ الَّذِيَ أَنْنَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ ؟ قَالُوا : نَغْسِلُ الأَدْبَارَ.

(احمد ۳/ ۳۲۲ ابن خزیمة ۸۳)

(١٦٢٠) حفرت مجمع بن يعقوب روايت كرتيجيل كدرمول الله مُؤَفِينَا في عويم بن ساعده عفر ما يا كرتم كيسي طهارت حاصل

كرتے ہوجس پراللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف كی ہے؟ انہوں نے كہا كرہم این شرم گا ہوں كو يانی سے دھوتے ہیں۔ ( ١٦٤١ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَل ، قَالَ :سَمِعْتُ سَيَّارًا أَبَا الْحَكَمِ ، غَيْرَ مَرَّةٍ ، يُحَدَّثُ

عَنْ شَهْرٍ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ ، قَالَ :لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا، يَفْنِي : فَبَاءَ، قَالَ :إنَّ اللَّهَ قَلُدُ أَنْنَى عَلَيْكُمْ فِي الطُّهُّورِ خَيْرًا ، أَفَلَا تُخْبِرُونني ؟ فَالَ :يَعْنِي قوله تعالى:

﴿ فِيهِ رَجَالٌ يُومُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُعِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ﴾ قَالَ :فَقَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّا لَنجِدُهُ مَكْتُوبًا

عَلَيْنَا فِي التَّوْرَاةِ : الاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ. (١٦٣١) حعزت محمد بن عبدالله بن سلام فرمات بين كد جب رسول الله مِنْ فَقِينَا فَي الشريف لا شيح تو فرما يا كدالله تعالى ت تهارى

طبارت کی تعریف فرمائی ہے، تم کیا کرتے ہو؟ اس موقع پراللہ تعالی نے بہ آیت نازل فرمائی تھی (ترجمہ) اس مجد میں ایسے لوگ ہیں جوخوب یا کی کا اہتمام کرتے ہیں اوراللہ تعالیٰ خوب یاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ قباء والوں نے جواب دیا کہ اے اللہ

كرسول! بم نے تورات ميں لكھے ہوئے ديكھا تھا كراستنجاء يانى سے ہوتا ہے۔ ( ١٦٤٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْد ، عَنِ الشَّعْيِيِّ ، قَالَ :لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يَا أَهْلَ قُبَاءَ ، مَا هَذَا النَّنَاءُ الَّذِي أَثْنَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ ؟ قَالُوا :مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا وَهُوَ يَسْتَنْجي بالْمَاءِ مِنَ الْحَلَاءِ . ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُوجُونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُظَّهِّرِينَ ﴾. (ابوداود ٣٥٠- ترمذي ٣١٠٠)

(١٦٣٢) حضرت فععى فرماتے ہیں کہ جب بیآیت نازل ہوئی تو رسول الله مُؤَثِّقَ اللهُ أَرْضَا لا كداتِ قباء والو! الله قعالیٰ نے تمہاری تعریف آخر کس بات پر کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم میں جرخص جب وہ بیت الخلاء سے باہر آتا ہے تو پانی سے استخاء کرتا

والول كويسند كرتا ہے۔ ( ١٦٤٢ ) حَلَّتُنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفُو ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَوَلَتُ فِي أَهْلِ قُبَاءَ : ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِتُّونَ

ہے۔ وہ آیت بدہے (ترجمہ) اس محبد میں ایسے لوگ میں جوخوب پاک رہنے کا خیال رکھتے میں،اللہ تعالیٰ خوب پاک رہنے

أَنْ يَنَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ . (۱۶۳۳) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ یہ آیت قباء والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے (ترجمہ) اس مجد میں ایسے لوگ ہیں

جوخوب یاک رہنے کا خیال رکھتے ہیں ، اللہ تعالیٰ خوب یاک رہنے والوں کو پہند کرتا ہے۔

رغايا) خانك بهن عليه . على يويد انونست ، عن عدد ، عن عولسه ، عانك . همرى ارواجمعن ، اوقات رِجَالَكُنَّ ، أَنْ يَغُرِسُلُوا عَنْهُمْ أَلَوْ الْحَشّ ، فَإِنَّا تُسَتَّمْ مِينَ أَنْ تُلْمُرُهُمْ بِلِيْلِك رحمد//حد . الكرد . الله عنه ا

(۱۶۴۳) حضرت عائشہ بٹاہنٹرنانے تورتوں نے فرمایا گداستے خاوندوں کہ تھم دو گداستے جمم سے پاخانے کے اثرات کو دحو مکی ، مجھے اس بات سے شرم محمول ہوتی ہے کہ میں انہیں الیا کہوں۔

ے ن بار کے سے کرا روا ہوں کے بیٹری میں ہے۔ ( ۱۹۵۵ ) حَدَّلْنَا یَمْخَی بُنُ یُمُلُمی ، عَنْ عَمْدِ الْمَلِمِكِ بَنِ عَمْدُو ، قَالَ : قَالَ عَلِمٌ : إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَنْهُرُونَ بَمُوًّا ، وَإِنْكُمْ مُثِلِّهُونَ فَلِمُعًا ، فَأَتْبُمُوا الْمِجَارَةُ بِالْمَاءِ .

(۱۳۳۵) معفرت علی ویلو فرمات جیں کہتم ہے پہلے لوگ اونٹ کی پیکٹیوں جیسا سخت پاخاند کیا کرتے تھے اور تم نرم پاخاند کرتے ہوداس کئے پتم سے صاف کرنے کے بعد یائی کا استعمال کیا کرد۔

## ( ١٨٩ ) مَنْ كَانَ لَا يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ وَيَجْتَزِءُ بِالْحِجَارَةِ

جن حفرات كنزويك بإنى سے استخاء كرنے كى ضرورت نبيس بلكہ چفر كا استعمال كا فى ہے (١٦٤٧) حَدَّلْنَا أَبُو مُعَادِيَةَ ، عَنِ الأَغْمَيْسِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَنَامٍ ، عَنْ حَدْيُمَةَ ، قال : مُنِيلَا عَنِ الاِمْنِينَهُمَّاءِ وقد من المنظمين ، عن إبراهِيمَ ، عن هَنَامٍ ، عَنْ حَدْيْمَةَ ، قال : مُنْسِلًا عَن

بِالْمُهَاءِ؟ فَقَالَ :إِذَّا لَا تَوْرَالُ يَدَى فِي نَنْنٍ. (۱۹۳۷) هنرت مدینه ظافو سے سوال کیا گیا کہ کیا استیام پانی ہے کرنا جائے؟ فرمایا کداس طرح تو میرے ہاتھ ہے بد بوآتی

(۱۹۲۷) دھنرت ایرائیم فرماً تیج میں گرامود اور عمیدالرش بن پر بید جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو پھروں سے امتناء کرتے شے، دواس پر کوئی اضافہ ٹین کرتے تھے اور مذی پائی کو ہاتھ لگاتے تھے۔

( ١٦٤٨ ) حَلَثْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْرَزَا يَحْمَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْهُسَيَّبِ ، قَالَ :ذُكِرَ لَهُ الاسْيِنْجَاهُ بِالْهَاءِ ، فَقَالَ :ذَلِكَ طَهُورُ النِّسَاءُ.

(۱۹۲۸) حمّرت معيدين السبب بيشين سے پائي سے انتجاء کے ہارے من پوچھا گيا تو فرمايا کربية مورتوں کا طريقة طہارت ہے۔ (۱۹۶۹) حَدَّتُنَا هُمُسَيَّمٌ، قَالَ : أَخْبِرَنَا مُغِيرةً، عَنْ إِبْواهِيمَ ؛ أَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ الاسْبِنْ بَحَاهُ بِالْهَاءِ، فَقَالَ : أَنَّتُمْ أَفْعَلَ لِلْوَلِكَ ، إِنَّهُمْ كَانُو أَيْجَنِزُ فُونَ بِالْحِجَارَةِ.

(١٦٣٩) حضرت ابرائيم ريشيد كرسائ پانى ساستناءك بارسيس يوچها كياتو نهوں نے فرمايا كرتم اس ممل كوكرنے والے

ہ مسئندان الی شیر متر تم ( جلد ) کی پھر سے اس العقد الد کا پھر سے استفاد کا کہ کہ العقد الد کے پہر سے العقد الد کا کہ العقد الد کا کہ الد العقد الد کا کہ العقد الد کا کہ العقد الد کا کہ الد العقد الد کا کہ العقد الد کا کہ العقد الد العقد العقد الد العقد العقد الد العقد العقد الد العقد الد العقد ا

(.nor) حَلَّتُنَا عَلِمُدَّهُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُلُورًةً ، عَنْ عَلْمِور بْنِ خُوَلِيْمَةً ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ خُولِيْمَةً نِنِ تَابِعٍ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الإسْتِيْنَجَاءِ بِفَكَرَتَةٍ أَخْجَارٍ لِنَسْ فِيهَا رَجِيعٌ.

(ابوداؤد ٣٢٠ ًابن ماجه ٣١٥)

(۱۹۵۰) حضرت فزیمہ بن ثابت وہائٹو سے دوایت ہے کہ رسول اللہ فیکھنٹے نے ارشا فر مایا کہ استخیاء تمین پتحروں ہے ہوتا چاہیے ، ان تقویل میں استخدال میں میں

ان پقرول میں لیرشال ندہو۔ در دور کے آئی کے ک<sup>ور م</sup>ی مقال انگیسترا آئی کے بھر تر کارگری کے ان کار کرنے کے کا کاکٹرز کرنے کے اور کر آڈ کے ماہ آئ

( ١٦٥٠ كَـنَتْنَا هُمَـنَيْمٌ ، قَال:أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ ، عَنْ طاوُوسٍ ، قال:الأَسْتِنْجَاهُ بِيَاكِنَهُ أَجِدُ ثَلَائَةَ أَحْجَارٍ ؟ قال:قَلَكُونَا أَفُوادٍ ، قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ أَجِدُ ثَلَاتَةَ أَعْرَادٍ ، قال:قَلَكِ مِنْ تُرَابٍ .

(۱۲۵۱) معنرت ایوبشر فرباتے میں کر معنرت طاؤس نے فربا کہ استخبا تین پھروں نے ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر تین پھر نہ ملیں تو کیا کیا جائے؟ فربایا تین کلزیاں استعالی کرلو۔ میں نے کہا اگر تین کلزیاں نہلیں تو کیا کیا جائے؟ فربایا ٹی سے تین ڈیسلے استعالی کرلو۔

( ٢٥٢ ) حَلَّلْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :حَلَّنْنَا الْحَكُمُ ، قَالَ :الإِسْنِينَجَاهُ بِفَلاَئَةِ أَصْجَارٍ ، قِإِنْ لَمُ يَخْتِوْ بِلْقِلِكَ ، فَبِحُمْسَةِ أَصْجَارٍ .

(١٦٥٢) حَضرَت عَلَم زِماتَ بين كدامتنا منكي بقرول عدونا جايدا رُتين بقركاني ند بول وَ بجريا في بقركاني بير

( ١٦٥٣ ) حَدَّنَنَا وَكِيغٌ ، عَنْ مِسْعَوٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْقِيْطَيَّةِ ، عَنِ ابْنِ الزَّبْيْرِ ؛ أَنَّهَ وَأَى رَجُّلاً يَغْسِلُ عَنْهُ أَلَوَ الْعَارِيطِ ، فَقَالَ :مَا كُنَّا نَفْعَلُهُ.

(۱۷۵۳) حضرت این زیر والو نے ایک آدی کود یکھا جو پاخانے کے اثرات کو پائی سے وحور ہاتھا۔ آپ نے فر بایا کہ ہم تو ایا نمیں کیا کرتے تھے۔ ( ۱۹۵۱ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَنْدِ الرَّحْمَنِ بْنِي بَزِيدَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ لَهُ يَعْضُ

٢٣٥) حمدتنا ورجع ، عن الاعتمس ، عن إيراهيم ، عن عيد الرحمن بن يؤيله ، عن سلمان ، قال به يعض الْمُشْرِ كِينَ وَهُمْ يُسْتَهْزِ ءُونَ :أَرَى صَاحِبُكُمْ وَهُو يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى الْبُحِرَاءَةَ ؟ فَقَالَ سَلُمَانُ : أَجَلُ ، أَمَرَنَا أَنْ لا تَسْتَغَيْلَ الْهِبَلَةَ ، وَلا تُسْتَنْجِيَ يدُونِ تَلاَيْقِ أَحْجَارٍ.

(۱۵۵۳) حضرت عبدالرخمان بن یزید فرماتے ہیں کے بعض مشرکیوں نے حضرت سلمان واٹافیو سے بذات کرتے ہوئے ہو چھا کہ میں تمہارے صاحب (میٹرافیقائے) کو و بکتا ہوں کہ دو تہمیں ہر چیز تی کہ استنجا کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں؟! حضرت سلمان واٹو فرماتے ہیں کہ کیوں ٹیس، انہوں نے ہمیں اس بات کا تھم دیا کہ ہم دورانِ رفنج حاجت قبلہ کی طرف رٹ نہ کریں اور تین پٹھروں ہے کم ہیں استنجا نہ کریں۔ ر میں رور (۱۷۵۵) معنرے عمراللہ جائز فرماتے ہیں کدائیک مرتبدر سول اللہ بناؤنٹی نے رفع حاجت کے لیے تشریف لے گے اور جھے سے فرمایا کہ بیرے لیے تین بھر لاؤ۔ میں دو بھر اور ایک لید ہے آیا۔ حضور بناؤنٹی نے دونوں بھر کے لیے اور لید چینک دی اور فرمایا

وَسَلَّمَ :إِذَا السَّجُمُّرَ أَحُدُّكُمْ فَلَيْسَتُجُورْ ثَلَاثًا رَيْفِي :يَسْتُنجي. أُمسلم ١٠٢١ - احمد ٢٠٢٠

( ۱۹۵۲) حشرت جابر وٹاٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ پڑھنے آنے ارشاوفر مایا کہ جب تم میں سے کوئی استخبا کر سے تو تئین مرجبہ استخباکر ہے۔

( ١٦٥٧ ) حَلَثَنَا حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ ؛ أَنَّ سَلَمَةَ كَانَ لا يَسْتَشْجِي بِالْمَاءِ.

(۱۷۵۷) حفرت سلمہ پانی سے انتخابیس کیا کرتے تھے۔

( ١٦٥٨ ) حَمَّاتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَفُيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ عَلْقَمَةُ وَالأَسْوَةُ ، أَوْ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ يَزِيدَ ، لا يَزِيدَان عَلَى لَكَتَةِ أَخْجَارٍ .

ہیں۔ (۱۲۵۸) حضرت ابراہیم فرہاتے ہیں کہ حضرت ملقہ اور حضرت اسود یا حضرت عبدالرحمٰن بن بزیدتمیں پیٹروں سے زیادہ سے استخیا شری ہے۔۔۔۔

ئى*س كرتے تئے۔* ( ۱۵۵۶ ) حَدَّثَنَا أَنُو بَكُو ، عَنْ حَاتِم بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفُو ، عَنْ فَافِع ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمُو َلاَ يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ،

كُنْتُ آنِيه بِحِجازُ وْمِنَ الْحَرُّوْهِ فَإِذَا امْنَلَاتُ خَرَجُتُ بِّهَا وَطُوَحُتُهَا ، فُمَّ أَدْخَلُتُ مُكَانِهَا. كُنْتُ آنِيه بِحِجازُ وْمِنَ الْحَرِّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ الْمُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ مِ

( ۱۹۵۹ ) حشرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت این عمر ہٹاؤیو پائی ہے استیافیٹیں کرتے تھے۔ میں ان کے پاس مقام حروے ایک پقر کے کرآتا تھا، جب دو پٹر آلودہ ہوتا تو شمال کے پیک دیتا۔

( ١٦٠٠ ) حَلَقَنَا الْفَصْلُ بَنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ الْاَسُودَ وَعَلَقَمَةَ كَانَا يَسْتَنْجِعَانِ بنكرَقَةِ أَحْجَارِ.

(۱۲۲۰) حضرت ابراً ہیم فرما تے ہیں کہ حضرت اسودادر حضرت علقمہ تین پھروں سے استخباکیا کرتے تھے۔

### ( ١٩٠ ) مَا كُرِهُ أَنْ يُستَنجَى بِهِ، وَكُو يُرخَّصْ فِيهِ

جن حضرات کے نزدیک لیدوغیرہ ہے استنجاء کرنا نا جائز ہے اوراس کی اجازت نہیں

(١٦٦١) حَقَلَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عِيَاتٍ ، عَنْ قَارُدُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلَقْمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قالَ :قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ؛لَا تَشْمَنْهُ عَلِي البِّقُونِ ، فَإِيَّلَهُمَا وَأَدُ بِالرَّوْنِ ، فَإِلْقَهُما وَأَدُ بِالرَّوْنِ ، فَإِلْقَهُمَا وَأَدُ بِالرَّوْنِ ، فَإِلْقَهُمَا وَأَدْ بِالرَّوْنِ ، فَإِلْقَهُمَا وَأَدْ إِللَّهِمْ مِنَ الْبِعِنْ.

(مسلم ۱۵۰ ترمذی ۱۸)

(۱۷۷۱) حضرت عبدالله دیاشته فرمات بین کدرمول الله منطقطة نے ارشاوفر مایا که بدکی اورلیدے استجاند کرد کیونکد بیتهمارے جن

عائيوں کی غذا ہے۔ -

( ١٦٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بِنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ نِنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ : حَرَّجُت مَعْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلحَاجَةِ ، فَقَالَ : الْبِيْنِي مِشَىْءٍ أَسْتَنْجِي يِهِ ، وَلَا تَقُونُنِى حَالِكُ، وَلَا رَجِينًا. (احمد / ٣٦٩)

(۱۷۲۲) حضرت عبدالله والله فرمات بین که بین رمول الله فرایشناغ کے ساتھ رفع حاجت کی طرش سے لکلا، آپ فرایشنا نے جمعہ مناز میں اللہ واللہ فرمات ایس کہ بین رمول الله فرایشنا کے ساتھ رفع حاجت کی طرش سے لکلا، آپ فرایشنا نے جمعہ

سے نمایا بمرے ستنجا کرنے کے لیے کوئی چیز لاؤہ میرے پاس بھی اور لیدندلانا۔ ( ۱۹۲۳ ) محدِّلْنَا وَرِکِیعٌ ، وَأَنُو مُعَاوِيَةٌ ، عَنِ الْاَعْمَةِ ، عَنْ إِبْرُاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الزَّحْمَةِ ، ثِن يَوْيدَ ، عَنْ سَلْمَانَ ،

قَالَ: أَمْوَنَا أَنْ نَسْتَنْجِيّ ، يَعْنِي : النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِفَلَاقِةِ أَحْجَارٍ لِنَسَ فِيهَا رَجِيعٌ ، وَلاَ عَظْمٍ. (١٩٢٣) عفرت سلمان تاثير فرمات جين كه ني كريم مِنْظِيَّة في جمين هم ديا كريم ثن يُحروب سامتُجَا كريم جمي شاليديا

بِهِ اللهِ اللهِ اللهُ لَمُدُرٍ ، وَعَلْمُدُهُ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوفَة ، عَنْ عَمْرِو بُنِ خُرَيْمَةَ ، عَنْ خُرْيُمَة بْنِ قَايِتٍ ، قَال : قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ الاسْيطابَةُ بِفَلَاتِهِ أَصْجَارٍ ، لَبْسَ فِيهَا رَجِيعٌ.

(۱۷۷۳) حضرت نزیمہ بن تابت ہو افو ہے روایت ہے کدرمول اللہ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کدانتی تین بھروں ہے ہونا چاہے جس میں اید شہو۔

. ( ١٦٢٥) حَمَّلُنَا عَبْدُ الْوَهَابِ الظَّهْبِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُوّهُ أَنْ يَسْتَشْجِى الرَّجُلُ يِوَوْمٍ ، أَزْ رَجِعِ دَاتَهِ ، أَوْ بِمَعْلُمِ.

(١٦٦٥) حفرت صن يشيد فرمات مين كدليد بينكى اوربدى سے استخاكر ناكروہ بـــ

﴿ مَنْ اَنْ الْمُورِ مِرْ (طِدا) ﴿ هُو ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِ

(۱۹۲۷) حضرت کابور بینید فرماتے ہیں کہ جس پھر کو احتجا کے لیے استعمال کیا گیا ہواس سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ (۱۹۷۷) حَدُّنْنَا حَفُصٌ ، عَنْ مِسْمَو ، عَنْ عَبْدِ الْفَلِيكِ ، يَعْنِى ابْنُ مُيْسَرَةً ، قَالَ : لَا بَأْسَ إِذَا فَلَيْتُهُ ، أَوْ حَكَمُكُنَهُ

(۱۶۷۷) حضرت ایومیسر و پیٹیا فرمائے میں کہ جس پیٹر کو اسٹنجا کے لیے استنہال کیا گیا ہواس کو رکو کریا دوسری جانب سے استنجا کرنا جا کڑے۔

( ١٦٦٨ ) كَلَّنْكَا وَكِيعٌ ، عَنْ سِنَانِ النَّرُجُعِينِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ الْحَجَرُ عَظِيمًا لَهُ حُرُوكَ أَنْ تُنْحَرُّفُهُ وَتَقْلِبُهُ قَشْدَتْجِي هِ.

(۱۲۲۸) حضرت من بیشیا فرمات میں که اُگر کوئی بیٹر برا ہواوران کے فلف کنارے ہول تو اس کے دومرے کنارے ہے

ا تَتَّهَا مَرَاعَ اِنَّرَ بِـــ ( ١٩٦٩ ) حَدَّثَنَا رَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِي مِغُولِ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ مُتَجاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كُوهَ أَنْ بُسْتُنْجَى بِعَا قَدِ اسْتُنْجَى بِدِ.

(١٢٢٩) حضرت مجام ويثين فرماتے بيں كَه جس يَقْر كوانتنجاكے ليے استعال كيا گيا ہواس كے استنجا كرنا مكروہ كے۔

( ١٦٧٠ ) حَلَّمْنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدُ ، عَنِ الشَّعْدِيِّ ، قَالَ : نَهِي أَنْ يَسْتُنْجِيّ الوَّجُلُّ بِالْبُعُوةِ وَالْعَظْمِ. ( ١٦٧٠ ) معرت منعم فرمات مِن كه مثلق اور بْرى سامتخا كرناح ہے۔

( ١٩١ ) الرجل يجنب وكيُّسَ يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ

جنبی آ دمی کواگر پانی نه طے تو وہ کیا کرے؟

(١٦٧٨) حَلَثُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ نَاجِئَةً أَبِي خَفَافٍ ، عَنْ عَشَارٍ ، قالَ : أَجُنبُتُ وَأَنَا فِي الإِبلِ، وَلَمْ أَجِذْ مَاءً ، فَتَعَكَّتُ تَمَعَّكَ اللَّهَاةِ ، فَآلَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ مِنْ ذَلِكَ الشَّيِّشُرُ (نسان ٢٠١٠–١٠٠١)

(۱۷۵۱) مطرت نار چیزو فرمائے میں کدایک مرتبہ کی اونوں او کہا ہے لئے نظا ہوا تھا کہ اس حال میں ہیں ہوئیا، وہاں پای موجود متعاجبتا نجہ میں میں جانو دکی طرح اوٹ بوٹ ہوئے لگا۔ کچر میں حضور میکھنے کی خدمت میں حاضر ہوااور ساری بات بتائی تو آپ میکھنے نے فر بایا کہ تبہارے لئے تیم کا کی تھا۔

(١٩٧٢) حَتَّكُنَا مُرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَوْن ، عَنْ أَبِى رَجَاءٍ ، قالَ :حَتَّنَا عِمْرَانُ بُنُ مُصَيْنِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ فِي سَفَرٍ فَصَّلَى بِالنَّاسِ ، فَإِذَا رَجُلٌ مُعَتَّرِلٌ نَاحِمَةً مِنَ اللَّهَ \* . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، مَا لَك ، لَمُ تُصَلَّى مَعَ النَّس ؛ فقالَ : أَصَابَشِي جَنَابَةٌ ﴾ رَسُولَ اللهِ ، وَلا مَاءَ ، فقالَ المعنف اين الي شير مترجم (جلدا ) في المساوت المعارف المساوت العليارت المعارف المساوت العليارت المساوت المساوت

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :عَلَيْك بالصَّعِيدِ ، فَإِنَّهُ يَكُفِيك. (بخارى ٣٥١ـ مسلم ٣١٢)

(١٦٧٢) حضرت عمران بن حصين وہنٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْفِقَافِ نے ایک سفر میں اوگوں کونماز پڑھائی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک آ دمی لوگوں سے الگ ایک کونے میں کھڑا ہے۔ آپ نے بوچھا کہتم نے لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ وہ کہنے لگایا رسول الله! مين جنى ہو كيا تھااور مجھے پانى نہيں ملا\_آپ مِنْ الصَّحَةُ نے فرمايا كرتم ملى سے تيم كر ليتے ، يرتمبارے لئے كافی تھا۔

( ١٦٧٢ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٌّ ، عَنِ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الصَّعِيدُ الطَّلِّبُ طَهُورٌ مَا لَمْ يُوجَدِ الْمَاءُ وَلَوْ الَى عَشْرِ حِجَجٍ ، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأُمِسَهُ بَشُولَك. (ابوداؤد ٣٣٧- احمد ٥/ ١٨٠)

(١٦٤٣) حضرت ابوذر و الثافر ب روايت ب كدرمول الله عِنْ فَقَاقَةَ في ارشاد فرما يا كه جب تك يانى منه ملي، ياك مني ياك كرني

والى بے، خواہ اس ميں دس سال گذر جائيں ، جب تنهيس ياني مل جائے تو اسے اپني جلد پراستعمال كرو\_

( ١٦٧٤ ) حَنَّتُنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :جُعِلَتُ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدَ الْمَاءَ ، يَعْنِي : الأرْضَ. (مسلم ٢٥١- احمد ٥/ ٢٨٣) (١٧٧٣) حضرت مذيفه والله عد ووايت ب كدرسول الله والفيظة في ارشاد فرمايا كد جب بميس ياني ند الي تو زمين كى منى كو

ہمارے لئے پاکی کا ڈریعہ بنایا گیا ہے۔

( ١٦٧٥ ) حَدَّثْنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَزِرٌّ ، عَنْ عَلِيٌّ ؛ ﴿وَلَا

(۱۷۷۶) حصف عوبی بن مسیم " سی بی وی کا جُنگِ إِلاَّ عَابِرِی سَبِيلِ ﴾ فَالَ : الْمَازُ الْلِّذِی لاَ يَجِدُ الْمَاءُ يَنَيَعَمُّ وَيُصُلِّي. (۱۷۷۵) حفرت کی ویلواس آیت کی تغیر ش فراتے ہیں: ﴿ وَلَا جُنبُّ إِلَّا عَابِرِی سَبِيلٍ ﴾ لین الیا سافر جے پانی تہ لے

وہ تیم کر کے نماز پڑھ لے۔ ( ١٩٧٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ بُكَيْرٍ بْنِ الْأَخْسَى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ؛ ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى

سَبِيلٍ ﴾ ؛ إِلَّا أَنُ تَكُونُوا مُسَافِرِينَ فَتَيَمَّمُوا.

(١٧٧١) مُعنزتُ حن بن سلم ال آيتَ كَانغير مِن فرماتَ مِين: ﴿ وَلاَ جُنَّا إِلاَّ عَابِدِي سَبِيلٍ ﴾ كدا گرتم مسافر ہوق تیم كر

( ١٦٧٧ ) حَلََّنْهَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ أَبِي مِحْلَزٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلِ ﴾ قَالَ : هُوَ الْمُسَافِرُ.

(١٨٧٤) فَعَرْت ابن عباس والله اس آيت كي تغيير ش فرمات بين: ﴿ وَلا جُمُّنَّا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ كداس ب مراد مسافر

🗞 معنف ائن الي شير يتر تم ( جلدا ) كي المستخط المستحد المستخط المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد ( ١٦٧٨ ) حَلَثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ :هُمُ الْمُسَافِرُونَ لَا يَجدُونَ الْمَاءَ. (١٦٤٨) حفرت سليمان بن موي فرمائے جيں كداس ب مرادا يے مسافر جيں جنہيں ياني ند لے۔

( ١٩٢ ) مَنْ قَالَ لاَ يُتَيَّمُو حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ

جن حفزات کے نز دیک جنبی تیم نہیں کرسکتا

( ١٦٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَرَ ، فَالَ :لاَ يَتَيَمُّمُ الْجَنُّبُ وَإِنْ لَمُ يُجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا.

(١٦٤٩) حفرت عمر خافِرْ فرماتے ہیں کہ جنبی تیم نہیں کرسکتا خواداے ایک مینیے تک پانی ندلے۔

( ١٦٨٠ ) حَنَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُضَيْل ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :إذَا كُنْتَ فِي سُفَر فَأَجُنْتَ فَلاَ

تُصَلُّ حَتَّى نَجِدَ الْمَاءَ ، وَإِنْ أَخْدَثْتَ فَتِيمُّمْ ، ثُمَّ صُلِّ. (۱۲۸۰) حضرت عبدالله دہای فرماتے ہیں کہ جب تم کس سُرُمین جنبی ہوجاؤ تو اس وقت تک نماز نہ پڑھو جب تک تہمیں یانی نہل

جائے اور جب تمہار اوضوثوث جائے تو تیم کر کے نماز پڑھاو۔

( ١٦٨١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيْيَتَةَ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنِ الصَّحَّاكِ ، قَالَ : رَجَعَ عَبْدُ اللهِ عَنْ قَوْلِهِ فِي التَّيَمُّم.

(١٩٨١) ضحاك فرمات إلى كه حضرت عبدالله في تيم على بار يد من اين قول ب رجوع كرليا تعا-

( ١٦٨٢ ) حَدَّثُنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، قَالَ :أَجْنَبْت فَلَمْ أَجِد الْمَاءَ ، فَسَأَلْت أَبَا عَطِيَّةَ ؟ فَقَالَ

لاَ تُصَلُّ ، وَسَأَلْت سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ؟ فَقَالَ : لَيَمَّمُ وَصَلِّ.

(۱۲۸۲) حفزت زبیدفر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جنابت کا شکار ہوگیا، میرے پاس یانی نہ تھا، میں نے حفزت ابوعطیہ ہے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فریایا کہ نماز نہ پڑھو، حضرت سعیدین جبیر ہے سوال کیا تو انہوں نے فریایا کہ تیم کر کے نماز

( ١٦٨٣ ) حَلَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ شَقِيقِ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ ، وَأَبِي مُوسَى ، فَقَالَ أَبُو

مُوسَى :يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا ، كَيْفَ يَصْنَعُ بالصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ عَبُدُ اللهِ : لَا يَتَيَمَّمُ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهُرًا ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : فَكَيْفَ بِهَذِهِ الآيَةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ : ﴿ فَإِنْ لَمْ نَحِدُوا مَاءً فَتَيَمَّنُوا صَعِيدًا طَيَّبًا﴾ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :لَوْ رُخْصَ لَهُمْ فِي هَذَا لأوْشكُوا إذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ

أَنْ يَتِيمُهُوا بِالصَّعِيدِ. (مسلم ١١٠- بخاري ٣٣٧) (۱۲۸۳) حضرت شقیق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عبداللہ اور حضرت ابوموکی ٹینٹوٹن کے پاس بیٹھا تھا۔ حضرت ابو کی مست این بان شیر سرج ( بلدا ) کی کی ادائے ہے کہ اگر کوئی آ دی حالت جنابت میں بوادرات ایک مینیے کئی پائی میں موئی فیٹو نے کہا: ''اے ایو عبد الرحمٰن ا آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر کوئی آ دی حالت جنابت میں بوادرات ایک مینیے کئی پائی نہ ملے ۔ حضرت ابو موئی فیٹو نے فرمایا کہ موئی فیٹو نے فرمایا کہ دی اس آیت کا کیا کہا ہے ؟ کر کو اس کا موئی فیٹو نے فرمایا کہ اگر کو کوئی کو اس کی دخشت درے دی جائے تو وہ یائی کے خطرا ہوئے کے خوف سے بھی تخم

# ( ١٩٣ ) في التيمم كُيْفَ هُوَ ؟

کرنے لگیں گے۔

تیم کاطریقه پری بی زور دو معرور در در در بورود رو

( ١٦٨٤ ) حَلَمُنَا ابْنُ عَلَيْهَ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ قَالَ :أَجْنَبَ أَبُو ذَرٌّ ، وَهُوَ مِنَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَسِيرَةِ لَلَاثٍ ، فَكَاءَهُ وَقَلِدِ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَتَبَوَّزُ لِبَحَاجِيّهِ ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَوَضَعَ يَدَهُ لِى التُرَّابِ فَمَسَمَّ وَجُهُةً وَكَلِّيْهِ.

(۱۶۸۴) حفرت عطا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر ویٹو ٹی پاک میٹائے کے تین دن کی مسافت پر تھے کہ جنابت کا

شکار ہوگئے۔ بچر وہ حضور میلانظاق کی خدمت میں پہنچے تو آپ بیٹیلظافے کچر کی نماز سے خار مل ہوکر رفع حاجت کے لیے گئے، پچر حضرت ابوز رطابطی کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے ہاتھوں کٹی پر مارکر چیرے اور تقسیدیں پر پچیر کیا۔ ویکٹر میں اور میں میں میں میں میں میں میں میں ایک دیور میں میں میں میں میں کا بھیر کیا۔

( ٥،٦٥٠) حَتَّلْنَا النُّ عَلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ؛ أَنَّ النَّ عُمَرَ نَيَكَمْ فِى مِرْبُلِو النَّكُمِ ، فَقَالَ :بِيَدَيْهِ عَلَى الأَرْضِ فَمَسَحْ بِهِمَا وَجُهُهُ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهِمَا عَلَى الْأَرْضِ صَرْبُةً أُخْرَى ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا يَكَنْهِ الَى الْمُوقَفِّنِ.

(۱۹۸۵) حفرَّت نافع فرماتے ہیں کر حفرَّت ان عمری پین کے مقام مربدالعم میں کچواس فکر ہے تیم کیا کہ اپنے ہاتھوں کوزشن پرمار کائیں چرے پرملا، مجرائیس ایک اور مرتبدزشن پرمار کرکھنے اسک دونوں ہاتھوں پرل لیا۔

( ١٦٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلَيَّة ، عَنْ أَيُّوبَ ، قالَ :سَأَلْتُ سَالِمًا عَنِ النَّبَتُمُ ؟ قالَ :فَصَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الأَرْضِ فَمَسَحَ بِهِمَا رَجْهَهُ ، ثُمَّ صَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الأَرْضِ صَرْبَةً أُخْرِى فَمَسَحَ بِهِمَا يَدَيْهِ الى الْهِرْفَقَيْنِ.

(۱۸۸۷) حضرت الیب کیتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم ہے تم کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اُسپتے ہاتھوں کو زیمن پر مار کرائیس چیرے پر ملا، پھرائیس ایک اور مرتبہ زیمن پر مار کہنچ ن تک ووٹوں ہاتھوں پرل لیا۔

(١٨٨٧) حَكْثَنَا ابْنُ خَلَيَّةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّعِيدِ؛ أَنَّهُ صَعَ الْحَسَنَ صُولَ عَنِ الشَّيَّةِي فَصَرَبَ بِيَنَايُو إِلَى الأَدْضِ صَرْبُعَ فَعَسَمَ بِهِمَا وَجُهُهُ ۚ فَمَّ صَرَبَ بِينَايُهِ عَلَى الْأَرْضِ صَرْبَةً أُخْرَى فَصَسَعَ بِهِمَا يَتَنَاهُ إِلَى الْمُوفَقِيْنِ. در در من حرف حرف تحتى من الله عن الله على الله على الأرض مثرثة أُخْرَى فَصَسَعَ بِهِمَا يَتَنَاهُ إِلَى الْمُوفَقِيْنِ.

(١٨٨٧) حضرت حسن سے تيم كے بارے ميں سوال كيا كيا تو انہوں نے اپنے ہاتھوں كوز مين پر مار كرانييں چرے بر طا، مجر

هي معنف ان ابي غير مترج ( جلوا ) کي پهري پهري ۱۳۱۶ کې پهري که کې کتاب الطهارت کې انهي ايک اورم تيرز شن پر اد کر کهنو ن تک دونو س إلم ليا ليا \_

. ( ١٥٨٨ ) حَدْثَنَا أَبُنُ عُلِيَّةً ، عَنْ دَاوَدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :التَّيَّمُّ صَرْبُةٌ لِلُوجُو وَلِلْيَدَنِينَ إِلَى الْمِوفَقَيْنِ . وَوَصَفَ لَنَا دَامُدُ ؛ فَضَرَتَ مَدَنُهُ عَلَى الْأَبُودِ صَدِّنَةً ، ثُنَّا يَفَضَفُهُمَا ، ثُمَّ مَسَجَ مِهَا كَفَل

كَنَا دَاوُد :فَصَرَبَ بِيكَايُو عَلَى الْأَرْضِ صَرَّيَةٌ ، فَمُ تَفَعَهُمَا ، فُمَّ مَسَحَ بِهِمَا كَفَيْدُ ، فُمْ مَسَحَ بِهِمَا وَجُهَا وَوَدَاعَتِهِ إِلَى الْمُوقَفِّشِ.

(۱۸۸۸) حضرت معنی فریاتے ہیں کہ تی تین ایک مرتبرزین پر ہاتھ ارتا ہے چرے کے لیے بھی اور کہنوں کے دونوں بازو دکر کر گر بھی حصر ایک بائے تی کا مطلق اور ایس ایسا کی ایس میں نوبوں کا کہ جب میں میں ایسا کہ انہوں وہ دیا تھ

کے لیے بھی۔ حضرت داؤد نے تیم کا طریقتہ یوں بیان کیا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک مرجہ زیمن پر مارا بجر اُنہیں جہاڑا، بجر دونوں تصلیوں کو آپس مل ملا، بجر دونوں ہاتھ جبرے پراور بجر دونوں یاز دوئن پر کہتے ں تک مل لیے۔

دونوں تعلیم اُوا تَیْ مِی مِلا، تُجُردونوں اِتھ چرے پاور بجردونوں بازدون پر کہنج ن کسال لیے۔ ( ۱۸۸۹ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعْمَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، قَالَ ، قَالَ أَبُو مُوسَى يَعْيُد اللهِ : أَلَمُ مُسَمَعُ قَوْلَ عَمَّارِ بَعْنَتِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنِبُ فَلَمْ أَجِدِ الْمُعَاءَ فَسَرَعُت فِي الصَّعِيدِ كُمَّا مَمَّزَ عُلِلَهُ أَنْ مُؤْمِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنِبُ فَلَمْ أَجِدِ الْمُعَاءَ فَسَرَ مُنَعِنَّ اللَّمَانَةُ مُنْهُ أَنْفِيكُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَلَدُونَ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَ

تَمَرَّعُ اللَّائِمُّ، أَمَّ آتَيْنُ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَدَكُونَ وَلِكُ لَّهُ فَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكُ أَنْ نَفُولَ بِمَدَيْكُ هَكَمْنَا ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيمَنِهِ الأَرْضَ ضَرْيَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ مَسَحَ الشَّمَالُ عَلَى الْيوسِ وَطَاهِرَ كَتُنْهُ وَوَجُهُمُ \* فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :أَوْلَهُمْ مَنَ عَمَرَكُمْ يَشْنُعُ عِمْولِ عَقَادٍ ؟ وَوَجُهُهُ \* فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :أَوْلَهُمْ مَنَ عَمَرَكُمْ يَشْنُعُ عِمْولِ عَقَادٍ ؟

و و جبعه العلق عبد الدينة : او مه منه عند مه يفتاع بعدل عصادية . ( ۱۹۸۹ ) هنرت تفتق فرمات بين كر حضرت ايومون تاثيلا نے حضرت مجمدالله دينئون نے فرمايا كدكيا آپ نے حضرت عمار كا يرقول مهمين سنا كدرسول الله فينئون في نے مجمد كما م سے بيجيا تو بين بين بيرمايا مجمد پاڻي ملاتو بين م ميں ميانور کی طرح الوث پوش بونے نگانے بھر مين تي كرئيم فينئون كئي خدمت ميں حاضر بوا اور سارى بات عرض كي تو حضور منظون فين فرمايا كرتبرارے ليے اتنا

ہونے لگا۔ پھر میں آئی کر کیمٹر فیضفائی کی خدمت میں حاضر ہوااور ساری بات مرض کا قد حضور مُنطقائی نے فرمایا کرتبرارے لیے اتنا می کائی تھا کہتم اپنے دونوں ہاتھوں سے بوں کر لیلتے۔ پھر حضور مُنطقائی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک سرتیہ زمین پر مارا، پھر بائیں ہاتھ کو دوائیں ہاتھ ہے پھیراہ پھر ہاتھوں کے ظاہری ھے اور چیرے کائٹ کیا۔ بیرین کر حضرت عبداللہ وابلونے نے فرمایا کہ کیا تھ نمین جانے کر حضرت بحروظ لوئے حضرت مگار وہاتھ کے ان کائٹ کائیس کیا تھا۔

نهي جانة كرحفرت عمر الطافون حضرت عاد الطافون كوّل به التعاقيم كيا تعالى ، عن أبيد ، قالَ : قالَ عَنَادٌ المُعَرّ : أمّا ( ١٩٠١) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ سَلَمَة مِنْ تُحَيِّلُ ، عَنِ الْمِن الْوَّرِي ، عَنْ أَبِيد ، قالَ : قالَ عَنَادٌ المُعَرّ : أمّا مَدْكُرٌ يَوْمًا كَنَّا فِي كُلُهُ وَكُلُهُ الْمُحَيِّدَ فَلَهُ مَعِد الْعَلَهُ وَمُعَلِّكًا فِي التَّرَابِ ، فلكَنَا وَلِيدُنَ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَحَوَّلَ وَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : إِنَّهَا يَكُولِكُ هَذَا ، فَهُ صَرِّبُ الأَعْمَل مُهمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجُهمُ وَكَفَيْهِ مَا إِلَيْهِ عَلَى المُعَلِمُ المُعَلِمُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ المُعَل ( 1800) حد و العالمان المنافق العالم العالم العالم المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق الم

ہ مسیمی چیف و بہت و بیاد و سید. (۱۲۹۰) حضرت این ابزی کے والد روایت کرتے ہیں کہ حضرت تمار نے حضرت تمریخ ہو سے کہا کہ کیا آپ کو وہ ون یادٹیس جب فلال وقت میں ہم بھی ہو گئے تھے اور میں پائی شدالتہ ہم کی میں لوٹ پوٹ ہونے گئے۔ جب ہم حضور پیلونٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مہاری بات عرض کی کو آپ پیٹونٹی نے قربالے تقار کہ تبدارے کیے انتازی کائی قعالہ یہ کہ کر رادی انکمش نے

(۱۲۹۱) حضرت کمول تیم کے بارے میں فرماتے میں کد دونوں ہاتھ زمین پر مارے پھر انہیں اپنے چیرے اور اپنے ہاتھوں پر

١٦٩٢) حَدَّلْنَا ابْنُ مَهُدِيٌّ ، عَنِ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ ؛النَّيْمُمُ صَرْبُتَانِ :صَرَّبُهُ لِلْوَجُهِ ،

"۱۶۹۳) حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ تیم میں دوضر میں ہیں ایک چبرے کے لیے اور دوسری کہنیوں تک باز وؤں کے لیے۔

١٦٩١) حَلَثُنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ بُرُومٍ ، عَنْ مَكُحُولٍ ؛ فِي النَّيَشِّمِ : يَضُرِبُ بِيَدَيْهِ الأَوْضَ وَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجُهَهُ وَكَفِّيهِ.

١٦٩٢) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ قَالَ :كَانَ يُحبُّ أَنْ يَبُلُغَ بالنَّيمُ الْمِرْفَقَيْن. ١٩٩٢) حفرت ابراہیم اس مات کو پسندفر ماتے تھے کہ تیم میں کہنوں تک کا احاطہ کیا جائے۔

١٦٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ الْجَمْدِ ، عَنْ قَنَادَةً ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَصَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ

ٱنْهُمَا قَالَا :النَّيْمُ الرَّجْهُ وَالْكُفَّانِ . وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، وَابْنُ عُمَرَ :الرَّجْهُ وَالذَّرَاعَانِ ۱۱۹۴ ) حضرت ابن سیرین اورحضرت صالح ابوالخلل فرماتے ہیں کہ تیم میں چرے اور تصلیوں کامسے ہے اور حضرت معید بن

سیتب اور حضرت ابن عمر ٹئنٹونن فرماتے ہیں کہ تیتم میں چیرے اور باز وؤں کا سے ہے۔ ١٩٩٥) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْيِيُّ ، قَالَ : أَيْرَ بِالنَّيَّشِيِّ فِيمَا أَيْرَ فِيهِ بِالْعُسْلِ ، يَعْنِي : إنَّمَا هُوَ الوَّجْهُ

۱۲۹۵) حضرت محصی فرماتے ہیں کہ تیم میں ان چیزوں کے مع کا حکم دیا گیاہے جن چیزوں کے دضومیں وحونے کا حکم دیا گیاہے

١٦٩٦) حَلَثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :النَّيَثُّمُ صَرْبَتَانِ :صَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَصَرْبَةٌ

١٦٩٧) حضرت زہری فرماتے ہیں کر تیم میں دوضر میں ہیں ایک چیرے کے لیے اور ایک دونوں ہاتھوں کے لیے۔

وَضَرْبَةٌ لِلذِّرَاعَيْنِ إِلَى الْمِرُ فَقَيْنِ.

١٦٩١) حَلَثُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ عَمَّارٍ ؛ أَنَّهُ تَبَشَّمَ فَمَسَحَ بِيكَيْهِ التُرَابَ ، ثُمَّ نَفَضَهُمَا ، ثُمَّ مُسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَكَنِّهِ ، وَلَمْ يَمْسَحُ ذِرَاعَيْهِ. ١٦٩٧) حضرت ابوما لک فرماتے ہیں کر حضرت ممار دی نونے اس طرح تیم کمیا کدانہوں نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے

رانبیں جھاڑا، پھرانبیں اپنے چبرے اور بازوؤں پر ملالیکن اپنے بازوؤں کاستے نـفر مایا۔

١٩٩١) حَدَثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةً ، عَنْ عَزْرَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَى ، عَنْ أَبِيهِ ،

﴿ مَصْدَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَكَلَّمَ اللَّهُ عَلَى وَكَالَمُ اللَّهُ عَلَى وَكَالَمُ اللَّهُ عَلَى وَكَالًا مُؤَلِّدُ اللَّهُ عَلَى وَكَالًا عَلَى اللَّهُ عَلَى وَكَالُو وَمَا لَكُنَّ عِلَى اللَّهُ عَلَى وَكَالَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَكَالَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى وَكَالَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَكَالًا عَلَى اللَّهُ عَلَى وَكَالَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَكَالَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَكَالَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَنْكُوا وَكَالَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَكَالَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَعَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

: حيانُ ١٣٠٨. ان داؤ د ٣٣١]

. ( ۱۹۹۸) حضرت ممار دین او ہے روایت ہے کہ حضور مُغِرِضَیٰ نے تیم کے بارے میں فر مایا کہ ایک ضرب چیرے اور ہاتھوں کے

لے ہے۔

(١٦٩٨) حَكَثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، فَالَ :زَّايَّتُهُ يَشْرِبُ بِيَكَيْهِ الأَرْضَ ، لُمَّ نَفَضَهُمًا ، ذَّ يَمُسَمُّ بِهِمَا وَجُهِدُ.

(۱۹۹۹) حفرت اسائیل کیتے ہیں کہ بیں نے حضرت شحصی کو دیکھا کہ انہوں نے پیلے زنٹن پر ہاتھ مارے ، گجرائییں جمیازا گجر انہیں چیرے برل لیا۔

( ... ) حَلَثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَزْرَةَ بْنِ قَايِتٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبْيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَلَّهُ ضَرَبَ بِيَتَيْهِ الأَرْضَ ضَرْبَةً فَمَسَت

بِهِمَا وَجُهُهُ ، ثُمَّ صَرَبَ بِهِمَا الْأَرْضَ صَرْبَةً أُخْرَى فَعَسَمَ بِهِمَا ذِّرَاعَهُ إِلَى الْمِوْفَقَيْ (١٠٤٠) هند. الالزير فيالة توزير الهند. عام هيليد زلك منذ المهاجر المجرورية المجرورية في المجرورية التي رهن

(۰۰۰) حضرت الوالز بیر فرماتے ہیں کہ حضرت جایر وہٹؤ نے ایک مرتبه زشن پر ہاتھ مارے پھر اٹیمں چیرے پر ملا پھر دومرد؟ مرتبہ ذشن پر ہاتھ مارے اور اٹیمن کہنو ں تک باز دوئ پرل لیا۔

( ١٧٨١ ) حَلَّتُنَا عَبَّادُ بُنُ الْعُوَّامِ ، عَنُ بُرُودٍ ، عَنُ سُلِيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، فَالَ :لَمَّا لَزَلَتُ آيَّهُ التَّبَعُّي لَ ۗ أَدْرِ كَلِفَ أَضْعُ ، فَآتَيت النَّبَىّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ أَجِدُهُ ، فَانْطَلَقُتُ أَطُلُهُ فَاسْتَفَهُنَاتُهُ ، فَلَقَ آرَانِي

اذرِ كَيْفَ اصْنع ، فاتيت النبيّ صَلَى الله عَليهِ وَسَلَمْ فَلَمَ اجِدَة ، فانطلقتَ اطلبَهُ فَاسَة عَرَفَ الَّذِي جِنْتُ لَهُ ، فَكَالَ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِينَدُيهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَ بِهِمَا وَجُهُهُ وَكَفَيْهِ.

(١٠٠١) حضرت ابو بمريره وثانة فرمات بين كه جب آيت تيم نازل بوني تو تجيمتيّم كاطريقه معلوم ندتها. لبذا مل حضور مَلِفظة كج

خدمت میں حاضر ہوالیکن میں نے آپ کونہ پایا، میں آپ کی تلاش میں لگا، جب آپ نے بچھے دیکھا تو آپ کو معلوم ہو گیا ک میں کیوں آیا ہوں۔ لہٰذا آپ نے بیٹاب کیا، جمرائے ہاتھوں کوز مین پر مارا کجران دونوں کواپنے چیرے اور بازووں پرل الیا۔ ( ۷.۲۰) حَدَّثُنَّا البِنُ مُهْدِدِتْی ، عُنْ زُمْعَةً ، عَنِ البِّي طَاوُر مِن ، عَنْ أَبِيْدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي النِّبِشَّمِ صَرْدُتُنَا : صَرِيَّةً لِلْوَجْدِ

وَصَوْرُكُةٌ لِللَّمِوَاعَيْنِ إِلَى الْهِوقَقَيْنِ. (۱-۱۷) حضرت طاوس فرباتے ہیں کہتم شن دوشریش ہیں آیک چیرے کے لیے اور دوسری کہنچ ل تک ہاز دول کے لیے۔

( ١٩٤ ) في التيمم كُمْ يُصَلِّي بِهِ مِنْ صَلاَّةٍ

ایک تیم ہے کتنی نمازیں پڑھ سکتا ہے؟

( ٧٠٠ ) حَدَّثَنَا هُمُنَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :كَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاقٍ.

(۱۷۰۳) حضرت علی واثار فرماتے میں کہ ہرنماز کے لیے تیم کرےگا۔

( ١٧٠٤ ) حَذَّتُنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :لاَ يُصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ إِلاَّ صَلاَةٌ وَاحِدَةٌ.

(١٤٠٣) حفرت عامر فرماتے میں كدايك تيم صصرف ايك نماز پڑھ سكتا ہے۔

( ١٧.٥ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا يَنْقُضُ التَّيَمُّمَ إِلَّا الْحَدَثُ. (۵-۱۷ حفرت حن فرماتے ہیں کہ تیم صرف حدث سے ٹو ٹا ہے۔

( ١٧.٦ ) حَلَّانَنَا الضَّحَاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يُصَلَّى بِالنَّبَمُّ الصَّلَوَاتُ كُلُّهَا مَا

(١٤٠١)عطاء فرماتے ہیں کدا يك تيم سے سارى نمازيں پڑھ سكتا ہے جب تك حدث لائل ندمو۔

(١٧.٧) حَلَثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنُ هَمَّامٍ ، عَنْ عَامِرٍ الْأَخُولِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ :يَنيَتُمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ . وَكَانَ يُفتى بِلَولِكَ قَتَادَةً.

(۷۵ کا) حضرت عمرو بن عاص والخو فرماتے ہیں کہ ہرنماز کے لیے تیم کرے گا۔حضرت قادہ کا بھی یکی فتو کی تھا۔ (١٧.٨) حَلَثْنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ فَوْرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : لاَ يُصَلَّى تَطَوُّعًا بِنَيْمُمٍ ، وَلاَ يُصَلَّى صَلَاعَانِ

. ( ٨ • ١٠) حَفْرت كَحُول فرماتے ہيں كہ تيم نے نفلى نماز بھى نہيں يوھى جائتى اور نەبى ايك تيم سے دونمازيں پڑھى جائتى ہيں۔ ( ١٧.٩ ) حَلَّانَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَتَيَمَّم لِكُلِّ صَلَاقٍ.

(۱۷۰۹) حفرت آباد ہ کو یہ بات پیند تھی کہ ایک تیم ہے ایک ہی نماز بڑھی جائے۔ ( ١٧٠. ) حَلَّاتُنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ:الْمُتَكِمَّمُ عَلَى تَكَثِّمِهِ مَا لَمْ يُحُدِثُ

(۱۷۱۰) حضرت ابراہیم فرماتے میں کشیم کو جب تک حدث لاحق نہ ہواس کا تیمم باتی رہتا ہے۔

( ١٩٥ ) مَنْ قَالَ لاَ يَتَيَمَّدُ مَا رَجَا أَنْ يَقْدِرَ عَلَى الْمَاءِ

جب تک یانی ملنے کی امید ہوئیم کرنا درست نہیں

( ١٧١١ ) حَلَّتُنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ :يَتَلَوَّمُ الْجُنُبُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِرِ الْوَقْتِ. (۱۷۱۱) حضرت على وياثثة فرمات مين كه جنبي آخرى وقت تك ياني ملنے كا انتظار كرے گا اور تيم كومؤخر كرے گا۔

( ١٧١٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِتٌى ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنْهُمَا فَالَا :لاَ يَنيَمَّمُ مَا رَجَا أَنْ

يَةُ إِرَ عَلَى الْمَاءِ فِي الْوَقْتِ.

(۱۳۳) حفرت من اور حفرت این میرین فرماتے ہیں که اگر وقت نمازے اندرپانی لئے کی امید پہوتو تیم کرنا درست نہیں۔ (۱۷۷۲) حَدَّفَنَا عُمَرٌ ، عَنِ اَنِي جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءِ ، قَالَ : إِذَا كُنْتَ فِي الْحَصْدِ وَ حَصْرَتِ الصَّلَادُ وَكَبْسَ عِمْدُكَ

مَاءٌ فَاتَشْطِيرِ الْمُاءَ ، فَإِنْ سَحِيتَ كُوْتَ الصَّالَاةِ فَيَكَمَّهُ وَصَلِّ. (۱۷۱۳) حضرت عطافرماتے ہیں کہ اُرتم السحنرین ہو، اور نماز کا وقت ہوجائے ، اور تمہارے پاس پانی نہ ہوتو پانی کا انتظار کرو۔اگر تمہیں نمازے فوت ہونے کا خوف ہوتو ٹیم کرئے نماز پڑھو۔

# ( ١٩٦ ) ما يجزء الرَّجُلَ في تَيَمُّوِهِ

کس چیز ہے تیم کرنا جائز ہے؟

( ١٧١٤ ) حَلَثْنَا جَرِيرٌ، عَنْ فَلَهُ مَنَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَنَاس ، فَال:أَهْبُ الصَّعِيد:الْحَرْثُ أَو:أَدْصُ الْحَرْثِ. ( ١٧١٤ ) معرّستان عهاس بي وه فرات مِن كرسب سے ياك مَن كم يت كانى ہے ۔

( ١٧٠٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَام ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا أَذْرَكُتِ الرَّجُلَ الصَّلَاةُ ، وَلَمْ يَبِحِدِ الْمَاءَ ، وَلَمْ يَصِلُ إِلَى الْأَرْضِ صَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى سَرْجِهِ وَعَلَى لِيَدِهِ ، فَمْ تَيَنِيمَ بِي

و مع پیشن ہیں اور طین معزب ہیں یہ معنی معرجیو وسکتی پیدیوء مد مسیم ہوء. (۱۵۵۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب کی آ دی کوفماز کا وقت ہوجائے اوراسے پائی شد ملے اور دوز مین تک وینچنے کی رسائی شہ رکتا ہوؤا ہے ہاتھوں کو جانور کی زیر ہے دار کرتیم کر لے۔

رصابودا ہے باعول نوبا درمار این پر اردیم کرے۔ ( ۱۳۸۰ ) خَدَّتُنَا رُوّادُ بُنُ جُزَّاحٍ ، أَبُو عِصَامٍ ، عَنْ صَدَقَةَ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : يُجَمَّمُ بِالصَّعِيدِ وَالْحِصْ وَالْحَبْلَ وَالوَّمْلِ.

(١٤١٧) حضرت تمادفر مات بين كرملى، چونے ، پھراورريت سے تيم كيا جاسكا ہے۔

(۱۷۷۷) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : حُكَّ هِنَ عُرَيْكِ عَنْ مُعَنَّدِ بِمَدَيْكَ فَهُوَ صَعِيدٌ حَتَّى جُمَارُ لِيَلِادَ. (۱۲۵) حضرت تعادفر استه بین که بروه چیز جس پتم اپنا اتحد اردوه تهبارے لیے''صید'' ہے جی کرتبهارے جانور کی زین پر پڑا جوانم رکھی۔

( ١٧١٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْوَانِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : يُتَيَمَّم بِالْكَلَا وَالْجَرَلِ.

(۱۷۱۸) عند و ربیع میں بھو ربیع میں بیابو میں سیون کی بیلیستا بیان و البیادی۔ (۱۷۱۸) حضرت عامر قرماتے ہیں کہ گھاس اور پہاڑ کے پھر یام کی سے تیم کیا جاسکتا ہے۔

( ١٧٠٩ ) حَلَثُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ َلِي عُنْمَانَ النَّهْدى ، قَالَ : بَلَغَيْى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: نَمَسَّحُوا بِهَا فَإِنَّهَا بِكُمْ بَرَّةً ، يَعْنِي : الأَرْضَ . (طيراني ٣٦)

قال: نمستعوا بھا قابلہ پر جمہ ہوہ ، یعنی : الارحق . اطبرانی ۱۳۲۷) (۱۹۱۸) حضرت ابوخان نہدی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اسپتے ہاتھوں کوزیمن پر ل کو ریتمبارے لیے

### ( ۱۹۷ ) في الاستيراء مِنَ الْبُولِ كَيْفَ هُوَّ پيثاب سے صفائی كيے حاصل كي جائے

.... ب حَدَّثَنَا عِسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِح ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَذَاذَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ :إذَا بَالَ أَحَدُّكُمْ لَلْيُسْرُ ذَكْرَةً لَلَاكَ نَشَرَاتٍ. (احدد ۲۳/ ۲۳۸ بن ماجد ۲۳۲)

صلعی ملک علیو و رسلم :(و این احمد هم عیسو مد نوه مدت سواپ و است. ۱۲۵۰) حفرت میش بمن از دادا بهند دالدے روایت کرتے میں که حضور مُنطِقی نے ارشاد فر مایا کہ جبتم میں سے کوئی پیشاب ریتو آئی شرم کا کوئین مرتبہ جھاڑ کے۔

wh مَدُلَكُنَا أَنْ عُمِيْدَةً ، عَنْ عَمُوو ، عَنْ أَبِي الشَّمْنَاءِ ، قَالَ : إذَا بَلْكَ فَامْسَتْ ذَكَرُك مِنْ أَسْفَلَ ، فإنَّهُ يَتَقَطِعُ. اعدا) حضرت الواعدة ، فراح جن كرجب تم يينا سركر فيولو البير آلاء تاس كو ينج سام آخد لكاد ، اس سد بينا سب ك

لمرات بدبوم اكس كـــ vvr) حَدَّثَنَا وَكِحَدٌ ، عَنُ وَمُعَةَ بُنِ صَالِح ، عَنُ عِسَى بُنِ يَزْدَادَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : فَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَكَيْسُرُ ذَكْرَهُ فَكَوْلًا ، فَالَ زَمْعَةً ؛ فَإِنْ ذَلِكَ يُخْرِءُ عَنْهُ.

الموادر المجانب من از دادائي والدي روايت كرتے بين كه صور مُنْطِق في ارشاد فرمايا كه جب تم بين سے وكي پيشاب ارب والى شرم كا دكوتمان مرجه جها أركے۔

## ( ۱۹۸ ) في الفأرة والكَّجَاجَةِ وَأَشْبَاهِهِمَا تَقَعُرُ فِي الْبِنُورِ اگر چوبا، مرخى يا ان جيسا كوئى جا نور كنوين عيش گرجائے تو كتا يا بَلَ كَالنا ہوگا؟

ئىيىدىم ئرى يى كى ئى خىدۇرى الزىگات ، غىن عقطاء بىن الشايىپ ، غىن زادّان ، غىن عَلِىتى . بى الْفَارُةِ تَقَعُ فى ( vvr ) خَدَّثَنَا رَكِيعٌ ، غىن خَمْوْرَة الزَّبَاتِ ، غَنْ عَطاء بْنِ السَّالِيبِ ، غَنْ زَادّان ، غَنْ عَلِى ( دُرُّ مِن مَن مِن مِن دِرْدِيو دِرْدِيو ، د

الْبِيْرِ، قَالَ :تَنوَ جُ إِنِّي أَنْ يَكُونَهُمُ الْمُناءُ. ١٢٢) معرت على واليو فرات مي كداكر جواياتي من كرجائة الناياني فكالا جائد كه ياني لوكون برعالب آجائد

wr) حَلَثَنَا حَفْصٌ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِى الْفَارَةِ تَقَعُ فِى الْبُوِ ، قَالَ : بُسْتَقَى مِنْهَا أَدْبِعُونَ ذَلُواً. ١٤٢١) حفرت ص فرمات بين كداكرية بإنى جمر كرجائة وإلىم ول بإنى ثلاثا بات

٧٧.) حَلَثَنَا هُمُنَدِّمْ ، عَنْ مُومِرَةَ ، عَنْ اَيْرَاهِيمَ ؛ فِى الْجُرَةِ ، أَوِ السَّنَّوْرِ يَقَعُ فِى الْبِيْرِ ، قَالَ :يَمْلُوا مِنْهَا أَرْيَعِينَ دَلُوَّا ، قَالَ مُغِيرَةُ -حَتَّى يَنْظَرُ الْمَاءُ. هي مسف ان الي شيرمتر جر (ملدا) کي که که ۱۳۳۳ کي ۱۳۳۳ کي کشاب الطبيال ت (۱۷۲۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگریانی ش جو ہایا کی گر جائے تو جالیس ڈول پانی نکالا جائے۔حضرت مغیرہ فرماتے ہیر

كدا تناماني نكالا جائے كه ياني كارنگ بدل جائے۔

( ١٧٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيث ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا وَقَعَ الْجُرَدُ فِي الْبِنْرِ نُزِحَ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلُواً ، فَإِن تَفَسَّخَ فَأَرْبَعُونَ دَلُوًّا ، فَإِذَا وَقَعَتِ الشَّاةُ نُرِحَ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلُوًّا ، فَإِنْ تَفَسَّخَتُ نُزِحَتُ كُلُهَا ، أَوْ مِنْهَ ذَلُوِ

(١٤٢٧) حضرت عطاء فرماتے ہیں کدا کر پانی میں جرؤ کر جائے تو بیں ڈول پانی نکالا جائے اگر وہ چھول جائے تو چالیس ڈولّ لکالے جا ئیں۔ اگر بکری گر جائے تو جالیس ڈول نکالے جا ئیں اور اگروہ پھول جائے تو سارا پانی یا جالیس ڈول نکالے جا ئیں۔

( ١٧٢٧ ) حَلَثَنَا هُمَنَيْمٌ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَبْرَةَ، عَنِ الشَّغِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: يُدْلَى مِنْهَا سَبْعُونَ دَلُوا، يَشْيى: فِي اللَّجَاجَةِ (١٧١٤) حصرت معى فرمات بين كداكركوي من مرقى كرجائ توستر دول يانى تكالا جائد

( ١٧٢٨ ) حَذَّتُنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْبِنْرِ تَقَعُ فَشَمُوتُ فِيهَا الدَّجَاجَةُ وَأَشْبَاهُهَا قَالَ :اسْتَق مِنْهَا دَلُوًّا وَتَوَضَّأُ مِنْهَا ، فَإِنْ هِي تَفَسَّخَتِ اسْتَقِ مِنْهَا أَرْبَعِينَ دَلُوًّا.

(۱۷۲۸) حضرت عطا فرماتے ہیں کہ اگر کنویں میں مرغی یا اس جیسی کوئی اور چیز گر کر مرجائے تو اس ہے ایک ڈول پانی نکال ّ

وضو کرلواورا گروہ پھول جائے تواس سے جالیس ڈول یانی نکالو۔ ( ١٧٢٩ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الشَّيْكِانِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي الْبِثْرِ يَقَعُ فِيهَا الذَّجَاجَةُ وَالْكَلْبُ وَالسُّنَّورُ فَيَمُوتُ

قَالَ : يَنْزِحُ مِنْهَا ثَلَاثِينَ ، أَوْ أَرْبَعِينَ دَلُوًا.

(۱۷۲۹) حضرت حماد فرماتے ہیں کداگر کنویں میں مرثی، کمایا بلی وغیرہ گر کر مرجا ئیں تو اس میں سے تمیں سے جالیس ڈول پاؤ

( ١٧٣٠ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي الذَّابَّةِ تَقَعُ فِي الْبِنُو، قَالَ:إِنْ لَمْ يَتَغَفّ

طَعْمُ الْمَاءِ وَلَا رِيحُهُ ، فَلاَ أَرَى بِالْمَاءِ بُأْسًا ، فَإِنْ تَغَيَّرَ طَعْمُ الْمَاءِ وَرِيحُهُ نَزَحُوا مِنْهَا حَتَّى يَطِيبُ الْمَاءُ. (۱۷۳۰) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اگر کویں ہیں کوئی جانورگر جائے تو اگریائی کا ذا نقدادراس کی پونییں بدلی توپانی میں کو حرج نبيں اورا كر پانى كاذا نقد يا بو بدل جائے تو سارا يانى نكالا جائے گا يمال تك كديانى ياك موجائے۔

( ١٧٣١ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ ؛ فِي الذَّجَاجَةِ تَقَعُ فِي الْبِنْرِ ، قَالَ مُ وَيُعَلَيْهِمُ أُوبِعُونَ دَلُواً. (۱۷۳۱) حضرت سلمہ بن کہیل فرماتے ہیں کہ اگر مرفی کویں میں گرجائے تو چالیس ڈول نکالے جائیں گے۔

( ١٧٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةً ؛ أَنَّ عَلِيًّا سُئِلَ عَنْ صَبِيٌّ بَالَ فِي الْبِنْرِ ؟ قَالَ :تُنْزَحُ.

(۱۷۳۲) حضرت علی ڈاٹٹو ہے موال کیا گیا کہ اگر بچہ کنویں ٹیں چیٹا ب کر دے تو اس کا کیا تھم ہے۔ فرمایا اس کا سارا پانی نکا

(wvr) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ حَبَثِنَا وَقَعَ فِي زَهْرَمَ فَمَاتَ ، قَالَ :قَامَرَ الزُّبَيْرِ انْ يُنْزِق مَاءُ زُمْرَمَ ، قَالَ :فَجَمَلَ ٱلْمُتَاءُ لَا يَشْقِطِهُ ، قَالَ :فَنَظُرُوا فَإِذَا عَيْنٌ تَشْعُ مِنْ قِبْلِ الْمُحجَرِ الْاسُوْدِ ، قَالَ :

فَقَالَ ابِنُ الزِّبُيْرِ : حَسْرِهُكُهُ. (۱۷۳۳) هنرته عظارهٔ مات بین کرایک مرتبها یک حبی چاه زمزم ش گرکرمرگیا \_حفرت این الزبیر نے تھم دیا کہ اب برُزمزم

(۱۷۳۳) هفرت عطا دفر مایتی بین کدایک سرتیها یک سی چاه زهرم مین که ار مرایا -هفرت این الزییرے عم دیا کداب بفر زهرم کا سارا پائی نکالا جائے ۔وگ پائی نکالئے کیکین پائی بندنہ ہوتا تھا۔ ویکھا کیا کہ بھر اسود کی جانب سے ایک چشہ پھوٹ رہا ہے جس کی دوبہ سے زمرم کا پائی بندنیس ہوتا ۔هفرت این الزیبرنے فر با ایک جہارے لیے اتفاق کا فی ہے۔

دَ لُوكُ مِنْ قِبَلِ الْعُنِيْ الْحِينَ الْبِيْتَ ، أَوِ الوَّحْنَ فَإِنَهَا مِنْ عُبُونِ الْحَنَّةِ. (١٣٣) حضرت قاده فرمات جين كداكي مرتبه ايك جشّى بر زهرم من گركر مركيا - هنرت ابن عماس نفيظن نے اس شرا ليك آدى كواناراجس نے اس كو بابر زكالا - فجرآ پ نے فرمايا كداس كا سارا پانى نكالو - فجرآ پ نے كنویں عمر سوجود تخص سے فرمايا

> كەس چىقى كاطرف سے بانى ئالاجوبىت الله يادكى كاطرف بے كيونكد يدست كاچشىپ -( 198) مَنْ كَانَ يَدَى مِنْ مَسَّ الذَّكَرِ وُضُوءًا

جن حضرات کے نزد کیے''<sup>دم</sup>سِ ذکر'' کی صورت میں وضوٹوٹ جا تا ہے

#### "مسِّ ذكر" لعنى شرم گاه كو ہاتھ لگانا

( ١٧٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدَ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزَّهْوِيُ ، عَنْ عُرُوَةً ، عَنْ زَلِيهِ بْنِ خَالِدٍ الْحُجَيْنِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ صَّ فَرَجُهُ فَلَيْتُوضَاً.

(احمد ۵/ ۱۹۳ طبر انی ۲۲۲۲)

(۱۷۲۵) حضرت زیدین خالد واثاثیہ ہے روایت ہے کدرسول اللہ نیزی نے ارشاو فرمایا کرجس نے اپنی شرم گاہ کو ہاتھ لگایا وہ وشو پ

( ١٧٣٠ ) حَدَّنَا مُعْلَى بْنُ مَنْصُور ، قَالَ:حَدَّنَا الْهَيْنُمُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مَكُحُول ، عَنْ عَنْهُسَدُ بْنِ أَبِي شُفْيَانَ ، عَنْ أَمْ حَبِيبَةً ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : مَنْ مَسَّ قُوْجَهُ



ورر عاق فَلْيَتُوضًا. (ابن ماجه ۴۸۱)

(۱۷۳۷) مفرت ام حیبہ تفاضحات دوایت ہے که دمول الله عَلَیٰظِیَّ نے ارشاد فر مایا کہ جمس نے اپنی شرم گاہ کو ہاتھ لگایا وہ وضوکرے۔

( wrv ) حَدَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ عَبُو اللهِ بْنِ أَبِى بَكُو ، قَالَ : سَمِعْتُ عُرُوّةً بْنَ الزَّيْرِ يُحَدِّثُ أَبِى ، قَالَ : فَاكَرَنِى مَرُوّانُ مَسَّ اللَّذَكِرِ ، فَقُلْتُ : لِيّسَ لِيهِ وُصُّوءٌ ، قَالَ : فَإِنَّ بُسُرَةَ ابْنَةَ صَفْوانَ تُحَدَّثُ فِيهِ ، فَهَكَ إلَيْهَا رَسُولًا فَلَذَكُمْ النَّهِا حَدَّثُ ، أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَى وَسَلَتِم، قَالَ : ثِنْ مَسَّ ذَكْرَهُ فَلْيَبَرَعَنَّ !

(ابوداؤد ۱۸۳ ترمذی ۸۳)

(۱۷۳۵) حضرت عمروه بمن زبیر فرمات بین که جھے سے بیرے والدنے بیان کیا کہ مروان نے مجھے سے مین ذکر کا قد کر دیا تو میں نے کہا کہ اس میں وضوفیوں ہے۔ وہ کئینے گئے کہ بسرو بہت مفوان نے اس بارے میں صدیت بیان کی ہے۔ پچرانہوں نے بسرو ک طرف ایک قاصد بھیجا جس نے آ کر بتایا کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول انڈر پڑھنے تھے ارشاد فرمایا کہ جس فیض نے اپنے آلہ ' نتامل کو ہاتھ دائیا وہ دشوکرے۔

( ٧٣٨) حَنَّنَا ابْنُ غُلَيَّةَ، عَنْ سَلَمَة بْنِ عُلْفَمَة ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، فَالَ : سَأَلْتُ عَبِيْدَةَ عَنْ قوله تعالى : ﴿ وَأَوْ لَامَسْشُمُ النَّسَاءَ﴾ ؟ فَقَالَ : بِيكِو ، فَطَنَتْ مَا عَنَى قَلَمْ أَسْأَلُهُ ، قَالَ : رَنَّبُثُ ، أَنَّ ابْنُ عُمَرَ كَانَ إِذَا مَسَّ فَرْجَهُ تُوضًا ، فَالَ مُحَمَّدٌ ؛ فَطَنَتْ أَنْ قُولَ ابْنِ عُمَرَ وقُولُ عَبْدَةَ شَيْءٌ وَاجِدٌ.

ردس) حضرت انن سمیرین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ سے اللّه تعالیٰ کے قول ہواُؤ کو کہ مُسٹم النَّساءَ ﴾ کے بارے شمن حوال کیا تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، میں کچھ گیا کہ دہ کیا کہنا چاہتے ہیں پس میں نے ان سے موال ٹیس کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ بچھے بتایا گیا کہ حضرت این عمر فائد بھی ناہویش کا قول ایک واقعہ واٹھا تھے مشرک مجرز فرماتے ہیں کہ مجرا خیال ہیے ہے کہ حضرت ابن عمر ادر حضرت عبیدہ فائد بھی کا قول ایک میں ہے۔

( ١٧٣٩ ) حَكَثَنَا أَبُنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشُكِ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بُن زَيْدٍ يَقُولُ : إذَا مَسَّهُ مُتَكَمِّدًا، أَعَادَ الْوُضُوءَ .

(۱۷۳۹) معنزت جابر بن زید فرماتے ہیں کہ جب کو ٹی تخص جان یو چیرکرشرم گاہ کو ہاتھ لگائے تو وضو کا اعاد ہ کرے۔

( ١٧٤٠ ) حَدَّثْنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ :إِذَا أَمْسَكَ ذَكَرَهُ تُوضَّاً.

( ۱۵۴۰) حضرت کمحول فرماتے ہیں کہ جب کو فُشخص جان یو جھ کر شرم گا و کو ہاتھ لگائے تو وضو کرے۔

(١٧٤١) حَلَّنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، أَنَّهُ صَعِعَ سَعِيدَ بْنُ الْمُسَبَّبِ يَقُول : مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَالُوْصُوءَ عَلِيْهِ وَاجِبْ. هم معنداین البشیر ترجم ( جلد ) برگ هم برخست که ۱۳۵۵ می ۱۳۵۵ می کنند الطبیارت کی معندان برخسودان برخسودان برخسود میردد میردد در میردد برخسودان برخسود برخسودان برخسود برخسودان برخسود برخسودان برخسود برخ

(١٨٣١) حضرت معيد بن مستب فرمات مين كد برفض شرم كا واته لكات قواس وضودا جب -( ١٧٤٢) حَدُّ لَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَالِهِ ، عَن الزَّبْيُرِ بْنِ عَلِيقٌ ، عَنْ مُصْعَب بْنِ سَمْدٍ ، فَالَ : كُنْتُ

١١) كُدَّلْنَا وَكِيعِ، عَنْ إِسْمَاعِيل بنِ إِنِي خَالِدٍ، عَنِ الزَّبْيَرِ بنِ غِدِى، عَن مُصَعِب بنِ سعلو، فال : دَنت أَمْسِكُ عَلَى أَبِي الْمُصْحَفَ ، فَأَدْخَلُتُ يَدَىَّ هَكَذَا ، يَغْيى :مَشَّ ذَكَرَةً ، فَقَالَ لَهُ :قَوضً

سی میں الدورہ کی الدورہ کی الدیک سامنے آتا ہے ۔ (۱۳۷۷) حضرت مصحب بن سعد فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے سامنے آتا ں پڑھتے ہوئے اگر شرم گاہ کو ہاتھ لگالیتا تو وہ مجھے وی سر مرکب

وْصُوكرنےكاتِمُم مِنے"۔ ( ١٩٠٢ ) حَدَّتُنَا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّة ، عَنْ ٱلْيُوبَ ، عَنْ نَافِع ؛ أَنَّ ابْنُ عُمَرَ صَلَّى يَوْمًا مِنَ الصَّحْمَى ، وَقَالَ : إنَّى

كُنْ مَسِنْ ذَكُوى لَشِينَ.

(۱۷۳۳) حضرت ناخ فرماً تے ہیں کدا کیک دن حضرت ابن عمر تاہدین نے جاشت کے دقت فجر کی نماز قضاء کی اور فرمایا کہ میں نے ( فجر سے پہلے ) شرم گا وکم انور لگایا تھا کین میں جمولی کیا ( اس لیے فجر کی نماز وضع کیے بغیر پڑھ کی پنانچیاب دوبار دوپڑھ رہا ہوں )۔

( نجر ہے پہلے ) ترکم کا دلوا کے مطالب میں میں جول ایران ہے جر ماراز دھوسے بھیریز ھان چا کیا روز بارویز ھرہا ہوں )۔ ( Wes ) حدُّدُثُنَّا اللهُ عُلِيَّةً ، عَنِ الْبُنِ عَرْلُ ، عَنْ لَافِعِ ؛ أَنَّ اللهُ عَسَّ كَانَ إِذَا مَسَّ قَرْجُهُ أَعَادَ الْوُصُوءَ.

(۱۷۳۳) حضرت ناخ فرماتے بین کر صفرت این عمر شاہ پیشن شرم کا دکو ہاتھ لگانے کے بعدد دیارد وضو کیا کرتے تھے۔ ( ۱۷۵۵ ) حَدِّفْنَا کِینٹھی بُنُ أَبِی بُکٹِر ، عَنْ اِبْرُ اِهِمِ مَهِنْ مَافِع ، فَالْ : سَمِعْتُ اَبْنُ أَبِی مَجِعِ بَذْ کُورْ ، فَالَ : فَالَ عَطَاءٌ

٧٧١/ ڪنٽ يڪي بن ابي بحير ۽ عن بير اهيم بن نامع ۽ کان : سفِعت ابن ابي ، وَهُجَاهِدُ : مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلِيُتُوتُونَّ :

( ۱۷ ۳۵ ) حضرت عطا ءاور حضرت مجابد فر مات بین که جس نے شرم گاه کوچھواده وضو کرے۔

ره ۱۱۵۱) حَدَثَنَا مُعُونُهُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِي عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَنِى الزَّهْرِيِّ فَالَ سَمِعُتُ الزَّهْزِيِّ يَهُولُ : مَنْ مَسَّ بيروروس ؟ بيروروس ؟

ذَكَوَّهُ لَوَ صَنَّا. (۲۷×) حضرت: بری فرماتے میں کد جس نے شرع گا وکچواد وو فسوکرے۔

(wev) حَدَّثَنَا شَبَابَةٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَنادَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ قَالَا : مَنْ مَسَّ ذَكَرُهُ تَوَضَّا.

(۱۷۵۷) حضرت ابن عهاس اور ابن عمر تفكير خومات بين كه جس نے شرم كا و كوچوا و وضو كرے۔ ( ۱۷۵۸ ) حَدُ فَنَا عُنَدُوْ ، عَنْ عَبُلُو الرَّحْصُ فِي بُنِ حُصْدِ ، قال : شبولَ طاؤوس عَنْ مَسْ الذَّكْرِ وَالرَّجُولُ فِي الصَّلَاةِ ؟

٧٠) كَالْمُنَا غَنْدُرْ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بَنِ حَضَيْرٍ ، قال :سَيْلَ طاؤُوس عَنْ مَسَ اللَّاكِو وَالرَّجَل فِي الطَّمَلاةِ ، فَقَالَ :أَكُّ أَكُّ ، وَلِيمَ يَمَسُّهُ ؛ يَتَوَضًا.

(۱۷۳۸) حضرت طادس سے موال کیا گیا کہ اگر ایک آ دلی نماز میں ہواور ذکر کوچیو لے آواس کا کیا تھم ہے؟ فر ہایا: اف! اف! و اے کیل چھوتا ہے؟ ایسے فنس کو وضو کرنا چاہیے۔

# المنظمة المن الباشير ترتم ( ولمد) ( المنظمة ال

## ( ٢٠٠ ) مَنْ كَانَ لاَ يَرَى فِيهِ وُضُوءًا

#### جن حضرات کے نز دیک متِ ذکر سے وضونہیں ٹو ثنا

( ١٧٤٩ ) حَدَّثُنَا وَرَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيانَ ، عَنْ أَبِي قُلْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ؛ أَنَّ أَخَاهُ أَزْهَمَ بْنَ شُرِحْمِيلَ سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ ،

فَقَالَ :إنِّى أَحْتَكُ فَأَفْضِي بِيكَدَّى إلَى قَرْجِي؟ فَقَالَ ابْنُ مَشْعُودٍ : إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ مِنْك بِضُعَةٌ مَحِسَةٌ فَافْعَلُهُمْهِ. ١٤٣٤) حفرت مرا فراح 2 كار مرس محالة الرقمي، يرجهل خصرت المدسعود على سرسال كما كافغ الماس.

(۱۷۳۹) حضرت بزیل فرماتے ہیں کدمیرے بھائی ارقم بن شرحیل نے حضرت این مسعود وٹاٹھ سے سوال کیا کہ بعض اوقات خارش کرتے ہوئے میرا تھیشرم گا وکونگ جاتا ہے اس کا کیا تھی ہے؟ فرمایا کدا گرتم بھیے ہم کہ قبرار پیضونا پاک ہے واسے کاٹ دو۔

( ١٧٥٠ ) حَلَّتُنَا وَرَكِيعٌ ، عَنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنُ قَيْسٍ ، قَالُ :سَأَلَ رَجُلْ سَمُدًا عَنْ مَسْ اللَّكِرِ ؟ فَقَالَ :إِنْ عَلِمُت أَنَّ مِنْك بضُعةً نَحِسَةً فَاقْطُعُهُمْ:

(۱۷۵۰) ایک آ دی نے حضرت معدے میں ذکر کے بارے عمل موال کیا تو آ پ نے فر مایا کو اگرتم بچھنے ہو کرتہا ہے جم میں یہ

(١٧٥١) حَلَثْنَا ابْنُ فَصَلْيٍ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبَيْدَةَ ، عَنْ أَلِي عَيْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حُدَيْقَةَ بْنِ الْبَمَانِ ، أَنَّهُ قالَ :مَا أَبَلِكِ مَسِسْتُ ذَكْوِي ، أَوْ أَذْبِي.

(۱۵۵۱) حفرت مذیقہ طابق فرماتے میں کہ مجھے اس بات کی کوئی پر داہ نی*یں کہ می*ں اپنی شرم گا ہ کو ہاتھ لگا ڈل یا اسپنے کا ن کو ماتھ لگا ذر<sub>ا</sub>۔

( wor ) حَمَّلَنَا انْنُ فُصَيْلِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَنٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَا أَبَالِي مَسِسُت ذَكَرِى ، أَوْ أَبْهَاسِي ، أَوْ أُفْنِى ، أَوْ أَنْغِى.

(۱۷۵۲) حضرت عبدالله داین فرمات میں کدمیرے لیے شرم گاہ ،انگو تھے، کان یا تاک کو ہاتھ لگا ابرابر ہے۔

( ١٧٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فَصَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَيْشٍ ، عِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مِثْلَةُ

( wot ) حَدَّنَنَا أَبْنُ لَفَصْلُ وَوَكِحْ ، عَنْ مِسْعَم ، عَنْ عُمْشِ أَنِ سَعِيْدٍ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا فِي مَجْلِس فِيهِ عَقَارٌ بُنُ يَاسٍ ، فَسُولَ عَنْ مَسِّ الذَّكْرِ فِى الصَّلَاةِ ؛ فَقَالَ :مَا هُوَ إِلَّا بِضَفَّا مِنْكَ ، وَإِنَّ يكفَّكَ مَرْضِعًا غَيْرَهُ.

(۱۷۵۳)عمیر بن معید کتیج بین کریش حضرت کاربن یا سر کی مجل میں بیٹیا تھا۔ان سے نماز کے دوران میں ڈکر کے بارے میں موال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کریوں و دو تربیارا ایک عضوی ہے کیون تم کی ادر جگیا تھی تو ہاتھے ہو۔

( ١٧٥٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِتْى ، عَنْ خُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنْ عِمْرَانَ بْنُ خُصَيْنٍ ، قَالَ :مَا أُبَالِي إِيَّاهُ

معندالان الحاشير مترتم (جلدا) في معندالان الحريث المستخدمة المستخدم المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخد

مَسِسْت ، أَوْ بَطُنَ فَنِحِذِي ، يَعْنِي : ذَكَرَهُ.

(۱۷۵۵) حفرت مُران بن صين فرمات بين كديمر ب ليبشرم كاه اورمان كو باتهد لگانيا الم به --( ۱۷۵۷ ) حَدَّنَهَا مُكَارِّهُ بُنُ عَمْرُو ، عَنْ عَمْدُو اللهِ نِيْ بَدُنْدٍ ، عَنْ فَيْسِ بِنْ طَلْقِ ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بُنِ عَلِيْقَ ، قَالَ : حَرَجْهَا

``` الله عَلَى اللهِ مَا يَكُورُ مِنْ لِي اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَالِيَّانُّهُ وَصَلَّبُنَا مُعَنَّمَ مُنَّفِّ مَنَّهُ ، فَجَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : كَا رَسُولَ اللهِ ، مَا تَرَى لِي مَسَّ الذَّكُو فِي الصَّلَةِ؟ فَقَالَ :وَهَلْ هُو إِلَّا بِضَعَةٌ ، أَوْ مُضْفَةٌ مِنْك ؟

(ابو داؤد ۱۸۳ ترمذی ۸۵)

(١٤٥٦) حفرت طلق بن على علية فرمات ين كربهم إلك وفدك صورت من رسول الله مَرْفَظَةُ كل خدمت من عاضر بوع، بم

نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔اننے میں ایک آ دی آیا اور اس نے عرض کیا: یارسول اندا نماز کے ووران ممن ڈرکا کیا تھم ہے؟ فریا کیرو تمہارا ایک عضو تکا تھے۔

ر ( ١٥٧٧ ) كَذَلْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سُولَ عَلِيٌّ عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَهُ ؟ قَالَ : لاَ بَأْسَ.

( ۱۷۵۷ ) ڪڏڻڻا جُويِر ، عَنْ قابُوسُ ، عَنْ ابيهِ ، قال : سيل عَلِيَّ عنِ الرجلِ يمس د هره ؟ قال : لا باس. ( ۱۵۵۷) حضرت على وياؤر عـ مِن وَكرك بار \_ عمر موال کيا گيا توفر مايا ان مِن کولَ حرث مين –

( ١٧٥٨ ) حَدَّقَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُشْمَانَ بْنِ خُنَيمٍ ، عَنْ سَويدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَسَّ الذَّكرِ فِي الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ : مَا أَبْلِي مَسَسْتُهُ ، أَوْ أَنْفِي.

اللين العالم يوجي المستعمول من المراجي . ( ١٤٥٨) حضرت عبد الله بن عثمان كتبة بين كه بين أخر من في حضرت معيد بن جير المدوران نماز من ذكر كم بار مد من سوال كيا تو

(۱۷۵۶) سرے مبراند بن مان ہے این حدیث سرک سرک میں ہے۔ انہوں نے فرمایا کدمیرے لیے شرم گاہ اور ناک کو ہاتھ لگا نا ایک جیسا ہے۔

( ١٧٥٩ ) حَدَّلْنَا اللهُ فَضَيْلِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ . ( ١٧٥٩ ) حَدَّلْنَا اللهُ قَضَيْلِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ .

(۱۷۵۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ دوران نماز ذکر کو ہاتھ لگانے میں کوئی ترج نہیں۔ بر میں دو وہری پر دو کر ہے دیر میں مرد در میں کا برائے کا انتہام فرمانے کا برائے کا انتہام فرمانے کی انتہام کی

( .٧٧ ) كَـنْتَنَا انْنُ عُلَيَّة ، عَنْ أَبِي حَمْزَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ حُمْدَيْقَةً ;مَا أَبْالِي مَسَسَنَهُ ، أَوْ طَرَفَ أَنْفِي ، وَقَالَ عَلِيُّ :مَا أَبْالِي مَسِسُنَهُ ، أَمْ طَرَفَ أَذْنِي.

( ۱۷۷۰) حضرت حذیفہ ڈٹاٹو فراتے میں کہ میرے لیے شرم گاواد ناک کے کنارے کو ہاتھ لگانا کیک جیسا ہے۔حضرت علی اثباتش فیار 7 جسام میں لیڈ مشکل کان کان مرکز کان مرکز کا ایک جیسا ہے

فرماتے ہیں کدمیرے لیےشرم گاہ اور کان کے کنارے کو ہاتھ لگانا ایک جیسا ہے۔

( ١٧٦١ ) حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ أَبِّي بُكُيْرٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ ، قَالَ :قَالَ طَاوُوس وَسَعِيدُ بْنُ جُيْرٍ ،مَنْ مُسَّ ذَكَرَةً رِهُو لَا بُرِيدُ فَلَئِسُ عَلَيْهِ وُضُوءٌ \*\* ﴿ مَنْ مُسَّ ذَكَرَةً رِهُو لَا بُرِيدُ فَلَئِسُ عَلَيْهِ وُضُوءٌ

(١٢ ١٤) حفرت طاؤس اور حفرت سعيد بن جبير فرمات بين كدجس نے بلاقصد ذكر كو ہاتھ لگاياس كاوضونيس أو ثا-

( ١٧٨٢) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَفْقَرِ بْنِ الزُّبْيُرِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةً ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ

هي مصنف ابن الي شيه مترجم (طدا) كي المحالي المحالي المحالي المحالية

عَنْ مَسِّ الذَّكِرِ ؟ فَقَالَ : هَلْ هُوَ إِلاَّ حِذُوةٌ مِنك. (عبدالرزاق ٣٥٥ ـ ابن ماجه ٣٨٨)

(۱۷۲۴) حفرت ابوامامہ ڈٹائٹوے دوایت ہے کدرمول اللہ تیکو نظائے ہے میں ذکر کے بارے میں موال کیا گیا تو آپ نے فر مایا کہ

وہتمہاراا کے عضو ہی تو ہے۔

( ١٧٦٢ ) حَلَّاتُنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمٌّى ، فَالَ :جَلَّانَا زَالِدَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۷ ۱۳) حفرت عبدالله ہے میں ذکر کے بارے میں سوال کیا گیا تو فر مایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠١ ) النُّخاعة والبُّزاق يَقَعُ فِي الْبِنْرِ اگر کنویں میں تھوک یا بلغم گرجائے تو کیا حکم ہے؟

( ١٧٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِكَةً ، عَنْ شُكِيَّةً ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكُمَّ عَن رَجُلٍ تَنْجَع فَوَقَفَتْ نُخَاعَتُه فِي طَهُورِهِ ؟ فَقَالَ :

يُأْخُذُهَا هَكَذَا فَيَطُوحُهَا ، وَقَالَ شُعْبُةُ :بِيَذِهِ يَضِفُ ، أَنَّهُ يَغُوفُهَا مِنَ الإِنَاءِ فَيَطُرَحُهَا.

(١٤٦٢) حفرت شعبہ والتو فرمات بین کدیں نے حضرت حکم سے سوال کیا کداگر آ دی کا بلخم اس کے وضو کے پانی مثل گر جائے تو اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کدا ہے اپنے ہاتھ ہے یوں نکال لے۔ ریفر ماتے ہوئے حضرت شعبہ نے یانی میں ہاتھ ڈال کر

تھوک نکالنے کا طریقہ بتایا۔

( ١٧٦٥ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُفِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ لِي النَّخَاعَةِ قَالَ :خُذُهَا وَخُذُ مَا حَمَلَتْ ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا بُزَاقٌ أَفْسَدَتِ الطَّهُورَ ، أَوِ الْمَاءَ.

(١٤٦٥) حفرت ابراتيم بلغم ك بارے ميں فرمات بين كمد بإنى ميں عبلغ اوراس كے اروگرد كے بانى كو تكال دو۔ اگراس ميں تھوک بھی ہوتو یانی نایاک ہوجائے گا۔

( ١٧٦١ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْمَحَسَنِ ؛ فِي النُّخَامَةِ نَقُعُ فِي الْمَاءِ ، قَالَ : ٱلْقِهَا وَتَوَضَّأُ.

(۱۷ ۲۷) حضرت حسن پانی میں گری ہوئی تھوک کے بارے میں فرماتے ہیں کہا ہے تکال کروضوکرلو۔

(٢٠٢) قُولُهُ (أُو لاَمُستِمُ النِّسَاء)

قرآن مجيدكي آيت ﴿أُو لِأُمُسُّتُمُ النُّسَاءَ ﴾ كَتَفير

( ١٧٦٧ ) حَدَّثُنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : اللَّمْسُ بِالْكِدِ.

(١٤٦٤) حفرت البونٹان فرماتے ہیں کداس سے مراد ہاتھ سے چھونا ہے۔

هي معنف اتن الي شير متر تر ( طدا ) که کام ۱۳۷۹ که ۱۳۷۹ که کتاب الطبيارت

( ١٧٦٨ ) حَدَّثْنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُنَّدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : هُوَ الْجِمَاعُ.

( ۱۷۷۸) حفزت ابن عہاس ڈیڈین فر ماتے ہیں کہاس سے مراد جماع ہے۔ ( ١٧٦٩ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌّ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مِثْلَهُ

(۱۷۹۹) ایک اور سند سے یونمی منقول ہے۔

( ١٧٧٠ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ، عَنْ أَشْعَتُ، عَنِ الشَّفْيِّ، عَنْ أَصْحَابِ عَبْدِاللهِ ، عَنْ عَبْدِاللهِ، قَالَ:اللَّمْسُ مَا ذُونَ الْعِمَاعِ.

(۱۷۷۰) حفزت عبدالله جائزة قرماتے ہیں که اس سے ایسا چھوٹا مراد ہے جو جماع ہے کم ہو۔

( ١٧٨ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الشَّغِي ، عَنْ أَصْحَابِ عَلِثٌ ، عَنْ عَلِثٌ : ﴿ أَوْ لَا مَسْتُمُ الْسَاءَ ﴾ قالَ :

هُوَ الْجِمَاءُ.

(۱۷۷۱) حفرت علی زائد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جماع ہے۔

( ١٧٧٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ أَنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : هُوَ الْجِمَاعُ.

(۱۷۷۲) حضرت ابن عباس تؤیدهن فرماتے ہیں کداس سے مراد جماع ہے۔ ( ١٧٧٣ ) حَلَّكُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ، قالَ :مَا دُونَ الْجمَاعِ.

(۱۵۷۳) حفزت عبدالله والثي فرماتے ہیں کداس سے ایسا چھونا مراد ہے جو جماع ہے کم ہو۔

( ١٧٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَلَمَة بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبِيْدَةَ عَنْ قوله تعالى : ﴿أَوْ

لْأَمَسْتُمُ النَّسَاءَ ﴾ فَقَالَ : بِيَدِهِ فَظَنَنْت مَا عَنَى فَلَمُ أَسْأَلُهُ. (۷۷۷) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ ہے اس آیت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے ہاتھ ہے

اشارہ کیا جے میں مجھ گیا اور میں نے سوال نہ کیا۔ ( ww ) حَمَّلَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ بِسَافٍ ، عَنْ أَبِى

(١٤٧٥) حفرت الوعبيد وفرمات ين كداك سعرادايما جويتا بوجماع مرام

( ١٧٧٦ ) حَلَقْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَبِيْدَةَ عَنْ قوله تعالى : ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النَّسَاءَ﴾ فَقَالَ :بِيَدِهِ هَكَذَا ، وَقَبَضَ كَفَّهُ.

(۷۷۷) حفرت ابن سیرین کہتے ہیں کہ بیس نے حضرت عبیدہ ہے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اینے ہاتھ ہے اشارہ کیا اوراینی مفی کو بند کیا۔

( ١٧٧٧ ) حَذَّتُنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْمُلاَمَسَةُ الْجِمَاعُ.

کی معندان الی شیرمترج/ ولدا) کی کی است الطهارت کی کی است الطهارت کی کی است الطهارت کی کی است الطهارت کی کی است

(۱۷۷۷) حفرت حسن فرماتے ہیں کداس سے مراد جماع ہے۔

( ١٧٧٨) حَلَنْنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْمِيُّ ، قَالَ : الْمُلَامَسَةُ مَا دُونَ الْحِمَاع.

(۱۷۷۸) حضرت معی فراتے ہیں کداس سے مرادالیا چھوٹا ہے جو جماع سے کم ہو۔

( ١٧٧٨ ) حَنَّتْنَا أَلُو مُمَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُنْسَرَةً ، عَنْ صَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : الْحَلَفْتَ أَنَا وَأَنَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ فِي اللَّمْسِ ، فَقُلْتُ : أَنَا وَأُنَاسٌ مِنَ الْمَوَالِي : اللَّمْسُ مَا دُونَ الْحِمَاعِ ، وَقَالَتِ الْعَرَبُ: هُوَ الْجِمَاعُ ، فَأَتَيْنَا ابْنَ عَبَّاس ، فَقَالَ :غَلَبَتِ الْعَرَبُ ، هُوَ الْجِمَاعُ .

(۱۷۷۹) حضرت معیدین جیرفرماتے میں کدمیرااور کچھ ویوں کالمس کے بارے میں اختلاف ہوگیا۔ میں اور کچھ موالی کہتے تھے کہ اس سے مراد جماع سے کم کوئی عمل ہے جبکہ اہل عرب کہتے تھے کہ اس سے مراد جماع ہے۔ ہم فیصلے کے لیے حضرت این

عباس ٹن پین کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے فر مایا کہ عرب غالب آ گئے اس سے جماع مراد ہے۔

( ١٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ قُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي عُبُيْلَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : الْقُبْلَةُ مِنَ اللَّمْسِ وَفِيهَا الْوُصُوءُ ، وَاللُّمُسُ مَا دُونَ الْحِمَاعِ.

(۱۷۸۰) حضرت عبدالله ولايش فرمات ميں كه بوسه لينالمس كا حصه بهاس به وضونوٹ جاتا ہے اورلمس وہ چز ہے جو جماع ہے

( ١٧٨١ ) حَنَّتُنَا هُشَدْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : اللَّمْسُ وَالْمُسَاشَرَةُ إِلَى الْحِمَاعِ ، وَلَكِئَ اللَّهَ يَكُنِي مَا شَاءَ لِمَا شَاءً

(۱۷۸۱) حصرت این عباس میندهین فرماتے میں کہ لفظ کس، لفظ میں اور لفظ مباشرت سے جماع مراد لیا جاتا ہے کیکن اللہ تعالی جس چز کو جا ہیں جس چیز کے لیے کنایہ لے سکتے ہیں۔

( ٢٠٣ ) القطرة من الْخَمْرِ وَالدُّم تَقَعُ فِي الإنَّاءِ

اگر برتن میں شراب یاخون کا قطرہ گرجائے تو کیا حکم ہے؟

( ۱۷۸۲ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ لَیْٹٍ ، عَنْ طَارُوسٍ ؛ فِی قَفْرَوَ حَمْرٍ وَقَعَتْ فِی مَاءٍ ؟ فَکَرِ هَمُّهُ ( ۱۷۸۲ ) هنرته طادَس سے پانی میں گرنے والےشراب بے قشروئے بارے میں موال کیا گیا تو آپ نے اسے مرووخیال

( ١٨٨٣ ) حَلَثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْحُبُّ ) تَفْطُرُ فِيهِ الْقَطُرُ مِنَ الْحَمْوِ ، أَوِ اللَّم

هي معندان ابن ثير مترج (جلدا) کي هي ۱۳۳ کي په کښې هي کتاب الطبيارت گي ( ۱۵۸۳) حغرت من سے موال کيا کيا که کار شخفي ش ثراب يا فوائ اقلام وگر جائے تو اس کا کيا تھم ہے؟ فرما يا اس مارے پائی

## ( ٢٠٤ ) مَنْ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ نَضَحَ قَرْجَهُ

کوگراد یا جائے۔

ر ۲۰۶ ) من دان إدا توضا بصح فرجه

وضوکرتے وقت شرم گاہ کی جگہ پانی چھڑ کئے کا بیان

( ١٧٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيغٌ ، عَنْ عَشْيِهِ اللهِ بْمِرْلِمِي زِيَادٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ مُجَامِدًا بَنَوضًا تَسَصَحَ قَرْجَهُ ، وَذُكِرَ أَنَّ اللَّبِيَّ

حکظَی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ. (۱۲۸۳) حشرت مبیدانفدین این زیاد را ته بین که مین نے حضرت مجاہد کودیکھا کردووضو کرتے وقت شرم گاہ کی جگیہ بانی چیز کا

( ١٧٨٥) حَدَّثُنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةً ؛ أَنَّ سَلَمَةً كَانَ يَنْضُحُ بَيْلَ جِلْدِهِ رَبْيَابِهِ.

( ١٧٨٦ ) حَمَّتُنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْيِهِ ، عَنْ عُمَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَو ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا تَوَصَّا نَصَحَ فَرْجَهُ ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ :وَكَانَ أَبِى يُعْمَلُ ذَلِكَ.

ال جبیده المبع او مان بینی بیسس مرت. (۱۸۸۷) حضرت این عمر تایی عزمز بسب و شو کرتے تو شرم گاه کی جگه یا فی چیز کے اور فرمات کر میرے والد یو نمی کیا کرتے تھے۔

المُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ عَلَيْنِ ، قَالَ : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ وَهُو فِي (١٧٨٧) حَكَثُنَا اللَّهِ لَهُ فَصَيْلٍ ، عَنْ يَزِينَهُ ، عَنِ وهُنِّسَم ، عَنِ اللَّهِ عَلَيْنَ مِنْ اللَّهِ الصَّلَاثِةِ فَيَنِيلًا إِخْمِيلِهِ حَتَّى يُويِّهُ أَنَّهُ قَدْ أَخْدَتَ، فَمَنْ رَابَهُ وَلِلَّ فَايْسَضِحْ بِالْمَاءِ، فَمَنْ رَابَهُ مِنْ وَلِكَ شَيْء

فَلْبُقُلُ مُوْعَ عَمْلُ الْمُناءِ . (۱۷۸۷) حضرت این عهاس تفایز فن فراتے میں کہ شیطان تم میں سے کی کی نماز میں آتا ہے اور اس کے آلۂ تاسل کے سوراخ کو گیا کر کے بید کھا تا ہے کہ اس کا وضوف گیا۔ نے ایسا تک مود دو پائی چھڑک کے اور جے اس یارے میں زیاد وقٹ موقو و کے کہ

ير پاڻ کاوڊ ہے۔ ( ۱۷۸۸ ) حَقَدُنَا وَ کِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْكٍ ، عَنْ مَوْلَى لائِنِ أَوْهَرَ ، قَالَ : شَكُوْت إِلَى ابْنِ عُمَرَ الْمُولَ ، فَقَالَ : إذَا

تُوصَّانُ فَانْصَحْ وَاللَّهُ عَنْهُ ، فَإِنَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ. (۱۷۸۸) انهماز برکے ایک مولی کتبج بین کدیش نے حضرت این تمریجی پیش اب کی شکایت کی توانبوں نے فرمایا کہ جب تم

( ۱۷۸۸) انتماز تربیسا ایل مول میته بین ارس کے مصرت اندیا ترین پیشتاب ن شایت می وامبوں نے فرمایا ار جب م وضو کرونو پائی چھڑک اور اس سے بے پرواہ ہوجا کہ کیونکہ بیشیطان کی طرف ہے ہے۔

. ( ١٧٨٩ ) حَدَّنُنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَخِي ، قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنِ الْبِلَّةِ أَجِدُهَا فِي هي معنف ابن الي شير يتر ج ( بلدا ) ي هي المستخد المست الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ، انْضَحْهُ وَالْهَ عَنْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَان ، قَالَ :فَفَعَلْتُ فَذَهَبَ عَنِّي.

(۱۷۸۹) حفرت ابن الى ذئب فرماتے ہیں كہ جھے ميرے بعائى نے بتايا كه ميں نے حفزت قاسم سے نماز كے اندرمحسوس كى جانے والی تری کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا اے میرے پیارے! تم اس بریانی چیزک کراس سے غافل ہو جاؤ کیونکہ سے

شیطان کی طرف ہے ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب سے میں نے ایسا کیامیرادہم دورہوگیا۔ ( ،٧٧ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ حَيَّانَ ، عَنُ جَعْفَرِ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ فَشَكَى الِيَّهِ بِلَّةً يَجِدُهَا ، فَقَالَ

لَهُ مَيْمُونٌ :إذَا أَنْتَ تَوَضَّأْتَ فَانْضَحْ فَرُجَك ، وَمَا يَلِيهِ مِنْ نَوْبِكَ بِالْمَاءِ ، فإنْ وَجَدْت مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَقُلْ

(۱۷۹۰) جعزت جعفر فرماتے ہیں کہ ایک آ دی میمون بن مہران کے باس آیا اوران سے تری کے بادے میں سوال کیا جومحسور ہوتی ہے۔ حضرت میمون نے اس سے فر مایا کہ جبتم وضو کرواوا پی شرم گاہ پر پانی جیٹرک لواوراس سے متصل کیڑے کو بھی تر کراو. اب اگر تمہیں تری محسوں ہوتو تم بیسوچو کہ بیاس یانی کی وجہ سے ہے۔

( ١٧٩١) حَلَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ فَفَرَغَ ، قَالَ : إِكَفُّ مِنْ مَا فِي إِزَارِهِ هَكَذَا.

(۱۷۹۱) حضرت این عون فرماتے ہیں کہ حضرت مجمد وضوے فارغ ہونے کے بعد ایک جھیلی ہے یانی اپنی ازار بند پر چھٹر کہ

(١٧٩٢) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حَلَّنْنَا زَكْرِيًّا بُنُ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ :قَالَ مَنْصُورٌ :حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ ، عَزِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ النَّقَفِيمٌ ۚ ٱلَّذَ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَوَضَّا ثُمَّ أَخَذَ كَفًا مِنْ مَاءٍ فَنَصَحَ بِهِ فَرْجَهُ

(ابو داؤد ۱۲۸ احمد ۲۰۹ (١٤٩٢) حفرت علم بن سفيان فرمات جي كريس نے رسول الله يَلِيَفِيَّةُ كود يكها كرة ب نے وضوكرنے كے بعد ايك شيلي مير

یانی لے کراہے شرم گاہ کی جگہ چیٹرک دیا۔ ( ١٧٩٣ ) حَلَّتُنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، قَالَ :حلَّنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عُقَيْلِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ عُرُوَةَ ، عَنْ أُسَاهُ ا بُن زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضًّا ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنَّ مَاءٍ فَنَصَحَ بِهِ فَوْجَهُ.

(احمد ۱۲۱ این ماجه ۲۹۲ (۱۷۹۳) حضرت زیدین حارثه واژهٔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْ فِیْنَا فِیْنِے نَے وَصُوکرنے کے بعد مسلی میں یانی لے کراہے شرم گاہ ک

عَكِه حِيثرك دياب

کی معنف این الی شیر مترجم ( جلوا ) کی کی است کا مستقد این الی شیر مترجم ( جلوا ) كتاب الطهارت 🖔

# ( ٢٠٥ ) مَا ذُكِرَ فِي السَّوَاكِ

#### مسواك كےمسائل وفضائل

( ١٧٩٤ ) حَلَّنَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ حُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي وَاتِلِ ، عَنْ حُلَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَامَ فَتَهَجَّدَ يَشُوصُ فَاهُ بِالسَّوَاكِ. (بخارى ١٣٦١. مسلم ٢٩) (۱۷۹۳) حضرت حذیفہ بن بمان افتاتو فرماتے ہیں کہ حضور مُؤفظا فینب تبجد کے لیے اٹھتے تو مسواک کیا کرتے تھے۔

١٧٩٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَادِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ خُذَيْقَةَ ، عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وِلْمُلَّهُ ، وِلاَّ

أَنَّهُ لَمْ يَقُلُ بِالسُّوَاكِ. (مسلم ٢٢٠)

(۱۷۹۵) ایک اور سند سے یو نہی منقول ہے۔ ١٧٩٦ ) حَلَثْنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْمِفْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَائِشَةَ قُلْتُ :أَخْيِرِيني بِأَى شَيْءٍ كَانَ

يَنْهَأُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُخَلَ عَلَيْكِ ؟ قَالَتْ : كَانَ يَتْدَأُ بِالسَّوَاكِ.

(مسلم ۲۲۰ ابوداؤد ۵۲)

١٤٩٧) حفرت شریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ شخاط عاص عرض کیا کہ حضور میکھنے بھی جب آپ کے پاس تشریف ات توسب سے پہلاکام کیا کرتے ؟ فرمایاسب سے پہلے مواک کرتے تھے۔

١٧٩٧) حَلَّقْنَا يَعْلَى بْنُ عُيْدُو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَيْنَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لْأَمْرْتُهُمْ بِالسُّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ، قَالَ : فَكَانَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ سِوَاكُهُ عَلَى أُذْنِهِ مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ أَذْن

الْكَاتِبِ ، فَلَا يَقُومُ لِصَلَاةٍ إِلَّا اسْتَنَّ ، ثُمَّ رَدَّهُ فِي مَوْضِعِهِ. (ابوداؤد ٣٨ـ ترمذي ٢٣) ١٤٩٧) حفرت زيد بن فالد سے روايت بے كدر مول الله وَيَخْتَفَقِ فَي لما يا كداكر مجھاني امت پرمشقت كاخوف نه دوتا تو ميں یں ہر نماز کے لیے مسواک کا تھم دیتا۔ حضرت زید بن خالدایے کان پر دہاں مسواک رکھتے تھے جہاں کا تب اپنا قلم رکھتا ہے۔

بنماز کے لیے اٹھے تو مواک کرتے اور پھرویں رکھ دیے۔ ١٧٩٨) حَذَثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، وَابْنُ نُمْدِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّتِي لَامَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلُّ وُصُوعٍ.

(احمد ۲/ ۳۳۳ نسائی ۳۰۳۷)

٩٨ ١٤ > معرِّت الوهريره تِلْاثُون وايت بِ كدرمول الشَّيْرُفْقَاقِهَ في ارشاد فرمايا كدائر مجھما بي امت پرشقت كاخوف نه جوتا

الطهارت المائية برتر ? ( المدا) كي المستان المائية برتر ? ( المدا) كي المستان المائية برتر ? ( المدا)

وانبیں ہروضومیں مسواک کرنے کا تھم دیتا۔

( ١٧٩٨) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِيهِ الأَحْمَرِ ، عَنْ حَرَامٍ بْنِ عُشْمَانَ ، عَنْ أَبِى عَيتِ ، عَنْ جَامِرٍ ، قَالَ : كَانَ بِشَنَاكُ إِذَا أَحَدَ مَضْجَعَهُ ، وَإِذَا قَامَ مِنَ اللَّهِلِ ، وَإِذَا حَرَجَ إِلَى الشَّبْحِ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : قَلْ شَقَفَ عَلَى نَفْسِكَ بِهَذَا السُّوالِي ؛ فَقَالَ : إِنَّ أَسَامَةَ أَخَبَرُنِي أَذَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بِسُنَاكُ هَذَا السُّواكَ.

ہ مصوبیت میں ہوں استعمام سیوپی میں اسوں میں مصطفی میں استعمام میں ہوئے۔ (49 ما) مھڑے اپویٹس کتے ہیں کہ بی خصوب جارگرو کھا کہ وہونے ہے پہلے اٹھنے کے بعداور فجر کی کمانز کے لیے جاتے وقت مواک کیا کرتے تھے ہیں نے ان ہے کہا کہ آپ نے قود کوائن شقة ہیں کیول ڈال رکھا ہے! فر مایا کہ بچھے حفرت اسامہ نے بتایا ہے دصور پڑھنے بھی ای طرح مسواک کیا کرتے تھے۔

( .w. ) حَذَنْنَا عَنَامُ بِنُ عَلِيٍّى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبِيْرٍ ، عَنِ اللهِ عَنَّاسٍ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، أَمَّ يَسَنَاكُ (احمد // ۲۱۸. نسانی ۴۰۵)

(۱۸۰۰) حضرت ابن عہاس واللہ فرماتے ہیں کہ حضور میں اللہ اللہ اللہ علیہ محرسواک کیا کرتے تھے۔

(١٨٨٠) عربي الرويو (عالمة إلى الله والمواقعة عن منطور ، عن شقيع ، عن حُدَيْفَة ، أنَّ النّبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ (١٨٨٠) حَدَثَنَا حُسُنُونُ مِنْ عَلَى زَلِيْدَة ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ شَقِيعٍ ، عَنْ حُدَيْفَة ، أنَّ النّبي

وَسَلَمْ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسَّوَاكِ. (١٨٠١) مغرت مذيف بن يمان الطَّفُوفرات إلى كمتفورة يَضِيَّة جبتهدك ليماضحة ومواك كما كرتے تھے۔

( ١٨.٢ ) حَتَنَنَا عَفَانُ ، قَالَ :حَثَثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ :حَتَثَنِي عَلِيُّ بُنُ رَيْدٍ بُنِ جُدُعَانَ ، قالَ حَتَثَنِي أُمُّ مُحَمَّدٍ ، عَرْ عَانِشَةَ ؛ أَنَّ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يُؤَلِّدُ لِكِلاً ، وَلاَ نَهَارًا فَيَسْتَغِظُ إِلاَّ تَسَوَّكَ قَالَ أَنْ يَمُوضًا.

(ادر سعد ۱۲۸۳ احمد ۲/ ۱۲۱)

اابن سعد ۱۸۰۲) حضرت عائشہ بیمنش افریاتی میں کہ حضور شام کے بھی دن میں یارات میں نیندے بیدار ہوتے تو وضوے پہلے مسواک کہا کرتے تھے۔ مسواک کہا کرتے تھے۔

( ٧٨.٣ ) حَدَّثَنَا حَالِدُ بْنُ مَخْلَةٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى حَبِيتَهَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى دَاوُدْ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّةٍ ، عَنْ عَالِشَةَ ، قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :السُّوا-صَطْهَرَةً لِلْفَةِ ، مَرْضَاةً لِلرَّبُ. (احمد ١٩٣٠-دارم ١٩٥٣)

ں ور س (۱۸۰۳) حضرت عائشہ ٹی خدن کے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْفِیْقِ نے ارشاد فر مایا کیسسواک منہ کوصاف کرنے وال ہے اوراللہ کی رضا کا ذریعے ہے۔

رياسه (دريسب) ( ١٨٠٨ ) خَذْنَهَ أَبُو الْأَخْرُصِ ، عَنْ أَبِي إِلْسُحَاقَ ، عَنِ التَّهِيهِ يِّ ، عَنِ ابْنِ عَنَّاسٍ ، قَالَ :لَقَدْ كُنَّا نُؤْمَرُ بِالسُّوَالِ حَنَّى طَنَنَا ، أَنَّهُ سَيُنْوِلَ فِيهِ. (طبالسـي ٢٤٢٩)



( ١٨٠٥ ) حَلَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَسَامَة بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ ؛ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ وَأَصْحَابَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَرُّوحُونَ وَالسِّوالُّ عَلَى آذَانِهِمْ.

ر طوق العبو تصلی الله تسدین رسم به موسور برون و سود سوت می موجه. (۱۸۰۵) هنرت صالح بن کیمان فرمات مین که هفرت مجاوه بن صاحت خانو اور نیم کریم بین کی محالید کے کافوں پر ہروقت معروک کی مزیق تھی۔

عوا الناول وي. ( ١٨٨ ) حَدُّلْنَا مُعَاوِيَةُ بِنُ هِمِنَامٍ ، قَالَ :حَدُّلْنَا اللَّهُمَانُ بُنُ قَرْمٍ ، عَنْ أَبِي حَبِيب ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهُلِ الْمِحِجَازِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الزَّبُشِ ، عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ : الْوَلَّ أَنْ أَشْتُطَ عَلَى أَشْقِى لاَمْرُتُهُمْ بِالسَّواكِ

عِنْدُ کُلُّ صَلْاَقِ (طیرانی فی الکبیر ۳۲۵) (۱۰۰۱) دهرت عمبالندین زیر ڈاٹٹو سے روایت ہے کہ رس لالند مُڑی نے ارشاد فربایا کہا کر بھی اپنی است پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو شل برنماز کے لیے ان پر مسواک کو لازم کردیا۔

السَّوَاكُ مَّطُهُرٌ قُلِلُقُمِ جَلاَءٌ لِلْعَينِ. (١٨٠٤) مفرت ضحى فرمات بين كەسواك مندكوساف كرنے والى اورنگا وكوتيز كرنے والى ہے۔

(۵۰۸) حضرت می فرمات میں کد سواک منداد صاف کرنے دالی اور نگاہ اُرتیز کرنے دالی ہے۔ (۱۸۰۸) حَدَّلْنَا عَبِيدَهُ بُنُ حُمَّدُو، وَالَّلَ : حَدَّلْنَا الْاَحْمَدُ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ یَسَار ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَدُ بْنِ أَبِی لَیْلَی،

٧٠) محملت عبيده بن تحصير عمل محملت الرحمنس من عبيد العوين يت و ، عن عبد الوسطور بن إلى يميع. عَنْ يَعْفِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رَفَعَهُ ، قالَ : أَنْوَلَا أَنَّ أَشَقَ السَّوَالَةُ كُمَّا فَرَصْتُ عَلَيْهِمُ الطَّهُورَ . (احدد / ٢٠٠ البزار ٢٠٠١)

(۸۰۸) ایک محالی دوایت کرتے تین کرمنور شریحظ نے ارشاد قربایا که اگر تھے اپنی امت پرمشقت کا خوف ند ہوتا تو میں وضوک طرح برنماز کے لیے مسوال کو بھی فرش قر اردے دیتا

( ١٨.٩ ) حَلَّمْنَا أَنُو حَالِدٍ الأَحْمَرِ ، عَنْ وَاصِلِ ، عَنْ أَبِى سُورَةَ ابْنِ أَخِى أَبِى أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَاكُ فِي النَّلِيَةِ عِرَارًا. (احمد ١/ ٣١٤)

> (۱۸۰۹) هنرت ابوایوب ظافو فرماتے ہیں کدرسول اللہ منز کا کے ایک دات میں کئی مرتبہ مسواک فرماتے تھے۔ پر میں ہمور میں میں میں ایک درجہ سے درجہ درجہ وجود میں اور کا برجہ درجہ درجہ اور اور اور اور اور اور اور اور

(١٨٠٠) حَلَمُنَا أَبُو مُعَادِيَةَ ، عَنِ الْاَعْمَسُ ، عَنْ سَمُّدِ بْنِ عَيْدُلَةَ ، عَنْ أَبِي عَنْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قالَ :(ذَا قَامَ اَحَدُكُمُ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَسْنَكُ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَنَسْوُكَ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ ثُمُّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ ، جَاءَهُ الْمَلَكُ حَنْي يَقُومَ خَلْفُهُ يَسْتَعِعُ الْقُوْلَ ، فَلا يَيْزَالُ يَلْقُ مِنْهُ حَتَّى يَضَعَ قَاهُ عَلَى فِيهِ ، فَلا يَقُرُأُ ابَيَّةً إِلَّا

دَخَلَتُ جَوْفَةُ. (بزار ٢٠٣)

(۱۸۱۰) حضرت علی ویشو فرمات میں کہ جبتم میں ہے کوئی رات کو اٹھے قو سواک کرے۔ کیونکہ آدی جب رات کو اٹھے، اور سواک کرے چروضو کرے چرنماز کے لیے گھڑا ہو جائے قایک فرشتا اس کے پیچھے کھڑا ہو کر اس کا قرآن سنتا ہے۔ چروہ آہتہ آہتہ اس کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اپنا منداس کے مند کے ساتھ لگا لیتا ہے۔ پس وہ جب جھی کوئی آبت پڑھتا ہے قووہ آیت فرشتے کے پیٹ میں چل جاتی ہے۔

( ۱۸۱۱ ) حَلَثْنَا جَرِيرْ، عَنْ مُنْصُودٍ، عَنِ الْمُحكَّمِ، قَالَ: نَزَلْتُ عَلَى مُجَاهِدٍ فَكَانَ أَشَدُّ شَيْءٍ مُوَاظَنَةٌ عَلَى السَّوَاكِ. (۱۸۱۱) معرَتَ عَمَرْماتِ بِسُ كَسَسُ معرَت كِابِرِكِ بِاسْمِهان بَن كَرُمُهِ او سِب نِهِ وها بَدَى سواك كي كياكرتِ تقِد

( ١٨١٢ ) حَلَّتُنَا كَلِيرٌ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَمْفَوْ بِن بُرُقَانَ ، قَالَ : حَلَّنَا يَزِيدُ بُنُ الْأَصَمُّ ، قَالَ : كَانَ سِوَاكُ مُيْمُولَةَ ابْنَةِ الْحَارِثِ زَرِّجِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْقَعًا فِي مَاءٍ ، فَإِنْ شِفَلَهَا عَنْهُ عَمَلٌ ، أَوْ صَلَاةً ، وَإِلا فَأَحَدَثُهُ وَالْسَاكَتُ .

(۱۸۱۲) حضرت بزیدین امم فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت میں دینت حارث کی سواک پانی میں و ولی رہتی تھی۔ جب وہ نمازیا کسی اور کام میں مشنولیت سے فارخ ہوتمی تو سواک کرتی تھیں۔

( ١٨١٧ ) حَلَّنَكَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو أَيُّوبَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَرْبَعُ مِنْ سَنَيِ الْمُرْسَلِينَ :التَّحْطُرِ ، وَالنَّكَاءُ ، وَالسَّوَاكُ ، وَالْحِنَّ

(ترمذی ۱۰۸۰ احمد ۵/ ۳۲۱)

(۱۳ اید) حضرت ابوابوب انصاری والیئو سے روایت ہے کہ حضور مِنْطَحَقَائِے نے ارشاد فر مایا کہ چار چیزیں رمولوں کی سنتوں میں سے میں آ نوشور گانا (۴) فکاح کرنا (۴) مسواک کرنا (8) مہذی لگانا۔

( ١٨١٨ ) حَلَّنْنَا وَرِيحَعٌ ، قَالَ : حَلَّنْنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بَنُ عَمْرُو الأُوزَاعِيُّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِلَةً ، قَالَ :الْوُضُوءُ شَفْرُ الإِيمَانِ ، وَالسَّوَاكُ شَفْرُ الْوُضُوءِ ، وَلَوْلَا أَنْ أَشْقَ عَلَى أَمْنِى لَاَمَرُتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدُ كُلِّ صَلَامٍ رَكْعَنَانِ بَسُنَاكُ فِيهِمَا لَمَبْدُ أَفْضَلُ مِنْ سَيْمِينَ رَكْحَةً لَا يَسْنَاكُ فِيهَا.

ر (۱۸۱۳) حفرت حسان بن عطیہ پیلیو سے دوایت ہے ( کر حضور پیٹی کا ارشاد قر مایا) وضوائیان کا حصر ہے اور مسواک وضو کا حصہ ہے۔ آگر چھیا اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز میں انجین مسواک کا تھم دے دیتا۔ وہ دور کشتیں بوسواک کے کے بڑھی جا کیں دوان رکھات ہے سمتر گنا افضل میں جو بلغے مسواک کے بڑھی جا کیں۔

( ١٨١٥ ) حَلَّنْهَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّنْهَا سَفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَبِنارِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لأَنْ أَكُونَ اسْتَقْبَلُتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَفْرَرُتُ ، يَعْنِى فِي السَّوَالِ ، أَحَبُّ إِلَى مِنْ وَصَيفَىنِ ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَأْكُلُ الطَّقَامَ إِلاَّ اسْتَنَّ ، بَعْنِی : اسْتَاكَ. (۱۸۱۵) حفرت این عمر ناتی فرماتے میں کہ سواک میں شفول رہنا ججے دوخادم خلاموں سے زیادہ مجوب ہے۔ حفرت عبداللہ بن

( ۱۸۱۲ ) حَلَثَنَا وَرَكِيعٌ ، فَالَ : حَلَثُنَا الْاَحْمَشُ ، فَالَ :صَيِعَتُ مُجَاهِنًا ، فَالَ :اصَبُّطاً رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبُولِلَ ، فَفَالَ :وكَيْفَ نَاتِسَكُمْ وَأَنْتُمْ لَاَ تَفْصُونَ أَظْفَارَكُمْ ، وَلَا تَنْفُونَ بَرَاجِحَكُمْ ، وَلَا تَسُنَا كُونَ. (۱۸۱۲) حفرت جابِفراسے بی کرایک مرج حفرت جرائل نے صغود خلاقے کے باس آنے عمل درکردی، جب آئے تر کئے

(١٨٧٧) مَحَلَقُنَا وَرَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَقُلَ سُفُهَانُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَعدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ :اسْنَاكُوا وَتَشَظَّفُوا ، وَأَوْيَرُوا فِإِنَّ اللّهَ وِثْرُ يُبُوتُ الْوِيْرَ.

(۱۸۱۷) حضرت سلیمان بن سعد ہے روایت ہے کہ رمول الله مُؤقِظة نے ارشاد فَر مایا کہ سمواک کرواور صفافی اختیار کرو۔ اور وتر پر حوکہ بکدالله نتافیا و تر (طاق) ہے اور طاق کو پیند کرتا ہے۔

، العاملية وصفع المعالم المستعلق من الموقع من الموقع المعالم الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع ا ( IAIA ) حضرت عبدالله بن بريده المحلى الميلية قربات فين كد تي ياك تيليني جب البية محمروا الول سي بيدار بوت تواتي ايك

بائدى ، ثن كانام بريره قدادان سے سواك منگواتے تھے۔ ( ١٨١٩ ) حَدِّثًا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَدٍ ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ جُحَادَةً ، عَنِ الشَّجْرِيّ ، قَالَ :السَّوَاكُ جَلاهٌ لِلْفَعْنِ طَهُورٌ لِلْفَحِ.

(۱۸۱۹) حلاتنا و پنجه عن ومسعم: عن محصد بن جمحانه ، عن استعبى ، حان : انسواف جدء بعدي صهور ربعه (۱۸۱۹) حفرت شحق فرمات بن که سواک لگاه کوترکر نے والی اور مندکو پاک کرنے والی ہے۔

( ١٨٢٠ ) حَلَنْنَا وَكِيعٌ، فَالَ:حَلَنْنَا إِسُرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنِ الشَّهِيعِيّ، فَال:سَأَلْثُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّوَاكِ؟ فَقَالَ :لَمْ يَرُّلُ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُورُ بِهِ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ مَيَنِّزُلُ عَلَيْهِ فِيهِ.

(۱۸۲۰) حفرت میں کتے ہیں کہ میں نے حفرت این عمال ہوڑ تھے ہمواک کے بادے میں موال کیا تو آپ نے فرمایا کدرمول اللہ مؤفق فاقع میں مواک عاظم اس کثرت سے دیا کرتے ہے کہ بم مجھنے لگے کس کے بارے کو فاتح کم نازل ہوجائے گا۔

( ١٨٢٠ ) حَقَثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ ، قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ النِّيمُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَرُوحُ وَالشَّرَاكُ عَلَى أَفْزِيهِ

(۱۸۲۱) حضرت صالح بن کیمان فرماتے ہیں کہ مسواک صحابہ کرام شیکتے ہیں ہے ہرایک کے کان پر کلی ہوتی تھی۔

. ( ١٨٢٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَنْسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ کی مستقدان الجاشیرین جم (طدا) کی کی ۳۲۸ کی ۳۲۸ کی کتاب الطبیارت

وُسَلَّمَ :أَكْثُوتُ عَلَيْكُمْ فِي السَّوَاكِ. (بخاري ٨٨٨\_ احمد ٣/ ١٣٣)

(۱۸۲۲) حضرت انس ٹٹاٹٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹیٹٹٹٹٹٹ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں مسواک کے بارے میں بہت تا كىدكردى ہے۔

# (٢٠٦) في أي سَاعَةٍ يُستَحَبُّ السِّوَاكُ؟

کس وقت مسواک کرنامستحب ہے؟

( ١٨٢٢ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُفِيرَةَ ، عَنْ مَوْلَى لِلْحَيِّ ، قَالَ : كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يَسْتَاكُ بَعْدَ الْوِتْو قَبْلَ الرَّكْعَتَيْن. (۱۸۲۳) حفزت ابوعبیدہ دینٹو وتروں کے بعد دور کعتوں ہے بہلے میواک کما کرتے تھے۔

( ١٨٢٤ ) حَلَّنْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُؤْمِرَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ ، قَالَ : سَأَلْتُ إَبْرَاهِيمَ عَنِ السَّوَاكِ ؟ فَقَالَ : وَمَنْ يُطِيقُ السُّوَاكَ ؟ كَانُوا يَسْتَاكُونَ بَعْدَ الْوِتْرِ قَبْلَ الرَّكْعَيِّن.

(۱۸۲۳) حضرت ابدمضر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابرا ہیم ہے مسواک کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مسواک کی طاقت کون رکھتا ہے؟ صحابہ کرام تو وتر کے بعداور دورکھتوں سے پہلے بھی مسواک کیا کرتے تھے۔

( ١٨٢٥ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَاكُ مَرَّتَيْنِ قَلْلَ الْفَجُرِ وَقَبْلَ الظُّهُرِ.

(۱۸۲۵) حفزت عروہ ڈٹاٹٹو فجر ہے پہلے اور ظہرے پہلے دومر تیمسواک کیا کرتے تھے۔

( ٢٠٧ ) مَنْ كَانَ يَسْتَاكُ ثُمَّ لاَ نَتُهُ ضَّأَ

مسواك كے بعد وضونہ كرنے كاھكم

( ١٨٢١ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ يَعْمَى بْنُ وَلَّابِ يَسْنَاكُ فِى الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ صَلَّى ، وَلَهُ يَمَسَّ مَاءً.

(۱۸۲۷) حفرت اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت بیکی بن و تاب مجد میں مسواک کرتے تھے۔ جب نماز کوری ہو جاتی تو پانی کو

چھوئے بغیرنماز میں شریک ہوجاتے۔

( ٢٠٨ ) في الوضوء مِنْ فَضُل السَّوَاكِ

مسواک کے بچے ہوئے یانی سے وضوکرنے کا حکم

( ١٨٢٧ ) حَلَثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْنَاكُ وَيَأْمُوهُمُ أَنْ يَتَوضَّؤُوا بِفَصْلٍ

(۱۸۲۷) حفرت قیس فرماتے ہیں کہ حفرت جرمیر مواک کرتے اورائے متعلقین کو مسواک کے بیچے ہوئے یانی ہے وضو کا حکم دیتے۔ ( ١٨٢٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْهُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْوَضُوءِ مِنْ فَضْلِ السُّوَاكِ. (١٨٢٨) حفرت ابراہيم مواك كے بيتے ہوئے يانى سے وضوكرنے ميں كوئى حرج نہيں مجھتے تھے۔

#### ( ٢٠٩ ) المرأة يصيب ثُوبُهَا مِن لَبَنهَا

اگرعورت کے کپڑوں براس کا دودھ لگ جائے تواس کا کیا تھم ہے؟

(١٨٢٩) حَلَثْنَا مُفْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلْمٍ بْنِ أَبِي الذَيَّالِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَوْأَةِ يُصِيبُ تَوْبَهَا مِنْ لَيَهَا أَتْصَلِّي ، وَلاَ تَغْسِلُ ثَوْبَهَا ؟ قَالَ :مَا بِلَيَنِهَا مِنْ نَجِسٍ.

(١٨٢٩) حفرت حسن سے سوال کيا گيا که اگر خورت کے کپڑوں پراس کا دود هالگ جائے تو کيا وہ کپڑے دعوئے بغير نماز پڑھ عمق ہے؟ فرمایااس کادودھنا یا کنبیں ہے۔

(١٨٣٠) حَلَّتُنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لاَ بَأْمَلَ بِلَكِن الْمَرْأَةِ أَنْ يُصِيبَ ثَوْبَهَا ، يَعْنِي :لَبَنَهَا.

(۱۸۳۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ عورت کا دورہ کیڑے برنگ جائے تو اس میں کوئی حربے نہیں۔

#### ( ٢١٠ ) من كره أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ أَهْرِيقُ الْمَاءَ

پیشاب کے بارے میں یہ کہنا مکروہ ہے کہ میں یانی بہانے جار ہاہوں

(١٨٢١) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرِيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قامَ رَجُلٌ مِنْ عِنْدِ ابْنِ عَبَّاسِ ، فَقَالَ لَهُ :أَيْنَ؟

قَالَ :أُرِيقُ الْمَاءَ ، قَالَ : لاَ تَقُلُ أُرِيقُ وَلَكِنْ قُلُ : أَبُولُ. (۱۸۳۱) حضرت عطا مفرماتے ہیں کہا کی آ دمی حضرت ابن عباس جھائیے کیا س سے کھڑا ہوا تو آمہوں نے اس سے یو چھا کہ کہاں جارب ہو؟ اس نے کہا میں یانی بہانے جار ہا ہول۔حضرت این عباس جائیو نے فرمایا کہ یوں نہ کہو بلکہ کموکہ میں بیشاب کرنے

١٨٦٢) حَلَثُنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ:

أَقُومُ أُهريقِ الْمَاءَ.

(۱۸۳۲) حطرت ابن تمر ڈٹٹٹو اس بات کوکمروہ خیال فریائے تھے کہ کو کٹٹٹس پیٹا ب کے لیے جاتے ہوئے کیے کہ میں یانی بہانے

هی مسئنسان ای شیرسز بر ( ایل ) کی کاب ( ایس ) در ایس انتظامیات کی ایس انتظامیات که ایس انتظامیات کرد. ایس انتظامیات کی ایس انتظامیات کرد. ایس انتظامیات کی ایس انتلام کی ایس انتظامیات کی ایس انتلام کی ایس انتظامیات کی ایس انتلام کی ایس انتلام ک

(۱۸۳۳) دهزتُ مر دفاتُونے ایک آ دمی ہے فرمایا کہ بینہ کھو کہ میں یانی بہار ہاہوں بلکہ پیر کھو کہ میں بیشا ب کرر ہاہوں۔

( ١٨٣٤ ) حَلَثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ لِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى الأَحْوَصِ ، عَنْ عَيْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَعُولَ :أَهْرِيقُ الْعَاءَ.

(١٨٣٢) حفرت عبدالله والثوال بات كوكر ده خيال فرمات تتح كدكو في فض يد كم كدم بانى بهار بابول-

(۲۱۱) فی مجالسة الجنگ جنبی کی ہمنشنی اختیار کرنے کا تھم

( ١٨٢٥ ) حَلَثُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكُو ، عَنْ أَبِى رَافِع ، عَنْ أَبِى هُرِيْزَةَ ، اللَّهُ فَلَيَّهُ النَّبَىُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِى طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَهُو جُبُّ ، فَانْسَلَّ فَلَمَبَ فَاغْتُسَلَ ، فَفَقَدُهُ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ ، فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ : أَيْنَ كُنت يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ : كَ رَسُولَ الله ، لَقِيَتِي وَآنَا جُنُبٌ ، فَكَرِهُتُ أَنْ أَحَالسَك حَدَّ أَخْسَلَ ، فَقَالَ : شُكِّرَةُ الله ، اذَّ المُنْهَ لَا يَشُحُدُ (رخاء ، ١٨٥٥ ل اداد ١٣٥٥)

اُ جَالِسَك مَتَّى أَغْدَسِلَ ، فَقَالَ : مُسِمَّانَ الله ، إِنَّ الْمُقُومِنَ لَا يَشْجُسُ. (بهناری ۱۳۸۵ بوداد ۲۳۳۰) (۱۸۳۵) حضرت ایورانی فرماتے ہیں کرحضرت ایو برروجائٹو کی مدیند کی ایک کُل مُن صاب جناب میں صفور مَنْ فِحَقِّ ہے ماہ قات ہوگئی۔ حضرت ایو برروجائٹو دہاں ۔ فکل کے اور جا کرخس کیا۔ تی پاک مِنْ فِحَقِظ نے اُنیس منائب پایا اور جب وہ عاضر ہوئے تو آپ مِنْ فِحَقَظَ نے ان سے اپنے تھا کہ اسے ایو برروائم کہاں تھے؟ عرض کا یا رسول انشدا میں جب آپ سے طاق حالت جنابت می تھا، بھے اس حال میں آپ کی محبت میں بیشنانا گوار صوبی ہوائو میں خسل کرنے چااگیا۔ حضور مِنْ فِحَقِظَ نے فرمایا ''سجان اللہ اموسمن ناپاک نیمی ہونا''

( ١٣٦٠) حَلَثُنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْمُو، عَنْ وَاصِلَ ، عَنْ أَبِي وَالِلِ ، غَنْ خَلَيْفَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيمٌ وَهُو جُنُّهٌ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَانْفَتَسَلَ ، ثُمَّ جَاءَ ، فَقَالَ : إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ. (ابوداود ٣٣٠. نسان ٣٣٠) د سن ١٨٠٠ . . . كاف و مع مركز من من من من من الله عن المنظمة عن المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة

(۱۸۳۷) حضرت ابدواکل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حذیقہ دینٹو کا حالت جنابت میں حضور مینٹی نظامی آ منا سامنا ہو گیا۔ حضرت حذیقہ حضور مینٹینٹی سے ملے بغیر نہائے کے لیے چلے گئے۔ بھر واپس آئے تو حضور مینٹینٹیٹ نے فرمایا کہ مؤمن نایاک نہیں ہوتا۔

، بي ت در) وي. ( ١٨٣٧ ) حَلَثُنَا ابْنُ عَلَيْهَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : نُبُنْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَأَى کی مف این الباشیر تر (طدا) کی کی سیس اسلیارت کی کی سیس کنناب الطبیارت کی کی کتاب الطبیارت کی حُدَيْفَةَ فَرَا ۚ غَفَالَ :أَلَمُ أَرَك ؟ فَقَالَ :بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلَكِنِّى كُنْتُ جُنًّا ، فَقَالَ :إنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ.

(۱۸۳۷) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور مُتَرِّضَةً بِنے حضرت حذیفہ ڈڑٹیؤ کودیکھا کہ وہ آپ کی نگا ہوں سے جیب رہے ہیں۔حضور مُنِشِنْظَةَ نے فرمایا کہ میں نے تو تنہیں دکھے لیا تھا۔عرض کرنے لگے کہ یا رسول الله! میں

حالت جنابت میں تھا۔ آپ مِنْفِظَةُ فِي فِر مایا کہ مؤمن نایا کئیں ہوتا۔ ( ١٨٣٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُورٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بُنُ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَامِرًا يَذُكُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،

> قَالَ : لاَ يُجْنِبُ الْمَاءُ ، وَلاَ التَّوْبُ ، وَلاَ الَّارْضُ ، وَلاَ الإنسَانِ. (۱۸۳۸) حصرت ابن عباس دیانی فرماتے ہیں کہ جنبی کی وجہ سے پانی ، کیٹرا ، زمین یا کوئی انسان نا پاک نہیں ہوتا۔

#### ( ٢١٢ ) في الكلب يكُغُ فِي الإناء

# کتااگریانی میں منہ مارد ہے تواس کا کیا تھم ہے؟

( ١٨٣٩ ) حَلَّتُنَا أَبُّو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي رَزِينِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَكِيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :إذَا وَلَغَ الْكُلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلَيْغُسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ. (مسلم ٨٩- نساني ١٥)

(۱۸۳۹) حضرت ابو ہر پرہ وٹائو ہے روایت ہے کدرسول اللہ مُؤفِظة نے فرمایا کہ کتا اگرتم میں سے کسی کے برتن میں مند مارو بے تو

( ١٨٤٠ ) حَدَّثْنَا أَبُنُ عُلَيَّةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْبِي سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَبُرَةً ، عَنِ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمُ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلُّبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أُولَاهُنَّ بِالتَّرَابِ.

سلم ۲۳۳\_ احمد ۲/ ۲۲۲)

(۱۸۴۰)حضرت ابو ہریرہ ٹٹاٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ شافین کا تھا کہ کہا اگرتم میں سے کسی کے برتن میں منہ مارو بے تو یا کی کی صورت رہے کہتم اسے سات مرتبدد هود اور پہلی مرتبہ ٹی سے صاف کرو۔

(١٨٤١) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِى الْكُلْبِ يَلَغُ فِى الإِنَاءِ ، يُغْسَلُ سَنْعَ

(۱۸۲۱) حفزت ابن عمر ولائش فرماتے ہیں کداگر کتابرتن میں مندمار دے قواسے سات مرتبدہ ہویا جائے۔

( ١٨٤٢ ) حَدَّثُنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَتَّبِ ، قَالَ :اغْسِلُ إناءَكَ مِنَ الْكُلْبِ سَبْعًا.

(۱۸۴۲) حفرت این میتب فرماتے ہیں اگر کتا تمہارے برتن میں مند ماردے تواہے سات مرتبدہ هوؤ۔

( ١٨٤٣ ) حَلَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتٌى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِى الْكَلْبِ يَلَغُ فِى الإِنَاءِ ، قَالَ :اغْسِلْهُ

حَتَّى تُنْقِيَّهُ.

( ۱۸۴۳) حضرت ابراتیم فرماتے ہیں کہ کما برتن ہیں مند ماردے لواتی مرتبدہ ہوؤ کہ برتن صاف ہوجائے۔

( ١٨٤٤ ) حَدَّثُنَا ابْنُ مَهُدِيٌّ ، عَنْ سُفُيانَ ، عَنْ مُغِيرةً ، عَنْ ابْرُ اهِمِ ، قَالَ : اغْسِلْهُ حَتَّى تُنْقِيكُ.

(۱۸۳۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ کما برتن میں مند مارد ہے تو آئی مرتبدد حود کہ برتن صاف ہوجائے۔

(١٨٤٥) حَنَّبَنَا شَيَابَةُ بْنُ سَوَّاوٍ ، قَالَ :حَدَّقَنَ شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِى النَّيَاحِ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُطَرَّقًا بُتَحَدَّثُ عَنِ ابْنِ الْمُغَضَّلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :إذَا وَلَغَ النَّكُلُّ فِى الإنّاءِ ، فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَعَقْرُوهُ النَّامِينَةَ بِالنَّرَابِ. (ابوداؤد 20- نسان 20)

۱۸۴۵) حضرت این مفقل سے دوایت ہے کدرسول اللہ پیوٹینٹائے نے ارشاد فریا یا کدا کر کتا برتن میں مند مارد بے تو اے سات مرتبہ وحود اور آخویس مرتبہ اے ٹی سے صاف کرو۔

### ( ۲۱۳ ) فی طین الْمُطرِ یُصِیبُ الثَّوْبَ اگر ہارش کا کیچڑ کیڑوں پرلگ جائے تواس کا کیا حکم ہے؟

( ١٨٤٦ ) حَدَّلْنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هشَام ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي طِينِ الْمَطَوِ يُصِيبُ النَّوْبَ ، قَالَ :إِنْ شَاءَ عَسَلَهُ، وَإِنْ شَاءَ نَرَكُهُ حَتَّى يَجِفَقَ ، فَمَ يُفَرِّكُمُ .

(۱۸۳۷) حضرت من وہنٹو سے پوچھا گیا کہ اگر بارش کا کیچڑ کیڑوں پرلگ جائے تو اس کا کیا تھم ہے؟ فرمایا اگر چاہے تو اے دعو ہے اوراگر چاہتے تو مجبوڑ دے، جب خنگ ہو جائے تو کھر چھ ہے۔

(١٨٤٧) حَلَمْنَا أَنُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ مُجَاهِدًا ، عَنْ طِينِ الْمَطَوِ يُصِيبُ النَّوْبَ ؟ فَقَالَ : إذَا يَبِسَ فَحُتَّةً.

( ۱۸۴۷ ) حفرت منصور کیتے میں کدش نے حضرت تجاہدے وال کیا کر اگر بارٹن کا کیچڑ کیڑوں پرلگ جائے واس کا کیا تھم ہے؟ فرمایا کہ جب خٹک، و جائے تو اے کھری وو۔

( NAA ) حَلَثُنَا ابْنُ نُصَوِّر عَنْ حَجَّاجٍ نِي دِينَارٍ ، قَالَ :سَالْتُ أَبَا جَعَفَرٍ ، عَنْ طِينِ الْمَطَرِ يُصِيبُ تُوْبِى ؟ فَقَالَ : الأرْضُ الطَّبَّةُ تُولِيْبُ الأرْضَ الْخَجِينَةَ.

(۱۸۴۸) حضرت تابع تمن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے ایو جعفر سے موال کیا کدا گرباد ٹن کا کچیز میرے کپڑوں پرلگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرما بیا ک نہ ٹن تا پاک نڈین کو پاک کردیتی ہے۔

#### ( ٢١٤ ) الشعر يكون لِلرَّجُل كَيْفَ يَمْسَحُ عَلَيْهِ ؟

#### سرکے بالوں برسے کس طرح کیاجائے؟

( ١٨٤٨ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَتْ لِعُنيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ خُصْلَتَانِ ، فَكَانَ إذَا تَوَخَّنَا مَسَمَّ عَلَيْهِمَا.

(۱۸۳۹) حضرت عطاء فرباتے ہیں کہ حضرت عبید بن عمیر کے سر پر بالول کے دو سمجھے تھے۔ وہ جب وضوکرتے تو ان پرمسے کیا

( ١٨٥٠ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ مُعِيرَةَ ، عَنْ إِيْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَيُّ جَوَانِبِ رَأْسِكَ مَسَحْتَ أَجْزَأُك.

(۱۸۵۰) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کتم اپنے سر کے کسی بھی حصہ یرمسح کرلوجائز ہے۔

( ١٨٥١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلُ الْأَزْرَقَ ، عَنِ الشَّعْيِيُّ ، قَالَ : أَيُّ جُوانِب رأنسِكَ مَسَحْتَ أَجْزَاك.

(۱۸۵۱) حضرت معنی فرماتے ہیں کہتم اپنے سرکے کمی جھے۔ پرس کر کوجائز ہے۔

( ١٨٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ مُقَدَّمَ وَأُسِهِ.

(۱۸۵۲) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضور مُرِقِّنَ اینے اپنے سرکے اگلے حصہ پڑسے فرمایا۔

( ١٨٥٣ ) حَمَّلُنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ ، قَالَ بَلَغَنِى ، أَنَّ ابْنُ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ :يَكُوفِيهِ مِنَ الْمَاءِ هَكَلَا ، وَوَصَفَ اللَّهُ يَغْمِسُهُمَا فِي الْمَاءِ ، لَمَّ يَمْسُحُ رَأْسُهُ هَكَذًا ؛ وَوَصَفَ كَفَيْهِ وَسَطَ رَأْسِهِ ، ثُمَّ أَمْرَكُمَا إلَى مُقَدِّم

۔ دُاُوسِو. (۱۸۵۳) حضرت ابن عمر واٹنو فرماتے ہیں کہ تہمارے لیےسر پراتنا یانی ڈالنا کافی ہے۔ بھرانہوں نے دونوں ہاتھ ہانی میں

ڈالے۔ پھرسرکائ اس طرح کیا کہ اپنی ہشیلیوں کوسرے درمیان میں رکھا پھرائیں سرے انگلے حصہ پر پھیرلیا۔

### ( ٢١٥ ) في الرجل يَبُولُ فِي بَيْتِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ

آ دی جس کمرے میں نماز پڑھے آگروہاں پیشاب موجود ہوتو اس کا کیا تھم ہے؟

( ١٨٥٤ ) حَلَثَنَا انْنُ فَصَٰلُو ، عَنْ أَشَعْتَ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنِ الرَّجُلِ يَبُولُ فِى بَشِيْهِ الَّذِى يُصَلِّى فِيهِ ؟ فَكُوهُهُ ، وَسَأَلْتَ الْحُسْنَ ، فَقَالَ :نَعْمَ ، وَلا يَتْرَكُمُ.

(۱۸۵۳) حفرت افعت فرماتے ہیں کہ میں نے این میرین ہے اس مخص کے بارے میں سوال کیا جس کے اس کمرے میں پیٹا ہب وہود ہوجس میں نماز پڑھ دہاہے؟ تو انہوں نے اے کروہ خیال فرمایا۔ میں نے حفرت جسن ہے اس بارے میں سوال کیا توانہوں نے فر مایا کہ نمازتو جائز ہے لیکن وہ بیشاب کو کمرے میں نہ چھوڑے۔

( ١٨٥٥ ) حَذَلْنَا يَعْنَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ بَكُو بُنِ مَاعِزٍ ، عَنِ ابْنِ بُويُدَةَ ، يَخْسِبُهُ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :لاَ تَبُولُ فِي طَلْسَتٍ فِي بَيْتٍ تَصَلِّى فِيهِ ، وَلاَ تَبَلْ فِي مُغْتَسِلِك.

(۱۸۵۵) حشرت این بریده این والدے روایت کرتے ہیں که اس طشت میں پیشاب نہ کرو جوتم بارے نماز والے کمرے میں موجود وواور خسل خانے میں گئی پیشاب نذکرو۔

و برواواور العاص من اليمان ويساب شرود. ( ١٨٥٦ ) محدِّثَنَا أَنْ فُضَيْلِ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنْ مُحَارِبٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرٌ ، قَالَ : لاَ تَدُخُلُ الْمَدَارِكُةُ بَيْنًا فِيهِ مَوْلٌ.

(۱۸۵۷) حفرت این مروطانو کرمات بین کرم میش میشود. (۱۸۵۷) حفرت این مروطانو کرمات بین کرم میش میشاب بوفر شند این میں واخل میس بهر

( ١٥٥٧ ) حَمَّاتُنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِى الْوَسِيمِ ، عَنْ سُلْمَانَ أَبِى شَدَّادٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو رَافِعٍ مُولَى النَّبِى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَأْمُرُنِى أَنْ أَنَاوِلُهُ الْمِيثَوَّلَةَ ، وَهُوَ عَلَى فِرَاشِهِ قَيْبُولُ فِيهَا.

(۱۸۵۷) حفرت سلمان الوشداوفر ماتے ہیں کر حضور مُؤَخِفَظِ کے مولّی الوراقع اپنے بستر پر ہیٹنے بھی تھم دیتے کہ میں انہیں ان کا پیٹاب دان دوں۔ بھروہ اس میں بیٹاب کرتے۔

(۱۸۵۸) حضرت معیدائن الی برده فرماتے ہیں کہ میں نے ایودائل کودیکھا کدوہ کمرے میں نماز پڑھنے کی چگہ بیٹھے تھے، پجرانہوں نے طشت منگواکران میں بیشا سکا۔

#### ( ٢١٦ ) في الوضوء بالثُّلْجِ

برف کے بانی سے وضوکرنے کابیان

·(١٨٥٩) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، عَنِ الْغُسْلِ وَالْوُصُوءِ بِالنَّلْجِ ؟ فَقَالَ :يَكْمِسُرُهُ وَيَفْسَيلُ وَيَتَوَضَّا.

(۱۸۵۹) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ مٹس نے حضرت تھم ہے برف کے پانی ہے وضوکرنے کے بارے میں موال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اے قو کرکاس سے شل اور وضوکر مکتا ہے۔

( ١٨٦٠ ) حَلَثْنَا وَرَكِيعٌ ، فَالَ :حَلَّنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَالْعَكَمِ قَالاً : لاَ بَأْسَ بِالْوَصُوءِ بِالنَّلْحِ. ( ١٨٦٠ ) مَعْرت عام اور معْرت عَلَمْ مِات بِين كمرف \_ وَمُورَ خِينَ مِنْ كُولْ حِرَيْ بَيْنِ .

( ١٨٦١ ) حَلَّقْنَا حَفْصٌ ، عَنْ شَيْخٍ ، قَالَ :كَانَ سَالِمٌ يَتَكِمَّمُ إِذَا كَانَ الْمَاءُ جَامِدًا.

و المستعدد المال شير ترجم (طلوا) و المستعدد المس

(۱۸ ۱۱) حفزت شخفرماتے ہیں کہ حفزت سالم ویٹیوٹانی کے جے ہوئے ہونے کی صورت میں تیم کرلیا کرتے تھے۔

( ١٨٦٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : وَكَانَ سَفِيانَ يُستَحْسِنَهُ وَيُغْتَسِلُ مِنْهُ وَيَةٍ صَاّ

(۱۸ ۲۲) حفرت سفیان برف کے یانی ہے وضوکرنے اور شسل کرنے کوجائز سجھتے تھے۔ ( ١٨٦٢ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ سُنِلَ عَنْ رَجُلِ اغْتَسَلَ بِالنَّلْجِ فَأَصَابَهُ الْبَرْدُ

فَمَاتَ ؟ فَقَالَ : يَا لَهَا مِنْ شَهَادَةٍ.

كے كيا كہنے!.

(۱۸۷۳) حضرت حسن سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آ دی برف سے شسل کرتے ہوئے سر دی سے مرجائے تو فر مایا کہ اس کی شہادت

# ( ٢١٧ ) في المسح عَلَى الخفين

موزوں پرمسح کرنے کا بیان

( ١٨٦٤ ) حَلَّنْنَا هُشَيْمٌ بُنُ بَشِيرٍ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا دَاوُد بْنُ عَمْرِو ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيّ ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الْخَوْلَانِينَ ، قَالَ : حَلَّنْنَا عَوْفُ بُنُ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيُّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ بِالْمُسْبِ عَلَى الْمُخَفِّينِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ؛ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَلِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمًا وَلَيَلَةً لِلْمُقِيمِ.

(احمد ۲/ ۲۷ دار قطنی ۱۸) (۱۸۲۴) حضرت عوف بن ما لک فرماتے جیں کدرسول اللہ میز ﷺ نے غز وہ تبوک میں مسافر کے لیے تین دن تبین رات اور متیم کے

ليحايك دن ايك رات تك مسح كاحكم فرمايا ـ

( ١٨٦٥ ) حَمَّقْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَفْلَحَ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّينِ ، وَكَانَ هُوَ يَغْسِلُ قَلَمَيْهِ ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ : كَيْفَ تَأْمُرُ بِالْمَسْحِ وَأَنْتَ

تَغْسِلُ؟ فَقَالَ: بنُسَ مَا لِي إِنْ كَانَ مَهْنَاةً لَكُمْ وَمَأْتُمةً عَلَى مَ قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ وَيَأْمُرُ بِهِ ، وَلَكِنْ حُبِّبَ إِلَىَّ الْوُضُوءُ. (احمد ٥/ ٣٢١)

(١٨٧٥) حضرت اللح فرمائے بین كدهفرت الوابوب واليب والد موزول رسم كاتكم دياكرتے تھے كيكن خود پاؤل دهوياكرتے تھے۔ان ہے کی نے پو تچھا کدآپ کو گول کوموزوں رہم کا تھم دیتے ہیں لیکن خود یا وَل وحوتے ہیں؟ فرمانے گئے کہ میں اسے تمہارے لیے گنجائش اوراپنے لیے گناہ بھتا ہوں۔ میں نے رسول اللہ مُؤخِئے کا کوموز ول پرمسح کا حکم دیتے اور پاؤں دھوتے دیکھا ہے اور مجھے

( ١٨٦٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيِّمٌ ، قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَش ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ حُلَيْفَةً ، قَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

کی معنف این انی شیرمتر جم (جلوا) کی کی سخت این انی شیرمتر جم (جلوا) کی کی کی سخت این انی شیرمتر جم (جلوا) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْم فَبَالَ عَلَيْهَا ، فَأَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ. (ابوداؤد ٣٠- ترمذي ١٣) (١٨٧٧) حفرت حذيفه دفافو فرمائية بين كررمول الله مُؤْفِقَاقِهُ كواْ اكركت بيمينك كي جگه رتشريف لائے - آپ نے بيشاب كيا۔

پھر میں آ ب کے لیے یانی لایا آ ب نے وضو کیااور موزوں پرمسے کیا۔

( ١٨٦٧ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ أُخْبَرَنَا حُصَيْنُ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، أَنَهُمَا سَمِعَا الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ ، قَالَ : كُنتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَر فَبَرَزَ لِحَاجَتِهِ ، فَلَمَّا فَرَغَ

. أَتَنُّهُ بِإِذَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ ، فَصَبَّه عَلَيْهِ ، وَكَانَ عَلَيْهِ جُبَّةٌ صَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ ، قالَ : فَأَخَّرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ. (بخاري ١٨٢ـ مسلم ٢٦٩)

(١٨٧٤) حفرت مغيره بن شعبه تلافؤ فرماتے بين كه بين ايك سفر مين حضور مَلِفَظَيْفَ كِيم ساتھ قا۔ آب دفع حاجت كے ليے تشريف

لے گئے۔ جب فارغ ہوئے تو میں آپ کے پاس پانی کا ایک برتن لا پا۔ آپ نے اس میں سے پانی لیا۔ آپ نے ننگ آستیوں والا ا یک بُخبرزیب تن فرمارکھا تھا۔ آپ نے جبّہ کے پنچے سے بازونکال کر باز ودھوئے اور یا دُل برمسح فرمایا۔

(١٨٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُّو مُعَاوِيَةً ، وَوَرَكِيعٌ ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّام ، قَالَ :بَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ، فَقِيلَ لَهُ ! أَنَفْعَلُ هَذَا ؟ فَقَالَ :وَمَا يَمُنَعُنِى وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ ؟ قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَكَانَ يُعْجِبُ حَدِيثُ جَرِيرٍ لَأَنَّ إِسْلَامَهُ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ.

(بخاری ۳۸۷ مسلم ۲۲۷)

(۱۸۷۸) حضرت ہمام فرماتے ہیں کہ حضرت جریر بن عبداللہ نے پیٹاب کیا، پھر وضو کیااورموز وں پرمسح فرمایا۔ان ہے کسی نے پوچھا کہ آپ ایسا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ جب میں نے رسول اللہ مِنْفِظَةَ کو ایسا کرتے ویکھا ہے تو میں ایسا کیوں نہ کروں؟

حضرت ابرا ہیم فرماتے ہیں کہ ہمیں ،حضرت جریر کی صدیث ہے تعجب ہوتا تھا کیونکدان کے قبولِ اسلام کا زمانہ مورۃ ما کدہ کے مزول

( ١٨٦٩ ) حَذَثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ صَالِحٍ ، قَالَ : حَذَثَنَا صَمْرَةَ بُنُ حَبِيبِ ، عَنْ جَوِيرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ،

قَالَ : فَلِهُتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ نُزُولٍ سُورَةِ الْمَائِدَةِ ، فَرَأَيْتُهُ يَمُسَحُ عَلَى الْمُعَقِّدِ. (دارقطنی ۱۹۳)

(١٨٦٩) حضرت جریر بن عبدالله فرماتے ہیں کہ ہیں سورہ ما کدہ کے نزول کے بعدرسول الله يَظِفَقَطَ کَی خدمت ميں حاضر ہوا تو ميں

نے آپ کوموز ول یرسطح کرتے دیکھا۔

( ١٨٧٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : كُنتُ مَعّ النِّينُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَقَالَ : يَا مُغِيرَةٌ ، خُلِو الإِدَاوَةَ ، قالَ : فَأَخَذْتُهُا ثُمَّ خَرَجُتُ مَعَهُ ،

هي معنسان الجاشيريم (طدا) کي که کام ۳۳۷ کي ۱۳۳۷ کي کتاب الطبياد 🔻 کتاب الطبياد ت فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَارَى عَنَّى فَقَضَى حَاجَتَهُ ، ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَاهِبٌّ

ضَيَّقَةُ الْكُنَّيْنِ ، فَذَهَبَ لِيُخْرِجَ يَدَهُ مِنْ كُمُّهَا ، فَضَاقَتْ ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا ، فَصَبُبُتُ عَلَيْهِ ، فَتَوَضَّأ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى.

( • ١٨٧) حفرت مغيره بن شعبه والثو فرمات مين كه مين اليك سفر مين حضور مَؤْفِيَّةُ كساته فقار آپ نے فرما يا كه اے مغيره! برتن کے کر چلو۔ میں برتن کے کر حضور مِنْ اَفْظِیْجَ کے ساتھ چلا۔ پھر آپ مِنْ اِنْفِیْجَ جھپ گئے اور آپ نے رفع حاجت فرمائی۔ پھر آپ

تشریف لے آئے اور آپ نے ننگ آستیوں والا جبزیب تن فر مار کھا تھا۔ آپ اس میں سے ہاتھ نکا لئے لگے لیکن ننگ ہونے ک وجسے ایماممنن شہوا۔ پھرآپ نے جبہ کے اعمارے ہاتھ اکال کروضو کیا، پھرموز وں برمے کرکے آپ نے نماز ادافر مائی۔

(١٨٧١) حَلَّتُنَا أَبُّو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمَحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَفُبِ بْنِ عُجْرَةَ ،

عَنْ بِلَالِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْحِمَادِ.

(١٨٤١) حصرت بلال بن الله فرمات مين كه نبي كريم مَلِيفَظَةً في موزون براوراور هني برمسح فرمايا\_ ( ١٨٧٢ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَوْلَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ تَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللهِ ،

رَأَيْتُك الْيَوْمَ صَنَعْتَ شَيْنًا لَمُ تَكُنْ لِتَصْنَعَهُ قَبْلَ الْيَوْمِ ، فَقَالَ : يَا عُمَرُ ، عَمْدًا صَنَعْتُهُ

(ابوداؤد ۱۷۳ تر مدی ۱۱)

(۱۸۷۲) حفرت ابن بریده دینافل سے روایت ہے کدرمول اللہ مُؤظفا نے فتح مکد کے دن وشوکرتے ہوئے موز وں پرسم فر مایا۔ حضرت عمر ثلاثونے عرض کیا کہ یارسول اللہ! میں نے آپ کوآج ایسا کام کرتے دیکھا ہے جو آپ نے اس سے پہلے بھی نہیں کیا!

حضور مَا فَظَفَةَ فِي نَفْر ما ياكدا عمر إبيس نے بيكام جان بوجه كركيا ہے۔

(١٨٧٢) حَلَنْكُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَلْهُمِي بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ حُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْكِنْدِيّ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنّ النَّجَاشِيُّ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُقَيْنِ سَاذَجَيْنِ أَسُوكَيْنِ ، فَلَيِسَهُمَا ثُمَّ تَوضًّا ، وَمَسَحَ عَكَيْهِمًا. (ابوداؤد ١٥٦ ـ ترمذي ٢٨٣٠)

(١٨٧٣) ابن بريده الثانو فرماتے ہيں كەنجا تى نے حضور ئير تائينگاغ كودوعمده اور سياه موزے تحدیجموائے ۔ آپ نے انہيں برہنا ، مجروضو كركےان يرمنح فرمايا ـ

١٨٧٤) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ هِشَامِ اللَّسْنَوَ ابْيِّ ، قَالَ :حدَّثْنَا حَمَّادٌ ، عَنُ إبْرَاهِيمَ ، عَن أبي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ ، عَنْ حُزَيْمَة نُنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ :الْمَسْخُ لِلْمُسَافِرِ ثَلاثَةٌ ، وَلِلْمُقِيمِ يُومٌ وَكَيْكُةٌ. (ابوداؤد ١٥٨ ـ طبراني ٣٧٦٣)

(۱۸۷۳) حضرت خزیر بن ثابت جائش روایت کرتے ہیں کدرمول اللہ میز ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ مسافر کے لیے موزوں مرسح تثر دن تمن رات اور مقيم كے ليے ايك دن ايك رات بـ

( ١٨٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ التَّيْمى ، عَنْ أَبِى عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِكَى ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْر ثَابِتٍ قَالَ :جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسَافِرِ يَمْسَحُ ثَلَاثًا ، وَلَو اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا.

(طبالسم ١٢١٨ طبر اني ٢٥٦ س

(۱۸۷۵) حفرت خزیمہ بن نابت دایٹو روایت کرتے ہیں کدحضور مُیٹھنے آنے مسافر کے لیمسح کی مدت کوتین دن قرار دیا۔اگر ہم

زياده كامطالبه كرتے تو آپ اس كوبره هاديتے۔ ( ١٨٧٦ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْن ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ ، عَنْ عَمْرو بْن مَيْمُون ، عَنْ أَبِي

عَبْدِ اللهِ الْجَلَلِيِّ ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ :جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْحَ عَلَى الْخُفَيْر . ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمًا لِلْمُقِيمِ، وَلَوْ مَضَى السَّائِلُ فِي مَسْأَلِيَةٍ لَجَعَلَهَا خَمْسًا.(ترمذى 40. ابوداؤد ١٥٨/

(١٨٧١) حفرت خزيمه بن ثابت التأثير فرمات مي كدرسول الله مَنْ التَّحَيَّةُ فِي ما فرك ليم مودون يرمح كي مدت تين دن تير. رات اورمتیم کے لیے ایک دن اور ایک رات قرار دی۔ اگر سوال کرنے والا اس سے زیاد ہ کی درخواست کرتا تو آ پ اس مدت کو پار ڈ دن تک بڑھادے۔ ( ١٨٧٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، عَنْ يَحْنَى بْنِ عُبَيْدٍ البَهْرَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْر

سَعْدٍ ، قَالَ : وَكَانَ يَتَوَضَّأُ بِالزَّاوِيَةِ ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْبَرَازِ ، فَتَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَتَعَجَّنَا وَقُلْنَا :مَا هَذَا ؟ فَقَالَ :حَلَّتَنِي أَبِي أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ.

(۱۸۷۷) حضرت بجیٰ بن عبیدفرماتے ہیں کہ حضرت مجمہ بن سعدا یک گوشے میں وضوکیا کرتے تھے۔ایک دن وہ رفع حاجت کے بعد تشریف لائے ،آپ نے وضو کیا اور موزوں پرمسح فرمایا تو جمیں بہت تعجب ہوا۔ ہم نے کہا کدید کیا ہے؟ فرمانے سلے کہ جمیر

ہمارے والدنے بتایا ہے کہ حضور مُؤْفِظُةُ بھی یونمی کیا کرتے تھے۔ ( ١٨٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُّو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِوَةَ ، عَنْ شُرَيْح بْنِ هَانِيءٍ الْحَارِبْتِي ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَسْحِ ، فَقَالَتُ زِائْتِ عَلِيًّا ، فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّى فَاسْأَلُهُ ، فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَسَأَلَتُهُ عَزِ

الْمَسْحِ ؟ فَقَالَ :كَانَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُونَا أَنْ يَمْسَحَ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً ، وَالْمُسَافِهُ ثُلَاثًا. (مسلم ٢٣٢ - احمد ١/ ١١٢) (۱۸۷۸) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ ٹھا پینونا ہے سے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس 🗞 مستفساتن الي شير مترج ( طِلما) كي 📢 💮 ۱۳۳۹ 🖟 التعاليد ت بارے میں حضرت علی دلائٹو سے سوال کرو کیونکہ وہ اس بارے ٹیں مجھ سے زیاد ہ جانتے تیں۔ ٹیں نے حضرت علی دلائٹو سے سوال

كيا تو انبول نے فرمايا كدرمول الله ويؤي جميم تحكم ديا كرتے تھے كه تقيم ايك دان ايك رات اور مسافر تين دان تين رات

٨٧٩ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُيْيَنَةَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ فِزْ ، قَالَ : أَنَيْتُ صَفُوانَ بْنَ عَسَّالِ الْمُوَادِيَّ ، فَقَالَ :مَا جَاءَ بِكَ ؟

قُلْتُ : الْيَغَاءَ الْعِلْمِ ، قَالَ : فَإِنَّ الْمَلَاتِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. قَالَ :وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَمْرَنَا أَنْ لاَ نُنْزِعَ أَخْفَانَنَا فَلاَقَةَ أَكَامٍ ، إِلَّا مِنْ `

جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَانِطٍ ، وَ بَوْلٍ ، وَنَوْمٍ. (ترمذى ٣٥٣٥ـ احمد ٣/ ٢٣٩)

(١٨٧٩) حفرت و زفر ماتے بین كديمي صفوان بن عسال مرادى واليؤك ياس حاضر بوا انہوں نے بوچھا كرتم كوں آئے ہو؟ یں نے موس کیا کہ علم کی تلاش میں۔ فرمایا کہ فرشتے طالب علم کے پاؤل کے نیچا پنے پر بچھاتے ہیں۔ پھرفر مایا کہ جب بم کسی سفر يس ہوتے تورمول الله يَرْفِظَ بميں ال بات كا حكم ديتے تھے كه بم موائے حاليہ جنابت كے ثين دن تك موزے ندا تاريں -لبذوا

،٨٨٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ ، عَنْ

(ابن خزیمة ۱۸۹ احمد ۱۵)

. ۱۸۸۰) حضرت بلال الثاثية فرمات مين كه مين نے رسول الله مِنْفِقِيَّةَ كوموزوں كے اوپر بېنى بموئى جرايوں اوراوزهنى يرمسح

١٨٨١) حَدَّثْنَا يُونُسُ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِي مُسْلِمِ مَوْلَى

بِلاَلِ ، قَالَ :زَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْمُوقَيْنِ وَالْخِمَارِ.

ول و براز اور نینز میں مشغول کیوں نہ ہوں۔

زُيْدِ بْنِ صُوحَانَ ، قَالَ : كُنتُ مَعَ سَلْمَانَ ، فَرَأَى رَجُلاً يَنْزِعُ خُفَّيْهِ لِلْوُضُوءِ ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ : امْسَحْ عَلَى

خُفِّيْكَ وَعَلَى حِمَارِكَ وَامْسَحْ بِنَاصِيَتِكَ ، فَإِنِّى رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الُخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ.

۱۸۸۱) حفزت ابوسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حفزت سلمان کے ساتھ قنا۔ انہوں نے ایک آ دی کوموزے اتار کر وضو کرتے

یکھا تو فرمایا کدموز وں پر،اوڑھنی پراور چیشانی پرمسح کرو۔ میں نے رسول القد مِزُفِظَةَ کواوڑھنی پرمسح کرتے دیکھا ہے۔ ١٨٨١) حَلَثُنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِينِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

يُويدَ بْنِ أَبِى زِيَادٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ فَطَنٍ الْكِنْدِيُّ ، عَنْ أَنْبَيْ بْنِ عِمَارَةَ الأنصَارِيُّ ، قَالَ :وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَدْ صَلَّى فِي بَيْيَهِ لِلْقِبْلَتَيْنِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَمْسَحُ عَلَى الْخُقَيْنِ ؟ قَالَ :

🐒 معنف ابن الباشير، ترج (جلدا) 🎇 🗫 🎖 ۳۵۰ 🕻 ۲۵۰ منف ابن البارات الطبيلات 🔻 نَكُهُ ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، يَوْمًا ؟ قَالَ : نَعَمُ وَيَوْمَيْنِ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، يَوْمَيْنِ ؟ قَالَ : نَعَمُ ،

وَتُلَاثَةً ، قَالَ : قُلُتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَثَلَاثَةً ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَمَا شِنْت. (ابوداود ١٥٩ـ طبراني ٥٣٥) (۱۸۸۲) حضرت ابی بن ممارہ ہی تیز فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میکٹر نیکٹی نے اپنے کمرے میں دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نمازادا

فرمائی۔ میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! کیا ہیں موز وں میستح کرسکتا ہوں؟ فرمایا''ہاں'' میں نے عرض کیا''یارسول اللہ! کیا ایک دن تک؟ " فرمایا" بل، اور دو دن تک" میں نے عرض کیا کہ یارسول الله! اور دو دن تک؟ " فرمایا" بل اور تین دن تک" میں نے

عرض كيا'' يارسولالله! اوركيا تين دن تك؟'' فرمايامال! جب تك تم حاجو. ( ١٨٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْدُخِيرَةِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى حَاجَتُهُ ، ثُمَّ جَاءَ فَتَوَضَّا ۚ ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، وَمَسَحَ عَلَى حُفَّيْهِ.

(مسلم ۳۱۸ عبدالرزاق ۲۳۹) (١٨٨٣) حفرت مغيره بن شعبه ويافو فرمات بيل كدرمول الله وأفظيمة في دفع حاجت فرماني چروضوكرتي موي موزول براور

( ١٨٨٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكُر ، أَخْسَرْنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ سَالَهُ سَعْدُ بُنُ أَبِي وَقَاصِ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُقَّيْنِ ؟ فَقَالَ عُمَرُ :سَمِعْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُقِّينِ ، إذَا لِسهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ. (ابويعلي ١٤١)

(۱۸۸۴) حضرت سالم بن عبدالله وبلیجیا فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن الی وقاص نے حضرت عمر بن خطاب بزایشی سے موزوں میستح کے بارے میں سوال کیا تو حضرت عمر واٹنو نے فرمایا کہ بی کریم مُؤفِظِعَةً موزوں پرسے کاتھم دیتے تھے، بشر طیکہ انہیں یاک حالت میں

( د٨٨٥ ) حَدَّنَنَا الْفَصْلُ بْنُ ذَكَيْنِ ، وَيَكْحَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالح ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ سَالِم ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَمْرَ ، قَال :رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمُسْتُحُ عَلَى الْخُقَيْنِ بِالْمَاءِ فِي السَّقَوِ .

(١٨٨٥) حضرت عمر الناظة فرمات بين كدمين في رسول الله مَؤْفِظَة كوسفر مين بإنى معموز ون يرمس كرته و يكها ب-

( ١٨٨٦ ) حَذَّتَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّ جَعْفَوَ بْنَ عَمْرِو نْنِ أُمِّيَّةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ رَأَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَّسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى النُّحُقِّينِ.

(بخاری ۲۰۳ احمد ۵/ ۲۸۸)

(١٨٨١) حفرت عمروبن امية زانو فرمات بين كديش في حضور مُؤْفِظَة في كوموزون بيستح كرتے ويكھا ہے۔

﴿ مَعَنَى الْنِيْدِ مِرْمُ (طِدا) ﴾ ﴿ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللّ ( ۱۸۸۷ ) خَذَتُنَا مُوَخَدُهُ أَنْ مُصْفَعِ ، فَالَ : حَذَتُنَا الْأَوْزَاعِينُ ، عَنْ يُعِنَى بِنِي أَبِي كَيْدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ

جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَمَيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَكَى الْمُحَكِّنِ وَالْمِعَامَةِ. ٨١/١٥ هـ ١ ع ١٠٠٠ حدة 1 - ٢ م من عليهم أراد ما من عليهم أراد ما مع أن

(١٨٨٧) حَدِّنْنَا جَوِيدُ بِنَ مِنْ قَاتُو فُرِماتَ بِينَ كَرْصَوْرِ يَنْطَطُكُ فِي مُوولِ اورقامه بِينَ قرباي ١٨٨٨) حَدِّنْنَا جَوِيدُ بْنُ عَبْدِهِ الْعَجِيدِ ، عَنْ عَبْدُ الْعَرِيدِ بْ بِهِ وَفَيْعٍ ، قَالَ : حَطَبَنَا الْمُعِيدُةُ بْنُ

شُعْبَة ، فَقَالَ :أَيْهَا النَّسُ ، إِنِّى كُنْتُ مَعَ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَكْبٍ ، فَنَزَلَ فَقَضَى خَاجَتُهُ . فَأَلْيَتُهُ بِمِنَا وَنَوَضَّا ، وَمَسَمَّعَ عَلَى خُقَيْهِ.

فاتینه بنداہ فتوضاء و مَسْمَعَ علی حفیظہ . (۱۸۸۸) حفرت مغیرہ بن شعبہ ٹاپلونے ایک مرتبہ خطبہ ش ارشاد فرمایا کدا ہے لوگوا ایک مرتبہ ایک سفر میں میں صفور میلون تائی ماتھ تھا ۔ آپ رہنے حاجت کے لیے تقریف کے جس آپ کے لیے پائی الویا آپ نے دخو کیا اور موزوں رس فرمایا۔

ما کھا۔ پ رس حاجت نے بیے اشریف نے لئے۔ یمی آپ نے لیے پالیا ایا آپ نے وضو کیا اور موزوں پرح فر مایا۔ ۱۸۸۸ کھنڈنا اُئِن عُکیناً ، عَنْ اُلُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ اَئِن سِیوین ، عَنْ عَمُو وَ بْنِ رَهُبِ النَّقَفِی ، عَنِ الْمُغِیزَةِ اَئِن شُعِبَةَ اِنَّا اللَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ لِيَهُ عِسِرِينَ ، عَنْ وَعَلَيْهِ حَبَّقَةً وَنَا اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ لِيَهُ عِسِرَ يَبَدُهُ ، وَعَلَيْهِ حَبَّةٌ شَاوِينَّ فَ

شعبه ان السي صلى الله عليه وسلم دهب إيى حيد ينده ، وغليه جنة شاوية صنيقة الكتين ، فاخرج بَدَهُ مِنْ لَهُ حِيْهَا اخْرَاجًا ، فَفَسَلَ وَجُهُهُ وَيَدَيُهِ ، ثَمَّ مَسَحَ بِمَاصِيّةِ ، وَمَسَحَ عَلَى الْعُكُنِ المِمَا) معرت منيه ، ن شعبه التأثر فرات بين كه أيك مرتبه حضور يَلْفَظَافَ فِي مُناكَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ

۱۸۸۹) حضرت مغیرہ بن شعبہ وٹاٹھ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور منطقطنا نے نگ آستیوں والا شامی جبّہ زیب تن فرمار کھا تھا۔ ساک آستیوں کے نگ ہونے کی وجہ سے آپ نے ہاتھوں کو بینچ سے نکالا۔ پھراپنے چیرے اور ہاتھوں کو وہویا، پھر پیٹانی کا مسح ما یا اور پگڑی اور موزوں کا محتفر مایا۔

ىلماورگەزى اورموزوں كائت فرمايا ـ ١٨٨ - حَدُّنَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُجَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُهَاجِرُ مَوْلَى الْبُكَرَابِ ، عَنْ عَبْدِ الاَّحْدَدُ بْدَرَادُ كُذْ مَنْ أَلْمِهِ أَذَّ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَسَلَّةً حَمَّا الْمُشَابِدُ مُوَ مَنْ كَوْكَةً أَيَّاهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَسَلَّةً حَمَّا الْمُشْدِدُ وَمُؤْكِنَا وَكُوالَةً أَيَّاهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مِسَلَّةً حَمَّا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ مَسَلَّةً حَمَّا اللهُ عَلَيْهِ مَاللهِ عَلَيْهِ اللهُ

الرَّحْمَنِ أَنِي أَبِي بَكُونَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْمُسَافِ يَمْسَحُ فَلَاقَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يُوْمًا وَلِيُلَةً. وَلِلْمُقِيمِ يُوْمًا وَلِيَلِيمَ

۱۸۹۰) حضرت ابو بکر و ٹالیز فرماتے ہیں کہ ٹی پاک مِنْ اُفْظِیْج نے مسافر کے لیے تمن دان تمین دات اور مقیم کے لیے ایک دن اور سرات منح کی مدت مقروفر مائی۔

ى رات من كامت عمر رزمان . ١٩٨١ - حَلَثْنَا هُمُشَيَّمٌ ، قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِي زِيلاٍ ، قَالَ : حَلَثْنَا زَيدُ بُنُ وَهْب ، قَالَ : حَلَثْنَا زَيدُ بُنُ وَهْب ، قَالَ : حَلَثَا أَيْهُ بُنُ الْحَطَّابِ فِي الْمَسْمِ عَلَى الْحُقَيِّنِ ؛ لَكَرْلَةً أَيَّامٍ وَلَيْلِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمًا وَلِيلُهُ لِلْمُعَلِيمِ.

۱۸۷) منفرت پزیدین وهب فرماتے ہیں کہ حضرت بھر ہے گائونے موز وں پڑتے کے بارے بیں ہماری طرف ایک خواکھا جس جن ایا کہ موز وں پڑتے کی مدت مسافر کے لیے تمین ون اور تمین را تمیں اور تیجم کے لیے ایک دن اور ایک رات مقر رقم ہائی۔

٨٠٠) حَدُّثَنَا بَزِيدٌ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْجَعِينُ ، عَنْ أَبِي حَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنْ عُمَرَ بُنَ الْمُخَطَّابِ فَالَ فِي الْمَمْـمِ عَلَى الْمُخْفِّنِ بِلْلْمُسَافِقِ فَلَاكُ وَلِلْمُجِمِّعِينُّ إِلَيْ اللَّكِ ہے مستندان ان شیب ترجم (جلدا) کی کھی ہے اور ان کہ کہا ہے کہ ان اسلامات کی کہا ہے۔ (۱۸۹۲) دھڑ سابن کم وظافی فر اساستا جا میں کہ دھٹر سے کم دیلا نے موڈ وال پرس کی عدت مسافر کے لیے تمین دن اور تمین راتم میں جگر مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات مقر رفر مالگی۔

( ١٨٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَرْ عِمْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : فَلَنَا لِنَبُاتَةَ الْجُعْفِيّ ، وَكَانَ أَجُوانَا عَلَى عُمَرَ :يَسْأَلُهُ عَن الْمَسْحِ عَلَى الْخَفَّيْنِ ، فَسَالَةً ، فَقَالَ : لِلْمُسَافِقِ فَلَاثَةً أَيَّامَ ، لِللْمُفِيعِ بَوْمٌ وَلَئِلَةٌ .

سی مصلی علی حالیوں (۱۸۹۳) حضرت عمران میں سلم فرماتے میں کہ بانید بھٹی ہم ب سے حضرت عمر دیناؤے ہے جنظر دہتے تھے ہم نے نبانید نظل سے کہا کر حضرت عمر دیناؤے موزوں پرس کی مدت کے بارے عمی موال کرد۔ حضرت عمر دیناؤ سے موال کیا گیا تو انہوں نے مسافر کے اگر مسامل مقمل کے لیاں مداور کی ماہ تھے کہ اور ا

ك ليتمن دن ادرتم ك لي اكد دن اوراك رات قرارديا ... ( ١٨٩٤ ) حَدَثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَثَنَا جَرِيرُ بُنُ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي زُرُعَةَ بْنِ عَمْرِو قَالَ : وَأَيْتُ جَرِيرًا يَمْسَح عَلَى خُفَيْهِ ، قَالَ : وَقَالَ أَبُو زُرُعَةَ : قَالَ أَبُو مُردِيرًةً ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إذا أَذْعَلَ أَحَدُكُمْ رِجُلَيْهِ فِي خُفَيْهِ وَمُمّا طَاهِرَتُانَ فَلَيْمُسَحُ عَلَيْهِمَا ، فَكَانَّ لِلْمُسَافِعِ ، وَيَوْمُ اللَّمُونِيجَ

خفیہ و ہینا طاهر تان فاہمسے علیهها ؛ لاکٹا لِلمسالِم ، و یوما لِلمؤہمِ. ۱۸۹۳) حشرت او ہریرہ ڈائٹو سے دوایت ہے کہ رسول اللہ بڑھنے نے ارشاد فرما کے جبتم میں سے کوئی شخص پاؤں کے پاک ہونے کی حالت نئر ہموزے سنے توان رمسافر تین دن اور متم مائلہ دن سم کرسکا ہے۔

بونے كى حالت يمن موزے پېتېقوان پرسافرتىن دن اورتيم إيك دن *سخ كريكتا* ہے۔ ( ١٨٩٥ ) حَدَّفْنَا هُشَيْهٌ ، قَالَ : أَخْسَرَنَا مُولِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عُصَرَ بْنَ الْعَظَابِ ، وَسَعْدَ بْنَ مَالِكِ ، وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانُوا يُهْسَعُونَ عَلَى الْخُطَيْنِ.

مسعود کانو ایمسنحون علی المنحفین. (۱۸۹۵) حفرت ابرا ایم قربات بین که حفرت نمرین انتقاب، حفرت معدین ما لک اور حفرت این مسعود فی پیشتر موزول رمیم کیا کرتے تھے۔

امست علیجهها. (۱۸۹۷) حضر شعمی فرمات میں کدیش نے حضر تباین عمر دیناؤ ہے موذوں پرمسے کے بارے بیش موال کیا توانہوں نے فرمایا کہ ان پرسسے کیا کرو۔

( ١٨٩٧ ) حَذَّلْنَا هُشَيْمٌ فَالَ :أَخْبِرَنَا مُفِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فَالَ :مَسَحَ أَصْحَابُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحُقَيْنِ ، فَمُنْ تَوْلَدُ ذِلِكَ رَغَبُهُ عَنْهُ ، فَإِنْمَا هُوْ مِنَ الشَّيْطَانِ. \* الْحُقَيْنِ ، فَمُنْ تَوْلَدُ ذِلِكَ رَغَبُهُ عَنْهُ ، فَإِنْمَا هُوْ مِنَ الشَّيْطَانِ.

(۱۸۹۷) حفرت ابراہیم نے فرمایا کہ حمایہ کرام پیکٹھ نے موزوں پرس کیا ہے اگر کو کی شخص ان سے اعراض کرتے ہوئے موزوں برم نیس کرتا تو بیشیطانی عمل ہے۔

المستقدان الجاشير مترتم (طدا) كري المستقد المس الْمُسْحِ عَلَى الْخُفِّينِ ، فَقَالَ سَعْدٌ : امْسَحُ عَلَيْهِمَا ، وَأَنْكُرْتُ أَنَا ذَلِكَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ،

ذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ سَعْدٌ، فَقَالَ لَهُ: أَلَمْ تَوَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يُنْكِرُ الْمَسْحَ عَلَى الْخُقِّينِ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: يَا أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّ سَعْدًا يَقُولُ : إِمْسَحْ عَلَيْهِمَا بَعْدَ الْحَدَثِ قَالَ : فَقَالَ عُمَرٌ : أَلَّا بَعْدَ الْحَدَثِ ، أَلَّا بَعْدَ الْحِدَاءَةِ.

(۱۸۹۸) حضرت ابن عمر پرایلٹو فرماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ کے موقع پرموزوں پرمسے کے بارے میں میرا اور حضرت سعد کا ختلاف ہوگیا۔ وہ کہتے تھے کدموز وں مرمح کرو جبکہ میں اٹکار کرتا تھا۔ جب ہم حضرت عمر مختلفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو

تفرت سعد نے ان سے اس معالے کا تذکرہ کیا اور کہا کہ ابن عمر موزوں پر مسح کا اٹکار کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اے میرالمؤمنین! حضرت سعد کہتے ہیں کہ وضوثو ننے کے بعد موزوں پرسے کرو۔حضرت عمر نے فریایا وضوثو نئے کے بعد سے کرو، إغانه كرنے كے بعد بھى مسح كرو\_

١٨٩٩) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرُنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَكْمِ بْنِ الْأَغْرَجِ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّينِ ، فَقَالَ :ا خَتَلَفْتُ أَنَا وَسَعْدٌ فِي ذَلِكَ وَنَحْنُ بِجَلُولاَءَ ، فَقَالَ سَعْدٌ :امْسَحْ عَلَيْهِمَا ، فَأَنْكُرْتُ ذَلِكَ

، فَلَمَّا فَلِمْنَا عَلَى عُمَرَ ، ذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ ، قَالَ : فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إنَّه يَقُولُ : يمسح عَلَيْهِمَا بَعْدَ الْحَدَثِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَلاَّ بَعْدَ الْخِرَاءَةِ ، أَلاَّ بَعْدَ الْحَدَثِ.

(۱۸۹۹) حضرت تھم بن اعرج کہتے ہیں کہ میں نے ابن تمریز پیٹو ہے موزوں پرمسے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بقام جلولاء میں میرا اور حفزت سعد کا موزوں پرمسے کے بارے میں اختلاف ہو گیا تھا۔ حفزت سعد کہتے تھے کہ موزوں برمسح کرو بكه ين الكاركرتا تعا- جب بم حفرت عمر والنوكي خدمت عن حاضر موت توهي في ان ساس بات كاذكر كيا اوركها كه حفرت

عد کہتے ہیں کہ وضوثو شنے کے بعد موز ول میرسم کرو۔ حضرت عمر نے فر مایا استخباء کرنے کے بعد بھی مسم کرو، وضوثو شنے کے بعد بھی

..١٥ كَذَنَّنَا هُسَنَّمْ ، قَالَ : أُخْبَرُنَا خُصَيْنٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْحُفَّيْنِ : ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ.

• ۱۹۰۰) حضرت ابن مسعود ڈلائٹو موزوں رمی کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ مسافر کے لیے تمین دن تمین رات اور متیم کے لیے یک دن ایک رات اس کی مدت ہے۔

١٩.١ ) حَلَثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا غَيْلَانُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، مَوْلَى يَنِي مَخْزُومٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، سَأَلُهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ :ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَكَيْلَةٌ.

(۱۹۰۱) ایک انصاری نے مفرت این عمر دائلہ ہے موزوں برمج کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ مسافر کے لیے تین

ن اور مقيم كے ليے ايك دن ايك رات اس كى مت بـ

هي معنف ان الجاشير بترتم (طوا) کي که ۱۳۵۳ کي ۱۳۵۳ کي کتاب الطهار ند (١٩.٢) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ :صَحِبْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ بِني سَفَرِ فَلَمْ يُنْزِعْ خُفَّيْهِ ثَلَاثًا.

(۱۹۰۲) حفزت عمروین حارث فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضرت این مسعود خاتیز کے ساتھ تھا۔ انہوں نے تمین دن تک

(١٩.٣) حَلَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الأَحْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ :حَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ إِلَم الْمَدَائِنِ ، فَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثًا ، لَا يَنْزِعُهُ.

(۱۹۰۳) حفرت عمرو بن حارث فرماتے ہیں کہ بٹل حضرت ابن مسعود دلائٹر کے ساتھ مدائن کی طرف گیا۔ راہتے میں وہ مین دل

تك موزول مِسح كرتے رہاورانبين نبين اتارا۔

( ١٩.٤ ) حَذَلَنَا أَنُو بَكُو بُنُ عَيَاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُعَيْمِرَةَ ، عَنْ شُرَيْحٍ نُنِ هَالِي، ۚ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ :لِلْمُسَافِرِ لُلَاثُ لِيَالَ ، وَيَوْهٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ.

(۱۹۰۴) حضرت علی دین فرماتے ہیں کدرس کی مدت مسافر کے لیے تین را تمی اور مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات ہے۔ ( ١٩٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِه بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَتَّاسٍ ، قَالَ اللَّمُسَافِيرِ

ثَلَاثٌ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ.

(۱۹۰۵) حضرت ابن عباس ڈٹاٹو فرماتے ہیں کہ سم کی مدت مسافر کے لیے تین را تیں اور مقیم کے لیے ایک دن اور ایک

دات ہے۔

( ١٩.٦ ) حَذَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَلْعٍ ، عَنْ عَبْدٍ خَيْرٍ ؛ أَنَّ عَلِبًا مَسَحَ عَلَى الْمُخْقَيْنِ.

(۱۹۰۷) حفزت عبد خير فرماتے ہيں كه حفزت على وَثابَتُو نے موزوں برسم فرمايا ہے۔

( ١٩.٧ ) حَلَّنْنَا حَفْصٌ، عَنِ الْأَغْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِقٌ قَالَ:لُوْ كَانَ الدِّينُ بالرَّأْمي، لكَانَ

بَاطِنُ الْقَلَدَيْنِ أَوْلَى وَأَحَقَّ بِالْمَسْحِ مِنْ طَاهِرِهِمَا، وَلَكِنِّى رَأَيْتُ ٱلبِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ ظَاهِرَهُمَا. (۱۹۰۷) حضرت علی شاہد قرماتے میں کداگر دین کی بنیاو عقل پر ہوتی تو پاؤں کے ٹیجا حصد پر سم طاہری حصدے زیادہ می وارتعا

ليكن ميں نے رسول الله يَرْفَظَ فَي كو ياؤن كے ظاہري حصه يرضح كرتے ويكھا ہے۔ ( ١٩٠٨ ) حَكَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّيُرِ بْنِ عَلِنَّى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ ؛ أَنَّهُ مَسَحَ.

(۱۹۰۸) حفرت ابن عباس ڈاٹنو نے موز وں پرمسح فرمایا ہے۔

( ١٩.٩) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، غَنْ عَبَادِ بْنِي إِسْحَاقَ ، غَنْ أَبِي عُنِيْدَةَ بْنَ مُحَدِّدِ بْنِ عَشَارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ؟ فَقَالَ :سُنَّةً.

🗞 معنف ابن الي تيبر ترجم (جلدا) 💸 😂 🔭 😘 😘 معنف ابن الي تيبر ترجم (جلدا)

(۱۹۰۹) حضرت ابوعبید وفرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر دیاؤے موزوں مرسح کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ

( ١٩١٠ ) حَلَّنْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَن الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْقَلَاءِ بْنِ الشُّخِيرِ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ نَصْلَةَ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ

أَبِي مُوسَى فِي بَعْضِ الْبَسَاتِينِ ، فَأَخَذَ فِي حَاجَةٍ ، وَانْطَلْقُتُ لِحَاجَتِي ، فَرَجَعْتُ وَأَنَا أُويدُ أَنْ أَخْلَعَ حُفَّى ، فَقَالَ : ذَرْهُمَا وَامْسَحْ عَلَيْهِمَا ، حَتَّى تَضَعْهُمَا حَيْثُ تَنَاهُ.

(۱۹۱۰) حضرت عماض بن نصله فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابوموکیٰ کے ساتھ ایک باغ میں گئے ۔ وہ بھی رفع حاجت کے لیے تشریف

لے گئے اور میں بھی، جب میں واپس آیا تو میں جونبی اہنے موزے اتار نے لگا۔انہوں نے فرمایا کدانہیں چھوڑ دواورانہیں میسح کرلو جب سونے لگوتو تب اتارلینا۔

( ١٩١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُّرَةَ ، قَالَ :مَا أَبَالِي لَوْ لَمُ

(۱۹۱۱) حضرت جابر بن سمره فرماتے ہیں کہ اگر ہیں تین دن تک موزے نہ اتاروں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔

( ١٩١٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَوَادَةَ بُنِ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ بُنِ عَمْرِو :عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْخِفَافِ

السُّوْدِ فَالْبِسُوهَا ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ تَمْسَحُوا عَلَيْهَا.

(۱۹۱۲) حفرت عبدالله بن عمرو والله فرمات بين كرتم بيكا ليموز بيها كروبياس لافق بين كرتم ان يرمح كرو-

( ١٩١٣ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ الطَّانِيِّ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ رَجُلِ؛ أَنَّ سَمُرَةَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ. (۱۹۱۳) حفرت سمرہ نے موزول پرمسے کیا ہے۔

( ١٩١٤ ) حَدَّثَنَا الْفَصُّلُ بْنُ دُكِّينٍ ، وَعُبْنَدُ اللهِ ، عَنْ سَعِيلِ بْنِ عُبَيْدٍ الطَّائِنَى ، عَنْ عَلَى بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بن سَمُرة ، عَنْ أبيهِ ؛ أنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْن.

(۱۹۱۴)حفزت سمرہ نے موزوں پرسنے کیا ہے۔ ( ١٩١٥ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنُ أَيُّوبَ ، وَابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كُبُنْتُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ كَانَ يَأْمُو أَصْحَابُهُ

بِالْمُسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

(١٩١٥) حفرت ابن سرين فرماتے ہيں كه حفرت الوالوب وينظوا ين ماتھيوں كوموزوں يرمنح كاتھم ديا كرتے تھے۔

( ١٩١٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُغِيْرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ ،

قَالَ وَكَانَ أَعْجَبُ إِلَىَّ ، لأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ إِنَّمَا كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ. (۱۹۱۷)حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حفرت جریرین عبداللہ موزوں پر مسح فرمایا کرتے تھے۔حضرت ابراہیم فرماتے تھے کہ میہ بات مجھے بہت پہندہ کیونکہ حفزت جزیر نے سورہ مائدہ کے نزول کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔

( ١٩١٧ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَجِيهِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَالَ فَتَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ قَالَ :حَتَّى إِنِّي لَّانْظُرُ إِلَى أَثَرِ أَصَابِعِهِ عَلَى خُفَّيْهِ.

(۱۹۱۷) حفزت عبدالرخمٰن فرماتے ہیں کہ حضزت عمر بن خطاب دہنٹو نے بیشاب کرنے کے بعد وضو کیااور پھرموزوں پرمسح کیا۔گویا

کہ میں ان کے موزوں پراب بھی انگلیوں کے نشان و کچھ رہا ہوں۔

( ١٩١٨ ) حَلَّتُنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَيْنِ حَطًّا بِالْأَصَابِعِ.

(١٩١٨) حضرت حسن فرماتے ہیں كموزوں پرانگليوں سے خط بناتے ہوئے مسى كياجائے گا۔

( ١٩١٩ ) حَدَّثْنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ :بَعَثَنَا عَلِيْ إلى صِفْينَ ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْنَا

فَيْسَ بُنَ سَعْلٍ · خَادِمَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسِوْنَا حَتَّى أَتينَا مَسْكَنَ ، فَوَأَيْتُ قَيْسًا بَالَ ثُمَّ أَتَى شَطَّ دِجُلَةَ فَتُوَضَّأُ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ، فَرَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ عَلَى خُفَّيْهِ.

(۱۹۱۹) حضرت ابوالعلا وفر ماتے ہیں کہ حضرت علی دیاؤ نے ہمیں صفین کی جانب روانہ فر مایا اور حضور مِنْ فِنْفِیکَافِیا کے خادم حضرت قیس بن معدکو ہمارا ذمددار بنایا۔ جب ہم تمام مسکن میں بہنچ تو حصرت قیس نے بیٹاب کیا گھر دریائے وجلہ کے کنارے وضو کیا اور موزوں پرمنے کیامیں نے ان کےموزوں برانگلیوں کے نشانات کود یکھا۔

( ١٩٢٠ ) حَلَّنْنَا أَبُو مُقَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُنْمَانَ، قَالَ: اخْتَلَفَ ابْنُ عُمَرَ وَسَعْدٌ فِي الْمَسْح عَلَى الْخُفَيْنِ، فَقَالَ سَعُدٌ :امُسَحُ.

( ۱۹۲۰ ) حفرت ابوعثمان کہتے ہیں کہ حفرت ابن عمر اور حفرت سعد کا موزوں پرمنے کے بارے میں اختلاف ہوا، حفرت سعد فرماتے تھے کہ موزوں پرمسح کرو۔

( ١٩٢١ ) حَلَّتُنَا عَالِذُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنَ يَعْمِيَ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُنْمَانَ قَالَ :سَٱلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ عَن الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ فَقَالَ :نَعَمْ ، ثَلَاثُهُ أَيّامٍ وَلَيَالِهِينَّ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ.

(۱۹۲۱) حضرت ابان بن عثان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد بن الی وقاص ہے موزوں پرمسح کے بارے میں سوال کیا گو

انہوں نے فرمایا کیمسافر کے لیے تین دن تین رات اور مقیم کے لیے ایک دن ایک رات ہے۔

( ١٩٢٢ ) حَلَّتُنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَلَّتُنَا عَبُدُ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَلَّتُنَا أَيُّوبُ السَّخْيَانِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُعْنَى ، عَنْ مُطُرُفٍ قَالَ : دَخَلُتُ عَلَى عَمَّارٍ ، فَوَاقَقْتُهُ وَهُوَ فِي الْخَلَاءِ ، فَخَرَجَ فَتَوَضَّأ ، وَمَسَجَ عَلَى الْخُقَّيْنِ

(۱۹۲۲) حفرت مطرف فرماتے ہیں کہ میں حضرت ممار دوائٹو کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ بیت الخلاء میں تھے۔ جب باہر آئے تو انہوں نے وضوکیااورموز دں پرسے فرمایا۔ المان المنظمة المان المنظمة المراكب المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة ا

( ١٩٢٢ ) حَلَثُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ الْهُلَزِلِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَائَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ.

(۱۹۲۳) حفرت ابن عباس چاپئو فرماتے ہیں کہ مسافر تین دن تین دات موز وں میرسے کرے گا اور تقیم ایک دن ایک دات ۔

( ١٩٢٤ ) حَلَقُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، فَالَ :رَأَيْتُ الْحَسَنَ فِي جِنَازَةٍ فَبَالَ ، ثُمَّ جَاءَ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ.

(۱۹۲۴) حضرت ابوابوب دایشه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن کو دیکھا کہ وہ ایک جنازے سے واپس تشریف لائے انہوں نے پیشاب کیا، پھر وضو کیااور موزوں برسم کیا۔

( ١٩٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، سُولَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخَفَّيْنِ؟

فَقَالَ : امْسَحُ عَلَيْهِمَا ، فَقَالُوا لَهُ :أَسَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : لا ، وَلَكِنُ سَمِعْتُهُ مِمَّنْ لَمُ

يُّتَهُمْ مِنْ أَصْحَابَنَا يَقُولُونَ :الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، وَإِنْ صَنَعَ كَذَا وَكَذَا ، لا يَكْنِي.

(۱۹۲۵) حضرت کیلی بن الی اسحاق فرماتے ہیں کد حضرت انس بن مالک ہے موذوں پرمنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں

نے فر مایا کدان بڑے کرو۔لوگوں نے بو چھا کہ کیا آپ نے اس کا تھم حضور مُؤَفِیٰ آپ سنا ہے؟ انہوں نے فر مایانہیں۔البتہ میں نے بیکم ان اصحاب سے سنا ہے جوتہمت ہے پاک تھے ، وہ فرماتے تھے کداگر چہ پیٹناب پا خانہ بھی کیا ہو پھر بھی موزوں پرمنح ہو

( ١٩٢١ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ : قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَبِّ : إِذَا أَذْخَلْتَ

رِجُلَيْكَ فِي الْخُفُّ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ وَأَنْتَ مُقِيمٌ ، كَفَاكَ إِلَى مِنْلِهَا مِنَ الْغَدِ ، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثُ لَكَالٍ.

(۱۹۲۷) حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ جبتم پاؤں کے پاک ہونے کی حالت میں انہیں موزوں میں داخل کروتو مقیم ہونے کی صورت میں ایک پورادن اور مسافر ہونے کی صورت میں تین راتو ل تک مسح کر سکتے ہو۔

( ١٩٢٧ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ مُوسَى الْجُهَنِيُّ ، عَنْ عَمْرِو الْجَمَالِ الْأَسُوِّدِ قَالَ :سَأَلْتُ عَنْهُ سَالِمًا ؟فَقَالَ :لِلْمُسَافِرِ

ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَثَلَاثُ لَيَالٍ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ.

(۱۹۲۷) حضرت عمر و جمال اسو دفرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم ہے موزوں پرسم کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا كەمسافرتىن راتى اورقىم ايك دن ايك رات تك مى كرسكا ب

( ١٩٢٨ ) حَلَثْنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ عَامِرٍ، قَالَ:رَأَيْتُ ابْن الْحَنَفِيَّةِ يَمْسَحُ عَلَى خُفَيْهِ. (۱۹۲۸) حضرت عبدالاعلی فرماتے ہیں کہ میں نے ابن الحفیہ کوموزوں پرمسح کرتے دیکھاہے۔

( ١٩٢٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ نَمَانِيةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَأَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَادِيَّ ،

كتاب الطهارت 🕌

وَحُذَيْفَةُ، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً ، وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ.

(١٩٢٩) حفزت ابرا تيم فرمات بين كدرسول الله مُؤلِّقَاقِهَا كَ أَنْ مُع محابة في موزول برمح فرمايا - هفزت مرين خطاب ، حفزت معد بن الي وقاص، حضرت ابن مسعود، حضرت ابومسعود انصاري، حضرت حذيف ، حضرت مغيره بن شعبه اورحضرت براء بن عازب من الميشريه 🍳 ( ١٩٣٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ قُضَيْلِ ، عَنْ بَيَانِ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ بَيَانٌ :أُوَاهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَوْ تَحَرَّجُتُ مِنَ ٱلْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، لَّتَحَرَّجُتُ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِمَا. (۱۹۳۰)ایک محالی فرماتے ہیں کداگر جھے موزوں مرمح کرتے ہوئے کو کی حرج محسوں ہوتا تو میں ان میں نماز پڑھنے کو بھی اچھا

( ١٩٣١ ) حَلَّنُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُفِيرَةَ قَالَ :كَانَ إِبْرَاهِيمُ فِي سَفَرٍ ، فَأَنَى عَلَيْهِمْ يَوْمٌ حَارٌ ، قَالَ :لَوْلَا خِلافُ السَّنَةِ لَنزُعْتُ خُفِي.

(۱۹۳۱) حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کد حضرت ابراہیم ایک سفر ٹیس تھے تو آیک گرم دن آیا۔ انہوں نے فر مایا کہ اگر خلا نے سنت نہ ہوتا تو

س والمساء والربية. ( ١٩٩٢ ) حَدُّثُنَا حَفُصُ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قالَ : رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ بَالَ ، ثُمَّ تَوَطَّأُ وَمَسَمَ عَلَى خُقَيْهِ ، كُمَّ ذَخَلَ الْمُسْجِدَ وَصَلَّى.

(۱۹۳۲)حضرت حسن بن عبیدالله فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم کودیکھا کہ انہوں نے پیشاب کیا پھرموز وں مرسح کیا۔پھر معجد میں داخل ہوئے اور نماز پڑھی۔

( ١٩٣٣ ) حَدَّثْنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُيَيْدِ اللهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمَ ابْنَ سُويُدٍ ، أَخْدَثًا ، ثُمَّ تُوضَّآ وَمُسَحَاعَلَى خُفَّيْهِماً.

(۱۹۳۳) حفزت حسن بن عبیدالله فرماتے بین کہ ٹس نے حضرت ابرائیم نخعی اور حضرت ابرائیم بن سوید کو دیکھا کہ ان کا وضو تو ٹا، پھرانہوں نے وضو کیااور موزوں پرسے فرمایا۔

( ١٩٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَارِكَ بْنَ سُوَيْدٍ عَنِ الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ ؟ فَقَالَ :امْسَحْ ، فَقُلْتُ : وَإِنْ دَخَلْتُ الْخَلَاءَ ؟ فَقَالَ : وَإِنْ دَخَلْتَ الْخَلاءَ عَشْرَ مَوَّاتٍ. (۱۹۳۴)حفرت ابراہیم تیمی فرماتے ہیں کہ میں نے حارث بن سوید ہے موزوں پرمسح کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا

که موزول پر سے کرو۔ میں نے کہا کہ اگر چیمیں بیت الخلاء میں جاؤں کچر بھی؟ فرمایااگر دس مرتبہ جاؤ پھر بھی مسح کر سکتے ہو\_

(١٩٣٥) حَلَثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا عَاصِمْ قَالَ :رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ بَالَ ، ثُمَّ تَوَضَّأ وَمَسَحَ عَلَى

عمَامَتِه وَ خُفَّيُه.

(۱۹۳۵) حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک نے پیشاب کیا بھروضو کیا،اس میں اپنی مگیزی اورا بیے موز وں رمیح فرمایا۔ ١٩٣٦) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَذَّتَنَا جَرِيرُ بُنُ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ بُنَ عَمْرِو بُنِ جَرِيرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ جَرِيرًا

مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ. َالَ:وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ :قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا أَدْخَلَ أَحَدُكُمْ رَجَلَيْهِ فِي خُفَّيْهِ

وَهُمَا طَاهِرَتَانِ فَلْيَمُسَحُ عَلَيْهِمَا ؛ ثَلَاثٌ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمٌ لِلْمُقِيمِ. ۱۹۳۷) حفرت ابو ہر یہ وٹاٹی سے دوایت ہے کہ رسول اللہ میڑھنے نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کو کی فحض یا دُل کے باک

ونے کی حالت میں موزے بہنے وان پرمسافر تین دن اور مقیم ایک دن سمح کرسکتا ہے۔

١٩٣٧ ) حَذَّتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، فَالَ:أُخْبَرَنَا عَاصِمٌ ، فَالَ:رَأَيْتُ أَنسًا بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَيْدٍ. (۱۹۳۷) حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک نے بیٹنا ب کیا مجروضو کیا ،اس میں اپنی مگیزی اورا پیے موزوں پر مسح فرماما به

١٩٣٨) حَلَّتُنَا ابْنُ مَهْدِقٌ ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهِّلْ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوِّيْدٍ، عَنْ عُبُدِ اللهِ ، قَالَ:ثَلَاثُ لِلْمُسَافِرِ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ فَالَ :وَقَالَ الْحَارِثُ :مَا أَخُلُعُ خُفْى حَتَّى آتِيَ فِرَاشِي.

(۱۹۳۸) حضرت عبدالقدفرماتے ہیں کہ سم کی مدت مسافر کے لیے تین دن اور مقیم کے لیے ایک دن ایک رات ہے۔ ١٩٣٩) حَلَّتُنَا الْفَصُٰلُ بُنُ أَنَسٍ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَمَّنْ حَدَّتَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ

وُسُلُّمَ مُسَحٌ عَلَى الْخُفِّينِ. (ابن ماجه ٥٥٥ـ ابن حبان ١٣٣٣)

(١٩٣٩) حضرت ابو ہر يره دين الله فرماتے ہيں كه رسول الله مِلْوَقِيَّةُ فِي موزوں يرمس فرمايا ہے۔

١٩٤.) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ رَبِيعَةَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَيَقُولُ :مَا فِى نَفْسِى مِنْهُ

۱۹۴۰) حضرت سعیدفرماتے ہیں کہ حضرت علی بن ربیعہ موزوں پرستح فرماتے اور ریجی کہتے تھے کداس کے بارے میں میرے دل یں کوئی شک نہیں ہے۔

١٩٤١) حَلَّتُنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي بُكُيْرٍ ، قَالَ : حَلَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بَكُرٍ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، مَوْلَى التَّيْم بْنِ مُوَّةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، قَالَ :كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ ، فَمَزَّ بِنَا بِلَالٌ ، فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْحُقَّانِ؟ فَقَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُضِى حَاجَنَهُ ثُمَّ يَخُورُجُ ، فَنَأْتِيهِ بِالْمَاءِ ، فَيَتُوصَّأُ وَيَمْسَحُ عَلَى الْمُوقِينِ وَالْعِمَامَةِ. (ابوداؤد ١٥٣ ـ احمد ٢/ ١١)

المنظمة المن المنظمة المن المنظمة الم

بعد تشريف السينة جم إلى آپ كا فدمت بمن حاضر كرتے . آپ دُمو فر ماتے ، پھر موزوں اور پگزى پر كم فرماتے . ( ١٩٨٢ ) حَدُّثَانَا يَدْحَى بُنُ يَهْلَى ، عَنْ لَهُنْ ، عَنِ الْحَكِيمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ كَمْبِ ، عَنْ بِلَالِ ؛ أَنَّ اللَّيَّةَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَأَبُا بَكُو ، وَعُمْرَ ، كَانُوا يَشْمُسْمُونَ عَلَى الْمُخَفَّذِي وَالْجِعَادِ . (طبر ان ١٠٠٠)

(۱۹۴۲) حضرت بلال فرماتے بین که حضرت مجمد می تفظیقی مصرت ابو بحر اور حضرت مگر بی پین موزّوں اور اور شی پر سم خرمابا کرتے تھے۔

(٩٩٤٢) حَكَثَنَا يُشْخِي أَنُ آفَمَ عَيِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحِ - عَنْ نُسِيْرٍ بْنِ ذُعُلوق - عَيِ انْنِ عُشر ٢٠ ٢ عَدَا الْحُيَّةِ . فَالْحُصَى كَانَ عَلَى الْحُسَنِ بْنِ صَالِحِ - عَنْ نُسُيْرٍ بْنِ ذُعُلوق - عَي الْح

مَسَحَ عَلَى اللَّحُقَّنِ ، فَأَنْكُوَ وَلِكَ عَلَيْهِ ابْنُ عُمَرٌ ، فَذَكَرُهُ لَأَبِيهِ ، فَقَالَ : سَعُدُ بُنُ مَالِكِ أَعْلَمُ مِنْكَ . (۱۹۳۳) هنرت ميرفرات چين كدايك مرتبرهشرت معدين ما لک نے مودوں پرتم كيا تو مشرت ايمن عمراثي نے اس كا افاد

كيا۔ اورائيخ والدے اس بات كاذكركيا تو أنهوں نے فرمايا كرسعد بن ما لكتم سے زيادہ جانتے ہيں۔ ( ١٩٩٤ ) حَدِّفْنَا يَعْمَى ، عَنْ مُنصُّورٍ ، عَنْ سَعُدِ بْنِ عُبْيدَاتُهُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِي عِيسَ الْسُكُوحَيُّ ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ ، أَنَّالُهُ

رُجُلٌ فَقَالَ : الْمَسَعُ ؟ فَقَالَ عَبُلُهُ اللهِ : إِنِّى لَأَذُخُلُ لُمُّ أَخُرُهُ جُ ، فَالْمُسَعُّ عَلَى الْفُحُقْ. (١٩٣٣) ايك آدى حفرت ابن عمر ظاهر ك پاس حاضره وااوراس نے عمض کيا کدکيا پيس موذوں پرمُس کروں؟ فرمايا که پيس بيت الخلاء عيس واقل جوتا ہوں ، چھرفلکا جون اورموذوں پرمُس کرتا ہوں \_

### ( ٢١٨ ) مَنْ كَانَ لاَ يُوَقَّتُ فِي الْمَسْحِ شَيْنًا

جن حضرات کے نز دیک موزوں برسے کے لیے کوئی محدود مدت نہیں

( ١٩٤٥ ) حَدَّثَنَا أَنُو بَكُو الْحَنَفِى ، عَنْ أَسَامَة بِنِ زَلْمِو ، عَنْ إِسْحَاقَ مُولَى زَائِدَةً ؛ أَنْ سَعُدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَمَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُشِّيْهِ ، فَقِيلَ لَهُ :اَنَّمُسَمُ عَلَيْهِمَا وَقَدْ خَرَجْتَ مِنَ الْخَلَاءِ ؟ قَالَ : نَكُمْ ، إِذَا أَدْ حَلُتَ الْقَدَمَيْنِ الْخَقْبِنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ فَامْسَحُ عَلَيْهِمَا ، وَلاَ تَخَلَّقُهُمَا إِلاَّ لِجَنَابَةٍ.

اد حسن العلم مين المحقوق وهما طاهر تان فاصبح عليهما ، ولا تتخلفهما إلا ليختابة. (١٩٢٥) حضرت التاق فرمات بين كمه حشرت معد بن اني وقاس في نبؤ بيت الخلاء ب بابرتش نيف لائ ، آپ نه وشوكيا اور موذول برخ فرمايا- ان سے كمي نے كہا كہ آپ بيت الخلاء ب بابرآت بين اورموذول برخ كرتے بين؟ فرمايا بال اگرتم نے پاك باك بونے كمي حالت ش موذب بينے بول قوال برخ كرداورموات جنابت كے أيس ندا تارو۔

يا ورايا ك الوحسي في عامت من مورت ي يجي الوراكو الأماري من مرواد موات جارت كـ التي شاتا راو . ( ١٩٤٦ ) حَدَّ فِنَا هُمَا يَهِمْ \* فَالَى : أَخْرَبُونَا مُنْصُورٌ \* و يَوُنُسُ ، عَنِي الْحَحَيْنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَصْمِ عَلَى الْحُقَيْنِ : المنابي الي شير ترج (جلدا) في المنابي المنابي المنابي المنابي المنابي المنابي المنابي المنابي المنابي المنابية المنابية

امْسَحْ عَلَيْهِمَا ، وَلَا تَجْعَلُ لِلَالِكَ وَقُتًّا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ.

(۱۹۳۷) حضرت مشن پیٹین موز دل پڑس کے بارے میں فر مایا کرتے تھے کدان پڑس کروادر موائے جنابت کے ان کے لیے گوگی وقت مقر رئیں ۔

(٩٩٤٧) حَلَقُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ ، نِنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، أَنَّهُ كَانَ لا يُؤقَّتُ فِي الْمَسْحِ ، وَيَقُولُ : امْسَحُ مَا شِنْتُ.

(۱۹۴۷) حضرت ابوسلمه موزول برمسح کے لیے کی مقررہ مدت کے قائل نہ تھے اور فرماتے تھے کہ جب تک جا ہوسے کرو۔

( ١٩٤٨ ) حَدَّثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِقْ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يُوَقَّتُ فِي الْمَسْحِ.

(۱۹۴۸) حفزت عروه موزوں پرمسے کے لیے سی مقرره دقت کے قائل نہ تھے۔

( ١٩٤٩ ) حَدَّاثُنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِمٍ ، عَنْ مُعَاوِيَة بُنَ صَالِحٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْفُرْضِيِّ ، عَنْ يَوِيدَ بْنِ أَبِى حَسِبٍ ؛ أَنَّ أَبَا عُسُلُمَة بْنَ الْجَوَّاحِ بَعَثَ عُشِّبَة بْنَ عَلمِرِ الْجُهِيَّى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَابِ بِفَنْحِ وِمَشْقَ ، فَحَرَّجَ يَوْمَ الْجُمْعُةِ ، وَقَدِمَ يَوْمَ الْجُمُمُّةِ ، فَسَأَلَهُ عُمَرُ مَتَى خَرَجْتَ ؟ فَاخْبَرَهُ ، وَقَالَ : لَمُ أَخْلَمُ لِى خُفًّا مُنْدُ خَرَجْتُ ، قَالَ عُمِرُ : فَذَا أَحْسَنْتَ .

(۱۹۳۹) حضرت پزید بن ابی حبیب فر ماتے میں کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح نے حضرت عقبہ بن عامر کوئٹے وشق کی فہرسنانے ک لیے حضرت عمرے پاس بھیجاء وہ جو سے دن رواندہ ہوئے اور جعد کے دن ان کے پاس پہنچے حضرت عمر وٹانٹونے ان سے بو چھا کہ تم کمب رواندہ ہوئے تھے اانجوں نے بتایا بیجی بتایا کہ جب سے میں رواندہ وا بوں میں نے موز نے ٹیس ا تا رہے۔حضرت عمر وٹائٹو نے فر بایاتم نے فیجک کیا۔

#### ( ٢١٩ ) فِي الْمَسْجِ عَلَى الْحُقَيْنِ كَيْفَ هُو ؟ موزوں يرمسح كاطريقة

( ١٩٥٠ ) حَلَثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَفْصٍ ، عَنِ الشَّغْبِيُّ قَالَ :سَأَلُوهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ فَقَالَ :هَكَذَا ، وَأَمْرَّ يَدَيْدِ إِلَى أَسْفَلَ

(۱۹۵۰) حضرت عفی فرماتے ہیں کہ کچھاوگوں نے حضرت علی ہے موزوں برس کاطریقہ دریافت کیا تو انہوں نے ہاتھوں کو پنچے کی جانب چیر کر دکھایا۔

(١٩٥١) حَلَّنْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) ، وَمُعِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا فِى الْمُسْحِ عَلَى الْخُقِّينِ :هَكَذَا ، وَوَصَفَا الْمُسْحَ إِلَى فَوْقِ أَصَابِعِهِمَا. کی معنف ای الی شیر متر تج ( طدا ) کیک کی ۱۳۹۳ کیک کی ۱۳۹۳ کیک کا کتاب الطبیار ت

(۱۹۵۱)حفرت ابراہیم ہےموز دل پرسے کاطریقہ پوچھا گیا توانہوں نے انگلیوں کے اوپرے ہاتھ پھیرکر دھایا۔

( ١٩٥٢ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ حُصِّينٍ ، عَنِ الشَّمْيِيِّ قَالَ : يَمْسَحُهُمَا مِنْ ظَاهِرٍ قَلَمَتْهِ إِلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ.

(۱۹۵۲) حضرت معمی فرماتے ہیں کہ پاؤں کے ظاہر کی حصہ سے انگلیوں کے کناروں کی طرف مسے کرے گا۔

( ۱۹۵۲) حَدَّنْنَا أَنْ إِذْرِيسَ ، عَنْ تُحْمَيْنِ ، عَنِ الشَّعِيَّ ، قَالَ : الْمَسَّحُ عَلَى الْمُخَلِّنِ هَكَمَا ، وَأَمَرَّ يَدَيُهِ مِنْ طَهْرِ عَدِينَ ؟ وَإِنْ مَا مُؤْدِ

فَلَمُنْهُ إِلَى أَظُرُافِ خُفَيْهِ ١٩٥٨-١٧ عند على وقاع كالمناس متوارك على الدون القدى ومراس الدون القرار

(۱۹۵۳) حضرت شعبی فرماتے ہیں کد موزوں پر سس ایل کرے گا، پھرانہوں نے باتھوں کو پاؤں کے ظاہری حصہ ہے انگلیوں کے کناروں کیا طرف چیسرکردھایا۔

( ١٩٥٢) مَنَدُنْنَا فُصَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ هِضَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْمُسَدُّعُ عَلَى الْحُقَيْنِ حَطَّا بِالْأَصَابِعِ. (١٩٥٣) مَعْرَت صَ فَرِمَاتَ بْنِي كَمِوْدول بِرالْقِيول سِحَطْ بَاتْ بِوسَى حَمَا بِاللَّمِي عَلَيْهِ الْحَمَّل

( ١٩٥٥ ) حَدَّنَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، وَكَانَ يْقَلَةُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :سَأَلْتُ الزَّهْرِ عَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُقِّينِ ؟ فَقَالَ بَلِيهِ هَكَذَا ، وَأَمَّنَ أَصَابِعَةُ مِنْ مُقَدَّعٍ رِجْلِهِ إلَى فُوْقِهَا.

(۱۹۵۵) حفرت معید بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت زبری سے کا طریقہ دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہاتھوں کو ہاؤں کے انگے حصرے اوپری حصر کی طرف چیرے۔

#### ( ٢٢٠ ) مَنْ كَانَ لاَ يَرَى الْمَسْحَ

#### جوحضرات موزوں پرمسح کے قائل نہیں ہیں

( ١٩٥١ ) حَنَّفَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا يَحْمَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَالِشَةَ ، قَالَتُ : لَأَنْ أَحُرَّهُمَا بِالسَّكَاكِينِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَيْهِمَا.

(۱۹۵۲) حضرت عائشہ تفاضاتی فرماتی میں کہ شک ان موز وں کوچھر یوں سے کاٹ دول پیہ بھے اس بات سے زیادہ مجبوب ہے کہ ش ان برتر محمول ہے۔

( ١٩٥٧ ) حَلَّنُنَا هُشَجَمْ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بَنْ سَالِمِ ، قَالَ : حَرَّجَ مُجَاهِدٌ وَأَصْحَابٌ لَهُ ، فِيهِمْ عَبُدَةُ بُنْ أَبِي لُبَابَةَ ،

قَالَ : خَرَجُوا حُجَّاءَ ، فَكَانَ عَلْدَةً يَوُهُمُّ فِي الصَّلَاةِ ، فَالَ : فَيَرَزَ ذَاتَ يُوْمٍ لِحَاجِيدِ ، فأبَطَأَ عَلَيْهِمْ ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ لَهُ مُجَاهِدٌ : مَا حَسَسَكَ ؟ فَالَ :إِنَّمَا قَصْيُتُ حَاجِيى ، ثُمَّ تَوَخَّانُ ، وُمَسَحُتُ عَلَى خُفْى ، فَقَالَ لَهُ مُجَاهِدٌ: ثَقَلَمُ فَصَلَّ بِنَا ، فَمَا أَدْرِى مَا حَسُبُ صَلَامِكِ.

( ۱۹۵۷ ) حفرت اساعیل بن سالم فرمائے میں کد حضرت مجاہداوران کے بچھ ساتھی جن میں حضرت عبداہ بن الی البابہ بھی تھے۔وہ ج

کے ارادے ہے جارہے تھے۔حضرت عبدہ انہیں ٹمازیڑ صایا کرتے تھے۔ایک دن وہ رفع حاجت کے لیے گئے ،اور بہت دیرکر دی۔ جب وہ آئے تو حضرت مجاہدنے ان ہے کہا کہتم نے دیر کیوں کی؟ وہ کہنے لگے کہ میں نے رفع حاجت کی ، پھر میں نے وضو کیااورموزوں مرسم کیا۔حضرت مجاہد نے فرمایا چلوآ محے برعواور نماز پڑھاؤ میں نہیں جانتا کہ تمہاری نماز کے لیے کیا چیز کا فی ہے

( دھونا مامسح کرنا؟ )

( ١٩٥٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ مُنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَوِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ :سَبَقَ الْكِتَابُ الْحُفَيْنِ. (۱۹۵۸)حضرت علی جانئے فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ موزوں ہے پہلے ہے۔

( ١٩٥٩ ) حَدَّثَنَا عَلَىُّ بْنُ مُسْهِمٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قَالَ:سَبقَ الْكِنَابُ الْخُقّْينِ.

(۱۹۵۹) حضرت ابن عباس بڑا ٹھڑ فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ موزوں سے پہلے ہے۔

( ١٩٦٠) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :لَوْ قَالُوا ذَلِكَ فِي السَّفَرِ وَالْبَرَدِ الشَّدِيدِ.

( ۱۹۲۰) حضرت ابن عباس والثو فرمات میں کداسلاف سفراور شدیدسر دی بیس موزوں رمیسے کے قائل تھے۔

(١٩٦١) حَلَّتُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ ضِوَارٍ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُيَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ :مَا أُبَالِي مَسَحْتُ

عَلَى الْخُفَّيْنِ ، أَوْ مَسَحْتُ عَلَى ظَهْرِ بُخْتِيني هَذَا. (۱۹۷۱) حضرت ابن عباس بیانند فرماتے میں کدمیرے لیے موز وں پرمسح کر تااورا پنے اونٹوں کی پیشت پر ہاتھ کچیر نا برابرے۔ ( ١٩٦٢ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي أَبِّي أَنِّوبَ قَالَ :رَآنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَنَا أَمْسَحُ عَلَى خُقَيْنِ لِي أَبْيضيْنِ،

(۱۹۷۲) حفرت قاسم فرماتے ہیں کہ حفرت معید بن جیر نے مجھے دیکھا کہ ش اپنے دومفیدموز وں مِرسم کر رہاتھا۔انہوں نے مجھ

( ١٩٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ فِطْرِ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنَّ عِكْرِمَةَ ، يَقُولُ :قَالَ ابْنُ عَبَّاس : سَبَقَ الْكِنَابُ الْخُفَّيْنِ ، فَقَالَ عَطَاءٌ : كَذِبَ عِكْرِمَةُ ، أَنَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا. (۱۹۷۳) حضرت فطر کہتے ہیں کد میں نے حضرت عطاءے کہا کہ عکر معملہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس دانتی فرماتے ہیں کہ کتاب

اللذموزوں سے پہلے ہے۔ حضرت عظاء نے کہا حضرت عکر مدجھوٹ بولتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس دیافتر کوموزوں پرمسح

قَالَ : فَقَالَ لِي : مَا تُفْسِدُ خُفَّيْكَ.

ے فرمایا کہتم اینے موزے کیوں خراب کردہے ہو؟

( ١٩٦٤) حَمَّنَكَا بُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَمَّنَكَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سُمَنِّمٍ ، قَالَ : حَمَّلَئِينَ أَبُو رَزِينِ قَالَ :قَالَ أَبُو هُرَبِرَةً : مَا أَبُلِى عَلَى ظَهْرٍ خُفِّى مَسْحُتُ ، أَوْ عَلَى ظَهْرٍ حِمَّارٍ.

هي معندان ال شيرمز قر (طدا) کي په ۱۳۹۳ کي ۱۳۹۳ کي کتاب الطهارت کي کتاب الطهارت

(۱۹۲۴) حفرت ابو ہریرہ دین فیز فریاتے ہیں کہ میں موز وں پرمسے کروں یا گدھے کی پشت پر جھھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔

( ١٩٦٥ ) حَلَثَنَا يَخْسَى بُنُ أَبِي بُكْدِر ، قَالَ : حَلَثَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ خَفْصٍ ، قَالَ : سَهِعْتُ عُرُوّةَ بْنَ الزُّبْذِ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : كُنُّ أَحَوَّهَمَا ، أَنْ أَخَرَّ أَصَابِعِي بِالسَّخْبِينَ أَحْبُ إِنَّي

(۱۹۷۵) حفرت ما ئشہ تاہ بین فر ہاتی میں کہ شرا بنی انگلیوں کو یا موز وال کوتچھر کی سے کاٹ دول کی مجھے زیادہ پہند ہے کہ میں ان پر مسمح کروں۔

( ١٩٦٦ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشُّغْيِيِّ ، قَالَ :الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ مَرَّةً.

(١٩٢١) حضرت صعبی فرماتے ہیں کدموزوں پرسے ایک مرتبہ ہوتا ہے۔

(١٩٦٧) حَلَّتُنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَيِّنِ مَسْحَةً وَاحِدَةً.

(۱۹۲۷) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ موزوں پرایک مرتبہ سے کیا جائے گا۔ ر مدین پر جائیں پر دفوائ ۔ وو مؤموں پر یو د مؤموں ہے اور

(١٩٦٨) حَدَّثَنَا عَبْمُالرَّجِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ: رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ، نَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُقِّيْهِ مَرَّةً واجِدَةً.

(۱۹۷۸) حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے وضو کیا اورموز وں پرایک مرتبہ سے کیا۔

( ١٩٦٨) حَدَّثَنَا الْمُحَيَّقِيَّ، عَنْ أَبِّى عَامِرِ الْحَوَّازِ فَالَ :حَقَّنَا الْحَصَّرُ، عَنِ الْكَيْفِرَةَ بْنِ شُحْمَةً ، قَلَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ، كُمَّ جَاءَ حَتَّى تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفِيْهِ ، وَوَصَّعَ يَدَهُ البُّمْنَ عَلَى خُفْهِ الْإِيْمَ ، وَيَدَهُ البُّسْرَى عَلَى خُفْهِ الْإِيْسَ ، ثَمْ مَسَحَ أَغَلَاهُمَا مَسْحَةً وَاحِدَةً ، حَتَّى كأنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَصَابِع رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُفَيْنِ.

(۱۹۲۹) حَفَرت مُغِره ، ن شعبہ طافز فرمات بین کریں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ نے بیٹاب کیا، بھر و شوفر مایا، بھر موز دل پراس طرح کے کیا کردا کی ہاتھ کو اکی موزے پراور یا کی ہاتھ کو یا کی موزے پر رکھا بھراو پر کی طرف ایک موتبرگ کیا گویا کہ آپ کے موزے پرانگلیوں کے نشانات اب بھی بیرے سامنے ہیں۔

## ( ٢٢١ ) فِي الرَّجُلِ يَمْسَحُ عَلَى خَفَيْهِ ثُمْ يَخْلَعُهَا

اگركوئي آدمي موزوں رميح كرنے كے بعد انہيں اتارد ہے كيا تھم ہے؟

( ١٩٧٠ ) حَلَمَنْنَا عُبِدُ السَّدَامِ بُنُ حُرْبٍ ، عَنْ يَوْيِدَ الذَّالِائِينَّ ، عَنْ يَحْتِى بُنِ إِسْحَاقَ بْنَ أَبِى طَلْحَةَ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ؛ فِى الرَّجُلِ يَمْسَحُ عَلَى خُفِّيْهِ ، ثُمَّ يَنْدُو لَهُ أَنْ يَنْزِعَ خُفِيْهِ ، قَالَ : يَغْسِلُ قَلَمَنْهِ. ہے معنسان الیشید متر جمر (جلد) کی کہا کہ کہا گھر کہا ہے کہ معنسان الیشید متر اسلامید منت کے اسلامید متناب العلمید العلمید متناب العلمید متناب العلمید متناب العلمید متناب العلمی

(۱۹۷۰) کیک حالی فرات میں کدا گرکوئی آدمی موزوں پڑس کرنے کے بعد انیس اتارنا چاہتے وہ مرف بنے پاؤں دمولے۔ (۱۹۷۷) مَکَدُنْنَا هُمُنْدُمْ، عَنْ زَکوِیَا اُبْنِ اَبْنِی اَنْبِی اَنْبِی اَنْبِی اَنْبِی کَنْفِی اَنْبِی کِ

(۱۹۷۱) حضرت شعبی فرماتے بین که دو همرف پاؤل دولولے منابع سر بر می مورد سر بر در کار مرد کار مرد کار میں اور در مرد کار برای مرد را کار برای بر در بر میرد در

(۱۹۷۲) حَلَثُنَا حَفُصٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :إِذَا مَسَحَ ثُمَّ حَلَعَ ، عَسَلَ فَدَمَيْد. (۱۹۷۲) حفرت ابراتیم فراتے ہیں کہ موزوں پرخ کرنے کے بعد موزے اتارے قومرف پاؤل دھولے۔

ا ۱۹۷۲) مَكْتُنَا حَفْصٌ ، عَنُ أَشْفَكَ ، عَنْ جَهْمٍ ، عَنْ إِنْرَاهِيمٍ ، فَالَ : إِذَا حَلَمَ أَحَدُ الْحُفَيْنِ ، أَعَادَ الْوَصُوءَ. ( ۱۹۷۲ ) حَكَثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْفَكَ ، عَنْ جَهْمٍ ، عَنْ إِنْرَاهِيمٍ ، فَالَ : إِذَا حَلَمَ أَحَدُ الْحُفَيْنِ ، أَعَادَ الْوَصُوءَ.

( ۱۹۷۳ ) حدثنا حفص ، عن اشعت ، عن جهم ، عن إبواهيم ، فان : إدا حملع احد المحفين ، اعاد الوضوء. ( ۱۹۵۳) حفرت ابراتيم فرات بين كداكرايك موزه كل اتارز يا تودياره وشوكر \_\_\_

ر سلام ) حَدِّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسُ ، عَنِ الأُوزَاعِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، وَالزَّهْرِيِّ فَالَا :إِذَا مَسَحَ ثُمَّ خَلَعَ ، فَالاَ : يُعِيدُ الْدُوشِ : قَالَا :إِذَا مَسَحَ ثُمَّ خَلَعَ ، فَانَ المُؤذَاعِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، وَالزَّهْرِيِّ فَالاَ :إِذَا مَسَحَ ثُمَّ خَلَعَ ، فَالاَ : يُعِيدُ

المؤخف ة . (۱۹۵۳) حضرت كلحول او دحضرت زهرى فرمات مين اگرشح كرنے كے بعد موزے تا تارويے فؤ دويار ووضوكرے\_

(١٩٧٥) حَلَّنَنَا وَرِكِيعٌ ، عَنْ حَسْنٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ إِذَا حَلَمَهُمَّا ، أَوْ إخداهُمَا اسْتَأَنْفَ الْوُصُوءَ. (١٩٧٥) حفرت ابرا بهم فرات بيل كداكرا يك ياودنول موزي اترادية ووباره وضوكري \_

( ١٩٧٦ ) حَلَّتُنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ :يُعِيدُ الْوُضُوءَ.

(۱۹۷۷) حضرت ابن سیرین فرمات بین که دوباره وضوکرے۔

( ١٩٧٧ ) حَلَّتُنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ قَالاَ : يَتَوَضَّأُ.

(۱۹۷۷) حضرت تھم اور حضرت جما وفر ماتے ہیں کہ وضوکرے۔

( ١٩٧٨ ) حَمَّلْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ عَيْدِ الْجَتَّارِ الْهَمْدَائِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ:إِذَا خُلِعَ الْمُحَثَّ خُلِعَ الْمَسْمُ. ( ١٩٧٨) حضرت همى فرمات بين كرجب موزواة كم يؤمس مح محماة كماير .

( ٢٢٢ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ لاَ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ

جن حضرات کے نز دیک پاؤں دھونا بھی ضروری نہیں

( ١٩٧٨ ) حَمَّلْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبِرَنَا يُونُسُ ، وَمَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَلَّهُ كَانَ يَقُولُ :إِذَا مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ بَعْدَ الْحَدَثِ ثُمَّ حَلَمَهُمًا ، إِنَّهَ عَلَى طَهَارَةٍ فَالْبَصَلِّ.

(١٩٧٩) حضرت من فرمایا کرتے تھے کہ اگرانیک آدی نے ب وضوہونے کے بعد موزوں پڑس کیا پھر نہیں اتر دیا تو وہ پاک ب

لہذا تمازیڑھ ہے۔

هِ مَنْ اَن الْبُدِيرِ مِرْ اللهِ اللهِ هِلَا مُن مِنْ اللهِ مِن اللهِ اللهِ

ر (۱۹۸۰) حضرت فضیل بن مرو فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے موذے اتارے بھرنماز پڑھ کی اوروضونیس کیا۔

(١٩٨١) حَتَّنَا أَبُّو أَسَامَةً ، عَنُ إِسُمَاتِيلَ ، عَنْ عَمْرٍ لا بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، ؛ فِي الزَّجُلِ يَمْسَحُ ، ثُمَّ يَخْلُحُ ، قالَ :كانَ يَقُولُ ، هُوَ عَلَى طَهَارَةٍ.

(۱۹۸۱) حضرت طاؤی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کرنے کے بعد موزے اتارد ہے تو وہ یاک ہے۔

( ١٩٨٢ ) حَذَّلُنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِهِ الْوَارِثِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ كَذِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ ، قالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ ، وَعَطَاءً ، عَنْ رَجُلٍ مَوضَّاً وَمُسَحَ عَلَى خُفِّيَّ فَمَّ حَلَمُهُمّا ، قَالَة ، يُصَلِّى ، وَلَا يَفْسِلُ فَلَمَنْهِ.

(۱۹۸۲) حضرت کثیر بن خنظیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن اور حضرت عظاء سے سوال کیا کہ اگر کوئی حض وضو کرے، موز دن برح کرے اور کچرموزے تا دار ہے تو اس کا کیا تھے ہے؟ فرمایا وہ فماز پڑھ لے اور پاؤل شدھوئے۔

# ( ٢٢٣ ) فِي الْمُسْجِ عَلَى الْجُورَيِينِ

# برابوں یرسے کرنے کا تکم

( ۱۹۸۲ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نَعَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّامٍ ؛ أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْدَ بَيْنِ. ( ۱۹۸۳ ) حنرتها مفريات بين كرهزت ايوسود جمايول برح كياكرت تحد.

ر ۱۹۸۱) حَدَثَنَا وَرِيعٌ، عَنْ سُفَيَانَ، عَنْ مُنْصُورٍ، عَنْ خَلِلهِ بْنِ سَفْلٍ، عَنْ عُفِيَّةَ بْنِ عَمْرٍو ؛ أَنَّهُ مَدَّحَ عَلَى

يردرين في شعر.

(۱۹۸۳) حضرت خالد بن سعد کتبت میں کہ حضرت عقبہ بن عام نے إلى بن بوئى جمایوں پرم کیا۔ ( ۱۹۸۵ ) حَدُّنْنَا وَ کِیعِ ، عَنْ سُفُیانَ ، عَنْ أَبِی قَنْسِ ، عَنْ هُلَدْیلِ ، عَنْ مُغِیرَةً اَنِ شُعْبَةً ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَعَ عَلَى الْجَوْرَ كِيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ. (ترمذى ٩٩- أبز داؤد ١٧٠)

(١٩٨٥) حفرت مغيره بن شعبه فرمات بين كدني پاك مَثِقَقَة في جرابون اورجوتون برس فرمايا-

(١٩٨٦) حَلَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى جَنابٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جُلاَسٍ بْنِ عَمْرٍو ؛ أَنَّ عُمَرَ تَوَضَّا يَوْمَ جُمُعُمْ ، وَمَسَحَ عَلَى جُوْرَبُيْهِ رَفَلَيْهِ.

(١٩٨٧) هغرت جلاس بن عمر وفريات بين كه هفرت عمر تأثيثو نے جعه كے دن وضو كيا اور جماليل اور جو تيوں پر سم كيا۔ ( ١٩٨٧ ) حَدُثَنَا أَبُو بَكُورِ بُنِ عَيَّا هِنِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ إِيْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْجُورُوكِ وَالشَّفَاكِنِ بِمَنْزِ لِلَّهِ الْحُفَّيْنِ.

هي معنف ابن البشيرمتر جم (جلدا) في المحالي ١٦٧٨ في المحالي ١٦٧٨ في المحالية كتباب الطبهارت 🎇

(۱۹۸۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جرامیں اور جو تیاں موز وں کی طرح ہیں۔

( ١٩٨٨ ) حَلَّاتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَشُغَبَةً ، عَنْ قَنَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنِ ٱنَّهُمَا فَالاَ : يُمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ إِذَا كَانَا

صُفِيقًيْن.

(۱۹۸۸) حضرت معید بن میتب اور حضرت حسن فرمائے ہیں کہ اگر جرامیں اتنی موٹی ہوں کہ بیٹڈ کی پرخمبر جا کمیں آو ان مرمسح کرنا

( ١٩٨٩ ) حَلَّتُنَا هُسَيْمٌ ، قَالَ :أَخْرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَيْنِي.

(۱۹۸۹) حضرت ابراہیم جرابوں پرسے کیا کرتے تھے۔

( ١٩٩٠ ) حَنَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَكَيْنِ.

(۱۹۹۰) حفرت انس جرابوں رمنے کیا کرتے تھے۔

( ١٩٩١ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا أَمَامَةً يَمْسَحُ عَلَى الْجُورَيَيْنِ.

(1991) حضرت ابوغالب فرماتے ہیں کدمیں نے حضرت ابوامامہ کوجر ابول پرمسے کرتے و یکھاہے۔

(۱۹۹۲) حضرت خلاس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی ڈاٹھڑ کودیکھا کہ انہوں نے بیشاب کیااور پھر جرابوں مرسح فریایا۔

(١٩٩٢) حَلَّتُنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ جُوَيْدٍ، عَنِ الصَّخَاكِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَكَيْنِ: لَا بَأْسَ يِهِ.

(۱۹۹۳) حضرت ضحاک جرابوں پرمسے کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ ( ١٩٩٤) حَدَّثْنَا ابْنُ مُهْدِئَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضِرَارٍ ؛ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ تَوَضَّأَ

وَمَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْنِ مِرْعِزَّى. (۱۹۹۳) حضرت معید بن عبدالله کهتر بین که حضرت انس بن ما لک نے وضوکیا اور بھیٹر کے بالوں سے بی جرابوں رمیح فرمایا۔

(١٩٩٥) حَلَّتُنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ :بَلَغَنِي أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ كَانَ لَا يَرَى بِالْمَسْحِ عَلَى

وَبَلَغَنِي عَنْ سَعُدٍ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَكان بُأَسًا بِالْمَسْحِ عَلَى الْجَوْزَنَيْنِ.

( ۱۹۹۵) حفرت براہ بن غازب بَرابول پرمسح کرنے میں کوئی حرج نہ بھیجتے تھے۔حضرت سعد بن الی وقاص اورحضرت سعید بن

ميتب بھی جراارل رئس كرنے ميں كوئى حرج نہ مجھتے تھے۔

🗞 معنف این الی شیر متر جم (جلدا) کچھ کے ۱۳۲۸ کی کا ۱۳۲۸ کی کا کا العامیلات (١٩٩٦) حَنَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ :حَلَّنَا إِسْمَاعِيلٌ بُنُ رَجَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْبَرَاءَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ

(۱۹۹۷)حضرت رجا مُرمات ہیں کہ میں نے حضرت براء کو جرابوں برمسح کرتے دیکھا ہے۔

(١٩٩٧) حَلَّتُنَا وَرَكِيعٌ ، عَنْ سُفَيانَ ، عَنِ الزَّبْرِ قَانِ الْعَلْمِينُ ، عَنْ كَفْبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ عَلِيَّا بَالَ ، نُهُمْ فَوَضَاً وَمُسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ.

(۱۹۹۷) حضرت کعب بن عبدالله فرماتے ہیں کہ حضرت علی فتا بڑے بیشتاب کیا، پھروضو کیا اور جمالوں اور جوتوں پرمسح فرمایا۔ (١٩٨٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَوِيدُ بُنُ مُودَاثَبُهُ ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ سَوِيعٍ ، عَنْ عَمُوو بُنِ كُرَبُّ ٍ ، أَنَّ عَلِيًّا

تُوَضَّأُ وَمُسَحِّ عَلَى الْجَوْرَ بَيْنِ.

(۱۹۹۸) حفرت عمرو بن كريب فرمات بين كرحفرت على والأفر في جرابول يرمع فرمايا-

( ١٩٩٩ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثْنَا مَهْدِيٌّ بْنُ مَيْعُونٍ ، عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ ، عَنْ أَبِى وَالِلٍ ، عَنْ عُقْبَةَ نُبن

عَمْرِو ؛ أَنَّهُ تَوَضَّأُ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ.

(1999) حَفرت ابوداكل فرماتے ہيں كەحضرت عقب بن عامرنے وضوكيا اور جرابول برمسح فرمايا۔

( ... ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍ و ، قالَ : رَأَيْتُ أَبَا مَسْعُودِ بَالَ ،

لُمَّ تَوَضَّأُ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْن.

( ۲۰۰۰ ) حضرت پسیرین عمروفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابومسعود کو دیکھا کہ انہوں نے بیشاب کیا، پھروضو کیا اور جرابوں پر

(٢٠٠١) حَدَّثَنَا جَدْفَةً بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنْ قُرَاتٍ ، قَالَ : وَأَيْتُ سَعِبِدَ بْن جُبَيْرٍ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى

(۲۰۰۱) معزسة فرات فرمات میں کہ میں نے سعیدین جیم کو یکھا کہ انہوں نے وشوکیا اور جمالوں اور جوتوں پر کمنے فرمایا۔ (۲۰۰۲) حَدَّفَنَا ذِيْكُ بِنُ مُحَالِمٍ، عَنْ هِيشَامِ بْنِ سَعْلَمٍ ، عَنْ أَيِّى حَالِيْمٍ ، عَنْ سَعْلِمٍ بْنِ سَعْلُمٍ ؛ أَنَّهُ مَسَمَّمَ عَلَى

(۲۰۰۲) حفرت ابوعازم کتبے ہیں کہ حضرت مہل بن سعدنے جرابوں پر مح فرمایا۔

# المعالية شيرح الإجارات المنطبية المستان المعالية المستان المستا

# ( ٢٢٤ ) مَنْ قَالَ الْجُورَبَانِ بِمَنْزِلَةِ الْخُفَيْنِ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ جرابیں موزوں کی طرح ہیں

(٢.٠٠) حَدَّلْنَا يَحْتَى بُنُ سِيعِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :الْمُسْحُ عَلَى الْجُوْرَبَيْنِ بِمَنْزِكَةِ الْمُسْحِ عَلَى أَرْبُودُ

(۲۰۰۳) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ جرابوں پرمسح کرناموز دن پرمسح کرنے کی طرح ہے۔

۔ (۲۰۰۴) حضرت عمادین راشد کتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع ہے جرایوں پرمع کے بارے میں موال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ دہ

مودوں پُرَح كاطرح ہــــ ( د... ) حَدُّلْنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْدٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ :الْجَوْرَكَانِ وَالنَّعَلَانِ بِمُنْزِلَةِ الْخَفَّيْنِ ، وَكَانَ

لَا يَوَى أَنْ يُفْسَع عَلَى وَاجِدِ مِنْهُمَا دُونَ صَاحِيهِ. (۲۰۰۵) حضرت من فر با کرتے تے کہ جمائیں اور جوتیاں موذوں کا طرح ہیں ان میں سے ہرایک پڑت کیاجا سکتا ہے۔

( ٢..٦ ) حَلَثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّنَنا أَبُو جَعُفَرِ الرَّازِيُّ ، عَنْ يَحْتَى الْبَكَاءِ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عَمَرَ يَقُولُ :الْمُسْحُ عَلَى الْجُوْرِيْنِ كَالْمُسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

(۲۰۰۷) حضرت ابن عمر رفاتان فرمات بین کد جرابول پرم کرناموز ول برم کرنے کی طرح ب

( ٢٢٥ ) فِي الْمُسْرِع عَلَى النَّعْلَيْنِ بِلاَ جُوْرَيَيْنِ بغير جرابول كي جوتول يُمسح كرنے كاحكم

(٢.٠٧) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ زَيْدٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا بَالَ وَمَسَحَ عَلَى التَّعْلَيْنِ . ( ١٠٠٧) حدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ زَيْدٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا بَالْ وَمُسَحَ عَلَى التَّعْلَيْنِ .

(۲۰۰۷) حفرت زیدفرماتے ہیں کہ حفزت علی جائٹو نے بیشاب کیااور جو تیوں پرمسح فرمایا۔

( ٨... ) حَكَنْنَا أَنُو بَكُو قَالَ :عَنْ حَسَنٍ ، عَنِ سَدِيدٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفُو ٍ ، قَالَ : لاَ يُمُسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ . ( ٢٠٠٨ ) حَمْرت الإِعْمَرُمْ التِي مِن كره تِين مِن فِيل كيا جائـ گاـ

( ٢..٩ ) حَدَّنَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَبِى أَوْسِ قَالَ :انْتَهَنْتُ مَعَ أَبِى إِلَى مَاءٍ مِنْ مِياهِ الأَعْرَابِ ، فَتَوَضَّا وَمَسْحَ عَلَى نَعْلَيْهِ ، فَقُلْتُ أَنَّهُ ؟ فَقَالَ . زَائِتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَلَهُ.

(ابوداؤد ١٦١ ـ احمد ٣/ ١٠ ـ ابن حبان ١٣٢٩)

(۴۰۰۹) حضرت ادی بن الجہ اوس قرباتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ دیہا تیں کے ایک منتشے پر گیا۔ انہوں نے وہاں وشوکیا اور جو تیوں پر سم کیا ، مجر میں نے ان سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فربایا کہ میں نے رسول اللہ پیشخطی کو یو کئی کار سے ک

( على -( ١٨٠٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو ، عَنِ ابْنِ اِفْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي طَبْيَانَ ، قَالَ : وَأَيْثُ عَلِيًّا بَالَ قَالِمًا ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَامَ الْمُؤَذِّقُ فَحَلَقَهُمَا.

(۲۰۱۰) حفرت ابوظیوان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت بلی ہوڑھ کو دیکھا کہ انہوں نے کھڑے ہوکر پیٹیٹا ب کیا پھروشو کیا اور جوتوں رمیم فرمایا، پھرمؤون نے اقامت کی آو انہوں نے جو کے اتا دریئے۔

. (٢٠١١) حَلَّنَا وَكِيعٌ ، عَنِ سُفْيَان ، عَنِ الزُّيْشِ بُنِ عَلِثَى ، عَنْ أَكُيلٍ ، عَنْ سُويْدِ بُنِ غَفَلَةَ ؛ أَنَّ عَلِنَّا بَالَ وَمَسَعَ عَلَى النَّعْلَيْنِ.

(٢٠١١) حضرت مويد بن غفله فرماتے ہيں كەحضرت على جانتونے بيشاب كيااور جوتوں برمسح فرمايا۔

(٢٠٢) حَلَثَنَا جَرِيرُ مُنْ عَبُدِ الْحَوِيدِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَبِى ظَيْنَانَ ؛ الْنَهُ رَأَى عَلِيًّا بَالَ فِى الرَّحْيَةِ ، فَمَّ نَوْضًا وَمَسَحَ عَلَى تَعَلَّى.

(۲۰۱۲) حفرت ابوظیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی دیاؤ کومقام رحب میں پییٹا ب کرتے دیکھا پھرانمیوں نے وضوکیا اور جوٹون پر کم فرمایا۔

( ٢٢٦ ) فِي الْمُسْجِ عَلَى الْجُرْمُوتَيْنِ

جرموق برمسح كاعكم

(٢٠١٣) حَلَقَنَا أَبُو بَكُو ، عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيادٍ ، قَالَ : وَأَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ جُرْمُوقَيْنِ مِنْ لُكُودٍ ، يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا.

(۲۰۱۳) حضرت یزیدین الجازیاد فرماتے ہیں کد میں نے حضرت ابراہیم کو جرموق مینے ہوئے دیکھاانہوں نے ان پرسم مجمی فرمایا۔

( ٢٢٧ ) فِي الْجُنُّ بِيَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ

اگرجنبی کاپینه کپڑے کولگ جائے تو کیا حکم ہے؟

(٢٠١٤) حَلَّتُنَا أَبُو بَكُمٍ ، عَنْ ابْنِ مُبَارَكُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي الْجُسُّبِ يَعْرَقُ فِي النَّوْبِ حَتَّى يَتَعَصَّر ؟ قَالَ :يُصَلِّي فِيهِ. (۲۰۱۴) حضرت حسن سے سوال کیا گیا کر اگر جنبی کو اتنا پسیند آئے کہ کپڑے سے نیکنے لگے تو اس کا کیا تھم ہے؟ فرمایا نہی کپڑول

( ٢٠٠٥ ) حَلَّنْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأُسًا بِعَرَقِ الْجُنْبِ

(٢٠١٥) حفرت عكر مدفر مات بين كرحفرت ابن عباس والذو جنبي أورحا نضد كيسيني من كو في حرج نبيس سجعة تقد

( ٢٠١٦ ) حَلَّلْنَا هُشيهٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِعَرَقِ الْجُنْبِ وَالْحَانِضِ.

(٢٠١٧) حفرت حسن ويطيط جنبي اورحائضه كي ييني مي كوكى حرب نبيس مجمعة تقد ( ٢،٨٧ ) حَدَّلْنَا النَّقَهِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْمَانَ بْنَ خُنَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي الْجُنْبِ بَعْرَقُ فِي النَّوْبِ ،

فَيَأْخُذُ عَرَقُهُ ، فَيَتَمَسَّحُ بِهِ : لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا. (۲۰۱۷) حفزت سعید بن جمیرے سوال کیا گیا کراگرجنبی کا پسید کیڑے کولگ جائے تو کیا کرے؟ فر مایاس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠١٨ ) حَلَّنْنَا ابْنُ مُبَارَكِم، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِعَرْقِ الْجُنُّبِ وَالْحَائِضِ.

(۲۰۱۸) حضرت عکر مدفر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس والثرہ جنبی اور حائصہ کے بیسنے میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے۔ ( ٢٠١٩ ) حَلَّثْنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَهَا كَانَتْ لَا تَوَى بِعَرْقِ الْمُجُنِّبِ بَأْسًا.

(٢٠١٩) حفرت عائشہ تفاطیع جنبی کے بسینہ میں کوئی حرج نہیں جھٹی تھیں۔

( ٢٠.٠ ) حَلَّنْنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بِعَرَقِ الْجُنُبِ بَأْسًا فِى التَّوْبِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ نَجَاسَةٌ.

(٢٠٢٠) حضرت عطافر ماتے ہیں کرجنبی کا بسینہ کیڑے پالگ جائے تواس میں کوئی ندحرج ہے اور شکوئی تایا کی۔

( ٢.٢١ ) حَلَّتُنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الْعَلاَءِ ؛ سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الْحَائِضِ تَعْرَقُ فِي لِيَابِهَا ؛ أَتَغْمِلُ لِيابَهَا ؟ قَالَ :إِنَّمَا يَفُعَلُ ذَلِكَ الْمَجُوسُ.

(۲۰۲۱) حفزت علاء فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد ہے سوال کیا کذا گرحائضہ کے کپڑوں کواس کا پسینہ لگ جائے تو کیاوہ کپڑے دھوئے گی؟ فرمایا کہ ابیا تو مجوں کیا کرتے تھے۔

(٢.٢٢) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِنِّى ، عَنْ مَالِكِ نُنِ أَنْسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَمْرَقَ فِي التَّوْبِ وَهُوَ جُنَّهُ ،

(٢٠٢٢) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ حفرت ابن عمر تفایش کوحالت جنابت میں پسینہ آتالیکن آپ انہی کیڑوں میں نماز پڑھالیا

كرتے تھے۔

هي معندان الجاثيبة ترج (طدا) کي المحال کي ۱۳۲۳ کي کتاب الطبيارت

. ( ٢.٢٣ ) حَدَّثُنَا حَاتِمُ بُنُ وَرُدَانَ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِعَرَقِ الْمُجْسُبِ فِي ثِيَايِهِ.

(۲۰۲۳) حفرت کھول جنبی کے پسنے ہے کیڑوں میں کوئی حرج نہیں بچھتے تھے۔

( ٢.٦٤ ) حَلَثْنَا ابْنُ مَهْدِئَى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّغِيُّى ، قَالَ : لَا بَأْسَ يِعَرَقِ الْجُنُّ فِي الثَّوْبِ.

(۲۰۲۳) حفرت فعلى فركاتے بين كه جنبى كاپيد كيرون كولگ جائے تواس ش كوئى حرج نييں۔

(٢.٢٥) حَلَمْنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ لِي الْجُنُّبِ يَقُوقُ فِي النَّوْبِ ؟ قَالَ : لاَ يَنْطُونُهُ ، وَلاَ يَنْضُحُهُ بِالْمَاءِ.

(۲۰۲۵) حضر َ ابراہیم فرماتے بین کدا گرجنی کا پینہ کپڑول کولگ جائے تواس میں کوئی نقصان نیس اور نہ ہی وہ اس پر پائی چھڑے۔

### ( ٢٢٨ ) فِي السَّرقِينِ يُصِيبُ الْخَفُّ وَالتُّوبُ

اگر کیڑوں یاموزوں پرلیدیا گو ہروغیرہ لگ جا ئیں تو کیا حکم ہے؟

(٢.٦٠) حَلَمُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَنْتٍ ، عَنْ زَنْبَهِ ، وَالْأَعْمَشِ ، قَالَا : كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَنْتَهِى إِلَى بَابِ الْمُسْجِد فِى نَعْلَمُه، أَوْ فِى خُفَيَّةِ السَّرْفِينَ ، فَيَهْسَحُهُمَا ثُمَّ يَذَحُلُّ فِيصَلَّى.

(۲۰۲۷) حضرت زبیدا در حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت ایرا ہیم مجد کے دروازے پر پینچنے اوران کے جوتوں یا موزوں پرلید وغیرہ فکی ہوتی تواے صاف کر کے مجد شن واٹل ہوتے۔

(٢.٢٧) حَقَلَنَا ابْنُ مُهْدِئًى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ ؛ سَأَلْتُ عُرُوَةَ بْنَ الزَّيْزِ عَنِ الرَّوْثِ يُصِيبُ النَّفُلُ؟ قَالَ :المَسْخُهُ وَصَلَّ فِيهِ.

(۲۰۲۷) هغزت عاصم بن منذ رکتبهٔ بین کدش نے هغزت گروه بن زبیرے موال کیا کداگر جوتی پرمنتنی لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ فرمایات یو نچی کرنماز پڑھالو۔

(۲۰۲۸) حفرت مسر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نابت بن مبیدکود کھا کہ سجد کے دروازے پرانی جوتی یا موزے کورگڑ رہے تھے اور فرماتے تھے کہ یہا کی کا ذریعیہ۔

. ( ٢.٢٩ ) حَلَّنْنَا جَرِيرُ بِنُ عَبْدِ الْمَحِمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : كَانُوا يَشْتَذُونَ فِي الرَّوْثِ الرَّطْبِ إِذَا كان بي المخص. ( ١٠٢٩) هنرت تارفر بات بين كداسلاف كامعمول تقاكداً كرتينتني موزے پركك جاتي تواسے فوب صاف كيا كرتے تھے۔ ( ٢٠٠٠) حَدَّثَكَ أَبُّو أُسَامَةَ ، عَنْ مِسْعَمٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ : كَانَ عَزِيزًا عَلَى طَاوُوسَ إِذَا وَحَلَ الْمُسْجِدَ ، أَنْ

(۲۰۳۰) حضرت عبدالکریم فرماتے ہیں کہ حضرت طاؤس کویہ بات بہت گراں گز رتی تخی کہ مجدیث وافل ہونے کے بعد موزے یا

# ( ٢٢٩ ) فِي دَمِ الْبَرَاغِيثِ وَالنُّبابِ

جوتے کوصاف نہ کریں۔

مکھی اور پسو کے خون کا حکم (٢٠٦١) حَلَّتُنَا هُمُنَـيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ أَبِي جَغْفَرٍ ، وَعَطَاءٍ ؛ أَنْهُمَا لَمْ يَرَكَا بِلَمِ الْبَرَاغِيثِ وَالْبَعُوضِ

(٢٠٣١) حضرت الإعفراور حضرت عظاء بسواور يُحمرول كـ خوان كو پاك يَحِيّة تقد ( ٢٠٨٢ ) حَدُثْنَا هِدِ شَدَاهٌ ، قَالَ بَأَخْرَانَا أَشْعَتُ مِنْ سُوَّارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بِدَمِ اللَّهَابِ وَالْبُعُوضِ وَالْبَرَاغِيثِ بَأْسًا.

ر ۲۰۳۷) محفرت افعت بن موارفر ات میں کہ حضرت من تھی پیجمراور یہو کے خون کو پاک بجھتے تھے۔ ( ۲۰۳۶ ) محفر آئلو مُعلومِ یَا مَن مِنسَامِ بِنْ عُمرُوقَاءَ فَالَ : صَلَّيْتُ وَلِئِي قُولِي قُولِي قُلِي وَ ( تاہم ) محفر کننا اَلَّهُو مُعلومِیَا وَ مَنسَامِ بِنْ عُمرُوقَاءَ وَقَالَ : لَا

(۲۰۳۳) حضرت ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ پیس نے ایک ایسے لباس میں نماز پڑھی جس پڑھھی کا خون لگا تھا اس بارے میں

میں نے اپنے والد سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کداس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢.٣٤ ) حَذَثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالاً :لاَ بَأْسَ بِدَمِ الْبَرَاغِيثِ.

(٢٠٣٧) حفرت عامراور حفرت عطاء فرماتے بین کہ پیو کے خون میں کوئی حرج نہیں۔ (٢.٣٥) حَتَّثَنَا زَاجِرُ بُنُ الصَّلْتِ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : انْطَلَقْتُ إِلَى مَنْزِلِ الْحَسَنِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ

فَسَالُهُ، فَقَالَ : يَا أَبَا سَعِيلٍ ، الرَّجُلُ يَبِيتُ فِي النَّوْبِ ، فَيُصِّجُ وَفِيهِ مِنْ دَمِ الْبَرَاغِيثِ شَيْءٌ كَثِيرٌ يَغْسِلُهُ ، أَوْ يَنْضَحُهُ ، أَوْ يُصَلِّي فِيهِ ؟ قَالَ : لاَ يَنْضَحُهُ ، وَلاَ يَغْسِلُهُ ، يُصَلِّي فِيهِ.

(۲۰۳۵) حضرت حارث بن مالک کہتے ہیں کہ میں حضرت حسن کے گھر میں ان کے پاس موجود تھا کہ ایک آ دئی آیا اور اس نے

کی معنف بن اپائید پرترج (طیرا) کی کی است کا می سخت کی کی کی کی کی کی کا معنف بن اپائید برترج (طیرا) کی کی کا وہ اے دس کے بازال کما کہ اگر کی کئی کئی میں کا دورج کا اس کی کا دورج کا برا

سوال ما کا المالیک اون کی چرے ناروات الدارے اور نا آس کے پترول پر پیوفا بہت ساحون اقابواد کیا وہ اے وجو۔ آس پر پانی چرنے یا انمی شمن نماز پڑھ کے 'فر مالی کہ شال پر پانی چجرے مشاہ دعوے بلکہ ای حال شری نماز پڑھ کے۔

> ( ۲۲۰ ) فِی دَمِرِ السَّمَكِ مچھلی کےخون کا حکم

(٢.٣١) حَذَنْنَا هُشَيْمٌ، قَالَ : حَدَّثْنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِدَمِ السَّمَكِ ، إِلاَّ أَنْ تَفْذَرُهُ.

(٢٠٣٧) حضرت حن فرماتے ہیں کہ مجھلی کاخون پاک ہالبتۃ اگر تھمپیں برا گلے تو علیحدہ بات ہے۔

( ٢٣١ ) فِي دَمِ الصَّيْدِ، يُغْسَلُ أَمْ لاَ ؟

شكار كاخون دهويا جائے گايانہيں؟

(٢٠٣٧) حَدَّنَنَا يَحْتَى بُنُ سَعِيدِ الْفَطَّانِ ، عَنِ ابْنِ جُرِيَّجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :اغْسِلْ مَا أَصَابَكَ مِنْ دَمِ الصَّيْدِ. (٢٠٣٧) حفرت عطاه فرات بين كما ترتبي يؤكا كانون الكرجائية والتي ولوله .

( ٢٣٢ ) مُتيمَّم مَرَّ بِمَاءٍ فَجَاوَزُهُ

سيّم كرنے والاَّحْصُ الَّر بِانِى كَ بِاس كَدْر كِيكَن وَضُوكَ يَغِيرُكُذُر جِائِ وَاس كاكياتُكم ہے؟ ( ٢٠٨٨ ) حَدُّنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَادُ ، فَنَ مَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي مُسُمَّمٍ مِنَّ بِمَاءٍ عَيْرُ مُحَاجٍ إِلَى الْمُصَاحِ عَلَى الْمُحَاجِ إِلَى الْمُعَلِّقِ مَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

(۲۰۳۸) حضرت حسن (الوقیض کے بارے بیں جس نے تیم کیا ہواوروہ پائی کے پاس سے گذر سے کین اے وضو کیا احتیاج نہ ہو چنا نچہ و امنیر وضو کئے گذر جائے ، گھر نماز کا وقت آئے لیکن اس کے پاس پائی نہ ہو ) فرماتے ہیں کد و وود یا روٹیم کرے ، اس لئے کہ یائی برقد رہ پہلے تیم کوقتر ڈرے گیا۔

> ( ۲۳۶ ) فِی الْقَیْ وَ وَالْخَدْرِ يُصِيبُ النَّوْبَ قے یاشراب کیڑے کولگ جائے تو کیا حکم ہے؟

( ٢.٠٩) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِثَى ۚ عَنُ ٱشْفَتُ ، عَنِ الْحَسَّنِ ، قَالَ :الْفَيُءُ وَالْمُحُمُّوُ وَاللَّمُ بِمُنْزِلَةٍ ، يَعْنِى :فِى القُوْبِ هي معنف اين اليشير متر جي (طلا) كي المنظمين المن

(۲۰۳۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کہتے ،شراب اورخون کے کپڑوں پر لگنے کا ایک حکم ہے۔

(٢.٤٠) حَلَثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قالَ : إِذَا أَصَابَ تَوْبَكَ خَمْرٌ . فَاغْسِلْهُ هُوَ أَشَدُّ مِنَ الدَّم.

(۲۰۴۰) حضرت بجامه فرماتے ہیں کہ اگر تبہارے کپڑوں پرشراب لگ جائے تواہے دھولو، کیونکہ بیخون سے زیادہ برک ہے۔

( ٢٣٤ ) فِي الْجَنُبِ وَالْحَائِضِ يَرُشَّانِ الْمُسْجِدَ

کیاجنبی اور حائضہ مجدمیں یانی حپھڑک سکتے ہیں؟

(٢.٤١) حَلَّتُنَا مُعَادٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، أَبَّهُمَا قَالَا :لاَ بَأْسَ أَنْ يَرُشَّ الْجَنُبُ وَالْحَالِضُ الْمَسْجدَ.

(٢٠٢١) دهنرت حسن اور حضرت ابن سيرين فرمات بين كرجني اورحائضه مجديس ياني جيزك عكة بين-

( ٢٣٥ ) مَنْ كَانَ يَغْسِلُ الْبُولَ مِنَ الْمُسْجِدِ

جوحضرات مسجد سے بیشاب کودھونے کا حکم دیتے ہیں

(٢.٤٢) حَلَّنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْمَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ أَغُوَالِبَّا بَالَ فِى الْمُسْجِدِ ، فَلَدَعَا رَسُولُ. اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ ، فَصَبَّهُ عَلَى بَوْلِهِ. (بخارى ٢٣١، حسلم ٢٣٢)

(۲۰۴۷) حضرت انس والو فرماتے ہیں کہ اُک مرتبہ ایک دیہاتی نے متجد میں بیٹا ب کر دیا تو حضور مُؤَفِّقَا فِی نیانی کا ڈول منگوا

- المبارية ( ٢٠٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ : بَالَ أَغْرَابِيٌّ فِي الْمَسْجِدِ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصُبُّ عَلَى بَوْلِهِ مَاءً. (۲۰۲۳) حفرت قین فرماتے ہیں کدالی مرتبدایک دیہاتی نے مبح . میں بیٹاب کیا تو حضور مَفِضَیَّا نے اس پر یانی بہانے کا

... ( ٦.٤٠) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : دَخَلَ أَعْرَابِيُّ الْمُسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ ، قَالَ ، قَامَرَ بِسَخْلٍ مِنْ مَاءٍ ، قَالُوعَ عَلَى بَوْلِهِ.

(احمد ۲/ ۵۰۳ ابن حبان ۹۸۵)

(۲۰۲۳) حضرت ابو ہر رہ دہانی فرماتے ہیں کہ ایک دیماتی حضور مِتَّرِفَقِيَّ کی موجودگی میں متحد میں داخل ہوااوراس نے بیشاب کر

( ٢٣٦ ) فِي الرَّجُل يَخُوثُ طِينَ الْمَطَر

اگر کسی کے کیڑوں پر ہارش کا کیچڑ لگ جائے تووہ کیا کر ہے؟

(٢٠٤٥) حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ عِيسَى الرَّمْلِيُّ ، عَنْ رَزِينِ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرِ ، فَقَالَ لَهُ : إِنِّي أَخُومُجُ فِي

اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ فَأَدُوسُ الطِّينَ ؟ قَالَ :صَلَّ ، قَالُ :إنَّى أَخَافُ أَنْ يَكُونَ فِيهَا النَّنُ وَالْقَذَرَةُ ، فَكَانَةُ غَضَبَ ،

فَقَالَ :أَنْ كُنْتُ تَدُوسُ النَّتَنَ بِرِجُلَيْكَ ، فَخُذْ مَعَكَ مَاءً فَاغْسِلْ بِهِ رَجُلَيْكَ.

(۲۰۴۵) حضرت رزین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آ دمی حضرت ابیجعضر کے پاس آیا اوراس نے کہا کہ بعض اوقات میں بارانی رات میں گھرے نکتا ہول اور میرے پاؤں پر کیچڑ لگ جاتا ہے اب میرے لئے کیا حکم ہے؟ فرمایا نماز پڑھ او، اس آ دمی نے

ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بعض اوقات اس میں بد بواور گندگی بھی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کداگرتم کسی بد بودار چیز ہے

(٢.١٦) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ أَبْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلِ أَلا مَسَحْتَهُمَا وَدَخَلْتَ

(٢٠٣٧) حفرت معيد بن ميتب في ايك أوى فرمايا كمتم ياؤن وحوكر كون وافل نهيل موع؟

(٢٠٤٧) حَذَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْعَكَمِ قَالَ :كَانَ عَلِنَّ يَخُوضُ طِينَ الْمَطَرِ وَيَدْخُلُ الْمُسْجِدَ ، فَيُصَلِّي وَلاَ يَتَوَضًّا.

(۲۰۴۷) حفرت تھم فرماتے ہیں کہ حضرت ملی ڈاٹٹو بارش کے بچٹر پرے گذرتے اور مجد میں آ کر بغیروضو کئے نماز پڑھتے تھے۔

( ٢٠٤٨ ) حَلَّنْنَا شَرِيكٌ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ الدَّيْلَمِ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ مَمْقِلِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ ، قَالِمًا بُصَلِّى إِلَى سَارِيَةٍ فِي الْمُسْجِدِ ، وَعَلَى رِجْلَيْهِ مِثْلُ الْخَلْخَالَيْنِ أَوِ الْحِجَالَيْنِ.

(۲۰۲۸) حضرت تکیم بن دیلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن معقل کوایک بارانی دن میں دیکھا کہ مجد میں موجودایک ستون کی طرف رخ کرے نماز پڑھ دے تھاوران کے یاؤں پر پائل جیے کچڑ کے نتان تھے۔ (٢٠٤٩) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلْقَمَةَ ، وَالأَسْوَةَ يَخُو ضَانِ مَاءَ

الْمَطُرِ ، وَأَنَّ الْمَيَازِيبَ تَنتُعِبُ ، ثُمَّ دَخَلَا الْمُسْجِدَ ، فَصَلَّهَا وَلَمْ يَتَوَضَّآ. (٢٠٣٩) حفزت عبدالرحمٰن بن امود كتبت بين كدهيم نے حضرت علقمه اور حضرت اسود كود يكھا كدوہ بارش كے پاني ميں ہے اس

وقت گذرتے جب پرنا لے پوری طرح بہدرہے ہوتے تھے بچرمجد میں داخل ہو کرنماز پڑھتے لیکن وضو نہ کرتے ۔ ( ٢٠٥٠ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فِي الأمْطارِ نَظَرَ إِلَى خُقَيْهِ ، فَإِنْ 🗞 معنف این ابی شیریترج ج (جلدا) کیک 🚓 کیک 🕊 کستان این ابی شیریترج ج (جلدا) کیک کیک 🕊 کشت کشت انتظامیار ند

كَانَ فِيهِمَا طِينٌ قَلِيلٌ مَسَحَهُ ، ثُمَّ دَخَلَ فَصَلَّى ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا خَلَعَهُمَا وأَمْرَ بهمَا فَعَسَلًا. (۲۰۵۰) حفرت یونس فرماتے ہیں کہ حفرت حسن کی عادت بیتھی کہ بارش کے دنوں میں جب محبد میں داخل ہونے لگتے تواہے

موز وں کودیکھتے ،اگران برتھوڑا کیچڑ لگا ہوتا تو اے صاف کر کے محید میں داخل ہوتے اورنماز پڑھتے ،اگرزیادہ لگا ہوتا تو انہیں اتار

دیتے اور دھونے کا حکم دیتے۔ ( ٢٠٥١ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُفِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُنَا يَخُوضُونَ الْمَاءَ وَالطَّينَ إِلَى مَسَاجِدِهمْ ،

وَيصَلُّونَ وَلَا يَغْسِلُونَ أَرْجُلَهُمْ. (٢٠٥١) حفرت ابرائيم فرماتے بين كد جارے اسلاف مجدول كوجانے كے لئے يانى اور كيچ رے گذرتے تھے۔ اور ياؤل وحوے

بغیرنمازادا کرتے تھے۔ ( ٢.٥٢ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنِ الْمُحْتَارِ بُن سَعْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ دَحَلَ الْمُسْجِدَ يَوْمَ مَطْرٍ ،

وَكُمْ يَغُسِلُ رَجُلَيْهِ.

(۲۰۵۲) حضرت مختار بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے قاسم بن محمولاد یکھا کہ وہ ایک بارش کے دن میں مبجد میں داخل ہوئے اور اپنے یا وَلْ نہیں دھوئے۔

( ٢.٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : كُنْتُ أَخَوضُ الْمَطَرَ ، فَسَأَلْتُ الْحَكَمَ ؟ فَقَالَ :صَلَّهُ ، صَلَّهُ

قَالَ : وَسَمِعْتُ أَبَّا إِسْحَاقَ ، يَقُولُ : كَانُوا يَخُوضُونَ ثُمَّ يُصَلُّونَ ، وَلَا يَحْمِلُونَ مَعَهُمُ الْأَكُوازَ. (۲۰۵۳) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں بارش میں سے گذرا کرتا تھا،اس بارے میں میں نے حضرت حکیم سے موال کیا تو انہوں

نے فرمایا کدای میں نماز پڑھلو، ای میں نماز پڑھلو، میں نے ابواسحاق کوفرماتے ہوئے سنا ہے کداسلاف بارش میں ہے گذرتے تصاورنمازيڑھ ليتے تھے۔وہ اپنے ساتھ لوٹے نہیں اٹھاتے تھے۔

( ٢.٥٤ ) حَدَّثْنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِنَّى ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ عَمْرو بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ هُذَيْلٌ يَنُوضُ الرِّدَاعَ فِي خُفَّيْهِ ، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِمَا.

(۲۰۵۴) حفزت عمر و بن عبدالله فرماتے ہیں کہ ہزیل موزے پھن کر بارش کے کچیز میں چلتے تھے بچرانہیں دعوتے نہیں تھے۔

## ( ٢٣٧ ) فِي الْمِيزَابِ يَقْطُرُ عَلَى ثِيابِ الرَّجُل

#### یرنالے کے پانی کا تھم

( ٢٠٠٥ ) حَلَّتُنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّى ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ :مَرَرْتُ مَعَ ابْنِ سِيرِينَ فِي طَرِيقِ ، فَقَطَرَ عَلَيْهِ مِيزَابٌ ، فَسَأَلَ عَنْهُ ، فَقِيلَ : إِنَّهُ نَظِيفٌ ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ ، وَلَمْ يُبَالِ.

🗞 معنف این الی شیر متر جم ( جلدا ) کچھ 💸 🕊 🗞 ۱۲۵۸ کی در جم ( جلدا ) R -(٢٠٥٥) حفرت ابوموی فراتے ہیں کہ میں حضرت این سیرین کے ساتھ ایک رائے سے گذرا، ان پرایک پرنا لے کا پائی گرا! انہوں نے اس کے بارے میں سوال کیا۔ آپ و بتایا گیا کہ بدیاک ہو آپ نے اس یانی کی کوئی پرواہ شک۔

## ( ٢٣٨ ) مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَلَى طَهُورَةُ بِنَفْسِهِ

جوحضرات اینے وضو کا یانی خودا ٹھاتے تھے

( ٢.٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ مَسْعَدَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ الرُّومِيُّ قَالَ :كَانَ عُنْمَانُ بَقُومٌ مِنَ اللَّيْلِ فَيلِي طَهُورَهُ بِنَفْسِهِ ، فَيَقَالُ لَهُ : لَوْ أَمَرْتَ بَعْضَ الْحَدَم ، فَقَالَ : إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَلِيهُ بِنَفْسِي.

(٢٠٥٧) حضرت عبدالله روى فرمات ميں كەحضرت عثان والله رات كواشحة توائية وضوكا يانى خودا لله ات تتے۔ان كى نے كم

كرايخ كسي خادم كواس كانتكم دے ديں تو فرمايا مجھے بير پسند ہے كہ بيں اپنے وضو كا يانى خودا ٹھاؤں۔

( ٢.٥٧ ) خَذَنْنَا رُكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْلَةَ ، عَنِ الْعَنَاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدَنِيِّ قَالَ :خَصْلَنَانِ لَمْ يَكُرْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكِلُهُمَا إِلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِهِ ، كَانَ يُنَاوِلُ الْمِسْكِينَ بِيَلِهِ ، وَيَضَعُ الطَّهُو،

مِنَ اللَّيْلِ وَيُخَمُّوهُ. (ابن ماجه ٣٦٢) (۲۰۵۷) حضرَت عماس بن عبدالرحمٰن مذنی فر ماتے ہیں کدرسول اللہ مَتَافِظَةِ وَوَكَامُوںِ كُوخُود مرانجام دیتے تھے۔ایک یہ کەمسکین کا ا ہے ہاتھ سے دیتے تھے اور دوسرا ہد کدرات کو وضو کا یا فی خودر کھتے اورات ڈھکتے تھے۔

#### ( ٢٣٩ ) فِي الْفِطْرَةِ ، مَا يُعَدُّ فِيهَا

#### کون کون کی چیزیں فطرت کا حصہ ہیں؟

( ٢.٥٨ ) حَلَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكْرِيّا ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيَّةَ ، عَنْ طَلْقِ ، عَنِ ابْنِ الزَّبْيُرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَشُّرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : فَصُّ الشَّارِبَ ، وَإِغْفَاءُ اللَّحْيَةِ ، وَالسَّوَاكُ

وَالإِسْيِنْشَاقُ بِالْمَاءِ ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ ، وَنَنْفُ الإِبْطِ َ ، وَخَلْقُ الْعَانَةِ ، وَانْنَقَاصُ الْمَاءِ قَالَ مُصْعَبٌ : وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْمُصْمَضَّةَ. (مسلم ٢٢٣٠ ـ ابن ماجه ٢٩٣)

(٢٠٥٨) حفرت عائشہ تخاہذی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْ فِی شِی ارشاد فرمایا کہ دن چیزیں فطرت کا حصہ ہیں ۔ مو تجھیر تر اشنا، واڑھی بڑھانا ، مسواک کرنا، یانی ہے ناک صاف کرنا ، ناخن کا شاہ الگلیوں کے جوڑوں کو ھونا ، بغل کے بال اکھیڑنا ، زیر ناف بال صاف كرنااورياني ہے استخاكرنا۔ راوى حضرت مصعب كہتے ہيں كه شي دسويں خصلت بحيول ميااور عالبًا و كلي كرنا ہوگی۔

( ٢.٥٩ ) حَلَّنْنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

هي معنف ان اليثير ترم (طدا) كي حيث هي التعالي التعالي التعالي التعالي التعالي التعالي التعاديد التعاد

(بخاری ۵۸۸۹ مسلم ۲۲۱)

(٢٠٥٩) حضرت ابو ہریرہ ڈیٹٹو فر ماتے ہیں کہ ٹی کریم میٹٹٹٹٹٹ ارشادفر مایا کہ پاٹٹے چیزیں فطرت کا حصہ ہیں، فضتے کرنا، زیرناف

بالوں کواستر سے سےصاف کرنا ، ناخن تراشنا ، بغل کے بال اکھیڑیا ، موقیمیں کا ٹیا۔ میں میں میں موجو وہ دور ا

( ٢.٠. ) حَلَثَنَا قِيصَةُ بَنُ عُشَةَ ، عَنُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلَىّ بْنِ زُيْدٍ ، عَنْ سَلَمَة بْنِ مُحَمَّادٍ ، عَنْ عَمَّارٍ بْنِ يَاسِرِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْفِطْرَةُ الْمُصْمَسَةُ ، وَالْهِ يَ الشَّادِبِ ، وَنَفْفُ الإِبلِءِ ، وَعَسْلُ الْمَرْجِمِ ، وَنَقُلِيمُ الأَطْفَادِ ، وَالْوَضِاحُ بِالْمَنَاءِ ، وَالْمِحَانُ.

(ابو داؤ د ۵۵۔ ابن ماجه ۲۹۳)

(۲۰۲۰) حضرت تارین یا سر وی او فرمات میں کدرمول الله یکھی نے فرمایا کہ فطرت کی مصلتیں سے ہیں، کل کرنا، ناک صاف کرنا مسواک کرنا مرقبیس تر اشنا، بغل کے بال اکٹیز نا انگلیوں کے جوڑ وہونا، فرس آشنا، بانی ہے استجا کرنا اور خفت کرنا۔

(٢.٦١) حَدَّنَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : سِتٌ مِنْ فِطْرَةِ الِبُرَاهِيمَ عَلَيُهِ السَّلَامُ ؛ فَصُّ الشَّاوِبِ ، وَالسَّوَاكُ، وَالْفُرْقُ، وَعَصُّ الْأَطْفَارِ ، وَالْوَسْنِينَجَاءً، وَحَلَّى الْمَانَّةِ. فَالَ : فَلَامَّة (٢٠١١) حشرت مجاهِ فرمات بِن كرجِ چزين حضرت ابراجم ظيلِهم كُونطرت كاحمد إين موقيس تراشا، صواك كرنا، بالول ك

(۱۱ م) مفترت کا بدر مائے ہیں کہ چے چیزی مفترت ابراہیم مفیلاہا کی قطرت کا حصہ ہیں ،مربیسی تر اشاء مسواک ما مگ نکا لنا، مانمن کا نا، استخار کر ااور زیرا ف بالول کوموغر هنا۔ تین کا تعلق سرے اور تین کا تعلق باتی جم ہے۔

#### ( ٢٤٠ ) مَنْ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَفَقَّدَ إِخْلِيلَهُ

جوحفرات آلهٔ تناسل کے سوراخ کی بے جاپر واہ کرنے کو کر وہ سجھتے ہیں

( ٢.٦٢ ) حَلَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو الْعَبْدَقُ ، وَأَسَامَةَ ، قَالَا :حَلَثَنَا مِسْعُوْ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الشَّمْبِيّ ، قال : إِنَّ لِلشِّيطُانِ زُقَّةً ، يُغْيِي :بَلَّهَ طَرُفِ الإِنجلِيلِ

(۲۰۷۲) حفرت ضعی فرہاتے ہیں کہ شیطان کی طرف ہے ایک تری ہوتی ہے لیمی وہ آلئہ تنامل کے سوران کو ترکر کے دسوسہ ....

( ٣.٦٣ ) حَلَمُنَا مُعَمَّدُ بَنُ بِشُورٍ ، قَالَ : حَلَّنَا مِسْعُوْ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا تَفَقَدُهُ إِنْسَانٌ إِلَّا رَأَى مَا يَكُوهُ ، أَوْ يَسُونُهُ ، يَنْبِي ، لِلَّهَ طَرْفِ الإِخْلِيلِ

(۲۰۱۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ آ دی آلۂ تناسل کے سودان کی بہت زیادہ پر داہ نہ کرے البتہ اگر کوئی ایک چیز دیکھے جو ...

اے ناپندہو۔

المان الم شير مرتم إلى المان المواد المان المواد المان المواد المان المواد المان المواد المان ال ( ٢.٦٤ ) حَلَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، قَالَ :حَدَّثْنَا مِسْعَوٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، قَالَ :إِنَّهُ بِيلُ طُرُف الإِحْلِيلِ.

(۲۰ ۱۴) حفرت منصور فرماتے ہیں کہ شیطان ذکر کے سوراخ کور کردیتا ہے۔

( ٢.٦٥ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوِ ، فَالَ : حَلَّتُنَا مِسْعَوْ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرِيْشٍ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ ، قَالَ : كَانُوا لَا يَنَفَقَّدُهِ نَ ذَلِكَ النَّفَقَّدُ.

(٢٠١٥) حفرت ابوامامة بن بهل فرماتے میں كداسلاف آلة تنامل كے سوراخ كے گيلا ہونے كى بہت زيادہ پر داوندكرتے تھے۔

( ٢.٦٦ ) حَلَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَلَّثَنَا مِسْعَوْ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : مَا وَسَاوِسُهُ بِأَوْلَعَ مِمَّنْ يَرَاهَا

(۲۰ ۲۷) حفرت مروبن مروفرماتے ہیں کہ شیطان کے وسوے اس قابل نہیں کہ آنہیں خاطر میں لایاجائے۔

( ٢٠٦٧ ) حَدَّثُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ مِسْعَرِ ، عَنْ مُسْلِم بْنِ عَظِيَّةً ، قَالَ :قَالَ طَاوُوسٌ :وَلِمَ تُنْظُرُ الى ذَكَرِكَ.

(۲۰۷۷) حفرت طاؤی فرماتے ہیں کہائے آلہ ُ ٹاسل کود تیمیتے تی کیوں ہو؟

( ٢.٦٨ ) حَلَّتُنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ رُوَيْبَةَ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ ، قَالَ :مَا تَفَقَّدَ رَجُلٌ ذَكَرَهُ ذَلِكَ التَّفقُّدَ إِلاَّ رَأَى مَا يَكُرُّهُ.

(٢٠٦٨) حضرت ابوامامہ بن بهل فرماتے ہیں کہ آ دمی اپنے آلہ کتا سل کے گیلا ہونے کی بہت زیادہ پرواہ نہ کرے البنتہ واقتی کوئی نایا کی ہوتواہے ضرورصاف کرے۔

( ٢.٦٩ ) حَلَثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُفَطَّلِ بْنِ مُهَلَّهِلِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ تَعِيمِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ الزَّبُيْرِ : إِنَّ

الشَّيْطَانَ يُأْتِى الإِنْسَانَ مِنْ قِبَلِ الْوُصُّوءِ وَالشَّعَرِ وَالظُّفُرِ.

(٢٠ ٢٩) حضرت ابن الزبير فرماتے بي كه شيطان انسان كے وضوء بالوں اور ناخنوں كى طرف سے آتا ہے۔

( ٢٤١ ) فِي الرَّجُلِ يَنْسَى الْمَضْمَضَةَ وَالْإِسْتِنْشَاقَ جوآ دمی کلی کرنااور ناک میں یانی ڈالنا بھول جائے اس کا کیا تھم ہے؟

( ٢.٧. ) حَلَّنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرُنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَلْسِ بْنِ سَعْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِيمَنْ نَسِمَ الْمُضْمَضَةَ فِي الْوُضُوءِ أَوِ الْوِسْتِنشَاقِ ، قَالَ : يُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ وَيُعِيدُ الصَّلاةَ.

( ۲۰۷۰ ) حضرت قیس بن سعد فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء ہے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آ دی وضو میں کلی کرنا اور ناک میں یانی ڈاا بحول جائے تو کیا کرے؟ فرمایا کلی کرے، تاک میں پانی ڈالے اور دوبارہ نماز پڑھے۔

( ٢.٧١ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ عَجُرَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :إِذَا صَلَّى الرَّجُّأُ

فَنَسِى أَنْ يُمُصُّوهِ مَنْ وَيَسْتَنْشِقَ مِنْ جَنَاكَةٍ ، أَعَادَ الْمُصْمَصَةَ وَالْإِسْتِنْشَاقَ. (٢٠٤١) حفرت ابن عهاس وتافو فرمات مين كه جب آدئ شل جنابت كرت و من كل كرنايا ناك ش بإنى ذالنا بحول جائزة

د دبار دکل کرکے اورناک میں پانی ڈال کر نماز چڑھے۔ میں دوروں میں میں دوروں کے دروں میں میں دور میں فروٹر میں دوروں کے دوروں کے دوروں کا میں کا میں کا میں میں می

(r.vr) حَدَّنَا أَنْ كَبَارُكِ ، عَنْ مُثَنَّى ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ لِيمَنْ نَبِي الْمُصْمَطَةَ وَالْإِمْتِيْشَاقَ حَتَّى صَلَّى ، قال : لِيُسَ

عَلَمَهِ إِعَادَةً. ( Year ) حضرت مطاء فرماتے ہیں کداگر کو فی تعلی کرنایا ناک میں یا فی ڈالنا محول جائے اور نماز چڑھ لے آئی ریماز کا اعادہ

( ٢.٧٣ ) حَكَمُنَا ابْنُ إِفْرِيسَ ، عَنْ هِمْمَامِ ، عَنِ الْحَسنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَنْسَى الْمَصْمَصَةَ ، قَالَ :إِنْ كَانَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَلَلِمُصْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَلْبُمُصْمِصْ وَلَيُسْتَشْهِنْ .

اوراً گرائی شروع نیس کار تھی کر سے اورناک میں پانی ڈالے۔ ( s.v. ) حَدَّلْنَا عَلَادُ دُنَّ الْعَمَّادِ ، عَدْ مُعَمَّدٌ مِنْ عَلَمِ مِنْ حَمَّادِ ، عَدْ الْسُرِيدِ وَال

(٢٠٧٤) حَكَنْنَا عَبَادُ بُنُنِ الْعَوْامِ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَامِرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :يُهِيدُ الرَّجُلُ الصَّلاَةَ مِنْ نِسْهَانِ الْمُصْمَطْةِ وَالْإِسْيَشْنَاق.

نِسْيَانِ الْمُصْفَطَةِ وَالْإِسْتِنْسَاقِ. (٢٠٢٣) حضرت ابراتيم فرمات بين كداكركوني شفر كال كرنااورناك ش بإنى والنامجول جائة ودوباره نمازيز هے۔

( ۱۳۷۳) حمرت الما يهر ما ساح تين لدا مربون سن من مرة ادرة ك يتن پان ذاتا جنون جائية دو باروم ماز پزشه. ( ۲۰۷۵) حَكَمُنْنَا وَرَكِيعٌ ، عَنْ شُعِبَةُ ، فَالَ : سَأَلْتُ الْحَكُمَ ، وَحَمَّادًا ، وَقَادَةً ، عَنِ الوَّجُلِ يَنْسَى الْمُضْمَصَةَةَ \* ( ۲۰۷۰) حَكَمُنْنَا وَرَكِيعٌ ، عَنْ شُعِبَةُ ، فَالَ : سَأَلْتُ الْحَكُمَ ، وَحَمَّادًا ، وَقَادَةً ، عَنِ الوَّجُلِ يَنْسَى الْمُضْمَصَةَة

وَٱلْاسْتِنْشَاقَ حَتَّى بِقُومَ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ الْحَكَّمُ وَقَنَادَةُ : يَمُضِى ، وَقَالَ حَمَّادٌ ، يَنْصَرِفُ. ٢٠٧ عفرت شعبه فرمات بين كدهنرت عم ، هنرت حداداور هفرت قاده سال فنف كم بارس من موال كيا من جوكل

(۲۰۷۵) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کد حضرت تھا ، حضرت تما داور حضرت آثادہ سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو گل کرنا اور ناک میں پائی ڈالنا بھول جائے تو حضرت تھم اور حضرت آثادہ نے ذریا کیرو مفراز پڑھتارے حضرت تماد نے فرمایا کہ

١٠١٥ / ردے۔ ٢٠٧٦ / حَلْقَا وَرَكِيعٌ ، عَنْ إِسُمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْيِّى ، قَالَ :إِذَا نَسِى الْمَصْبَطَةَ وَالْإِسْيَشْفَاقَ فِى الْجَنَايَةِ أَعَادَ ، وَإِذَا نَسِى فِي الْوُصُوءِ أَجْزَأَةً.

(۲۰۷۱) حضرت فعمی فرماتے میں کداگر کوئی تختی شل جنابت میں گلی کرنایا ناک میں پانی ڈالنا مجولا ہے تو وہ دوبار ونماز پڑھے اور اگر وضو میں مجولا ہے تو کوئی حریح کی بات نہیں ۔

٢٠٧٧) حَلَّكُنَا عَيْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، ؛ فِي الرَّجُلِ نَسِىَ الْمَشْمَصَةَ وَالْإِسْتِنْشَاقَ حَتَّى صَلَّى،

ا د) خفاظ طبده علی ۱۰ س پولس ۱ متنِ الحسنِ ۱۰ بری الرجنِ بینی المصمصه و او سینساق حی صبی، قَالَ : لاَ يَعْتُدُ مِلْكِ. (۲۰۷۷) حضرت حسن اس فحض کے بارے میں جو کلی کرنا اورنا ک میں پانی ڈالنا بھول جائے اور نماز پڑھے فرماتے ہیں کہاس میں

( ٢.٧٨ ) حَلَنْنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، وَأَبِي الْهَيْمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ الْوَمْيِنْشَاقُ بِوَاجِبِ.

(٢٠٧٨) حضرت ابراہيم فرماتے بين كه ناك ميں ياني ڈالناواجب نبيس۔ ( ٢.٧٩ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُفِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ الْمَصْمَضَةَ وَالْإِسْتِنْشَاقَ فَلَا

(٢٠٧٩) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ جب کو فی فض کلی کرنا اور ناک میں یا فی ذالبا بھول جائے تو نماز کا اعادہ شکرے۔

( ٢٠٨٠ ) حَلَثَنَا حَسَنُ بُنُ عَلِقًى ، عَنْ زَائِلَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : الرَّجُلُ يَنْسَى الْإِسْيَنْشَاقِ ،

فَيَذْكُرُ فِي الصَّلَاةِ أَنَّهُ نَسِي؟ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: يَمْضِي فِي صَلَحَتِهِ، قَالَ: وَقَالَ مَنْصُورٌ : وَالْمَصْمَصَةُ مِثْلُ ذَلِكَ. (۲۰۸۰) حفرت منصور فرماتے ہیں کہ ش نے حضرت ابراہیم نے بو چھا کہ اگر ایک آوی ناک میں پانی ڈالنا مجلول جائے اوراے

نمازیں یادآئے تو وہ کیا کرے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ نماز پڑھتارے۔حضرت منصور فرماتے ہیں کہ کی کامجمی بہی تھم ہے۔

### ( ٢٤٢ ) فِي الرَّجُل يَرَى فِي ثُوْبِهِ النَّهَرَ فَيَفْسِلُهُ

اگر کوئی آ دمی اینے کیڑوں پرخون کا نشان دیکھے تو دھولے

(٢.٨١) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : إِنْ كَانَ بَعْضُ أَمْهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ لَتَقُرُّصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا بِرِيقِهَا.

(٢٠٨١) حفرت معيد بن جير فرمات جين كدايك ام الموشين ايخ كيثرون برخون كانشان ديمتن تواب وحوديا كرتي تحيس -

( ٢.٨٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي مَعْشَوٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِثْي رَأَى فِي فَهِيهِ دَمًّا ، فَنَرَقَ فِيهِ ، ثُمَّ ذَلَكُهُ.

(۲۰۸۲) حضرت بزید بن زیاد کہتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی نے اپنی قیص پرخون دیکھا تواس پرتھوک مجینک کراے رگڑ دیا۔

( ٢.٨٢ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :حَذَّثَيْنِي سَلِيطُ بْنُ تَمْلِدِ اللهِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ مُحَمَّر رَأَى فِي جُرْبَانِهِ دَمًّا ، فَيَزَقَ فِيهِ ، ثُمَّ دَلَكُهُ.

(۲۰۸۳) حضرت سليط بن عميدالله كتبته بين كه حضرت ابن عمر تفاية بن في إيان بين خون كانشان ديكها تواس پرقعوك جينك

( ٢.٨٤ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ جَمْفَرِ بْنِ بْرُقَانَ ، قَالَ :رَأَيْتُ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ يَوْمًا وَهُو يُصَلِّى ، فَرَأَى فِي

کی مصنف این الی شیر متر جم (جلدا ) کی کار مصنف این الی شیر متر جم (جلدا ) کی کار مصنف این الی تامین کار می کار كناب الطهارت

ثُوْبِهِ دَمًّا ، فَقَالَ بِهِ هَكَذَا ، يَغْنِي : بِرِيقِهِ ، ثُمَّ فَرَكَهُ بِيَلِهِ.

(۲۰۸۴) حضرت جعفرین برقان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت میمون بن مہران کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور دوران نماز

انہوں نے اپنے کپڑوں پرخون کا نشان دیکھا تو اس پڑھوک بھینک کراہے رگڑ دیا۔ ٢٠٨٥ ) حَلَّانْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَمْفَوِ ، وَعَلمِرٍ ، وَعَطاءٍ ، فَالُوا: لا يُغْسَلُ اللَّهُ بِالْبُوَّاقِ . (۲۰۸۵) حضرت ابوجعفر ,حضرت عام اورحصرت عطا وفر ماتے ہیں کہخون کوتھوک ہے نہیں دھویا جائے گا۔

# ( ٢٤٣ ) فِي الدَّم يُغْسَلُ مِنَ التَّوْبِ فَيَبْقَى أَثْرَهُ

کپڑے سےخون دھونے کے باوجودا گراس کا نشان باقی رہ جائے تو کیا تھم ہے؟ ٢.٨٦) حَلَّتُنَا ابْنُ نُمُيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّةَ رَأَى فِي قَوْبِهِ دَمَّا فَعَسَلَهُ ، فَبَهِىَ

أَثُرُهُ أَسُودَ ، وَدَعَا بِمِقَصٌّ فَقَصَّهُ فَقَرَضَهُ. ٢٠٨٢) حضرت نافع فرماتے ہیں کد حضرت ابن عمر تفایع تین نے اپنے کپٹروں پرخون کا نشان دیکھا تو اے دھودیا ،کیکن اس پر سیاہ

شان باقی رہ گیا۔ آپ نے بینچی مثلوا کراسے کاٹ دیا۔ ٢٠٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حُرَيْتٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :إِذَا غَسَلْتَ اللَّهَ فَلِقِي أَثَرُهُ فَلاَ يَضُرُّكَ.

> . ۲۰۸۷ ) حضرت صعحی فرماتے ہیں کہ جبتم خون کو دحود وقواس کا نشان باتی رہ جانے میں کوئی مضا کقینیں۔ ٢٠٨٨) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، مِثْلَهُ

(۲۰۸۸) حضرت حسن ہے تھی یونہی منقول ہے۔ ٢.٨٩ ) حَلَقْنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ كَوِيمَةَ ابْنَةِ هَمَّامٍ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَايْشَةَ، وَسُينَكُ عَنْ دَمِ الْمَحِيضِ يُصِيبُ النَّوْبَ ؟ فَقَالَتُ :اغُسِلِيهِ ، فَقَالَتُ :غَسَلْتُهُ فَلَمْ يَذُّهُبُ أَثَرُهُ ، فَقَالَتُ :اغُسِلِيهِ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ .

۲۰۸۹) حضرت عائشہ ٹڑیفٹرف سے ایک عورت نے سوال کیا کہ اگر حیض کا خون کپڑوں پرلگ جائے تو کیا تھم ہے؟ فرمایا اے وحولو، لعورت نے سوال کیا کہ میں اے دھوتی ہول لیکن اس کا داغ نہیں جاتا؟ حضرت عائشہ ٹھ پینون نے فرمایا کہ اے دھولوہ یانی یا کی

( ٢٤٤ ) فِي الرَّجُل يُغْشَى عَلَيْهِ فَيُعِيدُ لِذَلِكَ الْوُضُوءَ

بے ہوشی ہے وضوڑوٹ جاتا ہے

٢٠٩٠) حَلَّنَنَا سُحَنَّكُ بُنُ أَبِي عَلِيتٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ غُشِيَ عَلَيْهِ وَهُوَ جَالِسٌ ، قَالَ :يَتَوَصَّأُ

المان المنظمة من المنظمة المن

(٢٠٩٠) حضرت حسن ال محض كے بارے بيس جے بيٹھے بيٹھ نے ہوتى طارى ہوجائے فرماتے ہي كدو وضوكرے گا-

( ٢.٩١ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَفَاقَ المُصَابُ تَوَضَّأَ.

(۲۰۹۱) حضرت ابراہیم فرمات میں کہ جب اسے افاقہ ہوتو وہ وضوکرے۔

( ٢.٩٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن

عُبُهَ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَائِشَةَ ، فَقُلْتُ : حَلَّلِينِي عَنْ مَرْضَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : نَعَمْ ، مَرضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَقُلَ ، فَأَغْمِى عَلَيْهِ ، فَأَفَاقَ فَقَالَ :ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْصَبِ ، قَالَتْ: فَفَعَلْنَا ، قَالَتْ : فَاغْتَسَلَ ، فَلَهَبَ لِينُوءَ فَأُغْمِي عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ : صَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْطَبِ ،

قَالَتْ : فَقَعَلْنَا ، قَالَتْ : فَاغْتَسَلَ ، فَلَهَبَ لِينُوءَ فَأَغْمِي عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ فقَالَ صَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْطَبِ ،

فَاغْتُسُلَ حَتَّى فَعَلَهُ مِرَارًا. (بخاري ١٨٧- مسلم ٣١١)

(۲۰۹۲) حضرت عبدالله بن عبدالله كتيم مين كه شي حضرت عائشة تفاينين كي خدمت مين حاضر بهوااور مين نے عرض كيا كه مجھے

رسول الله مِنْفِظَةِ كمرض الوفات كے بارے میں بتائيے۔ حضرت عائشہ ٹھاندہوں نے فرمایا كدرسول الله مِنْفِظَةَ كم مرض لاحق ہواتو آپ کی طبیعت بہت ہو جھل ہوگئی ، پھرآپ پر بے ہوٹی طاری ہوگئی ، جب افاقہ ہواتو آپ نے فرمایا کدمیرے لئے بڑے برتن میں

پانی رکھو۔ چنانچیہم نے اس میں پانی رکھااورآ پ نے مخسل فرمایا۔ آپ بڑی مشکل سے امٹھے، کچرآ پ پر بے ہوتی طاری ہوگئ، جب افاقد ہوا تو آپ نے فرمایا کدمیرے لئے بڑے برتن ٹس پانی رکھو، ہم نے ایسا تی کیا۔ آپ نے پھڑشسل کیا اور بزی مشکل ے اٹھے، آپ پر پجر بے ہوتی طاری ہوگئی۔ پھرافاقہ ہواتو آپ نے فرمایا کدمیرے لئے پانی رکھو۔ چنانچہ آپ نے پجر شسل فرمایا اورانسائق مرتبه کیا۔

> ( ٢٤٥ ) مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَغْتَسِلَ كُلَّ يَوْمِ جن حضرات کے نز دیک روزانہ سل کرنامتحب ہے

( ٢.٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَا أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً.

(۲۰۹۳) حضرت مویٰ بن طلح فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان واٹھ روزانہ مسل کیا کرتے تھے۔

( ٢.٩٤ ) حَلَّنْنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوَّةَ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :إِنِّي لَأَغْتَسِلُ فِي اللَّيُلَةِ الْبَارِدَةِ.

(۲۰۹۴) حفرت على وينتو فرماتے میں كه ميں يخ بسته رات ميں بھي وضوكرتا ہول-

الطبيارت ( جلدا ) في الطبيارت ٥٠٠٥ كَذَّتَنَا سُكَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ هِيشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَعْتَسِلُ فِي كُلِّ

(۲۰۹۵) حفزت ہشام فرماتے ہیں کہ حفزت عروہ ہرروز قشل کرتے تھے۔

٢٠٩٦ كَذَّتَنَا سُكِيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَعْسَسلُ فِي

(۲۰۹۲) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت محمد دوزاندا یک مرتبعنسل کرتے تھے۔

٢.٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَحُمَيْدٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوَّةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ :قَالَ عَلِينٌ :

إِنِّي لَا غُتَسِلُ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ مِنْ غَيْرِ جَنَابَةٍ ، لَاتَجَلَّدَ بِهِ وَأَنطَهَّرَ.

(٢٠٩٥) حضرت على ولا فو فرمات مين كديس بغير جنابت كي ياكيز كي أورتاز كي كي ليخ شندي رات مين بعي عشل كرتا مول \_ ٢٠٩٨ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي صَخْرَةَ جَامِعٍ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ:سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ يَهُولُ : كُنْتُ أَضَعٌ لِعُنْمَانَ طَهُورَهُ ، فَمَا أَتَى عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلَّا وَهُو يُفِيضُ عَلَيْهِ فِيهِ نُطُفَةً مِنْ مَاءٍ.

(٢٠٩٨) حفزت حمران بن ابان كتبتر بين كه مين حفزت عثمان والثير كي لئه طبيارت كا ياني رها كرتا تعاده برروز اينا او يرقعوز اسا إنى ۋالاكرتے تھے۔

## ( ٢٤٦ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا دَخَلْتَ الْمَاءَ فَادْخُلْهُ بِإِزَارِ

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ جب پانی میں داخل ہوتو از ار پ<sup>ہ</sup>ین کر داخل ہو

٢٠٩٠ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي فَرْوَةً ، قَالَ : ذَهَبُتُ مَعَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى إِلَى الْفُرَاتِ ، فَلدَّحَلَهُ بِتَوْبٍ ، أَوْ قَالَ : بِمِثْزَر ، وَقَالَ : إِنَّ لَهُ لَسَاكِنًّا.

(٢٠٩٩) حفرت ابوفروہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن الی کیلئے کے ساتھ دریا وفرات گیا، وہ اس میں کیڑا پیمن کر واخل ہوئے اور فر مایا کہ دریا کابھی کوئی ساکن ہوتا ہے۔

..١١ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ لَيْتٍ، قَالَ:أُخْبَرَنِي مَنْ رَأَى حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٌّ دَحَلَ الْمَاءَ بِإِزَارٍ، وَقَالَ:إِنَّ لَهُ سَاكِنًا. •۲۱۰ ) حضرت لیٹ کہتے تیں کہ جھے کی نے بتایا ہے کہ حضرت حسن بن علی از ار پکن کریانی میں واخل ہو کے اور فر مایا کہ اس کا بھی

٢١.١ ) حَلَّتُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنِ ، قَالَ : حَلَّتَنِي مَنْ رَأَى عُمَرَ مُسْتَنْقِعًا فِي الْمَاءِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ ، ثُمَّ خَرَجَ

فَدَعَا بِمِلْحَفَةٍ فَلَبِسَها فَوْقَ الْقَمِيصِ.

ھیگر مستقدائن ان شیبر ترجم (جلدا) کی پھر کہا ہے ۔ (۱۰۱۷) حضرت تصین فریاتے ہیں کہ بیصے حضرت مر ڈاٹٹو کود کیے ہوئے تخص نے بتایا کدوواس حال میں پانی میں وافل ہوئے کہ ان پرایک تیس مجی نے مجرود باہر نظے اور ایک اور خوج محوار کئیس کے اور بہنی

( ٢.١٣ ) حَلَمْنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَمَّلَمُنَا هِشَامُ بُنُ سُعْدٍ ، قَالَ :حَمَّلُنَا زَيْدُ بُنُ اَسْلَمَ ، عَنْ عَشْرِو بْنِ سَعْدِ الْجَارِى ، وَكَانَ مُوْلَى عُمْرَ ، قَالَ :اَتَانَا عُمْرُ صَاهِرًا عَنِ الْحَجِّ ، فِي نَفْرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّه

الجَوَارِى، وَكَانَ مُولِى عُمَرَ، فالَ : أَنَانَا عُمَرُ صَادِرًا عَنِ الْحَجَّ، فِي نَفُرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : يَا سَعْدُ، أَيْفِنا مَنَاوِيلَ، فَأَتِّى مِسْنَادِيلَ، فَقَالَ: اغْتَسِلُوا فِيهِ، فَإِنَّهُ مُبَارَكُ، (٢٠٢) حضرت مروء من سعد مُنتِ مِن كر مضرت مُرضِيق فِي حوالي رصابرام كما اللهِ جماعت كما تحداد مرابل تشريف لائة اورفرايل كما السعد مادم إلى دومال لاؤ، آپ كه پاس دومال لائة عمام نے فرمايا كمان عمل طروب

( ٢٤٧ ) فِي الرَّجُلِ يَذْبَحُ الْيَتَوَشَّأُ مِنْ ذَلِكَ الْمُدُ لاَ ؟

چا نورکوؤن کی انورکوؤن کُرنے والا وضو کرے گایا کہیں؟ ( ۱۹.۲ ) حَلَثْنَا وَکِیعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حَلَّائِو ، عَنْ عِیسَی بْنِ هِبَدّلِ ، عَنْ کُنِیدِ ، مَوْلَی سَلَمَةَ ، قالَ : مَنْ ذَہَجَ

ذَبِيحَةً فَلَيْتُوضًا.

(۲۱۰۳) حفزت کیثر فرماتے ہیں کہ جو جانور کو ذخ کرے اے چاہئے کہ وضو کرے۔

( ٢١٠٤ ) حَلَثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، ؛ فِي الرَّجُلِ يَلْبَحُ الْيَعِيرَ أُوالشَّاةَ ، قَالَ :إِنْ أَصَابُهُ دَمْ غَسَلَهُ ،

وَكُيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ. (۲۱۰۳) هذي هن من المراج شخص كراري من جران در الم كراز ي في ترا

وضولا زمنېيس \_

مابرکت چیز ہیں۔

( ٦.٠٠ ) حَلَّنَا مُصْمَبُ بْنُ الْمِفْدَامِ ، عَنْ زَالِدَةَ ، عَنِ مُعِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قالَ :إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُّ ثُمَّ ذَيَحَ شَاةً لَمْ يَقْطُعُ ذَلِكَ طَهُورَهُ ، وَإِنْ أَصَابُهُ دَمَّ عَسَلُهُ ، وَإِنْ لَمْ يُعِيثُهُ ذَمَّ فَكَ شَيْءً عَلَيْهِ

(۱۰۵) حضرے ایرا ہیم فریاتے ہیں کہ اگر آ دی نے دشوکرنے کے بعد یکری ذرخ کی تو اس کاد شوئیں فوجا اور اگر اس کوخون لگ جائے تو دعو کے ادرا کرخون ٹیس لگا تو مجھے اور م ٹیس۔ جائے تو دعو کے ادرا کرخون ٹیس لگا تو مجھے اور م ٹیس۔

( ٢٤٨ ) فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَدُخُلُ الْخَلاَءَ فَيَلَبُسُ حُفَيَّهِ كيا آدى موز كَيُبَن كربيت الخلاء بِس جاسكا ہے؟

. ٢٠٠٦) حَدَّثَنَا رَكِيعٌ ، قَالَ : حَدِّثَنَا سُفُيانُ ، عَنْ سَلَمَة بْنِ كُهُيُّلٍ ، قَالَ زِرَانِتُ إِبْر [ ٢٠٠٦ ) حَدَّثَنَا رَكِيعٌ ، قَالَ : حَدِّثَنَا سُفُيانُ ، عَنْ سَلَمَة بْنِ كُهُيُّلٍ ، قَالَ زِرَانِتُ إِب کی معنداین اباشیه متر مجر (جلدا ) کی مین مین اباشیه متر مجر (جلدا ) کی مین مین اباشیه متر مجر (جلدا ) کی مین م

، ثُمَّ خَرَجَ فَتَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

(۲۱۰۷) حضرت سلمہ بن کمیل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم کودیکھا کہ وہ موزے پیمن کربیت الخلاء میں داخل ہوئے بھر

نکل کروضوکیااورموز وں پرمسح کیا۔ ١٦.٧ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ ذَرٌّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ :دَعَوْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّحَعِيَّ ، وَإِبْرَاهِيمَ التَّيْوِيُّ ، فَلَدَّخَلَا الْخَلاَءَ فِي أَخْفَافِهِمَا ، ثُمَّ خَرَجًا ، فَتُوَطَّنَا وَمَسَحَا عَلَى حِفَافِهِمَا ، ثُمَّ صَلَّكَ.

(۲۱۰۷) حضرت عبدالملك بن حارث كبتر بي كه ميس نے ابرا جيمخفي اورابرا جيم تمي كي دعوت كي، وه دونوں موزے پائن كربيت لخلاء میں داخل ہوئے ، پچرنکل کروشو کیا اورا پے موز وں پڑسے کیا پچروونوں نے نماز پڑھی۔

٢٠.٨ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالْحَكَمِ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا إِذَا أَرَادَا أَنْ يَبُولًا لَبِسَا خِفَافَهُمَا كَيْ يَمْسَحَا.

(۲۱۰۸) حضرت مفیان ایک آدی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت حکم جب پیشاب کرنے کا ارادہ کرتے تو موزے بین لیتے تا کہان ی<sup>مسح</sup> کرے۔

# ( ٢٤٩ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الثَّوْبِ جَنَابَةٌ

كيزاجنبي نهيس هوتا

٢١.٩ كَلَّتْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَّيْدٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَدٍ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى التَّوْبِ جَنَابَكْ.

٢١١. ) حَلَّقْنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشُو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيُو ، قَالَ :النَّوْبُ لَا يُبْجِنبُ. ۰۱۱۱) حضرت سعیدین جبیر فرماتے ہیں کہ کیڑ اجنبی نہیں ہوتا۔

٢١١١ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :التَّوْبُ لَا يُمْجِنبُ.

و ۲۱۰) حضرت الوكلوفر ماتے بين كه كير أجنبي نبيس موتا۔

ااا۲) حضرت ابن عباس والثو فرماتے ہیں کہ کپڑ اجنبی نہیں ہوتا۔ ( ٢٥٠ ) فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ نَيَجِفٌّ بَعْضُ جَسَدِةٍ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ وُضُونِهِ

وضو کمل ہونے سے بہلے کوئی عضو ختک ہوجائے تو کیا تھم ہے؟

٢١١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبيعِ ، عَنِ الْتَحسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ فِيجفُّ وضوءه ، قَالَ : إِنْ كَانَ فِي عَمَل

الُوْصُوءِ غَسَلَ رِجُلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ عَمَلِ الْوُصُوءِ اسْتَآنَفَ الْوُضُوءَ.

کی معندائن الی شید ترجم (طدا) کی کی کی جمع معندائن الی شید ترجم (طدا) کی کی کی کی کی کی کی کار الطامات کی کی ک (۱۱۱۲) حضرت منت ساس محض کے بارے شام سوال کیا جس کا دیشو مکس ہونے سے پہلے کو کی عضو فشک ہو جائے۔ انہوں نے

( ٢١٧٣ ) حَتَثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :سَأَلْتُ سُفُيانَ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ :يَغْسِلُ قَنَمَيْهِ ، قُلْتُ : وَإِنْ جَفَّ وُصُوءُهُ ؟ قَالَ وَإِنْ جَفَّ الْوُصُوءُ ، قَالَ :وَكَذَلِكَ نَقُولُ

ر میں ایک موجود مان ہر سرے سوں (۱۱۱۳) حضرت دکھ کہتے میں کد میں نے اس بارے میں حضرت مغیان ہے موال کیا تو آمبوں نے فرمایا کہ وہ اپنے پاؤں وعوث

گا۔ ٹس نے کہا خواہ اس کا کوئی عضو ختک ہو جائے؟ فرمایا ہاں،خواہ اس کا کوئی عضو ختک ہوجائے۔صفرت وکئے کہتے ہیں کہ ہمارا بھی بھی بھی نہ ہب ہے۔

· ل بهاريب – ( ١٩١٤ ) حَلَّنَا وَكِيْعٌ ، قَالَ : حَلَّنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ (ح) وَعَنْ بَجابِرٍ ، عَنِ الشَّعْمِيِّ ، أَنْهُمَا كُرِهَا أَنْ يَكُتُبُ الْجُنُّبُ : يِسْمِ اللهِ الرَّحْمَقِ الرَّحِيجِ.

(۱۱۳ ) حضرت کابد فرماتے میں کد حضرت جابراور حضرت شعبی اس بات کو سمروہ خیال فرماتے بھے کہ جنبی بیشیع اللهِ الوَّحْمِين الرَّحِيمِ کھے۔ ( دارہ ) حَدَّلْمًا وَکِيمٌع ، قَالَ : حَدَّلْمُنَا سُفْعِيانُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِنْرَاهِيمَ ، قَالَ : کَانُوا لَاَ يَرُونَ بَأْسًا أَنْ يَكُمُّ

(٢١٥) حمدتنا ورفيع ، قال :حمدتنا سفيان ، عن منصورٍ ، عن إبراهِيمَ ، قال : كانوا لا يَزُو الرَّجُلُ الرَّسَالَةَ وَهُوَ عَلَى غَيْرٍ وُضُوءٍ.

(۲۱۱۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کداسلاف اس بات کودرست نیس تجھتے تھے کہ آ دمی بغیروضو کے خط کھے۔

( ٢١١٦ ) حَذَثَنَا وَرَكِعٌ ، عَمْنِ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي سِنَان ضِرَارِ بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُدْبِلِ الْعَنْزِيِّ ، قَالَ ؟ كَانُوا يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَلَى كُلُّ حَالِ إِلَّا الْجَمَائِيةِ .

(٢١١٧) حفرت الوبدل فرمات بين كداسما ف سوائ جنابت كي برحال مين الشكاة كركيا كرت تقيد

( ٢٥١ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي النَّبِيذِ وُضُوءٌ

جوحفرات فرماتے ہیں کہ نبیذیہ ہے وضونہیں ٹو نتا

( ١٦٧٧ كَتَلَمُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ اِسُوائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، وَعَامِرٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالُوا : لِيُسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الشَّوَابِ وُضُّوءٌ.

(٢١١٧) حفرت الوجعفر، حفرت عام اورحفرت عطاء فرياتے ہيں كەنبىنە چنے ہے وضونييں أو نمآ \_

( ٢١١٨ ) حَلَّنَا أَنُّو بَكُمٍ ، عَنْ عَبُدِ الْوَهَابِ النَّفَقَى ّ ، عَنْ حَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قَلَايَةَ ؛ أَنَّهُ سَقَاهُمْ مَرَّةٌ نَبِيدًا فَعَوضَّوْوا . ( ٢١١٨ ) حمرت فالدكتج بين كه هزت ابوظاريت إسجير الجدير الإاكمية مرتبذيز بإلى تونهور لي وضوئيا . المستاين المنتير ترج ( المدا) و المستان المنتور ترج ( المدا) و المستان المنتور ترج ( المدان المنتور ترج ( المنتور

# ( ٢٥٢ ) فِي الْأَقْطَعِ أَيْنَ يُبْلِغُ بِالْوُضُوءِ

امان کوئی او کسترز میں پیروس و کستار معذور کے وضو کی کمیا صورت ہوگی؟

٢١١٩) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِى الْأَفْطَعِ إِذَا قُطِلَمَتْ رِجُلُهُ مِنَ الْمِفْصَلِ فَآرَادَ أَنْ يَتَوَضَّا :عَسَلَ الْقُطَعَ ، وَإِذَا فُطِلَتِ الْكُنْتُ عَسَلَ إِلَى الْمِرْفَقِ.

ر (۲۱۱۹) حشرت حسن معذور کے بارے میں فریاتے ہیں کدا گراس کا پاؤں جوڑے کٹا ہواور وہ وضوکرنے گئے تو کٹاؤوالی جگہ ہے شروع کرے اور اگر چھنے کئی ہموتو کہتی تک باتی باز دکو ہوئے۔

# ( ٢٥٢ ) فِي الرَّجُلِ لاَ يَسْتَمْسِكُ بَوْلَهُ

( ۱۵۴ ) في الرجن لا يستمست بوله العدال كقط العدين عن ترين التي كالكراهم مدع

جس آ دمی کے بیپیٹا ب کے قطرات بند نہ ہوتے ہوں اس کے لئے کیا تھم ہے؟ ۱۸۲۰ حَدَّثَنَا یَحْجَی بْنُ یَمُنَا ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنِ الزَّهْرِیْ ؛ أَنْ زَیْدَ بَنْ نَابِتِ أَصَابُهُ سَلَسٌ مِنْ بُولِ ، فَکَانَ یُصَلّی

# ( ٢٥٤ ) فِي الرَّجْلِ تُرجِّلُهُ الْحَائِضُ

١٥٤) فِي الرجلِ برجله الحائِض

كيا حائضة مؤورت مردكو كتناها كرسكتى هـ...؟ ١٦١٨ ) حَدَّثَنَا ابْرُهُ عُلَيَّةً ، عَنْ سَلَمَة بْن عُلْقَمَة ، عَنْ مُحتَّدِ ، قَالَ : أَنْكُتْ أَذَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ

تُرْجِلُهُ الْحَالِصُ ، وَيَقُولُ :إِنَّ حَيْصَتَهَا لَيْسَتْ فِي كِيدًا. "وروس وقرل 7 مي اين الله عن الله منه مقامة كرنگل كار آخس و حد مقاعدة و از حرار مرحظ مير

(۲۱۲۱) حضرت مجمد فرماتے ہیں کہ حائصہ خاتون حضور مِنْطَقِیَقَ کو کنگھا کیا کرتی تھیں اور حضور مِنْطِقِقَقَ فرماتے تھے کہ اس کا جیش اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔

٢٦٢٦) حَمَّنَنَا ابْنُ نَمُورٍ ، وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ تَعِيمِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عُرُوهَ ، عَنْ عَالِشَةَ ، قَالَتْ : كُنْتُ أَرْجَلُ رُأْسَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمَ وَأَنَّ حَانِصٌ ، وَهُوَ عَارَفْ.

انسائی ۳۳۸۳ احمد ۲/ ۳۲)

· ۲۲۲) حضرت عائشہ تی مطرق فرماتی میں کہ میں حضور مرفوظ کے سر میں سنگھا کیا کرتی تھی حالانکہ میں حالت چیش میں اور

حضور مَلِّوْفَقَ يَقِ حالت اعتكاف مين بوتے تھے۔

( ١٦٢٣ ) حَلَّتُنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :رُبَّمَا وَضَأَتُهُ جَارِبَةٌ مِنْ جَوَارِيهِ وَهِيَ حَالِضٌ تَغْسِلُ قَدَمَيْهِ.

( ۲۱۲۳ ) حفزت نافع فرماتے ہیں کہ بعض اوقات حفزت این عمر تفایشہ کی حائضہ باندی انہیں وضوکراتی اوران کے یاؤں دهو تی تقی\_

(٢١٢٤) حَلَّتُنَا وَرَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّتُنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ جَارِيَةٌ كَانَتْ تَفْسِلُ رَجُلَيْهِ وَهِيَ حَائِضٌ.

(۲۱۲۳) حضرت عبدالله بن دینارفر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر تذہیجین کی حائضہ باندی ان کے یاؤں دھویا کرتی تھی۔

( ٢١٢٥ ) حَذَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدِّثُنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمَ بُدُنِي

رَأْسَهُ إِلَى وَأَنَا حَانِصٌ ، وَهُوَ مُجَاوِرٌ ، تَعْنِي :مُعْتَكِفًا ، فَيَضَعُهُ فِي حِجْرِي ، فأغْسِلُهُ وَأَرَجُلُهُ وَأَنا حَانِصٌ .

(بخاری ۲۹۲ مسلم ۲۳۳)

(٢١٢٥) حفرت عائشه تغييز ففر ماتى بين كه حضور مَرْفَضَيَّةُ اپناسرم ادك ميري طرف بزحات حالا مُكه مين حالت حيض مين اورآپ حالت اعتكاف ميں ہوتے تھے، كچرآپ مِنْ فِيْقِيْقَةُ اپناسرمبارك ميري گود بيں ركھ ديتے اور بين آپ كاسر دھوتي اور تنگھي كرتي حالانك

میں حالت حیض میں ہوتی تھی۔ ( ١١٢٦ ) حَلَثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ؛ أَنَّ أَبَا طَيْبَانَ سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ عِنِ الْحَائِينِ تُوضَّى الْمُويضَ ؟ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِهِ. (۲۱۲۷) حفرت مغیرہ کہتے ہیں کہ حفزت ابوظبیان نے حضرت ابراہیم ہے سوال کیا کہ کیا حائضہ مریض کو وضوکراسکتی ہے انہوں

نے فرمایا کہای میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢١٢٧ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ تَفْسِلَ الْحَائِضُ رَأْسَ الرَّجُل وَتُرَجِّلُهُ (۲۱۲۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہاس بات میں کوئی حرج نہیں کہ جا گفتہ عورت آ دمی کاسم دعوئے اوراس میں کنگھی کرے۔

( ٢١٢٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينَنَةَ ، عَنْ مَنْبُوذٍ ، عَنْ أُمِّهِ ، قَالَتْ : دَخَلَ ابْنُ عَبَّاس عَلَى مَيْمُونَةَ ، فَقَالَتْ : أَيْ بُنَّيّ ، مَا لِي أَرَاكَ شَعْنًا رَأْسُكَ ؟ قَالَ : إِنَّ أَمَّ عَمَّار مُرَّجِّلَتِي حَائِضٌ ، قَالَتُ : أَي بُنّي ، وَأَيْنَ الْحَيْضَةُ مِنَ الْبِيدِ ؟

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ رَأْلَسُهُ فِي حِجْرٍ إِخْدَانَا وَهِي حَانِضٌ. (نسانه ۲۱۵- احمد ۲/ ۳۳۱)

(٢١٢٨) حضرت منبو ذکی والد وفر ماتی میں کہ حضرت ابن عباس زائٹو حضرت میمونہ نؤہندہ فا کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔انہوں نے

الاستف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ا ) كري العلم المحالي العلم المحالي العلم المحالي العلم المحالي المحا

کہا کہاے میرے بیٹے! کیابات ہے میں تمہارے بالول کو پراگندہ حالت میں دیکھ رہی ہوں۔ انہوں نے فر مایا کہ میرے بالوں يم كلَّهي كرنے والى ام عمار حالت جيف ميں جيں - حضرت ميموند وي خيفانے فريايا كدا ، ميرے بينے ! جيف كيا باتھ ميں ہوتا ہے؟ رسول الله مَتْرَفِقَةُ فِهَا بناسرمبارك بهم ميس كي كود ميس ركھتے تھے حالا نكدوہ حائضہ ہوتی تھی۔

# ( ٢٥٥ ) فِي الْمَرِيض لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتُوَضَّأَ

اگرمریض میں وضوکرنے کی طاقت نہ ہوتو کیا کرہے؟

٢١٦٩ ) حَلَّتُنَا عُمَرُ مُنُ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي الْمَرِيضِ لَا يَسْيَطِيعُ أَنْ يَتَوَضَّأَ ،

قَالَ : يَتَكُمُّ (۲۱۲۹) حضرت زہری فرماتے ہیں کہا گرمریض میں وضوکرنے کی طاقت نہ ہوتو وضوکر لے۔

.٦١٣ ) حَلَّلْنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حَلَّنْنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَمُجَاهِدٍ ،

قَالًا فِي الْمَرِيضِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فَيَحَافُ عَلَى نَفْسِهِ ، قَالَ :هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسَافِرِ الَّذِي لَا يَجِدُ الْمَاءَ يَتَكَمُّمُ . وَسَأَلْتُ عَطَاءً ، فَقَالَ : لاَ بُدَّ مِنَ الْمَاءِ وَيُسَخَّنُ لَهُ.

(۲۱۳۰) حضرت سعید بن جبیراور حضرت مجاہداس مریض کے بارے میں جسے جنابت لاحق ہوجائے اور خس کرنے کی صورت میں نتصان کا ڈر ہو، فرماتے ہیں کہ وہ اس مسافر کے درجہ میں ہے جسے یا نی نہ ملے اور وہ تیم کرے۔حضرت قیس کہتے ہیں کہ میں نے

ں بارے میں حضرت عطاء سے سوال کیا توانہوں نے فرمایا کہ یانی کا استعال ضروری ہے، خواہ گرم کر کے استعال کرے۔

#### 





## (١) مَا جَاءَ فِي الْاذَاتِ وَالإِقَامَةِ كُيْفَ هُوَ ؟

#### اذان اورا قامت كاطريقه

(١٣٨) حَلَمَنْهَا وَكِيْعٌ ، قَالَ : حَلَمُنَا الاَّحْمَشُ ، عَنْ عَشْوِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ عَنْيُو الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَبْلَى ، قالَ : حَلَمَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ وَنِهْ الاَّنْصَارِىَّ جَاءَ إلى اللَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ : نَا رَسُولَ اللهِ ، وَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَانَّ رَجُلاً فَهُو وَعَلَيْهِ بُرُونَان أَخْصَرَانِ عَلَى جِنْمَةٍ حَانِطٍ ، فَاذَنَ مُشْنَى ، وَأَقَامَ مَشْنَى ، وَقَعَمَ فَمُدَةً ، قَالَ : فَسَمِعَ ذَلِكَ بِلاَلْ ، فَقَامَ فَأَذَنَ مُشَى ، وَأَقَامَ مَشَى ، وَقَعَمَ الْمَامِمُ مَشَى ، وَقَعَمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَلْكَ بِلاَلْ ، فَقَامَ فَأَذَنَ مُشْنَى ، وَأَقَامَ مُشَنَّى ، وَقَعَمَدُ اللهِ وَاللّهِ اللّهِ مَا اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا أَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَنْ اللّهِ مَا اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَا لَمُنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَا لَوْلَى اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَنْ اللّهِ مَا اللّهِ مَنْ اللّهِ مَا اللّهِ مَلْلَ مَلْكَ اللّهِ مَا اللّهُ مَنْ اللّهِ مَلَّا مَلْكُونُ مُلْكَامٍ مُنْ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَنْ اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَاللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهِ مَا اللّهُ مِلْكُولًا مُقَامَ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّ

(۱۳۱۲) حضرت عبدالرطن بن الی کیل فرمات میں کدہم ہے رمول الله مُؤَخِفِظ کے محالیہ نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ حبداللہ بمن نہ یہ انصاری بیافوز حضور مُؤخفِظ کی خدمت عمل حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آ وی جمل چاد دیم میں وہ ایک دیوار پرکھڑا ہے۔ اس نے دومر جہا ڈان وی، دومر جہا قامت کی اور ایک مرتبہ میشا۔ بین کرحشرت بال ویافو کھڑے ہوئے ،انہیں نے دومر جہا ذان وی دومر جہا قامت کی اور ایک مرتبہ ہیشے۔

( ٣٣٣ ) حَدَّثَنَا عَفَانُ , قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّامُ مِنْ يَحْمَى ، عَنْ عَامِرٍ الْأَخْوَلِ ، أَنَّ مَكُحُولًا حَدَّثَةُ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ مِنَ مُحَمِّرِيزِ حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَّا مَحْدُورَةَ حَدَّلَهُ ، قَالَ عَلَيْنِي النِّيقُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْن والإِقَامَةُ سَنْعَ عَشْرَةَ عَلِيمَةً ، الأَخَانُ ؛ اللَّهُ أَكْثِرُ ، اللَّهُ اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ فَهَدَانُ لَا اللَّهِ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا اللَّهِ ، أَشْهَدُ أَنْ كَاللَّهِ ، أَنْ كَاللَّهُ ، اللَّهُ اللَّهِ ، اللَّهُ اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا اللَّهِ ، أَنْ اللَّهِ ، أَنْ اللَّهُ ، أَنْ اللَّهِ ، أَنْ يَاللَّهُ ، أَنْ اللَّهِ ، أَنْ لِلْهُ اللَّهِ ، أَنْ اللَّهُ ، أَنْ اللَّهِ ، أَنْ لِلْهُ اللَّهُ ، أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الله المنظمة المنطقة المنظمة المنظمة

اللّه ، أَشْهَدُ أَنْ لَا لِلَّهِ إِلَّا اللّهَ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَقَّدًا رَسُولُ اللهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَقَّدًا رَسُولُ اللهِ ، خَيْ عَلَى الصَّادَةِ ، خَيَّ عَلَى الصَّادَةِ ، خَيْ عَلَى الْفَلَاحِ ، خَيْ عَلَى الْفَلَاحِ ، اللَّهُ أَكْبُرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَّهِ إِلاَّ اللّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، خَيْ عَلَى الصَّلَاةِ ، خَيَّ

اسهه ان محمد رسول اللوء السهد ان محمد رسول الله ، حتى على الصدر و حتى على الصدر و . عَلَى الْفُلَاحِ ، حَتَّى عَلَى الْفُلَاحِ ، فَدْ فَامَتِ الصَّلَاةُ ، فَدْ فَامَتِ الصَّلَاةُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهَ أَكْبَرُ ، لا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ. (ابو داوه ٥٠٠- تر مذى ١٩٢)

اللّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّلًا رَسُولُ اللهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّلًا رَسُولُ اللهِ ، حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَىَّ عَلَى الصَّلَاقِ ، حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبُرُ ، لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ ،

اَتَّامتَ كَلَمْهَدُ أَنْ لِلَهُ أَكْبُرُ ، اللَّهُ أَكْبُرُ ، اللَّهُ أَكْبُرُ اللَّهُ أَكْبُرُ اللَّهُ أَكْبُرُ اللَّهُ أَخْبُرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللهِ ، حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ ، وَلَمْ عَلَى الصَّلَاةِ ، وَلَمْ عَلَى الصَّلَاةِ ، وَلَمْ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَتَّى عَلَى الشَّلَاحِ ، قَدْ فَاصَتِ الصَّلَاةُ ، قَدْ فَاصَتِ الصَّلَاةُ ، اللَّهُ أَكْبُرُ ، اللَّهُ أَكْبُرُ ، إِلَّا اللَّهُ . إِلَّا اللَّهُ .

( ٣٠٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّة ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ أَفَانُ ابْنِ عُمَرَ ، اللَّهُ أَكْبُرُ ، اللَّهُ أَكْبُرُ ، ضَيِدْتُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهَ ، ضَيفِدْتُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهَ ، مَنْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، ضَهِدُتُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، ضَهِدُتُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله ، فَلَوَّلَ ، حَرَّ عَلَم

الله البور عسومات لا ويوادٍ الله الله المهدت لا ويده إذ الله الشهدت لا قد إدواد الله ، لاوا ويتمالك أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، مَهِدْتُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، شَهِدْتُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، فَارَقُ ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، فَكَانًا ، حَيَّ عَلَى الْقَلَاحِ ، فَكَرَّا ، اللَّهُ أَكْثِرَ ، أُخْرِيبُهُ قَالَ : لا إِلَّهِ إِنَّ اللَّهُ.

(rrr) حَرْت الْحُنْ فِهَا قَمْ مِنْ اللَّهُ مُنْفِرَقُ فِي اذان يَثِّى: اللَّهُ أَكُبُرُ ، اللَّهُ أَكْبُرُ ، اللَّهُ أَكْبُرُ ، وَعِيْدَتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ ، ضَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهَ ، ضَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ ، (تمن مرتب) صَهِدْتُ أَنْ مُتَحَدَّدًا رَسُولُ اللهِ، صَهِدْتُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، صَهِدْتُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ (تمن مرتب) حَمَّ عَلَى الصَّلاةِ (تمن مرتب) حَمَّ عَلَى الْفَلاحِ ، (تمن مرتب) اللَّهُ أَكْبُرُ ، لَا إِلَهُ إِلَّهُ اللَّهُ.

( ٢٧٤ ) حَلَّنَا أَنْ كُلَيَّة ، عَيْ ابْنِ عَزْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَال : كَانَ الاَدَانُ أَنْ يَقُولَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، النَّهَ أَكْبَرُ ، النَّهَ أَكْبَرُ ، النَّهَ أَنْ مَحَمَّدًا وَسُولُ اللهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللهِ ،

هِيٍّ معنى اين البشيدتر جم (طدا) ﴿ هَلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُحَدُّرُ ، لا إللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُحَدُّرُ ، لا إللهُ اللهُ الل

(virw) «عرَبُ مُرَمِاتٌ بِسَ كِداوَان كِ كُلمات بِرِين اللَّهُ أَكُبُرُ ، اللَّهُ أَكُبُرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَآ إِنَّهِ إِلَّهِ اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، عَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، اللَّهُ أَكُبُرُ ، اللَّهُ أَكْبُرُ ، لا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ أَكْبُرُ ، وللَّهُ أَكُبُرُ ، ولا إِلَّا اللَّهُ أَكْبُرُ ، وللَّهُ أَكْبُرُ ، ولا أَنْهُ أَكْبُرُ ، ولا يَعْ إِلَا اللَّهُ أَكْبُرُ ، ولا يَعْ المَّسَلَاةِ أَنْهُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ اللَّهُ أَكْبُرُ ، ولا يَعْ إِلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ أَكْبُرُ ، ولا يَعْ المَّاسِمُ اللَّهُ أَنْهُ اللَّهُ الْعَالِمُ اللهِ ، فَعَلَى الصَّلَاقِ ، ولا يَعْلَ

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَنَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، اللَّهُ أَخْيرُ ، اللَّهُ أَخْيرُ ، لا إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَخُيرُ . ( ١٣٠٥ ) حَدَّقَا اللَّى عُلَيَّة ، عَنْ يُونُسُ ، قال : كان الْحَسَنُ ، يقُولُ : اللَّهُ أَخَيرُ ، الْفَهَ أَق مُحَمَّلًا رَسُولُ اللهِ ، حَنَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَقَّ عَلَى الفَلَاحِ ، فَهْ يَرُجِعُ فَيَقُولُ : اللَّهُ أَخْيرُ ، اللَّهُ أَخْيرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ ، أَشْهِدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، حَقَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَقَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَقَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَقَّ عَلَى الشَّلَاةِ ، وَلَهُ إِللهُ اللهُ ، وَلَهُ إِللهُ اللَّهُ ، وَلِلهُ إِلَيْ اللَّهُ اللهُ اللهِ ، حَقَّ عَلَى الصَّلَاقِ ، حَقَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَقَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَقَّ عَلَى الشَّلَاةِ ، وَلَهُ إِلللهُ اللَّهُ الْعَلَاقُ مَنْ الْعَلَاقُ اللّهُ اللهُ عَلَى الصَّلَاقِ ، حَلَّى الصَّلَاقِ ، حَلَّى عَلَى الصَّلَاقِ عَلَى السَّلَاءُ عَلَيْ اللهُ اللهُ ، وَلَهُ إِلَّا اللهُ ، وَلَهُ إِلَيْ اللهُ اللهِ ، حَقَى عَلَى الصَّلَاةِ ، حَلَى اللَّهُ الْعُرْ ، وَلَهُ إِلَيْ اللهُ اللهُ إِلَّا اللهُ ، وَلَهُ إِلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الصَّلَاقِ اللهُ اللهُ ال

الله اكبر لا إله إلا الله . ( ١٣١٥) حضرت من فرايا كرت تق كما اذان كظات بدين اللّه أخبر أنه أنه أن لا إِله إِلاَ الله ، أَشْهَهُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاقِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاقِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاقِ ، فَي عَلَى الصَّلَاقِ ، عَلَى عَلَى الصَّلَاقِ ، عَلَى عَلَى الصَّلَاقِ ، عَلَى عَلَى السَّلَة أَخْبِرُه اللهُ أَحْبُرُه اللَّهُ أَخْبُرُه اللَّهُ أَخْبُرُه اللَّه أَحْبُرُه اللَّه أَحْبُرُه اللهَ أَحْبُرُه اللَّه أَخْبِرُه اللهَ أَحْبُرُه اللهَ أَحْبَرُه اللهُ أَن اللهُ عَلَى الصَّلاقِ ، قَلْ اللهُ اللهُ عَرَّا مِن اللهُ عَلَى الصَّلاقِ ، قالهُ عَلَى الصَّلاقِ ، قالهُ عَرَا اللهُ عَرَا اللهُ عَلَى الصَّلاقِ ، قالهُ عَلَى الصَّلاقِ ، قالهُ عَلَيْه اللهُ اللهُ عَلَى الصَّلاقِ ، قالهُ عَلَى الصَّلاقِ ، قالهُ عَلَى الصَّلاقِ ، قالهُ عَلَى اللهُ الل

(اب داؤد ۱۰۰م احمد ۳/ ۳۰۹)

(۲۱۳۷) حضرت این افی محذوره روایت کرتے بین که حضرت ایو محذوره ایک ایک مرتبه اذان کی کمک و آم بسته آواز سے کہا کرتے تھے۔ پھر جب اُشْفِقَد اُنَّی مُحمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، اُشْفِقَدُ أَنَّی مُحمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، بَتَ تَنْجُتِ تُوامِلِ اَشْفِهُدُ أَنْ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ ، کی اخرف جائے اور دود دومرت بینگلات کہنے ہوئے آواز کو بلند کرتے۔ پھر جب سحی علی الفُسلاقِ ، سمک تَنْجُتِ تو تُحرِی میکی اذان میں الشَّلَاقُ مَنْ عُرْقُ مِنْ النَّوْمِ کھے۔

( ١٦٣٧ ) حَدَثَنَا غُذُكَرٌ ، عَنْ مُحْمَّةً ، عَنْ عَدُو و بْنِ مُرَّةً ، عَنِ أَمِن أَبِى لَيْلَى ، قَالَ :حَكَّنَا أَصْحَابُنَا ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لِنِّى لَمَّا رَجَعْتُ الْكِارِحَةَ وَرَأَلْتُ مِنِ الْمُهِتَا عَلَى الْمُسْجِعِ عَلَيْهِ ثُوْيُهِنَ أَخْصَرَانِ فَالْذَىّ ، ثُمَّ فَعَدَ قَمَدَةً ، ثُمَّ فَاتَمْ فَقَالَ مِثْلُهَا ، غَيْرَ أَنَّكُ فَالَ : فَذَ فَاصِر الصَّلَاةُ ، وَلَوْلاً أَنْ تَقُولُوا لَقُلْتُ : إِنِّى كُنْتُ يَشْطَانًا غَيْرً يَاتِمٍ ، فَقَالَ النِّينُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : الْقَذَارُانُ اللَّهُ خَيْرًا ، فَقَالَ عُمَوُ :أَمَا إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي رَأَى ، غَيْرَ أَنِّي لَمَّا سُبِقْتُ اسْتَحْبَيْتُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُرُوا بلالاً فَلْيُؤذِّنْ. (ابوداؤد ٥٠٤) (٢١٣٧) ايك مرتبه ايك انصاري صحالي حضور مُرِ الصَّحَامَةِ كي خدمت مِن حاضر ہوئے اور عرض كيا كديار سول الله! كذشته رات جب میں نے آپ کی فکر دیمھی اور آپ کے پاس ہے واپس گیا تو ش نے خواب میں دیکھا کدایک آ دی محبد میں کھڑ ا ہے اور اس پر دوسمز کپڑے ہیں۔اس نے اذان دی، کیروہ ایک مرتبہ بیٹھا کیراس نے ای طرح اقامت کہی البتہ اقامت میں قلہ قامت المصلاة کے الفاظ کا اضافہ تھا۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں نینداور بیداری کی درمیانی کیفیت میں تھاحضور مِنْفِظَیْجَ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خیر دکھائی ہے۔حفرت عمر ڈاٹٹو نے فرمایا کہ میں نے بھی خواب میں بھی کچھ دیکھا تھالین اسے بیان کرتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہوئی۔ پھر حضور مَافِيْقِيَّةِ نے فر مايا كه بلال كوتكم دوكہ وہ اذان ديں۔

(۲۱۳۸) ایک اورسند سے یونمی منقول ہے۔

### (٢) مَنْ كَانَ يَقُولُ الأَذَانُ مَثْنَى وَالإِقَامَةُ مَرَّةً

جوحضرات فرماتے ہیں کہ اذان دودومر تبہاورا قامت ایک ایک مرتبہ کہی جائے گی

. ( ٦١٣٩ ) حَمَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَلِمْ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَبِي مَحْدُورَةَ ؛ أَنَّ أَذَانَهُ كَانَ مَنْنَى ، وَأَنَّ إِلَّامَتُهُ كَانَتُ واحدَةً

(٢١٣٩) حضرت عبدالعزيز بن رفيع كتبة بين كه حضرت الايحدوره في ادان ودووم رتبه اورا قامت اليك اليك مرتبه بواكرتي هي . ( ١٩٤٠ ) مَنْهُ كَا أَلُو مُعَاوِيةً ، عَنْ مَحْجًاجٍ ، عَنْ أَبِي الْمُنْتَى ، عَنِ ابْنِ عُمَرٌ ، قالَ : كَانَ بِلِأَلْ يَشْفُهُ الأَذَانَ ، وَيُوبِرَ الإقامَة (ابوداؤد ١٥١١ نسائي ١٥٩٣)

(۱۲۱۴) عَلَمْ اللَّهُ وَعَلَى مَنْ أَمُوبُ مَنْ عَلِي اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِقُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ (۱۲۵۱) عَلَمْ اللَّقَلِيمُ ، عَنْ أَبُوبُ ، عَنْ أَبِي قِلاَئِلَةُ ، قِالَ : أَخَلُهُ عَنْ أَنْسِ ، قالَ : أبور بِلاَكُ أَنْ يَشْفَعُ الأَدَانَ ،

وَيُوتِرُ الإِقَامَةُ. (مسلم ٢٨٧ ـ احمد ٣/ ١٠٣)

(١٣٣) معفرت أس وللو فرمات بين كد حضرت بلال ولالله كو مجموديا كيا تفاكداذ ان دود ومرتبدا ورا قامت اليك مرتبه كيس. ( ١٩٤٦ ) محدُّ لِنَا عَلِيهُ الأعْلَى ، عَنْ مَحالِلهِ ، عَنْ أَبِي وَالْأَبَةُ ، عَنْ أَنْسٍ ، قال : أُبِيرً بِلاَنَّ أَنْ يَشْفَعُ الأَوْانَ ، وَيُومِتَر

الإقَامَةُ. (بخاري ٢٠٧ ـ مسلم ٢٨٦)

الله المراجعة المراجع

(٢١٣٢) حضرت الس في في فرمات بين كرحضرت بال في في كوهم ديا كيا تعاكداذان دودومرتبداد را قامت الميسمرتبركتي .. ( ٢١٤٢ ) حَدُّفْنَا عَبْدُةً ، عَنْ هِدَام بِنِي عُرُوفَةً ؛ أَنَّ آبَاهُ كَانَ يَشْفَعُ الْإِذَانَ ، وَيُوتِرُ الإِفَامَةَ .

(۲۱۴۳) حضرت ہشام بن عروہ فریائے ہیں کہ ان کے والداذ ان دومر تبدادرا قامت ایک مرتبہ کہا کرتے تھے۔

( ٢١٤١ ) حَدَّثْنَا عَبْدَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : الْأَذَانُ مَنْنَى ، وَالْإِفَامَةُ وَاحِدَةٌ.

( ۱۹۴۲ ) حله تنا عبده ، عن سويدلو ، عن قناده ، عن السبي ، قال : الأحان منتبى ، والإيحامه والبيعده . ( ۱۳۴۷ ) حضرت الس زائلة فرمات مين كهاذ الن دودومرتبه ادرا قامت الميام ليساميك مرتبه ب

( ١٦٤٥ ) حَتَثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشِّيقِيِّ ، قَالَ :حلَّتَنِي رَجُلٌ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ ، عِنِ ابْنِ عُمَرَ ، قالَ : الإقامَةُ وَاجِدَةً ، قَالَ :كَمَلِكَ أَذَانُ بِلال.

ر (۲۱۲۵) حضرت ابن عمر والله فرماتے ہیں که اقامت ایک مرتبہ ہاور حضرت بال کی اذان او نمی تھی۔

ر سنة ؟ رئيسة الله عن يونس ، عن النحسن ، قال : كان يقُولُ : الإِقَامَةُ مَرَّةً ، وَإِذَا قَالَ : قَدْ فَامَتِ ( ١٤٦٦ ) حَدَّنَا الهُنُ عَلَيْنَةً ، عَنْ يُونسُ ، عنِ الْحَسَنِ ، قالَ : كان يقُولُ : الإِقَامَةُ مَرَّةً مَوَّةً ، وَإِذَا قَالَ : قَدْ فَامَتِ الصَّلاَةُ ، قَالَ : مَرَّتِينُ

(۲۱۳۲) حفرت حسن فر ما يكرتي تق كدا قامت الك مرتبه بالبتد قلدُ قَامَتِ الصَّلاَةُ وُود مرتبه كها جائ كا-

(٢١٤٧) حَتَّلَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عَلِيهِ الرَّحْمَٰنِ بِّنِ يَزِيدُ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :أَقَلْتُ مُمَّةُ بِدَابِقٍ ، فَلَمْ يَكُنْ يَزِيدٌ عَلَى إفَامَةِ ، وَلا يُؤَذِّنُ ، وَيُجْعَلُهَا وَاحِدَةً.

معنی راضع و دو مون و رسینه به و برسینه. ( ۲۱۱۷ ) حضرت عبدالرحمان بن بزید فربات مین که مین مقام دابق مین حضرت محول کے ساتھ قعاد داذان اورا قامت ایک ایک

مرتبكها كرت ہے۔ ( ۱۲۱۸ ) مَحَلَّمُنَا عَبْدَةً ، عَنْ إِسْسَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي الْمُتَنَى ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْمُو الْمُؤَذِّنَ أَنْ يَشْفَعَ الْاَفَانَ ، وَيُورِيرَ

الإِقَامَةَ ،لِيَهُلَمَ الْمُعَانَّ الْأَخَانَ مِنَ الإِقَامَةِ . ( ۱۳۱۸ ) حفرسا اين في كتبح بين كدحشرت المن تم يُصيحن موذن توجم وسية شخ كداذان دومرتبداورا قامت ايك مرتبد كميه بما كد گذرنے والے كوازان اوراقامت كافرق مطوم بوسكے \_

( ٣ ) مَنْ كَانَ يَشْفُعُ الإِقَامَةَ وَيَرَى أَنْ يُثَنِّيهَا

جوحضرات فرماتے ہیں کہ اقامت بھی دومرتبہ کہی جائے گی

( ٢١٤٩ ) حَدَّثَنَا هُشَشْهُ ، عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَحْمَى ، عَنِ الْهَجَنَّعُ بْنِ قَبْسٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ: الْأَذَانُ مَنْسَى وَ الإِفَامَةُ ، وَانَّى عَلَى مُؤَذِّنَ يُقِيمُ مَرَّةً مَرَّةً ، فَقَالَ :أَلَّا جَعَلْتَهَا مَنْسَى؟ لاَ أَؤَلِلْآخِرِ. ( ٢١٣٩ ) هغرت على الطَّهِ فرايا كرتَّے تحدادان اورا قامت دولوں ودومرتبر كِن با كِن كُل دهنرت كل الطَّة المِس متبا قامت المان الم شير مر (جلدا) كي الم المراد المراد

كبنج والمعروف كوثر النفتة اوراب كهتة الله تهمين التي رحت بروركر بي بتم نيه ا قامت دودوم تبه يكون نبيس كهي ؟ ( ٢١٥٠ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ ؛ أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكُوعِ كَانَ

(۲۱۵۰) حفزت عبيد كتبر بين كه حفزت سلمه بن اكوع دومرتبها قامت كهاكرتے تھے۔

( ٢٥٨ ) حَلَّنْهَا عَلِيُّ بُنُ هَايشِم ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبْلَى ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُوَّةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبْلَى ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بُنُ زَبْدٍ الأَنْصَارِقُ مُوَكَّنُ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشْفَةُ الأَنْانَ وَالإِقَاصَةَ.

(ترمذی ۱۹۳ دار قطنی ۲۳۱)

(عبدالرزاق ۱۷۹۱ دار قطنی ۳۵)

(٢١٥١) حفرت عبدالرطن بن الي ليلل فرمات بين كه حضرت عبدالله بن زيدانصاري الطبع جو كه رسول الله يَرْفَيْنَ فَيْ كِي مؤوّن تقي

اذان اورا قامت کودودومر تبه کہا کرتے تھے۔ ( ٢١٥٢ ) حَلَّتُنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ شُعِيْبِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَّةِ ، قَالَ :إِذَا جَعَلْنَهَا إِفَامَةً فَأَلْبِهَا

(٢١٥٢) حضرت ابوالعالية فرمات بين كه جبتم اقامت كهوتو دومرتبه كهور ( ٢٥٣ ) حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ الْبِنَّ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرًاهِيمَ ، قَالَ : لَا تَدَعُ أَنْ تَثْنَى الإِقَامَةَ. (۲۱۵۳) حضرت ابرا ہیم فر ماتے ہیں کہتم دومر تنبا قامت کہنامت چھوڑو\_

( ٢١٥٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْبُو إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَلِيٌّ ، وَأَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَشْفَعُونَ الْأَذَانَ وَالإقَامَةَ.

( ۲۱۵۳ ) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ ڈی ڈین کے شاگرد اذ ان اور ا قامت کو دو دومرتبہ کہا

( ٢١٥٥ ) حَلَّتُنَا أَبُو أَسَامَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِنَّ بِلَالاً كَانَ يُشْتَى الأَذَانَ وَالإِقَامَةَ.

(٢١٥٥) حضرت ابرا بيم فرمات بين كه حضرت بلال زاين اذان ادرا قامت كود ودومرت كها كرتے تھے\_ (٤) مَا قَالُوا آخِرَ الَّذَانِ مَا هُوَ ؟ وَمَا يُخْتَمُ بِهِ الَّذَانُ ؟

# اذان کے آخری کلمات کون سے ہیں؟

( ٢١٥٦ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَةِ ، قَالَ :كَانَ آخِرُ أَذَانِ بِلَالٍ :لَا إِللَّهِ إِلَّا

اللَّهُ. (نسائي ١٦١٥ دار قطني ٢٣٣)

الأدان اليشيريم (جلدا) كي المستحد المالي المنظم المعالم المعال **♥**₹ (٣١٥٧) حفرت اسودفرماتي بين كه حفزت بلال ولين كاذان كرة خرى كلمات بير تتحد الا الله الا الله.

( ٢١٥٧ ) حَلَثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْراهِيمَ ، وَالشَّعْيِيِّ ، قَالَا :كَانَ آخِرُ أَذَانِ بِلَالِ :اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ

أَكْبَرُ ، لاَ إِلهَ إِلَّا اللَّهُ.

(٢١٥٧) حضرت ابراہیم اور حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ حضرت بالل جناش کی اذان کے آخری کلمات یہ ہوا کرتے تھے: اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ.

( ٢١٥٨ ) حَلَثَنَا أَبُو خَالِمٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ : أَنَّهُ أَذَّنَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا بِي بَكْرٍ ، وَعُمَوَ ، وَكَأْنَ آخِرُ أَفَانِهِ :اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لاَ إِلَّا اللَّهُ.

(٢١٥٨) حفرت عطاء فرماتے ہیں كه حفرت الو محذورہ و اللہ في خفرت محد مُؤلفظة عفرت الديكر اور حفرت عمر الله وسن كے لئے

اذ ان دى ب،ان كى اذ ان كَ آخرى كلمات بيهواكرتي تعين اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبُرُ ، لا إلهَ إلاَّ اللَّهُ

( ٢١٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، قَالَ :حَدَّثَينى قَائِدُ أَبِي مَحْذُورَةً ، بِمِثْلِهِ

(٢١٥٩) ايك اورسند سے يجي منقول ب-

( ٢٦٠ ) حَلَثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا مَحْذُورَةَ يَقُولُ فِي

آخِرِ أَذَانِهِ :اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ، إِلَّا أَنَّ أَذَانَهُ كَانَ مَثْنَى ، وَأَنَّ إِلَامَتُهُ كَانَ وَاحِدَةً ، وَ خَاتِمَةُ أَذَانِهِ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لاَ إِلهَ إِلَّا اللَّهُ. (۲۱۷۰) حضرت عبدالرحمٰن بن عالب كبتيج بين كه حضرت ابوئحذ ورو وزائلو انجي اذ ان كيّة خريش بيكلمات كها كرتي تنفي ذاللّه أخميرُهُ

اللَّهُ أَكْبُرُو ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ. البتـان كي اذ ان دودومرتبـاورا قامت أيك مرتبـهواكرتي تقي-ان كي اذ ان ان كلمات ريكمل هوتي تَصِي اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ.

( ١٦٦١ ) حَدَّثْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ ، بِمِثْلِهِ.

(۲۱۷۱) ایک اور سند سے یونجی منقول ہے۔

( ٢٦٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُيْلِهِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ آخِرَ أَذَانِهِ :

اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

(٢١٢٢) حفرت نافع فرماتے ہیں كه حضرت ابن تمريخة عن كى اذان كے آخرى كلمات بيہ واكرتے تنے اللَّهُ أَكْبُرُ، اللَّهُ أَكُبُهُ ، ( ٢٦٦٣ ) حَدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مَحْدُورَةَ ، يَقُولُ فِي

آخِر أَذَانِهِ :اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ.

وي معنف ابن الجاشيد مترجم (طدا) كي المحالي الم

(۲۱۷۳) حضرت عبدالرحمٰن بن عابس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو محذورہ ڈٹاٹیز کوسناان کی اذان کے آخری کلمات یہ ہوا كرت تع : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

( ٢١٦٤ ) حَلَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذُرٍّ ، قَالَ :سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ ، يَقُولُ : آخِرَ الْأَفَان اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لاَ إلَهَ

(۲۱۲۴) حفرت عمر بن ذرّ فرماتے ہیں کہ ش نے حضرت ابراہیم کوفرماتے ہوئے سنا کہ وہ اذان کے آخر میں بیکلمات کہا کرتے

تنص: اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ .

( ٢١٦٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيْدَ ، عَنْ أَبِي صَادِقِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ آخِرَ أَذَانِهِ :لا إلهَ إلاَّ اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، وَقَالَ :هَكَذَا كَانَ آجِرَ أَذَان بلال.

(٢١٦٥) حفرت يزيد فرمائے بين كرحفزت ابوصادق اذان كي ترجي بي كلمات كها كرتے تھے۔الله اكبر الله اكبر لا اله

الا المله. انہوں نے فرمایا کہ حضرت بلال جانو کی اذان کے بھی آخری کلمات یمی تھے۔

(٢٦٦) حَلَمَنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارِ ، غَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ ، قَالَ : كَانَ آخِرُ الْأَذَانَ : اللَّهَ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ أَنساني ١٩١٢)

(٢١٦٦) حفرت اسود بن يزيد كيتم بين كه حفرت الومحذوره وتأثير كي اذان كي آخري كلمات بيهوا كرتے تھے: اللّهُ أَخْبُرُ ، اللّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

(٢١٦٧) حَلَّثَنَّا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ بِلَالٍ ، قَالَ : كَانَ آخِرُ الْأَذَانِ

: اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لاَ إِلهَ إِلَّا اللَّهُ. (نساني ١٦١٢) (٢١٩٧) حفرت اسود كتمة بين كدهفرت بال وفي كاذان كآخرى كلمات بيه واكرتے تص اللَّهُ أَخْبُرُ ، اللَّهُ أَخْبُرُ ، لاَ إلله

( ١٦٨٨ حَمَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الشَّبْيَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُقْعِ ، قَالَ : كَانَ آخِرُ أَوَانٍ أَبِي مَحْدُورَةَ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لَهُ أَذَانَ مَكَّةَ ، وَكَانَ آخِرُ أَذَانِهِ . اللَّهُ أَكْبُرُ ، اللَّهُ

أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. (٢١٦٨) حضرت عبدالعزيز بن رفيع فرمات إلى كدرسول الله مِزْ فِينَاتِ في مك كا اذان كے ليے حضرت ابو محذوره وزائيز كومقرر كما تھا،

ال كَاذَان كَ آخر كُلمات يه تصداللَّهُ أَخْبَرُ ، اللَّهُ أَخْبَرُ ، لا إله إلاَّ اللَّهُ. ( ١٦٦٩ ) حَلَّمْنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيّ ، خَنْ أَبِي سَهْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ آخِرُ أَذَانِ بِلَالٍ :

اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ.

﴾ مستندان ابن شبیعتر جم( مبلدا) کی کی کی وسیس کی کی کی کی کان کان است الله اندان کی کی مستندان کی کی است الله انگیراً ، انگیراً ، الله انگیراً ، انگیراً

### ( ٥ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ فِي الأَنَانِ الصَّلاَةُ خَير مِنَ النَّومِ

جوحشرات اذان میں بیدکہا کرتے نئے:الصَّلاَةُ خَیْدِ مِنَ النَّوْهِ ( نماز نیندے بہتر ہے ) ( ۱۲۰۰ ) مَدُنَّا حَفُمُ بُنُ غِیَاثِ ، عَنْ حَجَّاج ، عَنْ عَطَاءِ ، سَرْ أَبِي مَدُنُّورَةَ (ح) وَعَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ سُوَيْدٍ ، عَنْ بِلَالٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ آجِوُ تُطْوِيهِهَا :الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. (البودادد ۱۰۰۰ ابن خزیمة)

(٢٢٤٠) فَعَرَت ابومَدْ دره أورحَمَرَّت بال شاهِ مِن كما ذا ان كمَ مَّرَى كلمات "الصلاة خير من النوم" بواكرتے تے۔ ( ٢١٨ ) حَدَّلَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُهَانَ ، عَنْ عِمُوانَ بْنِي مُسْلِم ، عَنْ سُوَيَّدِ بْنِ غَفَلَةً ؛ أنَّهُ أَوْسَلَ إِنِّي مُوكِّدِيْدٍ إِذَا بَالْمُكَ

٢٠٧٧) خَدْتُنَا وَرَكِيعٍ ، غُنُ سِلْمَانِ ، عَنْ عِمْوان بِنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سُولِدُ بِنِ عَلْمُهُ ؛ الله أرسل إلى مؤودُنِهِ : إِذَّا بَلْمُعَـُّ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، فَقُلِ : الصَّلَّافُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، فَإِنَّهُ أَذَانُ بِلاَلِ.

(١٢٤١) حضرت مويد بن خفله نے اسپے موون كويہ بيغام بيجيا كرجب آم حى على الفلاح پر يتنجو الصلاة خير من النوم كها كروكيز كار يد حضرت بال واليش كي اذائقي -

( ٢١٧٢ ) حَدَّلْنَا عَبْدُهُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوّةَ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ : إِسْمَاعِيلُ ، قال : جَاءَ الْمُؤَذِّنُ يُؤُون عُمَرَ بِصَلَاةِ الصَّمْحِ ، فَقَالَ :الصَّلَاةُ خَرِّرُ مِنَ التَّرْمِ ، فَأَعْرِجَ ، يِوعُمَرُ ، وَقَالَ لِلْمُؤَذِّنِ : أَوْرَعَ ابِي أَذَلِكَ.

(۱۷۷۲) حضرت اسائيل فرمات بين كمايك موجيد هضرت ترويلي كاموؤن أنيس مج كى اذان كي اطلاع دينة آيا ادراس نے كها: الصَّلاَةُ حَيْثٌ مِنْ التَّوْمِ. حضرت عربيلي كويد كلمات بهت پسند آت ادرآ پ نے موذن سے فرماني كمان كلمات كواتي اذان كا

خصيه بنانو

( ٦١٧٣ ) حَدَّنْنَا عَبْدُةُ ، عَنْ عُبِيْدِ اللهِ ، عَنْ فافعِ ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى أَذَلِهِ ؛ الصَّلَاةُ حَبَوْ مِنَ النَّوْمِ. ( ٣١٣ ) حَدْثَنَا أَبُو أَمَامَةَ ، عَنِ أَبِي عَوْنِ ، عَنْ مُحَتَّدٍ ، قَالَ : فَلَ : لَكُسَّ مِنَ السَّنَةُ أَنْ يَقُولُ فِى صَلَاةٍ الْفَعُودِ . ( ١٧٧٤ ) حَدْثَنَا أَبُو أَمَامَةَ ، عَنِ أَبِي عَوْنِ ، عَنْ مُحَتَّدٍ ، قَالَ : فَلَ : لَيْسَ مِنَ السَّنَةِ أَنْ يَقُولُ فِى صَلَاةٍ الْفَعُودِ

٢٧٧) حَدْثُنَا أَبُو أَسَامُهُ ، عَنِ أَبِنِ عُونَ ، عَنْ مُعَصَّدُهِ ، قال : ٥ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ . (ابن خزيمة ٣٨٦ـ دار قطني ٣٨)

(٢١٧٨) مفرت محرفرماتے بين كداذان ميں الصَّلَاقُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ كَهَاسْتُ نبين بـ-

( ١٦٧٥ ) حَدَّثَنَا عُبْدَهُ ، عَنْ مُعَمَّدِ بْنِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قالَ : جَاءَ بِلاَلَّ إِلَى النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُؤُونِنَهُ بِالصَّلَاقِ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ نَائِهٌ ، فَصَرِّحَ بِلاَلٌ بِأَعْلَى صَوْبِهِ : الصَّلَاةُ تَحِيَّرٌ مِنَ التَّوْمِ، فَأَدْحِلَتُ فِي الْاَدْانِ. (ابن ماجه ٤١١)

الم مستف ابن الجاشير بترج ( جلدا ) کی کسی ایس کی ایس کی کشاب الأزان کی کشاب الأزان کی کشاب الأزان کی کشاب الأزان کی کشاب الازان کی کشاب الازا (۲۱۷۵) حفرت معید بن میتب کتے ہیں کہ حفرت بلال واٹھ نماز کے وقت کی اطلاع دینے کے لئے حضور مُؤَفِّقَا کَمَ کَ خدمت

يس حاضر بوك - آب كو بتايا كيا كرهفور والفيظمورب إلى - حضرت بال في او حي آواز بها الصَّلاةُ حَدِيرٌ مِن النَّوْم. اس

کے بعد سے بیالفاظ اذان کا حصہ بن گئے۔

٢١٧٦) حَلَثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ هشَام بُن عُرُوةً ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ فِي أَذَانِهِ :الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْم ، الصَّلَاةُ

خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. (٢٤٧) حضرت بشام بن عروه روايت كرتے ہيں كه ان كے والداخي اذ ان ش بي كلمات كہا كرتے تھے:الصَّلاّةُ حَيْرٌ مِنَ النَّوْم

الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لاَ إلهَ إلاَّ اللَّهُ. ٢١٧٧ ) حَلَمْنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي مُخَيْمِرَةَ ، أَنَهُ كَانَ يَقُولُ فِي أَذَانِهِ فِي

التَّنْوِيبِ :الصَّلَاةُ حَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، الصَّلَاةُ حَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.

(٢١٧٤) حضرت قاسم بن مخمر والي اذان كي تحويب من مي كلمات كها كرتے تعة الصَّلاَةُ مَحْيْرٌ مِنَ النَّوْم ، الصَّلاَةُ مَحْيْرٌ مِنَ

٢١٧٨ ) حَدَّثُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ التَّفِيبُ عِنْدَهُمَا أَنْ يَقُولَ : حَنَّ

عَلَى الصَّلَاةِ ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.

( ۲۱۷۸ ) حضرت ہشام فریاتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت مجر کے نز دیک تھویب کامعنیٰ بیرتھا کہ بیرکلیات کیے جائیں۔ حتی ً

عَلَى الصَّلَاةِ ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.

٢١٧٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جُنَيْرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي الْجَعْلِدِ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيلَدَ ؛ أَنَّهُ سَمِعُ مُؤَذِّنًا يَقُولُ فِي الْفَجْرِ :الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، فَقَالَ :لاَ تَزِيدنَّ فِي الأَذَانِ مَا لَيْسَ مِنْهُ.

(٢١٤٩) حضرت عمران بن الي الجعد فرمات بين كه حضرت اسود بن مزيد نے موؤن کو فجر كى اذان ميں بريكلمات كہتے سنا:المصّلة وُ خيره مِنَ النَّوْمِ. توفر ما يا كداذان مِن ان كلمات كااضافه ندكر وجواس كاحصنبين بير.

.٢٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُوخَوالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِى مَحْذُورَةَ ؛ أَنَّهُ أَذَّنَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَأَبِي بَكُرٍ ، وَعُمَرَ ، فَكَانَ يَقُولُ فِي أَذَانِهِ : الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.

` • ۲۱۸ ) حضرت عطا ،فرماتے ہیں کہ حضرت ابومحذ ورہ نے رسول اللہ مُؤفِّقَافَةً ،حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ٹڈیٹوٹنڈ کے لئے اذ ان د ک

إه وه إنى اذان من مي كلمات كما كرت تصن الصَّارَّةُ عَيْرٌ مِنَ التَّوْم. ٢٨٨) حَذَّثَنَا يَحْنَى بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَعلى بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُؤَذِّنَ عُمَرَ أَنِ عَلْدِ الْعَزِيزِ ، يَقُولُ : الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.

#### (٦) فِي التَّنُّويبِ فِي أَيِّ صَلاَةٍ هُو ؟ نماز میں تویب • کاحکم

( ٢١٨٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ خَيْنَمَةَ ، قَالَ : كَانُوا يَتُوَبُّونَ فِي الْعِشَاءِ وَالْفَجُر.

(۲۱۸۲) حفزت فیثمه فرماتے ہیں کہ اسلاف عشاہ اور فجر کی نماز میں تھویب کیا کرتے تھے۔

( ١٨٨٣ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ :مَا ابْتَدَعُوا بِلْدَ؟ أَحَبَّ إِلَىَّ مِنَ التَّنُويبِ فِي الصَّلَاةِ ، يَعْنِي :الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ

(٣١٨٣) حضرت عبدالرحمن بن الي ليلي فرمات بين كدلوكون في جوي بعتين اختيار كي بين ان مين مير يزو يك سب سازيد

بہتر فجر اورعشاء کی نماز میں کی جانے والی تھویب ہے۔

( ٢١٨٤ ) حَلَّانَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاج ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ (ح) وَعَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ سُويْدٍ ، عَنْ بِلَالِ أُنَّهُمَا كَانًا لَا يُتُوَّبَانِ إِلَّا فِي الْفُجُرِ.

(۲۱۸۴) حضرت ابومحذ وره اورحضرت بلال تفايين صرف فجر کی نماز میں تھویب کہا کرتے تھے۔

( ٢١٨٥ ) حَلَّكْنَا وَكِيغٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَةَ ؛ أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى مُؤَذِّن لَهُ يُقَالُ .

رَبَاحٌ :أَنْ لَا يُثَوِّبَ إِلاَّ فِي الْفَجْرِ. (۲۱۸۵) حفرت عمران بن مسلم فرماتے ہیں کہ حضرت سوید بن غفلہ نے اپنے موذ ن کو پیغام بھجوایا کہ صرف فجر کی نماز میں تو یب

کیا کرو۔

( ٢٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْراهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَتُوْبُونَ فِي الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ.

(۲۱۸۷) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کداسلاف فجر اورعشاء کی نماز میں تھ یب کیا کرتے تھے۔

( ٢١٨٧ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنِ الشَّفْيِيِّ ، قَالَ :يُتَوَّبُ فِي الْعِشَاءِ وَالْفَحْرِ. (۲۱۸۷) حضرت معمی فرماتے ہیں کہ عشاء اور فجر کی نماز میں تھویب کی جائے گی۔

( ٢١٨٨ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يُتَوْبُونَ فِي الْعَنَمَةِ وَالْفَجُرِ ، وَكَانَ مُؤَذِّنُ إِبْرَاهِ

يُثُوِّبُ فِي الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ ، فَلاَ يَنْهَاهُ.

🗗 تو یب کامٹی ہے: الفاظ کو د ہرانا۔اذان میں تو یب کامٹنی یہ ہے کیموؤن ایک مرتبداذان دینے کے بعداحتیا طاد دسری مرتبداذان کے کلمات كبدية لل شروع اسلام من مشروع تحايه ہے معنسان ان ثیبہ تر نم (علمہ) کی کہا ہے ۔ ( ۱۸۸۸ ) حضر سا ایرا ایکرنی بات جن کے اسلان کجی اور عشار کی نماز نگ تھ یہ کہا کرتے تھے حضر سا ایرا ایم کا موزن ظیر اور عسر

(۱۸۸۸) حضر ت ابراہیمٹر باتے ہیں کے اسمال فی فجر اورعشاہ کی نماز میں تھ یب کیا کرتے تھے۔حضرت ابراہیم کا موذن ظهراورعس میں مجی تھ یب کرتا تھا اورا سے منٹی نمی کرتے تھے۔

### ( ٧ ) فِي الْمُؤَذِّنِ يَسْتَدِيدٌ فِي أَذَانِهِ مُوذَن كِنُماز مِين هُومِنْ كَاتَكُمُ

( ٢٨٨٩ ) حَذَلْنَا عَبَادُ بُنُ العَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَوْنِ بِنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ بِلَالاَّ رَكَرَ الْعَنزَةَ وَأَذَّنَ ، فَوَالَيْهُ بِنُورُ فِي أَذَلِهِ. انرَّمَذِي ١٤٤ـ أحد ٣٠٨/٠٠)

(۲۱۸۹) حضرت ابو بتینه فرماتے ہیں کہ حضرت بلال دیلیونے ایک نیز وگا زااوراذان دی۔ میں نے آئیں دیکھا کہ دواذان میں م

. ( ١٩٨٠ ) حَكَّنَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَتُوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :إذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ اسْتَطْبَلَ الْقِبْلَةَ ، وَكَانَ يَكُدُهُ أَنْ يُسْدِيدٍ فِي الْمُمَارَّةِ

و كان بحره ان يستوير هي الصاره وكان الْحَسَنُ يَقُولُ : يُسْتَقُمِلُ الْقِبْلَة ، فَإِذَا قَالَ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ دَازَ ، فَإِذَا أَرادَ أَنْ يَقُولَ :اللَّهُ أَكْبَرُ ، اسْتُفَكَ الْفُلْلَة.

(۱۹۹۰) حفرت ابن میرین فرماتے بین که جب مؤوّن اذان دے قو قبلہ کی طرف رخ کرے۔ دوال بات کو ٹالیند خیال کرتے

تھے کے مؤذن منارہ میں کھڑے ہو کر گھوے۔حضرت حسن فر بایا کرتے تھے کے مؤذن قبلہ کی طرف رخ کرے گا۔ جب وہ ٹی طل انصلاۃ کے تو گھوم جائے اور جب اللہ انکر کئے گئے قبلہ کی طرف رخ کر ہے۔

( ٢١٩١ ) حَلَمْنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَعَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمُفِعِرَةِ ، عَنْ إِبْراهِيمَ ، فَالا :الْمُؤَلَّذُنُ لاَ يُريلُ فَقَدَنْهِ.

(٢١٩١) حضرت مغيره اورحضرت ابراتيم فرماتے ہيں كيم وَ ذن اپ تقدم زين سنجيس الحمائے گا۔

( ٢١٩٢ ) حَلَنْنَا رَكِيعٌ ، عَنْ مُفُهَانَ ، عَنْ عُون بُن أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : آتَيْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِالأَبْطُح ، فَحَرَجٌ بِلاَلْ فَأَذَّن ، قَالَ : فَكَانَّى أَنْظُرُ إِلَيْهِ بِسِع فَاهُ هَاهُنَا وَهَالْمًا

(بخاری ۱۳۳۰ مسلم ۳۲۰)

(۲۱۹۲) حفرت ابو تحیفہ فرماتے ہیں کہ میں مقام المطح میں صفور پڑھنے کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حفرت بال بڑیٹو از ان دیے کے لیے آئے، انہوں نے اس طرح از ان دی کدائے جرے کو دائم میں ادر بائم میں جانب تھمایا۔

( ٢١٩٣ ) كَذَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَسْتَقْبِلُ الْمُؤَذَّنُ بِالأَذَانِ وَالشَّهَادَةِ

وَالإِقَامَةِ الْقِبْلَةَ.

( ۲۱۹۳ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ مؤون اذان، شہادت ادرا قامت کے دقت قبلہ کی طرف رخ کرے گا۔

( ٢٦٩ ) حَلَثَنَا ابْنُ نَمُمِرْ ، عَنْ خُلَامٍ بْنِ صَالِح ، عَنْ قَالِيد بْنِ بُكِيْرٍ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ خُدَيْقَةَ إِلَى الْمَسْجِدِ صَلاةَ الْفُجْرِ ، وَابْنُ النَّيَاحُ مُوْفَّنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَقْبَةَ يُؤَذِّنُ ، وَهُوَ يَقُولُ : اللَّهَ أكْثُرَ ، اللَّهَ أَكْثُرَ ، أَشْهَادُ أَنْ لَا إِلّٰه

صَلاقًا الفَحرِ ، وَابن النَبَاحِ مَوْفَ الوَلِيدِ بنِ عَقَبَة يَوْفَ ، وَهَوْ يَقُولَ :الله اكبّر ، الله اكبّر ، السهد إِذَّ اللَّهُ ، يَهُوى بأَذَّانِهِ يَهِيـاً وَشِمَالًا ، فَقَالَ حُدَيْنَةٌ :تَنْ يُرِو اللَّهُ أَنْ يُجْعَلَ رؤُقَةً فِي صَوْبِو. فَلَعَلَ

اد الله ، ایموی بوسری پیویسه و سهد و محلان حدیقه ، من پرو الله ان پیجس رو مع صوریو : معند.
(۱۹۹۳) حفرت فائد من بیر کمیتر تیل که شن صفرت حذیقه به من پرو الله الله کیسری کا طرف کمیا و اید بن عقب سورون من منوزن من منوزن مناسبه المیسری الله که الله و اوازان دیج منوزت این النبار کا اور با کمی و از من مناسبه بود کا کی اور با کمی و از من مناسبه بود که این مناسبه با کمیسری منوزت مناسبه کمیسری از مناسبه کا در قداری این کمی آوازش رکه ناجا بتا

ب. ( ١٩٩٥ ) خَلْقَا غُنْدُوْ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُعِيرَةَ ، عَنْ إِيمُواهِيمَ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِى الْمُؤَذِّن :يَضمُّ رِخُلَيْهِ ، وَيَسْتَفْيِلُ الْفِيمَة، فَإِذَا قَالَ :قَلْدُ قَامَتِ الصَّمَارَةُ ، قَالَ مِرَجِّهِهِ عَنْ يَعِينِهِ وَشِمَالِهِ.

(ri9a) حضرت ابراہیم مؤوّن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ اپ قد موں کو طائے گا اور قبلہ کی طرف رخ کرے گا۔ جب فَدْ فَامَتِ الصَّدَادُةُ کُے توجہے کو اسمی اور ہائی میں جائے گا۔

### ( ٨ ) مَنْ كَانَ إِذَا أَذَنَ جَعَلَ أَصَابِعَهُ فِي أَذَنْهِ

#### ءِ جوحفرات اذ ان دیتے وقت کا نول میں انگلیاں رکھتے تھے

( ٢٩٦٦ ) حَلَمْنَا عَبَّادُ بُنُ عَوَّامٍ ، عَنْ الحَجَّاجِ ، عَنْ عَلِنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ بِلَالاً ، رَكَرَ الْعَنزَةَ ، لُمَّ أَذَّنَ ، وَوَضَعَ إِصْبَعُتُهِ فِي أَذْنَيْهِ.

(۲۱۹۲) حضرت ابو تحیفه فرماتے میں کد حضرت بلال واپنے نے نیز وگا ڈا ، پھراس طرح اذان دی کہائی انگیوں کواپنے کانوں میں رکھا۔

(٢٩٧) حَلَثَنَا انْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَوٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ السَّشَكِلَ الْفِيلَةَ ، وَوَضَعَ إِصْمَتِحَةٍ فِي أَذْنَتِهِ.

(٢١٩٧) حضرت ابن سيرين فرمات بين كدمؤذن قبله كي طرف رخ كرے گا اورائي الكيوں كوكانوں ميں ر كھے گا۔

( ١٩٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِحْ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ نُسَدٍ ، قَالَ : وَأَيْتُ ابْنَ عُمَوَ يُؤَذِّنَ عَلَى يَعِيرَه ، قَالَ سُفْيَانُ :قُلْتُ لَهُ. وَلَيْتُهُ يُحِعُلُ إِصْبَتِهُ فِي أُذْنِيدٍ ؟ قالَ : لاَ. هر سخت ان ال خرج ( المدا) ( المحرف المداد المداد

(۲۹۸) حفزت نسیر نے فرمایا کہ میں نے حفزت این تمرویلی گواونٹ پر ٹیٹے اذان دیتے ویکھا ہے۔حفزت مفیان نے نسیر سریں میں میں میں میں میں کا میں ایک محمولیہ دیا ہے۔

ئة فِيهَا كَيَاامُول فِي القَلِيال كَانُول شِ رَكِي تَمْمِلُ مِا يُحِيل . ( ١٩٩٩ ) حَذَنْنَا ابْنُ عَلِيَةً ، عَنِ ابْنِ عَنُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ الأَقَالُ أَنْ يَقُولَ : اللّهَ أَكْبَرُ ، اللّهَ أَكْبَرُ ، ثُمَّةً

يُجْعَلُ إصْبَعْدُ فِي أَذْنَيْءَ ۗ وَأَوْلُ مُنْ تَرَكَ إِحْدَى إصْبَعْدُ فِي أَذَنْيَهُ ابْنُ الْأَصَمِّ. (١٩٩٩) حفرت مُدفرات بين كداذان بيه كدا رئ الشاكرالشاكبر كم چرا بي الطيول كانون ش ركح رسب پيليا بن

ر ۱۱۱۷) الامم نے کانوں میں انگلیاں رکھنے کا کُل رِ ک کیا ہے۔

( ٣٠٠ ) حَلَمْنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَذَّنَ اسْتَقْبَلَ الْقِبَلَةَ فَأَرْسَلَ يَنَدُيْهِ ، فَإِذَا بَلَغَ : حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَىَّ عَلَى الْفُلَاحِ ، أَذْخَلَ إصْبَعَيْدِ فِي أَذْنَيْهِ.

(۲۲۰۰) مطرت بشام فرمات میں کہ مطرت ایمن سرین جب اذان دیتے قوم آخول کو کلا چوڑ دیتے بھر جب محقی علی الصّلاَق اور حق عَلَی الْفُلاح بر کانِجے تو اپنی الکیوں کو اپنے کانوں شن والٹس کر لیتے ۔

#### پى مىدەر. ( ٩ ) فِي الْمؤَدْنِ يؤُدْنُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

مؤذنِ يؤذن وهو على غير وضوءٍ مُن مريد مريح

بغیروضو کے اذان دینے کا حکم درص سے مان کا منام آزوز کیا ہے دروں مورد و میروہ

(۲۰۰۰) حَكَثَنَا وَكِيعٌ عَقُ مُفُكِّرًا ، عَنْ مُنْصُورٍ ، عَنْ إِنْوَاهِمَ ، فَالَ : لَا بَأْسُ أَنْ يُؤَذَّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ . (۲۰۲۲) «طرت! برا يَهِمُ بات بِين كريني وَسُوكاذاً الدين عَمْسُ كُولَى بَرَيْسٍ .

(۲۰۰۲) حضرت! برا تيهُمْ مات يَن كريغُيرو مُوك اذان دينه مُن كولام تين كان . (۲۰۰۰) حَدَّنَكَ النِّنُ مُهُوبِكًا ، عَنْ هِشَام ، عَنْ قَادَةَ ؛ أَلَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَانْسًا أَنْ يُؤُوذَنَ الرَّجُلُ وهُو عَلَى عَنْيِ وُهُوءٍ ،

۔ اَفِوْدَا اُوَادَ اَنْ مِصِيمَ تَوَصَّاً. (۲۰۰۳) حشرت قاده فریاتے ہیں بخروضو کے اذان دینے میں کوئی ترج ٹیس جب اقامت کئے گئے وہ ضرکر لے۔

( ٢٠٠٨ ) مَحَلَّنَكَا وَرِكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَاتِيلَ ، عَنْ جَابِر ، عَنْ عَنْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْاَسْرَدِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ عَلَى غَيْرِ وُهُنوءٍ . ( ٢٠٠٣ ) حَمَنَتُنَا وَرِكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَاتِيلَ ، عَنْ جَابِر ، عَنْ عَنْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْرَدِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ عَلَى غَيْرِ وُهُنوءٍ .

( ٢٠٠٥ ) حَلَثْنَا ابْنُ فُصَبَّلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ بُؤُذَّنَ غَيْرَ طاهِرٍ ، وَيُقِيمَ وَهُوَ طَاهِرٌ. ( ٢٠٠٥ ) حضرت من فرائح مين كه نيروض كه ذان دين عمل كوكرين نين البنة جب اقامت كيهُ في ك بونا مروري ب

(۱۳۰۵) کھڑے کا کہا کے بیال این میروس کے اذال دینے عمل اول ترین عملانا ہے۔ (۱۲۰۱) محکدُّنا اُنھو مُعالوِيَة ، عَلْ عَمْدُو اَنْ مِعْمُدُمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَزَى بَانُسًا ، أَنْ يُؤَكِّنَ

عَلَى غَيْرٍ وُصُوءٍ.

(٣٠٠٧) هنرت،عطاء كـزد كـيلنجروشواذان ديـ شركولُ حريمَّتهن. (٣٢٠٧) حَلَّذَنَا جِرُمِيٌّ بُنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَالِقِ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَهُو عَلَى غَيْرٍ وَهُوعٍ.

(۲۲۰۷) حضرت جماد کے زور یک بغیر وضواذ ان دینے میں کو کی حریق نہیں۔

(١٠) مَن كَرِهَ أَنْ يُؤَذُّنَّ وَهُوَ غَيْرٌ طَأَهْرٍ

#### جوحضرات بغیر وضو کے اذان دینے کو مکروہ خیال فرماتے ہیں

( ٨٠.٨ ) حَلَمْنَنَا عُمَرُ بُنْ هَارُون ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، قَالَ:قَالَ أَبُو هُرَيْوةَ : لَا يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ إِلاَّ مُتَوَصَّنا. ( ٢٠٠٨) حَمْرَتا لِو مِرِيو يُنْظِرُ فرمات بِين كِيمُوز إِياوِضُوء فِي كَامِلَت مِن إذان و \_ گا\_

( ٢٠.٩ ) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الأَسْدِيُّ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ ، وَهُوَّ عَلَىٰ غَيْرِ وُضُوءٍ.

(۲۲۰۹) حضرت عطاءا س بات کو مکر وہ خیال فریاتے ہیں کہ آ دمی بغیروضو کے از ان دے۔

( ٢٢٠ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْوَائِيلَ ، عَنْ ثُويْرٍ ، قَالَ : كُنْتُ مُؤَذَّنًا ، فَأَمَرَنى مُجَاهِدٌ أَنْ لاَ أَوْذَنَ حَتَّى ٱتَوَضَّأَ.

(۲۲۱۰) حضرت تو ریکتے ہیں کہ بین کو ڈن تھا،حضرت مجاہد نے مجھے تھم دیا کہ بین بغیر وضو کے اذان شدوں۔

#### ( ١١ ) مَنْ رَخَّصَ لِلْمُؤَدِّنِ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي أَذَانِهِ

جن حضرات نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ مؤذن دورانِ اذان گفتگو کرسکتا ہے

(٢٢١) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِي صَخْرَةَ جَامِع بْنِ شَذَادٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ؛ أَنَّ سُلِيْمَانَ بْنِ صُرَةٍ ، كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ ، كَانَ يُؤَذِّى فِي الْعُسْكِرِ ، فَكَانَ يَمُومُ فَلَائ

(۲۲۱۱) معنزے موئی می عبدالله فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان من صروا کید محالی تنے ، وہ کشکر شمی اذان دیا کرتے تھے اور اذان کے دوران اسینے غلام کو کا کام کا حکم بھی دے دیے تھے۔

(٣١٢) حَلَّقَنَا اَنْنُ عُلَيَّةَ ، فَالَ :سَأَلْتُ يُونُسَ عَنِ الْكَلامِ فِى الْأَذَانِ وَالإِفَامَةِ ؟ فَقَالَ :حَلَّانَبِي عُنِيلُهُ اللهِ بْنُ عَلَّابٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَثَّلُهُ يَكُنُ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.

(۲۲۱۲) حفرت این علید کتب بین کدش فے حضرت یونس اذان اورا قامت کے دوران بات کرنے کے بارے میں سوال کیا

بی مست ای ابان شیر ترج ( جلوا ) کی پی اس کا مستر کی این کا کی سی کتاب الأون کی کا مستر کا این کاری کا کا کا این اندمار فرفه این کاری معرب عبوالد کا در فات کی بی نیان کا سی معرب سی اس کاری کوئی کردن ترجیح تھے۔

رانبوں نے فرمایا کر هفرت عمداللہ بن فل اب نے بھے سے بیان کیا ہے هفرت حسن اس شمک لوگ حریٰ نہ بھتے تھے۔ ۲۲۱۷ ) حَدَّلْنَا هُدَّمِيْهُمْ ، عَنْ بُونُسُ ، عَنِ الْمُحَسِّنِ (ح) وَ حَجَّة ج ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَوَيَانِ بَأَسًا أَنْ يَنْكَلَمَ

٣١٤) حَكَثَنَا عَبَادٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُو بَنَهَ فَالَ: كَانَ قَنَادَةً، لَا يَرَى بِلْلِكَ بَأْسًا، وَرُبَّمَا لَعَلَهُ فَسَكَلَمْ فِي أَذَانِهِ.

٣٢١٣) صفرت معيد بن الي عروبه فرمائع بين كد حضرت قباه ودوران إذان كفتتوكر في مس كو في ترج يرجع سف بلك بعض اوقات

ذان پمں بات کیا کرتے تھے۔ ہہ، کا کَشَنَا اَبُو خَلِلِهِ الْالْحَمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ آلَّهُ گَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسَكَلَمَ الْمُؤَذِّنُ فِى أَوَادِهِ ،

وكة بَيْنُ الْأَذَانِ وَالإِفَامَةِ. (٢٢١٨) معرّت عطاء ال بات بشرك في حريثين تيجية تقركة وزاذان شي بات كرے اور ندى اذان وا قامت كـ درميان

٢٢٦٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَّابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ هِسْلَمِ بْنِ عُرُوقَةَ ؛ أَنَّ آبَاهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ فِي أَفَلِيهِ. (٢٢١٧) حفرت بشام بن مُرودَّمُ مات بين كدان كوالداذان شن بات كياكرت تق-

( ١٢ ) مَنْ كَرةَ الْكَلاَمَ فِي الْاذَانِ

(۱۱) کن کرده العدومدریی اوری هذا ه کردند کراد الدار ملس ا « کر نامکر ه

جن حضرات كيزو بيازان ميں بات كرنا مكروہ ہے ٢٦١٧ - حَدَّثَنَا هُمَنَهُمْ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، وَعَنْ أَبِي عَامِرِ الْمُؤَلِّى ، عَنِ انْنِ يسورِينَ ، أَنَّهُمَا تحرِهَا أَنْ

ینکگلّم ختّی یَفُود ع. ( LTL ) حضرت ابوعام اور حضرت این سرین اذان سے فارغ ہونے تک گفتگو کرنے کو کمرو و خیال فرماتے تھے۔

( ۱۲۱۷ ) هنرت ابوعام او دهنرت این سر بین او ان سے فار ع بھرنے کئے کشتاد کرنے کو کمروہ خیال قرماتے تھے۔ ( ۲۲۸ ) حَدَّثُنَا الفَقِيقِيُّ ، عَنْ أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَتَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرُّ ٱلْكُلَامُ فِي الأَوْان.

. ( ۲۲۱۸ ) حضرت مجمد پیشین دوران اذ ان بات کرنے کوکٹر دہ تجھتے تھے۔ د مصرب کہ دکتر ایک میں ترقیق کے انسان کا دکتر میں انسان کے میں انگریکٹر کا مالگا کہ کوئی الکوکٹر

( ٢٢٦٩ ) حَدَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الأَزْوَقِ ، عَنِ الشَّعْيِيُّ ؛ أَنَّهٌ كُوِهُ الْكُلَامُ فِي الأَذَانِ. ( ٢٢١٩ ) حقرت ضمن دوران إذان بات كرنے كوكروه تحقة تقے۔

. ٢٣٠. ) حَلَثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَكَلَّمَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِهِ ،

حَتَّى يَفُوْعَ

الله المنظمة المن الي شير متر جم ( ولمدا ) المنطقة الم

(۲۲۲۰) حفزت ابراہیم اس بات کوکروہ خیال فرماتے تھے کہ مؤذن اذان سے فارخ ہونے سے پہلے بات چیت کرے۔

## ( ١٣ ) فِي الْمُؤَدِّنِ يَتَكَلَّمُ فِي الإِقَامَةِ أَمْر لاَ ؟

#### مؤذن اقامت میں بات چیت کرسکتا ہے یانہیں؟

( ٢٢٢ ) حَلَّتُنَا حَمَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ أَبِى رَوَّادٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، قَالَ :سَوِهُنَّهُ يَقُولُ :إِذَا تَكَلَّمَ فِي إِفَامَتُهُ فَإِنَّهُ يُعِيدُ.

(۲۲۲۱) حضرت زہری فرماتے ہیں کداگر کی نے دوران اقامت بات کی تو دوبار وا قامت کے۔

( ٣١٣٠ ) حَدَّثَنَا عُبْدَةُ بُنُ سُلِيْمَانَ ، عَنْ سِعِيدٍ ، عَنْ أَبِى مَهْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَلَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِى أَفَايِهِ وَإِفَامَتِيهِ حَتَّى يَقُوْعَ :

(۲۲۲۲) حضرت ابراہیم اذان اورا قامت میں بات کرنے کو کمروہ خیال کرتے تھے۔

( ٢٢٢٢ ) حَلَثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.

(۲۲۲۳) حفزت حن فرماتے ہیں کددوران اقامت بات کرنے میں کوئی حرج فیس

( ٢٢٢٤ ) حَلَّنَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَكَلَّمَ الرَّجُلُ فِي إِقَامَيْهِ.

(۲۲۲۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کدووران اقامت بات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

### ( ١٤ ) فِي الرَّجُلِ يُؤَدِّنُ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَعَلَى دَابِتِهِ

### سواری پراذان دینے کا حکم

( ٢٢٢٥ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ نُسَيْر ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُؤَذِّنُ عَلَى بَعِيرِهِ.

( ٢٢٦٦ ) حَلَثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ السُّلَوِيِّ ، قَالَ : زَأَيْتُ رِيْعِيَّ بْنَ حِواشٍ يُؤَدُّنُ عَلَى بِرْذَوْنِ

(۲۲۲۷) حفرت محد بن على كتية مين كديش في حضرت ربعي بن حراش كوهمور يراذان دية ويكها ب

(٣٣٧) حَلَمْنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَلِيتٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَلَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُّ ويُقِيمَ عَلَى رَاحِلَيْهِ ، ثَمَّ يُنْزِلَ فِيصَلِّمَ.

( ۲۳۲۷) حشرت حسن اس بات میں کوئی ترین نمیں <u>تھے تھے کہ آ</u> دلی اپنی سواری پراڈ ان اور ا قامت کے <u>پھر نیجے ا</u>تر کر نماز پڑھ لے۔

( ٨٣٦٨ ) حَلَثْنَا عَبُدُةً ، عَنْ عَبَيُواللهِ نِن عُمَرَ، عَنْ ذَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ عَلَى الْبِعِيرِ ، وَبَنْزِلُ فَيْقِيهُ. ( ٣٢٨ ) حَلَثْنَا عَبْدُةً ، عَنْ عَبَيُواللهِ نِن عُمَرَ ، عَنْ ذَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنْ كَانَ يُؤ

ر ۱۳۳۶ عَدَّدُنَا مُنْ حَمَّادُ بُنُ حَالِيدِ الْعَجَاطُ ، عَنِ الْعُمَرِى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُعَجَّرِ ، قَالَ :رَأَبُتُ سَانِهَا بَقُومُ عَلَى عَرْدِ الرَّحْلِ فَلِكُرُدُّنُ.

(۴۲۲۹) حضرت عبدالرحمن ابن مجمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم کو دیکھا کہ وہ کجادے کے پائیدان پر کھڑے ہوکرا ذان

### ( ١٥ ) فِي الرَّجُل يُؤَذِّنُ وَهُوَ جَالِسٌ

#### ') فِی الرجلِ یؤذن وهو جالِس بی*هٔ کر*اڈان دینے کا حکم

( . ٢٦٠ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِي ْ بُنِ كِبَارَكِ الْهَنَالِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُبُدِيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَّا زَيْلٍ ، صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَكَانتُ رِجْمُلُهُ أُصِيتُ فِي سَبيلِ اللهِ ، يُؤَذِّنُ وَهُوَ قَاعِدٌ

اللهِ صلى الله عليه وسلم ، و دامت رِجعه اصِيبت فِي سبيلِ اللوء ، يو دن وهو فاعد. ( ۲۳۳ ) حفرت صن عبدی کيتم مِين که ش نے رسول الله <u>تأکیف کا ک</u>یاسی الیاسی الاز بیارور چماه ان کا پاؤل راه ضدا ش

لڙتے ہوئے حادثے کا شکار ہوگيا تھا۔ وہ پنچ کرا ذان ديا کرتے تھے۔ ( ٢٢٣١ ) حَدُلْتَنَا حَخُلْصٌ ، عَنْ حَجَّاج ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، فَالَ : كَانُوا يَكُورُهُونَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلَ وَهُو قَاعِلٌه.

( ۱۳۲۳ ) حکدنتا حقص ، عن حجوج ، عن اپی ایستانی ، فان : عانو ایحرهون ان یو دن ( ۱۳۳۱ ) حضرت الواسحاتی فرماتے میں کہ اسمان پینڈ کر اذان دینے کو کر دوخیال فرماتے تھے۔

دية تقيه

۲۲۳ عفرت الواسحاق فرمات بین که اسلاف پینه کراد ان دینے کوئروه خیال فرماتے تقے۔ رئیبر رمیه ۴ سرد و قربر مرسرد ورد سرد رمی مجموعیة سرد و روم فرمرومری ۴ . یکی درود

( ٢٠٣٢ ) حَدُّثَنَا وَبِيعٌ ، عَنْ مُسُفِّيانَ ، عَنِ ابْنِ جُرِيعٌ ، عَنْ عَطَاءِ ؛ الَّذُكِوةَ أَنْ يُؤَذِّى وَهُوَ فَاعِدٌ ، إِلَّا مِنْ عُلُورٍ . ( ٢٣٣٣ ) حَرْسَه على فرياتے ہي كہا عذرين فيراوان بينا كروہ ہے ۔

(٣٣٣٠) حَنَّتَنَا عُمَّرُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :بُؤَذُنَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَاعِدٌ ؟ قَالَ :لاَ، إِلَّا مِنْ عِلَمْ ، فُلْتُ : فَهِنْ نُعَاسٍ أَوْ كَسَلٍ ؟ قَالَ : لاَ.

(۲۲۳۳) حفرت این جریج کتم بین گریم نے مختفرت عطاء ہے یو چھا کد کیا آدی پیٹیرکراذان دے سکتا ہے؟ فر ہایانہیں البت کوئی عذر ہوتا جائزے۔ ممن نے یو تھا کواڈکھ یاستی کی دیدے؟ فر ہالیمیں۔

### (١٦) مَنْ كَرِهَ أَنْ يؤُذَّنَ الْمؤذَّنُ قَبِلَ الْفجر

جوحضرات اس بات کومکروہ خیال فرماتے ہیں کہ مؤ ذن طلوع فجرے پہلے اذ ان دے

( ٢٣٢٤ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَمْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ شَلَّادٍ مُرْلَى عِيَاضِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ بِكَلْ ٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُؤَذِّنُ حَتَّى تَوَى الْفُجْرَ هَكَذَا ، وَمَلَّ يَكَيْهِ. (ابوداؤد ٥٣٥ـ طبراني ١٣١١)

(۲۲۳۳) حضرت شداد فرماتے ہیں کہ حضور مِنْ فَقَطَة نے ہاتھ ہے اشارہ کرتے ہوئے حضرت بلال جانو کوفر مایا کہم اس وقت تک اذان نەدوجىپ تك روشنى اس طرح نىدد كىھلو۔

( ٢٢٢٥ ) حَلَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ سُرِيْدٍ، عَنْ بِلَالٍ، قَالَ:كَانَ لاَ يُؤَذِّنُ حَتَى يَنْشَقَ الْفَجْرُ.

(۲۲۳۵) حفزت ویدفرماتے ہیں کہ حفرت بلال والثوائی اس وقت تک اذان شد یے جب تک فجر روثن نہ ہوجاتی۔

( ٢٣٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاج ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ ؛ أَنَهُ أَذَّنَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَأَهِي بَكُرٍ ، وَعُمَرَ ، فَكَانَ لَأَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطُلُعُ الْفَجْرُ.

(۲۲۳۷) حصرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت الومحذورہ ڈٹائٹو نے حضور مِلْفَظَافَة ،حضرت الومکراور حضرت عمر بڑائٹو کے لیے اذان دی

ہے، وہ طلوع فجر سے پہلے اذان نددیتے تھے۔

( ٢٣٣٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ :مَا كَالُوا يُؤَذُّنُونَ حَتَّى يَنْفُجرَ الْفُجْرُ.

(۲۲۳۷) حضرت عائشہ ٹؤیڈیؤ فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام طلوع فجر تک از ان نہ دیتے تھے۔

( ٢٢٢٨ ) حَلَثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : شَيَّفُنَا عَلْقَمَةَ إِلَى مَكَّةَ ، فَخَرَجْنَا بِلَيْلِ ، فَسَمِعَ مُؤَذَّنَّا يُؤَذِّنُ ۗ . فَقَالَ : أَمَّا هَذَا فَقَدْ خَالَفَ سُنَّةَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَوْ كَانَ نَائِمًا كَانَ أُخْيَرُ لَهُ ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَذَّنَ.

(۲۲۳۸) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ہم حضرت علقمہ کے ہمراہ مکہ کی طرف رواند ہوئے۔ رات کے وقت میں انہوں نے ایک مؤذن کواذان دیتے ساتو فرمایا کہاس نے حضور مُؤفِقِعَ کے صحابہ کی مخالفت کی ہے،اگریدسویا ہوتا تو زیادہ بہتر تھا، کچر جب صبح طلوع ہوتی تواس وقت اذان دیتا۔

( ٢٢٢٩ ) حَدَّثْنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤَذِّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ.

(۲۲۳۹) حفرت ابراہیم فجرے پہلے اذان دینے کو کروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٢٢٤٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ عُبيد الله ، قَالَ :قُلْتُ لِنَافِعٍ : إِنَّهُمْ كَانُوا يُنَادُونَ قَبْلَ الْفُجْرِ ؟ قَالَ : مَا كَانَ النَّدَاءُ إِلَّا مَعَ الْفَجْرِ.

(۲۲۳) حفزت عبيدالله كت بين كديش في حضرت نافع بسوال كيا كدكيا محابه كرام فجرب يميله اذان ديا كرت تتح ؟ انهول نے فر ماما کداذ ان تو فجر کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔

. ( ٢٢٤١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:شَكُّوا فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ فِي عَهْدِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَأَمَرَ مُؤَذِّنَهُ فَأَقَاهُ الصَّادَةَ.

(۲۲۳۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت این عماس ڈاپٹیز کے زمانے میں لوگوں کو فجر کے طلوع کے بارے میں شک ہوا تو

حضرت ابن عباس بزایش نے اپنے مؤ ذن کو تھم دیا اوراس نے اذان کی ا قامت کہی۔ ( ٢٢٤٢ ) حَلَّتُنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ شَوِيكٍ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ يُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ حَتَّى يَلْخُلُ

(۲۲۴۲) حفزت عامر فریاتے ہیں کہ وقت داخل ہونے تک نماز کے لیےاڈ ان نہ کہی جائے گی۔

( ١٧ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَذَنَ الْمُؤَذِّنُ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

مؤذن كوقبلەرخ ہونا جاہیے

( ٢٢٤٣ ) حَلَّتُنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ قَالَا :إِذَا أَذَّنَ الْمُؤذِّنُ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

(۲۲۲۳) حضرت حسن اور حضرت محمر فرماتے ہیں کہ مؤذن کواذان دیتے ہوئے قبلے کی طرف رخ کرنا جا ہے۔ ( ٢٢٤٤ ) حَلَّتُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُعِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُؤَذِّن : يَضُمُّ رِجُلَيْهِ وَيَسْتَقُبُلُ الْقِبْلَةَ.

(۲۲۳۳) حضرت ابراجيم فرماتے ہيں كه مؤذن اپنے ياؤں كوملائے گا اور قبلے كی طرف رخ كرے گا۔ (٢٢٤٥) حَلَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يَسْتَقْبِلُ الْمُؤَذِّنُ بِأَوّلِ أَذَانِهِ

وَالشُّهَادَةِ وَالإِقَامَةِ : الْقِبُلَةَ.

(۲۲۳۵) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ مؤذن اذان ،ا قامت اورشہادت کے وقت قبلہ کی طرف منہ کرے گا۔

( ٢٢٤٦ ) حَلَّتُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ هِشَام ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُمَا إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ.

(۲۲۳۷) حضرت حسن ادر حضرت محمد کویه بات پیندهی کداذ ان دینے وقت قبله کی طرف منہ کرے۔ ( ٢٢٤٧ ) حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو مَطَر الْجُعْفِيُّ ، قَالَ :أَذَّنْتُ مِرَارًا ،

فَقَالَ لِي سُوِّيدٌ :إِذَا أَذَّنْتَ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ، فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ. (۲۲۳۷) حفرت ابومطر بعقی کتے ہیں کہ میں نے کی مرتبداذان دی ہے۔ ایک مرتبد حفرت موید نے مجھے فرمایا کہ جبتم

اذان دوتو قبلے کی طرف منہ کر دیونکہ بیسنت ہے۔

# ( ١٨ ) مَنْ قَالَ يَتَرَسُّلُ فِي الْأَذَانِ وَيَحُدُّرُ فِي الْإِقَامَةِ

### اذ ان کوٹھبر کھبر کراورا قامت کوجلدی ہے کہا جائے گا

( ٢٢٤٨ ) حَلَّتُنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الزُّيْرِ مُؤذِّن بَيْتِ الْمَفْدِسِ ، قَالَ : جَاءَنَا عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ ، فَقَالَ :إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلُ ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحُدِمْ.

(۲۲۲۸) بیت المقدر کے مؤذن حضرت ابوالز بیرفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر دانٹو ہمارے یہاں تشریف لاے اورفر مایا کہ جبتم اذان كهوتو مخمر مخمر كركهواور جب اقامت كهوتو جلدي جلدي كهو\_

( ٢٢٤٩ ) حَدَّثْنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَر ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُرتِّل الأَذَانَ ، وَيَحْدُرُ الإِقَامَةَ.

(۲۲۳۹) حفرت البجعفر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دیافتو او ان کو مخبر مخمر کراورا قامت کوجلدی جلدی کہا کرتے تھے۔

( ٢٢٥٠ ) حَلَّتُنَا أَبُّو أَسَامَةَ ، وَعَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّلٍ ، قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُمَا إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الإقَامَةِ أَنْ يَمْضِي وَلاَ يَتُرَسَّلُ.

(۲۲۵۰) حفرت محمداور حفرت حسن كويد بات يستد تحى كه مؤذن ا قامت كوجلدى جلدى كيم، آستدند كيد

( ٢٢٥١ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ أَبِي بَكُرٍ بْنِ حَفْصٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَحْدِفُ الإِفَامَدَ.

(٢٢٥١) حفرت ابن مر والثية جلدي جلدي ا قامت كيت تهيـ

( ٢٢٥٢ ) حَلَثَنَا مَالِكٌ ، قَالَ :حَلَّلْنَا جعفو الأَحْمَوُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُرَتُلُ فِى الأَذَانِ ، وَيُنْجُ الإقَّامَةَ بَعْضَهَا بَعْضاً.

(٢٢٥٢) حفرت ابراتيم اذان هم خمر كرا قامت تيزتيز كها كرتے تھے۔

### ( ١٩ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ فِي أَذَانِهِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ

جوحفرات این اذان میں "حَیَّ عَلَی خَیْر الْعَمَل" (بہترین عمل کی طرف آؤ) کہا کرتے تھے ( ٢٢٥٣ ) حَلَثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَفْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَمُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ؛ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنِ كَانَ يُؤَذِّنُ، فَإِذَا بَلَغَ :حَنَّى عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ :حُنَّى عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ ، وَيَقُولُ :هُوَ الأذَانُ الأوَّلُ. ( ۲۲۵۳)مىلم بن الى مرىم كتم ميں كەھىزت على بن مسين اذان دياكرتے تھے، وہ جب حَيَّ عَلَى الْفُلَاح بريجنج تو حَيَّ عَلَى

نحير الْعَمَل كهاكرت تصاور فرمات كه يهلى اذان يتمى ( ٢٦٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى أَذَانِهِ :الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ كتاب الأذان 🖔 🔌 معندان الباشيه متر مج (طله) 🎇 🚓 🖟 ۱۳۳ 🏂 💮 💮

النُّومِ ، وَرُبُّمَا قَالَ :حَى عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ.

(٢٢٥٣) حفرت ابن تمر والله إلى اذان من الصَّالالهُ خَيْدٌ مِنَ النَّوْم كم اكرت تقداد ركبي حَيَّ عَلَى خير الْعَمَل بحي كتب تقد ( ٢٢٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ عُمَوَ رُبَّمَا زَادَ فِي أَفَانِهِ :حَيَّ عَلَى

خَيْرِ الْعَمَلِ. (۲۲۵۵) حفرت ابن عمر زائز بعض اوقات اپن اذان میں حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَصَل کااضافہ کیا کرتے تھے۔

### ( ٢٠ ) فِي الرَّجِل يؤذن ويقيم غيرة

### اذان ایک محض دے اورا قامت کوئی دوسرا کیرتواس کا کیا حکم ہے؟

(٢٢٥١) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنِ الشَّيْكِانِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفِّيعٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا مَحْدُورَةَ ، جَاءَ وَقَدْ أَذَّنَ إِنْسَانٌ ، فَأَذَّنَ هُوَ وَأَقَامَ.

(۲۲۵۷)عبدالعزیز بن رُفع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابومحذورہ کو دیکھا کہ وہ آئے ، جبکہ ایک آ دمی اذان دے چکا تھا ، انہوں نے اذان دی اورا قامت کبی۔

(٢٢٥٧) حَدَّثْنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ بَغْضِ يَنِي مُؤَذِّنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كَانَ ابْنُ أَمُّ مَكُومٍ مِؤُذَّنَّ ، وَيُقِيمُ بِلاَّلْ ، وَرُبَّمَا أَذَّنَ بِلاَّلْ ، وَأَقَامَ ابْنُ أَمْ مَكُومٍ .

(این سعد ۲۰۷)

( ۲۲۵۷ ) ایک صاحب روایت کرتے ہیں کہ حفرت این ام مکتوم ڈیٹٹو اذان کہتے اور حفرت بلال دیٹٹو ا قامت کہتے تھے اور بعض اوقات حضرت بلال دفائذ اذان دية اورحضرت ابن ام مكتوم اقامت كهاكرت تحرير

' ٢٢٥٨ ) حَلَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَلِيتٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ ، ويُقِيمَ غَيْرُهُ.

(۲۲۵۸) حفرت حسن فرماتے ہیں کداس بات میں کوئی حرج نہیں کداذان کوئی دے اورا قامت کوئی دوسرا کے۔

٢٢٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةُ ، عَنِ الْفَزَارِتْ ، عَنِ الْأَوْزَاعِتْي ، عَنِ الزُّهْرِتْ قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا يُقِيمُ مَنْ أَذَّنَ.

(۲۲۵۹) حضرت زہری ہے دوایت ہے کدرمول اللہ مِلْفِقِقَاقِم نے ارشاد فر مایا کہ جس نے اذان دی ہے دہی ا قامت کے۔ .٢٦٦) حَلَّتَنَا يُعْلَى، قَالَ :حَلَّثَنَا الإِفْرِيقِيُّ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمِ الْحَضْرَمِيُّ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْصَّارَانِيُّ ،

قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَقَرِ ، فَأَمْرَنِي فَأَذَّنْتُ ، فَأَرَادَ بِلاَلْ أَنْ يُقِيمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ حَنَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ أَذَّنَ ، وَمَنْ أَذَّنَ لَهُوَ يُقِيمُ ، فَأَقَمْتُ. (ابوداؤد ۵۱۵. ترمذي ۱۹۹) بلال دانونے نے اقامت کینے کا ارادہ کیا تو حضور مُرْفِقِعَا فِے فرمایا کہ صداء کے بھائی نے اذان دی ہے، جواذان دے وہی اقام کے۔ چنانچہ پھر میں نے اقامت کبی۔

( ٢٦ ) مَنْ كَانَ إِذَا أَذَّنَ قَعَدَ، وَمَا جَاءَ فيه

### اذان دینے کے بعد بیٹھنے کا حکم

( ٢٢٦١ ) حَلَّنْنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حَنْطَلَةَ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمْرَ إِذَا أَذَّنَ جَلَسَ، حَتَّى تَمَسَّ مَفْعَلَتُهُ الأَرْضَ.

(۲۲۱) حضرت ابن عمر مذاخر اذ ان دینے کے بعد زمین پر یوری طرح بیٹھ جاتے تھے۔

( ٢٦٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَصْحَارُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ بلالاً أَذَّنَ مَثْنَى ، وَأَقَامَ مَثْنَى ، وَقَعَدَ قَعْدَةً.

( ۲۲ ۲۲ ) ابن الی کیل کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے ہم ہے بیان کیا کہ حضرت بلال ڈٹاٹو دودومر تبداذان دیتے ، دو دومر تبدا قامت کہتے اورا یک م تبہ بٹھتے تھے۔

( ٢٦٦٣ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي الْأَسُوّدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يَفُعُدُ الْمُؤَذّ فِي الْمَغُرِبِ فِيمَا بَيْنَ الْأَذَانِ وَالإِقَامَةِ.

(۲۲۷۳) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ مؤذن مغرب کی اذان اورا قامت کے درمیان ہیٹھے گا۔ ·

( ٢٢ ) فِي أَذَاكِ الأَعْمَى

نابينا كياذان كاهكم

( ٢٦٦ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ ابْنَ أَمَّ مُكْتُومٍ كَانَ يُؤَدِّنُ وَهُوَ أَعْمَى.

(مسلم ۲۸۵ م ابو داؤ د ۲۳

(۲۲ ۲۲) حضرت عروه فرماتے ہیں کہ حضرت این ام مکتوم دائٹو اذان دیا کرتے تھے حالانکہ وہ نامینا تھے۔

( ٢٦٠٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ ابْنَ أَمْ مَكُتُومٍ كَانَ يُؤَذِّنُ لِلنِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا

(۲۲۷۵) حفرت عروه فرماتے میں کہ حضرت این ام مکتوم شاہئے حضور مُؤَفِّقَ کے لیے اذان دیا کرتے تھے حالانکہ وہ نامینا تھے۔ ( ٢٦٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ بُوْمَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ ر (۲۲۷۹) هنرته این مسعود و بیانی فرات میں که جھے یہ بات پیندنین کرتمبارے مؤوّن نامینا ہوں۔ داوی کہتے میں کہ ثابیدا نہوں نے قاریوں کا کھی ذکر کیا۔

( ٢٦٦٧ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَنَادَةً ، عَنْ عَفْبَةً ، عَنِ أَبِي عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كرِهَ إِقَامَةَ الْأَعْمَى.

(۲۲۱۷) حضرت ابن عباس خانفه نابینا کی اقامت کوکروه خیال فرماتے تھے۔

( ٢٢٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَطَاءٍ ، غَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، غَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، غَنْ أَبِي عَرُوبَةَ ؛ أَنَّ ابْنَ الزَّبْثِيرُ كَانَ يَكُرُهُ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ وَهُوَ أَعْمَى.

(۲۲۲۸) حضرت ابن زبیر دیافو نابینا کی اذ ان کوکروه خیال فریاتے تتھے۔

( ٢٢٦٩ ) حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حَدُّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرٌ ، قَالَ :كَانَ لِلنَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَذِّنَان :بِلَالٌ ، وَابْنُ أُمْ مَكُوع. (سلم ٢٨٤ دارهي ١٩١١)

(۲۲۲۹) هفرت این تام رفتانو فرماتے میں که هفور میران شخصی کے دوموز فن متنے ایک هفرت بلال اور دومرے هفرت این ام مکتوم۔

( ٢٢٧ ) حَلَّتْنَا يُونُسُ بْنُ محمد ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : كَانَ مُؤَذِّن إِبْرَاهِيمَ أَغْمَى

( ۲۲۷ ) حضرت منصور فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ویشید کامؤذن نامینا تھا۔

#### ( ۲۳ ) فِي الْمُسَافِرِينَ يُؤُذِّنُونَ أَوْ تُحْزِنْهُمُّ الإِقَامَةُ ؟ كيامسافراذان دي كي يان كي لِحاقامت بى كافى ہے؟

(٢٣٨) حَقَلْنَا عَبَدُ الْكَرِيزِ بْنُ مُحَمَّدُ الدَّرَاوَ(دِيُّ ، عَنِ الْبِي أَخِي الزَّهُوِّى ، عَنْ عَمُو ، عَنْ مُتحقَّدِ بْنِ جُيشُرِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُؤَذِّنُ لِى شَيْءٍ مِنَ الصَّلَةِ فِي السَّقَرِ إِلَّا بِإِقَامَةٍ ، إِلَّا فِي صَلَاقِ الصُّهُحِ، فَإِنَّهُ كَانَ يَؤَذِّنُ وَيُجِدُّ.

(۲۲۷) مطنزے ٹھرین جیرفر ہاتے ہیں کہ ٹی کر ٹی کڑھئے تھ خوش نمانزوں کے لیےاڈ ان کائٹھ ٹیس دیتے تھے بلا میرف اقامت کا فرباتے تھے البتہ بھر کی نماز شہراہ ان اورا قامت دونوں ہواکرتی تھیں۔

(٢٧٢) حَقَثَنَا ابْنُ خَلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نافع ؛ أَنَّ ابْنُ عُمَّرَ ، كَانَ يُكِيمُ فِي السَّقَرِ ، إِلَّا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَإِنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ وَيُعِيمُ.

الاحداث الله فرماتے ہیں کہ حضرت این عمر تاثیثو دورانِ سفرصرف ا قامت کہا کرتے تھے البتہ نجر کے وقت اذ ان اور منابع منابعہ منابعہ منابعہ منابعہ علیہ منابعہ علیہ منابعہ علیہ منابعہ علیہ منابعہ علیہ منابعہ علیہ منابعہ علی

ا قامت دونول کہتے تھے۔

کی معنداین الح شبه مترج ( جلدا ) کی کسی ( ۱۳۱۳ کی کسی کتاب الآذان کی کسید مترج ( کلدا ) کسید ( ٢٢٧٦ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي ابْنُ عَمِّ لِي ، فَقَالَ :إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِنَّا وَأَقِيمَا ، وَلَيُؤُمَّكُمَا أَكْبُرُكُمَا (بخاری ۱۲۸\_ مسلم ۲۹۳)

و (٢٢٢) عفرت ما لك بن حورث كتم بين كد من اين اليك بيتيج كرساته حضور مَرْفَقَعَة كي خدمت من عاضر بوارآب ني فرمایا کہ جبتم سفر کروتو اذان بھی دواورا قامت بھی کہواورتم میں سے جو بڑا ہے وہ امامت کرائے۔

( ٢٢٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ مِسِوِينَ ، قَالَ :كَانُوا يُؤْمَرُونَ فِي السَّفَوِ أَنْ يُؤَذُّنُوا وَيُقِيمُوا ، وَأَنْ

(۲۲۷۳) حفزت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ محابہ کرام سفر ہیں اذان اورا قامت دونوں کا تھکم دیتے تھے نیز کہتے تھے کہ جوزیادہ

قاری ہے وہ امامت کرائے۔

(٢٢٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :تُمُجْزِءُهُ الإِقَامَةُ إِلَّا فِي الْفَجْرِ ، فَإِنْهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ :

(٢٢٤٥) حضرت ابن سيرين فرمات بين كددوران سفرياتي فمازون ش صرف اقامت كافي بالبته فماز فجريش صحابه كرام اذان اورا قامت دونول كاحكم دئے تھے۔

( ٢٢٧٦ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَّةَ ، قَالَ :قَالَ عُرُوَّةُ :إِذَا كُنْتَ فِي سَفَوٍ فَأَذَّنُ وَأَقِهُم ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَقِمْ وَلَا تُؤَذُّنُّ.

(۲۲۷۱) حضرت عروه فرماتے ہیں کہ جبتم حالب سفر میں ہوتو اذان بھی کہواورا قامت بھی اورا گرچا ہوتو صرف ا قامت کہواذان

( ٢٢٧٧ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَن الْقَاسِمِ ، قَالَ :تُجْزِءُهُ الإِقَامَةُ.

(٢٢٧٧) حفرت قاسم فرماتے ہیں كدا قامت كافى بـ

( ٢٢٧٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَّمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قالَ :إذَا كُنْتَ فِي بَنْيَكَ ، أَوْ فِي سَفَرِكَ أَجْزَأَتُكَ الإِفَامَةُ ، وَإِنْ شِئْتَ أَذَّنْتَ ، غَيْرَ أَنْ لَا تَدَعَ أَنْ تَثَنَّى الإقامَةَ.

(۲۲۷۸) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب اپنے کرے میں ہویا حالت سفر میں ہوتو ا قامت تمہارے لیے کانی ہے اورا گرجا ہوتو اذ ان بھی کہاو۔البتدا قامت دودومرتبہ کہنی ہوگی۔

( ٢٢٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَيلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ سُنِلَ عَنِ الْمُسَافِرِينَ بُؤَذُّنُونَ وَيُقِيمُونَ ؟ قَالَ : تُجْزِنْهُمُ الإِفَامَةُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مُتَفَرِّقِينَ ، فَيُرِيدُ أَنْ يَجْمَعَهُمْ فَيُوَذِّنُ وَيُقِيمُ.

کی معندان الی شیر متر جم (جلدا ) کی کی است کا می الله می کا با الا دان کی کی است الله دان کی کاب الا دان کی کی ک (٢٢٧٩) حفرت عبدالملك فرمات بين كه حفزت عطاء بسوال كيا حميا كه كيامسافراذ ان بحي كهين عجي اورا قامت بهمي؟ فرمايا كمه

ان کے لیےا قامت کافی ہےالبتہ اگرمسافرمخلف جگہوں میں بکھرے ہوں تو آئیں جع کرنے کی غرض ہےاذان وا قامت دونوں

( ٢٢٨٠ ) حَدَثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ ، قَالَ :أَقَمْتُ مَعَ مَكُمُولِ بِدَابِقِ حَمْسَةَ عَشَرَةَ ،

فَلَمْ يَكُنُ يَزِيدُ عَلَى الإقَامَةِ وَلَا يُؤَذِّنُ. ( ۱۲۸۰ ) عبدالرحمٰن بن بزید بن جابر فرماتے ہیں کہ میں حضرت مکول کے ساتھ پندرہ دن تک مقام دابق میں رہا۔ وہ صرف

ا قامت کہتے تھےاذان نہیں دیتے تھے۔

( ٢٢٨١ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعُفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : إِذَا اجْتَمَعَ الْقَوْمُ فِي السَّفَرِ ، وَكَانَ

مَنْزِلُهُمْ جَمِيعًا فَتُحْزِئهُمُ الإِقَامَةُ. (۲۲۸۱) حضرت میمون بن مهران فرماتے میں کداگر کچھلوگ سفر میں استیے ہوں اوران کے تضبر نے کی جگہیں بھی قریب ہوں تو

ا قامت کافی ہے۔ ( ٢٢٨٢ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنُ مَلِكِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ أَبِي مُوسَى ،

بِعَيْنِ النَّمْرِ فِي ذَارِ الْبُرِيدِ ، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ، فَقُلْنَا لَهُ : لو حَرَجْتَ إِلَى الْبَرَيَّةِ ؟فَقَالَ : ذَاكَ وَذَا سَوَاءٌ .

(۲۲۸۲) حفرت حارث فرماتے ہیں کہ ہم دارالبربیا کے علاقے عین التمر میں حفرت ابوموک کے ساتھ تھے۔ انہوں نے اذان دی اور پھرا قامت کہی۔ہم نے یو چھا کہ اگر آپ کسی دیرانے میں ہول تو پھر بھی یو نہی کریں گے۔انہوں نے فرمایا کہ بیچگہ اور وہ جگہ ایک جیسی ہیں۔

> ( ٢٤ ) فِي الْمُسَافِرِ يَنْسَى فَيُصَلِّيَ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ا گرکوئی مسافراذ ان اورا قامت بھول جائے تو کیا تھم ہے؟

( ٢٢٨٣ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ نَسِيىَ الإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ ، قَالَ :يُجْزِءُهُ .

(۲۲۸۳) حضرت ابرا ہیم فرماتے ہیں کہ اُگرمسافر سفر میں اقامت بھول جائے تو کوئی بات نہیں۔

( ٢٢٨٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْمُحَسَنِ ؛ فِي مُسَافِرِ نَسِيَ ، فَصَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ، قَالَ :يُجْزِءُهُ، وَكَانَ يَقُولُ فِي الْمُقِيمِ مِثْلَ ذَلِلةً.

( ۲۲۸۴ ) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کو کی شخص سفر میں اذان اورا قامت بھول جائے تو کوئی حرج نہیں حضرت حسن مقیم کے

بارے میں بھی پونہی فرماتے تھے۔

€3′

( ٢٢٨٥ ) حَدَّثَنَا ابن فُصَيْلٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا نَسِيَ الإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ أَجْزَأَهُ.

(۲۲۸۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کدا گرمسافر سفر میں اقامت بھول جائے تو کوئی بات نہیں۔

( ٢٢٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ النَّفَقِيقُ ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قالَ : إِذَا كُسْتَ فِي سَفَرٍ فَلَمْ نُؤَذَّنْ وَلَمْ

(۲۲۸۷)حضرت عطاءفرماتے ہیں کہ اگرتم حالب سفریش ہواورتم نے اذان اورا قامت نہ کہی تو وو ہارہ نماز پر عوبہ

( ٢٢٨٧ ) حَلَّتُنَا ابْنُ فُصَيْلِ ، عَنْ ليث ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إِذَا نَسِيَ الإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ أَعَادَ.

( ۲۲۸۷ ) حفزت مجامد فرماتے ہیں کدا گرسفریٹس ا قامت کہنا بھول جائے تو تو دوبارہ نمازیز ھے۔

(١٢٨٨) حَلَقْنَا وَرَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ (ح) وَعَنِ ابْنِ جُريْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ لَيسي الإقامَة ، قَالَ : يُعِيدُ.

(۲۲۸۸) حفرت عطا وفر ماتے ہیں کداگر گوئی شخص اقامت بھول جائے تو دوبارہ نماز پڑھے۔

( ٢٢٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا صَلَاةً إِلَّا بِإِفَامَةِ. \*

(۲۲۸۹)حفزت عطاءفر ماتے تیں کہ نماز توا قامت کے ساتھ ہوتی ہے۔

( ٢٥ ) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ وَحْدَهُ فَيُؤَذِّنُ أَوْ يَقِيمُ

کیاا کیلا آ دمی اذ ان اورا قامت کے گا

( ١٢٩٠ ) حَدَّثْنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِم بْنِ صَمْرَةَ ، قَالَ :قَالَ عَلِنّ : أَيُّمَا رَجُلِ خَرَجَ إِلَى أَرْضِ فِيِّى ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَلَيَّحَيَّزُ أَطْيَبَ الْبِقَاعِ وَٱنْظَفَهَا ، فَإِنَّ كُلَّ بُفُعَهِ تُوبُّ أَنْ بُذُكُو َ اللَّهُ فِيهَا ، فَإِنْ شَاءَ أَذَّنَ وَأَقَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَقَامَ إِقَامَةً وَاحِدَةً وَصَلَّى.

(۲۲۹۰) حفرت عاصم بن مغیره قرباتے ہیں کہ حضرت علی ویافٹ نے ارشاد فر مایا کدا گر آ دمی کسی ویران جگہ میں ہواور نماز کا وقت ہو جائے تو زین کا کوئی صاف اور پا کیزہ دھسے پنتی کرے۔ کیونکہ زین کا برکٹوا جا بتا ہے کہ اس پر اللہ کا ذکر کیا جائے۔اب اگر وہ

عا ہے تو او ان اورا قامت کے اوراگر جا ہے قو صرف اقامت کہ کرنماز پڑھ لے۔ ( ٢٢٩١ ) حَلَّتُنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي غُنْمَانَ ، غَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : لَا يَكُونُ رَجُلٌ بِأَرْضِ فِيَّ

لْيَنَوْضًّا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً تَيَمَّمَ ، ثُمَّ يُنَادِي بِالصَّلَاةِ ، ثُمَّ يُقِيمُهَا ، إِلَّا أُمَّ مِنْ جُنُودِ اللهِ مَا لاَ يُرَى طَرَفَاهُ.

(بيهقى ٣٠٦\_ عبدالرزاق ١٩٥٥) (۲۲۹۱) حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ جب کوئی آ دگ کی ویران جگہ جواوروشو کرے،اورا اگر پانی نہ ہوتو تیم کرے، پھراذ ان دے 🗞 معنف این ابی شیرمتر جم ( جلدا ) کی که ۱۹۳ کی کی ۱۹۳ کی کی است این ابی شیرمتر جم ( جلدا ) کی کاب الأ ذان

پھرا قامت کے تو در حقیقت اللہ کے ایسے شکروں کی امامت کراتا ہے جس کے دونوں کتاروں تک نظر نہیں جاسکتی۔

( ٢٦٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْغَنَوِيِّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ ، قَالَ :قَالَ سَلْمَانٌ :مَا كَانَ رَجُلٌ فِي أَرْضِ قِيٌّ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ، إلاَّ صَلَّى خَلْفَهُ مِنْ خَلْقِ اللهِ مَا لاَ يُرَى طَرَفَاهُ.

(۲۲۹۲) حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ جب آ دمی کس سنسان زمین میں ہواور وہ اذ ان کہ کرا قامت کے تواس کے پیچیے اللہ کی اتنی

زیادہ مخلوق نماز پڑھتی ہے جس کے دونوں کناروں پرنظرنہیں جاسکتی۔ ( ٢٩٩٣ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ؛ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ : يُؤَذُّنُ وَيُقِيمُ.

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ :عَنْ رَجُلِ كَانَ يُفَقَّهُ :يُقِيمُ وَلَا يُؤَذِّنُ إِلَّا فِي صَلَاةِ الصُّبُح ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ فِيهَا وَيُقِيمُ.

(۲۲۹۳) حفرت حسن فرمایا کرتے تھے کداکیلا آدمی اذان بھی کہے گا اورا قامت بھی حضرت ابن سیرین اس آدمی کے بارے

میں جو تبار ہتا ہوفر ماتے ہیں کدوہ اقامت کے گااذان نہیں وے گا،البتہ فجر کی نماز میں اذان بھی دے گاورا قامت بھی کے گا۔

( ٢٢٩٤ ) حُلَّتُنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَرَوْنَ إِذَا صَلَّى فِي الْيِصْرِ وَحْدَهُ ، فَإِنَّهُ تُجْزِءُهُ

الإِقَامَةُ ، إِلاَّ فِي الْفَحْرِ ، فَإِنَّهُ يُؤَّذُّنُّ وَيُقِيمُ. قَالَ : وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ ، يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۲۲۹۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کداسلاف کی رائے بیتھی کدا گرکو کی شخص شہر میں اکیلانماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے اقامت

کافی ہے،البتہ فجرمیں اذان اورا قامت دونوں کیےگا۔حضرت ابن سیرین بھی یہی فرمایا کرتے تھے۔ ( ٢٢٩٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدًا اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ : إذَا كُنْتُ وَحْدِى

أَوْ ذِّنُ وَأَقِيمُ ؟ قَالَ : نَعَمُ. (۲۲۹۵) حفنرت عطاء ہے کی آ دمی نے سوال کیا کہ جب میں اسکیلے نماز پڑھوں تو کیااذ ان اورا قامت دونوں کہوں؟ انہوں نے

فرماما مال

( ٢٢٩٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسْوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَفْفَرٍ ، قَالَ :سَأَلَتْهُ إِذَا كُنْتُ وَحُدِى عَلَىَّ أَذَانٌ ؟ قَالَ : نَعَمُ ، أَذُّنْ وَأَلِمُ.

(۲۲۹۷)حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفر ہے سوال کیا کہ جب میں اسکیے نماز پڑھوں تو کیااؤان دینا میرے لیے ضروری ہے؟ انہوں نے فر مایا ہاں اذان بھی دواورا قامت بھی کہو۔

( ٢٢٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَام ، قَالَ : كَانَ أَبِي يُؤَذِّنُ لِنَفْسِهِ وَيُقِيمُ.

(۲۲۹۷) حضرت بشام فرماتے ہیں کہ میرے والدایئے لیے اذان دیتے اورا قامت بھی کہتے تھے۔

### الله المستنب المن المنظم المستنب المن المن المنظم ا

### (٢٦) فِي الرَّجُلِ يُصَلِّى فِي بَيْتِهِ يؤُذُنُ وَيُقِيمُ أَمْ لاَ؟

### ایک آدمی اگر گھریل نماز پڑھے تو وہ اذان اور اقامت کے گایانہیں؟

( ٢٦٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِعٌ ، عَنْ أَبِي عَاصِم النَّقَفَى ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَطَاءٌ ، قَالَ :دَحَلْتُ مَعَ عَلِى مُنِ الْمُحَسَّنِ عَلَى جَابِر بْنِ عَنْدِ اللهِ ، قَالَ :فَحَضَرَبُ الصَّلَاةُ فَاقَنَ وَأَقَامَ.

( ۱۳۹۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں مس حضرت کل بن مسین کے ساتھ حضرت جا پر بن عبداللہ کی خدمت میں حاضرتھا۔ جب نماز کا وقت بواقو آمبوں نے از ان دکیا ور کچرا قامت کی۔

( ٢٦٩٩ ) حَدَّثْنَا أَزْهَرُ السَّمَانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ بِإِقَامَةِ النَّاسِ.

(۲۲۹۹) حضرت این مون فرماتے ہیں کدهفرت محمد بیشیا محمر میں اقامت کے ساتھ نماز پڑھاتے تھے۔

( ٢٠٠٠ ) حَدَّثَنَا كَلِيرُ بُنُ مِشَامٍ ، عَنْ جَمْفَرٍ ، عَنْ مَبْشُونِ ، قَالَ :إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ فِي بَيْيِهِ كَفَنَهُ الإِقَامَةُ.

(۲۰۰۰) هنرت میمون فرماتے میں کدآ دل جب اپنے گھر شرک کُماز پڑھے واقامت کا فی ہے۔ (۲۰۱۱) حَدِّمُنَا اَبِنُ فَصَّمِيلُ ، عَنْ عَلَيْهِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَلَيْهِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَصَلَّى فِي يَبْيُهِ عَلَى عَيْرِ إِفَامَةٍ ، فَالَ :إِنْ

ر الها) محملة بن تنصيلي على معلى منظمية على محملة على منظم على ينسمني بني بعيد عني طور إلى من ع أَقَامَ فَهُوَ أَفْضَلُ ، وَإِنْ لَمْ يَقُعُلُ أَجْزِأَهُ.

(۲۳۰۱) حفزت عطا وفرمائے ہیں کداگر کو کی تخص گھر میں نماز پڑھ رہا ہوتو ا قامت کہنا بہتر ہے اگر نہ بھی کے تو جا ئز ہے۔

( ٣٣٠ ) حَلَمْنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزَّهُوِىُ ، قَالَ :بَلَغَنَا أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا صَلَّى فِي دَارِهِ أَذَّنَ بِالأَولَى، وَالإقامَةِ فِي كُلِّ صَلَّةٍ.

( ۲۰۰۲) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جمیں خبر کی ہے کہ کچھ حمایہ کرام جب گھر میں نماز پڑھنے تو فجر میں اذان کہتے تنے پاتی نمازوں میں صرف اقامت پراکتنا فرماتے تنے۔

( ٢٧ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ يُجْزِنُهُ أَن يُصَلِّي بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ

جوح طرات فرماتے ہیں کہ گھر میں نماز پڑھنے والے کواذان وا قامت کی ضرورت نہیں

(٣٠٣) حَقَّنَا أَنُو مُعَارِيَةً ، عَن الْاَعْمَشْ ، عَنْ الْبُرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْرَةِ ، وَعَلْفَمَةَ ، قالا :آتَيَنَا عَلِمُ اللهِ فِي دَارِهِ ، فَقَالَ :أَصَلَّى هَوُلاَءٍ خَلْفَكُمْ ؛ قُلْنَ : لا ، قَالَ : قَقُومُوا فَصَلَّوا ، فَلَمْ يَأْمُورُ بِأَدَان ، وَلا إفَامَةٍ .

(مسلم ۲۷۸ نسائی ۲۱۸)

(۲۳۰۳) دھنرت اسوداور دھنرت علقہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ کے پاک ان کے گھر میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے فرمایا

اذان اورا قامت كاحكم ندديا \_

( ٢٣.٤ ) حَلَّتْنَا ابْنُ مُمَيِّنَةً ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ عِكْمِ مَةً بْنِ خَالِدٍ ، غَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ ، غَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يُقِيمُ فِي أَرْضِ تُقَامُ بِهَا الصَّلَاةُ.

(۲۳۰۴) حفرت عبدالله بن واقد فرمات میں كه حضرت ابن عمر وافؤ الى حكمه اقامت ند كته تنج جهال نماز اواك جاتى مو۔

( ٢٢٠٥ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ أَبِي بِنْسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : إذَا صَلَتَ فِي مَنْزِلِكَ أَجْزَأَكُ مُؤَفَّنُ

(۲۳۰۵) حضرت عکرمەفرماتے ہیں کہتم اپنے گھر میں نماز پڑھوتو محلے کے مؤذن کی اذان تمہارے لیے کافی ہے۔ ( ٢٦.٦ ) حَلَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا كُنْتَ فِي مِصْرِكَ ، أَجْزَأَك إقَامَتُهُم.

(۲۳۰۷) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جبتم اپئشہر میں ہوتو شہروالوں کی اقامت تمبارے لیے کافی ہے۔

( ٢٣.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنِ أَبِي الضَّحَى ، عَنِ الشَّغِبَىّ ، قَالَ : يُجْزِنُهُ إِفَامَةُ الْمِصْرِ.

(۲۳۰۷) حضرت صعى فرماتے ہیں كتمبارے ليے شہروالوں كى اقامت كافى ہے۔

(٣٠.٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَلْهُم بْنِ صَالِح ، عَنْ عَوْنٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَر فَسَمِعَ إِقَامَةَ مُؤَذِّن فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ.

(٢٣٠٨) حضرت عون بن عبداللَّه فرمات مين كه نبي كه نبي كريم مُؤفِقَاتَهُ أيك سفر مين تقيء آپ نے مؤوِّن كي اقامت كي آواپ ساتھيول

( ٢٣.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُوَدِ ؛ أَنْ أَبَاهُ صَلَّى فِي بَيْتِهِ مِنْ عُذُرِ بِإِقَامَةِ النَّاسِ.

(۲۳۰۹) حضرت عبدار حمل بن اسووفر ماتے ہیں کہ ان کے والد کسی عذر کی وجہ ہے گھر میں نماز پڑھنے تو لوگوں کی ا قامت پراکتفاء

( .٣٠ ) حَلَّتُنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إذَا سَمِعْتَ الإِقَامَةَ وَأَنْتَ فِى بَيْتِكَ ، كَفَتُك إِنْ شِئْت.

(۲۳۱۰) حضرت بجابد فرماتے ہیں کہ جب تم اقامت س لواور تم تھریش ہوتو اگر تم بیا ہوتو وہ کا قامت تبهارے لیے کا تی ہے۔ ( ٢٣١ ) حَدَّثَنَا عُسُنُهُ اللهِ ، عَنِ الْمُنْذِلِ أَمِن تَفْلَيَّة ، قَالَ :إَسَالَتُ ۚ أَبَا مِخْلَزٍ فَقُلُتُ :أَنَا فِي قَرْيَةٍ فَقَامُ فِيهَا الصَّلَاةُ فِي جَمَاعةٍ ، فِإِنْ صَلَّتِ وَخَدِي أَوْدُنَ وَأَلْجِمُ ﴾ قالَ :إِنْ صِنْتَ كَفَاكُ أَذَانُ الْعَامَةِ ، وَإِنْ صِنْتَ كَاذَنُ وَأَفْهِ .

کی سنف این الب شیر تر جر ( جلدا ) کی کی می است کی کی است کی کی است الازان کی کی است الازان کی کی است الازان کی (۲۳۱۱) منذرین نظلہ کتے ہیں کدیش نے اپوکلو ہے موال کیا کہا گریش کمیا ایک پستی پش موجود ہوں جہاں جماعت ہے نماز پر حمی جاتی ہے، پھریش اگرا کیلے نماز پڑھوں تو کیا پیل اذان اورا قامت کبوں گا؟ فربایا کہ اگرتم جا بوتو تمہارے لیےلوگوں کی اذان کا فی ے اورا گرجا ہوتو اذ ان بھی دواورا قامت بھی کہو۔

## ( ٢٨ ) في الرجل يَجِيءُ الْمُسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ ؟

اگرآ دی مجدمیں جائے اورلوگ نماز پڑھ چکے ہوں تو کیاوہ اذ ان اورا قامت کہے گا؟

( ٢٢١٢ ) حَنَّتُنَا ابْنُ عُلِيَّة، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُنْمَانَ، عَنْ أَنْسِ؛ أَنَّهُ دَحَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا فَأَمْرَ رَجُلاً فَأَذَنَ وَأَفَامَ

(۲۳۱۲) جعد الإختان كيته مين كه حضرت أنس المك مجد من وافع ، بوك نماز بزه يجد ستح ، انهوں نے ايك آدى وكتم ديا اس نے اذان دی اورا قامت کھی۔

( ٣٢١٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، وَعَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا :إذَا دَخَلُت مَسْجِدًا وَقَدْ أُولِيمَتْ فِيهِ الصَّلاةُ ، أَوْ لَمْ تَقُمْ ، فَأَقِمْ ثُمَّ صَلِّ.

( ۲۳۱۳ ) حضرت طاؤس، حضرت عطا واور حضرت مجابد فر ماتے میں کہ جب تم کسی محجد شن واغل ہواور وہاں نماز ہوگئی ہویا نہ ہو کی ہوتم ا قامت کہد کرنماز پڑھو۔

( ٢٦١٤ ) حَلَّنْنَا وَرَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَر بْنِ بُرْقَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ.

(۲۳۱۴) حفرت زبری فرماتے ہیں کہ وہ اذان بھی دے اورا قامت بھی کہے۔

( ٢٢٥ ) حَلَّتُنَا أَبُو دَاوُد ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ قَنَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَتَّبِ ؛ فِي الْفَوْمِ يَسْتُهُونَ إِلَى الْمُسُجِدِ وَقَدْ صُلَّى فِيهِ ، قَالَ :يُؤَذُّنُونَ رَيُّعِيمُونَ ، وَقَالَ :قَنَادَةُ :لَا يُأْتِيك مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ إِلَّا خَيْرٌ.

(۲۳۱۵) حفزت معیدین میتب فرماتے ہیں کداگر کچھولگ مجدیل جائیں اور وہاں نماز ہوچکی ہوتو و واذان بھی دیں اورا قامت بھی کہیں۔ حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت اور حضور مُؤشِقَافِ کی رسالت کا اقر اُرخیری لائے گا۔

### ( ٢٩ ) مَنْ قَالَ لاَ تُؤذُّنُ فِيهِ ولاَ تُقِيمُ ، تكفِيك إقامَتُهم

جوحضرات بیفرمائے ہیں کہ مجدمیں دوسری باراذ ان اورا قامت نہیں کہیں گے ،لوگوں کی

#### ا قامت ان کے لیے کافی ہے

( ٢٣٦٦ ) حَلَّتُنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ؛ أَنَّهُ سَأَلَ رَجُلٌّ قَالَ : دَخَلُبُ الْمَسْيِجِدَ

🗞 مسنف: بن الي شبيه ترجم (جلدا) کچھ کا ۱۳۲۳ کھی ۱۳۲۳ کھی کتاب المذ ذان

وَقَدْ صَلَّى أَهْلُهُ ، أَأْوَ ذِّنُ ؟ قَالَ :قَدْ كُفِيت ذَلِكَ. (۲۳۱۷) حفرت یز ید کتبے میں کہ ایک آ دمی نے حضرت ابن الی لیل ہے سوال کیا کہ اگر میں متجد میں داخل ہول اور لوگ نمازیڑھ

چکے ہوں تو کیا میں اذان دوں؟ انہوں نے فرمایا کہلوگوں کی اذان وا قامت تمہارے لیے کافی ہے۔

(٢٣١٧) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِى رَجُلٍ يَشْهِى إِلَى الْمَسْجِدِ وَقَدْ صُلَّى فِيهِ ، قَالَ : لاَ يُؤَذُّنُ ، وَلَا يُقِيمُ.

(۲۳۱۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کو کی شخص محبد یں جائے اورنماز ہوچکی ہوتو وہ اذان اورا قامت نہیں کیے گا۔

( ٢٣٨ ) حَلَّتْنَا جَرِيرٌ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : ذَخَلْت مَعَ إبْرَاهِيمَ مَسْجِدَ مُحَارِبٍ ، فَأَمِّني وَلَمْ يُؤَذِّنْ وَلَمْ

( rma ) حضرت عبداللد بن يركمت بين كديس حضرت ابراتيم كيساته محارب كي مجديس داخل بوا، انهول في ميرى امامت كي اور نداذ ان دی اور نه بی ا قامت کهی \_

( ٢٢٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَة ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةَ ؛ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَقَدْ صَلُّوا فَذَهَبَ يُقِيمُ ، فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ :مَهُ ، فَإِنَّا قَدُ أَقَمُنَا.

(٢٣١٩) حفزت ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ ایک آدی معجد میں آیا تولوگ نماز پڑھ چکے تھے۔وہ ا قامت کبنے لگا تو حضرت عروہ نے فرمایا کی شہر جاؤ،ہم اقامت کہدیکے ہیں۔

( .٣٣٨ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْوائِل ، عَنْ جَايِر ، عَنْ عَامِر ، وَمُجَاهِدٍ ، وَعِكْرِمَةَ قَالُوا :إذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ

صُلِّي فِيهِ فَلَا يُؤَذِّنُ وَلَا يُقِيمُ. (۲۳۲۰) حضرت عامر،حضرت بجابداورحضرت تکرمه فرمات بین که جب کوئی آدمی مجدیین داخل جواوراس مین نماز به پیکی بوتو ند اذ ان کے نیا قامت کے۔

### ( ٣٠ ) يؤذن بليل، أَيْعِيدُ الْأَذَانَ أَمْ لَا؟

اگرمؤ ذن نے فجر کی اذ ان طلوع صبح ہے پہلے دے دی تواعاد ہُ اذ ان ہوگا یانہیں؟

( ٢٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنُ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :أذَّنَ بِلاَلْ بِلَيْلِ ، فَأَمَرَهُ النِّبُّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنَادِيَ : نَامَ الْعَبْدُ ، فَرَجَعَ فَنَادَى : نَامَ الْعَبْدُ ، وَهُوَ يَقُولُ :

لَيْتَ بِلاَلاً لَمْ تَلِدُهُ أُمَّتُهُ وَابْتَلَ مِنْ نَضْح دَم جَبِينَهُ

قَالَ : وَبَلَغَنَا أَنَّهُ أَمْرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْأَذَانَ. (دار قطني ٥٣ ـ ٥٥)

کی معندان ال شیدترج ( جلدا ) کی کی ۱۳۳۳ کی ۱۳۳۳ کی کتاب اطفادان کی ۱۳۳۳ کی ۱۳۳۳ کی ۱۳۳۳ کتاب اطفادان کی ۱۳۳۳ ک (۱۳۳۱) حفر سه صن قرار کے تازی که حفرت بال جائز نے ایک مرجه رات کوافران دے دی۔ حضور پین کا نے اثیری محکم دیا کہ جا

کراعلان کریں کہ بندہ سوکیا! وہ والیس گئے اور انہوں نے بیاعلان کیا کہ بندہ سوگیا۔ ساتھ ساتھ بیشعر پڑھارے تھے (ترجر) کاش بلال کواس کی مال نے جنا ہی شدید تااور کاش فون سے اس کی بیشائی تر ہونگی ہوتی۔ رادی فرماتے میں کہ میس بید مج

ے کہ حضور مُؤضِّجُ نَا نَبِی اذان کے اعادے کا حکم دیا تھا۔ میں میں میں میں دیا ہے ۔

(۲۳۲۲) حشرت نافع فرماتے ہیں کد حشرت تمر دولیڈ کا ایک سوؤن تقاجس کا نام سروح تھا۔ انہوں نے فجرے پہلے اذان دے دی تو حضرت تمر دولیڈ نے انہیں دوبارہ اذان دیے کا تھم فرمایا۔

(٣٣٣) حَتَثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَنِي مُوسَى ، قَالَ :كَانَ الْحَسَنُ إِذَا ذَكِرَ عِنْدُهُ هَوُلَاهِ الَّذِينَ يُؤَذُّنُونَ بِلَيْلٍ ، قَالَ : عَلُوجٌ فُوَاعٌ لَا يَصَلُّونَ إِلَّا بِإِقَامَةٍ ، لَوْ أَذْرَكُهُمْ عُمْرُ بُنُ الْحَطَّابِ لِاَوْجَعَهُمْ صَرْبًا ، أَوْ لاَوْجَعَ \*بُدُرِيَهُمْ:

روو سبھ ہو۔ ( ۱۳۳۳) حضرت ایوسوئل کہتے ہیں کر حضرت حسن کے سامنے ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جورات میں فجر کی اذان دے دیتے تھے۔ تو آ پ نے فرمایا کہ دو چھم کے کافراور فارغ لوگ ہیں وہ صرف اقامت کے ساتھ فراز پڑھتے ہیں۔ اگر حضرت عمر ہوہٹی کوان کے بارے میں ملم جوجا تا تو آئیس مارتے یا ان کے مر پر مارتے۔

### ( ٢١) كم يكون مُؤذَّن، وَاحِدٌ، أَوِ اثْنَانِ؟

### مؤذن كتنے ہونے چاہئيں:ايك يادو؟

( ١٣٢٤ ) حَلَثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بِيضُو، وَابْنُ نُمْيَّو، عَنْ غَنْيُهِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعِ، عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُؤَذَّنَانِ يُؤَذِّنَانِ ، وَآوَ فِيهِ ابْنُ نَمْيٍّو : ابْنُ أَمِّ مُكَثّرٍ مُوبِيلًا .

(۲۳۳۴) حضرت این تمریز پی کورن از آن می کردنشور شرایش کار این تا جواذ ان دیتے تھے۔ این نمبر نے پیاضا ذیقل کیا ہے: حضرت این اُم کم تا و در هضرت بلال ۔

«هزت ايمنامُ المترم اورهنرت بال. ( ٢٣٢٥ ) حَدَّثَنَا الْبُنُ ادْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ بَزِيدَ الْبِي أَخْتِ نَهِمِ ، قَالَ :

٢٣١٥) حملتنا ابن إدويس ، عن محتقب بين إسخاق ، غي الترهم ين ، غي السنائيب نين يتوبة انبي أخب نهر ، قال : مَا كَانَ يَرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مُؤَدِّنَ وَاحِدٌ . يُؤَدِّنَ إِذَا فَقَتَ أَبُّو بَخُورٍ كَفَلِكُ ، ثُمَّ عُمْرٌ كَفَلِكَ ، حَتَّى كَانَ عَشْمَانَ ، وَقَشَا النَّاسُ وَكَثُّرُوا ، زَادَ النَّذَاءَ النَّالِكَ عِنْدَ الوَّوَالَ ، أَو الوَّوْرُزَاءِ (بخارى ٩٣- ابوداود ١٠٥٠) کی معنداین الی شیر بتر تیم (جلدا) کی کی کام از معنداین کی کی است الا ذان کی بی است الا ذان کی جی است الا ذان ک (۲۳۲۵) معنرت سائب بن بزیر کیته بین که حضور تفظیظ کے عرف ایک مؤون تنے جوال وقت اذان کیتے جب آپ میڈیکٹ

منمبر پر بیٹینے اوراس وقت اقامت کہتے جب آپ مِنْرِطِینَا شمبرے اتر تے۔حضرت الایکراور حضرت محرثات کا مجمی یک معاملہ تھا۔ جب حضرت مثان دیاٹیز کا زیانہ آیا تو لوگ زیادہ ہو گئے اورادھرادھر کیٹل گئے لہٰذا انہوں نے زوال کے وقت تیسری اذان کا اضافہ کردیا۔

### ( ٣٢ ) في النساء مَنْ قَالَ ليس عليهن أذانٌ ، ولا إقامةٌ عورتول كے ليےاذ ان اورا قامت نہيں ہے

( ٢٣٣٦ ) حَدَّلْنَا أَنْ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَا :لِّسَ على النَّسَاءِ أَذَانٌ ، وَلَا المَّانُّ

(۲۳۲۷) حضرت محمد بن سيرين اورحضرت حسن فرماتے جيں كەغورتوں پراذان اورا قامت لازمنبيل ـ

( ٢٣٢٧ ) حَدَّثْنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءِ ، قَالَ : لِيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ ، وَلاَ إِقَامَةٌ .

( ۱۳۳۷) حصف جیدون او میر مین الدینی می مصفود مان بیش حصی المصفود الدان اور و باعد. ( ۱۳۳۷) حضرت محمد بین سیرین اور حضرت عطاء فرمات میں کیورون پر اذان اورا قامت لازم نیس -

( ٢٣٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْواهِيمَ (ح) وَعَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسْنَ فَالُوا : لِيُسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ ، وَلَا إِلَّامَّةُ.

( ۲۳۲۸ ) حضرت قاده ، حضرت معيد بن مسيتب اور حضرت حسن فرمات بين كدعورتون براذ ان اورا قامت لازمنيس -

( ٢٣٢٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُفِيرَةٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى النّساءِ أَذَانٌ ، وَلاَ إِقَامَةٌ.

(۲۳۳۹) حضرت قباده ،حضرت سعید بن مسیّب اورحضرت ابرا بیم فرماتے میں کدعورتوں پر اذ ان اورا قامت لازم نبیس ۔ برین برور میں دور وال

( ٢٣٠ ) حَلَّاتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، مِثْلَ فَلِكَ. ( ١٣٣٠ ) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، مِثْلَ فَلِكَ.

( ۲۳۳۰) حضرت قماده ،حضرت معيد بن مستب اورحضرت حسن فرمات بين كد كاوتون براذ ان اورا قامت لازمنيس -

(٢٣٣٠) مَمَلَنَا مُشْتِيرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا نَسْأَلُ أَنَسًا هَلُ عَلَى النَّسَاءِ أَذَانٌ وَإِفَانَهُ؟ قَالَ : لاَ ، وَإِنْ فَعَلْنَ لَهُورَ ذِكْرُ.

(۲۳۳۱) حضرت سلیمان فرباتے ہیں کہ ہم حضرت آنس ڈاٹٹو ہے سوال کیا کرتے تھے کد کیا عورتوں پر اذان اورا قامت لازم ہے؟ وہ فرباتے کہلانہ تومیس البتہ اگر کرلیس قوان کے لیے بمنو لہذ کر کے ہے۔

( ٢٣٣٢ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ رَبُّهِ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ مَكَةً ، قَالَتْ : قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ : هَلْ عَلَيَّ إِفَامَةٌ ؟ قَالَ:

ھی معنے مان ابنے شیعتر قبر (علدا) کی کھی ہے اس کی کھی کہ اس کی گئیں۔ (۲۳۳۲) ایک کی فاتون بتاتی میں کہ میں نے معنزت جابریمن ذیہ ہے ہو چھا کہ کیا اقامت میرے ذے لازم ہے؟ انہوں نے فرمائیس۔ '

( ٢٣٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فَالَ :لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ ، وَلاَ إِفَامَةٌ.

( ۲۳۳۳ ) حضرت زہری فرماتے ہیں کیمورتوں پراؤان وا قامت لازمنہیں۔

( ٢٢٢١ ) حَدَّثَنَا يَدُحَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : لا تُؤذُّن ، وَلا تُقِيمُ.

(۲۳۳۴)حفرت علی فرماتے ہیں کہ عورت نداذ ان دے گی ندا قامت کہے گی۔

( د٣٠٥ ) حَدُّفَنَا حَرَيقٌ بْنُ عُسَارَةً، عَنْ عَالِب بْنِ سُلِيْعَانَ، عَنِ الشَّحَالِ، قَالَ: لِيَّسَ عَلَى النَّسَاءِ أَذَانٌ، وَلَا إِفَامَةٌ. ( ٢٣٣٥) حَرْرَتُهَ كَارِمُ الرِيِّ كِيرِ إِذَان وَإِنَّا نَ وَالْآمِنِينَ مِنْ

### ( ٣٣ ) مَنْ قَالَ عَلَيْهِنَّ أَنْ يُؤَذِنَّ وَيُقِمِنَ

جن حضرات كے نز ديك عورتوں پراذان اورا قامت لازم ہے

( ٢٣٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا كَانَتُ تُؤَذَّنُ وَتُقِيمُ.

(۲۳۳۷) حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ فیجینی اذان اورا قامت کہا کرتی تھیں۔

( ٢٢٣٧ ) حَدَّثُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ مِثْلَهُ.

(١٩١٧) حدث ابن إدريس ، عن بيب ، عن عقاءٍ ،

(۲۳۳۷) ایک اور سندے یونمی منقول ہے۔

( ١٣٣٨ ) حَلَّلْنَا أَنْهِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَلِحَلَانَ ، عَنْ وَهْمِ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ:سُولَ ابْنُ عُمَرَ ، هَلْ عَلَى النَسَاءِ أَذَالٌ؟ فَهَضِبَ ، قَالَ :أَنَّا أَنْهِى عَنْ ذِكْرِ اللهِ.

(۲۳۳۸) حفرت و بهب بن کیمان کتیج میش که حضرت این گروژاپو سے موال کیا گیا که کیا گووتو ن پراذ ان لازم ہے؟ بیرموال من کر حضرت این تکم واژنو خصد میں آ گئے اور فریا کر کیا اللہ کے ذکر ہے منح کروں؟!

( ١٣٣٩ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ هِشَام ، عَنْ حَفْصَةَ ، قَالَ : إِنَّهَا كَانَتُ تَقِيمُ إِذَا صَلَّتُ.

(۲۳۳۹) مفرت بشام فرمات می کدهنرت هضد افاط فار بدناز بره در اکتین اوا قامت کمتی تھیں۔

( ٢٠٤٠ ) حَمَّنَا يَخْصَى بُنُ يَعْلَى الْأَسْلَمِينَّ ، وَابْنُ يَمَانٍ ، عَنْ مُخْتَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قال : لَبْسَ عَلَى النَّسَاءِ إلغَامَدُ.

(۲۳۴۰) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ عورتوں پرا قامت لازم نہیں۔

( ٢٢٤١ ) حَدَّنْنَا مُعْنَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَطاووس ؛ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُؤَذُّنُ وَتَقِيمُ

(۲۳۴۱) حضرت عطاءادرحضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ بنی پیرفاؤ ان اورا قامت کہا کرتی تھیں ۔ ٢٣٤٢ ) حَلَّتُنَا يَحْيَى بُنُ يَمَان ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : إِنْ شِشْنَ أَذَّنَّ

(۲۳۴۲) حضرت سالم فرماتے میں کہ تورنیں اگر چاہیں تو اذ ان دے دیں۔ ٢٣٤٢ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : تُقِيمُ

(۲۳۴۳) حضرت جابرفر ماتے ہیں کہ عورت اگر جاہے تو اذ ان دے دے۔

( ٣٤ ) في المؤذن يُؤَذِّنُ عَلَى الْمَوْضِعِ الْمُرْتَفِعِ الْمَنَارَةِ وَغَيْرِهَا

مؤذن کسی اونچی حبگه مثلّا میناروغیره پر کھڑے ہوکراذان دے ٢٣٤١ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلاّلاً أَنْ يُؤَذِّنَ يَوْمَ الْفَنْحِ

فَوْقَ الْكُفْيَةِ. (عبدالرزاق ١٩٣٦٣) ٢٣٣٣) حفرت بشام الني والد سدوايت كرت بين كد حضور مُلْفِقَاقُ في حضرت بلال كوتكم ديا كدفت كمدك دن خاند كعبه بر

کھڑے ہوکراؤان دیں۔

٢٣٤٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيْدِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقِ ، قَالَ :مِنَ السُّنَّةِ الأَذَانُ فِي الْمَنَارَةِ ، وَالإِقَامَةُ فِي الْمَسْجِدِ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَفْعَلُهُ.

۲۳۳۵) حفرت عبدالله بن شقیق فرماتے ہیں کہ بینار پراذان دینااورمجد میں اقامت کہناسنت ہے۔حضرت عبداللہ بھی یونہی کیا

#### ( ٣٥ ) في الرجل يُريدُ أَنْ يُؤُذِّنَ فَيُقِيمَ ، مَا يَصْنَعُ ؟

ا یک آ دمی اذ ان دینے کا ارادہ کر لے لیکن ا قامت کہدلے تو وہ کیا کرے؟

٢٣٤٦) حَمَّنْنَا ابْنُ مَهْدِتْ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ :سَأَلْتُ عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَأَفَامَ؟ قَالَ : ` يُعِيدُ ، وَقَالَ سُفْيَانُ : يَجْعَلُهُ أَذَانًا وَيُقِيمُ.

۲۳۳۷) حفرت جابر والثافز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عامر ہے وال کیا کدایک آ دمی اذ ان دینے گلے کیکن اقامت کہددے

دہ کیا کرے؟ فرمایا وہ دوبارہ اذان دے۔حضرت سفیان نے فرمایا کہ وہ اے اذان بنالے اورا قامت کہے۔ ٢٣٤١) حَلَّنَنَا الْفُصْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنْ أَبِي كُنْيَنَةَ ، عَنْ مُعِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَأَقَامَ ، كتاب الأذان کی مسنف این ابی شیدستر جم (جلدا) کی کی ۱۳۸۸ کی ۱۳۸۸ کی کی کار

۔ ( ۲۳۴۷ )حضرت ابرا بیم فر ماتے میں کہ جو تحض اذان دینے لگے لیکن اقامت کہدر ہے تو وہ دوبارہ اذان دے گا۔

### ( ٣٦ ) في فضل الأَذَاكِ وَتُوَابِهِ

### اذان کی فضیلت اوراس کا ثواب

( ٢٢٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُنُ قُصَيْلٍ ، عَنْ بَيَّانٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَوْ أَطَفُتُ الأَذَانَ مَعَ الْحِلْيَفَى لأَذَّنتُ.

(۲۳۲۸) حضرت عمر ولا فو فراتے ہیں گہ اگر میں خلافت کی ذمد دار ایوں کے ہوتے ہوئے اذان کی طاقت رکھتا تو میں ضرد

( ٢٢٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ ضِوَارٍ ، عَنْ زَاذَانَ ، قَالَ :لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي فَضْلِ الْآذَانِ لَاضْطَرَبُوا عَلَمْ بالشيوف.

(rma) حضرت زاذان فرماتے ہیں کدا گرگوگوں کواذان کے تواب کاملم ہوجائے تو تکواروں کے ذریعہ اے حاصل کریں۔

( .٢٢٥ ) حَدَّثْنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ :لأَنْ أَقُوى عَلَى الأَذَانِ أَحَبُّ ، إلَىّ مِنْ أَنْ أَحُ

وأعتم وأجاهد.

(۲۳۵۰) حضرت معدفر ماتے ہیں کہ اذان دینا مجھے فج عمرے اور جہادے زیادہ پسندے۔

( ٢٢٥١ ) حَدَّثَنَا يَاخْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، بَ

كُعْبِ ، قَالَ : مَنْ أَذَّنَ كُتِبَتُ لَهُ سَبْعُونَ حَسَنَةً ، وَإِنْ أَقَامَ فَهُوَ أَفْضَلُ. (۲۲۵۱) حضرت کعب ذایط فرماتے ہیں کہ جو تحض اذان دے اس کے لیے ستر نیکیاں کامعی جاتی ہیں اور جوا قامت کے تو بیزنہ

( ٢٢٥٢ ) حَلَّثَنَا أَبْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبَّادٍ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النِّبِيِّ صَلَّى ال

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الْإِنِمَّةَ ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّينَ. (عدالرزاق ١٨٢٩ احمد ٢١٩)

(٢٣٥٢) حفرت ابوبريره واليوس روايت بي كررسول الله مَرْفَظَة في ميدها فرمالي "اب الله! امامول كوسيد هي راست ہدایت دے اور موذ نین کی مغفرت فرما۔

( ٢٢٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ يَحْمَى ، قَالَ :حُدَّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : عَلِمَ النَّاسُ مَا فِي الْأَذَان لَتَجَارُوهُ ، قَالَ : وَكَانَ يُقَالُ : ابْتَلِيرُوا الْأَذَانَ ، وَلا تَبْتلِيرُوا الإِقَامَةَ. (احمد٢٩) ( ۲۲۵۳ ) حضرت یخی فریاتے میں کہ حضور مُؤافِقَاتُا نے ارشاد فریایا کہ اگر لوگوں کو بیتہ چل جائے کہ اذان میں کیا ہے اس کے -

بھاگ کر جا کیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ اذان کے لیے کوشش کر کے جاؤلیکن امامت کے لیے زیادہ کوشش نہ کرو۔ ٢٣٥٤) حَلَّقْنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الْمُؤَذِّنُ الْمُحْسَسِبُ أَوَّلُ مَنْ يُكُسَى.

( ۲۳۵۳ ) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ ثواب کی نیت رکھنے والے مؤذن کو قیامت کے دن سب سے پہلے کمبڑے پہنائے

٢٢٥٥ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ طَلْحَة بْنِي يَحْيَى ، قَالَ :سَمِعْتُ عِيسَى بْنَ طَلْحَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُعَاوِيَة

يَقُولُ :سَمِعْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :إنَّ الْمُؤَلِّذِينَ أَطُولُ النَّاس أَعْنَافًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(مسلم ۲۹۰ ابن ماجه ۲۲۵) (٢٣٥٥) حفرت معاوية والله فرمات مي كديس في رسول الله فرائي كويفرمات موع سناب كدموذ نين قيامت كون

سب سے زیادہ لمبی گر دنوں والے ہوں مے۔

٢٢٥٦ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، قَالَ : أُخْبَرَنَا هِشَام، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ :أَهْلُ الصَّلَاح وَالْحِسْبَةِ مِنَ الْمُؤَذِّنِينَ، أُوَّلُ مَنْ يُكُسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(۲۳۵۱) حفرت حن فرماتے ہیں کہ نیک اور خلص موذ غین کو قیامت کے دن سب سے سے پہلے کیڑے پہنائے جا کیں گے۔ ٢٣٥٧ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيُّ ،

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْفَعَ ، قَالَ:قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: بِلاَلْ سَيِّدُ الْمُؤَفِّزِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلاَ يَتَبَعُهُ إِلاَّ مُؤْمِنٌ، وَالْمُؤُذِّنُونَ أَطُولُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (طبراني ٥١١٨) (۲۳۵۷) حصرت زید بن ارقم مخاتف سے روایت ہے کہ رسول اللہ میرفٹیڈیٹے نے ارشاوفر مایا کہ بلال مخاتفہ قیامت کے دن مؤ ذنین کے

سردار ہول گے اور ان کے بیچھے صرف مومن ہی ہوگا۔ اذان دینے والے قیامت کے دن او کچی گرونوں والے ہوں گے۔

٢٢٥٨ ) حَدَّثُنَا يَزِيدُ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ صَبِيحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو فَاطِمَةَ، رَّجُلٌ قَدْ أَدْرَكَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله

عليه وسلم، قَالَ:قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَوْ كُنْتُ مُؤَذِّنًا ، مَا بَالَيْتُ أَنْ لاَ أَحُجَّ ، وَلاَ أَغْزُوَ. (۲۳۵۸) حضرت ابن مسعود و الله فرمات بين كدا كريس موذن بونا تو مجصح جوادر جهاد تدكرن كي كوكي برواونه بوتي \_

٢٣٥٩ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ وَرَكِيعٌ ، فَالاَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ شُيْلِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :مَنْ مُؤَذَّنُوكُمْ ؟ قَالُوا :عَبِيدُنَا وَمَوَالِينَا ، قَالَ :إنَّ ذَلِكَ لَنَقُصٌ بِكُمْ كَبِيرٌ. إِلَّا أَنَّ وَكِيعًا قَالَ :كَثِيرٌ ، أَوْ كَبِيرٌ.

۲۳۵۹) ایک مرتبه حفرت عمر والله نے لوگول سے یو چھا کہ تبہارے موذن کون میں؟ انہوں نے بتایا کہ بمارے غلام اور ہمارے موالی - حضرت عمر جائٹھ نے فرمایا کہ میتمہارا بہت بڑائتھ ہے۔

.٢٦٠ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ وَوَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :قَالَ قَيْسٌ :قَالَ عُمَرُ :لَوْ كُنْتُ أَطِيقُ الأَذَانَ مَعَ الْيِحلِّيفَى

لَاذَنْتُ. لأَذْنْتُ.

(۲۳۱۰) حفرت بمر دینیو فریاتے ہیں کہ اگر خلافت کی ذمہ داریوں کے ساتھ مجھ میں اذان دینے کی طاقت ہوتی تو میں ضرور

( ٢٣٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن الْوَلِيدِ ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْن عُبَيْدِ بْن عُمَيْر ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ : مَا أَرَى هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتُ إِلَّا فِي الْمُؤَذِّزِينَ : ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِشَّنْ دَعَا إِلَى اللَّو وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إنَّنِي مِرْ

(۲۳ ۲۱) حضرت عائشہ مخاصط خال جی کہ میرے خیال میں یہ آیت موذ نین کے بارے میں نازل ہوئی ہے: (ترجمہ) اس مختم

ے چھی بات کس کی ہوئکتی ہے جولوگوں کواللہ کی طرف بلائے اورا چھے کا م کرے اور کیے کہ میں مسلمانوں میں ہے ہوں۔

( ٢٦٦٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، فَالَتْ : لَا أَرَى هَذِهِ الآ! نَزَلُتُ إِلَّا فِي الْمُؤَذِّينَ: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنُ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا ، وَقَالَ إنِّني مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (۲۳۶۲)حفزت عائشہ بخاہ بنا فرماتی ہیں کہ میرے خیال میں بیآیت موذنین کے بارے میں نازل ہوئی ہے: (ترجمہ)اں شخیم ے اچھی بات س کی بوعتی ہے جولوگوں کواللہ کی طرف بلائے اورا چھے کام کرے اور کیے کہ میں مسلمانوں میں ہے ہوں۔

( ٢٣٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ:حدَّثِنِي الْحَسَنُ بُنُ الْحَكَم ، قَالَ :حَدَّثِنِي يَحْيَى بُنُ عَبَّادٍ أَبُو هُبَيْرَةَ ، عَنْ شَيْح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ وَيُصَدِّقُهُ كُو

رَّطُبِ وَيَابِسِ. (احمد ٢/ ١١١) (۲۳۷۳) حضرت ابو ہریرہ ویانٹو سے دوایت ہے کہ رسول اللہ میٹر کھنٹائے نے ارشاد فر مایا کہ جہاں تک موذ ن کی آ واز جاتی ہے ہرختکہ ور چیزاس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہےاوراس کی تقمد بق کرتی ہے۔

( ٢٣٦٤ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّيْنَا أَبُو العَبْس سَعِيدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ، قَالَ :ا(فَعْ صَوْلَنَـ بالْأذَان ، فَإِنَّهُ يَشْهَدُ لَكَ كُلُّ شَيْءٍ سَمِعَك.

(۲۳ ۲۴) حضرت ابو ہریرہ دیاتی فرماتے ہیں کہ او نچی آ واز ہے اذان دوء کیونکتہ ہیں سنے والی ہر چیزتمہارے لیے گوای دے گی۔ ( ٢٦٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :الْمُؤَذِّنُ يَشْهَدُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ رَطْب وَيَابِس سَمِعَهُ. (۲۳۷۵) حضرت مجابد فرماتے ہیں کہ موذن کے لیے اے سننے والی ہرختک اور تر چیز کوائی دے گی۔

( ٢٣٦٦ ) حَدَّثْنَا ابْنُ مَهْدِتَّى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزَّبْيُرِ بْنِ عَدِتَّى ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ فَالَ لِرَجُلٍ : عَمَلُك ؟ قَالَ : الْإِذَانُ ، قَالَ : نِعْمَ الْعَمَلُ عملُك ، يَشْهَدُ لَكَ كُلُّ شَيْءٍ سَمِعَك.

(۲۳۷۱) حفرت ابن تمر دہائونے ایک آ دمی سے بوجھا کہتمہارا کام کیا ہے؟ اس نے کہااؤان دیتا۔حضرت ابن تمر والثونے فر

کی معنف این ابی شیر جزیم ( جلدا ) کی کی کی است کی بیشتر می این این شیر جزیم ( جلد ا ) کی کی بیشتر می است کی می کرتم را کام اقریمت ایج مائی جهریس منطق والی بر چزتم برار سر کی گوازی دیگی۔

### ( ٣٧ ) في أذات الْغُلامِ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ

### بلوغت سے پہلے اذان دینے کا حکم

(٢٦٧٧) حَدِّثَنَا أَبُو أَسْامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَسْ ، عَنْ الْبُواهِيمَ ، فَالَ : عَرَجَ عُلْقَمَةُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَقِ بِنُ أَبِي لَلْمَي إِلَى

بَعْدُو لَهُمْ ، قَالَ إِبْرَاهِمُ ، فَكَانَ مُعْجِنِي أَنَّ عَبْدَ الوَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لِبَلَى كَانَ يَأْمُو أَبِنَا لَهُ غَلِّمَا يُؤَدِّهُ. (٢٣٦٧) حفرت ابراجم فرات بين كدهنرت عاقبراه وحضرت عبدالرض بن الي الخاسية كاول كي طرف كالا حضرت ابراجم

فرماتے این کہ بچھے یہ بات پندھی کر حضرت عبدالرحمٰن بن الی کیا اپنے چھوٹے بینے کواذ ان کا حکم دیں۔

(٣٦٨) مشرت عطا وفرماتے میں لاکا باخ ہونے سے تبلیا اذان دے سکتا ہے۔ ( ٣٦٩) حَدَّقَنَا وَرِکِیعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَدْرَقِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْفُلاَمُ إِذَا أَخْسَسَ الْأَذَانَ

فَبْلُ أَنْ يُعْتَمِيْمَ. (۲۳۲۹) عضرت معنی فرماتے ہیں کداگر کوئی لڑ کا ایتھے طریقے سے اذان دے سکتا ہوتو ووبالغ ہونے سے پہلے اذان دے

( ٣٨ ) ما يقول الرَّجُلُ إِذَا سَمِعَ الَّاذَانَ

ىكتاب\_

#### اذان سننے والا جواب میں کیا کہے؟

(١٧٠٠) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ اَنْنُ عَلَيَّةَ وَيَوْيِلُهُ بَنُ هَارُونَ ، عَنْ هَشَامِ اللَّسُتُوارِيِّ ، عَنْ يَخَيَى بْنِ أَبِي كِيسٍ ، عَنْ مُحَخَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ، فَالَ : دَخَلَنَ عَلَى مُمَّاوِيَّةَ فَجَاءَ الْمُؤَذُّنُ فَأَذَّنَ ، فَقَالَ : اللَّهُ عَلَى وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَسَلَّمَ بَعْلَهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَسَلَّمَ عَلَى وَسَلَّمَ عَلَى وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَسَلَّمَ عَلَى وَسَلَّمَ عَلَى وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَسَلَّمَ عَلَى وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَسَلَّمَ عَلَى وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَسَلَّمَ عَلَى وَسَلَّمَ عَلَى وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمَ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمَ عَلَى الْعَلَمَ عَلَى الْعَلَمَ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَمُ عَالِمَ عَلَى اللْعَلَمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَمُ عَلَ

(۱۳۷۰) میس کن الی طور کتب بین کدیم حضرت معاوید والله کی خدمت عمل حاضر تھے کداتے میں موذن آیا اور اس نے اللّهٔ اُنْکُورُ اللّهُ آنْکُورُ کہا۔ حضرت معاویہ والله نے جواب میں این کی کہا۔ پھراس نے آشیکا اُنْ آنِ اِللّهِ اِللّهُ اللّهُ کہا تو حضرت معاویہ نے بھی این کھی کہا۔ پھراس نے آشیکا اُنَّ مُحمَّدًا دُسُولُ اللهِ کہا تو حضرت معاویہ نے بھی ایک کہا۔ پھرار بایا کدیمی نے تبدارے ہی معندان الیاشیہ بتر تم (علد) کی پھی ہی اس کی پھی ہے۔ نی پیزفیزہ کو کی وئی ٹی بائے ساتھا۔

ېيزىنىڭى لاكاي ئىالارات عامما-( ٢٢٨) - ئَدَلْنَا أَلُو عَبُدُو الرَّحْمَةِ الْمُقْمِىء ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَلُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثِنِي كَفُّبُ بْنُ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدٍ

الرَّحْمَنِ بْنِ جُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : فَالَ النَّبِّ صَلَّى اللَّهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ : إذَا سَمِعْتُم الْمُوَكَّنَ ، فَقُولُوا كَمَا يَقُولُ. (سسلم ٢٨٨- ابودازد ٥٢٣)

( ٣٧٢ ) كَتَنْنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ كَالِكِ بْنِ أَنْس ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي سَجِيدِ الْمُعُلُوكِيّ ؛ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانِ يَقُولُ مِثْلُ مَا يَعُولُ الْفُؤَذِّنُ. (ابودازد٥٣٥ـ ابن ماجه ٤٢٠)

(۲۳۷۲) حفرت الإمعيد خدري ويؤخب دوايت بے که رسول الله مُفِظِيقَ فاق الله ان الله عَلَيْ مَعِيد وايت بے جومون ان کہتا ہے۔ ( 2000) كِدَا قَتْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ (احداد ۲۳۲ نسانی ۱۹۸۵)

( ٢٣٧٣ ) حَلَقَنَا حَسَابُهُ ، عَنْ شُعِبَةً ، عَنْ أَيِي بِنْسٍ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيعِ ، عَنْ أَمْ حَبِيبَةَ (احدد ٣٢١. نساني ٩٨١٥) ( ٢٣٨٣ ) حَلْمَ تَسَامِ حدري كِي مِنْ مَعْول عِنْ

( ٢٣٧٣) حفرت ام حييه ب محتول كي . . ١ ١ مروي ( ٢٠ ) مرد كان الأي الأرب المؤرّس أن الله الله الله الله أن المألمة و عن عند الله أن الله الله الم

( ١٣٧٤ ) (ح) وَحَدَّثُنَا عَفَّانُ ، فَالَ :أَخْبَرُنَا أَلُو عَوَالَّهُ ، عَنْ أَبِى بِشْرٍ ، عَنْ أَبِى الْمَيلِحِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُنَهُ ، عَنْ أَهُ حَبِيدَةً ، عَنِ النِّينِي صَلَّى اللَّهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَعِيعَ النَّفُوَ (٣٢٣ ) معرت ام جبِهْ فرباتي مِن كرمول الشريق هَجْهِ جب مُوَوَانِ كِي آواز نَتْحَ تُووَى كلت كِها كِي رَحْوَل ك

ر سلندان کاروه خام ش بروس این میرون میرون میرون به به با درون میرون می

( ٢٣٠٥ ) حَدَّنَا وَرَحِيْعٌ ، عَنْ سَفُيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ بِنِ عَيْثِي اللهِ ، عَنْ خَيْدِ اللهِ بْنِ عَيْد أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ مِنْلُ مَا يَقُولُ النُّهُوَّذُنْ ، فَإِذَا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَم إِنَّ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ مِنْلُ مَا يَقُولُ النُّهُوَّذُنْ ، فَإِذَا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَم

الْفُلَاجِ، فَالَ : لاَ حُولُ لَ لَا فُتُوَةً إِلَّا بِلِلَّهِ. (طبرانی ٢٣٦١) (٣٧٥) منزرت عمراند بن حارث فرمات بین کررسول الله فِلْقِقَاقِ مِن گلات کها کرتے تھے جومؤوں کہتا ہے،البتہ منتی علکہ ماری کہ ذریرے کے تا اللّٰذِیک ایک کو سنگرا کہ کہ فُتا ہُ اللّٰم اللّٰکر کرتے تھے۔

َ الصَّكَرَةِ اورَحَىُّ عَلَى الْفَلَاحِ كِنَهُلُ الْاَحْلَىُ حَوْلَ وَلَا قُوْقَ إِلَّا بِاللَّهِ *كَهِا كُرَّتَ شِح* ( ۲۰۷۲ ) حَدَّثَنَّ الْهُ عَنِيْنَةَ ، عَلْ عَمْرُو ، عَنْ أَبِي جَعْفَهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ؛ أَذَّ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَّ سَيِمَ صَوْتَ الْمُنَادِى يَقُولُ : أَشْفِيدُ أَنْ لَا إِلَّهِ إِلاَّ اللَّهُ ، قالَ :وَإِذَا قالَ :أَشْفِدُ أَنْ مُتَمَثِّلُ وَسُولُ اللهِ

قال :وانا. (٣٣٤٦) هنرت ايدهم تحريم بن فل كتبة بين كرمضور مؤقيق فيب مؤذن كي آواز فيته توأشَّهُدُ أَنْ لاَ إللَّه إلاَ اللَّهُ أورأَشْهُدُ أَرْ مُحتَّدُّهُ وَسُولُ اللهِ كِيجوب مِن واناء واناكها كرتے تھے۔

مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ كَجَرَابِ مِمْ واناء وانا كها كرتے شے۔ ( ١٧٧٧ ) خَدُثَنَا أَبُو مُعَاوِبَةَ ، وَوَكِيمٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوقَا ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَ

سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ ، قَالَ : وَأَنَا ، وَأَنَا .

يَنْهَضُ إِلَى الصَّلَاةِ.

٢٣٧٧) حفرت عروه فرمات مين كرحفور مُلِقَقِقَةً موذن كي آوازن كرو أَنَّا ، وأَنَّا كَها كرت تعد

٢٣٧٨ ) حَلَّنْنَا عِيسَى بْنُ بُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَمَّنُ أَخْبَرَهُ عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، قَالَ :الْمُسْتَعَانُ اللَّهُ ، فَإِذَا قَالَ :حَتَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، قَالَ :لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

(٢٣٧٨) حفرت اوزا كى كهتے ہيں كەحفرت مجامِد جب حَتى عَلَى الصَّلاَةِ منت توالْمُسْتَعَانُ اللَّهُ (مدوقوالله سےطلب كى جاتى

مٍ) كِهَةِ اورجب موذن حَتَّى عَلَى الْفَلَاح كَهَا تَوْلاً حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللَّهِ كَها كرت تقد

٢٣٧٩ ) حَلَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذَّنُ كَانَ لَهُ مِثْلُ

(۲۳۷۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جس نے وہ کلمات کیے جوموذن کہتا ہے تواس کے لیے موذن کے برابراجر ہے۔ .٢٦٨ ) حَدَّثْنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا سَمِعْت الْمُؤَذَّنَ فَقُلْ كَمَا يَقُولُ ، فَإذَا قَالَ :حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ ، فَقُلُ :لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ، فَإِذَا فَالَ :قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، فَقُلِ :اللَّهُمَّ رَتَّ هَذِهِ الدَّعْرَةِ النَّامَّةِ ، وَالطَّلاةِ الْقَائِمَةِ ، أَعْطِ مُحَمَّدًا سُؤْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَلَنْ يَقُولُهَا رَجُلٌ حِينَ يُقِيمُ إلَّا أَدْ خَلَهُ اللَّهُ فِي شَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ.

(• ۲۳۸ ) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب تم موذن کی آواز سنوتو وہی کلمات کہوجوموذن کہتا ہے،البتہ جب وہ تحقّ عَلَمی الصَّلاّقِ كبوتم لا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللَّهِ كهو- جب ووقَدُ قَامَتِ الصَّلاَةُ كَبِوتم مِيكلمات كهو(ترجمه) السالله الساس ممل دعوت اوراس کے بعد کھڑی ہوئے والی نماز کے رب! حضرت محمد مُؤْفِينَا ﷺ کوقیامت کے دن وہ چیز عطافر ما جوانہوں نے تجھ سے ما تکی ہے۔ جو تحض بھی اقامت کے وقت بید عامائکے گاللہ قیامت کے دن اسے حضور مَثِرُ فِنْکِیَّةَ کی شفاعت میں واغل فرما کیں عے۔

٢٣٨١) حَلَّتُنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةً ؛ أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ إذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ يَقُولُ كَمَا يَقُولُ فِي النَّشَهُّادِ وَالتَّكْبِيرِ كُلِّهِ ، فَإِذَا قَالَ :حَنَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، قَالَ :مَا شَاءَ اللَّهُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلاَّ بِاللَّهِ ، وَإِذَا قَالَ :قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَالَ : مَرْحَبًا بِالْقَاتِلِينَ عَدْلًا وَصدقًا ، وَبِالصَّلَاةِ مَرْحَبًا وَأَهْلًا ، ثُمَّ

(۲۳۸۱) حضرت قمادہ فمرماتے ہیں حضرت عثمان جب موذن کی آواز سنتے تو تشحید اور نکبیر میں وہی کلمات کہتے جوموؤن کہتا ہے البتہ جب ووحَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ كَبَا تو وومًا شَاءَ اللَّهُ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللَّهِ كَتِ اورجب ووفَذُ قَامَتِ الصَّلَاةُ كَبَاتُو

آپ سی کلمات کتے (ترجمہ)عدل اور بچائی کی بات کرنے والوں کوفٹ آمدید اور نماز کوفٹ آمدید پھرنماز کے لیے اٹھتے۔ ( ٢٣٨٢ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ :مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ نَسْمَعَ الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ : لاَ هي معندان اباشيه ترتم (طدا) که هنگ هم ۱۳۳۳ که هنگ که کتب الأدان که لِلَهُ إِلَّا اللَّهُ انْرَبُنُ ، فَهُ لَا تُعِيدُ.

ابد إلا الله ، والله الدين ، تهم لا تعجيبه. ( ١٣٨٢ ) حطرت عبدالله بن تنقيق فرمات مين كدول كي تن كى علامت برئة موون كو لا إلّه الله ، والله أنحيرُ مسجة سنو

ر ۲۰۰۰۰) سرت جرمند ہی کیکن ایس کا جواب شدوہ۔

( ٢٦٨٦) حَقَّتُنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ تَسْمَعُ الأَذَانَ ، ثُمَّ لاَ تَقُولُ مِثْلُ مَا يَقُولُ .

(۲۳۸۳) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ دل کی تختی کی علامت میہ کے تم موذن کی آ وازسنو پھروہ کلمات نہ کہوجووہ کہتا ہے۔

( ٣٩ ) من كرة لِلْمؤذِّتِ أَنْ يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا جن جنة الله كري الله وقد الله على أَذَانِهِ أَجْرًا

جن حفرات کے زد یک اذان پراجرت لینا مکروہ ہے

( ٢٨٨٤ ) حَلَّثُنَا حَفُصُ بِنُ عِيَاتٍ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُشْمَانَ بْنِي أَبِي الْعَاصِ ، قَالَ : آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيَّ النَّنِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن اتَّخِذُ مُؤَدِّنا لَا يَأْخَذُ عَلَى أَشَابِهِ أَخِرًا ( زمذى ٢٠٠٩ ـ ابوداود ٢٠٠٥) ( معرف و المعرف المعرف في المعرف في المعرف الم

(۲۳۸۴) حضرت عثمان بن الج العاص فَرَمات مِين كه حضور مِنْفَظَةٍ نَهُ جس آخرى بات كاوعده لياوه بيقى كدا يستخفس كوموذ ن بنانا جواذ ان براجرت نه ليه \_

( ٢٠٨٥ ) حَدَّثَقَا ابْنُ مُمَّارَكِ ، عَنْ جَوَيْسِ ، عَنِ الصَّنَحَاكِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُدَ الْمُؤَذِّنُ عَلَى أَذَلِهِ جَمُلاً وَيَقُولُ : إِنْ أَعْلِينَ بِغَيْرِ مَسْأَلُوْ فَلاَ يَأْسُ ( ٣٣٨٥ ) مقرت نحاك اللهات يُومَروه خيال فرماتے مي كموون اوان يراجرت لـــالبته بغير مائے ل جائے تو كوئى حریم بنین .

ر ٢٨٨٦) كَلَمُنْكَا وَكِيمٌ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : لاَ يُؤَذَّنُ لَكَ إِلاَّ مُخْسَبْ.

(۲۳۸۷) منفرت معادیدین قروفر باتے میں کہ کہاجا تاتھا کہ تبہارے لیے مرف مخلف مختص می افران دے۔ پر چاہیے میں '' سرد عور میڈ دیسر بریور سرور دیر کہنا ہے جائیں کہ فرق ہو ہو گئی میں دور ورور دا

(٣٨٧) حَنَّتُنَا وَكِيغٌ، عَنْ عُمَّارَةَ ثِنِ زَافَانَ ، عَنْ يَخْنَى الْبُكَاءِ ، قالَ : كُنْتُ آخِذًا بِيَدِ ابْنِ عُمَرَ وَهُوْ بِتُطُوڤ بِالْكُهُنَّةِ ، فَلَقِيَّهُ رَجُلٌ مِنْ هُوَذِّنِى الْكُمُمَّةِ ، فَقَالَ :إنِّى لاَحِبُّك فِى اللهِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ :إِنِّى لاَيْعِضُك فِى اللهِ ، إنَّك تُحَسُّنُ صُوْتَكَ لَاتُحْذِ الدَّرَاهِجِ.

(۲۳۸۷) حضرت بنگی بکا وفر ماتے میں کدیگس کے دووان طواف حضرت این عمر وہٹیٹو کا ہاتھے پکڑ دکھا تھا۔ سنے میں انہیں کعہ کا ایک موذن الما ادراس نے ان سے کہا بھی آپ سے اللہ کے لیے جب کرتا ہوں۔ حضرت این عمر وہٹیٹو نے فر مایا کہ میں تم سے الند کے لیے خطرت کرتا ہوں کیونکٹ تر دراہم کے حصول کے لیے آواز کو فوابصورت کرتے ہو۔

#### ( 2. ) فيما يهرب الشَّيْطَانُ مِنَ الأَفَانِ

#### اذ ان من کرشیطان بھاگ جا تا ہے

( ٣٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَادِيَةَ ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نادَى الْمُؤَذِّنُ بِالأَفَانِ هَرَبُ الشَّيْطَانُ ، حَتَّى يَكُونَ بِالرُّوْحَاءِ ، وَهِيَ ثَلَاثُونَ مِيلًا

(٢٢٨٨) صفرت جاً بر فالله يحد وايت بركر رول الله ينتظم في ارشاد فربا ياكدادان كي آوازي كرشيطان بهاك جاتا ب

يها*ل تك كدوه عَام دوما مَك تَنْقُ جا تا ج-دوما مدينت تَيمنُ شِل حَاللَّا جي*-( ٢٨٩٩ ) حَدُّفُنَا مُحَمَّدُهُ بُنُ مُصُمِّعٍ ، عَنِ الأوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْمَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ ، قَالَ : فَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا لَاحَى الْمُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ أَذْبَرِ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضَرَّاطٌ ، فَإِذَا فَضَى أَمْسَكَ ،

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ إِذَا كَذَى الْمُؤَدِّقُ وَالصَّلَاةِ أَوْبَرُ الشَّيْطَانُ وَلَهُ صَرَاطٌ ، فَإِذَا فَضَى أَمْسَكَ ، فإذَا تَوَّتِ بِهَا أَدْبَرَ (مسلم ۱۳۹۸- احمد ۲۰۲۲) ۱۳۳۷ عشر به من موظف سے دوامت ہے کرمول الله الْفَضْفُ فِي ارشاؤهُ بِما کرچس موزن نماز کے لیے اذان و ناسے؟

(۱۳۸۹) معنرت ابو ہر برہ وہائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ فیٹھنٹھ نے ارشاد فریا یا کہ جب مودن نماز کے لیے اذان دیتا ہے تو شیطان مدر چیمر کرا ہے بھا گنا ہے کہ اس کی ہوا بھی فارج ہو جاتی ہے۔ جب اذان مکمل بوتو وہ چکروا پس آ جا تا ہے اور جب آ قامت کی جائے تو چم بھاگ جا تا ہے۔

### ( ٤١ ) التطريب في الَّاذَاكِ

#### نغمه کےانداز میںاذان دینے کاحکم

( ٢٣٠. ) حَدَّنَنَا رَكِحٌ ، عَنْ سُفْيانَ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِى حُسَيْنِ الْمَكَّى ؛ أَنَّ مُؤَذِّنَا أَذَّنَ فَطَرَّبَ فِى أَذَانِهِ ، فَقَالَ لَهُ عُمْرُ بُنْ عَبْدِ الْغَزِيزِ : أَذَّنَ أَذَانًا سُمْحًا ، رَإِلا فَاغْتِرِلْنَا.

(۱۳۹۰) حضرت بمرین سعید کلی کتیج بین کدایک موؤن نے نئے کے انداز میں اذان دکی تو حضرت بمرین عبدالعزیز نے اس سے فرمایا کتم ساده طریقے سے اذان دویا مجرزیم سے دو کئیں بیلے جاؤ۔

( ٢٣٩١ ) حَلَمْنَنَا انْنُ نَصُرٍ ، عَنْ حَلَامٍ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ فَانِدِ بْنِ بَكْيُرِ ، عَنْ خُذَيْفَةَ ، قَالَ :مَنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَبْجَعَلَ رِزْقَهُ فِي صَوْيَهِ فَعَلَّ.

(rrq1) حضرت حذیفہ دہ تو فرماتے میں کداللہ عالی جس کارزق اذان میں رکھنا جا ہیں رکھ دیتے ہیں۔

( ٢٢٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الأَذَانُ جَزْهٌ.

(۲۳۹۲)حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کداذ ان تو سادہ طریقے ہے دی جاتی ہے۔



## (١) في مفتاح الصّلاة ما هو ؟

نماز کی تنجی کیاہے؟

(۱۳۹۳) مَحَلَّنُكَا وَكِيمٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبُواللهِ بْنِ مُعَصَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ الْمَحَلِيَّةِ عَنْ أَبِيهِ، فَالَ ذَكُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِفْعَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ ، وَتَعْوِيلُهُا التَّخْيِرُ وَتَعْوِيلُهُا التَّشْيِلُمُ (دارمی ۱۸۵) (۲۳۹۳) حشرتها بن المُحقعِ بطيخابِ والدے دوایت کرتے ہیں کدرمول الشرطِظِظَةِ نے ارشاد فریا کے نمازکی کئی دخوج بنماز کی تح پکٹی چرتم یہ سیاوزفرازی کھیل ملام ہے۔

( ٢٣٩٤ ) حَدَّثَنَا أَنُو الأَحْرَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْرَصِ، قَالَ:قَالَ عَبْدُالله: تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ، وَتَعْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.

(۲۳۹۴) حضرت عبدالله وفافي فرمات جي كه نمازى تحريم بجير تحريمه بيرتح يمه اورنمازى تحليل سلام بـ

( ١٣٩٥ ) حَدَّثَنَا انْنُ فَضَيْلٍ ، عَنْ أَبِى سُفُيَانَ السَّعْدِى ّى ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِ تْى ، فَالَ : فَالَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ : مِفْنَا ثُرِ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهَا النَّكِيرُ ، وَتَحْوِي

(۲۳۹۵) حضرت ابرمعید خدری الاتئو سے روایت ہے کہ رسول اللہ پڑھنگاؤ نے ارشاد فر مایا کہ نماز کی تخبی وضو ہے، نماز کی تح بے کتیم پر تح بحر ہے۔ اورنماز کی تحلیل ملام ہے۔

( ٢٣٦١ ) حَمَلَنَنَا أَبُو خَلِلِهِ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ كُريْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قال :مِفْنَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ ، وَمَضْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْدِيلُهَا التَّسْلِيمُ. کے معنی این اپنے بعز جم (جلد) کرچھ کھی اس کی ساتھ کی ساتھ کہا کہ کہا گھی کہ سند اس العباد ان کی سند استعمال کے (۱۳۹۲) حضرت عمداللہ تان عمل کا فائد علاق کو ساتھ کی ایک کا کہ وضوعہ نماز کی کم پیکم پیم ترجم یعد ہے اور نماز کی کھیل سلام ہے۔

(٣٣٩) مَعْرَتْ مَمِيالَ مَنْ مَثْرَكُ مَسْرِينَ الْعُمَلِّمَ ، عَنْ بَعْرَلُوا لَى كَانْ اللَّهِ عَنْ الْعَادُلُ (٣٧٧) مَكْذَكَ النُّهُ عَادُونَ ، عَنْ مَسْرِينَ الْعُمَلِمَ ، عَنْ بَعْدَنُي ، عَنْ أَبِي الْجَوْزُاءِ ، عَنْ عَايْشَةَ ، فَالْتُ : كَانَ اللَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهُ وَسَلَّمَ يَفْسِتُهُ الطَّلَاقَ بِالتَّحْيِيرِ ، وَكَانَ يَعْشِيعُ بِالتَّسْرِيعِ. (سلس ١٠٣٠) الدواؤو ٤٥٥)

(٢٣٩٧) حفرت عائش الله ينطان فر ماني بين كدر مول اللهُ وَيُقْتَقِ فَما زَوْجَعِير كَثْرُود مَا فَرَ مات شخاور ملام برختم كرتے تقے-

(۲۲۸۷) مَدْتَنَا النِّهُ فَصَيْلُوا ، وَوَرِيْكِيمْ ، عَنْ مِنْتُلِمَ ، عَنْ عَنْصَانُ الْقَقِيمُ ، عَنْ سَلَمٍ ، قَلَ : فَالْ أَبُو الدَّدُوا وَ لِكُلُّ (۲۸۸۸) مَدْتَنَا النِّهُ فَصَيْلُو ، وَوَرِيْكِيمْ ، عَنْ مِنْتُمَا ، عَنْ مَنْهَانُ الْقَقِيمُ ، عَنْ سَلَمٍ ، قالَ : قالَ أَبُو الدَّدُوا وَ لِكُلُّ

منى ، وشِعَارٌ ، وَشِعَارٌ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ . (٢٣٩٨) حضرت ابوالدرداء وتاثيرُ فريات بين كم برجز كالكِ شعار بوتا بهاورنماز كاشعار تكبير قريم ب--

(١٣٩٨) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَطَارُوسَ فَالاَ : النَّشَقَةُ تَمَامُ الصَّلاَةِ ، وَالنَّسْلِيمُ إِذْنُ \* : تَنَامُ

(۲۳۹۹) حفرت مجاہد اور حفزت طاوی فرماتے ہیں کہ نماز تشہد پر پوری ہوجاتی ہے اور سلام اس کے پورے کرنے ک

اجازت ہے۔ ( ٤٠٠٠ ) حَدَّثَنَا يَكُونِي بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ وِقَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبُرُو ، قَالَ :لَيْسَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ صَلَاةً.

(۱۳۵۰) محداث یکتی بن سرمین من و وقو با من سرمین بر جمهور من جس بعد مسرمین (۲۲۰۰) معرب سعید بن جبیرفرمات مین که سرام بھیرنے کے بعد نماز باقی نیس روتی -

(٢٤٨) حَلَّتُنَا مُعْتَهِرُ مُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ :إذَا سَلَّمَ الإمَّامُ ، فَقُدِ انصوف مَنْ حَلْفُهُ. (١٠٠١) حقرت الإيكونرمات بين كرجب امام ملم پيمبرد ساتو يُعرضته يون كي مَن مَن ثولُي و

### (٢) باب فيما يَفْتَتِحُ بِهِ الصَّلاَةَ

نماز کس ممل سے شروع کی جائے گی؟

( ٣٤٠٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصُيْنٌ ، عَنْ أَبِي وَائِل ، عَنِ الْأَسُودِ نِيْ يَزِيَة ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرُ لَنَ الْحَطَّابِ الْمُسَتَّحَ الصَّلاَةَ فَكَبَّرَ ، ثُمَّ قَالَ :سُبُّحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَكِبَارَكَ السُمُك وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلَا إِلّهَ غَيْرُك.

(۲۴۰۲) حضرت اسودین یزید کتیج میں کہ ش نے حضرت عمرین خطاب طابطی کو دیکھا کہ انہوں نے قماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر کہا۔ مجریہ کلمات کیے (ترجمہ) اے اللہ تو پاک ہے اور تیری ہی تعریف ہے۔ تیرانام پابرکت ہے، تیری شان بلند ہے اور تیرے سواک کی معمود ٹیس۔

(۲۴۰۳) ایک اورسندے کی حدیث منقول ہے، جس میں میاضا فہ بھی ہے کہ وہ ان کلمات کو بلند آ وازے کہا کرتے تھے دھفرت ابراہیم بھی ان کلمات کو ہلندآ وازے کہا کرتے تھے۔

( ٢٤.٤ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، فَالَ :حَلَّتُنَا الْأَعْمَش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُمَرَ بَقُولُ حِينَ الْتَنتَح

الصَّلَاةَ :سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلاَ إِلَّهَ غَيْرُك.

(۲۴۰۴) حفزت اسودفر ماتے ہیں کہ میں نے حضزت عمر ڈاٹٹو کونماز کے شروع میں پیکلمات کہتے ہوئے سنا (ترجمہ )اے اللہ تو یاک ہادر تیری بی تعریف ہے۔ تیرانام بابرکت ہے، تیری شان بلند ہادر تیرے سواکوئی معبود نہیں۔

( ٢٤.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عُن عَلْقَمَةَ ؛ أَنَّهُ انْطَلَقَ إلَى عُمَرَ ، فَقَالُوا لَهُ : احْفَظُ لَنَا مَا اسْتَطَعْت ، فَلَمَّا قَلِمَ قَالَ :فِيمَا حَفِظْت أَنَّهُ تَوَحَّأَ مَرَّتَيْنِ وَنَثَرَ مَرَّتَيْنِ ، فَلَمَّا كَبَّر ، أَوْ فَلَمَّا قَامَ إلى الصَّلَاةِ ،

قَالَ: سُبْحَانَك اللَّهُمُّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلَا إِلَّهَ غَيْرُك. (۲۳۰۵)حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عمر جھاٹھ کی خدمت میں حاضر ہوااور ہمارے ساتھیوں نے ان سے کہا

كدآب جميں جو كچھ كھا سكتے ہيں وہ سكھا ديجے۔ كچر حضرت عمر خالؤ نے جو باتمی جميں سكھا كيں ان ميں سے مجھے يہ ياد ہےك انہوں نے دومر تبدوضو کیااور دومر تبدا بناناک صاف کیا۔ مچر جب انہوں نے نماز کے لئے تکمیر کھی تو پر کھات کیے (ترجمہ )اے اللہ

تویاک ہاور تیری بی اتعریف ہے۔ تیرانام بابرکت ہے، تیری شان بلند ہاور تیرے سواکوئی معبور نہیں۔ ( ٢٤.٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَام ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا الْتَتَحَ الصَّلَاةَ ، قَالَ : سُبْحَانَك اللَّهُمُّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلاَ إِلَهُ غَيْرُك.

(۲۲۰۷) حضرت ابوعبیدہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ڈاٹٹر جب نماز شروع کرتے تو یہ کلمات کہتے (ترجمہ) اےاللہ تو یاک ہے اور تیری بی تعریف ہے۔ تیرانام بابرکت ہے، تیری شان بلند ہاور تیرے سواکوئی معبود نیس۔

(٢٤.٧) حَذَقَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جَابِرٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ

الصَّلَاةَ ، قَالَ : سُبُحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُك. (٢٨٠٧) حفرت حكيم بن جابر كتبتي مين كم حفرت عمر الأثور جب نماز شروع كرتي تويد كلمات كتبته تص ( ترجمه ) اے اللہ تو پاك ب

اور تیری بی اتعریف ہے۔ تیرانام بابرکت ہے، تیری شان بلند ہادر تیرے سواکوئی معبود نیس ۔

( ٢٤.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، قَالَ :بَلَفَنِي أَنَّ أَبَا بَكُرِ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ. (۲۴۰۸) حفرت ابن مجلان کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر جیاٹی بھی پیکلمات کہا کرتے تھے۔

(٢٤.٩) حَذَّنْنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ :كَانَ عُمَرُ إذَا افْتَنَحَ الصَّلَاةَ ، قَالَ :

سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلَا إِلَهُ غَيْرُك ، يُسْمِعُناً.

(٢٥٠٩) حضرت الووائل كيت بين كدهفرت عمر وثاثو جب نمازشروع كرتي توييكلمات كهاكرت تن (ترجمه) الماللة توياك ب اور تیری بی تعریف ہے۔ تیرانام بابرکت ہے، تیری شان بلند ہے اور تیرے سواکوئی معبود نہیں۔

(٢٤١٠) حَلََّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَالَ حِينَ اسْتَفْتَحَ

الصَّلَاةَ :سُبُحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمُوكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُك.

(۲۲۱۰) حفرت اسود فرماتے میں کہ حفرت محر ڈٹاٹٹو جب نماز شروع کرتے تو پیکلمات کہا کرتے تھے (ترجمہ) اے اللہ تو یاک ب

اورتیری بی تعریف ہے۔ تیرانام بابرکت ہے، تیری شان بلند ہےاور تیرے سواکوئی معبود نہیں۔

( ٢٤١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطُعِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ النَّبَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَنَحَ الصَّلَاةَ ، قَالَ :اللَّهُ أَكْثَرُ ، فَلَاتًا ، الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا ، فَلَاقًا ، سُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ، فَلَاثًا ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَان الرجيم ، مِنْ هَمُزِه ،

(۲۲۱۱) حضرت جبیر بن مطعم والو فرماتے ہیں کہ میں نے حضور مُنافِقَاقَم کونماز شروع کرتے سنا کہ آپ نے تمن مرتب الله اکبر کہا،

تين مرتب المحمد لله كنير اكها، تمن مرتبه سُبْحَانَ اللهِ بُكُرَةً وَأَحِيداً كها، بجرية كمات كب (ترجمه) عِم شيطان مردود كي طرف مے متوجہ کردہ بیاری ،اس کی طرف سے مسلط کردہ تکبراوراس کی طرف سے البام کردہ شعرے اللہ تعالیٰ کی بناہ جا ہتا ہوں۔

( ٣٤٨٢ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ فُطَيْل ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوَّةً ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أبِيهِ، قَالَ : رَأَيْتُ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصَّحَى ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ الْمُريسَ.

(۲۳۱۲)ایک اورسندے یمی حدیث مروی ہے۔

( ٢٤١٣ ) حَلَّنْنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ طَلْحَة بْنِ يَزِيدَ الأَنْصَادِيّ ، عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ :قَامَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فِى حُجْرَةٍ مِنْ جَرِيلِ النَّخُلِ · ثُمَّ صَبَّ

عَلَيْهِ دَلُوًا مِنْ مَاءٍ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ذُو الْمَلَكُوتِ ، وَالْجَبَرُوتِ ، وَالْكِبْرِياءِ ، وَالْعَظَمَةِ .

(احمد ۵/ ۲۰۰۰ نسائی ۱۳۷۸)

(۲۲۱۳) حفرت حذیفہ دی او فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان کی ایک رات میں حضور میر فینظیم محجور کی حیمال کے بے حجر ہ ہا ہر تفریف لائے، مجراینے اوپر پانی کا ایک ڈول ڈالا اور فرمایا (ترجمہ) اللہ سب سے بڑا ہے، وہ بادشاہت ، حلال، تجریائی اور

عظمت کا ما لک ہے۔

( ٢٤١٤ ) حَدَّثَنَا سُويُد بْنُ عَمْرِو الْكُلْبِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْمَاجِئُونُ عَمْى،

المعندان الجاشير بترتم (طرا) كي المستخطئ ١٩٣٥ من المستخطئ المستخط المستخط المستخط المستخط المستخط المستخط عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا الْفَتَنَيّ الصَّلاَةَ كَتْلَا ، ثُمَّ قَالَ :وَجَّهُت وَجُهِي لِلَّذِّي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا ، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشُوكِينَ ، إنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاتَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَبَذَلِكَ أُمِرْت وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسُلِمِينَ ،

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَّا إِنَّا أَنْتَ ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَلْدُك ، طَلَمْت نَفْسي ، وَاعْتَرَفْت بِذَنْبي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيمًا ، إِنَّهُ لَا يَكُفِورُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، وَالْمُلِينِي لَاحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْلِينِي لَأَخْسَرُبَهَا إِلَّا أَنْتَ ،

وَاصُرِفْ عَنَّى سَيْنَهَا لَا يَصُرِفُ عَنَّى سَيْنَهَا إِلَّا أَنْتَ ، لَيَنْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ ، أَنَا بلكَ وَإِلَيْك ، تَبَارُ كُت وَتَعَالَيْت ، أَسْتَغْفِرُك وَأَتُوبُ إِلَيْك. (مسلم ٢٠١. تر مذي ٣٣٢١)

(۲۳۱۳) حضرت علی حافظ فرماتے ہیں کہ حضور تیکھ جب نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہنے کے بعد یہ کلمات ارشاد فرماتے ( ترجمہ ) میں نے اپناچیرہ یکسو ہوکراس ذات کی طرف پھیرلیا جس نے زمینوں اور آسانوں کو وجود بخشا ہے۔ اور میں شرک کرنے والول میں سے نہیں موں میری نماز، میری قربانی، میری زعد کی اور میری موت الله رب العالمین کے لئے ہے جس کا کوئی شریک منیں۔ جھے کا بات کا تھم ویا عمار ہے اور میں اسلام لانے والوں میں ابتداء کرنے والا ہوں۔اے اللہ ! تو بادشاہ ہے، تیرے سواکو فی عمادت کے لائق نبیں ، تو میرارب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں نے اپنی جان برظم کیا اور میں اپئے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں تو مير ب ساري كنا مول كومعاف فرمادي، يقيماً تيري سوا كنا مول كوكو في معاف نبيس كرسكار ججيه ايتص اغلاق كي بدايت عطافرما،

تير ب واليجها خلاق كي بدايت كو كي نيس د يسكنا \_ مجهد بر يا خلاق سي مخفوظ فريا تير يسوا جهد بر يا خلاق ب كو كي محفوظ نبيس ر کھسکا۔ بیں حاضر ہوں اور تیری خدمت میں حاضری کوسعادت بجھ کر حاضر ہوں۔ ساری کی ساری بھلا کیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، میراسبارااورمرفع تو بی ہے، تو بابرکت ہاورتو بلندہے۔ میں تجھ ہے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیرے دریار میں تو یہ کرتا ہوں۔ ( ٢١١٥ ) حَلَّتُنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ مَيْدُون ، قَالَ :صَلَّى بنَا عُمَرُ الصُّبَ وَهُوَ مُسَافِرٌ بِنِي الْحُلِقَةِ وَهُوَ يُرِيدُ مُكَّةً ، فَقَالَ :اللَّهُ أَخْبَرُ ، سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلَا إِلَهُ غَيْرُك.

(٢٣١٥) حفرت عمرو بن ميمون كتب إلى كدايك مرتبه حفرت عمر دياف كدكي طرف جاتے ہوئے مقام ذوالحليف ميں تھے،آپ نے وہاں ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اوراس میں اللہ اکبر کہنے کے ابعد سے کلمات کیے (ترجمہ )اے اللہ تو یاک ہے اور تیری ہی تعریف ہے۔ تيرانام بابركت ب، تيري شان بلند باور تيري سواكو كي معبوذيس.

( ٢٤١٦ ) حَدَّثُنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي جَعْفُرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الصُّبَوِيُّ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ عَلِيٌّ الرِّفَاعِيُّ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْيتُعُ الصَّلَاةَ يَقُولُ :

سُبُحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَلُّك ، وَلاَ إِلَهُ غَيْرُك. (ابن ماجه ٨٠٨\_ نساني ٩٧٣)

(۲۳۱۲) حضرت ابرسعید خدری نطاق فرمات بین که حضور میکنفینی جب نماز شروع فرماتے تو بیگلمات کہتے (ترجمہ) اے اللہ تو پاک ہے ادر تیمری ای تعریف میرانام ہا برکت ہے، تیمری شان بلند ہے ادر تیم نے سواکوئی معبود نیس۔

ر (۲۶۷) حَكَلُنَا هُمُنَدُمْ ، قَالَ : أَخَبُرُنَا جُورِيُوْ ، عَنِ الشَّحَالِ فِي قَلِّهِ : وَسُنْحَ بِحَدْدِ رَبُّكَ جِينَ تَقُومُ ، قال : جِينَ يَهُ مُنَا مِنَا وَعَنِيمُ أَوْ مُنْزِينًا جُورِيْرُ ، عَنِ الشَّحَالِ فِي قَلِّهِ : وَسُنْحَ بِحَدْدِ رَبُّك

تَقُومُ إِنِّى الصَّلَاةِ تَقُولُ هَوُلاءِ الْكُلِمَاتِ ، سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمُوكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلَا إِنَّهُ غَيْرِك.

. ارسال معرت محاک اللہ تعالیٰ کے ارشاد طونو سَنْے بِ سَحْمُدِ رَبِّكَ حِینَ مَقُومٌ کھا کے بارے مِن فریاتے ہیں کداس کا محق بیہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے کفڑے ہوجا و تو بیکلمات کو و ترجمہ) اے اللہ قو یاک ہے اور تیری می آخریف ہے۔ تیرانام ہابرکت

ے، تیری شان بلند ہےادر تیرے واکو کی معروفیس۔ (۲۶۱۸) محَدُّ لِنَّا اللهُ فُصَلِّل ، وَأَلُو مُعَاوِيةَ ، عَنِ الْأَعْمَسْ ، عَنْ الْبُرَاهِيمَ النَّبِيعِيّ ، عَنِ الْمُحَارِثِ بْنِ سُوَيْلِه، فَالَ : فَالَ دور و دور و من من محمد کے تحریر کے ایک میں اور نئے میں تاریخ ورد میں توقع میرود کر میریمیں و و

ابُنُ مَسْعُودٍ ۚ إِنَّا مِنُّ أَحَبُّ الْكَلَامِ الَى اللهِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُّ : سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَذُك ، وَلَا إِلَّهُ غَيْرُك ، رَبِّ إِنِّي طَلَمْت نَفْسِي فَاغُورُ لِى ذَوبِي ، إِنَّهُ لَا يَفُو

اے اللہ تو پاک ہے اور تیری ہی تحریف ہے۔ تیرانا م بابرکت ہے، تیری شان بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبودتیس ،اے بمر رب! میں نے اپنی جان رکھ کمیا باقز میرے گنا ہوں کو معاف فرمادے ، یقینا تیرے سوا کوئی گنا ہوں کومعاف ٹیس کرسکا۔ رب بین بھر مور سر سر بین کہ دور سے دور میں بھر کے دور عالم میں موروں میں جہرے ہیں ہو موروں میں جس کے میں میں م

( 1814 ) مَحَلَّنَا أَلُو مُعَالِينَة عن الأَعْمَش ، عنْ إِبْرَاهِيمَ ، عن الأَسْرَو ، قالَ : كَانَ عَمَرُ إِذَا النَّسَرَ الصَّلَاقَ رَفَعَ - يستري والمواد عن من أَن مود بن المؤتمن ، وفي المرتبين و فهار المرتبين ما أن المرتب والمواد المستريد المود الم

صَوْلَةُ يُسُوعُنَا بِقُولُ : شُبُحَانِكَ اللَّهُمَّ وَيَعَمُلِونَ ، وَنَهَارَكُ السُّمُكُ وَتَعَلَى جَدُّكُ ، وَلَا إِلَّه غَيْرُكُ. ٢٣١) عنرت امود فرمات بن كدهنرت مرجحة بين عنهازشرود كرت تؤيمين عنائے بين اور اسے بين اور اسے بر كل بيا

(۲۳۱۹) حضرت اسود فرماتے ہیں کد حضرت محر ہ ہے۔ پڑھتے (تر جمہ) اے اللہ تو پاک ہے اور تیری می تعریف ہے۔ تیرا نام بابر کت ہے، تیری شان بلند ہے اور تیرے سوا کوئی

معبودنيل...

گناہوں کوکو ئی معاف نہیں کرسکتا۔

( ٣٤٠٠ ) َ حَلَثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : حَلَثَنَا إِسُرائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْحَلِيلِ ، عَنْ عَلِيْ ، قَالَ :سَمِعْنُهُ حِينَ كَبْرَ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ :لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَك ، إِنِّي ظَلَمْت نَفْسِي فَاغْفِرُ لِي ذُنْهِمِي ، إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ اللَّمُونِ إِلَّا أَنْتَ.

رامه ۱۳۴۶ معنو الله دوب و ۱۳ اس. ( ۱۳۴۰ ) حضرت عمدالله بن الي الخليل فرمات بين كه حضرت كل تاثيلة جب تماز كه ليئتكيم تحريم به ليئة تو يكلمات كيته ''اب الله اقرياك ب اور تيرب مواكو كي معيود نيس من ف اين جان رظم كيا تو مير به گزامون كومهاف فرماد به به يشك حج به سوا کی مصنف این الی شیر مترجم (جلدا) کی کسی ۱۳۳۳ کی کسی کا ۱۳۳۳ کی کشاب الصلاه ( ٢٤٢١ ) حَذَثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ وَعَلِيٌّ بْنِ صَالِح ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَلِقٌ ، مِثْلَهُ.

(۲۴۲۱) ایک اور سند سے یہی حدیث منقول ہے۔

( ٢٤٢٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثُمِ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ حِينَ يَفْتَيْحُ

الصَّلَاةَ :اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ، اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ أَحَبَّ شَيْءٍ إِلَىَّ ، وَأَخْشَى

( ۲۲۲۲ ) حصرت الوالهينم فرمات بين كديس في حصرت الن عمر والثير كونماز شروع كرت وقت بي كلمات كتب موك سنا ب (ترجمه) الله سب سے بواہے، اللہ یاک ہاور مجم وشام اس کی تعریف ہے، اے اللہ اپنے سامنے کھڑے ہونے کو میرے لئے

سب سے زیادہ محبوب چیز بنادے اورا سے میرے لئے سب سے زیادہ قابلی خشیت چیز بنادے۔

( ٢٤٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، نَحْوَهُ. (۲۲۲۳) حضرت ابن مسعود والثوية بيجمي السيحكمات منقول ميں -

#### (٣) إلى أين يَبْلُغُ بِيَدَيْهِ؟

## نمازشروع کرتے وفت ہاتھ کہاں تک اٹھانے حاہئیں؟

( ٢٤٢٤ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُينَنَةَ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ، عَنُ سَالِمِ ، عَنْ أَبِيدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَسَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي مَنْكِبَيْهِ. (ترمذي ٢٥٧- ابوداؤد ٢٢١)

( ۲۳۲۲ ) حضرت ابن عمر خالثه فرماتے ہیں کہ نبی یاک مِزَلِقَطَةُ فمازشروع کرتے وقت ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا کرتے تھے۔

( ٦٤٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ عَاصِمِ أَنِ كُلَّيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، فَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ، فَقُلُتُ: لَانْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ النِّينِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :فَكَتَرَ وَرَفَعَ يَتَنِهِ ، حَتَّى رَأَيْت ابْهَامَيْهِ قَوِينًا مِنْ أَذُنَيْهِ. (ابو داؤه ۲۸۵ نسائي ۱۱۹۱)

(۲۳۲۵) حضرت واکل بن حجر جناثیر کہتے ہیں کہ جب میں مدینة آیا تو میں نے لوگوں سے کہا کہ میں حضور مُؤَفِظَةً کی نماز کو و کیھنے کا اشتیاق رکھتا ہوں۔ چنا نچے میں نے دیکھا کہ آپ مِنْزِ ﷺ نے تکبیرتح پر کہتے وقت ہاتھوں کو اتنا ٹھایا کہ آپ کے انگو تھے آپ کے کانوں کے قریب ہوگئے۔

( ٢٤٢٦ ) حَدَّثَنَا هُمَّيْمٌ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْبَوَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ الْتُتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَكَيْهِ حَتَّى كَادَنَا تُحَاذِيان أَذْنَيْهِ. (احمد م/ ٢٠٢ عبدالرزاق ٢٥٣٠) (۲۳۲۷) حضرت براء بن عازب واليثو فرماتے ميں كه ميں نے حضور مُؤشِّئَةً كود يكھا كه آپ نے نماز شروع كرتے وقت باتھوں ي مصنف ان ان شير مترج ( جلدا ) کچھ کا ۱۳۳۳ کھی ۱۳۳۳ کی کتاب العدلا : کتاب العدلا :

کوا تنا تھایا کہ وہ آپ کے کا نوں کے برابر ہوگئے۔

٢٤٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمْيْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَادَةَ ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُويْدِثِ ، قَالَ : وَأَيْتُ النِّيَّ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَكَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا قُرُوعَ أُذْنَيِّهِ. (مسلم ٢٦. ابوداود ٢٥٥٥)

۲۳۲۷) حضرت ما لک بن حویرث والبنو فر ماتے ہیں کہ میں نے حضور مِنْفِظِيَّةً کونماز میں ہاتھوں کوا تنا بلند کرتے دیکھا کہ وہ آپ کے کا نوں کے لوکے برابر ہو گئے۔

٢٤٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّكَيْرِ بْنِ عَلِدِّى ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأسْوَرِ ؛ أنَّ عُمَرَ كَانَ يَرْفَعُ بَكَيْهِ

فِي الصَّلَاةِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ. (۲۳۲۸) حفزت اسودفر ماتے ہیں کہ حفزت عمر داناتو نماز میں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر بلندفر ماتے تھے۔

٢٤٢٦) حَلَّتُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرْفُعُ يَكَنِهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ.

(۲۳۲۹) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر واللہ نماز میں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر بلندفر ما یا کرتے تھے۔

٢٤٣. ) حَلَّانَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لاَ تُجَاوِزُ بِالْيَدَيْنِ الْأَذْنَيْنِ فِي الصَّلَاةِ.

[۲۲۳۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نماز میں ہاتھوں کو کانوں سے زیادہ بلندمت کرو۔ ٢٤٦١ ) حَلَّاتُنَا وَرَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ، قَالَ : لاَ يُجَاوِزُ أُذْنَيْهِ بِيَدَيْهِ فِي الإِفْتِنَاحِ.

٢٨٣١) حضرت الوجعفرفر ماتے ہيں كتجبيرتح يمد كوفت ہاتھ كانوں سے زياد وبلندنبيں ہونے چاہئيں۔

٢٤٣٢ ) حَلَّتُنَا عَبَّادُ بْنُ العوام ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يكنَّيهِ حَذُو مَنْكِبَيْهِ.

۲۳۳۲) حضرت!بن عون فرماتے ہیں کہ حضرت مجمد نماز میں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر بلندفر مایا کرتے تھے۔ ٢٤٣٣ ) حَذَّتُنَا إِسُحَاقُ بْنُ مُنْصُورٍ ، وَعُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ ، قَالَ : كَانَ

أُصْحَابُنَا إِذَا افْتَنَحُوا الصَّلاَةُ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إِلَى آذَانِهِمْ.

ب ۲۷۳۳) حضرت ابومیسر وفر ماتے ہیں کہ جمارے اصحاب جب نماز شروع کرتے تو ہاتھوں کو کا نوں تک اٹھایا کرتے تھے۔ ٢٤٢١) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلِيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطاءٍ ، قَالَ : لاَ تُجَاوِزْ بِيَدَيْك أَذْنَيْك

فِي دُعَاءٍ ، أَوْ غَيْرِهِ.

۳۳۳۳) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ دعاوغیرہ میں ہاتھوں کو کا نوں سے بلندمت کرو۔

٢٤٢٥) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ مُحَارِبٍ ، قَالَ :لَوْ رَأَيْتَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ إِذَا قامَ إلَى الصَّلَاةِ ، قَالَ :هَكَذَا ، وَرَفَعَ يَدُيُّهِ حَذَوَ وَجُهِهِ.

٢٣٣٥) حفرت محارب فرماتے ہیں کداگرتم نے حضرت این عمر بیاتی کو نماز شروع کرتے ہوئے دیکھا ہوتا تو تم دیکھتے کدوہ اپنے

کی مصنف این الی شیر متر جم (جلدا ) کریک کی ۱۳۳۳ کی کسی این الی شیر متر جم (جلدا ) کشاب الصلاد

ہاتھوں کو چیرے کے برابردکھا کرتے تھے۔

( ٢٤٢٦ ) حَلَثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَحْمَى بْنِ سَعِيلٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَد يُرْفَعُ يَدَيْهِ حَذُو مَنْكِبَيْهِ.

(۲۳۳۷) حضرت سلیمان بن بیارفر ماتے ہیں کہ حضور مَلِقَصَّةُ نماز میں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر بلندفر مایا کرتے تھے۔

( ٢٤٣٧ ) حَدَّثْنَا سُفْيَانُ بُنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، فَالَ :سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ !مِنْ. مَنْ يَقُولُ هَكَذَا ، وَرَفَعَ سُفْيَانُ يَلَيْهِ حَتَّى تَجَاوَزَ بِهِمَا رَأْسَهُ ، وَمِنْكُمْ مَنْ يَقُولُ هَكَذَا ، وَوَضَعَ يَلَيْهِ عِ

بَطْنِهِ ، وَمِنْكُمْ مَنْ يَقُولُ هَكَذَا ، يَعْنِي : حَذُو مَنْكِبَيْهِ. (۲۳۳۷) حضرت ابو ہر یرہ دیکٹو فرماتے ہیں کہتم میں ہے بعض لوگ ایسے ہیں جو ہاتھوں کوسرے بھی زیادہ او نیحا کر لیتے ہیں بعد

لوگ ایے ہیں جو اِتھوں کو بیٹ کے پاس رکھتے ہیں اور بعض لوگ ایے ہیں جو باتھوں کو کندھوں کے برابر بلند کرتے تھے۔

( ٢٤٣٨ ) حَذَّتُنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ خَالِدِ بُنِ أَبِي بَكُرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَالِمًا إذَا قَامَ يَرُفَعُ يَكَيْهِ حَذُو مَنْكِبَيْهِ. (۲۳۲۸) حضرت خالد بن انی بحرفرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم پیٹین کو دیکھا کہ وہ جب نماز کے لئے کھڑے ہو۔"

كندهون تك ماتھ بلندكيا كرتے تھے۔ ( ٢٤٢٩ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرِ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ ، عَنْ سَالِمٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَنْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ.

(۲۳۳۹) حضرت ابن الی ذئب فرماتے ہیں کہ حضرت سالم پالٹیونے نماز میں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر بلندفر مایا کرتے تھے۔

. (٤) مَنْ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ

جوحضرات تلبیرتح بمہ کےعلاوہ بھی رفع پدین کے قائل ہیں

( ٢٤٤٠ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبَّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ يَرْفَعُ يَكَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ، وَإِذَا رَكَعَ وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ ، وَلاَ يَرْفَعُ يَكَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

(۲۲۲۰) حصرت ابن عمر واليو فرمات بين كه يس في إلى مَقِيقَ فَعَمَ كُور يكها كدآب نماز شروع كرت وقت باتحول كوا

کرتے تھے، بجر رکوع کرتے وقت بھی ہاتھوں کواٹھایا کرتے تھے، رکوع سے اٹھتے وقت بھی ہاتھ اٹھایا کرتے ت

آب مِنْ فَصَحَةُ وونوں محدول كے درميان ہاتھ نہيں اٹھايا كرتے تھے۔

( ٢٤٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرِ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى ·· عَلَيْهِ وَسَلُّمَ يَوْفَعُ يَدَيْهِ كُلُّمَا رَكَعَ وَرَفَعَ.

(٢٣٣١) حفرت واكل بن تجر والله فرمات بين كديس في بي اك يَوْفَقَاعَ كود يكما كد جب بحى ركوع من جات اورركوع

فحتے تو ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔

٢٤٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ فتادة ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوبْيوثِ ، قَالَ : رَأَيْتُ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ إِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَدُ مِنَ الرُّكُوعِ حَنَّى يُحَاذِي بِهِمَا فَرُوعَ

٢٣٣٢) حفرت مالك بن حويث وثانو قرمات بي كديس نے تبي پاك مَرْفَظَةً كود يكها آب ركوع ميں جاتے ہوئے اور ركوع

ا شعتے ہوئے ہاتھوں کو اتبالمند فرماتے کہ کا نوں کی لوکے برابر ہوجاتے۔ ٢٤٤١ ) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِم ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ بَدَيْهِ

إِذَا الْخَسَّحَ ، وَإِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ ، وَلَا يُجَارِزُ بِهِمَا أُذُنَيْهِ. ٢٢٣٣) حضرت ابن عمر الثاثية فرمات بين كدني ياك يَرْفِينَا في مُمازشروع كرتے وقت، ركوع ميں جاتے ہوئ اور ركوع سے اشتے

ے ہاتھوں کوا تنابلند کرتے تھے کہ وہ کا نوں سے او پرنہیں جاتے تھے۔ ٢٤٤١ ) حَلَّتُنَا هُشَيْهُ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا يَدْعَنَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛

مِثْلُ ذَرُلكَ. ۲۴۴۴) حفرت سلیمان بن بیار نے بھی یونہی روایت کیا ہے۔

٢٤٤ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبِرَنَا لَيْكُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدُرِيّ ، وَابْنَ عُمَو، وَابْنَ عَبَّاس،

وَابْنَ الزُّبْيْرِ ؛ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ ، نَحْوٌ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ.

۲۳۴۸) حفزت عطاء فرماتے ہیں کہ میں نے حضزت ابوسعید خدری، حضرت ابن عمر ، حضرت ابن عباس ، حضرت ابن زبیر دن کمیز م

ديكها كدوه ماتها اثعايا كرتے تھے۔ ٢٤٤) حَنَّلْنَا هُسَّيْمٌ ، قَالَ : أَخْرَرُنَا أَبُو حَمْزَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَرْفَعُ يَنَيْهِ إِذَا الْمُنْتَحَ الصَّلَاةَ ، وَإِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ.

۲۳۴ ) حضرت ابوحمزہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس ڈاٹٹو کو دیکھا کہ آپ نماز شروع کرتے وقت ،رکوع میں جاتے

ئے اور رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھوں کو بلند کیا کرتے تھے۔ ٢٤٤ ) حَلَّتُنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، غَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ قَنَادَةً ، غَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاتِهِمْ كَأَنَّ أَيْدِيَهُمُ الْمَرَاوِحُ إِذَا رَكَعُوا ، وَإِذَا رَفَعُوا رُؤُوسَهُمُ.

٢٣٣٢) معزت حسن فرماتے ہیں كدرمول الشيؤي في فازك دوران ركوع ميں جاتے ہوئے اور ركوع سے المحتے ہوئے اپنے یں کو چھوں کی طرح بلند کیا کرتے تھے۔

وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ. ( ۲۲۲۸ ) حضرے حمید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت الس واٹنو کو دیکھا کہ آپنماز شروع کرتے وقت ،رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع ہے اٹھتے وقت ہاتھوں کو بلند کیا کرتے تھے۔

( ٢٤٤٩ ) حَدَّثَنَا النَّفَقِيُّ ، عَنْ خُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ بَلَدُهِ فِي الرُّكُو و السيجود. (ابن ماجه ۸۲۲ دار قطني ۱۱)

(٢٣٣٩) حضرت انس بن ما لك دياي فرمات مين كدني ياك مَنْفِظَةُ ركوعٌ وجود إن جات بوئ باتصول كو بلندكيا كرت تتے۔ ( ٢٤٥. ) حَدَّثْنَا مُعَادُ بْنُ مُعَاذِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ ، يَفْعَلُهُ.

(۲۲۵۰) مفرت افعت فرماتے میں کدهفرت حسن بھی یونمی کیا کرتے تھے۔

( ٢٤٥١ ) حَنْدَنْنَا مُعَاذٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ :كَانَ مُحَمَّدٌ يَرْفَعُ يَدْنِهِ إذَا دَخَلَ الصَّلَاةَ ، وَإِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا

مِنَ الرُّكُوع. (۲۲۵۱) حضرت این مون کہتے ہیں کہ حضرت محمد پایٹیل نماز شروع کرتے وقت،رکوع میں جاتے ہوئے اوررکوع ہےاٹھتے وقت

ہاتھوں کو بلند کیا کرتے تھے۔

( ٢٤٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ؛ أَنَّ أَبَا قِلَابَةَ كَانَ يَرْفَعُ يَتَنْهِ إِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوع.

(۲۳۵۲) حضرت خالد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو قلا بدر کوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے مراٹھاتے ہوئے ہاتھوں کو بلند کہ

( ٢٤٥٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيِّهِ ، قَالَ :أُخْبِرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ الْقُرَسِينَ قَالَ : رَأَيْتُ أَبًا حُمَيْدٍ الشَّاعِدِيُّ مَعَ عَشَرَةِ رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِ النِّبِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : أَ

أَحَدُثُكُمْ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالُوا :هَاتِ ، قَالَ :رَأَيْتُه إذَا كَبَرَ عِنْدَ فَاتِحَةِ الصَّلَاةِ رَفَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ ، فُمَّ يَمُكُتُ فَائِمًا حَتَّى يَقَعَ كُلُّ عَظْمٍ ﴿ مُوْضِعِهِ ، ثُمَّ يَهْبِطُ سَاحِدًا وَيُكْتُرُ . (ترمذي ٢٠٠٣ ابوداؤد ٤٣٠)

( ۲۲۵۳ ) حفرت محمر بن عمل عرف فرياتے ہيں كہ ش ئے حضرت الوحميد ساعدى كودى اصحاب رسول مِنْفِقَاقَةٍ كے ساتھ ديكھا انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہارے سامنے حضور مُرافقتُ کا طریقہ نماز نہ بیان کروں؟ انہوں نے کہاضرور بیان کریں۔انہوں نے فر، ك ين ن رسول الله وين كود يحماك آب في جب نماز شروع كرف ك الي يحبر تحرير يم يكي تو باته الحاس ، جب ركوع. گئے تو ہاتھا تھائے ، جب دکوع سے مراٹھایا تو ہاتھا تھائے ، ٹھراتی دیر گھڑے ہوئے کہ ہر بڈی میں اعتدال آحمیہ ٹھرآ پ تحد

کی مصنف این ابی شیر بر جم (جلدا) کی کی کا ۱۳۳۷ کی کی ۱۳۳۷ کی کا سال انصالا ذ مصنف این ابی شیر بر جم (جلدا) کی کی کا ۱۳۳۷ کی کی کا ۱۳۳۷ کی کا این انصالا داده کا کا کا این انصالا داده کی کا

کے لئے تکمیر کہتے ہوئے جھکتے جلے گئے۔

( ٢٤٥١ ) حَلَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلّْتٍ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِنَارِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :رَأَيْتُهُ يَرْفَعُ بَكَنْيِهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، فَقُلُتُ لَهُ : مَا هَذَا ۗ ؛ فَقَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا قَامَ في الرَّكْحَيِّين

كُبُّرُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ. (بخاري ٢٣٩ـ ابو داؤد ٢٣١) (۲۳۵۳) حفزت محارب بن د ثار فرماتے ہیں کہ میں نے حضزت ابن تمر دائٹو کو دیکھا کہ وہ رکوع وجود میں جاتے ہوئے رفع یدین کیا کرتے تھے۔میں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو فرمانے لگے کہ نبی پاک پڑھنے کا گڑجب دور کعات سے کھڑے ہوتے تو مجھی رفع

# (٥) مَنْ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلَ تَكْبِيرَةٍ، ثُمَّ لاَ يَعُودُ

جن حضرات كے نزد يك صرف تكبير تح يمدين باتھ بلند كئے جائيں گے

( ٢٤٥٥ ) حَنَّتَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ وَعِيسَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا الْفَتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُهُمَا حَتَّى يَقُوْعُ .

(ابوداؤد ۵۳۹ دار قطنی ۲۲)

(۲۳۵۵) حفزت براء بن عازب بن فؤه فرماتے ہیں کہ نبی یاک مُرْفِقَاقاً جب نماز شروع کرتے تو ای وقت ہاتھوں کو بلند کیا کرتے تھے، پھرنمازے فارغ ہونے تک ہاتھوں کو بلندنہیں کیا کرتے تھے۔

( ٢٤٥٦ ) حَلَّلْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِم بْنِ كُلِيْبِ ، عَنْ عَبْدِ الرحمن بْنِ الأسُوّدِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَلَا أُرِيكُمُ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَلَمْ يَرْفَعُ يَكَيْهِ إِلَّا مَرَّةً.

(ترمذی ۲۵۷ ابوداؤ ۲۳۸)

(٢٣٥٦) حفرت علقمه فرمات بین كدا يك مرتبه حفرت عبدالله واليؤنے فرمایا كه كيا مين تهمين رسول الله ميز فين يخفي كي فماز نه د كھاؤں؟ پھرآپ نے نماز پڑھی اور صرف ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے۔

( ٢٤٥٧ ) حَنَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قِطَافٍ النَّهْشَالِيِّ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ لَا يَعُودُ.

( ۲۲۵۷ ) حفرت عاصم بن کلیب اپ والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی دانٹو صرف تماز شروع کرتے وقت ہاتھ اٹھایا

كرتے تھے، پھراس كے بعد ہاتھ ندا ٹھاتے تھے۔ ( ٢٤٥٨ ) حَمَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ؛ أنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ مَا

يَفْتَتِحُ ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُهُمَا.

( ۲۳۵۸ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ زلانؤ صرف نمازشروع کرتے وقت ہاتھ اٹھایا کرتے تھے ، کچراس کے بعد

. ( ٢٤٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكِ ، عَنْ أَشْعَك ، عَنِ الشَّعْبِيّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرَةِ ، ثُمَّ لاَ يَرْفَعُهُمَا. ( ۲۲۵۹ ) حفرت افعث فرماتے ہیں کد حفرت ضعی صرف پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، مجراس کے بعد ہاتھ نہ

(٢٤٦.) حَدَّثَنَا هُشَيْهُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنُ وَمُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا كَبَّرْتَ فِي فَاتِحَةِ الصَّلاةِ فَارُفَعُ يَدَيْك ، ثُمَّ لا تَرْفَعُهُمَا فِيمَا بَقِي.

(۲۳۷۰) حضرت ابراتیم فرمایا کرتے تھے کہ جبتم نماز شروع کرنے کے لئے تکبیر کہوتو ہاتھوں کو بلند کروہ پھر ہاتی نماز میں ہاتھوں

( ٢٤٦١ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، وَأَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ ، وَأَصْحَابُ عَلِيٌّ ، لَا يَرْفَقُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلاَّ فِي افْتِنَاحِ الصَّلاَةِ ، قَالَ وَكِيعٌ :ثُمَّ لَا يَعُودُونَ.

(۲۳۷۱)حفرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ تؤید بین کے اصحاب صرف نماز کے شروع میں ہاتھ بلند کیا

کرتے تھے اس کے بعدوہ رفع پدین نہ کرتے تھے۔ ( ٢٤٦٢ ) حَدَّثْنَا أَبُو بَكُو بِنُ عَبَّاشٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لاَ تَرْفَعُ يَدَيْك فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ إِلاَّ فِي الافْتِتَاحَةِ الأُولَى.

(۲۳۷۲) حضرت ایراتیم فرماتے میں کہ موائے تکبیرتج پیدے نماز میں ہاتھ بلندمت کرو۔

( ٢٤٦٣ ) حَلَّنَنَا أَبُو بَكْرٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ خَيْنَمَةَ رَاِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَا لَا يَرُفَعَانِ أَلَيْنِهُمَا إِلَّا فِي

(۲۲۷۳) حضرت طلحفر ماتے ہیں کدهفرت فیشمہ اور حضرت ابراہیم صرف نماز کے شروع میں ہاتھ بلند کیا کرتے تھے۔

( ٢١٦٤ ) حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، فَالَ : كَانَ فَيْسٌ يَرْفَعُ يَدَيْهِ أُوَّلَ مَا يَدُخُلُ فِي الصَّلَاةِ ، ثُمَّ لاَ

(۲۳۹۳) حفرت اساعیل فرماتے ہیں کرحفرت قیس صرف نماز شروع کرتے وقت رفع بدین کیا کرتے تھے۔

( ٢٤٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ لُفَصْيْلِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :تُرْفَعُ الأَبْدِى فِى سَبْعَةِ مَوَاطِنَ :إذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاقِ ، وَإِذَا رَأَى الْبَيْثُ ، وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ ، وَفِى عَرَقَاتٍ ، وَلِى جَمْعٍ ، وَعِنْدَ

كتاب الصلاة 🦎 

(۲۳۱۵) حضرت این عباس منتافی فرماتے ہیں کہ صرف سات مقامات پر ہاتھ اٹھائے جا کیں گے ① نماز شروع کرتے وقت

⊕ جب بیت الله برنگاه بزے ⊕ صفایر ⊕ مروه بر ﴿ میدان عرفات میں ﴿ مزدلفه میں ﴿ رَبِّ جمار کرتے وقت ــ ( ٢٤٦٦ ) حَلَّتُنَا مُعَاوِيَةٌ بِنُ هُشَيْمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْجُهَيْنِيّ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَرْفَعُ يَلَدْيُهِ أَوَّلَ

شَيْءِ إِذَا كَبُر.

(۲۴۷۱) حضرت مسلم جهنی فرماتے ہیں کہ حضرت ابولیلی صرف تکبیر تح یمہ کہتے وقت ماتھ الحاما کرتے تھے۔

( ٢٤٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُجاهِدٍ ، قَالَ : مَا رَأَيْت ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَا

(۲۲۷۷) حفرت بجام فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت ابن عمر تا اپنی کوصرف نماز کے شروع میں ہاتھوا ٹھاتے ویکھا ہے۔

( ٢٤٦٨ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْأَسُودِ وَعَلْقَمَةً ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَرْفَعَانِ أَيْدِيَهُمَا إِذَا الْعَنْيَحَا ،

ثُمَّ لَا يَعُودَان. (۲۴۷۸) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت اسود اور حضرت علقمہ نماز شروع کرتے وقت تو ہاتھ بلند کرتے تھے اس کے بعد

نہیں کرتے ہتھے۔

( ٢٤٦٩ ) حَدَّقَنَا يَاكِيَى بُنُ آدَمَ، عَنْ حَسَنِ بْنِ عَيَّاشِ، عَنْ عَبْدِالْكِيلِكِ بْنِ أَبْجَرَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَلِيْقَ، عَنْ ابْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : صَلَّيْت مَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَرْفَعْ يَكَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا حِينَ الْفَتَتَ الصَّلَاةَ ، قَالَ عَبْدُ

الْمَلِكِ : وَرَأَيْتِ الشَّعْبَيُّ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، وَأَبَا إِسْحَاقَ ، لاَ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إلاّ حِينَ يَفْتَتِحُونَ الصَّلاّة. (۲۳۷۹) حضرت اسودفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر داہتو کے ساتھ نماز ادا کی ،انہوں نے صرف نماز شروع کرتے وقت ہاتھ

بلند کئے ۔ حضرت عبدالملک فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی ،حضرت ابراہیم اور حضرت ابواسحاق کو دیکھا کہ وہ صرف نماز شروع کرتے وقت ہاتھ بلند کیا کرتے تھے۔

#### (٦) في التعويـن كُيْفَ هُوَ ؟ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، أَوْ بَعْدَهَا؟ نماز میںاعوذ باللہ قراءت سے پہلے پڑھی جائے گی یابعد میں؟

( ٢٤٧٠ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، قَالَ :افْتَنَحَ عُمَرُ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ كَبَّرَ ، ثُمَّ قَالَ : سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك، وَلَا إِلَهَ غَيْرُك ، أَعُو ذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

(۲۴۷۰)حفرت اسووفرماتے میں کہ حفزت محر ڈھٹٹو جب نماز شروع کرتے تواللہ اکبر کہتے اور پھر پہ کلمات کیا کرتے تھے (ترجمہ اے اللہ تو پاک ہےاور تیری ہی تحریف ہے۔ تیرانام بابر کت ہے، تیری شان بلند ہےاور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ۔اس کے بعد

آپ تعوذیزھتے پھرسورۇفاتحە كى تلاوت فرماتے۔ (٢٤٧١) حَلَثْنَا ابْنُ لُهُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَسْوَةِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُمَرَ الْتَسْحَ الصَّلَاةَ وَكَبْرَ

فَقَالَ :سُبْحَانَك اللَّهُمُّ وَبِحَمْدِكَ ، تِبَارِكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلاَ إِلهَ غَيْرُك ، ثُمَّ يَتَعَوَّذُ.

(۲۳۷۱) حفزت اسووفرہاتے ہیں کہ میں نے حفزت تم رہائٹھ کوسنا کہ آپ نے نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہا، مچریہ کلمات کے (ترجمہ) اے اللہ تو یاک ہے اور تیمری بی تعریف ہے۔ تیمرانام بابرکت ہے، تیری شان بلند ہے اور تیرے سواکوئی معبود نہیں۔اس کے بعدا پ نے تعوذ پڑھی۔

( ٢٤٧٢ ) حَلَّتُنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ لَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ كَانَ يَتَعَوَّذُ يَقُولُ :أَغُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، أَوْ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشُّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

(۲۲۷۲) حفزت نافع فرماتے ہیں کہ حفزت این نگر دورہ و تعوذ کے لئے پیونلمات کہا کرتے تھے (ترجمہ) میں شیطان مردود ہے

اللَّه کی بناہ جا بتا ہوں۔ یا بینکلمات کہا کرتے تھے (ترجمہ ) میں شیطان مردود سے اللَّه سیع دیلم کی بناہ جا ہتا ہے۔ (٢٤٧٣) حَلَّاتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَلِيٌّ، عَنْ كَهُمَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِم بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: صَمِعَنِي أَبِي وَأَنَا

أُسْتَعِيدُ بِالسَّمِيعِ الْعَلِيمِ ، فَقَالَ: مَا هَذَا ؟ قُلْ : أُعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، إنَّ اللَّهُ هُوَ السَّعِيعُ الْعَلِيمُ. ( ۲۲۷ ۳۱۷) حضرت عبدالله بن مسلم بن بيارفرمات بين كدهن أيك مرتبها توذيالله السيمة العليم يزه رباتها تومير ب والدفرمان كك

كربيكيا ٢٤ تم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كبو \_ الله تعالى مع عليم تو ي ي \_ ( ٢٤٧٤ ) حَلَّتُنَا عُبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ قَبْلَ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَبَعْدُهَا، وَيَقُولُ فِي تَعَوُّذِهِ :أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّحِيعِ الْعَلِيعِ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ يَخْصُرُونِ.

( ۲۴۷۲ ) حفرت الوب فرماتے ہیں کہ حضرت مجمد پیشیا سور ہ فاتحہ ہے کہلے اور سورہ فاتحہ کے بعد تعوذ پڑھا کرتے تھے۔وہ اپنے تعوذ میں ریکھات کہا کرتے تھے (ترجمہ ) میں شیطانی وساوس سے اللہ کی پناہ مانگیا ہوں اور میں اس بات سے بھی اللہ کی پناہ مانگیا ہوں کہ وہ میرے یا*س حاضر ہو*ں۔

( ٢٤٧٥ ) حَدَّثْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنِ، عَنْ عَمْرِو نُنِ مُزَّةً ، عَنْ عَيَّادِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ مُمَنْدِيم، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : شَيِعْتُ النِّينَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اقْتَسْحَ الصَّلَاةَ ، قَالَ :اللَّهُمَّ إِنِّي أَغُوذُ بِكَ مِنْ

الشُّيْطَان الرَّجيم ، مِنْ هَمْزِهِ ، وَنَفْخِهِ ، وَنَفْيْدِ (۲۴۷۵) حضرت جیر بن مطعم ویشو فرماتے ہیں کہ ش نے رسول اللہ بیٹھی کو نماز کے شروع میں فرماتے ہوئے سا ه معندان الأشير جرج ( جلدا ) في المعالم المعال

(ترجر) اے اللہ این شیطان مردود کی طرف ہے متوجہ کروہ تیاری، اس کی طرف سے مسلط کروہ تکبر اور اس کی طرف سے البهام کروہ شعر سے تیرک پناہ عیابتا ہوں۔

#### (٧) ما يجزىء مِن انْتِتَأْمِ الصَّلَاةِ

### نماز کن کلمات ہے نثر وع کی جاسکتی ہے؟

از کن کلمات سے شروع کی جاستی ہے؟ یاد میں میروز مرد کی میروز میروز کا بیٹری کا میٹری کا میٹری کا

(٢٤٧٦) حَلَمَنَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بِنُ حُرْبٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا سَبَّحَ ، أَوْ كَبَرَ ، أَوْ هَلَلَ أَجْرَأَهُ فِي الإِنْسِاحِ ، وَيُسْجُدُ سَجْمَتَنِي السَّهُوِ .

( ۱۳۷۷) حفرت ابراتیم فرمائے ہیں کہ آ دی نے اگر نماز شروع کرتے وقت بھان اللہ، اللہ اکبریالا الدالا اللہ کہا تو جا نزے۔ اور

مهوك.دوتجدے؛وتے ہیں۔ (۱۶۷۷) حَدَّثَنَا وَكِيغٌ ، عَنْ سُفْيانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبْلَى، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ:إذَا سَبَّحَ، أَوْ هَلَلَ فِي الْجِنَاح الصَّلَاةِ،

اُنْجُواُ أَوْمِنَ التَّكْبِيرِ. (٣٤٧) حضرت تكم فرات بين كدا كرنماز كرثروع كرتے وقت بجان اللہ يالا الدالا الله كها تو ينظمات اللہ اكبر كے قائم مقام

وجا کن گے۔ روز روز کا ان کا ان کا ان کی کی کی کی گران کی کا ان کی کا انگران کر کی کی کا انگران کی کی کا کا انگران کا

(٢٤٧٨) حَمَّقَنَا وَكِجِيعٌ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِى مُسْلِيمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ سُنِيلَ ، بِأَنِّي شَيْءٍ كَانَ الْاَنْبِيّاءُ يَسْتَغْفِيحُونَ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ بِالتَّؤْجِيدِ ، وَالتَّسْبِيعِ ، وَالتَّقْلِيلِ.

(۱۳۷۸) حضرت ابوالعالیہ ہے سوال کیا گیا کہ انبیاء تھائی کن گلات نے نماز شروع کیا کرتے تھے؟ فرمایا کہ وہ تو حید تہج اور انبلیل کے کلمات سے نماز شروع کیا کرتے تھے۔

> ( ٢٤٧٨) مَحَدُّنَا أَنُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الشَّعْفِيّ ، قَالَ بِيكَّ أَسْمَاءِ اللهِ الْنَسَّخت الصَّلاَةَ أَجْزَلُك. ( ٢٤٧٩) معزت محمى فرمات مِن كمَ الشَّعالَ كما مول من سـ كَن بمن مامسفان شروع كراوة عائز بـ

( ٨ ) في الرجل يَنْسَى تَكْبِيرَةَ الافْتِتَاحِ

ا گرکوئی شخص تکمیرِ تحریمہ بھول جائے تواس کا کیا تھم ہے؟ نیونر میں مصروری کی دورہ میں میں اور ان کا میان کی میں میں میں ان میں میں ان میں ان میں ان میں ان میں ان میں ا

( ٢٤٨٠ ) حَلَثْنَا أَنُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا نَسِيَ تَكْبِيرَةَ الانْجِتَاحِ السَّالُّفَ. ( ٢٨٨٠ ) معزت ابراتيم لم التي جين كرجب وكي فش يكتريخ يرجول جائة ودواره تتمرس سن از برهير .

(۱۳۸۰) معترضا برايم لم التي تاين كه جب لول على مايم فريمة حول جائده ودوبا و منظم سرعت محازم بير هيا. ( دور) محدَّثَنَا النِّن أوريسَ ، عنْ هِدَما هم ، عن الْمُحسَنِ ؛ في الرَّجُلِ يُنْسَى مَنْجَيدَةُ الْوَلْهَا (۲۸۸۱) حفرے حن فرباتے ہیں کدا گرکو کی تحض عمیر تحریمہ بھول جائے تو رکوئ کی مجبر اس کے لئے کانی ہے۔

( ٢٤٨٢ ) حَمَّنَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ؛ أَنَّهُ قَالَ ؛ فِى الرَّجُلِ إِذَا نَبِسَى أَنْ يُكَبُّر حِينَ يَقْسَجُ الصَّلَاةَ ، فَإِنَّهُ بَكُبُّرُ إِذَا ذَكَرَ ، فإن لَمْ يَلْدُكُو حَتَّى يَصْلَى مَصْبُّ صَلَاتُهُ ، وَلُجْزِءُ هُ تُكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ .

(۲۳۸۲) حضرت زہری اس خص کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر کو نگ خص نماز شروع کرتے وقت تکیم تو میں ہوں ہوں جب اے یادآئے بھیمر کہ لے۔ اگر اے نمازے فارغ ہونے کے بعد یادآئے تو نماز جائزے، کیونکدر کوئ کی مجبراس کے لئے کافی ہے۔

٠٠٠) - كَذَلْنَا أَشْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلِّرْفٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :إذَا نَسِىَ الإِمَامُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى الَّتِى يَفْتَيْحُ بِهَا الصَّلَاةَ أَعَادَه ، قَالَ الْحَكَمُ : يُجْزِءُ أَن كَبْهِرَةُ الرُّكُوعِ .

ہاں۔ ( ۱۳۸۳) ھنرت تماد فرہاتے ہیں کداگر امام نماز شروع کرنے ہے پہلے بحیر قریمہ بحول جائے تو نماز کا اعاد و کرے۔ ھنرت ھم پھیز فرہاتے ہیں کدوکرع کی تھیمراس کے لئے کائی ہوجائے گی۔

( ٢٤٨١ ) حَلَّنْهَا ابْنُ مَهْدِينَّى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّدُو ، عَنْ بِكُو ، قَالَ : بُكَرُّهُ إِذَا ذَكَرَ . ( ٢٨٨٣ ) حنزت برفرائ من كرجها واقاح الياق ويجهر كريل

(٩) في الموأة إذا افتتتَحَتِ الصَّلاَةَ، إلى أَيْنَ تَرْفَعُ يَدَيْهَا عند وغان مراح كر تروة الصالك السيال المراج المراج

عورت نمازشروع كرتے وقت ہاتھوں كوكہاں تك اٹھائے گئ؟ ( ٢١٨٥ ) حَدَثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْزُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَيْد دَيْو بْنِ دَيْتُونَ ، فان : رَأَيْتُ أَمَّ الدَّرْ 6) عِرْفَعُ بَدَيْهَا حَدُّو مَنْكِيْنِهَا

رِ حِينَ نَفَنْتِحُ الصَّلَاةَ ، وَإِذَا قَالَ الإِمَامُ سَعِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، وَفَعَتُ يَدَنَهُا فِي الصَّلَاةِ ، وَقَالَتَ :اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَدُدُ. ( ١٣٨٥ ) هنرت مجدر بدين زينون فريات بين كه ش نے حضرت ام الدرداء شاهنات كود يكھا كه انہوں نے نماز شروع كرتے وقت كندحوں تك إلتحداقات بين المام سمعة اللَّهُ لِمَنْ حَجِدَةُ كَهَا تَوْوَفَازَ مِن رَفَّ مِدِينَ كُمِنَا ورماتِهِ اللَّهُمُ وَبَنَّا لَكُ

الحمد ''بين. (١٤٨٦ كَذَلَتُنَا هُمُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شَيْخٌ لَنَا ، قَالَ :سَمِعْتُ عَطَاءً ؛ سُيْلَ عَنِ الْمُوْأَةِ كَيْفَ تَوْفَعُ بَعَدُيْهَا فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ : كَلْمُ تَلْدُنْكَ.

(۲۲۸۲) حفرت عطامے موال کیا گیا کہ گورت نماز میں ہاتھ کہاں تک اٹھائے؟ فرمایا جھا آل کے برابر تک۔

( ۱۹۸۷ ) حدظ رواد بن جورح ، عن او درایسی ، عن موسوف ، من . ( ۱۳۸۷ ) دهنرت زهری فرماتے میں که گورت اپنے اتھے کندھوں تک اٹھائے گا۔

( ٢٤٨٨ ) حَلَّنُ اللَّهُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَوْأَةِ إِذَا اسْتَفْتَحَتِ

الصَّلَاةُ ، مُرُّ فِعُ يَكَدِيُّهُ إِلَى مُكْنِينُهُا. ( ۲۳۸۸ ) حضر سِتِها وَلَم بِالاَكِرِ عَنْ مُعَرِّوتِ مُمَازِشُ ومَ عُكرتِي وقت بالقول كوجِها تَى سَكسا الحَما - ( ۲۳۸۸ )

( ٢٤٨٩ ) حَدُّثَا أَمُحَمَّدُ بُنُ بَكُو، عَنِ انْنِ جُرِيْجَ، قَالَ : قُلْتُ لِعَمَّاءٍ : تُشِيرُ الْمَرْأَةُ بِيَدَيْهَا بِالتَّكِيرِ كَالرَّجُلِ ؟ قَالَ (٢٤٨٩ )

:لاَ تَرُقُعُ بِفَلِكَ يَدَيُهَا كَالرَّجُلَ ، وَأَشَارَ فُخَفَصَ يَدَيُّ جِنَّا ، وَجَمَعَهُمَا الِيَّهِ جِنَّا ، وَقَالَ :إِنَّ لِلْمَوْأَةِ هَيْنَةً لِيَسْتُ لِلرَّجُلِ ، وَإِنْ تَرَكَّ ذَلِكَ فَلاَ حَرَجَ.

(۱۳۸۹) حضرت این جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے بدچھا کہ کیا عورت نماز میں تکیر تحریر کہتے وقت مرد کی طرح اشارہ کرے گی ؟ فرمایا کہ وہ مرد کی طرح اشارہ ٹیس کرے گی ۔ بلکہ وہ اپنے ہاتھوں کو بہت بچار کے گیا اور اپنے ساتھ جوز کررکھے

گ حضرت عطاء نے بیجی فرمایا کیرگورتوں کا جم مردوں جیمانییں ہوتا ، اگردوا سے چیوزیجی و سے تو کو کی آری نمیں۔ ( دوجہ) حَدَّلْنَا یُو نُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، فَالَ : حَدَّنِی یَحْنِی بُنُ مَیْمُونِ ، فَالَ : حَدَّنِی عَاصِمْ

۱) كان يونس بن منصور من المسلومي ياستى بن ميسور المان المسلومين عرض المسلومين عرض المستورين الموسطة المستورين حَفْصَةً بِنِنْتَ مِيسِرِينَ كَذِّرْتُ فِي الصَّلَاقِ ، وَأَوْمَاتُ حَذُّهِ لَنْدَيْجًا ، وَوَصَفَى يَوْمَى فَ 20 من المحمد المواقع المستورين عن المعربين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين

( ۱۳۷۹ ) حفر کے عاصم احول فرماتے ہیں کہ میں نے هضه بنت سریر کی کودیکھا کہ انہوں نے نماز میں تکمیر کی اور ہاتھوں کو چھاتی تک بلند کیا مصرت بچی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا۔

### ( ١٠) مَنْ كَانَ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ وَلاَ يَنْقُصِه فِي كُلِّ رَفْعٍ وَخَفْضٍ

### جوحفرات تمام اعمال میں تکبیر کہا کرتے تھے

ا (١٤٩١) حَلَّنَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْرَةِ ، عَنْ عَلْفَمَةَ وَالْاَسْوَةِ ، عَنْ عَنْدِ الله ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ بِمُثْكِرًا فِي كُلُّ رَفْعٍ ، وَوَضْعٍ ، وَقَيْلِمٍ ، وَقُلُودٍ ، وَأَلَّو بَمُومٍ ،

وَعُمَرٌ. (نرمذی ror\_احمد ror) (roy) حفرت عبدالله وینخه فرمات میں که زی یاک مُرَضِحَقَة، حضرت ابو بم واللهٔ اور حضرت عمر واللهٔ بررفع ووضع اور قیام وقعود ک

ولتَّ *كَبِيرُ لِهَا لَرَّحْ تَتْ* ( 1917 ) حَدُّثَنَا وَكِيغٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَصَمَّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ

ريم) حدثناً ورفيع ، عن سفيان ، عن عبيد الرحمين الاصم ، عن السيء فال : عان الشي علمي الله ع وَسَلَّمَ، وَالَّهِ بَكُو ، وَعُمَرً ، وَعُمْما لَا يُنْقِصُونَ التَّكْبِيرَ . (احمد ٣/ ١٢٥ عبدالرزاق ٣٥٠) ( ٢٤٩٢ ) حَلَّاتُنَا وَكِميعٌ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُتِمُّ التَّكْمِيرَ.

(۲۳۹۳) حفزت عمرو بن میمون فر ماتے ہیں کہ حضزت عمر جانٹو یوری طرح تکبیر کمیا گرتے تھے۔

( ٢٤٩٤ ) حَلََّكُنَا يَمُحَى بْنُ سَعِيلٍ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ :قَالَ عَمَّازٌ :لُوْ لَمُ بُلُوكُ عَلِيْ مِنَ

الْفُصُّلِ إِلاَّ إِخْيَاءَ هَاتَيْنِ التَّكْبِيرَتَيْنِ ، يَعْنِي : إِذَا رَّكَعَ ، وَإِذَا سَجَدُّ.

(۲۳۹۳)حضرت عمار فرماتے ہیں کد حضرت علی جانے والرکوئی فضیلت والاعمل نہ کرتے تو ان دو تکمیروں کا حیاء ہی ان کے لئے کافی

تھا۔ بینی رکوع اور بحدے کی تکہیر۔

( ٢٤٩٥ ) حَلَّانَا يَحْمَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، قَالَ : أَوْصَانِي قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ أَنْ أَكَبَّرَ كُلَّمَا

سَجَدُت وَكُلَّمَا رَفَعْت. (۲۳۹۵) حضرت ابوکلز فرماتے ہیں کد حضرت قیس بن عباد نے جھے وصیت فرمائی کہ میں تجدے میں جاتے ہوئے اور تجدے سے

ا ٹھتے ہوئے تکبیر کہا کروں۔

( ٢٤٩٦ ) حَلَّتُنَا يَحْمَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، قَالَ : كَانَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ يُعَلِّمُنَا التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ ، نُكِّبَرَ إِذَا حَفَضْنَا ، وَإِذَا رَفَعْنَا.

(۲۲۹۷)حضرت وہب بن کیسان فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ جابئہ ہمیں نماز میں تکبیراس طرح سکھایا کرتے تھے کہ ہم

نیجے جاتے ہوئے اوراد پراٹھتے وقت تکبیر کہا کریں۔ ( ٢٤٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقْفِقُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ؛ أَنَّ مَرْوَانَ كَانَ يَسْتَخْلِفُ أَبَا هُرَيْرَةَ ،

فَكَانَ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُتِمُّ التَكْبِيرَ. (۲۳۹۷) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ مروان حضرت ابو ہر رہ دیاؤہ کونماز کا کہا کرتا تھاوہ یوری تکبیریں کہا کرتے تھے اور حضرت

ابن عمر دیانو بھی یوری تکبیریں کہا کرتے تھے۔

( ٢٤٩٨ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُمَاعِيلَ بْنِ عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَوْن بْنِ عَبُواللهِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُو دٍ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ.

(۲۳۹۸) حفرت عون بن عبدالله فرمات میں كم حضرت ابن مسعود و الله ايورى تحبير بن كها كرتے تھے۔

( ٢٤٩٦ ) حَنَّتُنَا أَبُو مُعَادِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي رَزِينِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا سَجَدَ ، وكُلَّمَا رَفَعَ ، وَ كُلُّمَا نَهَضَ.

(۲۲۹۹) حفرت ابورزین فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹھ محدے میں جاتے ہوئے اور محدے سے اٹھتے ہوئے تکبیر کہا کرتے تھے۔

🗞 معنف ابن الي شير عتر ج ( جلوا ) 📞 😭 🈘 🈘 معنف ابن الي شير عتر ج ( جلوا ) 📞 😭 تناب الصلاة . ( ٢٥٠٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، قَالَ :صَلَّبْت خَلْفَ عَلِمُّى ، وَابْنِ

مَسْعُودٍ فَكَانَا يُتِمَّانِ التَّكْبِيرَ. ( ۲۵۰۰ ) حضرت ابورزین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی اور حضرت این مسعود ٹینٹو بین کے پیچھیے نماز پڑھی ہے وہ دونو ل حضرات

تمام تکبیری کہا کرتے تھے۔

(٢٥.١) حَلَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرُومٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ إذَا سَجَدَ ، وَإِذَا نَهُضَ بَيْنَ الرَّكُعَنَيْنِ. (۲۵۰۱) حصرت برد فرماتے میں کہ حصرت محول مجدے میں جاتے ہوئے اور دونوں رکعات کے درمیان اٹھتے ہوئے تکمبیر کبا

کرتے تھے۔ ( ٢٥.٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ ، وَإِذَا نَهَضَ بَيْنَ الرَّكُعَيُّنِ.

(۲۵۰۲) حضرت داود فرماتے ہیں کہ حضرت الوعثمان تجد سے میں جاتے ہوئے اور دونوں رکعات کے درمیان اٹھتے ہوئے تکبیر کہا 7.5

( ٢٥.٣ ) حَدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِ ﴿ بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ إِبْرَ اهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ التَّكْييرَ.

(۲۵۰۳) حضرت عمرو بن مروفر ماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم تمام تکبیریں کہا کرتے تھے۔

( ٢٥.٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّ ابْنَ الزَّبْدِ كَانَ يُكَبِّرُ لِنَهْصَيْتِهِ .

(۲۵۰۴) حضرت عمر و بن دینار فرماتے ہیں کہ حضرت ابن الزبیر رکعت سے اٹھتے وقت تکبیر کہا کرتے تھے۔

( ٢٥.٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْاشْعَرِيِّ ؛ أَنَّهُ قَالَ لِقَوْمِهِ :قُومُوا حَتَّى أَصْلَىَ بِكُمْ صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالَ : فَصَفَّنَا خُلْفُهُ، فَكَبَّرَ ، ثُمَّ قَرَأ ، ثُمَّ كَبَّر ، ثُمَّ ركع ، ثُمَّ رَفَعَ رأْسَهُ فَكَبَّرَ ، فَصَنَعَ ذَلِكَ فِي صَلَاتِهِ كُلُّهَا.

(احمد ۳۳۲ طبر انی ۳۳۱۱)

(۲۵۰۵) حضرت ابو ما لک اشعری والثونے ایک مرتبدا پی قوم کے لوگوں ہے فرمایا'' اٹھو، میں تمہیں حضور مُؤفِظَةَ کی نماز سکھا تا

ہوں''لوگوں نے ان کے پیچیے مغیں باندھ لیں، چرآ پ نے تکبیر کہی مجرقراءت کی، چرتکبیر کہی، مجررکوع کیا، مجررکوع سے سراٹھایا اور پھر تكبير كبى \_انہوں نے يورى نمازاى طرح ادافر مائى \_

( ٢٥.٦ ) حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ بُرَيد بْنِ أَبِي مَوْيَمَ ، عُن أَبِي مُوسَى ، قَالَ : صَلَّى بِنَا عَلِيٌّ يَوْمَ الْجَمَلِ صَلَاةً ، ذَكَرَنَا بِهَا صَلاَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَسِينَاهَا ، وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ تَرَكُنَاهَا عَمْدًا ، يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَخَفْضٍ ، وَلِيَامٍ وَقُعُودٍ ، وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ.

کی معندان الی شیر تر جرا طدا) کی کیا اصالہ الصالہ اللہ کی کی کی کی کی کی کی کی کی ک (۲۵۰۱) حضر ت الاموق فرماتے ہیں کہ حضر ت کل واٹیز نے جگ جمل عمل مجمعی ماز رج حالی اور یہ محل فرما یا کہ حضور نیکڑ کی گا

نماز پڑھا کرتے تھے۔ پُٹریا تو تم اے مجول گئے یا ہم نے اے جان بو تیر کرچوڑ دیا۔ انہوں نے یون مُناز پڑھائی کہ ہرم تیر بھکتے ہونے اوراغتے ہوئے ادر تیا ہم قدود کے دشت انشا کم کیا۔ اورانہوں نے واکس اور یا کس طرف سلام پیجیرا۔

موئے اورائیتے بوئے اورتیام تھور کے وقت اللہ کم کہا۔ اورانہوں نے داکیر ادریا کی طرف سلام بھیرا۔ (۲۰۰۷) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بِنُ بِشُو ، فَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، فَالَ :حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، عَنْ غَیْلاَن بُنِ جَرِیرٍ ، عَنْ مُعَلَرْفِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشَّحْدِرِ ، فَالَ : صَلَّتُكُ أَنَا وَعِمْدًانٌ بُنُ حُصَیْنِ مَعَ عَلِیْ فَجَعَلَ بُکْتِرَ إِذَا سَجَدَ ، وَإِذَا رَفَعَ

عبد الله بن الشخير ، قال :صلبت انا وعِمران بن حضين مع على فجعل بكيّر إذا سَجَدُ ، وَإِذَا رَأْ رَأْسُهُ ، فَلَمَّا الْفُتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ ، قَالَ عِمْرَانُ :صَلَّى بِنَا هَذَا مِثْلُ صَلَاقٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. راحل معالم مناه اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّم

بنداری ۸۲۱، مسلم ۳۳۱) (عه ۲۵) حضرت مطرف،ن عبداللذفرمات میں کہ بل نے اور حضرت عمران بن حسین نے حضرت علی ویلئو کے ساتھ فہاز پڑھی۔وہ مجدے میں جاتے ہوئے تکبیر کہتے تھے۔ اور مراتھاتے ہوئے بھی تکبیر کہتے تھے۔ جب وہ فہاز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمران

فرمات كُذا انهوں نے اميم رسول الشريخ يختاج والى ان زكان سَعِيدٌ بْنُ جُينُو يُكَثِّرُ كُلَّمَّا وَلَعَى وَكُلَّمَا وَكَعَى ، قَالَ : فَلَدْ كِنَّهُ ( ٢٥.٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَلِيهِ الْمَدِلِكِ ، قَالَ : كَانَ سَعِيدٌ بْنُ جُينُو يُكَثِّرُ كُلِّمَّا وَلَعَ وَكُلَّمَا وَكَمَّى ، قَالَ : فَلَدْ كِنْ - مَدِيدَ لَكِيْمِ مُعَنِّمَ مِنْ فَقَالَ : فَكُلْ عَلِيمَ أَنْهَا صَلَاةً وَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : إِنَّكَ هُو تُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : إِنَّكَ هُو تَسَدَّى وَسُلَمَ ،

بُرُیْنُ پیو الرَّجُولُ صَاَحَهُ. (۱۳۰۸) هفرت ممبدالملک فرباح میں کرسعیدین جبررکوع سے اشحے وقت اور رکوع ثین جاتے وقت تجبیر کہا کرتے تھے ۔ جب ایڈ مختر سے اس بات کا ذکر کیا گیا تو آم بیوں نے فربالے کہ وہ جائے تھے کہ رسول اللہ بی تخطیح کا طریقتہ نماز یکی تھا۔ ھفرت سعید میں مجھی فیا ۔ تہ بھتی ان مُجا کا بعد سے ان کہ شاہد میں ہو ۔ مالی و

فرمات خ*تىكمان كُل*ى)وجى*ت الزُ*فْرِي ، قالَ :أُخْيَرَينى عَلِيقٌ بُنُ حُسَيْنٍ ، قالَ :إِنَّهَا كَانَتُ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ ( ٢٠٠٨ ) حَدُّثُنَا ابْنُ عُيَشَةَ ، عَنِ الزَّهْرِي ، قالَ :أُخْيرَين عَلِيقٌ بُنُ حُسَيْنٍ ، قالَ :إِنَّهَا كَانَتُ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَذُكرَ لَهُ أَنَّ أَبَا هُرِيْرُةَ كَانَ يُجَدِّرُ فِي كُلُّ خَفْسٍ وَرَفْعٍ. (عبدالرزاق ٢٣٩٥)

ر (۲۵۰۹) حضرت زہری فرمات ہیں کہ گھے تل کی تعمیری کے تعالی کر دس الله شریطنظ کھی ہوئی نماز پڑھا کرتے تھے۔ ان سے (۲۵۰۹) حضرت زہری فرمات ہیں کہ گھے تا ہی تعمیری کے تعالی کہ درسول الله شریطنظ کھی ہوئی نماز پڑھا کرتے تھے۔ ان سے

( ٢٥٠ ) حَقَلْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرِ ، عَنْ عِكْرِمَة ، قَالَ : رَأَيْتُ يَعْلَى يُصَلِّى عِنْدَ الْمُقَامِ لِكُثْرُ فِي كُلِّ وَضُع وَرَفْعٍ ، قَالَ : فَآتِيْتُ امْنِ عَبِّسٍ فَأَخْرِتُهُ بِلَلِكِ ، قَقَالَ لِي ابْنُ عَبَاسٍ :أُولِيْسَ بِلْكَ صَلَاةً رَسُول اللهِ صَلَّى

وَرُفْعٍ ، قَالَ : فَأَتَبِثُ اٰبِنَ عَبَّاسٍ فَأَعْرُقُهُ بِلَيْكَ ، فَقَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ : أَوَلَيْسَ بَلْكَ صَلَّاةً وَسُولِ اللّهِ صَلَّحَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا أَمْرِيعِكُوبِهَدَّ (بخارى ٨٥-ابن خزيه ٤٥٥) ٢٥/ حد - بكر . فها تروي كل من نرحط - ليلم كورة إمار إنهر كرائ فاز روحت كمان المحتال بحك وت-محمركا

(۲۵۱۰) حضرت عمر مدفر ماتے ہیں کدیش نے حضرت یعلی کومقام ایرائیم کے پاس نماز پڑھے دیکھاوہ اٹھے اور بھکتے وقت تحمیر کہا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کدیش حضرت این عباس کا پھڑھنے پاس آیا اور انیش سے بات بتائی۔ وہ فرمانے لگے کر کیا بیدرسول

الله مِلْفِظَةُ فِي كُمَا رُئِيسٌ فِي ؟ ( ١٠٠١ ) حَلَّهُ فَا مَا مِدُ مِنْ هَارُو مَن قَالَ : أَخْسَ فَا هُو

( ٢٥١ ) حَلَمْنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخَيْرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيُّرَةَ ، أَنَّهُ كَانَ إذَا صَلَى لَنَا كَبَرَ كُلُمُنَا رَفِعَ وَوَصَعَ ، وَإِذَا انْصَرَفَ ، قَالَ :أَنَا أَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ . (بخارى 24. مسلم ٢٩٣)

(۲۵۱۱) حفرت ایوسلرفربات میں که حفرت الدہر پر واٹیٹو جب ہمیں نماز پڑھاتے تو جھکتے اورا ٹینتے وقت بجیر کہا کرتے تھے۔اور جب سلام چیمر لینتے تو فرباتے کہ میں تمہین رمول اللہ بیٹونیٹی کی فار سکھار باقیا۔

(۱۱) مَنْ كَانَ لاَ يُبِتَدُّ التَّكْبِيرَ وَيُنْقِصُهُ ، وَهَا جَاءَ فِيهِ جن حضرات كِزو يك هر جرم كم نماز من تكبير ضروري نهيں

ا سرات عَدَّقَنَا أَبُو دَاوُدُ الطَّيَالِيسِيُّ، عَنْ شُكِمَاءَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِمْدًانَ ، عَنْ شَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ،

عَنْ أَبِيوهِ ، قَالَ مُصَلِّقَتِ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ لَا يُبِيِّهُ النَّكِيمِيرَ . (احمد ۲۳-۴۰) ۲۵) حمرت عمدالرمن بن ابری فریاتے ہی کہ یک نے رسول الله خاطفاتے کے محصرانز مزئی ہے، آپ ہر بڑی بھر کم خوش

(۲۵۱۳) حفرے عبدالرخمن بن اُبزی فریاتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ بڑھنے کے پیچے فماز پڑھی ہے، آپ ہر ہرمل میں تکییرنہیں کہا کرتے تھے۔

( ٢٥٣٧) حَدَّثُنَا أَبُو دَاوُدٌ، عَنْ شُعْلَةً ، عَنِ الْمُحَسِّنِ بْنِ عِنْوانَ ؛ أَنْ عَمْدُ بْنَ عَبْدِ الغَزِيزِ كَانَ لَا يُتِيمُ التَّكْبِيرَ. ( ١٩٧٧- ١ عند التعرب عالية له 1 7 م حد عد على العديد على المحديد على العرب على العرب المراجع على العرب المراجع

(۲۵۱۳) حضرت حسن ہن تکران فریاتے ہیں کہ حضرت تکرین عبدالحزیز ہر ترکل میں تکبیر فیص کہا کرتے تھے۔ روز پر مرد کا دو و و وروز بر دو و وروز براور مرد کا مرد کا مرد کر براور کا مرد در براور کر مرد کروڑ کا مرد کر

( ٢٥١٤ ) حَلَمُنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ :صَلَّتِت حُلُفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْغُزِيزِ ، فَكَانَ لَا يُنِيَّهُ النَّكْبِيرَ . ( ٢٥١٣ ) هنرت ميد فرمات بين كريش نے هنرت عمر بن عبدالعزيز که يجھے نما زيزهي ہے ، وہ ہر برگل من مجير نمين كم ب

( ٢٥١٥ ) حَلَّنَا حَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :أُوَّلُ مَنْ نَقَصَ التَّكْبِيرَ زِيادٌ.

(۲۵۱۵) حفرت ابراتیم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے زیاد نے نماز میں تکبیریں کہنا چھوڈی ہیں۔ درجہ پر پر کائین کرنے کے فرق کے میں میں بیٹری کا اللہ نے میٹری قائل میں آئن سے آئن سے آئی کے انداز کا اللہ

( ٢٥١٦ ) حَلَثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : صَلَّيْت خَلْفَ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ فَكَانَا لَا يُشِقَانِ انْتُكِ

. (۲۵۱۲) صَرْت عبدالله بن نگر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم اور حضرت سالم کے قیصے نماز پڑھی ہے، ووونوں ہر ہڑمل میں تجیمر نیں کہا کرتے تھے۔

( ٢٥١٧ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ ؛ مِثْلَهُ.

هي معندان البيشير ترج (طدا) کي هي معندان البيشير ترج (طدا) کي هي معندان البيشير ترج (طدا) کي هي معندان البيشير

(۲۵۱۷) ایک اور سندے یونہی منقول ہے۔

( ٢٥١٨ ) حَدَّنْنَا غُنْدُوْ ، عَنْ شُعْبُةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوَّةَ ، قَالَ :صَلَّتِت مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُنُسُر ، فَكَانَ لَا يُعِبُّهُ التَّكْبِيرَ . ( ٢٥١٨ ) حفرت عمره بن مره فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جمیر کے پیچے نماز پڑھی ہے وہ ہر ہڑمل میں مجبر نہیں کہا کرتے تھے۔

------(٢٥١١) حَدْثَنَا عَيْدُةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مِسْعَوِ ، عَنْ يَزِينَهُ الْفَقِيرِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَنْفُصُ التَّخْيِيرَ فِي الصَّلَاقِ، قَالَ مِسْعَرٌ : إِذَا انْحَطَّ بَعْدَ الرَّحُوعِ لِلشَّجُودِ لَمْ يُكْتِرُهُ ، فَإِذَا أَزَادَ أَنْ يَسْجُدُ الثَّالِيَةَ لَمْ يُكَبِّرُ.

ں ( ۲۵۱۹ ) حضرت پزیدالفقیر فرباتے ہیں کد حضرت عمداللہ بان عمرانا کی مسیحید الدولیات میں بیسو. ( ۲۵۱۹ ) حضرت پزیدالفقیر فرباتے ہیں کد حضرت عمداللہ بان عمرانا کی حکیم اے کم کردیا کرتے گئے تو اس وقت بھی تکمیر نہیں ٹین کہ جب وہ رکوع ہے بجدہ میں جاتے ہے تو تحکیم نوٹین کہتے تھے۔اور جب دومرا بجدہ کرنے لگتے تو اس وقت بھی تکمیر نہیں کتے تھے۔

(١٢) في الرجل يدرك الإِمَامَ وَهُو رَاكِعٌ، هَلْ تُجْزِنُهُ تَكْبِيرَةٌ

اَكُرُونُ فَضْ رَكُوعَ كَى حالت مِن المام سَلِ جائِ تَو كياا سے وہ ركعت لُ جائے گی يائيس؟ ( ٢٥٠٠ ) حَدَّفَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُعْمَدِ ، عَنِ الرَّهُونِي ، عَنِ النِّهِ عَنِ النِّي عَلَمَ وَزَيْدِ بْنِ قَالِبَ فَالَا : إِذَا أَوْرَتُكَ

الرَّجُلُ الْقُوْمُ وَكُوعًا ، فَإِنَّهُ يُعْجُزِنُهُ تَكْمِيرَةٌ وَاجِدَةٌ. (۲۵۲۰) حضرت انن تمراور حضرت نه برین جایت فرماتے ہیں کہ اگر کو کُٹ خس امام کو حالت رکورٹ میں کی جائے ہیں۔ (۲۵۲۰) حضرت انن تمراور حضرت نہ برین جایت جس کہ اگر کو کُٹ خس امام کو حالت رکورٹ میں کی جائے ہیں۔

( ۱۹۵۰ ) حضرت این عمراور حضرت ذید بن ثابت فرمات میں کہ اگر کو کی مخص لهام کو حالت رکوئ میں ال جائے تو اس کے لئے ایک تکبیر کہنا کا فی ہے۔ -

(۲۵۲۱) حضرت زہری فرماتے ہیں کد حضرت تروہ بن زیر اور حضرت ذید بن ثابت امام کے رکوع میں ہونے کی حالت میں اگر نماز میں شر کیے ہوتے تو رکوم ٹاورنماز کے لئے ایک می تجمیر کہا کرتے تھے۔

( ٢٥٢٢ ) حَلَّنْنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :وَاحِدَةٌ تُجْزِئُك.

(۲۵۲۲) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کرتمہارے لئے ایک بجمیر کانی ہے۔

( ٢٥٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، قَالَ : قُلْتُ لابْنِ أَبِي نَجِيحٍ : الرَّجُلُ يَسَنِيى إِلَى الْقَوْمِ وَهُمُ رُكُوعٌ فَيُكَبُّرُ تَكْبِيرَةً وَيَوْكُمُ ؟ قَالَ : كَانَ مُجَاهدٌ يَقُولُ :تُنْجَزِنُهُ

(۲۵۲۳) حفرت ابن علیہ نہتے ہیں کہ میں نے اُبن الی نُجُ ے یو چھا کہ آ دی جماعت میں اس حال میں شریک ہو کہ لوگ

کی معند این الباشیر مترجم (جلدا) کی کی کی کام ۱۹۵۹ کی کی کی کام العاد ال حالت رکوع میں بیں تو کیاوہ ایک تکبیر کہہ کر رکوع کر لے؟ وہ فرمانے لگے کہ حضرت مجاہد فرمایا کرتے تھے کہ اس کے لئے اپیا

( ٢٥٢٤ ) حَلَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :تُجْزِنهُ التَّكْبِيرَةُ ، وَإِنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ.

(۲۵۲۴) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ ایک تلبیر جائز ہے اگر زیادہ کے توافضل ہے۔ ( ٢٥٢٥ ) حَذَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :تُجْزِئهُ التَّكْبِيرَةُ.

(۲۵۲۵)حفرت ابن المسيب فرماتے بين كدا يك تكبير جائز ب\_

( ٢٥٢٦ ) حَذَّثْنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ أَبِي عُمَارَةَ ، عَنْ بَكُر ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ :كَبّر تَكْبيرةً. (۲۵۲۷) حضرت بكرفرماتے ہیں كدا يك تكبير كہداو\_

( ٢٥٢٧ ) حَلَّاثُنَا خَالِدُ بُنُ حَيَّانَ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ مَيْمُونِ ؛ تُجُزِئهُ تَكْبِيرَةٌ.

(۲۵۲۷) حضرت ميمون فرماتے بيل كدا يك تكبير كانى ب\_ ( ٢٥٢٨ ) حَلَّنْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُكَبِّرَ نَكْبِيرَكَنْنِ ، فَإِنْ عَجَّلَ ، أَوْ نَسِي

فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةً أَجْزَأُهُ.

(۲۵۲۸) حفزت حن اس بات کومتحب قرار دیتے تھے کہ آ دمی دو تکبیریں کیے۔اگر جلدی میں یا بھول کرایک تکبیر کہہ لی تو پھر مجھی جا ئزے۔

> ( ٢٥٢٩ ) حَلََّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، فَقَالَ :تُجُزِئُهُ تَكْبيرَهٌ. (۲۵۲۹) حفزت تھم فرماتے ہیں کدایک تلبیر کافی ہے۔

( ١٣ ) مَنُ كَان يُكَبِّرُ تَكْبِيرَتَيْن

جوحضرات اس موقع پر دونکبیریں کہا کرتے تھے

( ٢٥٠ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :يُكَبَّرُ تَكْبِيرَتَيْنِ. (۲۵۳۰) حفزت عمر بن عبدالعزيز فرمات بين كه دونكبيرين كيرگا\_

( ٢٥٣١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ رَبِيعِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ الْحَنَفِيّ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِيءُ

إِلَى الإِمَامِ وَهُوَ رَاكِعٌ ؟ قَالَ :لِيَفْتَتِح الصَّلَاةَ بِتَكْبِيرَةٍ ، وَيُكَبِّرُ لِلرُّكُوع ، فَإِنْ لَمْ يَفُعَلْ فَلا يُحْزِنُهُ.

'(۲۵۳۱) حفرت ابراہیم خفی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت این سیرین ہے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جواس حال میں جماعت کے ساتھ شامل ہو جبکہ امام رکوع کی حالت میں ہونے مایا وہ نماز میں شامل ہونے کے لیے تکبیرتح یمہ کیے اور پھر تکبیر کہیر کر

ر کوع میں شامل ہوجائے۔اگراس نے ایبانہ کیا تواس کی نمازٹییں ہوگی۔ پر تیزین و مربرہ و مورد کا سے مرد مرد کا تیزین و مرد کرتے ہے و میر

( ٢٥٣٢ ) حَلَّتُنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ أَبِى عُبْدِ الرَّحْمَسِ ، قَالَ : يُكَثّرُ تَكْبِدَرُّ وَلِلاِفْتِيَا حَ وَيُكَثِّرُ لِلرَّمُوعِ .

(۲۵۳۲) حفرت ابوعبدالرمن فرماتے ہیں کہ ایک تجمیر نماز میں شامل ہونے کے لئے اورایک تجمیر رکوئ کے لئے کیے گا۔

( ١٦٥٣ ) حَكَثَا اللَّهُ مُهُدِينَّ، عَنْ حَتَادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّلِيسِ، عَنِ أَبِى عَيُوالوَّحْمَرِ، قَالَ: يُكَثِّرُ تَخْمِيوَتَيْنِ. ( ١٣٣٣ ) حَمْرَت ايِعْمِدالرِحْمَلِ بِلِيتِي مِن كِيجِيرِ مِن كُنَّاءٍ

( ١٤ ) مَنْ قَالَ إِذَا أَدْرَكْتَ الإِمَامَ وَهُوَ رَاكِمٌ فوضعتَ يديك على ركبتيك من

قبل أن يرفع رأسه فقد أدركتُهُ

جو حضرات بیفر مانے ہیں:اگر آپ نے امام کورکوع کی حالت میں پایا اوراس کے سر اٹھانے سے پہلے آپ نے اپنے گھٹوں پر ہاتھ رکھ دیے تو وہ رُکعت آپ کول گئ

. ( ٢٥٢١ ) حَدَّلْنَا حَفُصٌ ، عَنِ أَبْنِ جُرِيُّج ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :إذَا حِنْت وَالإِمَامُ رَارَكُمْ فَوَضَعَتَ يَدَيْك عَلَى رُكِّيَنِنَكُ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَرَ أَنْكُ، فَقَدْ أَذْرُكِّت.

(۲۵۳۳) حفرت این عمر فرماتے ہیں کداگر آپ نے امام کورکو ی حالت میں پایااوران کے سرافحانے سے پہلے آپ نے اپنے گئی ۔ " بر بر بر آپ کر سے کہا گئ

ُ مُحْمُوں رِ ہاتھ رکھ دیے آدوہ رکعت آپ کول گئی۔ ( ٢٥٦٥ ) حَدَّمُنَا حَارَمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَمْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَتَّبِ ، قَالَ : مَنْ أَذْرَكَ

الإِمَامَ قُبُلَ أَنْ مِرْفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَدُ أَدُرُكُ السَّجْدَةَ. (rara) حضرت معیدین المسیب فرماتے ہیں کہ چوشش امام کے سراٹھانے سے پیلیدرکوع بش اس کے ساتھ ل گیا اے وورکعت

سى ك-( ٢٥٣٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغِيِّى ، قَالَ : قُلْتُ : الرَّجُلُ يَنْنَهِي إلَى الْقَوْمِ وَهُمْ رُكُوعٌ وَقَدْ رَكَعَ الإِمَامُ رَأْسَهُ ؟ قَالَ : بَمُشُكُمْ أَنْمَتُ بُغْضِ.

ر ہے ؟ (۲۵۳۷) هنرت داود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت فتص ہے۔وال کیا کہ ایک آدی جماعت میں اس حال میں شریک ہو کہ لوگ روع میں تنویکین مام نے سرافعا لیا تھا اس کا کیا تھم ہے؟ فر بایاتم لوگ ایک دوسرے کے امام ہو۔

(روں)، كئة تنا كۆيۈر ئىز كىلىنى كىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى دەخرىك ئىلىنى دەخرىك بادد. ( ٢٥٣٧ ) خَدَقْنَا كَوْيْدِرْ بْنُ هِشَامِ ، عَنْ جَعْفَى ، عَنْ مُنْهُونِ ، قَالَ :إذَا دَخَلَتْ الْمُسُجِدَ وَالْقُوْمُ رُكُوعٌ ، فَكَبَرْتُ ثُمَّ رَكَعْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعُوا رُؤُوسَهُمْ ، فَقَدْ أَذْرَكْت الرَّكْعَة.

( ۲۵۳۷) حضرت میون فرباتے میں کہ جب تم سمجیہ شی داخل ہوا دراؤگول کو دیھو کہ حالت رکوٹ میں ہیں ہتم تحبیر کہر کے ان سے مر افعانے سے بیلے دکوئا کر اور قسمیس و دو دکھت ان گئی۔

### ( ١٥ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا رَكَعْت فَضَعْ يَكُينُك عَلَى رُكْبَتَيْك

جوحفرات فرماتے ہیں کدرکوع کرتے وقت ہاتھوں کو گھٹنوں پررکھناہے

( ٢٥٣٨ ) حَمَّلُنَا أَبُو الأَحْرُصِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّالِبِ ، عَنْ سَالِيمِ الْبَرَّادِ ، فَالَ :َأَنِيَا أَبُ مَسْعُودٍ فَفَلُنَا :أَرِنَا صَلَاةً النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَكَبَرَّ ثُمَّ رَكَعَ ، فَوَضَى يَدْدِيهِ عَلَى (كُبَّنِهِ ، ثُمَّ قَالَ : هَكُذَا صَلَّى بِنَا.

(ابو داؤ د ۱۵۹ مد ۱۱۹ / ۱۱۹)

(۲۵۳۸) حضرت سالم براد کہتے ہیں کہ ہم حضرت الومسود کی خدمت میں حاضر ہونے اور عرض کیا کہ ہمیں رسول اللہ مُؤخِفَظ نماز سماعا دیجئے ۔ انہوں نے تحبیر کبی، چررک کیا، چراپنے ہاتھوں کو تھنٹوں پر کھااور پچرفر مایا کہ حضور مِؤفِظ نے بمیں اس طرح نماز پر حالی تھی۔

( ٢٥٦٩ ) حَمَّلُمُنَا اَنْنُ فَضَلْلِ ، عَنْ عَاصِم بْنِ كُلَيْبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَالِلِ بْنِ خُخْرِ ، قَالَ :كُنْتُ فِيمَنْ أَنَى اللَّبَىّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : لاَنظُرَنَّ إلىَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمُّا أَرُادَ أَنْ يُرْكَحَ رَفَعَ يَدَنِهِ ، أَنَّمَ رَكَعَ هُوصَمْ يَمَدُهِ عَلَى رُمُجَنِّكِهِ.

(۲۵۳۹) حفرت واکل بن جمر فرماتے ہیں کہ ش ال لوگوں میں ہے تھا جو صفور میلونے فاق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میں نے دل میں کہا کہ میں شرور بعفر ورحضور میلونے کا انداز دیکھوں کا ہے جہا تھے میں نے دیکھا کہ جب آپ بیلونٹیٹانے کو ک

اراده كيا تودنو رما تقوس كو بلندكميا ، جمر روم كا يا چراپ وفون رما تقوس كا تحسوس كردگها. ( ٢٥٤٠ ) حَدَّفَنَا عَبَادُ بْنُ الْعُوّامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْدِ و ، عَنْ عَلِيْ بْنِ يَعْنِى بْنِ خَلاَمِ ، عَنْ رِفَاعَة بْنِ رَافعِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ يَرْجُل : إذَّا الشَّقْيِكُ أَنْ أَيْتُوكَةً وَكُوثُرُ وَاقْرُأَ بِمَا فِيشَت ، فَإِذَا أَرْدُت أَنْ تُمْرَعَجَ

مَرِي مَسَى الله عَلَى وَكُبَيِّكَ ، وَمَكُن لُو مِن السَّبِينَ الْفِيمَة فَكُبُو وَالْوَالِيمَا فَاجْعَلْ وَاحْتَيْكَ عَلَى وُكُبِيِّكَ ، وَمَكِّنْ لُو كُو عِكْ. (ترمذي ٣٠٠ـ احمد ٢٣٠٠)

(۱۹۸۰) حضرت دفاعہ بن دالج فرماتے بین که حضور تنظیظاتے ایک آدی ہے فرمایا کہ جستم قبلے کی طرف رخ کر دو تنجیم کہواور قر آن مجید میں ہے جو چاہو پڑھواوہ کر جستم اوکو جا میں جاوگوا چی تصلیدال کھٹھوں پر رکھ دواور اطمینان سے رکوع کرو

(٢٥١١) حَلَّنُنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَارِثَةَ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَالِيشَةَ ، عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ؛ أَنَّهُ رَكَعَ

فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكَبَتَيْهِ. (ابنَ ماجه ٨٥٣)

(٢٥٨١) حفرت عائشه في هنط فارماتي بين كدرسول الله يَلْفِينَا في جب ركوع فرمات تواسينا باتحون كونكفنون يرركيق -

( ٢٥٤٢ ) حَلَّنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرَ رَاكِمًا وَقَلْدُ وَضَعَ بَكَنْهِ عَلَى رُكْتُنَهُ.

(۲۵۳۲) حشرت اسووٹر ماتے ہیں کہ یش نے حضرت بھر وہاؤڈ کو دیکھا کہ آپ نے رکوئ کرتے وقت اپنے ہاتھا پنے تکھٹوں پر ر محروں تر حتر

( ٢٥٤٣ ) حَذَّلْنَا ابْنُ لَهَمْدُلِ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِى مَعْمَرٍ ، عَنْ عُمَرَ ؛ أَلَّهُ كَانَ إِذَا وَكَعَ وَضَعَ يَكَدُهِ عَلَى وَكُبْرِهِ.

(۲۵۴۳) حضرت ابومعمر فرماتے ہیں کہ حضرت مروال جب رکوع کرتے توایے ہاتھوں کو گھٹوں پر دکھا کرتے تھے۔

٢٥٤١) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، وَوَكِيمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الزُّيْدِ بْنِ عَدِتْى ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : رَكَعْت إلى جَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّ اللّهُ عَلَّا عَلَا اللّهُ عَلَّا عَ

(بخاری ۵۹۰ مسلم ۳۱)

(۱۵۳۳) حفرت مصعب بن سعد فرمات میں کد عمل اپنے والد کے پہلو عمل نماز پڑھ رہا تھا، عمل نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے محکون کے درمیان رکھ گئے۔ انہوں نے میرے ہاتھوں پر ماردا اور فرمایا کہ پہلے ہم بھی اپنے ہی کم کرتے تھے، بھر میس تھم ہوا کہ ہم ہاتھوں کو تھنوں پر کھیں۔

ً ( ٢٥٤٥ ) حَلَّتُنَّا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوَّةً ، عَنْ خَيْشَةَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا رَكَعَ وَضَعَ يَكَنْيِهِ عَلَى (كُتَنِيُّهِ.

(۲۵۲۵) حفرت فیشمه فرماتے ہیں کہ حفرت این مرج دیافتے جب رکوع کرتے تو ہاتھوں کو گھٹوں پر دکھا کرتے تھے۔

( ٢٥٤٦ ) حَكَنَا غُنْدُوْ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ قَبْس بْنِ مُسْلِمِ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ :قَامَ فِينَا رُجُوْ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الأَنصَارِ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ ، قَفَالَ : إذَا رَكَحَ فَلَيْضَعُ بَنَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتُهُ ، وَلَيْمَكُنْ حَنِّى يَعْلُمُ عَجْبُ ذَنِيهِ.

(۲۵۳۷) حفرت طارق بن شہاب فرماً تے ہیں کہ قادیے کالڑائی کے دوران ایک انصاری سحانی ہمارے دومیان کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ جب کوئی خفس ادکوئا کرنا چاہے تواسے چاہئے کہ دواسینے ہاتھوں کو کھٹوں پر مجھا اور فوب بھٹے پہاں تک کساس کی کمر کا نجایا حصد بلند ہوجائے۔

( ٢٥٤٧ ) حَمَّنْنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرْيُرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ :إذَا رَكَعْتَ فَانْصِبُ وَجُهَك للفِيلَة، وَضَعْ يَدَبُكُ عَلَى (كُبِّنِكُ ، وَلاَ تُلْمَئِحْ كَمَا يُلْبَئِحُ الْحِمَارُ. من المصلاة المسال المسلام الم

( ۲۵۱۷) حفرت کعب فرماتے ہیں کہ جب تم رکوع کروڈ اپنے چہرے کو قبلے کی طرف دکھواور دونوں ہاتھوں کو کھٹوں پر رکھو۔اور سرکو ا تناز با دونہ جھا کا کہ دو اگدھے کے سرکی طرح کمرے نیچ چلا جائے۔

ا على إدار المديعة و رود المديم سرح من عميه الله عن الله عن أبي جَعْفَو ، عنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إذَا رَكَفْت ( ٢٥٨٨ ) حَمَّنُكُ السَّمَاعِيلُ بَنُ عَيْنُ عِنْ عَبْدِ الْعَدِيزِ فِي عَبْيِدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَو ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إذَا رَكَفْت فَصَعْ مُحَمِّنُكُ عَلَى رُكْجَبِّكُ ، وَالْهُمُ لِللهِ عَلَمْ لَكُ ، وَلَا تَفْتِعُ رَأْسُك ، وَلَا تُصَوِّبُهُ ، وَلا تَفْهِنْ

فضع کفیلٹ علمی رکتبنیک ، وابنسط طفہ کا ، وکا تقنع داسک ، وکا تصریّف، وکا تمنیّد ، وکا تفسیّد ، وکا تقسیّس. (۱۵۲۸) حضرت کل الطافی فرات میں کہ جب تم دکو تاکروا واپی تقلیوں کو گھٹوں پر مکورا پی کمرکو بچھا کو اپنے سرکو ندتو کمرے اونچارکھوا ورندی کمرے نیاد شاہے زیادہ کچیا واورندی بالکل کیٹر کے رکھو

اد مجارها ورنه بى مرسے بچاہ نداست را دو چیادا اور مدی با س سیزے رحو۔ ( ۲۰۵۷ ) حَدُّنَدُنَّا اَبُو خَالِم ، عَنْ هِمنَامِ بْنِ عُرُوقَ ، فَالَ : کَانَ أَبِي إِذَا رَسَّكَ وَصَعَ بَدَيْهِ عَلَى رَحْمَتَيْهِ . ( ۲۵۲۹ ) حضرت بشام بن فرود فر مات بین کدیمرے اللہ جب رکوع کرتے ہے تو ہاتھوں وگھٹوں پر رکتے تھے۔

(۲۵۳۹) حَمْرَت اِشَامِ مَن الروه لرماتے ہیں کہ میرے والد جب راوح کرتے تھے ہوا عول او صنون پر رہتے تھے۔ (۱۰۵۰) حَمَّدُتُنَا اَبْنُ فَصَیْلِ ، عَنِ الْحَسَنِ بِنِ عَبْیدُو الله ، قال : رَایْتُ اِبْرُ اِهِمَ یَصَعُ یَکنیدُ عَلَی رَحْجَیَدُ. (۲۵۵۰) حضرت سن من عبدالله لرائے ہیں کہ میں نے حضرت اور ایم کو کھا کہ وہ دکو ایم میں اس کے ایم محکون پر رکتے تھے۔ سید سید '' میں موجود کر اس کے اس کے میں اور کی اس اور اور اور اس میں اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں

فَافْسِیسُکُوا بِالرَّبُّکِ. (نسانی ۱۲۳) (۲۵۵۲) حفرت بُری این فرائے بین کرتبهارے لئے گھٹول کورکوٹ میں پکڑناسنت قرار دیا گیا ہے اپندا تم اُنہیں پکڑو۔ (۲۵۵۲) سَدُلْکُنَا وَکِیدٌ ، فَالَ : حَدَّلَنَا فِطْرٌ ، عَنْ أَبِی إِنْسُحَاقَ ، عَنْ عَاصِہ اِنْ صَمْدُوَّ ، عَنْ عَلِقْ ، فَالَ : إِذَا رَكُمْتُ

( ٢٥٥٣ ) حَكَثَنَا وَكِيعٌ ، فَالَ :حَلَّنَا فِطْوْ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ صَمْوَةً ، عَنْ عَالِيّ ، فَالَ : إذَا رَكَعْتَ، فَإِنْ شِنْتَ فَلْتَ هَكَذَا ، وَإِنْ شِنْتَ وَصَعْتَ يَدَيْكَ عَلَى رُكْتَبَكَ ، وَإِنْ شِنْتَ فَلْتَ هَكَذَا ، وَفِي طَبْقُتُ ( ٢٥٥٣ ) عفرت على الله فرمات مِن كدجبتم ركوع كروة جاءوة باعود باعود والوسكنون يركد وداوراكر جاءوة ودوس كخنول ح

(١٦) مَنْ كَانَ يُطَبِّقُ يَدَيْهِ بَيْنَ فَخِذَيْهِ

درمیان ایک دوسرے کے او پرر کھ دو۔

جو حضرات بیفر ماتے ہیں کہ رکوع میں دونوں ہاتھول کورانوں کے درمیان ایک دوسر

#### کے او پر رکھا جائے گا

( ٢٥٥٢ ) حَمَّدُنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ اِيْرَاهِيمَ ، قَالَ : دَخَلَ الْأَسْرَدُ وَعَلَقْمَةُ عَلَى عَيْدِ اللهِ ، فَقَالَ عَنْدُ اللهِ :صَلَّى هَوْلَاءِ بَعْدُ ؟ قَانَ . لَا ، قَالَ : فَقُومُوا فَصَلَّوا ، وَلَمْ يَأْمُو بِأَذَانِ ، وَلَا إِقَامَتٍ ، وَتَقَدَّهِ هُو فَصَلَّى بِنَا ، فَذَهَبْنَا نَتَأَخَّرُ فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا فَأَقَامَنَا مَعَهُ ، فَلَمَّا رَكُعْنَا وَضَعَ الأسْوَدُ يَدَيْهِ عَلَى رُكُبَنِّهِ ، فَنظر عَبْدُ اللِّهِ فَأَبْصَرَهُ فَضَرَبَ يَدَهُ ، فَنَظَرَ الْأَمْوَدُ فَإِذَا يَدَا عَبْدِ اللَّهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ وَقَدْ خَالْفَ بين أَصَابِعِهِ ، فَلَمَّا

فَضَى الصَّلَاةَ ، قَالَ :إذَا كُنتُمْ ثَلَاقَةً فَلْيَوْمَكُمْ أَحَدُكُمْ ، وَإِذَا رَكَعْتَ فَأَفْرِشْ ذِرَاعَبْك فَجِذَيْك ، فَكَانَّى أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّهُ سَيكُونُ أَمْرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ شَرَقَ الْمَوْنَى ، وَأَنَّهَا صَلَاةً مَنْ هُوَ شَوْ مِنْ حِمَارٍ ، وَصَلَاةً مَنْ لَا يَجدُ بُكًّا ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذِلكَ مِنْكُمُ فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا ، وَلَتَكُنُ صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحةً . فَقُلْتُ لِإبْرَاهِيمَ : كَانَ عَلْقَمَةُ وَالْأَسُودُ يَقَعَلَانَ

ذَلِكَ ؟ قَالَ :نَعَمُ ، قُلُتُ لِإِبْرَاهِيمَ :تَفَعَلُ أَنْتَ ذَلِكَ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، قُلْتُ :إِنَّ النَّاسَ يَضَعُونَ أَيْدِيَهُمْ عَلَى رُكَبِهِمْ ؟ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ :سَمِعْتَ أَبَا مَعْمَر يَقُولُ : رَأَيْتَ عُمَرَ يَضَعُ يَكَيْهِ عَلَى رُكْبَيِّهِ.

( ٢٥٥٣ ) حفرت ابراتيم فرمات مين كه حفرت اسود اور حفرت علقمه حفرت عبد الله وفائو كي خدمت مين حاضر موع حفرت عبدالله داین نے بوچھا کہ کیا ان لوگوں نے نماز پڑھ کی ہے؟ ان دونوں نے کہانہیں۔حضرت عبداللہ نے فر مایا اٹھوا درنماز پڑھو، انہوں نے نداذان کا تھم دیا اور شاقامت کا۔ مجروو آ کے بڑھے اور انہوں نے بمیں نماز پڑھائی۔ ہم چیھیے مٹنے لگے تو انہوں نے جمیں پکڑ کرایے ساتھ کھڑا کرلیا۔ جب ہم نے رکوع کیا تو اسود نے اپنے ہاتھ اپنے گھٹوں پر دکھ دیئے۔ جب حضرت عبداللہ نے انہیں ایسا کرتے دیکھا توان کے ہاتھوں پر مارا۔ اسودنے دیکھا کہ حضرت عبداللہ کے دونوں ہاتھ ان کے گھٹنوں کے درمیان تھے

اورانہوں نے این الگیوں کو کھول رکھاتھا۔ جب حضرت عبداللہ نے نماز کھل کر لی تو فریایا "جب تم تین ہوتو تم میں سے ایک آدمی نماز پڑھائے، جبتم رکوع کروتو اپنے باز ؤل کواپنی رانوں پر بچھالو،حضور مُؤَفِّقَةُ رکوع کی حالت میں انگلیوں کو کھول کر رکھا کرتے تتے اور پیمنظراب بھی میرے سامنے ہے۔اس کے بعد حضرت عبداللہ دہاؤ نے فرمایا کہ عنقریب ایسے امراء آئیں گے جونماز کومر دہ كرديں كے دواكى نماز ہوگى جوگد ھے نے زيادہ برى ہوگى اوراس نمازكاكوئى فائدہ ندہوگا۔ جبتم ميں سےكوئى ايساز بان يالے توانی نمازکواس کے وقت برادا کر لے۔اوران کے ساتھ محض نفل کے طور برشر یک ہو۔

رادی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ہے کہا کہ کیااس کے بعد پچر حضرت اسوداور حضرت علقمہ یونبی کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ میں نے ان سے یو تھا کہ کیا آ ہے بھی ایسائ کرتے میں انہوں نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا کہ بہت ہے لوگ تواپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے فر مایا کہ میں نے حضرت ابومعم کوفر ماتے ہوئے سناہے کہ حضرت عمر من النواپنے ماتھ تھٹنول پر دکھا کرتے تھے۔

( ٢٥٥٥ ) حَلَّثْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْرَدِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، فَالَ : عَلَّمَنَا النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ فَكَبَّرُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ رَكَعَ فَطَنَّقَ يَدَيْهِ بَيْنَ رُحُيِّيهِ.

کی معنداین این بنیرز بر (علدا) کی کی ۱۹۳۵ کی کا ۱۹۳۵ کی کتب انصلاند کی در ۱۹۳۵ کی کا ساز انداز می این انداز می (۲۸۸۸) محد و عوادهٔ دادهٔ و فالد ترس می سازاللهٔ مافذاتی زیمس نمازای می سازد این می ترس کنداند

( ۲۵۵۵ ) حفرت عبدالله والله فرماتے میں کہ رسول اللہ بیٹونیٹر نے بمین نمازان طرح سکھا کی کہ آپ نے تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ مدیریں میں میں میں موجہ نے روقی کی گئیشن کے بیان کی ایس کی انسان کے ایک کارپیشن کے معرفی کارپیشن کے بیان کی ا

ا الله الله المؤرَّدُونَ كَا الدِرِدُونَ عَمِن دَوْلَ المِتَصَلَ وَكُمُونَ كَ دَرَمِان رَحَا-( ٢٥٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْرُصِ ، عَنْ مُعِيرَة ، قَالَ : قُلْتُ لِإِنْراهِيمَ : أَكَانَ عَبُدُ اللهِ يُطَنَّقُ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى

، ) كَدَّقَنَا آبُو الاَحْرَصِ ، عَنْ مَغِيرَة ، قال : قلت لإِبرَاهِيمَ : اكانَ عبد اللهِ يطفى بإحدى بديهِ على الأُخْرَى فَبجعلهما بُنَنَ رِجُلُهِ رَيُقُرِشُ فِرَاعَيْهِ فَخَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ ؟ قَالَ :تَكُمُ ، قُلُتُ :ألَا ٱلْفُقُلُ فَلِكَ ؟ قَالَ : إِنَّ عُمَّمَ كَانَ يَطِيُّلُونِ بِكُفِّيْهِ عَلَى رُكِّيَتُهِ.

ن محصو عن یعنبی بعضیہ صلی و جبیبہ۔ (۲۵۵۲) محترت منیرہ کہتے ہیں کہ ثین نے محترت ابراتیم ہے سوال کیا کرکیا حضرت عبداللہ دیکٹو دکوئٹ شمائینے ہاتھوں کو دونوں مانگوں کر مردان ایک روسر سر کردن کیا کرتے تھے اور اپنے باز وی اکورانوں سر بچھالیا کرتے تھے۔ کانہوں نے فرمامال ب

ناعگوں کے درمیان ایک دوسرے کے اوپر دکھا کرتے تھے اور اپنے باز دوس کورانوں پر بچھالیا کرتے تھے۔؟انہوں نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا کر کیا ٹیر نگل کیا کروں؟ فرمایا کہ حضرت می دھٹٹو اپنے ہاتھوں کو گھٹٹوں پر دکھا کرتے تھے۔

( ٢٥٥٧ ) حَدَّتُنَا وَكِيعٌ ، فَالَ : حَدَّتُنَا عُنْهَانَ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، فَالَ زَانَّتُ أَبَّا عُنِيدُةَ إِذَا رَكَعَ طَنَقَ. ( ٢٥٥٧ ) حضرت عنان بن الي بندفرمات بين كه من في حضرت الدعيده ويضو كوريكها كدركوع كرت وقت إتحول كودونون

ناطُوں كەدەميان ايك دومرے پردكھا كرتے تھے۔ ( ٢٥٥٨ ) حَدُّثُنَا وَكِيعٌ ، فَالَ : حَدُّثَنَا ابْنُ عُونْ ، عَنْ إِبْراهِمَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ ، يَعْنِي : يُطَيِّقُ - وي من الله عند من من من الله عن الله عند الله عند الله عند الله عند من من من من من الله عليه وسَلَّم فَعَلَهُ ، يَعْنِي : يُطَيِّقُ

يَكَدِيْهِ فِي الرُّنُّكُوعِ . قَالَ ابْنُ عَنُونَ : فَلَدَّكُونَّهُ لابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَكَلَّهُ فَعَلَهُ مَوَّةً. (۲۵۵۸) حضرت ابراتیم فرماتے ہیں کہ بِی اِک مُؤْخِطُهٔ نے بھی این کیا۔ بیخن رکوع ش ہاتھوں کو دونوں ناظوں کے درمیان ایک

دومرے کے او پر کھا۔ حضرت اہن کون فر ہاتے ہیں کہ میں نے حضرت اہن میرین سے اس بات کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فر مایا کہ شاید

حضور مِنْوَفِيْغَةِ نِے ایک م تبدایسا کیا ہوگا۔

( ١٧ ) في الرجل إذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ مَا يَقُولُ؟

#### ۷۷) فی الرجل إذا رفع راسه مِن الر دوع 6 يفون: رکوع سے سراٹھائے کیا کہنا جائے؟

( ٢٥٥٥ ) حَدَّنَنَا هُمَنَيَنِهُم ، أَخْبِرَنَا هِشَام ، عَنْ فَيْس نِيْ سَفُو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ البَّنِ عَنَاس ، وضى الله عنهما ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرِّكُوعِ ، قَالَ :اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكُّ النَّحَمُدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْت مِنْ شَيْءٍ بِعْدَ ، أَهُلَ النَّنَاءِ وَالْمَجْلِ ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَبْت ، وَلاَ مُمُطِّقَى لِمَا مَنْفَت ، وَلاَ يَنْتُفَهُ ذَا الْجَدِّدُ مِنْكُ الْجَدُّدُ (مسلم ٣٣٤- نسانى ١٥٣)

(۲۵۵۹) حفرت این عبال می دون فرمات میں کہ نی یاک فرائن جب رکوئے سے مرافعات تو پی کلمات کہا کرتے تھے (ترجمہ )

و معندا بن البشيرة في (طوا) و المستخط ١٩٦٣ المستخط ١٩٦٨ المستخط ١٩٦٨ المستخط ١٩٦٨ المستخط ١٩٦٨ المستخط ١٩٦٨ المستخط ١٩٦٨ المستخط ١٩٨٨ المستخط ١٨٨ المستخط ١٨٨ المستخط ١٨٨٨ المستخط ١٨٨٨ المستخط ١٨٨٨ الم اے اللہ! تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، آسان وز مین اوران دونوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں تیرے علم میں میں انہیں بجر کر تیر ک تعریف ہے۔ تو تعریف اور بزرگی کا مالک ہے۔ جو چیز توعطا کرنا جا ہے اے کوئی روکٹنیں سکتا اور جوتو نہ دینا جا ہے اے کوئی د ہے نبیں سکتا کے آدمی کا مال وسر ماہداوراولا و تیرے مقابلے میں اے کوئی فائد وہیں دے عتی۔

( ٢٥١٠ ) حَلَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَثِي ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ؛ أَنَّ النّبيّ صَلّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رُأْسَةً مِنَ الرُّكُوعِ ، قَالَ :اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ ، وَمِلْ

الأرْض ، وَمِلْءَ مَا شِنْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ. (مسلم ٢٠٠٠ ابوداؤد ٨٣٢) (٢٥٦٠) حضرت ابن الى اوفى عندوي فرمات بين كدني باك وَفِي جب ركوع عدم الفات تو يد كمات كها كرت ية

(ترجمہ)اےاللہ! تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں،آسمان وزین اوران دونوں کے علاوہ جتنی بھی چزیں تیرے علم میں ہیں انہیں بھ کرتیری تعریف ہے۔ ( ٢٥٦١ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :حدَّثْنَا يَزيدُ بُنُ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ :حَدَّثْنَا أَبُو جُحيْفَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ،

إِذَا رَفَعَ الإِمَامُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعَ ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْلُ ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ ، وَمِلْءَ الأرضِ ، وَمِلْءَ مَا شِئْت مِنْ شَيْءِ بَعْدُ.

(۲۵۷۱)حضرت ابو جحیفه فرماتے ہیں کہ جب امام رکوع ہے سمراٹھا تا تو حضرت عبداللہ دینٹھ پرکلمات کہا کرتے تھے ( ترجمہ )اے الله! تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، آسان وزین اوران دونوں کے علاوہ جتنی بھی چزیں تیرےعلم میں میں انہیں بھر کرتیری

( ٢٥٦٢ ) حَلَيْنَا أَبُو الْأَحْوَسِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، فَالَ : كَانَ عَلِيٌّ إذَا رَفَعَ رأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، فَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، بِحَرْلِكَ وَقُرَّتِكَ أَقُومُ وَأَقْعُدُ.

(۲۵۹۲) حفزت حادث فرماتے ہیں کہ حفزت علی دہاؤ جب رکوع ہے سراٹھاتے تو پر کلمات کہتے (ترجمہ) اللہ نے من لیا اس کو جس نے اللہ کی تعریف کی ،اے اللہ!اے ہمارے پروردگار!سب تعریفیں تیرے لئے ہیں، تیری طرف سے عطا کر دہ قوت اور تیری طرف سے عنایت کردہ طاقت کی بنا پر میں اٹھتا اور پیٹھتا ہوں۔

( ٢٥٦٢ ) حَمَّثُنَّا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرُنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : حَدَّثْنَا فَرْعَةُ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، قَالَ :اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ ، وَمِلْءَ مَا شِئْت مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْت ، وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنَعْت ، وَلَا

يَنْفُعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكِ الْجَدُّ. (ابوداؤد ١٥٣٠ نسائي ١٥٥) (۲۵۷۳) حفزت فزعے دوایت ہے کدرمول الله تَوَفَقَعَ جب رکوح سے مرافحاتے تو میکلمات کہا کرتے تھے (ترجمہ )اے اللہ! کی معند این ایشید سرتم (جلد) کی کی اس استان این میشید می کتاب اصلان کی استان این انبین مجرکه تیری تعریف بسید م تمام توخیل تیرے کے بین ، آسان وزین اوران دونوں کے علاوہ متنی کئی چیزین تیرے ملے میں بین انبین مجرکه تیری تعریف ب

تمام عربیں تیرے سے بیں انسان وزین اوران دولوں کے علاوہ ہی بی چیز ہی تیرے میں بیں ایس جرکز بیری تعریف ہے۔ کو تعریف اور ہز دگی کاما لک ہے۔ جو چیز تو عطا کرنا جا ہے اے کوئی روکے نیس سکتا اور جوتو نید دینا چاہے اے کوئی دینیس سکتا کی

آ د کی کا مال وسر ماییا وراولا و تیرے مقابلے میں اے کوئی فائمدہ نہیں دے گئی۔ - میں مقابلہ میں مقابلہ کا مقاب

( ٢٥٦٤ ) حَدَّثَنَا يَخْتَى بُنُ أَبِي بَكْبُرٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِى عُمَرَ ، عَنْ أَبِى جُحِيْفَةَ ؛ أنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَامَ فِى الصَّلَاءَ ، فَلَشَّا رَفَقَ رَاُسَهُ مِنَ الرُّتُّوعِ ، قالَ :سَحِعَ اللَّهُ لِمِنْ حَبِلَهُ ، اللَّهُمَّ رَبَّنَ لَكَ الْحَمْدُ مِنْ ءَ السَّمَاءَ وَمِنْ ءَ الأَرْضِ ، وَمِنْءَ مَا شِئْت مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ، لاَ مَانِعَ لِمَنْ أَعْظَى لِم

وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ، يَمُدُّ بِهَا صُوْتَهُ. (ابن ماجه ٥٨٥- ابو يعلى ٨٨٢) (٢٥٦٣) حمزت ايوجيد فطف فرات بين كدومول الشريخ فظائ جب نماذ ش دكوع سرافحات توبي كمبات كها كرت شخ

رے بید کا ان خواجی کے ان کا انسان کی مسابق کا استان کا انتخاب کا میں ایک کا انتخاب کی ہے۔ اس وزیمن ( ترجمہ ) اللہ نے س کیا وہ جس نے اللہ کا ترکی انسان کی ایک مجرکر تیری تعریف ہے۔ جو چیز تو عطا کرنا چاہے اے کو کی روک ٹیمن مکٹا اور جو قید دینا جا ہے اے کوئی و شیش سکٹا کی آ دی کا مال وہر ماہدا ورا والد و تیرے مثالب نے بین اے کوئی قائد و ٹیمن و سکتی۔

بیگلمات کہتے ہوئے آپ آواز بلند کیا کرتے تھے۔ ( 1000) حَدَّلْنَا حَفْصٌ عَن الْهُرْ جُرِيْعِ عَن الدُّهْرِيْ مِي عَنْ أَمْهِ سَلَمَةَ ءَعْهُ أَمْهِ هُوْرُو كَا لَأَكُورُ أَلْهُمُّ

( coao ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْمِنْ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِ فَى ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيُّوةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ ، قَالَ :اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ .

الله اا عار عدب استعرفتين تيري كئي بين-

( ٢٥٦٠ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ؛ أَنَّ مَكْحُولًا كَانَ يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ :اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الأرْضِ ، وَمِلْءَ مَا شِنْت مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ، أَهُلَ الشَّبَاءِ وَالْحَمْدِ ، وَتَحْيَرُ مَا قَالَ الْعَبْدُ ، وَكُذِّنَا لَكَ عَنْدٌ ، لَا مَازِمَ لِمَا أَعْلَيْت ، وَلا مُعْلِى لِمَا مَنْفُت ، وَلاَ يَشْفُمُ

(۲۵۷۷) حضرت برد فرماتے ہیں کہ حضرت محول رکوئ ہے سراٹھاتے ہوئے پیرنگلات کہا کرتے تھے (ترجمہ) اے اللہ! قمام تعریفی تیرے لئے ہیں، آسان وزئین اوران دونوں کے علاوہ جنتی تھی چیز ہیں تیرے علم میں میں انہیں بھرکز تیری تعریف ہے۔ تو تعریف اور بزرگی کا الک ہے۔ اور تیری تعریف ان بہتر ہن مکات کے ساتھ جب بندے کہتے ہیں اور ہم سب تیرے بندے

عربی اور بزری کا الک ہے۔ اور بری عربی ال جبری کا مکانت کے عالی جب بندے کیے جی اور ام سب تیرے بندے بیں۔ جو چیز آو عطا کرنا چاہے اسے کوئی دوک میں سکتا اور جوتو شدرینا چاہے اسے کوئی دینے بیس سکتا کسی آق می کا مال تیرے مقابلے میں اسے کوئی فائد وقیس دیسے تی۔

عَنِ الْأَغْرَجِ ، عَنْ مُمَيِّدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِع ، عَنْ عَلِيَّ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، قَالَ : سَعِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَيِّدُهُ ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَك الْحَمُّدُ ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ ، وَمِلْءَ مَا شِئْتُ مِنْ ضَيْءٍ يَمُدُ.

( ۲۵۷۷) منرت علی ویلو فرماتے ہیں کدرمول اللہ وَلَوْقَافِهُ الورائے موافعاتے ہوئے بیگلت فرمایا کرتے تھے ( ترجہ) اللہ تعالیٰ نے من کیا جس نے اس کی تعریف کی واقعات است اللہ است اللہ است مام تعریفی تیرے لئے ہیں، آسمان وزین اوران

دونوں کےعلاوہ بینتنی بھی چیزیں تیرے علم میں میں اُنگی بھر *کر تیری اُنو*یف ہے۔ ( ۲۰۱۸ ) حَدَّثَنَا البُّنُ مُنگیر ، وَاَلَّهِ مُنعاوِیةَ ، عَنِ الْأَحْمَشِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْیْدُةَ ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْمَثِ ، عَنْ

(ط) محسنة ابن نصير ، فرابو معلون عمل و عصين ، عن سلود بين مثيده ، عن الفستورود بين الاحتيب ، عن مبكة أني ذُكَرَّ ، عَنْ مُحَلِّيقَةَ ، قال : صَلَّتِ مَعَ النَّيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانُ رُكُوعُهُ مُحُواً ومِنْ فِيَامِهِ ، مرت :

ثُمَّ قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، ثُمَّ قَامَ عَلِيلًا (ترمذى ٣١٣- ابو داؤد ٨١٤) (٢٥٦٨) حزت مذيفه ظائفة فرمات بين كريش في تي كريم التي التي التي المردي آپ كريم اي ماروع آپ كه قيام كر برابر

(۱۵۱۸) عزت هدایده رکانو کرمائے آیا کہ دیں کے ہی رہا بیجھے ہے ساتھ طار کرنا ہا، پ 6 اوس اپ نے لیام نے برابر ہواکر نا خا، گبرآپ پر کمانے (ترجمہ) اللہ تعالٰی نے زاید ایسے ، عن الآسوری ، قال : کان عُمَدُ اِذَا رَفِعَ رَأْسَهُ مِنَ (۲۰۱۹) حَدُّلْنَا يَعْلَى ، قالَ : حدَّثُنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ الْبُرَاهِيمَ ، عَنِ الْآسُرُدِ ، قالَ : کان عُمَدُ اِذَا رَفِعَ رَأْسَهُ مِنَ

الرُّكُوعِ، قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ ظَهُرَهُ. (٢٥٦٩) حضرت اسود فرمات بين كرحضرت عمر ويُلُورُونَ عسرا خات وسئ سيدها كخرے ہونے سے پہلے ريكمات كتب

(ترجم) الله تعالى ني تعالى جمس في السري تعريف كي . ( د . ١٥٠٠ ) حَدُقْنًا مُفَعَيْو ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الأَعْرَجِ، قَالَ ، سَعِفْتُ أَبَا هُرَيْرُةَ وَرُفَعُ صَوْنَهُ بِـ : اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَك الْحَمْهُ.

ر (۲۵۷۰) حشر ساطری قربات جی کی حضور سازی می می سود. (۲۵۷۰) حشر ساطری قربات جی که حضر سازی بربره وظیفی بلنداً دانه سید کلمات کیا کرتے تھے (ترجمہ) اے اللہ الاسراب رب اتمام تولیقی تیرے کے جی ۔

### ( ١٨ ) ما يقول الرَّجُلُ فِي رَكُوعِهِ وَسُجُودِةٍ؟

### آدمی رکوع اور تجدے میں کیا کے؟

(٢٥٧١) حَلَثُنَا خَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَبْلَى ، عَنِ الشَّعْمِيِّ ، عَنْ صِلَةَ ، عَنْ حَلَيْفَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بَقُولُ فِي رُكُوعِهِ : سُبُّحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ ، وفِي سُجُودِهِ : سُبُّحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ، قُلْتُ أَنَا لحفص : وَبِحَمْدِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ إِنْ شَاءَ اللَّهَ فَلَاثًا . (ابن خزيمة ٢٦٨ دار قطني ٣٦١)

(۲۵۷) حفرت مَد يفه والحق بدوايت ب كدرمول الله مَرْفَظَ أَدُولَ عَن يركمات كمّةٍ تحر ( ترجمه ) ميرارب ياك بعظمت

کی معنی این الی شیر تر تم ( جلدا ) کی کی اس ۱۹۹ کی کی است الصلان کی است الصلان کی است الصلان کی است الصلان کی ا والا ہے۔ اور تکورش میر کلمات کہتے تھے ( ترجمہ ) میرارب یا ک ہے، بلند ہے۔ این الی بلخ کہتے ہیں کہ میں نے خطرت ضعص ہے

والاہے۔ اور بودیں میں مات سے محد از جرجہ ) بحرارب یا ل ہے بھر ہے۔ ان ایک کے بین ایساں کے سرت ' سے' کہا کہ ساتھ ''ویکھ و'' محکی کہا کہ ترتے ہے انہوں نے فرمایا ہاں ،اگر اللہ چاہتا تو تمین مرتبہ کہا کرتے تھے۔ (ترجمہ ) میرارب پاک ہے ظفت والا ہے (ترجمہ ) میرارب یاک ہے ، بلند ہے۔

ے مشاولان کے رام کہ چارٹرین کے بہت ہے۔ ( ۲۰۰۲ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نَمُشُر ، وَأَبُّو مُمَاوِيقاً ، عَنِ الاَّحْمَشِ ، عَنْ سَمُدِ بْنِ عَيْشَدَةً ، عَن الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الاَّحْمَشِ ، عَنْ صِلَةَ بْنِ رُقُورَ ، عَنْ مُحَدِّيْفَةً ، قَالَ : صَلَيْتِ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَنَا رَكُعْ جَعَلَ بِعُولُ : شَبُحَانَ

رُٹِی الکھُظِیمِ ، فَمَّ سَبَحَدٌ ، فَقَالَ : سُبُحَانَ رُٹِی الاَّحْمَٰی. (۲۵۷۲) حضرت صدیفہ ٹاپٹو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ بِنُوفِقَافِ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، جب آپ رکوع میں جاتے تو ہید کلمانے کیتے (ترجمہ) میرارب پاک ہے عظمت والا ہے۔ اور جب مجدے میں جاتے تو پیکلمات کیتے (ترجمہ) میرارب پاک

فی الذُّعَاءِ، فَقَوْنُ أَنْ يُسْتَنِجُوابَ لَكُمُّ، (سلم ۱-۲۰۸ بوداد ۱۵۰۷) (۲۵۷۳) حضرت ابن عباس چیوخن رات بین که رسول الله تَقِینَظَ نِی ارشاد فرمایا جب تم رکوع کردو اس ش این رب کی تعظیم بیان کرداد جب مجدد کردو خوب دعا کرد. بهت امکان به کهتهاری بیدها تبول بودجائد - م

( ٢٥٧١ ) حَلَّانَا ابْنُ مُسُهِرٍ ، وَابْنُ لَفَسُيلٍ ، عَنْ عَبُو الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عِن النَّفُمَانِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَلِيَّ ، قال: قالَ النِّينُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ : فَهِسَ أَنْ أَفُواَ اللَّهُ أَنْ فِي الرُّكُوعِ وَالسَّجُودِ ، فَإِذَا رَكَعُنُمُ فَعَطَمُوا اللَّهَ ، وَإِذَا سَتَحِدُتُمُ فَاجْتَهِدُوا فِي الْمَسْأَلَةِ ، فَقَيْنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ. (ابو يعلى ١٩٥)

(۲۵۷۳) حضرت علی ویشو کے روایت ہے، رسول اللہ طبیعتی نے فریایا کہ بچھے اس بات سے منع کیا گیا ہے بیس رکوئ اور مجدول میں تر آن کی تلاوت کروں۔ جب تم رکوئ کر وقو اللہ تعالی کی تقطیم بیان کر داور جب مجدو کر وقو خوب دعا کر د ہو مکتا ہے کہ تمہار کی ہید دعا قبول ہوجائے۔

( ٢٥٧٥ ) حَدَّثَنَا ٱلُو خَالِدٍ ، عَنِ الْمِنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَوْنٍ ، عَنِ الْمِنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : فَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

(۲۵۷۵) حضرت ابن مسعود واثينهٔ فرمات مين كه رکوئ اورتود شرب تنمن تمن تمنی تسیحات مین -مربع رود و مدرود و و و از از و و و و و در و در در در در رود روز این و برزی از برود و و در میز و روش و و

( ٢٥٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسَارَكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسلِيمٍ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ بْنِ مُسْرَةً ، قَالَ :بَكَفَيى أَنَّ عُمَرَ كَانَ بَقُولُ فِى الرُّمُوعِ وَالسُّجُودِ قَلْمَرَ حَمْسِ تَسْبِيحَاتٍ ، سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمْلِوه. (٢٥٤١) حفرت ابراتيم بن ميسره فرمات بين كه حفرت محر ظافو ركوماً اور مجود ش پاغ تسييمات كر برابرسجان الله ومجمده كها كرتے تھے۔

وَإِذَا سَجَدَ ، قَالَ :سُبُحَانَ رَثَى الأَعْلَى ، ثَلَاثًا ، فَإِنْ عَجَّلَ بِهِ أَذْهِ ، فَقَالَ :سُبْحَانَ رَبُى الْعَظِيمِ ، وَتَوَكَّ ذَلِكَ أَجْزَأَةً (مسلم ٢٠١)

(۲۵۷۷) حضرت علی انتظافی فریاتے میں کہ رجبتم میں سے لوئی رکوئ کریے قبین مرتبہ پیکلمات کے (ترجمہ) اے انشدا میں نے تیرے کئے رکوئ کیا بائٹ میں تیرے کئے جھا میں تھے پرائیان لایا میں نے تھے پر مجروسر کیا ، میرانب پاک ہے ،عظمت والا ہے۔ پجر جب مجدہ کرتے تو تئین مرتبہ پیکلمات کہتے (ترجمہ) میرانب پاک ہے بلند ہے۔ اگر انتین جلدی ہوتی تو صرف اس جملہ پراکتفاء کر لیکے ''میرانب یاک ہے،عظمت والائے'' ان کلمات پراکتفا کرتا تھی جائزے۔

( ٢٥٧٨ ) حَدَّلْنَا عَبُدُ السَّلَامِ بُنُ حرب ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَوْدَةَ ، عَنْ اسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ سَلَّا أَبَا هُرَبِرَةَ ، فَقَالَ :انِّى رَجُلُّ اغْرَرُ ، فَمَا نَقُلُ فِي التَّسْبِيحِ فِي الشَّجْوِدِ ؟ فَالَ : فَكَانَّ تَسْبِيحاتِ.

آدمى ءوں، مهم بحدوں کی شیخ میں کیا کہیں ؟ فرمایا تین تسبیحات پڑھا کرو۔ ( ۲۰۷۹ ) حَدُثُنَا مُحَفُّصٌ ، عَنْ کَنْبُ ، عَنْ مُعْجَاهِدٍ ، قَالَ : صَلَّبْتِ حَلْفَ عُمَرَ بْن عَبْدِ الْعَرِيزِ فَعَدَدُت لَهُ فِي

الرُّكُوعِ أَزْبُعَ أَوْ خَمُن َ سَيِيحَاتٍ ، وَفِي السُّجُودِ خَمْس ، أَوْ سِتَّ تَسْبِيحَاتٍ . الرُّكُوعِ أَذَابِع

(۲۵۷۹) حفرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عمد العزیز کے بیچھے فماز پڑھی، میں نے گنا کہ انہوں نے رکوع میں چار میں جب ہ

یا پانچ مرتبهٔ تبیحات پڑھیں اور تجدے میں پانچ یا چھمر تبد

( ١٥٨٠ ) حَنَّفُنَا حَاتِمُ مُنُّ اِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعَفَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :جَانَتِ الْحَطَّابَةَ إلى النِّيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا لاَ نَوَالُ سَفُرًّا أَبَكُما ، فَكُيْفَ نَصُنُهُ بِالصَّلَاةِ ؟ قَالَ : سَبِّحُوا نَلَاثَ تَسُبِيحَاتٍ رُكُوعًا ، وَقَالاتَ تَسْبِيحَاتٍ سُجُودًا. (عبدالرزاق ٢٨٩٣)

(۱۳۵۰) حشرت جعفرانے والدے روایت کرتے ہیں کہ ایند شن اکٹھا کرنے والوں کی ایک جماعت حضور بڑھنے کی خدمت میں حاضر ہو کی اور طرش کیا '' یار سول اللہ اہم ہمیشہ شر میں رہتے ہیں ہم نماز کیے اوا کرین؟ آپ بڑھنے نے فریایا'' رکوع میں تین تسبیحات پر معمواد دول میں مجمع تمیں تسبیحات پر صوب

(٢٥٨١) خَلَنْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُغِيرَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَوِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ لَمْ يُسَدِّحْ فِي رُكُوعِهِ

هی معندان ان شیرتر ( بلدا ) کی هی انداز میدان ان شیرتر ( بلدا ) کی هی انداز انداز در انداز در انداز در انداز د

وَسُجُودِهِ ، فَإِنَّمَا صَلَاتُهُ نَقْرُ.

(۲۵۸۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جس مخف نے رکوع اور جود ش تسبیحات مذیر هیں اس کی نماز اطمینان سے خالی اور جُلت کا

. ١٥٨٢ ، مَحْتَثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُس ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : وَسَطًا مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّحُودِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ ، سُبُّحَانَ اللهِ وَيَحَدُيوهِ ، نَلَوَّالًا.

الرَّجُلُ فِي رُكُوعِو وَسُهُودِهِ ، سُبُحَانَ اللهِ وَيَحَدُدُوهِ ، فَلَاثَآ. (۱۳۵۲) حضرت من فر با اِکرتے تے کدورمیان رکوئی اور تجدویہ کرآ دی ٹین ٹین مرتبہ سُبُحانَ اللهِ وَیحَدُیدِو کے۔

٢٥٨٦) حَلَقَنَا مُشَيِّمٌ، قَالَ : أَخْمِرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : النَّامُّ مِنَ السُّجُودِ ، قَدُّرُ سَنْعِ

نسْبِ بحاتِ ، وَالْمُعْزِىءُ فَلَاكْ. (۲۵۸۳) حفرت من فر ما يارت من كمل مجدوبيب كرآ دق سات مرتبة سبجات كجدادر جائز مجدوبيب كرتمن مرتبه كي.

' ۱۶۵۳ مخترت مشرنها كرتے تخد كھ مل تجده يہ بحك آدى سات مرتبہ سجات كيادر جائز تجده يہ به كنين مرتبہ ہے۔ ۱۰۵۸ ) حَلَّنَا اَهِن نُعَيْرٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُنِيْدَةَ ، عَنْ مُحَتَّدِ بْنِ كَعْبٍ ؛ أَنَّهُ سَيعَةُ يَقُولُ ؛ أَذْنَى السُّجُودِ إذَا وَصَعْفَ رَأْسَك فِي الْأَرْضَ أَنْ تَقُولَ : شُنِّحَانَ رَبِّى الْأَعْلَى ، فَكَانًا .

، ۲۵۸۳) حضرت محمد بن کعب فرماتے میں کدسب سے کم دوجہ کا مجدوبہ ہے کہ آپٹی پیشانی زیمن پر دکھ کرتمن مرجہ سُیسُٹ کا رُقبی لاُخلی کور۔

. دهده ) حَدَّثَنَا وَكِيْمٌ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ أَجْلَح، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَيْدُ اللهِ، قَالَ:سَأَلَ الْمُسَيَّبُ بْنُ رَافِعِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ :كُمْ يُعْوِىهُ الرَّجُلَ إذَا وَضَى رَأْسَهُ فِي الشُّجُودِ مِنْ تَسْسِيحَةٍ ؟ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَكَثْ تَشْسِيحَاتٍ.

(٢٥٨٥) حضرت مينَّب بن رافع نے ابراتيم سے موال کيا کر تجده مُن کُتَّى تبيعاً سَكا في بين ، فرمايا '' تمن تبيعات'' ٢٥٨٦ ) حَدَّلْهُا ڪِيرِرُ بُنُ هِمِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَو ِ بِنِ بُرُقَانَ ، قالَ : سَأَلْتُ مَيْمُونًا عَنْ مِفْقارِ الرُّحُوعِ وَ السَّعْفُودِ ؟ فَقَالَ

: لَا أَرْىَ أَنْ يَكُونَ أَفَلَ مِنْ فَلَاثِ تَسَهِيَحَاتٍ . قَالَ جَعْفَوْ : فَسَالُتَ الزُّهُوِيِّ ، فَقَالَ : إذَا وَقَعَبَ الْمِطَامُ وَاسْتَقَرَّتُ ، فَقُلْتُ لَهُ :إِنَّ مِيْهُولًا يَقُولُ : فَلَاثَ تَسْهِيحَاتٍ ، فَقَالَ :هُو الَّذِى أَفُولُ لَكَ نَحُوْ مِنْ وَلِكَ. وَاسْتَقَرَّتُ ، فَقُلْتُ لَهُ :إِنَّ مِيْهُولًا يَقُولُ : فَلَاثَ تَسْهِيحَاتٍ ، فَقَالَ :هُو الَّذِي أَفُولُ لَكَ نَحُوْ مِنْ وَلِكَ.

: فرما یا کرمیشی تبیجات کی مقدارے کم نیس ہونے چاہئیں ۔ حضرت جعفر کیجے ہیں کدیش نے حضرت زہری ہے سوال کیا کہ اگر بین اور اعتدال اور استقرار آ جائے تو کیا یہ ادکان اوا نہیں ہوجائے؟ فرمانے گئے کہ حضرت میمون فرمایا کرتے تھے کہ تمن شیجات کی مقدار خروری ہے۔ اور میں چوجمیں کہر ہاہوں وہ اس کے برابری ہے۔

٢٥٨٧) حَلَثْنًا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ ذِيَادٍ الْمُصَلِّرِ ، عَنِ الْمَحَسِّنِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : فَلَاثُ تَسْسِيحَاتٍ فِي الرَّكُوع ، وَالشَّجُودِ وَسَطٌ. (۲۵۸۷) حفرت ابن مسعود دانیژ فرماتے ہیں کدرکوع اور سجود میں تین تسبیحات پڑھنا درمیانی مقدارے۔

( ٢٥٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ أَبِي الصُّحَى ، قَالَ : كَانَ عَلِي يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ :سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ ، ثَلَاثًا ، وَفِي سُجُودِهِ :سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ، ثَلَاثًا.

(٢٥٨٨) حفرت ابوالفتى فرماتے ہیں كەحفرت على طافق ركوع ميں تمين مرتبه سُبيَّحَانَ رُبِّي الْعَظِيم اور بجدوں ميں تمين مرتبه

سُبْحَانَ رُثِي الْأَعْلَى كَمَاكِرِتِي تِصِهِ

( ٢٥٨٩ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حَدَّثْنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشُّخْيرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ :سُبُّوحْ فَلُوسٌ ، رَبُّ الْمَلاَنِكَةِ

وَالرُّوح. (مسلم ٢٢٣- ابوداؤد ٨٧٨)

(۲۵۸۹) حفرت عائشہ ٹائند ناروایت کرتی ہیں کہ حضور مُلِقَقِقَ رکوع اور جود ٹیں پر کلمات کہا کرتے تھے (ترجمہ )اللہ بہت یاک

ب، بهت يا كيز كى والاب، فرشتول اورروح القدى كارب،

( ٢٥٩. ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَن ابْن أَبِي ذِنْب ، عَنْ إِسْحَاقَ بْن يَزِيدَ ، عَنْ عَرْن بْن عَبْدِ اللهِ ، عَن ابْن مَسْعُودٍ ، عَن النَّبِّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَّ :إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلَيْقُلْ :سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ ، ثَلَاثًا ، وَإِذَا سَجَدَ فَلَيُقُلُّ :سُبْحَانَ رَبِّى الْأَعْلَى ، فَلَانًا ، فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ وَسُجُودُهُ ، وَذَلِكَ

أُدْنَاهُ. (ترمذى ٢١١ - أبوداؤد ٨٨٢) (۲۵۹۰) حضرت این مسعود والله فرماتے ہیں کہ نی یاک میر فقط نے ارشاد فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی رکوع کرے تین مرتبہ

سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم كيداورجب بحده كرية تمن مرتبه سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى كيد جب ايها كرايا توركوع اور بحده كالل

انداز میں ادا ہو گئے ۔ اور میان کی ادنی مقدار ہے۔ ( ٢٥٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكْمِ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ فِي رُكُوعِهِ :رَبِّ

(۲۵۹۱) حضرت کیچلین جزار کتبے ہیں کد حضرت این مسعود واپٹونے اپنے رکوع میں فرمایا''اے میرے رب!میری مغفرت فرما''

( ١٩ ) في أدنى مَا يُجزى وأن يكون مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُود رکوع اور تجدہ کرنے میں کتنی مقدار کفایت کرسکتی ہے؟

( ٢٥٩٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْجَعْدِ ، رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنِ ابْنَةٍ لِسَعْدٍ ؛ أَنَهَا كَانَتُ تُفْرِطُ فِي الرُّكُوع تُطَاطِوًا مُنكَرًا ، فَقَالَ لَهَا سَعُدٌ :إِنَّمَا يَكُونِكَ إِذًا وَضَعْت يَدَيْكُ عَلَى رُكُبَيُّك.

(۲۵۹۲)ایک مدنی فخش بتاتے ہیں کہ حضرت سعد کی صاحبزاد کی روع میں حدے زیادہ جھکنے کی عجب کوشش کیا کرتی تھیں۔ حضرت سعد وٹافونے ان نے فرمایا کہتم ارب لئے اتا کا فی ہے کہتم اپنے ہاتھا ہے گھٹنوں پر دکھود۔

( ٢٥٩٣ ) خَلَثْنَا هُمُشَيْمٌ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنْ ِ ابْنِ مَّسْعُودٍ ، قَالَ :إذَّا أَمْكَنَ الرَّجُلُ يَكَنِهِ مِنْ رُكِبَيِّهِ ، وَالاَّرْضَ مِنْ جُمُنِيْمٍ ، فَقَدْ أَخِزُاهُ .

و اور من میں جبھیوں ( ۲۵۹۳) حضرت این مسعود علاق فراتے ہیں کہ جب رکوع میں آدمی اپنے ہاتھ کھٹوں پر اور تجدے میں اپنی پیشانی زمن پر رکھ

وت رياركان ادادوك \_ ( ١٩٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَمَّنْ سَعِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِقٌ بِقُولُ . بُدُونِهُ مِنَ الرُّمُوعِ إذَا وَضَعَ بَدَنُهِ

٢٥) عَلَى رُكُمْتُكُو ، وَمِنَ الشَّجُودِ إِذَا وَضَعَ جُنْهَةٌ عَلَى الأَرْضِ. عَلَى رُكُمْتُكُو ، وَمِنَ الشَّجُودِ إِذَا وَضَعَ جُنْهَةٌ عَلَى الأَرْضِ.

(۲۵۹۳) حضرت بم بن علی فریاتے ہیں کدر کوع میں اپنے ہاتھوں کو گھنٹوں پر دکھنا اور تجدے میں اپنی چیٹائی کوز مین پر دکھ دے توبیہ ارکان ادا ہوگئے۔

بِالْأَرْضِ أَجُوَّالُهُ. (٢٩٩٥) معزت ارزام ولا فؤرات بين كدجباً دى اپل پيشاني زين پر كود كَة بيكاني ج-

(٢٥٩٥) مَرْتِيَا مَنْ مِرْتِيَوْرُمَاتِ بِنَ رَجِبِ (وَمَا يِنْ حِينَانَ مِنْ رُحِدَة عَنِينَا مِنْ مِنْ مَنْ ( ١٩٥٦) مَذَلَنَا اللهُ عَلَيْهَ ، عَنِ اللَّهِ عَوْنِ ، عَنِ اللَّهِ سِعِرِينَ ، قَالَ : يُخْوِىءُ مِنَ الرُّكُوعِ إِذَا أَمْكُنَ بَكَيْهُ مِنْ رُكِيَتُكِمْ، وَمِنَ السُّجُودِ إِذَا أَمْكُنَ جَمِيْتُهُ مِنْ الأَرْضِ.

و وین انستجوند ادا اهنتن جیهه وین او رخین. (۲۵۹۷) هنرت این سیرین فر مات بین که رکوع ش این باقتول کونگشون بر اور مجدت ش انتی بیشانی کوزشن پر رکودت توبید

۱۳۵۷) نظرت این غیر زیر رائع یک ندرون بیل اینچ با حول و خول پردو بده سن پی چین وروس پردسد سند. کان اداره کئے ۔

( ٢٥٩٧ ) حَلَمْنَنَا أَنِّنُ عُلَيَّةً ، عَنْ ابْن أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :قَالَ طَاوُوس وَعِنْحُرِمَةً ، وَأَظُنُّ عَطَاءً تَالِلُغُهُمْ :إذَا أَمْكُنَ جُنْهَةً مِنَ الْأَرْضِ ، فَقَدْ فَضَى مَا عَلَيْهِ.

(٢٥٩٧) حفرت طاول، حفرت تكرمه اور حضرت عطا وفرمات مين كه جب بيشانى كوزشن رير كاديا تو فرض اداء وكيا-( د٨٥٥) حَدُونَنا حَفْصٌ، عَنِ الْمُحسَنِ بْنِي عَبْيْدِ اللهِ ، عَنِ الْمُسَبِّ بْنِ رَافِعٍ ، قالَ : إذَا وَضَعَ جَنْهَةُ على الأوْصِ،

الله المراجع ا المراجع المراجع

(۲۵۹۸) حضرت میتب بن رافع فرماتے ہیں کہ جب بیٹانی کوزین پر کھ دیاتو فرض ادابوگیا۔

( ٢٥٩٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءُ عَنْ أَذْنَى مَا يَجُوزُ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّبُودِ؟ فَقَالَ :إذَا وَضَعَ جَنْهَةً عَلَى الأَرْضِ ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكِبَتِهِ. وي مسنف اين اليشيرتر ت<sub>ا</sub> (جلدا ) **کچھ چيک مهي مهي مستف** اين اليشيرتر تي (جلدا ) **کچھ چيک مستف اين اليشير** تر تي (جلدا )

(۲۹۹۹) حضرت منعقل مین عبید الله فرماتے میں کدیش نے حضرت عطاء ہے دکوع وجود کی ادنی مقدار کے بازے میں پو چھا تو انہوں نے فرمایا کہ جب پیشانی کوزمین براور اتھوں کو گھٹوں بررکھ دیا تو بدارکان ادا ہوگئے۔

( ٦٦٠٠ ) حُكَّنُتُ ، عَنِ ابْنِ عَبَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إذَا وَصَعَ يَكَدُهِ عَلَى وُكُبَيِّهَ أَجْزَأَهُ. ( ٢٠٠٠) معزت كابدفرات إلى كدجب إتون كوهمنون يُركد يا توركع بوكيا ـ

# ( ٢٠ ) في الرجل إذا رَكَعَ كَيْفَ يَكُونُ فِي رُكُوعِهِ؟

#### رکوع کرنے کا درست طریقہ

(٢٦٨) حَدَّنَا أَنُو خَالِهِ الأَحْمَرِ ، عَنْ حَسَيْنِ الْمُكْتِبِ ، عَنْ مُدَيْلِ ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، فَالَثْ :كَانَ النَّبِّقُ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَمَ إِذَا رَحَعَ لَمْ يُشْخِوضُ رَأْسَهُ ، وَلَمْ يُصَرِّبُهُ ، كَانَ يَشَ ذَلِكَ.

(۲۰۰۱) حضرت عائشہ شخصاہ نام باتی میں کہ حضور <u>مناطق</u> نظریب کوئے کرتے تو رکوئے میں سرکو نہ زیادہ تبدیکا تبے نہ بالکل سیدها رکتے تبچہ ، مکلسان دونوں کیفیات کے درمیان رکتے تئے۔

( ٣٠.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُنْسِنَةً ، عَنْ عَلِيهِ اللهِ بْنِ عُشْمَانَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَقِيفٍ ، قَالَ : سَنَّكُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : اتَّقِ الْحَنْرَةَ فِي الرُّكُوعِ ، وَالْحَدُبَةَ.

(۲۷۰۲) ایک تشیق شخص کتیتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہر یوہ ڈیٹٹو ہے دکوئ کے بارے میں موال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ دکوئ میں کم کوکمان بناکر سرکو چھکانے سے اور کمر کو بائد کرنے ہے۔

(٣٠٣) حَنْفَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِى نَصْرَةً ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ :إِذَا رَكَعْت فَانْصَبُ وَجُهَك لِلْهِلَيْةِ ، وَضَعْ يَدَيُك عَلَى (مُجَيِّك ، وَلا تُدْيَح كَنَا يُكْبَرِّهِ الْهِجَدَارُ.

(۲۹۰۳) حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب تم رکو تاکر دو آپنے چیرے کو قبلے کی طرف رکھواور دونوں ہاتھوں کو کھنٹوں پر رکھو۔ اور مر کو اتازیادہ نہ جھاؤ کہ وہ گلہ ھے کسر کی طرح کمرے بیٹے چلا جائے۔

( ۱.۵. ) حَدَّلْنَا هُشَيْهٌ، عَمْ مُعِيرَةً، عَنْ أَبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَكُومُ أَنْ يُرْفَعَ الرجل زَأْسُهُ إِذَا كَانَ وَابِحَكُه، أَوْ مُصُوْتِهُ. ( ۲۰۰۳) حشرت منبره فرماتے ہیں کدحشرت ایرائیم اس بات کونا پندخیال فرماتے ہے کہ آدی رکوع میں سرکو بہت بلند کرے یا اگل مهد حاکر لے۔

(٢٠٠٠) حَدَّثَنَا اَمِنُ اِوْرِيسُ ، عَنْ عَنْمَانَ بِي الْأَسُوْدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَلَّهُ كَانَ يَكُودُ الشَّحَاوُبَ فِي الرَّحُوعِ . (٢٠٠٥) حَرْسَة بِالدِرُكُومُ كُرِيَّة مِن عَرَكُوفَ مِن كَامِرَ مِنْ مَكَانِهُ مَا يَشِرَ فِيلِ فَرِياحٍ عَيْر

( ٢٦.٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ الشَّهِيدِ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سيرين بَقُولُ :الزُّكُوعُ هَكَذَا ،

كى مىنساندانلىتىرىتر تراطدا) كى كى الله مى الله كى ال

. وَوَرَصَفَ مُعَاذَّ أَنَّهُ يُسَوِّى عَلْهُرَهُ ، لاَ يُصَوِّبُ رَأْسَهُ ، وَلاَ يَرَفَعُهُ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ ، غَيْرَ أَنَّ الْحَسَنَ تَكَلَّمُ بِهِ كَلَامًا.

۲۰۰۷) حفرت حبیب بن شبید فرباتے ہیں کدش نے حفرت تجرین میرین کوفر ماتے ہوئے سا کر دکوع اس طرح ہوتا ہے۔ رحضرت معاذ نے اس کی بیصورت بیان قربالی کہ آدی کمر کو پالکل سیدھارتھے، اس طرح کد سر کوشذ پالکل سیدھارتھے اور ندی سرح

ر سعرت معود ہے ان کی میسورت بیان برمان کیدادی سروبا سی سیدهارے ان سری استرو صدوبا میں میدمارے درسان کد کرے۔وہ کہتے میں کد مل نے دھرت میں اوگی کا نوبائی شرائے البتہ میں ان میارے میں کلام کیا کرتے تھے۔ ۔ مرتب وقد روز روز میں مروق کے درمانے ماد مروز رہا کہ درمان کا بھر ہے ہوئی میں میں میں ہوگا کی مرتب الموسور می

۲۷۰) حضرت عبدالرمن بن انی بلیل فرماتے ہیں کہ ٹی پاک شکھنے جب رکوع کی حالت میں ہوتے تو ایک کیفیت ہوتی تھی کہ رآپ شرکھنے کے دولوں شانوں کے درمیان پائی ڈال دیاجا تا تو دوڈ طوان نہ ہونے کی دجہتے دہیں تھم جوا تا۔

( ٢٦ ) في الإمام إذا رَفَعَ رأْسَهُ مِنَ الرُّ كُوعِ، مَاذَا يَقُولُ مَنْ خَلْفَهُ؟

جب امام رکوع ہے سراٹھائے تواس کے مقتدی کیا کہیں؟

·٣٠) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنِنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِيُ ، عَنْ أَنَسُ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إِذَا قَالَ الإِمَامُ :سَيعَ اللَّهُ لِعَنْ حَجِدَةُ ، فَقُولُوا :اللَّهُ مَّرَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ.

۲۷۰۸ ) حضرت الس الثانو بعد روايت ب كرحضور مُؤفظة في ارشاوفر ما يا كد جب امام سَعِعَ اللَّهُ لِمَدُن تحيدتَهُ كبَوْتَمَ اللَّهُمّ نَا لَكُ الْمُحَدُدُ كُرو.

سَيعَ اللَّهُ لِمَنْ حَيِمَةُ ، فَقُولُوا : اللَّهُمَّ وَتَنَا لَكَ الْحَمَدُةُ. (بخارى er-مسلم er-) المستع اللَّهُ لِمَنْ حَيِمَةُ ، فَقُولُوا : اللَّهُمَّ وَتَنَا لَكَ الْحَمَدُةُ. (بخارى er-مسلم er-) ( er-) حفرت الع بريره تأثير سروانت ب كرهنود في في المارة في باكر جب امام سَبعة اللَّهُ لِمَنْ حَجِدَةً كَهِ وَ

لَهُمْ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَبر. ٣١) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ سَمِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ فَنَادَةً ، عَنْ بُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ،

عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النِّينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إذَا قَالَ الإِمَّامُ :سَمِعُ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النِّينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إذَا قَالَ الإِمَّامُ :سَمِعُ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : اللَّهُمْ رَبِّنَا لَكَ الْحَمْلُ . يَشْمُعُ اللَّهُ لَكُمْ إِنْ (مسلم ٣٠٣. احمده/ ٤٠٥)

۲۲۱) حضرت ابومول فائية ب دوايت ب كرمضور في الشاخر ما يا كدجب المام سيعة اللّه أيض حجيدة كروح اللّه م

مَا لَكَ الْحُمْدُ كَهِو\_اللَّهِ عَالَى تَهارى اللَّهِ إِلَى الْحُمْدُ كَهُو اللَّهِ عَالَى تَهارى ا

( ٢٦١ ) حَلَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُورُورَةَ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّكَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا رَكَّعَ فَارْ كَعُوا ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِلَةُ فَقُولُوا : اللَّهُمُّ رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ. (مسلم ٢٠٠١ - ابوداؤد ٢٠٠٣)

(۲۷۱۱) حصرت ابو بریره وی و دوایت ب كرهم و روز این از دار دار دار این كدام كواس كے مقرر كياجات كتم اس كى اتبار كرو،جب ووركوع كرية تم ركوع كرواورجب المامسمع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَبَوْتُم اللَّهُمَّ وَبَنَّا لك الْمُحمَّدُ كبر

( ٢٦١٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَنْدِ اللهِ ، قَالَ :إذَا قَالَ الإِمَامُ .سَمِير اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، قَالَ مَنْ خَلْفَهُ :اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

(٢٦١٢) معزت عبدالله والله في في ما ياك جب الم سميع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَانِوْ مَعْدَى اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كبير.

( ٢٦١٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ يَقُل الْقَوْمُ خَلْفَ الإِمَامِ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَر حَمِدَهُ ، وَلَكِنُ لِيَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

(٢٦١٣) حفزت عامر فرماتے میں كەمقىتى كام كے يتھے سبعة اللَّهُ لِمَنْ حَيدَةُ مَرَكِين، بكداللَّهُمَّ وَكُنّا لكَ الْحَمْدَ كَهِير. ( ٢٦١٤ ) حَدَّثَنَا يَعْمِيَى بُنُ أَبِي بُكْير ، قَالَ :حدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ ، عَنْ سَعِ

بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدُرِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ َ :إذَا قَالَ إمَامُكُمْ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا :اللَّهُمُّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. (احمد ٣/٣) (٢١١٣) حفرت الاسعيد والين ب وايت ب كحضور والنظافة في ارشاد قربايا كدجب تهارا المام سيع اللَّه ليمنُ حَصِدَهُ كيوتو

اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كُور ( ٢٦١٥ ) حَلَّنْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ إِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِلَةُ ، قَالَ مَنْ خَلْهُ

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، اللَّهُمَّ رَبَّناً لَكَ الْحَمْدُ. (٢٦١٥) مفرت محرفرماتي بين كدجب المامسَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، كَهِوَّاسَ كَمَعْتَرَى سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُ رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَبِيلٍ

( ٢٢ ) مَنْ قَالَ إِذَا دَخَلْتَ وَالإمَامُ سَاجِدٌ فَاسْجُدُ جوحفرات بیفرماتے ہیں کہ جب امام تجدے کی حالت میں ہواور آپ جماعت میں شریک ہونا جا ہیں تواس کے ساتھ تجدہ کرلیں

( ٢٦٦٦ ) حَلَمَنْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُقَتْعٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنِ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنَّهُ سَمِعَ خَفْقَ نَقْلِي وَهُوَ سَاجِدٌ ، فَلَمَّا فَرَ عَ مِنْ صَلَابِهِ ، قَالَ :مَنْ هَذَا الَّذِي سَمِعْتُ خَفْقَ نَعْلِهِ ؟ قَالَ :أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ :فَمَا صَنَعْت ؟ قَالَ :وَجَدْتُك سَاجِدًا فَسَجَدْت ، فَقَالَ :هَكَذَا فَاصْنَعُوا ، وَلاَ تَعْتَذُوا بِهَا ، مَنْ وَجَدَيِي رَاكِعًا ، أَوْ سَاجِدًا ، أَوْ فَائِمًا ، فَلْيَكُنْ مَعِي عَلَى حَالِي الَّتِي أَنَا عَلَيْهَا.

(عبدالرزاق ٣٣٤٣ بيهقي ٨٩)

(۲۷۱۷) ایک مدنی صحابی والی دوایت کرتے میں کرحضور مِرافظا نے تجدے کی حالت میں میرے جوتوں کی آواز نی، جب نماز ے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ابھی کس کے جوتوں کی آواز سی تھی؟ میں نے عرض کیا کہ میں تھا۔ آپ نے فرمایا مجرتم نے کیا کیا؟ میں نے کہا کہ میں نے آپ کو تجدے کی حالت میں پایا اور آپ کے ساتھ میں نے بھی تجدہ کرلیا۔حضور مینون فی فی فی نے فرمایا

کہ یو بنی کیا کرواوراس رکعت کوشار نہ کرو ہجس شخص نے مجھے رکوع، بجدے یا تیام کی حالت میں پایا تو اسے چاہیئے کہ میرے ساتھ ای حالت میں شریک ہوجائے۔ (٢٦١٧) حَلَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

(٢٦١٧) ايك اورسند سے يونجي منقول ہے۔

( ٢٦١٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِتِّى ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَزَيْلِهِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَا :إِنْ وَجَدَهُمْ وَقَدْ رَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ مِنَ الرُّكُوعِ كَبْرَ وَسَجَدَ ، وَلَمْ يَغْتَذَّ بِهَا. (۲۱۱۸) حضرت ابن عمرا ورحضرت زیدین تابت بنی بین فرباتے ہیں کہ اگر کوئی شخص لوگوں کو اس حال میں پائے کہ وہ رکوع سے سر

اٹھا چکے ہیں تو وہ اللہ اکبر کہد کر حبدہ کرے اور اس رکعت کوشار نہ کرے۔

( ٢٦١٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) ، وَمُفِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُل يَنْتَهِي إلَى الإمَامِ وَهُوَ سَاجِدٌ ، قَالَا :يَتَبُعُهُ وَيَسْجُدُ مَعَهُ ، وَلَا يُخَالِفُهُ ، وَلَا يَعْتَذُ بِالسُّجُودِ إِلَّا أَنْ يُدْرِكَ الرُّكُوعَ.

(۲۷۱۹) حضرت ابراہیم ال مخض کے بارے میں جوامام کو بحدہ کی حالت میں یائے فرماتے ہیں کہ وہ اس کی اتباع کرے، اور اس

كے ساتھ كجدہ كرے۔ امام كى مخالفت سے كام ندلے۔ نيز كجدوں كى وجدے اس دكعت كوشار ندكرے بال البت اگر دكوع ميں پالے تو

( ٢٦٢٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :عَلَى أَنّى حَالِ أَذْرَكْتَ الإِمَامَ فَلا تُخْلِفُهُ. (۲۷۲۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ امام کو کسی بھی حالت میں یا و تو اس کی مخالفت نہ کرو۔

( ٢٦٢١ ) حَذَّتَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ سَلْمٍ بْنِ أَبِي اللَّيَّالِ ، عَنْ قَنَادَةَ ، قَالَ :إذَا أَذْرَكْتَهُمْ وَهُمْ سُجُودٌ ، فَاسْجُدْ مَعَهُمْ ، وَلَا تُهُوَّاً. يِتِلُكَ انرَّ كُعَةٍ.

(۲۷۲٪) حضرت قمادہ فرماتے ہیں کہ اگرتم لوگوں کو بجود کی حالت میں یا ؤتو ان کے ساتھ بحدہ کرلوکیکن اس رکعت کوشار نہ کرو۔

ر ٢٦٢٢ ) حَلَثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِينٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّمْنِيّ ، قَالَ :إذَا وَجَلْتهمْ سُجُودًا فَاسْجُلُد مَعَهُمْ ، وَلَا تَعْتَلَّ بِر ، وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ :أُسْجُدُ مَعَهُمْ وَاعْتَذَّ بِهَا.

(۲۶۲۲)حضرت شعمی فرہاتے ہیں کہا گرلوگوں کو بجود کی حالت میں یا ؤ تو ان کے ساتھ بحدہ کرلواوراس رکعت کوشار نہ کرو۔حضرت

ابوالعاليه فرماتے ہيں كدان كے ساتھ بحيدہ كر داوراس ركبت كوشار كرو\_

. ( ٢٦٢٣ ) حَدَّلْنَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُجَبَّدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ قَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قالَ : عَلَى أَى حَالٍ وَجَدْرَ الإمَامَ ، فَاصْنَعُ كَمَا يَصْنَعُ.

(۲۲۲۳) حفرت این عمر بن پیشن فرماتے میں کہ امام کوجس حالت میں بھی یا کو آئی طرح کر دجس طرح و و کرتا ہے۔

( ٢٦٢٤ ) حَدَّثُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : عَلَى أَى حَالٍ وَجَدُت الإِمَامَ

(۲۶۲۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کدامام کوجس حالت میں بھی یا وُتو ای طرح کروجس طرح وہ کرتا ہے۔

( ٢٦٢٥ ) حَلَّنْنَا ابْنُ أَبِي عَدِقًى ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :كَانَ يَسْمَيَحِبُّ أَنْ لَا يُلْدِكَ الْفَوْمَ عَلَى حَالٍ فِي الصَّلَاةِ ، إلاَّ دَخَلَ مَعَهُمْ فِيهَا.

(۲۷۲۵) حضرت محمداں بات کو پیندفر ماتے تھے کہ آ دی لوگوں کو جماعت کے دوران جس حالت بربھی پائے ان کے ساتھ شریکہ

. ( ٢٦٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الرَّجُلِ يَنْتَهِي إِلَى الْقُوْمِ وَهُمْ سُجُودٌ، قَالَ: يَسْجُدُ مَعَهُمْ. (۲۲۲۷) حضرت معنی اس مخف کے بارے میں جولوگوں کو جدے کی حالت میں پائے فرماتے ہیں کدووان کے ساتھ ہجد وکر لے

( ٢٦٢٧ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَام ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا : لَا يَقُومُ الرَّجُلُ قَانِهًا مُنْتَصِبًا وَالْقُومُ قَدُ وَضَعُوا رُؤُو سَهُمْ.

(۲۷۲۷) حفزت حسن اور حفزت ابن سيرين فرمات بيل كه جب لوگ ايني پيشانيوں كوزيين يرر كھ يھے ہوں تو آدمي كوسيد

کھڑ ہے رہنازیب نہیں ویتا۔

( ٢٦٢٨ ) حَلَّتُنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْن سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُوهُ لِنزَّجُلِ إِذَ جَاءَ وَالإِمَامُ سَاجِدٌ ، أَنْ يَتَمَثَّلَ قَانِمًا حَتَّى يَتُبَعَدُ.

(۲۲۲۸) حضرت عروه اس بات کو کمروه خیال فریاتے تھے کہ امام تجدہ کی حالت میں ہواورآنے والانمازی سیدھا کھڑار ہے۔اس

جائے کہ امام کی اتباع کرے۔

وي معند ابن الباشيرمتر جم (طلا) كري المسالة ال ( ٢٦٢٩ ) حَلَّانُنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الْمَوَالِي ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي مُسْلِم ، قَالَ : كانَ عُرْوَةُ

بْنُ الزُّيْرِ يَقُولُ :إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ وَالإِمَامُ سَاحِدٌ ، فَلْيَسْجُدُ مَعَ النَّاسِ ، وَلاَ يَعْتَدَّ بِهَا.

(۲۷۲۹) حضرت عرود بن زبیر فرمایا کرتے تھے کہ جب کو کی شخص جماعت میں اس حال میں پہنچے کہ امام مجدے کی حالت میں موتو

لوگوں کے ساتھ محدہ کرےاوراس رکعت کو ثبار نہ کرے۔ ( ٢٦٣ ) حَلَّشَا يَحْجَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حَلَّشَا إِسُوائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : لاَ يَفْتَلُّ

مالسُّجُودِ إِذَا لَمْ يُدُرِكِ الرُّكُوعَ.

(۲۶۳۰)حضرت علی جانز فرماتے ہیں کہ جب تنہیں رکوع نہ طبقوایں رکعت کوشار نہ کرویہ ( ٢٦٣ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ وَهُمَيْرَةَ ، عَنْ عَبْدِ

اللهِ ، قَالَ : إِذَا لَمْ تُدُرِكِ الرُّكُوعَ فَلَا تَعْتَدُّ بِالسُّجُودِ. (۲۲۳۱) حفزت عبدالله جنائز فرماتے ہیں کہ جب تنہیں رکوع نہ ملے تواس رکعت کوشار نہ کرو۔

( ٢٣ ) مَنْ كَانَ يَنْحَطُّ بِالتَّكْبِيرِ وَيَهُوِى بِهِ

جوحفرات تكبير كہتے ہوئے بحدے میں جایا كرتے تھے

( ٢٦٣٢ ) حَلَّتُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلِّبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْخَطْبِيِّي إِذَا رَفَعَ

رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُعَةِ هَوَى بِالتَّكْبِيرَةِ ، فَكَأَنَّهُ فِي أُرْجُوحَةٍ حَتَّى يَسْجُدَ.

(٢١٣٣) حفرت كليب فرماتے ہيں كه حفزت عبدالله بن يزيد تحطى جب ركورًا سے مراٹھاتے تو تحمير كتے ہوئے جھاكرتے تھے،

جيے دُهلوان تختہ سے نيچ آ رہے ہوں ، آپ اس طرح تحدے میں جاتے تھے۔

( ٢٦٣٢ ) حَلَّنْنَا يَعْلَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ ، فَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ ظَهْرَهُ ، وَإِذْا كَبَّرَ كَبَّرَ وَهُو مُنْحَظّ

(۲۷۳۳) حفرت اسودفرماتے ہیں کہ حفرت عمر ڈاٹھ رکوع سے سراٹھاتے ہوئے کمرسیدھی کرنے سے پہلے مع اللہ کن حمرہ کہا كرتے تھے۔اور جب تكبير كيتے تو جھكتے ہوئے كہا كرتے تھے۔

( ٢٦٢٤ ) حَلَّقَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيانَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرِاهِيمَ ، قَالَ : كَثِّرْ وَأَنْتَ تَهُوى ، وَأَنْتَ تَوْكُعُ.

(۲۷۳۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب بحدہ کے لئے جھکوتو تکمبیر کہواور جب رکوع کے لئے جھکوتو بھی تکمبیر کہو

( ٢٦٢٥ ) حَذَّتُنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ

يَهُوِي بالتَّكْبير .

ان البشيرترج ( جلوا ) ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

(i 1ra) حفرت امود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وافؤ تجدے کے لئے جھکتے وقت تکمیر کہا کرتے تھے۔

( ٣٣٠ ) حَنْثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْسُرِ ، عَنِ الْأَعْسَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ إِذَا قَالَ : سَعِمَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِيدَهُ، انْحَكَمَ مُكِثَّاً ا

(٢٦٣٦) حفرت ابراتيم فرمات إلى كرهفرت مرج المؤرب سيعة اللَّه لِلمَنْ حَيداً أكبِّ توتكبير كتب بوئ جمع كرت تق

( ٢٤ ) في الرجل يَدْخُلُ وَالْقُومُ ( كُوْءَ ، فَيْر كُمُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ الصَّفَ

اگر کوئی آ دمی جماعت کورکوع کی حالت میں پائے اورصف کے ساتھ ملنے سے پہلے ہی رکوع

# كرليةواس كى ركعت كاكياتكم ب؟

(mrv) حَدَّثَنَا أَبُو الأَخُوصِ ، عَنْ مُنْصُورٍ ، عَنْ رَيْدٍ بْنِ وَهْبٍ ، فَالَ : خَرَجْت مَعَ عَبُدِ اللهِ مِنْ دَارِهِ الَّى الْمُسْجِدِ ، فَلَمَّا تَوَسَّطُنَا الْمُسْجِدَ رَكَّمَ الإِمَامُ فَكَثَرَّ عَبُدُ اللهِ ، ثُمَّ رَكَّعَ وَرَكُمْت مَعُهُ ، فُمَّ مَسْبَنَا رَاكِمْشُ حَتَّى انْتَهِنَّا إِلَى الصَّفَّ ، حَتَّى رَكُعَ القَوْمُ وَلُوسَهُمْ . فَالْ : فَلَمَّا قَصَى الإِمَامُ الصَّلاَةُ فَمُسَ أَنَا أَرَى أَنِى لَمُ أَذْرِكُ ، فَأَخَذَ بِيهِى عَبُدُ اللهِ فَأَجْلَسَنِى ، وَقَالَ : إِنَّكَ فَذَ أَذْرُكُ .

(۲۷۲۷) حضرت زید بن وہب فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ وہ بھی کے ساتھ ان سے گھرے مجد کی طرف گیا۔ جب ہم مجد کے درمیان میں مجھے تھا ام نے دکوع کرلیا۔ حضرت عبداللہ وہ بھیر کھی اور دکوع میں چلے بھی بھی ان کے ساتھ دکوع میں چلا گیا۔ بھر ہم دکوع کی حالت میں چلتے ہوئے مضاحت پہنچھ آس وقت لوگ جئے سرکوع کے بلند کر چکے تھے۔ بھر جب اما نے نماز بوری کر کی تو میں یہ خیال کرتے ہوئے کھڑا ہوگیا کہ میری وہ دکھت جھوٹ گئی ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ وہ لؤٹ نے میرا ہاتھ

كَوْرَ بِحْصِينُهُ ادِيا اورْمِ المَا كَدَّمِينِ وورَمُحت لِنَّى ہے۔ ( ١٩٧٨ ) حَدُّنَا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ عَلَيْقَ ، عَنْ أَيُّوبٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ أَبَا عُيُنْدَةَ جَاءَ وَالْقُومُ وَمُحُوعٌ فَوَ تَكَعَ دُونَ

الصَّنْ ، ذُمَّ مَشَى حَتَّى دَحَلَ فِى الصَّفْ ، ذُمَّ حَدَّت ، عَنْ أَبِيهِ ، بِعِثْلِ فَلِك. (٢٦٣٨) حشرت ابن بر بن فرمات جي كه حشرت الإعبيه والناثي كير مرتبر مجد مش تشريف لائة لوگ دكومًا كى حالت ممل نتے، آپ نے صف سے چچے دكومًا كيا، مجرآپ حاليہ دكومًا عمل چلتج ہوئے صف تك بخاتي كئے ۔

- بِ اللهِ اللهُ أَن زَيْدَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

۔ (۲۷۳۹) حضرت ابوامامہ فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت نے صف تک پینچنے سے پہلے رکوٹ کیا اور پھر رکوٹ کی حالت میں چلنے ہوئے صف میں جائے گئے گئے۔ کی مسنف بن ابی شیرمتر جم( طوا ) کی کی کی اهم کی کی ایم کی کی کی کاب الصلاد کی کی کاب الصلاد کی کی کاب الصلاد کی

( ٣١٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبِ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّهُ دُخَلَ وَالْقُوْمُ رُكُوعٌ ، فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ ، ثُمَّ دُخَلَ فِي الصَّفِّ.

(۲۶۴۰) حفزت کثیر بن اللح فرماتے میں کد حفزت زید بن ثابت نے جماعت کواس حال میں یا یا کدلوگ رکوع کی حالت میں

تھے،انہوں نےصف میں ملے بغیر رکوع کیااور پھرصف میں شامل ہوگئے۔

( ٢٦٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ جُبَيْرِ ، فَعَلَهُ

(۲۷۴۱) حضرت عبیدالله بن الی یزیدفرماتے میں کدمیں نے معید بن جبیرکو یو نبی کرتے دیکھاہے۔

( ٢٦٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ : كَانَ أَبِي يَدْخُلُ وَالإِمَامُ رَاكِعٌ ، فَيَرْتَكُمْ دُونَ الصَّفْ ، ثُمَّ

يَدُخُلُ فِي الصَّفِّ.

(۲۲۳۲) حضرت بشام بن ۶ و وفرياتے ہيں كدمير ب والداس حال بيں مجديث داخل ہوتے اورامام ركوع كى حالت بيں ہوتا تو

وہ صف سے پہلے بی رکوع کر کے صف میں داخل ہوجاتے۔ ( ٢٦٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَّيْلٍ ، عَنْ وِقَاءٍ قَالَ: ذَخَلْتُ أَنَا وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَهُمْ رُكُوعٌ ، فَرَكَعْت أَنَا وَهُوَ مِنَ الْبَابِ،

أُمَّ جِنْنَا حَتَّى دَخُلْنَا فِي الصَّفِّ.

(۲۲۳۳) حضرت وقا فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت سعید بن جبیراس حال میں مجد میں داخل ہوئے کہ لوگ رکوع کی حالت میں ہے، ہم دونوں نے درواز ہر رکوع کر لیااور پھر جلتے ہوئے صف میں آ کرمل گئے۔

( ٢٦٤٤ ) حَلَّنْنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِىءُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ :حَلَّثِني يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ؛ ٱلْهُ رَأَى أَبَا سَلَمَةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْقَوْمُ رُكُوعٌ فَرَكَعَ ، ثُمَّ دَبَّ رَاكِعًا.

(۲۷۳۴) حصرت بزید بن الی حبیب فرماتے ہیں کدانہوں نے ابوسلمہ کومجد میں داخل ہوتے دیکھا، اس وقت لوگ رکوع کی

حالت میں تھے، پھرآ ہتدا ہتد علتے ہوئے صف میں شامل ہوگئے۔

أَدْرَكَ.

( ٢٦٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالإمَامُ رَاكِعٌ ، فَالَ :إذَا جَاوَزَ النِّسَاءَ كَبَّرَ وَرَكَعَ ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى يَذْخُلَ فِي الصَّفَّ ، فَإِنْ أَذْرَكَهُ السُّجُودُ قَبْلَ فَلِكَ سَجَدَ حَبْثُ

(۲۶۴۵) حضرت عطاءاس تخف کے بارے میں جومبحد میں داخل ہواورلوگ رکوع کی حالت میں ہوں فرماتے ہیں کہ جب وہ عورتوں وعبور کر لےتواللہ اکبر کیہ کررکوع کرے، مچرچلنا ہواصف میں داخل ہوجائے ، مچرا گراھاس ہے پہلے تجدیل جا کمیں تو

جہاںا ہے تحدہ ملے وہیں کرلے۔

( ٣١٤٦ ) حَلَثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : ذَخَلْت أَنَا ، وَعَمْرُو بْنُ تَمِيمِ الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ الإمَامُ ،

فَرَكَهُت أَنَا وَهُوَ ، وَمَشَيْنَا رَاكِعَيْن حَتَّى دَخَلْنَا الصَّفَّ ، فَلَمَّا قضينا الصلاة ، قَالَ لِي عَمْرُو : الَّذي

صَنَعْتَ آنِفًا مِمَّنُ سَمِعْتَه ؟ قُلْتُ : مِنْ مُجَاهدٍ ، قَالَ :قَدْ زَأَيْت ابْنَ الزُّبَيْرِ ، فَعَلَهُ (۲۲۳۷) حضرت عثمان بن اسود فرماتے ہیں کہ میں اور عمر و بن تیم محد میں داخل ہوئے ، امام نے رکوع کما تو میں نے اور انہوں

نے بھی رکوع کرلیا، پھر بم دونوں رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے صف کے ساتھ ٹل گئے ۔ جب بم نے نماز کممل کر لی تو عمرونے مجھ ے کہا کہ جو پچھتم نے ابھی کیا ہےا۔ کہتے ہوئے کس کوستاہے؟ میں نے کہا مجامہ ہے اور انہوں نے فریایا تھا کہ میں نے حضرت ابن زبير منافظ كواسا كرتے ديكھا تھا۔

( ٢٦٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ (ح) وَعَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْمَحَسَنِ قَالَا : ؛ فِي الرَّجُل يَدُخُلُ الْمَسْجِدَ وَالْقُومُ قَدْ رَكَعُوا فَالاَ : إِنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّهُ يُدْرِكُ الْقُومُ فَلَلَ أَنْ يَرْفَعُوا رُزُوسَهُمْ فَلَيْرْكُمْ ، وَلِيَمُش حَتَّى يَدُخُلَ الصَّفَّ.

(۲۲۴۷) حفزت حسن اور حفزت ہشام فرماتے ہیں کہ اگر کو کی شخص سجد میں داخل ہوا در لوگ رکوع کی حالت میں ہوں تو اسے دیکھنا ہے کہ اگر اس کے پہنچنے سے پہلے پہلے لوگ رکوع ہے سراٹھالیں گے تو وہیں رکوع کر لیے اور چترا ہوا صف میں شامل ہوجائے۔

### ( ٢٥ ) من كره أَنْ يُرْكَعُ دُونَ الصَّفّ

جن حفرات کے نزدیک صف میں شامل ہونے سے پہلے رکوع کرنا مکروہ ہے

(٢٦٤٨) حَلَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرِ ، عَنْ مُحَطَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ الْأَغْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُويُوهَ ، فَالَ : لَا تَكَثّرُ حَتَّى تُأْخُذُ مَقَامَكُ مِنَ الصَّفِّ.

(۲۷۸۸) حفرت ابو ہر پرہ دیائیو فرماتے ہیں کہ جب تک صف میں شامل نہ ہو جاؤتکبر زکہو۔

( ٢٦٤٩ ) حَلَّتُنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِي الْمُعَلَّى ، قَالَ : سُنِلَ الْحَسَنُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْكُعُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ ؟ فَقَالَ:

(٢٦٣٩) حفرت حن سے ال شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جوصف میں شائل ہونے سے پہلے ہی رکوع کر لے؟ فربایا کہ

اے رکوع نہیں کرنا جائے۔

( ٢٦٥٠ ) حَنَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ :إذَا دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالإِمَامُ رَاكِمٌ ، أَأْرَكُعُ قَبْلَ أَنْ أَنْتَهِيَ إِلَى الصَّفِّ ؟ قَالَ : أَنْتَ لَا تَفْعَلُ ذَلِكَ.

(٢٦٥٠) حضرت مغيره كتبة بين كدمين في حضرت ابراتيم ي وجها كدجب مين مجد مين واخل بون اورامام ركوع كي حالت مين

ہوتو کیا میں صف میں شامل ہوئے بغیر رکوع کرسکتا ہوں۔فر مایاتم ایسا نہ کرو۔

(nar) حَمَّنَنَا يَخْتَى بَنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِى هُرِيُّرَةً ، قَالَ :إذَا دَخَلُتَ وَالإِمَامُ رَاكِعٌ فَلَا تَرْكُعُ حَتَّى تَأْخُدَ مَفَامَك مِنَ الصَّفَّ . قَالَ أَبُو بَكْمٍ : إذَا كَانَ هُوَ وَآخَرُ ، رَكَعَ دُونَ الصَّفْ ، وَإِذَا كَانَ وَخُدُهُ فَلاَ يُرْكُحُ.

(۲۷۵۱) حضرت ابو ہر رہ چانٹو فریاتے ہیں کہ جب تم محبد میں واقعل ہواور امام رکوع کی حالت میں ہوتو جب تک صف میں شال نہ ہو ہاؤنگیم نہ کہدے حضرت ابو بکر فریاتے ہیں کہ جب اس کے ساتھ کو کی اور آ دلی بھی ہوتو صف ہے پہلے رکوع کرسکتا ہے، اگر اکمالا ہوتہ وکروع نہ کرے۔

# ( ٢٦ ) مَنْ كَانَ إِذَا رَكَعَ جَافَى بِمِرْفَقَيْهِ

چوحفرات رکوع کرتے ہوئے اپنی کہنوں کو پھیلا کرر کھتے تھے

( ٢٦٥٢ ) حَمَّتُنَا حَفُصٌّ، عَنْ لَبُوٍّ، قَالَ: كَانَ مُجَاهِدٌ إِذَا رَكَّعَ يَضَعُ بَنَدُهِ عَلَى رُكْبَيْهِ، قَالَ وَكَانَ عَطَاءٌ وَطَارُوس وَنَافَعْ بِفَرَّجُونَ.

ر سی ہوں۔ (۲۱۵۲) حضرت ایٹ فرماتے ہیں کہ حضرت کاہر جب رکوع کرتے تھے تواپنے ہاتھوں کواپنے تکھنوں پر رکھتے تھے۔حضرت مطاء، حضرت طادی اور حضرت نافع اپنی مہنوں کو کھلار کھتے تھے۔

# ( ٢٧ ) مَنْ قَالَ إِذَا رِكَعْت فَابِسُطْ رُكْبَتَيْك

۔ جوحضرات پیفر ماتے ہیں کدرکوع کرتے وقت اپنے گھٹنوں کوکشادہ رکھو

(٢٦٥٣) حَذَلْنَا أَبُو بَكُوٍ ، عَنْ حَفْصٍ ، عَنْ لَيْتٍ، قَالَ:صَلَّى رَجُلٌّ إِلَى جَنُّبِ عَطَاءٍ ، فَلَمَّا رَكَعَ نَشَى رُحُبَيِّهِ ، فَالَ فَضَرَّبَ يَدَهُ ، وَقَالَ :أَبْسُطُهُمَّاً.

(۲۱۵۳) حفرت لیٹ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آ دلی نے حضرت عطاء کے ساتھ نماز پڑھی، جب اس نے رکوئ کیا تو اپنے گھنٹوں کوسیٹ لیا۔ انہوں نے اسے اپنا ہاتھ ماراا دوفر مالے کمانٹیں مجیمالا کردکھو۔

### ( ٢٨ ) التجافي في السُجُود

تجدوں میں اعضاء کوایک دوسرے سے الگ کر کے رکھنا

. ( ٢٦٥١ ) حَدَّثُنَا أَبُو الأَخْوَصِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّالِيِّ ، عَنْ سَالِيمِ الْبَرَّادِ ، قَالَ :أَنَيْنَا أَبَا مَسْعُو دٍ فِي بَيْتِهِ ، فَقُلْنَا لَهُ:

ان سے عرض کیا کومیس رمول الله فریق کا طریقہ نماز سکھا دیجئے۔ چنانچہ نہوں نے نماز پڑھی، جب مجد ہ کیا تو اپنی کہیو س کو پھیلا کر دکھا۔

( ٢٦٥٥ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَمُفَوِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْاَصَمْ ، عَنْ مَيْمُونَهُ ، فَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلْمُو وَسَلَّمُهِ إِذَا سَجَدَرَأَى مَنْ حَلْفَهُ بَيَاضَ إِبطَيْهِ. (مسلم ٣٥٠. ابوداود ٨٤٣)

علیه و دسلم ادا اسجار رای من ختلفه بیاض ایبطیه. امسلم ۲۵۵. ابو داود ۱۸۹۷) (۲۱۵۵) مفرت میمونه ناینخنافر ماتی بین که جب مضور میرانین مجده کرتے اوان کے چیجے موجود فتص آپ کی بطوں کی سفید می

وكيم كما تحا.. ( ٢٠٥٠) حَفَّتُنَا وَيَحِيعٌ ، عَنْ عَنَّاهِ بْنِ رَاشِلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَفَّيْنِي أَخْمَرُ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ - يَهُ مِدَارًا - يَهُ . وَعَرَبِهِ الْحِدِينَ عَنِينَ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَفَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إِنْ كُنَّا لَنَّاوِى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يُجَافِي عَنْ جَنيْيَهِ إِذَا سَجَدَ. (ابوداؤد ٩٩١- ابر: ماجه ٨٩٩)

''بوصورہ ۱۰۰۰ میں صدحہ۔ (۲۲۵۲) حضرت احمر دلائٹو فرماتے میں کہ ٹی یا ک بڑھنے مجدہ کرتے ہوئے اپنے پہلوڈل کورانوں سے جدار کھتے تھے۔

/ ۱۷۱) كى سرت مرتقة كراك يان ترباغ ك يختص مبدور ك الدين چە الدونارور وين ساز ساز ماندۇر. ( ۱۲۵۷ ) خَدْتَنَا وَرَكِيْعٌ ، عَنْ دَاوُدُ ابْنِ فَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِي عَلْدِ اللّهِ بْنِي الْفَارِ عِنْ ، فَانْ أَرْفِي الْمَهِ عَنْ اللّهِ مِنْ الْفَرْ عِنْ ، فَقُوارَ وَاللّهِ عَنْ الْمَنْ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

وَصَلَيْتَ مَعُهُ ، فَكُنْتَ ٱلْظُورُ الِمَى عَفْرَةَ إِلَيْطِيهِ. (ابن ماجه ۸۸۱ - احمد ۲/۳۵) (۲۷۵۷) هنرت عبدالله من عبدالله من عبدالله من اترا الله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله منام من ومين

ر ۱۹۵۷) محرت مودوسد من مودوسد بن امر اور این این و دو سے روایت کرے بیان بدر اپ وادوس من اور ویدن تھا کہ ہمارے پان سے کچھ مواد گذرہ ، انہوں نے رائے کے ایک طرف پڑا اؤڈ الا : میرے والد نے جھے کہا کہ اے میرے انتخاب استخاب استخاب استخاب کے استخاب استخاب کا ایک طرف کرانے کا استخاب کا استخاب کا استخاب کا استخاب کا استخاب

۔ پیارے بیٹے! تم اپنے ان جانوروں کے ساتھ ربود ش انجی آ نا ہوں۔ وہ پیلو تو من مجی ان کے ساتھ وال پڑا۔ دیکھا تو وہا رمول اللہ نوافق نئے آپ نے نماز پڑھی، ش نے مجی آپ کے ساتھ نماز پڑھی، شم نمازش آپ مرافق کا بیلوں کی منیدی کو

( ٦٦٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنْ شُعْبَةً مَوْلَى ابْنِ عَبَاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، قَالَ :كَانَ النَّبِئُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزُى بَيَاصُ إِيمُكِي إِذًا سَجَدَ. (ابرداؤد ١٩٥٥ ـ أحمد / ٢٦٧)

(٢١٥٨) حفرت الن ماس الله و المات إلى كريد على حضور المنطقة كى بغلول كى مفيرى وكالى وي تقى

( ٢٦٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : كَانَ أَنَسٌ إِذَا سَجَدَ جَافَى.

( ٢٦٦٠ ) جَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَكْيُهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرَى مَنْ خَلْفَهُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ إِذَا سَجَدَ.

(۲۷۲۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب ہی پاک مِنْ ﷺ جدہ کرتے تو آپ کے بیچیے موجود شخص آپ کی بطوں کی سفید ک

و مکھ سکتا تھا۔

(٢٦٦١) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بِنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّادٍ، قَالَ:حدَّثِنِي عَاصِمُ بْنُ شُمَيْخ الْفَيْلَانِيّ أَحَدُ بَنِي نَعِيمٍ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ فَرَأَيْتُهُ وَهُو سَاجِدٌ يُجَافِي بِهِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبِيْهِ ، حَتَى أَرَى بَيَاضَ الْعُلَيْهِ .

(٢٦٦١) حفرت عاصم بن من فرمات میں كدييں حضرت ابوسعيد كى خدمت ميں حاضر ہوا ميں نے انبيں و يكھا كەس يور كى حالت

میں انہوں نے اپنے بہلووں کواپل کہنوں ہے جدا کر رکھاتھا، یہاں تک کہ مجھے آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آر رہی تھی۔

( ٢٦٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الرَّجُلُ يَتَجَافَى. (۲۷۱۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ مردنماز میں اپنے اعضاء کوایک دوسرے سے جدار کھے گا۔

( ٢٦٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :إذَا سَجَدَ الرَّجُلُ فَلَيْحَوِّ.

(۲۷۱۳) حضرت علی دانتر فرماتے ہیں کہ جب آ دمی تجدہ کرے واپنے پیٹ کوزمین سے او نیجار کھے۔ ( ٢٦٦٤ ) حَدَّثُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا سَجَدَ الرَّجُلُ فَلْيُفَرِّجُ بَيْنَ فَوِحَدْيُهِ.

(۲۲۲۳)حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب آ دمی مجدہ کرے توایل رانوں کوکشادہ رکھے۔

( ٢٦٦٥ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِر ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :وَصَفَ لَنَا الْبَرَاءُ فَاعْتَمَدَ عَلَى كَفَيْهِ وَرَفَعَ عَجِيزَتَهُ ، فَقَالَ : هَكَذَا كُانَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ. (ابوداؤد ٨٩٢ـ احمد ٣/ ٣٠٣)

(۲۷۷۵) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کدا کی مرتبہ حضرت براء نے ہمارے سامنے نماز پڑھی اورا پی بھیلیوں پرزور دیا اورا پی يشت كو بلندركها \_ پھرفر مايا كەحضور مَلْفَظَيَّةُ بِونْبِي تحده كياكرتے تھے ۔

( ٢٦٦٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ ،

قَالَ:قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَيْعَنَدِلْ ، وَلا يَفْتَرِشُ فِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكُلْبِ. (تر مذی ۲۷۵ احمد ۳/ ۳۰۵)

(۲۷۲۷) حضرت جابر دینو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِلْفِظَافِ ارشاد فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی محدہ کری تو اعتدال کے

ساتھ مجدہ کرے۔ کتے کی طرح اپنے بازوؤں کو بچھا کرند دکھے۔ ( ٢٦١٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْحَصِيدِ بْنِ جَعْفَو ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نَصِيعٍ بْنِ مَحْمُودٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِهْلٍ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجُواهِي السَّبُعِ. (ابوداؤد ٨٥٨ ـ دارمي ١٣٢٣)

(٢٧١٧) حفرت عبدالحنن بن طبل فرمات بين كه نبي ياك وَالْفِي اللهُ عَلَيْكُ فَلَهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلِينَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلِيكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلِي اللّهُ عَلْمِ عَلْمُ عَلِيلُونَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمِ ع

( ١٦٦٨ ) حَمَّلَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، فَالَ :إذَا سَجَمَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيُعْتَدِلْ ، وَلَا يَفْتَرِشْ فِرَاعَتْهِ الْقِرَاشِ الْكَلْبِ.

احد دم جدید بیدن و و یعتبر من چراعیو امیرار است. (۲۲۷۸) هنرت ملی طابق فرمات بین که جب تم مثل سے کوئی مجد و کرئے آواعمدال کے ساتھ مجد و کرے یہ ہے کی طرح اپنے باز دوک کو بچھا کر در کھے۔

( ١٦٦٩ ) حَمَّلْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُنْكِبِ ، عَنْ بُدَيْلٍ ، عَنْ أَبِي الْمَجُوزَاءِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ :نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَهُ أَنْ يَقَدِيشَ أَحَدُنَا ذِرَاعَيْهِ الْجَوْرَاشُ الشَّبُهِ.

استی معنی است استین و رسم ما میسوس است و در این میروس سبی. (۲۶۱۹) حفرت عائشہ تاہد خوالم باتی بین کہ تی ہا کے میروش نے در قدوں کا طرح باز در کیا نے سے منع فرمایا ہے۔

ر ۱۳۷۰ خَدْنَنَا وَرَكِيْعٌ ، عَنْ سَوِيدٍ ، عَنْ قَادَهُ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ : قَالَ اللَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اعْتَدِلُوا فِي سُجُودِ كُمْ ، وَلاَ يَنَبَسُطُ أَحَدُّكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْسِسَاطُ الْكُلُبِ. (بخارى ۸۳۳ ابوداؤد ۸۳۳)

المستون عبار المستقد مل من المستقد من من المستقد المستقد المثاور المستقد المستقد المستقد المستقد المستقدال كل (۲۱۷-) عشرت النمن تاثير فرمات بين كدرمول الله ينتقط في المشادر كان من المستقد ا

(٣٧٧) حَلَثَنَا مُعَاوِيَةٌ بُنُ عَمُووَ قَالَ: حَلَثَنَا وَلِدَةُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ صَالِح بُنِ خَبَّب ، عَنْ حَصَيْنِ بْنِ عُقْبَة، عَنْ عُمَرَ (ح) وَعَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَايِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ :إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمُ فَلَكِتُولُ ، وَلَا يَشْرَشْ فِرَاعَيْهِ الْحِرَاسُ الْكُلُب.

. (۲۷۷۱) حفرت جابر دی نانو فرات میں کہ رسول الفیر فرن نظر النا در اللہ کی جب تم میں سے کوئی مجد و کرے تو اعتدال کے ساتھ مجد وکرے کے کاملر تا اپنے یاز دو کل کو بچھا کر مذر کھے۔

# ( ٢٩ ) من رخص أَنْ يَعْتَمِدُ بِمِرْفَقَيْهِ

جن حضرات کے نز دیک محبدے کے دوران کہنیوں کوز مین پرٹیکنا جائز ہے

( ٣٧٣ ) حَدَّلْنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ حَالِدِ الْحَلَّاءِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :أَخْرَبَى مَنْ رَأَى أَبَا ذَرَّ مُسَوَّدًا مَا بَنْيَن رُسُؤِهِ إِلَى مِوْفَقَيْهِ.

۲۹۷۲) حفرت تھم بن اعربت فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابوڈ روٹائٹو کی زیارت کرنے والے فحض نے بتایا ہے کہ وہ کا اُنی اور کہنچ ں کے درمیائی حصرکوزیمن پر ٹیکا کرتے تھے۔

٢٦٧٣) حدثنا أبو أسامة ، عن الاعمش ، عن المصيب بن رافع ، عن عامِر بن عبده ، قال : قال عبد اللهِ هُنِّتُتُ عِطَامُ ابْن آدَمُ لِمسجُّر وهِ ، السُجُّدُوا حَتَّى بالنُّمَرَافِق.

(۲۷۷۳) حضرت عبدالله بی فیر فرات میں کدائن آدم کی بٹر ایس کو تجدوں کے لئے بنایا گیا ہے، البذا مجدہ کرویبال تک کہ کہنوں

كۇگاتېدە بىن شال كرو. ( ١٩٧٤ ) خَلْتَنَا يَزِيقُهُ بَنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ:قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ:الرَّجُلُ يَسْجُمُهُ يَعْسَمِهُ بِمِوْفَقَيْهِ عَلَى رُكْبَنَيْهِ؟

۱۸۷۱) خدنتا پروید بن هارون ، من این عنوم، هان علمت رمه حمد اگر جل یستجد یعتبد بهر قصیه علمی ر دبیتیو. قال :مَا أَعْلَمُهُمْ بِهِ بَأَلْتُ

(۲۷۷۳) حشرت این گون کمیتے میں کدیش نے حضرت مجدے کہا کہ کیا آ دی تجد و کرتے ہوئے اپنی بختیایوں سے گھٹوں پر سہارا اساس مذال مصریحہ میں کا کہ مرجمہ سے ہوں

كِ مَمَّا بِي الربايش اس شرك في حريث ميس مجمتاً . ( ١٣٧٥ ) حَدَّثُنَا عَاصِمُ ، عَنِ ابْنِ جُروَيْج ، عَنْ مَافِع ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَضُمُّ يَكَيْهِ إِلَى جَنْكِهِ إِذَا سَجَدَ.

( ۱۷۷۵) محملات عاصِم نہ عملِ ابنِ جنوبیع معن قانع میں : حال ابن عصر یصم بدریو الی جندے ادا سجد. (۲۷۵) حضرت نامنع فرماتے ہیں کر حضرت ابن ممر رفتانو سحبرہ کرتے ہوئے اسٹے ہاتھوں کو پہلوؤں سے ملایا کرتے تھے۔

يَفْعَلُونَ ، يِنْصَمَّوْنَ وَيَتَجَافُونَ ، كَانَ بَعْصُهُمْ يَنْصُمُّ وَبَعْصُهُمْ يَجَافِي. (٢٧٧٦) هنرتة قيس بمن سكن فرماتة بين كما سلاف يدّام كام كيا كرتة شنق وها عضاء كولما كرنجي ركحته تضاور عليمد وكل ركتة

( ٢٦٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ غُيِينَةَ ، عَنْ سُمَىٍّ ، عَنِ النَّعُمان بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ ، قَالَ :شَكُوا إلَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الإَنْحَامُ وَالإِعْرَبُهَادَ فِي الصَّلَاةِ ، فَرَخَّصَ لَهُمْ أَنْ يُسْتِينَ الرَّجُلُ بِعِوْلَقَلِيْهِ عَلَى (كُيْتُنِيَّهِ ، أَوْ فَيَخِلَيْهِ.

(عبدالوزاق ۲۹۲۸)

(۲۷۷۷) حشرت نعمان بن ابی عیاش فرمات بین که پیکوگول نے بی پاک فائنظ نظامت نماز میں مبادا لینے کی پابندیوں کی شکایت کی تو صفور مناطق نظر نے انٹین رخصت دے دی کہ آر کی ابنی کمینوں کو گھٹوں یا دانوں پر کھ کے مبادا لے سکتا ہے۔

( ٢٦٧٨ ) حَدَّثُنَا ابْنُ نَمْدُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌّ ابْنَ عُمَرَ :أَضَعُ مِرْفَقَتَى عَلَى فَخُوذِى إِذَا سَجَدُتُ ؟ فَقَالَ :الْدُجُدُ كَنِفَعَ تَبَيِّرَ عَلَيْكِ .

(۲۷۷۸) حضرت حبیب فرماتے میں کدایک آ دی نے حضرت این تمریخاہوں ہے سوال کیا کد کیا میں مجدہ کرتے ہوئے اپنی کئی کو اپنی دان پر دکھ سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا جس طرح تنہارے لئے آسان ہو کچرہ کرلو۔

(٢٦٧٩) حَدَّثَنَا وَكِمْعٌ ، عَنْ شُغْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَوْلِكِ بْنِ مَيْسَرَةً ، عَنْ أَبِى الْأخوَصِ ، قالَ :قالَ عَبْدُ اللهِ :إذَا

سَجَدْتُمْ فَاسْجُدُوا حَتَّى بِالْمَرَافِقِ ، يَعْنِي يَسْتَعِينٌ بِمِرْفَقَيْهِ.

المن ابن الجنشير ترتم (طدا) كي المستحدة المستحد المستحدة المستحددة المستحدد المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة

(٢٦٧٩) حفرت عبدالله ديافو فرماتے ہيں كه جب تم مجده كروتو مجر پور مجده كرو، يهاں تك كمبنوں كو بھى مجدے ميں شامل كرو\_

# ( ٣٠ ) في اليدين أين تكُونانِ مِنَ الرَّأْسِ

### تحدہ میں ہاتھوں کو کہاں رکھنا ہے؟

( ٦٦٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :سُولَ :أَيْنَ كَانَ الشَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ وَجَهَٰهُ ؟ قَالَ : كَانَ يَضَعُّهُ بَيْنَ كَفَيْهِ ، أَوْ قَالَ :يَدَيْهِ ، يُغِي فِي السُّجُودِ.

( ۲۹۸۰) حضرت ایواسحاق قریات میں کرحضرت براہ ویکٹو سے موال کیا گیا کرحضور بیٹھنٹاغ مجدے میں اپنا چیرہ کہاں رکتے تھے؟ فرمایا آپ بیٹھنٹاغ اپنا چیرودونوں یا تھوں کے درمیان دکھا کرتے تھے۔

(٢٦٨١) حَمَّنُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلْيُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُمْحِرِ ، قَالَ :قُلْتُ : الْاَنْظُرَقَ إِلَى صَلاَةِ النِّينُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :فَسَجَدَ ، فَوَأَيْثُ رُأْسَهُ مِنْ يَدَيْهِ عَلَى مِثْلِ مِفْدَارِهِ حَيْثُ اسْنَفُتَحَ . يَعُولُ : قَرِيهًا مِنْ أَذْنَتِهِ.

(۲۶۸۱) حضرت واکل بن جمر فرماتے ہیں کدامک ون عمل نے ول عمل فیصلہ کیا کہ خورے حضور میڑھنے کے طریقیت نماز کا مشاہرہ کروں گا، چنا نچید ممل نے دیکھا کہ جب حضور میڑھنے نے تجدہ کیا تو اپنے سرم مارک دودنوں ہاتھوں کے درمیان اس جگہر کھا جس جگہر دیکم بیر ترکی مدک دقت دونوں ہاتھوں کے درمیان تقااور ہاتھ دونوں کا فول کے قریب تنے۔

( ٢٦٨٢ ) حَمَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيانَ ، عَنْ عَاصِم بْنِ كُلِيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، قَالَ : رَأَبُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَمْ حِينَ سَجَدَ رَيَدَنِيهُ قَوِيمًا مِنْ أَذْنِيُّهِ. (احمد ٣١/٣. ابن حبان ٨١٨)

(۲۲۸۲) حضرت واکل بین جُرِفر مائے ثین کہ میں نے رسول اللہ مِرِفِظِیَّا کَو بِحِد وکرتے دیکھا آپ کے دونوں ہاتھ کا نوں کے قریب تقے۔

(٦٨٣) حَنْكَنَا أَبُو الأَخُوصِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّالِبِ ، عَنْ سَالِمِ الْبَرَّادِ ، قَالَ :أَتَيْنَا أَبَا مَسْعُودٍ الأَنْصَارِقَ فِى بَيْنِهِ ، فَقُلْنَا : عَلَمْنَا صَلَاقَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى ، فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ تَقَفِّهِ قَرِيبًا مِنْ رَأْمِيهِ.

(۲۹۸۳) حضرت سالم برادفر ماتے میں کر بم حضرت ایوسعود دیگئو کے کمرے میں ان سے طاقات کے لئے صافر ہوئے ،ہم نے ان سے عرض کیا کہ جمیں رمول اللہ بیٹریفیق کا طریقہ نماز تکھا دیتھے۔ چنانچہ انہوں نے نماز پڑھی، جب مجدہ کیا تو اپنی تشلیوں کومر کے قریب دکھا۔

(٢٦٨٤) حَدَّثَنَا هُشَيَّمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُفِيرَةٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ سُولَ عَنِ

الرَّجُلِ إِذَا سَجَدَ كَيْفَ يَضُعُ يَكَنِهِ ؟ قَالَ :يَضَعُهُمَا حَيْثُ تَيَسَّرا ، أَوْ كَيْفَمَا جَانَتًا.

(۲۷۸۴) حضرت اسود بن مزید کتیج میں که حضرت ابن عمر واثاثیہ ہے سوال کیا گیا کہآ دمی جب مجدہ کرے تو اپنے ہاتھ کہال رکھے؟

فرمایا کہ جہاں آسانی سے رکھ سکے رکھ لے۔

( ٢٦٨٥ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ :قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ :أَكُونُ فِي الصَّفِّ وَفِيهِ ضِيقٌ ، كَيْفَ أَضَعُ يَدَى ؟ قَالَ :ضَعْهُمَا حَيْثُ تَبَسَّرَ.

(۲۷۸۵) حفرت ابوحازم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن تمر خاشؤ ہے عرض کیا کہ بعض اوقات صف میں جگہ کم ہوتی ہے تو میں ماتھ کہاں رکھوں؟ فرمایا جہاں سہولت ہور کھاو۔

# ( ٣١ ) في الرجل يَضُمُّ أَصَابِعَهُ فِي السُّجُودِ

تجدے میں ہاتھ کی انگلیوں کو پھیلا نے اور بچھانے کا حکم

( ٢٦٨٦ ) حَذَٰتُنَا أَزْهَرُ ، عَنِ الْنِي عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَجِيُّونَ إذَا سَجَدَ الرَّجُلُ أَنْ يَقُولَ بِيَدَنِهِ هَكَذَا، وَضَمَّ أَزْهَرُ أَصَابِعَهُ.

(۲۲۸۷) حضرت محرفرماتے ہیں کداسلاف اس بات کو پیندفرماتے تھے کہ جب آ دمی مجدہ کریے قوماتھوں کو ہیں، کھے۔ یہ کہہ کر

(٢٦٨٧) حَلَثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا سَجَدُت فَلاَ تَضُمَّ كَفَيْك ، وَالْسُطُ أَصَابِعَك.

(٢٦٨٧) حفرت ابراجيم فرماتے جين كه جب تم تجده كروتوا ين بتصليون كوند ملاؤاورا في انگليوں كو پھيلا كرر كھو۔

راوى از ہرنے اپنے ہاتھ كى انگيوں كوملاكر دكھايا۔

( ٢٦٨٨ ) حَلَّنْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : صَلَّيْت إلَى جَنْبِ حَفْصِ

بْنِ عَاصِمٍ ، فَلَمَّا سَجَدْت فَرَّجْت بَيْنَ أَصَايِعِي وَأَمَلْت كَفِّي عَنِ الْفِبْلَةِ ، فَلَمَّا سَلَّمْت ، قَالَ : يَا ابْنَ اخِي ، إِذَا سَجَدُنَت فَاضْمُمْ أَصَابِعَك ، وَوَجِّهُ يَدَيْك قِبَلَ الْقِبْلَةِ ، فَإِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَان مَعَ الْوَجْهِ.

(۲۷۸۸) حفرت عبدالرحن بن قاسم كہتے ہيں كديش نے حضرت حفص بن عاصم كے ساتھ نماز روهي، جب ميں تجدے ميں كيا تو میں نے اپنی انگلیوں کو کھول کرر کھااورا پی ہتھیلیوں کو قبلے ہے بھیر لیا۔جب میں نے سلام چھیراتو انہوں نے فر مایا''اے بھیجے!جب

> تم تحده کروا پی انگیوں کو ملا کررکھو، اوراپنے ہاتھوں کو قبلہ دخ رکھو، کیونکہ چیرے کے ساتھ ہاتھ بھی تحدہ کرتے ہیں۔ ( ٢٦٨٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ سُفْيَانُ :يُفَرِّ جُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فِي الرُّكُوع ، وَيَضُمُّ فِي السُّجُودِ.

(٢٦٨٩) حفرت سفيان فرماتے ہيں كه آ دمي ركوع ميں انگليوں كوكھلا اور بحدہ ميں ملاكرر كھے گا۔

# هي معنداين الباشيرين جر( بلدا ) وهو المسلم ا

# ( ٣٢ ) ما يسجد عَلَيْهِ مِنَ الْيَدِ، أَيُّ مَوْضِعٍ هُوَ؟

# سجدے میں ہضلیوں کوز مین پرلگا نا جا ہے

( ٢٦٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَان ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :السُّجُودُ عَلَى أَلْيَةِ الْكَفْ

(ابن خزیمة ٦٣٩ ـ ابن حبان ١٩١٥)

(۲۲۹۰) حفزت براء بن عازب ڈاپنو فرماتے ہیں کہ بچد ہ تھیلیوں کے پر گوشت حصہ پر ہوتا ہے۔

( ٢٦٩١ ) حَلَثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْمَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَادٍ بٍ يَقُولُ :السُّجُودُ عَلَى ٱلْيَةِ الكَّقَيْنِ.

(۲۲۹۱) حفرَت براء بن عازب الأنتوفر ماتے میں کہ بجدہ چھیلیوں کے پر گوشت حصہ بر بہوتا ہے۔

( ٢٦٩٢ ) حَذَّلْنَا يَحْمَى بَنُ سَعِيدٍ ، وَأَبَّو خَالِدِ الأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عامِرِ بْنِ سَمْدٍ، فَالَ :أَمْرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضْعِ النَّمَةُ بِنِ وَسَلِ

(ترمذی ۲۲۳ ابوداؤد ۸۸۸)

(۲۹۹۳) حشرت عامر بن سعد فرماتے ہیں کہ تی پاک نیکھنے نے مجدہ میں باتھوں کوزیمن پر بچھانے اور پاؤں کو کھڑار کھنے کا تھم دیا ہے۔

(٣٦٩٣) حَلَثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُهِيرَةُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :أَغْظَمُ الشَّجُودِ عَلَى الوَّاحَيَّيْنِ وَالوُّحْبَتُيْنِ وَصَدْرِ الْقَلَدَيْنِ.

(۲۹۹۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کدسب ے اعلیٰ مجدہ وہ ہے جودونوں بتھیلیوں، گھٹنوں اور پاؤں کے کناروں پر کیا جائے۔

( ٢٦٩٤ ) حَدَّلْنَا هُشَرْهٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عَمْرِو ابنِ مُرَّةً ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ؛ فِى قَوْلِهِ : ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْمَحَى الْقَتُومِ﴾ قال :السَّجُودُ عَلَى الْجَنِيَةِ ، والرَّاحَتَيْنِ ، وَالثَّقِدَيْنِينِ ، وَالقَّدَيْنِ

(۲۹۹۳) حضرت طلق بن صبیب قرآن مجید کی اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں چؤ دُعکیتِ الْوُجُوهُ وُلِلْمَحَیُّ الْفَیْزُ مِ پھیزہ چیٹانی دونو انتظیوں دونوں گھٹوں اور دونوں یا دی ریہوتا ہے۔

( ٦٦٩٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :وُجِّمَّ ابْنُ آدَمَ لِلسَّجُودِ عَلَى سَبُمُوَ أَعْضَاءٍ ؛ الْجَبْهَةِ ، وَاللَّاحَتِيْنِ ، وَاللَّوْكَبَيْنِ ، وَالْقَدَمُونِ

(۲۲۹۵) حفرت عمر جین فر رائے بین کدائن آدم کے لئے سات اعضاء پر بچدہ کرنے کومقرر کیا گیا ہے۔ پیشانی ، دونوں ہتھیایاں ، دونوں کھنے اور دونوں یا ڈیں۔

( ٢٦٩٦ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ:أُخْبِرَنَا أَبُو بِشْدٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :السُّجُودُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْصَاءٍ ؛

الْجَبْهُةِ ، وَالرَّاحَتُيْنِ ، وَالرُّكْبَتُيْنِ ، وَالْقُلْمَيْنِ.

(٢٢٩٧) حطرت ابن عباس ر النو فرمات جيس كه مجده سات اعضاء پر ہوتا ہے۔ بيشاني، دونوں بھيلياں، دونوں تھنے اور

(٢٦٩٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلِ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :أُمِرُت أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم ، لاَ أَكُفَّ شَعْرًا ، وَلاَ تُوبًا. (بخارى ٨١٢. مسلم ٢٣١)

(٢٧٩٧) حفرت ابن عباس الله يعن أم مات بين كه حضور فران في ارشاد فرمايا كه مجيح محم ديا كيا ي كه مين سات بله يون يرتجده

کروں۔ بچھے بیتھی تھم دیا گیا ہے کہ میں نماز میں کپڑوں اور بالوں کو لیٹیٹے ادر تمیٹنے سے احرّ اذکروں۔

( ١٦٩٨ ) حَلَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ صِيرِينَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ السُّجُودَ عَلَى سَبْجُو أَعْظُمٍ ؛ عَلَى الْيُدَيْنِ ، وَالرُّكْبَيِّنِ ، وَالْقَدَمَيْنُ ، وَالْجَبْهَةِ.

(۲۶۹۸) حفرت ابن ميرين فرماتے جي كه اسلاف ان سات بذيوں ريحيده كرنا پيند كرتے تھے: دونوں ہاتھ، دونوں گفتے، دونوں

يا وَلِ اور پيشاني ( ٢٦٩٩ ) حَلَّنْنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : يَسْجُدُ عَلَى سَبْعَةٍ أَعْظُمٍ ؛ يَدَيْهِ ،

وَرَجُلَيْهِ ، وَجَبُهَتِهِ ، وَرُكُبَتَيْهِ.

(٢٢٩٩) حطرت ابن عباس ثنية من فرمات مين كه تجده سات بديون بركيا جاتا ب: دونون باتحد، دونون ياؤن، بيشاني ادر

دونول عُصْنے\_

( ٢٧٠٠ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْجُدَ وَأَصَابِعُ رِجْلَيْهِ هَكَذَا ؛ وَوَصَفَ أَنَّهُ يُثْنِيهَا إِلَى بَطْنِ رِجُلِهِ ، وَقَالَ : أَبُسُطُهَا.

(۲۷۰۰) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت مجمداس بات کونالپند فرماتے تھے کہ بحدہ کرتے وقت اپنے یاؤں کی انگلیوں کو یاؤں

کے نچلے تھے کے ساتھ ملادے۔ وہ فرماتے تھے کہ انہیں کھلار کھنا جاہے۔

(٢٧٠١) حَلَثُنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي الْعَنْبُسِ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِكُ ، قَالَ :إذَا سَجَدُت فَانْصِبْ

(۱۷ - ۲۷) حضرت الوُنختري فرماتے ہيں كہ جب تم تجدہ كرواينے يا وَل كوز مين ير ركھو\_

# ( ٣٣ ) في السجود عَلَى الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ

#### بیشانی اور ناک پر سجده کرنے کابیان

( ٣٠.٢ ) حَدَّانَا هُمَنَيْهٌ وَمَغْصُ بُرُهُ غِيَاتٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَالِلِ ، عَنْ أَبِيهِ ، فَالَ :وَأَيْتُ النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَسُجُدُ عَلَى جَنْهِيّهِ وَأَنْفِهِ.

(٢٤٠٢) حفرت واكل فرمات بين كديس في ني ياك مَرْفَقَاقَةً كويشِيثًا في اورناك يرجده كرت ويكها-

(٣٠٣) حَدَّلْنَا أَنُو الْأَخْرُصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :إذَا سَجَدَ أَخَدُكُمُ فَلْيَلْزَقُ أَنْفَهُ بِالْحَضِيضِ ، فَإِنَّ اللَّهَ قَلِهِ النِّغَى فَلِكَ مِنْكُمْ .

(۲۷۰۳) حشرت این عمای ویونیو فرماتے میں کہ جب تم عیں ہے کوئی مجد وکرے تو اپنی ناک کوخوب امیمی طرح زمین ہے لگا کرر کے۔کیونکہ اللہ تعالیٰ تم ہے بچی جا ہے ہیں۔

ررے۔ يوندالسحان ہے۔ ہی چائے ہیں۔ ( ۲۰۰۱ ) حَذَثَنَا هُشَبُهُمْ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :السُّجُودُ عَلَى الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ.

(۲۷۰۲) حضرت ابراتیم فرماتے ہیں کہ بجدہ پیشانی اورناک پر ہوتا ہے۔

(٣٠٠) كَلْتُنَا مُطْلِبُ بُنُ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى ، فَالَ : مَرَّ عَلَى عَبْدُ الرَّحْسَ بْنُ أَبِي لَيْلَى وَأَنَا سَاجِدٌ ،

فَقَالَ : يَا ابْنَ عِيسَى ، ضَعُ أَنْفُك لِلَّهِ.

(۵-۲۵) حضرت عبوالله بن تلینی فریاح میں کوایک مرتبه حضرت عبدالرخن بن ابل کلنگی میرے پاسے گذرے، میں مجدے کی حالت بیس تفاءانہوں نے جھے نے بدیا کراہے این تبخیلی ابا بی ناک کواللہ کے لئے رکھ دو۔

( ٣٧٦ ) حَكَثَنَا ابْنُ فَصَلِي، عَنْ وِقَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمَيْرٍ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ :مَا نَصَتْ صَلَاةُ رُجُلٍ حَتَّى يَلْزُقَ انْفَهُ كَمَا نَذَهُ جُنُفَتُهُ.

ر ۱۷۰۷) حضرت سعیدین جیمیفرماتے میں کہ آ دی کی نماز اس وقت تک تمل ثبین ہوسکتی جب تک ووا پی پیشانی کی طرح ناک کومی

زمین پر ندلگادے۔

( ٧٠.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَبُّوبَ ، قَالَ : نُثَنْت أَنَّ طَاوُوسًا سُيِلَ عَنِ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ ؟ قَالَ : أَوْلَيْسَ أَكُرَمَ الْوَجُو.

(۷-۲۷) حفزت ایوب فرماتے میں کہ کی نے حفزت طاوں ہے یو تچھا کد کیا مجدہ ماک پر کرنا چاہیے؟ انہوں نے فرمایا کہ کیا ناک چرے کا مب مے معز دھے نیمن ہے۔

(٢٧.٨) ۚ حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنُ عَاصِم ، قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ إذَا سَجَدَ عَلَى مَكَان لاَ بَمَسُّ أَنْفُهُ الأَرْضَ ،

تَحَوَّلَ إِلَى مَكَانِ آخَرَ.

(۸-۷) حشرت عاصم فرماتے ہیں کہ اگر حضرت این میرین کی ایک جگہ تجدہ کرتے جہاں ان کی ناک زیمن پرینگتی تو وو دوسری حکمہ تکرو کرتے تھے۔

(٢٤٠٩) حفرت ثابت بن قيم فرماتي مين كه يش نے حُفرت نافع بن جير كوديكھا كدان كَي ناك زمين پرلگ رہي ہوتی تھي۔

ر ( ٢٠٠٠ ) خَذْتُنَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَاصِمٍ ، عَنْ عِخْرِمَةَ ، قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى إِنْسَان ( ٢٧٠ ) خَذْتُنَا اللّهُ عَلَيْهِ إِلَى عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عِخْرِمَةَ ، قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى سَل سَاجِدٍ ، لَا يَضَعُ النَّفَةُ فِي الأَرْضِ ، فَقَالَ : مَنْ صَلَّى صَلَاةً لا يُصِيبُ الْأَنْفُ مَا يُجِيبُ الْمُجَيِّنُ لَمُ يُشْكِلُ

ماکنگر (دار قطای ۳۳۸ بههای س) ماکنگر کار دار قطای ۳۳۸ بههای س

(۱۵۰۰) دهفرت مکر مدفرهائے بین کدرمول الله شِلْطَطُحُظُ فِها ایک آدی کونجد و کرتے دیکھا اس کی ناک زیمن نے ٹیس لگ ردی تھی۔ آپ شِلِطِحُظُ فِهِ فِهِ اللهِ مِن آدگی کی ناک وہال مذکلے جہاں پیٹانی لگ ردی ہے اس کی نماز قبول ندیوگی۔

( ٢٧٨ ) حَلَّنْكَ أَنُو مُعَاوِيةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ نَافعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَلَّهُ كَانَ إذَا سَجدَ وَصَعَ أَلْفَهُ مَعَ جَهْيَةٍ و. ( ٢٧١ ) حقرت تافع فريات بين كدان عمرتائي جربجه وكرت يتحقوا في تاك ويبثاني كراتير وكتر تتحد

# ( ٣٤ ) من رخص فِي تَرْكِ السُّجُودِ عَلَى الْأَنْفِ

# جن حضرات کے نز دیک جود میں ناک زمین پراگا ناضروری نہیں

( ۲۷۷۲ ) حَدَّثَنَا (سَمَاعِيلُ مِنْ عَبْلِهِ الْعَزِيزِ مِن عُمَنْدِ اللهِ ، قال: قُلْتُ لِوَهُو بُن حَيْسَاق : يَا أَبَا نَكُيْم ، مَا اللّا لَهُ مُحَمِّدُ عَلَيْهَا لَهِ مُثَلِّقًا مِي اللّهُ فِي عَمْدِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ

لَكَ لَا تُمَكَّنُ جُنْهَكَ وَالْفَكَ مِنَ الْأَرْضِ ؟ قَالَ : فَلِكَ أَنِّي سَيعْت جَابِرَ بْنُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : زَأَيْت رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِي أَغْلَى جَيْهَتِهِ عَلَى فَصَاصِ الشَّعْدِ. (دارقطنی ٢٣٨، طبرانی ٢٣٥)

لا ۱۳۵۲) دعفرت عبدالعزیز بن عبیداللہ کہتے ہیں کہ شل نے وہب بن کیسان سے کہا کہ اے ایونیم اکیابات ہے، آپ بی چیشانی اورناک کوزشن پرنکاتے کیول نیمیں؟ وہ کئے گئے کہ شمس نے دھنرت جاربن مجداللہ دیکائو کوفر ماتے ہوئے ساہے کہ میں نے رسول اللہ خطیقی کے کود یکھا ہے کہ آپ نے اپنی پیشانی کے او نتے جے پر پالوں کے انگے کی جگہ بحد فرمایا۔

( ۲۰۷۳ ) حَدَّثَنَا هُسَنَهُمْ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إنْ شِنْتَ فَاسْهُدُهُ عَلَى أَنْفِكَ ، وَإِنْ شِنْتَ فَلَا تُفْعَلُ. ( ۲۰۱۳ ) معزت صمن فرائے ہیں کہ آگرتم جا بہوا : فی اک پرجرہ کراواوداگر چا بوازالیا ذکرو۔

( ٢٧٤ ) حَمَثَنَا مُفَنَّ، عَنُ حَالِدٍ بْنِ أَبِي بَكُمٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا يَسُجُدَانِ عَلَى حِنَاهِهِمَا ، وَلاَ تَصَنَّى الْأَرْضَ أَنُو لَهُهَا.

(۷.۱۳) حضرے مذالہ بن الی بکر فریاتے ہیں کہ ش نے حضرت قاسم اور حضرت سالم کودیکھا کہ وہ اپنی پیٹا نیول پر مجمدہ کرتے تھے اور ان کے ٹاک نہ شور میں لگتے تھے۔

( ٢٧١٥ ) حَلَثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ "غَنْ عَامِرٍ ؛ فِي رَجُلٍ لَمْ يَسْجُدُ عَلَى أَفْفِهِ ، قَالَ : بُجُونُهُ. ( ٢٧١٥ ) حَدْثَ عَامِ الْمُحْصَى كَ بارك مِنْ حَرِي كَاك دودان بِدود شن بِرَيْكُ فَرَاحَ مِن كابِيا كرا أَنْ جائز ب

( ٢٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ يَضُرُّهُ.

(۲۷۱۷) حضرت عامر فرماتے ہیں کداس میں کوئی نقصان نہیں۔

( ٢٥ ) في الرجل إذا انْحَطَّ إلَى الشَّجُودِ أَيُّ شَيْءٍ يَقَعُ مِنْهُ قَبْلُ إِلَى الْأَرْضِ ؟

تحدے میں جاتے ہوئے کون ساعضور میں پہلے رکھنا جائے؟ (۲۷۷) عَدَّتُنَا اَنْ ُ لُفَشِيْل ، عَنْ عَيْدِ اللهِ نِي سَجِيدٍ ، عَنْ جَدُو ، عَنْ أَبِي هُوَيُرَةً ، يَزُفُهُ ، أَنَّهُ قَالَ : (ذَا سَجَدَ اَ مِرِمِنْ وَأَحِدٍ ، وَ مَرْمِنَ مِنْ اِنَّهِ مِنْ اِنَّهِ مِنْ اِنَّهِ اِنْ اِللّٰ عِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ

اُحَدُّکُمْ فَکَیْسَیْدُ ۽ بُوکُیْسِیْهِ قَلَلَ بَکَیْهِ ، وَلَا بَیْرُکُ بُرُوکُ الْفَحْلِ. (ابودازد ۱۳۳۸ طحاوی ۲۵۵. بیهف ۱۰۰) (۲۵۱۷) حفرت ابو بروه نظافہ فرات ایس که بی پاک بینیاکٹی ارشادفر بایا کہ جب آم ٹل سے کوکی مجدہ کرے تو ہاتھوں سے پہلے تھنوں کو بھن پر کے اورادٹ کے چھنے کی طرح نہ شینے۔

( ٢٧٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَضَعُ رُكْبَينُه قَبلَ يَدُيهِ.

(۲۷۱۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت محر دیانٹو ہاتھوں سے پہلے گھٹول کوز میں پر رکھا کرتے تھے۔ میں میں دور میں میں موجود کا انسان کے دور اور میں میں موجود کا میں میں موجود کا میں موجود کا میں موجود کا میں

(٢٧٨) كَذَلْنَا يُعْلَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ؛ أَنَّا عُمْرَ كَانَ يَقَعُ عَلَى رُكْبَتُهِ.

(١٤١٩) حفرت اسودفر ماتے ہیں کہ حفرت عمر دانٹو اپ محشوں کو پہلے رکھا کرتے تھے۔

( ٢٠٢٠ ) حَلَمْنَا يَفْقُوبُ بَنُ إِبْرَاهِمَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ فَلَغِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ رُكُمْنَهُ إِذَا مُسَجَدَ قَلْلَ يَمْنُهُ ، وَيَرْفَعُ يَمَنُهِ إِذَا رَكُمْ قِلْلُ رُكُمْنِيَّهِ.

۱۷۵۱) معنرت نافع فرباتے ہیں کہ معنرت این عمر دینٹو سجدہ عمل جاتے ہوئے ہاتھوں سے پہلے تکھنوں کو رکھا کرتے تنے اور جب اضح سے قادِ مکھنوں سے پہلے ہاتھوں کواٹھاتے ہے۔

( ٢٧٦ ) حَقَثْنَا مُعْتَمِّرٌ ، عَنْ كَهْمَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَجَدَ تَقَعُ رُكْبَنَاهُ، ثُمَّ يَدَاهُ ، ثُمَّ رَأْسُدُ.

(۲۷۲۱) حضرت عبدالله بن سلم بن بیاداین والد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب مجدہ کرتے تو اپنے گھٹوں کو رکھتے ، مجر ہاتھوں کو اور مجرم کو رکھتے تھے۔

( ٢٧٢ ) حَكَنْنَا ابْنُ فَصَيْلِ ، عَنْ مُعِيرَةَ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَضَعُ يَكَدُهِ قَبْلَ رُحْبَتَهِ ؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ ، وَقَالَ :هَلْ يَعْمُلُهُ إِلاّ مَحْدُقٌ ؟!.

(۲۷۲۲) حفرت ابراہیم سے اس شخص کے بارے میں موال کیا گیا جوابے ہاتھوں کوابے تکھنوں سے پہلے دکھتا تھا؟ آپ نے اسے ناپیندفر مایا دریے کی کہا کہ ایسا کا م کوئی انگل ہی کرسکا ہے۔

، وجسر رويوروي على المريعيان المراحي عن حرام و عسب -( ٢٠٢٢ ) حَدَّثَ عَبَاكُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَالِمِ ، قالَ : رَأَيْتُ أَبَا فِلاَهَةَ إذَا سَجَدَ بَدَأَ فَوَضَعَ رُحُجَيَّهُم ، وَإِذَا قَامَ اعْهَمَا

عَلَى بَدَيْهِ وَرَأَيْتُ الْحَسَنَ يَنِحُو فَيَهُمَّأُ بِيَكَيْهِ ، وَيَعْتَمِدُ إِذَا قَامَ.

(١٤٢٣) صفرت خالد فرمات بين كديم في أو قابد كوديكها كدجب وه كده كرتي قريب محفول كوركها كرت تع اورجب

کھڑے ہوتے تو اتھوں سے سہارالیا کرتے تھے۔اور میں نے حضرت حسن کودیکھا کہ وہ چھکتے اور پھراٹھتے وقت ہاتھوں سے سہارا

*ئے کا کمٹرے اور تے تھے۔* ( ۱۷۷۶ ) محدَّلْنَا رَکِیعٌ ، عَنْ مَهُدِی بُن مَهُمُون ، قَالَ :رَائِتُ ابْنَ مِسِرِينَ يَشَعُ وُلَيْتِيكَ قِبْل يَكَذِيهِ.

( ۱۷۷۶ ) مَدُلْنَا رُکِعه ، عَنْ مُهُوْمَ بُنِ مِنْهُونِ ، قالَ : رُانِّتُ ابْنَ سِیرِینَ یَصْمُ رُمُنَتِیْهُ قِبْلِ یَدَیْهِ. ( ۲۲۳) حضرت مهرکی بن ممیون فریاتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیر بن کو دیکھا کروہ ہاتھوں سے پیلے محصول کور کھا

( ۲۳۳) هنرت مهدنی بن میمون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرین کو دیکھا کہ وہ ہانھوں سے پہلے کھنٹوں کور مگا کرتے تھے۔

( ٢٠٢٥ ) حَلْقَنَا مُخْتَمِوْ ، عَنْ مُغْمَرٍ ، قَالَ : سُئِلَ قَنَادَةُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا انْصَبَّ مِنَ الرُّكُوعِ يَبْدُمُ أَيِمَدُهِ ؟ فَقَالَ : يَصْنعُ أَهْوَنَ ذَلِكَ عَلَيْهِ.

بیست سون مرت سعید (۲۷۲۵) هنرت معمرفرماتے ہیں کدهفرت قادہ ہے موال کیا گیا کہ اگر کوئی آ دبی دکوئا ہے تجدے میں جاتے ہوئے پہلے ہاتھ

ز مین پراگاد نے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر ما یا کہ جو کمل اس سے زیادہ آسان ہے دہ کرنا چاہئے۔

(٢٧٦٠) حَذَّنَنَا أَبُو مُعَالِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، قَالَ :كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ إِذَا الْمُحَطُّوا المِلسُّجُودِ وَقَعَتْ ٱكْتُهُوهُ قَالَ ٱلْدِيهِةُ.

وُ فَعَتْ وَكُمِيهُمْ قُلُلُ ٱلْكِيمِهِمْ. (۲۲۲) عشرت الواحال فرمات بین کرهفرت عبداللہ کے شاگر د جب تجدے میں جاتے تھے تو گھنوں کو ہاتھوں سے پہلے

( ٣٦ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا سَجَدَ فَلْيُوجِّهُ يَدَيْهِ إِلَى الْقِبْلَةِ

جوحفرات بیفر ماتے ہیں کہ تجدہ میں ہاتھوں کوقبلہ رخ رکھنا جا ہے

( ٢٧٢٧ ) حَدَّنَنَا أَنُو حَالِدٍ الأَحْمَرِ ، عَنْ حَارِقَةَ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، فَالَثْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا سَخَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ وِجَاة الْجِلَةِ. ( ۴۲۲۷) حفرت عائشه تفاعذها فرماتی مین که حضور مُلطَّعَةُ جب بجده کرتے تواینے ہاتھوں کوقبلہ رخ رکھتے۔

( ٢٠٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمان ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهَ كَانَ يَقُولُ :إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَقُلِ الْقِبْلَةَ بِيَدِيْهِ ، فَإِنْكِمَا يَسُجُدَان مَعَ الْوَجْجِ.

(٢٧٨) حضر الناس م والي فرماياكرت ت ، جب تم من كوئى تعده كرت واب باتعول كوتبلدرخ ركحه، كونكه باته مى

چرے کے ساتھ مجدہ کرتے ہیں۔

بِأَكَفُهِهَا الِمَّى الْفِيلَةِ. (۲۶٪) هنرت من ادر معرت مجراس بات كومتحب بجحة تق كرجب مجدوكري آوا في تضييو ل كارخ قبله كي طرف رمجس -

(٢٦٩) هنرسة سن اور مفرست مجراس بات أو سنحب مجتلة منتق كدجب مجدو كريم أو التي المسلميدن كارح لبدل همر فسر متس -( ٢٧٠٠) حَدَثَنَا وَ رَحِيعٌ ، عَن الْمُمسُعُودِي ، عَنْ عَنْهَانَ اللَّقَائِينَ ؛ أَنَّ عَارْشَةَ وَأَنْ رَجُملاً مَائِلاً بِكَفَّيْهِ عَنِ الْقِبْلَةِ ،

(۱۷۷۰) محدث و ربیع ۴ مین المنسفوری ۴ من مسلق المنطق ۴ من طریسه و حق و بهر میور پیسیور می و به به در ۱۷۷۰) گفاکت :اغیدالهُما اکنی البُونیک (۱۳۲۰) حضرت ماکنه تابعندی نے ایک مختم کودیکھا جس کی تشییوں کا رخ تحدے میں قبلے سے بنا ہوا تقاء انہوں نے فر ماماک

ائيں قبلہ کی طرف پيرلو-

( ٢٧٣١ ) حَذَثَنَا أَبُو مُكَارِيَة ، عَنْ عُبِيُدِ اللهِ بِن عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَدِ بِي الْفَلْسِيم ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِيم ، قَالَ : ... يُعَدِّ مِن عَالَى: { وَمَوْمَ مِعَرَّوْهِ مِنْ مُعَلِّمُ مِنْ وَمِوْمِ مِنْ مُعَلِّمُ مِنْ مُعَلِّمُ وَمُ

مِنَ السَّنَةِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَسْسُط كَفَيْه ، وَيَكُسَمُ أَصَابِعَهُ وَيُوجَهُهُما مَعَ وَجْهِهِ إِلَى الْفِيلَةِ. (٣١٦) منزت عفس بن عاصم فربات بين كدمت به ب كداً وفي نمازش إلي التيليون كوكلا ركحه اورافكيون كوملا كرر محمد اور

(٣٤ ٢) دهنرے خفص بن عاصم فریاتے ہیں کہ سنت ہیہ ہے کہ آ دئ نمازیش اپنی بھیلیوں کو کھلا رکھے اورانگیوں کو لما کرر کھے اور ہھیلیوں اورانگیوں کارخ قبلہ کی طرف رکھے۔

(٣٧٣ ) حَتَثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ حَالِدِ بْنِ أَبِى بَكْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمًا ، وَالْقَاسِمَ إِذَا سَجَمَنَا اسْتَقْبَارَ بِأَكْفُهِمَا إِلَى الْقِبْلَةِ.

ر المراقب المراقب المراقب المرفر مات میں کہ میں نے حضرت سالم اور حضرت قاسم کو و یکھا کہ وہ اپنی تقبیلیوں کا رخ تبلید کی طرف در کتے تھے۔ طرف در کتے تھے۔

( ٢٠٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَوٍ ، عَنْ عُنْصَانَ ، عَنْ سَالِجٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :أَنَّهُ كَوَهَ أَنْ يَعُولِيَ مِكَفَّيْهِ عَنِ الْقِبْلُةِ . ( ٢٧٣٣ ) عفرت مالمُزمات بين كه حضرت ابن مرطانواس بات ككروه خيال فرمات يقد به تسليل مالارق قبل ستبديل ۴

(۱۳۷۳) محمد شدام المرمات بين كه همز هداي مروياتواس بات العروه خيال فرمات عند كه تصييول كارتم فيطم ستتهم ليه » ( ۱۳۷۶ ) محمد قال كار يويد قبل كار أو يويد كار ميشكر ، عن عُناهان ، عن سالِم ، عن نافع ، عن البي عكم ، وبناً ا محديث و ركيع.

(۲۷۳۴) ایک اور سندے یونی منقول ہے۔

# ( ٣٧ ) في الرجل يَسْجُدُ عَلَى ظَهْرِ الرَّجُل

# کیاایک آ دمی دوسرے آ دمی کی کمریرسجدہ کرسکتاہے؟

٢٧٣٥) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُجَالِدٌ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ ذِي لَقُوةَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :إذَا لَمْ يَقُورُ

أَحَدُكُمْ عَلَى السُّجُودِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَلْيَسْجُدُ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ.

(۲۷۳۵) حفرت مروان فرماتے ہی کداگر جعد کے دافتہیں مجدہ کرنے کی جگدند طے تواہے بھائی کی کمریر مجدہ کرلو۔ ٢٧٣٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فَلِكَ.

(۲۷۳۱)حفرت ابراہیم بھی یونہی فرمایا کرتے تھے۔ ٠ ٢٧٣٧ ) حَلَّنْنَا هُمَنْيَمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَمِثُلُ قَالِمًا حَتَى يَوْفَعُوا رُوُّوسَهُمْ،

(۲۷۳۷) حفرت یونس فرماتے ہیں کہ حضرت حسن اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ آ دمی سیدھا کھڑار ہےاور جب وہ اپناسرا تھالیس

(٢٧٣٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيجٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :إذَا لَمْ يَسْتَطِعْ يَوْمَ الْحُمُمَةِ أَنْ يُسْجُدُ عَلَى الْأَرْضِ قَاهُوَى بِرَّأْسِهِ، فَلَيْسُجُدْ عَلَى ظَهْرٍ أَخِيهِ.

(۲۷۳۸) حضرت طاور فرماتے ہیں کہ جب جعد کے دن زمین پر بحدہ کرنے کی حمنج کش ندہ دوقو اپنے سرکو جھکائے اوراپنے بھائی کی

کمر پر تجدہ کرلے۔ ( ٢٧٣٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ :قَالَ :مُجَاهِدٌ :أَسُجُدُ عَلَى ظَهْرِ رَجُل ؟ قَالَ :لَعَمْ.

(٢٢٣٩) حفرت مجابدے سوال كيا گيا كدكيا آدى اين بھائى كى كر رِيحده كرسكتا ہے؟ فرمايا بال-

( ٢٧٤. ) حَلَّتُنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلِيْمَانَ ، عَنْ عَنْبَسَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: إذَا رَفَعَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ رَأْسَهُ سَجَدَ.

(۲۷۴۰) حضرت جابرفرماتے ہیں کہ جب آ گے کھڑ اُٹھنی اپناسرا ٹھائے تو بھریہ بجدہ کرے۔

٢٧٤١ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :إذَا لَمْ يَسْتَطِع الرَّجُلُ أَنْ يَسْجُدَ يَوْمَ الْجُمَّعَةِ ، فَلْيَسْجُدُ عَلَى ظَهْرٍ أُخِيهِ.

(۲۵۳۱) حضرت عمر شاہنے فرماتے ہیں کدا گر جمعہ کے دن تمہیں تجدہ کرنے کی جگہ نہ ملے تواہیے بھائی کی کمر پر تجدہ کرلو۔

٢٧٤٢ ) حَلَّتُنَا جَرِيدٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ قُصَيْلٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، فَالَ:قَالَ عُمَرٌ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثٍ أَبِي مُعَاوِيّة،

عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ. (۲۷۲۲) ایک اورسندے یونہی منقول ہے۔

### ( ٣٨ ) في الرجل يَسْجُدُ وَيَدَاهُ فِي ثُوْبِهِ

### اس آ دمی کا بیان جو محبدہ کرے اور اس کے ہاتھ اس کے کیڑے میں ہوں

( ٢٧٤٢ ) حَلَثَنَا عَبُدُ الْعَوْيِزِ بْنُ مُحَمَّدٍ اللَّرَاوُرُوقُ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى حَبِيبَةَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَبُدِ الرَّحْسَنِ، قَالَ : جَانَنَا النَّبِىُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِنَا فِى مَسْجِدِ بَنِى عَبْدِ الْأَشْهُلِ ، فَوَأَيْتُهُ وَاضِعًا يَدَيُهِ فِى وَهُو إِذَا سَجَدَدُ؛ (ابن ماجه ٢٠١١ احدد ٣٠٥ / ٣٣٥)

(۱۷۳۳) حفرت عبدالله بن عبدالرحمن عظير فرمات جين كه في پاک فيطنط المارے پاس تشريف لاتے ،آپ نے جميں ہوعمد الاهمل شرائمين نماز پڑھائی ، مثل نے ديڪ كرآپ نے مجدو عبراسے باتھ اسے گیڑے میں رکھے ہوئے تھے۔

( ١٣٤٤ ) حَلَقَنَا وَرَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَوْ وَبَوْقَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَمَرَ يَلْتَوهُ يِالْمِلْحَقَةِ، ثُمَّ يَسْجُدُ فَــنَا

(٢٢٨٥) حفرت كابدفر مات ين كدهفرت ابن عمر والله اليك جا دراد أهة اور بحراى من مجده كياكرت تقر

( ٧٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الصَّحَى ، قَالَ :رَأَيْتُ شُرَيْحًا يَسْجُدُ فِي بُرْنُسِهِ

(۲۷۵۵) حضرت ایوالفتی فر ماً تے بین کُر میں نے حَضرت شرق کو دیکھا کدوہ اپنے سر پر لئے ہوئے کپڑے میں ہاتھوں کوڈ ھک کر مجمد وکر دہے تھے ۔

( ٣٧٤٦ ) حَلَقْنَا عَلِيُّ بُنْ مِسْهِرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْلِنِيِّ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْاَسْوُدِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِي بُرْنُس ، وَلاَ يُغْرِجُ يَكَنُومِنَامُ

(۲۷۳۷) حضرت عبدالُرطن بن امودَفَر ماتے ہیں کہ وہ اپنے سر کے لیے کپڑے میں مجدہ کرتے اور اپنے ہاتھوں کواس ہے باہر مہیں کالاکرتے تھے۔

(٣٧٤٧) حَلَّقَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْاَسُودَ يُصَلِّى فِى بُرْنُسِ طَيَالِسِهِ ، يَسْجُدُ فِيهِ ، وَرَأَيْنَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، يَغِنِى ابْنَ يَزِيدَ ، يُصَلِّى فِى بُرْنُسِ شَامِقَ يَسْجُدُ فِيهِ .

( ۱۲۵ میر) حضرت من بین مغییدالله فرباتے ہیں کہ بیس نے حضرت اسودگود یکھا کہ دہ اسپنے سر پر لئے ہوئے کپٹرے میں تجدہ کررہے تتے۔اور میں نے عبدالرض میں نزید کور دیکھا کہ دہ ایک شاق چاد دیش تجدہ کررہے تتے۔

( ٢٧٤٨ ) حَلَّاتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِي طَيْلَسَانِهِ.

🗞 معنف این انی شیر متر جم ( جلدا ) 🛴 💝 💮 🎢 ۱۹۹۹ 💸 کتاب العدالا ه

(۲۷ ۲۸) حفرت یونس فرماتے ہیں کہ حضرت حسن اپن حیادر میں مجدہ کررہے تھے۔ ٢٧٤٨ ، حَدَّثَنَا أَنُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :رَأَيْتُ يَحْمَى بْنَ وَثَابٍ يُصَلِّى فِى مُسْتَقَةٍ بَيْنَ أَسْطُوالنَشِنِ يَؤُمُّ

الْقَوْمَ ، وَيَدَاهُ فِي جَوْفِهَا.

( ٣٧ ٣٧ ) حفرت أعمش فرماتے جيں كرين نے حضرت كيلى بن وٹاب كود يكھا كدوه دوستونوں كے درميان يلى لمبى آستيوں والى تیص پہنے نماز پڑھ رہے تھے، وہ لوگول کو نماز پڑھارہے تھے اوران کے ہاتھ اس چا در کے اندر تھے۔

( ٢٧٥. ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِثْى ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ يَلْبَسُ أَنْبِجَانِيًّا فِي الشَّنَاءِ ، يُصَلِّى فِيهِ ،

وَ لَا يُحْرِجُ يَدَيْهِ مِنْهُ. (١٤٥٠) حضرت جميد فرمات جين كديش في حضرت حسن كوديكها كدانهول في سرديول بين مقام فيج كى بني بوئي حادريش نماز

یڑھی اوراینے ہاتھ اس جا درے باہر نیس نکا لے۔

(١٧٥١) حَلَثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى نُنِ نَافعٍ ؛ وَأَنْتَ سَعِيدَ بْنَ جُيَدٍ يُصَلِّى فِي بُونُسٍ ، وَلاَ يُنحُوجُ يَدَيْهِ مِنْهُ (١٧٥١) حضرت موى بن نافع كہتے ہيں ميں يُن و يكھا كرحضرت معيد بن جبير نے چاور ميں نماز پڑھى اورا بنے ہاتھاس سے باہر

( ٢٧٥٢ ) حَدَّثَنَا رَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَانِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ عَلْقَمَةُ ، وَمَسْرُوفٌ يُصَلُّونَ فِي بَرَابِعِهِمُ

وَمُسْتُقَاتِهِمْ ، وَلا يُخْرِجُونَ أَيْدِيَهُمْ.

( ۲۷۵۲ ) حضرت ابواسحاق فمر ماتے ہیں کہ حضرت علقمہ اور حضرت مسروق اپنی چا دروں اور جبوں میں نماز پڑھا کرتے تھے اور اپنے

ہاتھاس ہے باہر نیں نکالتے تھے۔

( ٢٧٥٢ ) حَلََّفُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُعِلِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ لَا يُخْرِجُ يَكَيْهِ مِنَ الْمُسْتُقَةِ.

(١٧٥٣) حفرت كل فرمات بين كريس في حضرت ابراتيم كود يكها كدانهون في نمازيس اين باته حيا درس بابرنيس فكالي-( ٢٧٥١ ) حَدَثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَام ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُجُدُونَ

وَأَيْدِيهِمْ فِي ثِيَابِهِمْ ، وَيَسْجُدُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ عَلَى عِمَامَتِهِ. (۲۷۵۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِلْفِظَةُ کے صحابہ اس حال میں تجدہ کرتے تھے کدان کے ہاتھ ان کے کپڑوں میں

ہوتے تھے،اوران میں سے بعض حضرات ممامے پر تجدہ کرلیا کرتے تھے۔

( ٣٩ ) مَنْ كَانَ يُخُرِجُ يَكَيْهِ إِذَا سَجَدَ

چوحضرات تجدہ کرتے ہوئے ہاتھ کیڑے سے باہرنکا لتے تھے

( ٢٧٥٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ خَالِدٍ ؛ أَنَّ أَبَا فِلاَبَةَ كَانَ إِذَا سَجَدَ أَخَرَجَ يَدَيْهِ مِنْ فَوْيهِ.

ان الي شيرم ترج (طلا) كي المسلام المسلوم المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلوم المسلام المسل

(۲۷۵۵) حفرت خالد فرماتے ہیں کہ حضرت ابوقلابہ جب بجدہ کرتے توایخ ہاتھوں کو جادرے ہاہر نکالا کرتے تھے۔

( ٢٥٥٦ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَالِمًا إذَا سَجَدَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ بُرُنْسِهِ. حَتُّه ، يَضَعَهُمَا عَلَى الْأَرْضِ.

(۲۷۵۷) حضرت اسامدین زیدفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم کودیکھا کہ جب دہ مجدہ کرتے تواہیے ہاتھوں کو جا درے باہر

نکال کرز مین پردکھا کرتے تھے۔ ( ٢٧٥٧ ) حَلَّقُنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يُبَاشِرُ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ إِذَا سَجَدَ.

( ۷۵ ۲۷ ) حفرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت محمد جب محدہ کرتے تو آپنے ہاتھوں کو کپڑے ہے نکال کرز میں پر دکھا کرتے

حـــ ( ٢٥٨٨ ) خَلَقُنَا وَكِيغٌ ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي هِنْدٍ الشَّامِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَمْرُ : إذَا سَجَدَ أَحَدُّكُمْ فَلْكِياشِرُ بِكَقَّلِهِ الأَرْضَ ، لَعَلَّ اللَّهَ يَشْرِفْ عَنْهُ

الْغَالَ، إِنْ غُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ( ٢٤٥٨) حعر ت عمر و الله فريات بين كه جبتم مين سے كوئى تجدہ كر يتو اپنے باتھوں كوچا در سے باہر ذكال كرز مين پر د كادے،

کیونکہ ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی دجہ ہے اسے تیامت کے دن کی جھٹکٹر یوں سے نجات عطا کر دے۔

( ٢٥٥٩ ) حَلَّالْنَا غُنْلَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُعِيرَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْهُلَدَيْلِ ؛ أَلَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ أَخْرَجَ يَلَدَيْهِ مِنَ

(٢٤٥٩) حفرت مغيره فرمات بين كدهفرت ابن الي منه يل جب بجده كرنے لكت تو اپنے ہاتھوں كوچا درے ہا برز كالاكرتے تھے۔

( .٧٧٠ ) حَلَثُنَا عَبُدُ الْوَهَابِ النَّفِقِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُخْرِجُ بَدَيْهِ إذَا سَجْدَ ، وَإِنْهَمَا

( ۲۷ ۲۰ ) حضرت مجمد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نئا ہیں جب مجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو کپڑے ہے ہابر زکالا کرتے تھے ،اس وقت ان سےخون بھی بہدر ہاہوتا تھا۔

( ٢٧٦١ ) حَلَّتُنَا مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :حلَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُويُد ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا قَتَادَةَ الْعَدَوِيُّ إِذَا سَجَدَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ ، يُمِسُّهُمَا الْأَرْضِ.

( ۱۷ ۲۲ ) حضرت اسحاق بن سوید کہتے ہیں کہ میں نے الوقتادہ عدد کی کودیکھا کہ جب وہ مجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو چادرے نکال

کرزمین پرلگایا کرتے تھے۔



(٤٠) باب مَنْ كَانَ يَسْجُدُ عَلَى كُورِ الْعِمَامَةِ، وَلاَ يَرَى بِهِ أَسَّا

جن حضرات کے نزد کی عمامے کے آج پر تحدہ کرنے میں کوئی حرث نہیں

(٢٧٦١) حَلَثَنَا وَكِمَعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسُجُدُ عَلَى كُوْرِ

(۱۲۷۲) حضرت ناره فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحل بن بزیر شاہے کے بچ پر تجدہ کیا کرتے تھے۔

( ٢٧٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَتَّبِ ، وَالْحَسَنِ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانٍ بَأْسًا بِالشُّجُودِ عَلَى كُورُ الْهِمَامَةِ.

(۱۷ ۱۳) حضرت فنادہ فرماتے ہیں کد حضرت معید بن میتب اور حضرت حسن محاے کے بچے پر مجدہ کرنے میں کو کی حرج نمیں

B 75.

( ١٧٦٤ ) حَذَاتُنَا هُشَدِهُمْ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسُجُدُ عَلَى كُوْرِ الْمِمَامَةِ. ( ١٤٧٣ ) عفرت يونر فراح بين كه هفرت صناعات في يرجوه كياكرت تع-

( ٢٧٦٥ ) حَلَثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ وَهُوَ مُعْتَمْ.

(۲۷۷۵) حضرت جمیدفرماتے ہیں کہ حضرت بکر تا ہے کے بیچ گر مجدہ کیا کرتے تھے۔

ر ٢٧٦٦) حَلَثْنَا عُبُيُدُ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ رَاشِهِ ، عَنْ مَكُولِ ! أَنَّدَ كَانَ يَسُجُدُ عَلَى كُورِ الْعِمَامَةِ ، فَقُلْتُ لَهُ ؟

فَقَالَ : إِنِّي أَخَافُ عَلَى بَصَرِى مِنْ بَرُّدِ الْمُحْصَى.

(۱۷ ۲۷) حضرت محمد بن راشد فرمات میں کہ حضرت کھول قامے کے بیچ پر بحد وکرتے تھے۔ یس نے ان سے اس بارے یس موال کیا تو انہوں نے فرما یا کہ مجھے کنٹریوں کی دجہ سے اپنی ابسارت کے فقصان کا ذریج اس لئے ابسا کرتا ہوں۔

(۲۰۷۷) حَدَّثَنَا وَکِیغٌ ، عَنْ جَمُفَوْ بِشِ بُرُقَانَ ، عَنِ الزَّمْرِيْ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالسُّجُودِ عَلَى كَوْرِ الْمِعَامَةِ. (۲۲۷) هند -: (م) ذَلَ اترق ) قار مر کربیخرس کر زخ کهاری بینین

(۲۷۷) ہفرت نہر کافرات نے ہیں کہ ٹا سے کے ناتی ہو کوٹے نے کارکوئی حریث ٹیں۔ (۲۸۸) مَدَّلْکَا مَرُوَالُہُ ہُنْ مُعَاوِیَۃُ ءَیْنَ اَبِی وَرُقَاءً ، قَالَ زَرَائِیْتُ ابْنَ اَبِی اَوْلَی یَسْجُدُ عَلَی مُوْدِ عِمَامَیّہِ.

(۲۷ ۱۸) حضرت ابوور قا مِفرمات یَمین که مین کے ابن الی اوفیٰ کوئیا ہے کے بیچ پُر مجدہ کرتے دیکھا ہے۔

( ٢٧٦٩ ) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ مُسُلِمٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بَنَ يَزِيدَ يَسْجُدُ عَلَى عِمَامَتِهِ

غَلِيطَة الْأَكُوارِ ، فَلْ حَالَثُ بْیَنَ جَهْهَةِ وَبَیْنَ الْأَرْضِ. (۲۷ ۲۲) حضرت مسلم فرائے ہیں کہ ممانے حضرت عبدالرحمان میں بزیدگود یکھاانہوں نے موٹے پیچوں والے ثنامے پر بحدہ کیا جو 🐒 معنف ابن الجاشير يترتم (طوا) كي 🚓 🕻 📞 🏖 كتاب العداد ا ان کی بیشانی اورزمین کےدرمیان تھا۔

# ( ٤١ ) من كره السُّجُودَ عَلَى كُوْرِ الْعِمَامَةِ

# جن حضرات کے نز دیک عمامہ کے چھ پر بجدہ کرنا مکروہ ہے

( ٢٧٧. ) حَلَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَكَنِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، عَنْ مُحَشِّدِ بْنِ عُبَادَةَ ، عَنْ مَحْمُو دِ بْنِ رَبِيعٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْزِ الصَّامِتِ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَسِرَ الْعِمَامَةَ عَنْ جَبْهَتِهِ.

( ۱۷۷۰) حفزت محمود بن رئع کہتے ہیں کہ حفزت عبادہ بن صامت جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تواپنے عمامے کوانی پیشا ﴿

ے بچھے کھ کالیا کرتے تھے۔

( ٢٧٧١ ) حَكَنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْوَائِيلَ ، عَنْ عَدْدِ الْأَعْلَى النَّقْلَيْنَ ، عَنْ عَدْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَهْلَى ، عَنْ عَلِيِّ ، قَالَ إذًا صَلَّى أَحَدُكُمُ فَلَيْحُسِرِ الْعِمَامَةَ عَنْ جَبْهَتِهِ.

(۲۷۷۱)حضرت علی دوانٹو فرماتے ہیں کہ جبتم میں سے کوئی نماز کے لئے کھڑا ہوتو اپنے ٹامے کو بیشانی سے پیچیے کر لے۔

( ٢٧٧٢ ) حَنَّانَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ.

(۲۷۷۲) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر بنی پیشن ممائے کے چھ پر بحدہ نہیں کرتے تھے۔

( ٢٧٧٣ ) حَلَّثُنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَصَابَتْنِي شَجَّةٌ فَعَصَبْت عَلَيْهَا عِصَابَةً ، فَسَالَت عَبِيْدَةَ :أَسُجُدُ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : لاَ . (عبدالرزاق ١٥٦٩)

(۲۷۷۳) حفرت محمد فرماتے ہیں کدایک مرتبہ میرے مر پر زخم ہوا، میں نے اس پر پٹی بائد دہ لی، میں نے حضرت عبیدہ سے پوچ كدكيايس ال يربحده كرسكا مول؟ انبول في كهانبيل.

( ٢٧٧١ ) حَنَّتْنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةُ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عِياضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْقُرَشِيّ ؛ قَالَ :رَأَى النَّبِيُّ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يَسْجُدُ عَلَى كُورِ الْعِمَامَةُ ، فَأَرْمَأَ بِيَدِهِ أَن ارْفَعْ عِمَامَتكَ فَأَوْمَا إلَى جَبْهَتِهِ.

(۲۷۷۳) حضرت عیاض بن عبداللہ قر ٹی فرماتے ہیں کہ ٹی پاک میٹھٹنگائے آیک آ دمی کودیکھا جو تماے کے چی پر بجدہ کررہا تھا آب نے اے ہاتھ سے اٹارہ کرکے فرمایا کہ اپنا عمامہ بلند کرلو۔

( ٢٧٧٥ ) حَدَّثَنَا هُشَدِهم ، عَنْ مُغِيرة ، عَنْ إبراهِيم ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ لِلْمُعْتَمِّ أَنْ يُنْحَى كُورَ الْعِمامَة عَنْ جَبْهَتِهِ.

(۲۷۲۵) حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اس بات کو پسندفر ماتے تھے کہ تمامہ بائدها ہوانحف نماز کے لئے تما ہے کو بیشا فر

( ٢٧٧١ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّيُّرِ بْنِ عَدِيٌّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :أَبْوزُ جَبيني أَحَبُّ إِلَيَّ.

كتاب الصلاة 🤻

(۲۷۷) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ بیٹانی کوکھلار کھنا مجھے زیاد ہ پند ہے۔

( ٢٧٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنُ أَشْعَتُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كُرِهَ السُّجُودَ عَلَى كُورِ الْعِمَامَةِ.

(٢٧٧٧) حفرت محراس بات كوناليند فرمات تھے كہ پيشانی كے چھ يرىجدہ كياجائے۔

( ٢٧٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَعْفَر بُنِ بُرْقَانِ ، عَنْ مَيْمُونِ ، قَالَ :أَبْرِزُ جَبِينِي أَحَبُّ إِلَىَّ.

(۲۷۷۸) حفرت میمون فرماتے ہیں کہ پیشانی کوکھلار کھنا مجھے زیاد ہ بسندے۔

( ٢٧٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ السُّجُودَ عَلَى كُوْرِ الْعِمَامَةِ.

(٢٧٧٩) حفرت ابن سيرين ال بات كونال بندخيال فمرماتے تھے كەنگاے كے بچ يربحده كياجائے۔

( ٢٧٨٠ ) حَذَّتُنَا ابْنُ مَهْدِتَى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ فِي الْمُعْتَمُ ، قَالَ : يُمَكِّنُ جَبْهَتُهُ مِنَ

( ۲۷۸۰ ) حضرت عروہ ممامہ باند ھے ہوئے خص کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ اپنی بیشانی زمین سے لگائے گا۔

( ٢٧٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيمٌ، عَنِ ابْنِ عُلَائَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ، قَالَ لِرَجُلِ الْعَلَك فِيمَنْ يَسْجُدُ عَلَى كُورِ الْعِمَامَةِ؟!

(٢٧٨١) حضرت عمر بن عبدالعزيز نے ايک آ دمي سفر مايا كه شايدتم ان لوگوں ميں سے بوجو عمامه يرسجد وكرتے ہيں!

( ٢٧٨٢ ) حَدَّثْنَا ابْنُ فُطَيْلِ ، عَنْ خُطَيْنِ ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ ، عَنْ جَعْلَدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ ؛ أَنَهُ رَأَى رَجُلاً يَسْجُدُ وَعَلَيْهِ مِغْفَرَةٌ وَعِمَامَةٌ ، قَدْ غَظَى بِهِمَا وَجْهَهُ ، فَأَخَذَ بِمِغْفَرِهِ وَعِمَامَتِهِ فَٱلْقَاه مِنْ حَلْفِهِ.

(۲۷۸۲) حفزت ہلال بن بیاف فرماتے ہیں کہ حفزت جعدہ بن ہمیر ہ نے ایک آ دی کودیکھا جس کے سر پرخود اور پگڑی تھی اور

اس نے ان دونوں سے اپنے چبرے کوڈ ھانیا ہوا تھا،حضرت جعدہ نے اس کے خوداور پگڑی کو پکڑ کر پیچیے بھینک دیا۔

( ٤٢ ) في الرجل يَسْجُدُ عَلَى تُوْبِهِ مِنَ الْحَرِّ وَالْبِرْدِ گرمی یاسردی کی بنایرآ دمی اینے کپڑے پر بجدہ کرسکتا ہے

( ٢٧٨٣ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ قُضَيْلٍ ، عَنْ اِبْراهِيمَ ، قَالَ :صَلَّى عُمَرٌ ذَاتَ يَوْمِ بالنَّاسِ الْجُمُعَةَ ، في

يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ ، فَطَرَحَ طَرَفَ ثَوْيِهِ بِالْأَرْضِ ، فَجَعَلَ يَسْجُدُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ :يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إذَا وَجَدَ أُحَدُّكُمُ الْحَرَّ فَلْبُسْجُدُ عَلَى طَرَفِ ثَوْبِهِ.

(۲۷۸۳) حضرت ابرا ہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر تاہیؤ نے ایک دن شدید گرمی کے دنوں میں لوگوں کو جمعہ کی نماز پڑھائی، آپ نے اپنا کیڑا آ گے ڈالا اور اس پر مجدہ کیا۔ چر فرمایا ''اے لوگو! اگرتم میں کے کی کوگری محسوں ہوتو اپنے کیڑے کے

کنارے پر مجدہ کر لے۔

( ٢٧٨٤ ) حَلَّتُكَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَتَّبِ بُنِ رَافِعِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :إذَا لَمْ

يَسْتَطِعُ أَحَدُكُمُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ ، فَلَيْسُجُدُ عَلَى تُوبِد

(۲۵۸۳) حضرت عمر زفاتُو فرماتے ہیں کہ جب تم میں ہے کوئی تحف گری یا سردی کی وجہ ہے زمین پر بحدہ نہ کرسکتا ہوتو اے جا بے کہاہے کیڑے پر تجدہ کر لے۔

( ٢٧٨٥ ) حَلَّتُنَا بِشُورُ بُنُ الْمُفَصَّلِ ، عَنْ غَلِبٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلَّى مَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِى شِدَّةِ الْحَرِّ ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعُ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَةُ مِنَ الْأرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ.

(مسلم ۱۹۱ - ابو داؤ د ۲۲۰) (۲۷۸۵) حفرت انس واليوفرمات بين كه بم نے نبي پاك مُؤافظة كے ساتھ شديد كري بين فماز يوهي، بم بين اگر كوئي اپني بيشاني

کوز مین برندر کھ سکتا تواپنا کپڑا بچھا کراس پر بحدہ کرلیتا تھا۔

( ٢٧٨٦ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ حُسَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي تُونِ وَاحِدٍ ، يَتَقِى بِفُضُولِهِ حَرَّ الأَرْضِ ، وَبَرُدَهَا. (احمد ١/ ٣٥٠ عبدالرزاق ١٣٦٩)

(۲۷۸۷) حضرت ابن عباس وٹائٹو فرماتے ہیں کہ ٹی پاک مُؤفِظَائِ نے ایک ایسے کپڑے میں نماز پڑھی جس کے کناروں ہے آپ

ز مین کی گرمی اور سردی ہے بچا کرتے تھے۔

(٢٧٨٧) حَلَثُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ حَرَّ الأرْضِ ، فَلْيَضَعْ ثُوبَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَرْضِ ، ثُمَّ لَيسْجُدُ عَلَيْهِ.

(۲۷۸۷) حضرت عمر النائيز فرماتے ہيں كہ جب تم ميں ہے كوئى زمين كى تبش ہے پريشان ہوتو اپنا كبٹرار كھ كراس يرىجد وكر لے۔ ( ٢٧٨٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ :إذَا كَانَ حَوْ ، أَوْ بَوْدٌ فَلْيَسُجُدُ عَلَى تَوْيِهِ.

(۲۷۸۸) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب زیادہ گرمی یا سردی ہوتو وہ اپنے کیڑے پر بحدہ کرلے۔

٢٧٨٩ ) حَلَّتُنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ مُجَاهِدًا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي يَوْمٍ حَارٌّ ، بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ.

(۲۷۸۹) حفرت عبداللہ بن مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد کوا کیے گرمی کے دن مجد حرام میں نماز پڑھتے ویکھا،آپ نے

ا پنا کپڑا پھیلا یا اوراس پر بحدہ کیا۔

( ٢٧٠٠ ) حَلَّتُنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ : أَسْجُدْ عَلَى تُوْبِي ؟ قَالَ : ثِيَابِي مِنِّي.

( ۲۷۹۰) حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء بن بیادے عرض کیا کہ کیا میں اپنے کیڑے پر بحدہ کرسکتا ہوں؟

المان الجاشيد متر م ( جلدا ) كي المسلاء المسلا انہوں نے فرمایا کہ میرا کپڑامیرےجم کا حصہ ہے۔

(٢٧٩١) حَلَّتُنَا غُنُدُرٌ ، عَنُ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسُجُدَ الرَّجُلُ عَلَى النَّوْب.

(۲۷ ۹۱) حفرت اشعث فرماتے ہیں کہ حضرت حسن اس بات میں کوئی حرج نہیں مجھتے تھے کہ آ دمی اپنے کپڑے پر بحد ہ کرے۔

( ٢٧٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ جُريْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :أَسْجُدُ عَلَى قَوْبِي إذَا آذَانِي الْحَرُّ ، فَأَمَّا عَلَى ظَهْرِ رَجُلِ فَلَا.

( ١٤٩٣ ) حضرت عطاً وفر ما تَّت بين كه جب جيمه كري تنگ كري تو بين آواينه كيڙي پر يحد وكرليتا ہوں ،البته كي آ دني كي كمر پر بحد و کرنامجھے پیندئبیں۔

#### ( ٤٣ ) المرأة كيف تكُونُ فِي سُجُودِهَا ؟

عورت محدہ کیے کرے؟

( ٢٧٩٣ ) حَلَّتُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :إذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْمَحْنَفِز ،

( ۲۷ ۹۳ ) حضرت على خانثي فرمات بين كه جب عورت مجده كرية اسية جسم كوسكيز لے اورا پني رانو ل كوملا كرر كھے۔

( ٢٧٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِىء ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ بَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ بَكَيْرِ بْنِ

عَبُدِ اللهِ بُنِ الْأَشَجِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَالَاةٍ الْمَرْأَةِ ؟ فَقَالَ : تُجْتَمِعُ وَتَحْتَفِذُ.

( ۲۷۹۳ ) حضرت بكير بن عبدالله كتب آين كه حضرت ابن عباس ان يزين سه وال كيا كميا كه عورت كيے نماز پر ھے؟ فرمايا وہ جم كوسكير

بَطْنَهَا عَلَيْهِمَا.

(٢٤٩٥) حفرتً ابراتيم فرمات بين كه جب تورت بحده كري تو افي رانول كوملات اورائي بيث كوان يركدو \_\_\_ ( ٢٨٩٦ ) حَدُّثُنَا جريرً ؟ عَنْ كَيْثِ ؟ عَنْ مُجَاهِدٍ ؟ أَنَّهُ كَانَ يَكُرُهُ أَنْ يَضَعُ الرَّحْلُ بَصْلَهُ عَلَى فَوَعَلَيْهِ إِذَا سَجَدَ كَمَا تَصْنَعُ الْمَرْأَةُ.

(۲۷۹۳) حفرت لیث فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہدات بات کو کمروہ خیال فرماتے تھے کدآ دی مجدہ کرتے وقت اپنے پیٹ کوا بی

رانوں پرر کھے جیسا کہ عورتیں کرتی ہیں۔ ( ٢٧٩٧ ) حَلَّتُنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الْمَوْأَةُ تَضْطَمُ فِي السُّجُودِ. . هي معنف اين الي شيد مزيم ( جلوا ) که هي هي ۱۹۰۳ کي هي ۱۹۰۳ کي هي معنف اين الي شيد مزيم ( جلوا ) کي هي مانده

(١٤٩٧) حفرت حسن فرماتے ہیں كيئورت مجدوں ميں اپنے جمم كوملا كرر كھے گی۔

(٢٧٨٨) حَنَّتُنَا وَكِيَّعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْنُلْزَقَ بَطْنَهَا بِهَنِحِدْيُهِا ، وَلاَ تَرْفَعُ مَجِيزَتُهَا ، وَلاَ تَجَافِى كُمَّا يُجَافِى الرَّجُلُ.

(۲۷۹۸) حضرت ابراہیم قرائے میں کہ گورت جب تجدہ کرے تواپنے پیٹ کواپنی رانوں سے ملا کرد کھے وواپنی سرین کو ہلند نہ کرے اور مر دوں کی طرف جم کوکشادہ ند کرے۔

### ( £2 ) في العرأة كَيْفَ تَجْلِسُ فِي الصَّلاَةِ عورت نماز مِس كسے بعثھ گى؟

( ٢٧٩٩ ) حَدَّثَنَّا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَكَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، غَنْ زُرُّعَةً بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن حَالِدِ بْنِ اللَّجْلَاجِ ، قالَ : كُنَّ النِّسَاءُ يُؤْمِزُنَ أَنْ يَتَزَقِّنَ إِذَا جَلَسُنَ فِي الصَّلَاةِ ، وَلَا يَجْلِسُنَ جُلُوسَ الرِّجَالِ عَلَى أَوْرَاكِهِنَّ ، يَتَّقَى ذَلِكَ عَلَى الْمَرْأَةِ ، مَخَافَةً أَنْ يَكُونَ مِنْهَا الشِّيءُ.

(۲۷۹۹) حضرت خالدین لجلاح فرماتے ہیں کہ تورتوں کو تھم دیا جا تا تھا کہ نماز بیس اس طرح بینیتیں کہ اپنے دا کیں یا کس پاؤں کو چنڈ لیا اور ران سے باہر نگالیں۔ دومردوں کی طرح اپنے کابیوں پر نتینیسے۔ تورتوں کے اس طرح بیٹینے سے ان کے نقصان کا اندرنشہ ہے۔

( ٢٨.١ ) حَلَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ ، عَنْ نَافِع ؛ أَنَّ صَفِيَّةَ كَانَتْ تُصَلَّى وَهِيَ مُتَرَبِّعَةٌ.

( ۱۲۰ مرت نافع فرماتے میں کدهفرت صفیہ ٹھافیان غماز میں اپنے واکیں یا ایس پاؤل کو پنڈکی اور ران ہے باہر نکال کر بھنچی تھیں۔

(۱۸۸۱) حَدَّثَنَا وَرَكِيعٌ ، عَنْ وَوُدٍ ، عَنْ مَنْحُمُولَ ؛ أَنَّ أَلَّهُ اللَّهُ وَكَانِهَ الرَّجُلِ. (۱۸۰۱) حفرت بحول فراسته بن گرحفرت ام الدوا مثان شهرود کی طرح یشخص تیس -

( ٢٨.٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ : تَوَبَّعُ.

(۲۸۰۲) حضرت نافع فرمائے ہیں کدعورت اپنے دائیس بایا کمیں پائٹس کو پنڈل اور ران سے باہر نکال کر منیٹھ گا۔

( ٢٨.٣ ) حَذَّنْنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلْمٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، قَالَ : تَجْلِسُ كَمَا تَرَى أَنَّهُ أَيْسَرُ.

(۲۸۰۳) حفرت قادہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اس کے لئے بیٹھنا آسان ہو بیٹھ جائے۔

( ٢٨.٢ ) حَدَّثَنَا غُنكُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فَالَ :تَفَعُدُ الْمَدَّأَةُ فِي الصَّلَاةِ كَمَا يَفَعُدُ الرَّجُلُ. ( ٢٨٠٣ ) حضرت ابراتيم فربات مِن كرمُوست نماز مِن اليه بيضي كم حمر حمر دمِيْسَة ب (۱۸۰۵) مصنت و ربیع ۶ متون مصنوبی ۶ من معنو ۴ مان . من ربیسه ۴ مین صفر میر بسریری مصند در. (۱۸۰۵) حضرت بافع فرمات مین که حضرت این هم رویشو کی گورشی ایچ دا کم بیایا کمی یا در کار پیدادان سے بابر نظال کر جدید بند

" كى س.-( ٨٠.٦ ) حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ حَتَّادًا عَنْ قُعُودِ الْمَرْأَةِ فِي الشَّلَاةِ ؟ قَالَ :تَفُعَدُ كَيْفَ شَاءَتْ.

(۲۸۰۷) حدث عندر ، عن شعبه ، فال :سالت حصادا عن فعو به الصراو ولى الصدو ؟ فال : نفعه ديف ساء <sup>دن</sup>. (۲۸۰۷) هنرت شعبه کتبه بیرک می*ل نے حطرت حادث نماز شروعورت کے چیننے کاطر یقد در* یافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ

۱۸۷۷) عمرے محمد ہے ہیں لدین سے سمبرے اور درجوں اور سے ایسے 6 مر بیدور یا در اور اور ایس سے مہا سرو اپنا ہے چھو جائے۔ اپنا ہے چھو جائے۔

(٢٨.٧) حَنَّفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُم ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قال :قُلْتُ لِفطاءٍ : أَنْجُلِسُ الْمَرْأَةُ فِى مَثْنَى عَلَى شِفْهَا الْأَيْسَرِ 9 قال :تعَمِّ، قُلْتُ : هُوَ أَحَبُّ إِلِيْك مِنَ الْأَبْمَنِ ؟ قال :نعَمْ، تَجُسِّعِ جَالِسَهُ مَّا اسْتَطَاعَتْ ، قُلْتُ :تَجُلِسُ جُمُوسَ الزَّجُلِ فِى مَنْنَى ، أَوْ نُخْرِجُ رِجُلَهَا الْيُسْرَى مِنْ تَحْتِ الْيَبْهَا ؟ قالَ : لاَ يَضُوشُهَا أَقُ فَلِكَ جَلَسَتُ

إذًا الجَمْعَتُ. (2-4) معزت ابن برق كتب بين كديش في معزت عطاء سے عرض كما كركيا عورت تشهد ميں استے باكس بيلو ير جينے گی؟

( ۵- ۲۸) حفزت این چرتی کیج میں کہ یک نے حفزت عطاء ہے حوال کیا کہ لیا گورت کشبد میں اپنے ہائیں کیور پر نیجے گی؟ انہوں نے فر ملاہاں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کے نزدیک بائمیں پہلو پر بیٹھنا دا کیں پر فیٹنے ہے بہتر ہے۔انہوں نے کہاہاں اور ہے ہے۔

عورت ہے جہاں تک ہوسکتا ہے جم کومیٹ کرنماز پڑھے۔ میں نے کہا کداگر عورت تشہد میں مرد کی طرح بیٹھے یا ہے بائیں پاوس کو کابیوں کے بیٹے ہے نکال کر بیٹھے تو کیا تھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب اس نے اپنے جم کومیٹ لیا اب جس طرح مرض میاہ بیٹھ جائے ، کو کی نقصان کیا ہے تہیں۔

( ٢٨٨٨ ) حَدَّثَنَا وَ كِيمٌ ، عَنْ سُفُهانَ ، عَنْ مُنْفُسُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تَهْجِلُسُ الْمَزُأَةُ مِنْ جَالِبٍ فِي الصَّلَاةِ . ( ٨٠٨٨ ) حد " الدائمة الترقيق " تع مراع ... زازه م أي مهار بيشنى

(۲۸۰۸) هفرت ابراتیم فرمات بی*ن که دورتن*ازش ایک پهلوپر <u>میش</u>یگ. ( ۲۸۰۸ ) حَدَّثَنَا وَکِیمْ ، عَنْ سُفُهَانَ، وَإِنسُوائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: تَعْجِلسُ الْمَوْأَةُ فِي الصَّلَاةِ كَمَّا تَيْسَّرُ.

(۲۸۰۹) حفزت عامر فرماتے ہیں کہ نماز میں عورت کے لئے جیسے بیٹے نامکن ہو بیٹے جائے۔

( ٤٥ ) في رفع اليدُينِ بَينَ السَّجْدَتَينِ

#### دونوں تجدول کے درمیان رفع بدین کا حکم .

( ٢٨٠ ) حَلَّنْنَا ابْنِ عُبَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِ كَى ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَرْفُهُ يَدَيُهِ بِيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. (بخارى ٣٦مـ ابوداود ٢١)

( rai+) حضرت ابن عمر والتو فرمات إين كدش في إلى مَنْفِظَة كود يكها كدآب دونول محدول كردميان رفع يدين ند

فرمات تتهي

( ٢٨١١ ) حَلَّتَنَا وَكِيمٌ ، عَنُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَنَدُهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنَ.

(۲۸۱۱) حضرت تیجی بن الی اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت انس دونوں بجدوں کے درمیان رفع یدین فرماتے تھے۔

( ٢٨١٢ ) حَدَّلْنَا أَلُو أَسَامَةَ ، عَنْ عُمَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّحْجَنَةِ الأُولَى.

(۲۸۱۲) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ حفرت این عمر اللہ جب پہلے بجدے سے سراٹھاتے تو رفع یدین فرماتے تھے۔

( ٢٨١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيَّرِبُ ، قَالَ :رَأَيْتُ نَافِعًا وَطَاوُوسا يَرْفَعَانِ أَيْدِيهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

(۲۸۱۳) حضرت الیوب فرماتے میں کد میں نے حضرت نافع اور حضرت طاوں کودیکھا کدوہ دونوں مجدوں کے در میان رفع پدین کیا کرتے تھے۔

( ٢٨١٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَرْفَعَانِ أَيْدِيهُمَا بَيْنَ السَّجْلَتَنِينَ.

( ۲۸۱۳ ) حضرت اشعث فریاتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت این سیرین دونوں مجدوں کے درمیان رفع پدین کرتے تھے۔ میں دوروں میں میں دوروں کا معلق کے جو میں معلق کے جو

( ٢٨١٥ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلِيَةً ، عَنْ أَنُّوبَ ، قَالَ : رَأَيْتُهُ يَفُعُلُهُ. ( ٢٨١٥ ) حفرت ابن علي فريات بي كديش في حضرت ابوب والياكرت و يكها بــــ

### ( ٤٦ ) في المريض يَسْجُدُ عَلَى الْوسَادَةِ وَالْمِرْفَقَةِ

#### مریض تکیے پر بجدہ کرسکتا ہے مریض تکیے پر بجدہ کرسکتا ہے

( ٢٨١٦ ) حَمَّنَتَنَا أَبُو الْأَخْرَصِ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى فَزَارَةَ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :يَسْجُدُ الْمَرِيضُ عَلَى الْمِرْفَقَةِ وَالتَّوْلِ الطَّبِّ.

(۲۸۱۷) حضرت ابن عمباس وافتی فرماتے ہیں کدمریفن تکے اور پاک کیڑے پر مجدہ کرسکتا ہے۔

(٢٨١٧) حَدَّنَنَا انْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :حَدَّلَثِينَ أَمُّ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهَا رَأَتْ أَمَّ سَلَمَةَ رَمِدَتُ عَيْنَهَا ، فَنَنِيْتُ لَهَا وِسَادَةً مِنْ أَدْمِ ، فَجَعَلَتْ نَسْجُدُ عَلَيْهِا .

( ۱۹۸۷ ) حضرت ام<sup>ع</sup> صفر <sub>م</sub>اتی میں کمانبوں نے حضرت ام سلسکود مکھنا کہ آتھیوں کی تکلیف کی وجہ سے ان کے لئے چنز سے کا ایک تکرر کھا گہا نم سروہ محدور کرتی تھیں۔ ( ٢٨١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَن الْحَسَن ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، مِثْلَهُ

(۲۸۱۸) ایک اورسندے یونمی منقول ہے۔

( ٢٨١٩ ) حَلَّتُنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَاصِم ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَمَّهِ ، عَنْ أَمَّ سَلَمَة ، مِثْلُهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : السُّنكَتُ

(۲۸۱۹) ایک اورسند سے مختلف الفاظ کے ساتھ یمی حدیث منقول ہے۔

( ٢٨٢ ) حَلَّكُنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنْسٍ ؛ أَنَهُ سَجَدَ عَلَى مِرْفَقَةٍ.

(۲۸۲۰) حفرت ابن ميرين فرماتے جي كه حضرت الس نے تكميه بريجد وكيا۔

(٢٨٢١) حَمَّلَتْنَا مَرْوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو الْعَالِيَةِ مَرِيطًا ، وَكَانَتِ الْمِرْفَقَةُ تُنْنَى لَهُ

فكشجد عَلَيْهَا.

(۲۸۲۱) حضرت ابوخلدہ فرماتے ہیں کہ ابوالعالیہ مریض تھے، ان کے لئے تکید کوگول کر کے رکھا جاتا تھا اور وہ اس پر مجدہ -275

الْمِرْفَقَةِ وَالْوِسَادَةِ فِي السَّفِينَةِ.

(۲۸۲۲) حفرت تا دوفرماتے ہیں کہ حفرت حسن اس بات میں کوئی حریث نیس تجھتے تھے کہ آ دی گتی میں تکیہ پر بحد و کرے۔

( ٤٧ ) من كرة لِلْمَريض أَنْ يَسْجُدُ عَلَى الْوسَادَةِ وَعَيْرِهَا

جن حضرات کے نز دیک مریض کے لئے تکیہ پر تجدہ کرنا مکروہ ہے

( ٢٨٢٣ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، غَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَمَاءٍ ؛ عَادَ ابْنُ عُمَرَ صَفُوانَ ، فَوَجَدَهُ يَسْجُدُ عَلَى وِسَادَةٍ فَنَهَاهُ ، وَقَالَ :أُوْمِيءُ إِيمَاءً.

(۲۸۲۳) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر منطق نے حضرت صفوان کی عیادت کی ، دیکھا کہ وہ تکمیہ پر بجدہ کررہے

ہیں، حضرت ابن عمرنے انہیں ایسا کرنے ہے منع کیا اور فریایا کے صرف اشارہ کریں۔

( ٢٨٢٤ ) حَلَّتُنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :السُّجُودُ عَلَى الْوسَادَةِ مُحْدَثٌ.

(۲۸۲۴) حفزت محرفر ماتے ہیں کہ تکمیہ پر مجدہ کرنا بدعت ہے۔ ( ٢٨٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فَصْلُلٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْلٍ ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ ، قَالَ الشَّنكَى أَبُو الأَسْرَدِ

الْفَالِجَ ، فَكَانَ لا يَسَجُدُ إِلَّا مَا رَفَعْنَاهُ لَهُ ، مِرْفَقَةً يَسْجُدُ عَلَيْهَا ، فَسَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ ، وَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ،

### 🏂 منف ان البثيرتر ج ( جلدا ) 🎝 🚓 🕽 🐧 🎝 🖒 🖒 🖒 🖒 🖟 العالمة المسالمة المسالم

فَقَالَ: إِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ ، وَإِلَّا فَيُومِى ُّ إِيمَاءً.

(۱۸۲۵) حفرّت ابوترب بن افی الاسود کیتے ہیں کہ اُبوالاسودکوفائی لائن ہوگیا، دوایک تکیہ پر تیمہ دکیا کرتے تھے جوہم ان کی طرف بلند کرتے۔ اس بارے میں ہم نے حضرت ابن تمر چھٹو سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر آدی زمین پر تیرہ کرنے کی طاقت رکتا ہوتو تھک سے در مصرف اشارہ سے کام چلا ہے۔

> ( ٤٨ ) في الصلاة عَلَى الْفِرَاشِ بستر يرنماز يرْ صنے كاحكم

( ٢٨٢٦ ) حَلَّتُنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حُمَدُدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ كَانَ يُصَلَّى عَلَى فِرَاشِهِ . (٢٨٢٧ ) حفرت جمد فرماتے مِن كرهفرت ان فظافو بهتر برنماز بڑھا کرتے تھے۔

( ٢٨٢٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَارُوسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي مَرِ صَ عَلَيْهِ. ( ٢٨٢٧ ) حضرت ليف فريات بين كرهنرت طاول حاك سرض شرائع بهتر بِنماز يزه ليا كرت تق .

( ٤٩ ) باب من قَالَ الْمَرِيضُ يُومِيءُ إيمَاءً

جوحفرات بیفرماتے ہیں کہ مریض اشارے سے نماز پڑھے گا

( ٢٨٢٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاتٍ، عَنِ الْمُحَسِّنِ بْنِ عَيْشِيدالله، عَنْ ابْزَاهِيمَ، فَالْ زَرَّأَيْثُ الْأَسُودَ بُومِيءً فِي مَرْضِو. ( ٢٨٢٨ ) حَدْثَ ابراتيم فرمات بين كديش نے معزت اسواد عارئ بش اخراب سے نماز پڑھے ويکھا ہے۔

( ٢٨٢٥ ) حَكَثَنَا حَالِمُ مُنُّ اِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَوْمَلَةَ ؛ أَنَّهُ وَأَى سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ إِذَا كَانَ مَرِيطًا لا يَسْتَطِعُ الْجُلُوسَ أَوْمًا إِيمَاءً : وَكُوْمِ رُفَعَ إِلَى وَأَسِو شَيِّنًا.

(۲۸۲۹) حضرت عبدالرحمٰن بن حریله فرماتے میں کہ میں نے ویکھا حضرت معیدین میتب جب مریض ہوتے اور میضنے کی طاقت نہ ر کمتے تو اشارہ کرتے اور اپنے سرکی طرف کوئی چیز نما ٹھایا کرتے تھے۔

( ٢٨٠ ) حَلَثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، ٱنَّهُمَا قَالَا :يُصَلِّى الْمَوِيضُ عَلَى الْحَالَةِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهَا.

(۲۸۳۰) حفزت یونس اورحفزت حسن فرماتے ہیں کدمریض اپنی حالت پرنماز پڑھے گا۔

( ٢٨٦٠ ) حَمَّنَنَا أَنُو الأَحْوَصِ ، عَنْ ابنى إسحاق عن تَعِيمَةَ مَوْلاَةِ وَادَعَةَ ، قَالَتْ :دَحَلَ شُريُعٌ عَلَى أَبِى مَيْسَرَةَ يَمُودُهُ ، فَقَالَ لَهُ :كُونَى تُصَلَّى ؟ قَالَ :فَاعِدًا ، قَالَ ! فَقَالَ لَهُ شُرِيعٌ ۚ أَنْتَ أَعْلَمُ مِنَّا. کی معندان ان شیعرتم (طول ) کی معندان ان شیعرتم (طول ) (۱۳۸۳) هند متر می کارد در شیع شرک عداد در از میر می اوران در میران بر روزان بر میروا ) آر فراز میر

(۲۸۳۱) چیفرت تمیمر کمتی بین کدهنرت ثرت حضرت ابومیمره کی عیادت کے لئے حاضر ہوئے ،ان سے بو تیما کہ آپ نماز کیے بڑھتے بین?انہوں نے کہا بینچ کر۔هفرت شرح کے ان سے کہا کہ آپ بھوے زیادہ جانئے والے بین۔

( ٢٨٢٢ ) حَلَقَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ ، عَنْ أَلُوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الْمَوِيضُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ . ٤ م - ١٠٠٦ . . .

السُّشِيجُودَ أَوْمَا لِيمَاءً. (۱۳۳۲) حشرت مجرين مير يوفرليا كرتے تتح كدجب مريش شي مجد وكرنے كي طاقت فذيوتو وه اشارے سے ثماز پڑھے۔

ر ١٨٣٢ / كَنْ تَنَا ابْنُ فَضَيْلِ ، عَنْ خُصَيْنِ ، قَالَ :سَأَلُّتُ عَامِرًا عَنْ صَلَاقِ الْمُرِيضِ ؟ فَقَال :إذَا لَمْ يُسْتَطِعُ أَنْ يَصَعَ

جُهُيَّةُ عَلَى الْأَرْضِ فَلْيُومِيءُ إِيمَاءً ، وَلَيُجْعَلِ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ.

(۱۸۳۳) حفزت تھین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عام سے مریض کی نماز کے بارے میں سوال کیا توانہوں نے فر مایا کہ جب اس میں زشن پر بیشانی ار کھنے کی طاقت نہ ہوتو اشارے سے نماز پڑھے اوراہے بجد ہے کورکوئے نے دیاوہ جھائے۔

ب من المناوية عن من من المنطقة عن بحثيثة في سُخيم ، قال : سَأَلْتُ ابْنُ عُمْرَ عَنْ صَلَاقِ الْمَرِيضِ عَلَى العُودِ؛ فَقَالَ: لاَ آمُرُكُمْ أَنْ تَسْخِدُوا مِنْ دُون اللهِ أَوْنَانَّ ، إِن السَّنَطَفُ أَنْ يُصَلِّى قَالِمًا ، وَإِلاَّ فَقَاعِمًا ، وَإِلاَّ فَقَاعِمًا ، وَإِلاَّ فَقَاعِمًا ، وَإِلاَّ

فَکُمْصُطَحِعًا. (۲۸۳۳) حفرت جلد بن محم کتے ہیں کد میں نے حضرت ابن محروثات سوال کیا کہ کیا مریض لکزی پرنماز پڑھ سکتا ہے؟ تو

انہوں نے فرمایا کہ من جہیں اس بات کی اجازت بیس دے سکتا کہ آند کو چھوڑ کر کی اور چیز کو میڈو بنالو ،اگر کھڑے ہو کرنماز پڑھنے کی طاقت شاولا میٹھ کرنماز پڑھاواورا کر میٹھ کر بھی اماز پڑھنے کی طاقت رہ ہوتو کیدے

( ٢٨٢٥ ) حَذَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ أَبِي الْهِيُثُمِ ، قَالَ : دَحَلُنَا عَلَى اِبْرَاهِيمَ وَهُوَ مَرِيطٌ ، وَهُوَ يُصَلَّى عَلَى شِفُّهِ الْأَيْمَنِ يُومِيءُ إِيمَاءً.

(۲۸۳۵) حضرت ابوالہیٹم مکیتے میں کہ ہم حضرت ابرا ہیم کی بیاری کی حالت میں ان کے پاس حاضر ہوئے ، وو دائمیں پہلو پر لیٹے ہوئے تتے اور اشارے سے نماز میر حدیث تھے۔

( ٢٨٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيْلِيسَيُّ عَنْ أَبِي خَلْدَةَ قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا الْعَالِيةَ وَهُوَ هَرِيضٌ يُومِيءُ.

۶۸۳ ) حدثنا ابو داود الطياليسي عن ابي خلدة قال :رايت ابا العالية وهو هر يض يوميء.

(۴۸۳۷) حضرت ابوظدہ کتیج بین کر میں نے حضرت ابوالحالیہ کو یکھا کردہ صالت مرض میں اشارے نے نماز پڑھر ہے تھے۔ (۲۸۷۷) حَدَّقَتُ اَلَّهُ وَالْوَّا الْطَيِّلِيلِيعَّ، عَنْ زُمُعَةً ، عَنِ ابْنِ طَاوُّوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بُصَلَّى قَاعِدًا ، فَإِنْ لَهُ بِمُسْتَعِلَعُ فَلْهُوجِي ، وَلَا يَهُمَنَّ عُودًا.

(۲۸۳۷) حفر ت طاوی فرماتے ہیں کہ مریض پیٹے کرنماز پڑھے گا ،اگر جیلنے کی طاقت نہ ہوتو اشارے سے بڑھے اورکنزی کا سہارا

٠.

، ( ٢٨٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدٌ ، عَنْ رَبَاحٍ بْنِ أَبِي مَعْرُوفٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْمُرِيضِ إِذَا لَمُ يَسْتَطِعُ أَنْ يُصَلَّى ، قَالَ : يُوجِئَ ايمِنَاءً.

(۲۸۳۸) حضرت عطا مفرماتے میں کداگر مریض میں نماز اداکرنے کی طاقت نہ ہوتو اشارے ہے نماز پڑھ لے۔

( ٢٨٦٩ ) حَدَّلْنَا يَدْحَى بْنُ آدَمَ ۚ فَالَ :حَدَّلْنَا أَبُو عَوَالْمَة عَنِ الْمُغِيرَة ، عَنِ الْحَارِب ، قَالَ:يُصَلَّى الْمَرِيصُ إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْحُلُوسِ مُسْتَلْقِينَا، وَيَجْعَلُ رِجُلُهِ مِثَا يَلِى الْقِلْلَةَ، وَيَسْتَشْهُلُ بِوجْهِو الْقِبْلَةَ، يُومِئَ إِيمَا يُومِنَا

(۲۸۳۹) حفرت حارث فرماتے ہیں کہ اگر مریض بیٹھ کرنماز پڑھنے پر قارر نہ ہوتا سیدھالیٹ کر پڑھ لے اور اپنے پاؤں تبلہ کی طرف دیکے اور اپنے چرے کو تیلے کی طرف رکھ کراشار سے مناز پڑھے۔

( ،٨٨٠ ) حَدَّثَنَا حُسَيْرٌ بُنُ عَلِيِّى ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بَنِ فُلْفُلٍ ، قَالَ :سَٱلْتُ ٱنَسًا عَنْ صَلَاةِ الْمَوْيِضِ ، كَيْفَ يُصَلِّى ؟ كَيْفَ يُصَلِّى ؟

(۲۸۳۰) حفرت محتارین فلفل فریاتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ہے مریعش کی نماز کا طریقہ دریافت کیا تو انہوں نے فریایا کہ وہ چیئر کرفاز پڑھے اورز میں برجورہ کرے۔

( ٢٨٤١ ) حَكَلَنَا حَمَّادُ بُنُ خَللٍ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ مَوْلَى عُوْوَةَ ، عَنْ عُرُوّةَ ، قالَ :الْمَرِيصُ يُوبِيءٌ ، وَلاَ يَرْفُعُ إِلَى وَجُهِو شَيْنًا.

(۲۸ ۲۱) حَفرت عروه فرماتے ہیں کہ مریض اشارے نے نماز پڑھے گااورا پنے سرکی طرف کوئی چیزنہیں اٹھائے گا۔

# ( ٥٠ ) في صلاة الْمَرِيضِ

#### مريض كي نماز كاطريقه

( ٢٨٤٢ ) حَمَّلَنَا وَكِحْعٌ ، عَنْ أَبِي خُسُنِنَةَ حَاجِبِ ابْنِ عُمَو ، قَالَ : دَخَلْت مَعَ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ عَلَى بَكْرِ الْمُرْزِينَ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَقَالَ :أَصَلَيْتُمُ الْمُصُورُ ؟ قَالُوا :نَعَمْ ، فَقَامَ فَصَلَّى صَلاَةً فَأَخَفَهُ لِمَرْضِهِ.

( ۲۸۳۳) حضرت ابونشیند کتبے ہیں کدیمی حضرت تھم بن اعریؒ کے ساتھ بکر سزنی کی بیاری میں ان کے پاس کیا ،انہوں نے ہم ے بچ چھا کہ کیا آم نے عصر کی نماز پڑھ کی؟ ہم نے کہائی ہاں ،اس پروہ کھڑے ہوئے اورانہوں نے ایس نماز پڑھی جوان کی بیاری کے لئے انتہائی آرام دو تھی۔

( ٣٨٤٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، فَالَ :حَنَّفَ مَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ، فَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الشَّقْرِئُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءِ بْنِ رَبِعَغَ، عَنْ أَبِيهِ ، فَالَ :كُنَّا عِنْدُ أَبِي سَعِيدٍ الْجُدْرِئُ فِى مَرَضِهِ اللّذِى نُوفَى فِيهِ ، فَالَ : فَأَغْمِى عَلَيْهِ ، فَلَمَنَا أَفَاقَ ، فَالَ :قَلْنَا لَهُ :الصَّلَاةُ يَا أَبَا سَعِيدٍ ، فَالَ :كَفَانِ. المعتمدة المرابعة المسترار الميلال المسترار الميلال المسترار الميلال المسترار الميلال المسترار المسترا

قَالَ أَبُو بَكُر : يُريدُ كَفَان ، يَعْنِي أَوْمَأَ.

(۱۸۳۳) حفرت و این عبیده کمیتے ہیں کہ میں حضرت ابو معید ضدری دیاؤہ کے مرض الوفات میں ان کے پائی تھا کہ ان پر بے بوٹی طاری ہوگئی، جب آئیں افاقہ ہواتو ہم نے ان سے کہا کہ اے ابوسید انماز کا وقت ہوگیا ہے انہوں نے فر ایا کہ میرے لئے

ا مرادهرى هن ہے۔ ( ١٨٨٤ ) حَدَّثَنَا عَقَانُ ، قَالَ: حدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أُخْيِرَنَا عَاصِهٌ ، قَالَ: دَحَلَ عَلَيَّ أَبُو وَائِلِ وَأَنَا مَرِيضٌ ، فَقُلْتُ لَهُ :أَصْلَى يَا أَبَا وَإِبْلِ وَإِنَّا وَإِنْكَ وَيُفْ ؟ قَالَ : نَعَمْ.

(۱۸۲۳) حضرت عاصم کتیج میں کہ آلیک مرتبہ میں بیار قبا کہ حضرت ابو واکل میرے پائی تشریف لائے ، میں نے کہا کہ اے ابو واکل امیں ایک مستقلی مرینش ہوں تو کیا میں نماز چاھوں گا۔ نہوں نے کہا تی ہاں۔

#### ( ٥١ ) من كرة الصَّلاقا عَلَى الْعُودِ

# جو حصرات ککڑی پرنماز پڑھنے کو کروہ خیال کرتے تھے

( ٢٨٤٥ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنَّ مُعَاوِيَةً ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكُو بِنِ عَيْدِ اللهِ الْمُؤَرِّنِيّ ، قَالَ :كَانَ عُمَرَ يَكُرَهُ أَنْ يَسْجُدَ الرَّجُلُّ عَلَى الْعُودِ.

(۲۸۲۵) حضرت بکرین عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر جانواس بات کو کروہ خیال فرماتے تھے کہ آ دی ککڑی پر مجدہ کرے۔

( ٢٨٤٦ ) حَدَّلْنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَة ، قَالَ : دَخَلَ عَبْدُ اللهِ عَلَى أَخِيهِ عُنْبَةَ يَعُودُهُ ، فَوَجَدَهُ عَلَى عُودٍ يُصَلِّى ، فَطَرَحَهُ وَقَالَ : إِنَّ هَذَا شَيْءٌ عَرَّضَ بِهِ الشَّيْطَانُ ، ضَعْ وَجُهَك عَلَى الْأَرْضِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَأَوْمِيهُ لِيمَاءً.

(۱۸۳۷) حفرت عقر فرماتے ہیں کر حفرت عبداللہ واٹھ اپنے ہمائی متبہ کی عیادت کے لئے گئے ، ویکھا کہ وہکئزی کے سبارے نماز پڑھ رہ ہیں۔ انہوں نے کلزی کو اٹھا کر چینک ویا اور فر بایا کہ بید پڑ شیطان کی اطرف سے بیدا کی گئی ہے۔ تم اپ

> ز ثين پر رکواورا گراس کي طاقت نه به تواشارے سے نماز پڑھاو۔ ( ١٩٨٧ ) حَدَّقَتَ أَبُو اُسَامَةَ ، عَنِ اَبْنِ عَنِّ ، مَحْمَّةٍ ، قَالَ :سُنِيلَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْعُودِ فَكَرِهَهُ.

( ۲۸۷۷ ) حدیث ابو اسامہ ، غین ابنی عون ، عن معجمد ، عن بسی عنی الصادر علمی العور معتبر ۵۰۰۰. ( ۲۸۵۷ ) حفرت این مون کیتے میں کم حضرت کھر ہے یو تھا گیا کہ کیا کئری برنماز یزهنا جائز ہے؟ آپ نے اسے مُروہ خیال

يَسْجُدُ عَلَى سِوَاكٍ ، فَرَمَى بِهِ وَقَالَ :أَوْمِيءُ إِيمَاءً.

هي معضائن الجه شير تم (طلا) في المسالة في المام المسالة في المام المسالة في ا (۲۸۴۸) حفرت فعمی کتبے ہیں کہ حفرت ابن مسعود ڈائٹو اپنے بھائی عتبہ کی عمیادت کے لئے تشریف لے گئے ، وہ ایک مسواک کی

لکڑی پر بجدہ کررہے تنے ، حضرت ابن مسعود خانٹونے اس لکڑی کو بھینک دیااور فرمایا کہ اشارے سے نماز بڑھو۔

( ٢٨٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيد بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ عَلَى الْعُودِ. (۱۸۳۹) حفرت ابراہیم فرماتے میں کہ حفزت حسن لکڑی رینماز پڑھنے کو کروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٥٢ ) من رخص فِي الصَّلاَةِ عَلَى العُودِ وَاللَّوْجِ

جن حضرات نے لکڑی او ختی پرنماز پڑھنے کی رخصت دی ہے

( ٢٨٥٠ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثِنِى مَنْ رَأَى حُذَبْقَةَ مَرضَ ، فَكَانَ يُصَلِّي وَقَدْ جُعِلَ لَهُ وِسَادَةٌ ، وَجُعِلَ لَهُ لَوْحٌ يَسُجُدُ عَلَيْهِ.

(۲۸۵۰)حضرت ما لک بن عمیر فرماتے ہیں کہ مجھ سے اس شخص نے بیان کیا جنہوں نے حضرت حذیفہ کو بیاری کی حالت میں دیکھا

تھا کہ دہ نماز میں ایک تکیہ یا تمختی پر مجدہ کیا کرتے تھے۔

( ٢٨٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُنيَنَةَ ، عَنْ رَزِينِ مَوْلَى آلِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :أَرْسَلَ إِلَىَّ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنْ أَرْسِلُ إِلَى بِلَوْحِ مِنَ الْمَرْوَةِ ، أَسْجُدُ عَلَيْهِ.

(۲۸۵۱) حضرت رزین کہتے ہیں کہ حضرت علی بن عبداللہ بن عباس سے میری طرف یہ پیغام بھیجا کہ میں ان کے لئے پھر کی ایک شختی بھیجوں جس پردہ تجدہ کریں۔

( ٥٣ ) في المريض يُومِيءُ إيماءً حَيثُ يَبلغُ رأسه

مریض و ہاں تک مجدہ کرے گا جہاں تک اس کا سریہ نیجے

( ٢٨٥٢ ) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوق ، قَالَ : دَخَلَ عَبْدُ اللهِ عَلَى أُجِيهِ ، فَرَآهُ يُصَلِّي عَلَى عُودٍ فَانْتَزَعَهُ وَرَمَى بِهِ ، وَقَالَ : أُومِيءُ إِيمَاءً حَيْثُ مَا يَبُلُغُ رَأْسُك.

(۲۸۵۲) حفزت مروق فرماتے ہیں کہ حفزت عبداللہ بن معود جانٹو اپنے بحائی سے ملاقات کے لئے آئے تو دیکھا کہ وہ ایک ککڑی پر بجدہ کررہے ہیں۔انہوں نے دولکڑی مجینک دئ اور فرمایا کہ جہاں تک تمہاراسر پنچے اشارہ سے نماز پڑھاو۔

(٢٨٥٣) حَلَّنْنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَزْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ فِي الْمَرِيضِ إِذَا لَمْ يَقُدِرُ عَلَى السُّجُودِ ، قَالَ : يُومِيءُ حَيثُ مَا يَبُلُغُ رَأْسُهُ.

( ۱۸۵۳ ) حضرت محمر فرماتے ہیں کہ جب مریض کو تجدہ کرنے کی طاقت نہ ہوتو جہاں تک اس کا سرینیج اشارے ہے نماز

#### ( ٥٤ ) في الوقوف وَالسُّكُوتِ إِذَا كَبَّرَ تكبير كينے كے لئے خاموثی اور دنوف كابيان

( ١٨٥٠ ) حَذَّلْنَا حَفُصٌّ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ سَكَنَاتٍ : سَكْنَةُ إِذَا الْمُسَتَّمِ التَّكِيرَ خَنَّى يَقُرُأُ الْحَمْدُ ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْحَمْدِ حَنِّى يَقُرُأُ السُّورَةَ ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ السُّورَةِ حَنَّى يَرْكُمُ. لزمذى ١٥١ - ابوداو د ٤٤١)

(۱۸۵۳) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ ٹی پاک مُنطِقَعَةِ فماز عمل تمن مرتبہ خاص ڈی اختیار فرماتے ہے ① محبیر تر یہ کہنے کے بعد سور ماقا تحریز ہے تک میں سور مافا تحدیز ہے کے بعد سورت شروع کرنے سے پہلے ۞ سورت ٹم سرنے کے بعد رکوما کی تکمیر کہنے

(۲۵۵) حضرت ابو ہر رہ وہایٹو فرماتے میں کہ نبی پاک بنائے ﷺ تکبیر کئے کے بعد تکبیر اور قراءت کے درمیان تحوزی دیہ خاصوش رحمۃ تھ

( ٢٨٥٦ ) حَدَّلْنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :كَانَتْ لَهُ وَفُقَتَانِ : وَقُفَهُ إِذَا كَبْرَ ، وَوَقُفُهُ إِذَا فَرَعٌ مِنْ أَمْ الْكِتَابِ.

(۲۸۵۲) حضرت مُرو بن مباہر کہتے ہیں کہ حضرت مُر بن عبدالعزیز نماز میں دوو قفے کرتے تھے ایک تجبیر کہنے کے بعداور دومرا صورة فاتحرے فارغ ہونے کے بعد۔

( ۲۸۵۷ ) حَدَّنَا عَفَانٌ ، قَالَ : حَدَّنَا حَمَّادُ مِنْ سَلَمَة ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ اسْعُرةً بْنِ جُمُدُّ ب ، أَنَّ اللَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتُكُ سَحُسَيْنِ : إذَا دَحَلَ فِي الصَّلَاقِ ، وَإِذَا فَرَعَ مِنَ الْفَوَاوَة ، فَأَنْكُرَ ذَلِكَ عِمْرًاكُ بُنُ حُمَّيْنٍ ، فَكَتَبُوا إِلَى أَبِي بُنِ كُمْبٍ فَكَتَبَ إلَيْهِمْ أَنْ صَدَقَ سَمُرَةً (الوداود 22- احمد ۱/۲۵) (۱۸۵۷ حضرت مره بن جندب فرماتے ہیں کہ بی پاکستِ فِنظِفِر ورجہ خاصرِق اختیار فرماتے تھے ایک قرماز فروج کرے اور وصری قرارت ہے فارغ ہونے کے بعد بیدد بینة حضرت عمران من حمین وجیس کی آبادوں نے اس بارے عمل فط کے ذریعے حضرت الی تریکب خالفہ کی دائے دریافت کی اقراموں نے فرمایا کر حضرت ہم وقع کی تھے تیں۔

( ٢٨٥٨ ) حَلَّاتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُفِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَبْرَ سَكَتَ هُنَيْهَةً ، وَإِذَا قَالَ :﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ

(۲۸۵۸) حضرت مغیرہ فریاتے ہیں کر صفرت ابراہیم جب تکبیر کہتے تو تھوڑی دیر خاسوش دینے اور پھر جب سورہ فاتح فتح کرتے تو پھر کی تھوؤی دیر خاسوش رہنے ۔ پھر جب دوسری زکھت کے لئے اٹھتے تو خاسوش مذرجے اور سورہ فاتحہ شروع کر دیتے۔

ر ۱٬۰۵۹ كَذَلْكُنَا عَمْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُونُسَى، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ :سَكَتَ الإِمَامُ سَكُتَشِنِ :سَكُنَةً إِذَا كَثَبَرَ قَبْلَ أَنْ بَغُونًا ، وَسَكُنَةً إِذَا فَرَ عَمِنَ السُّورَةِ قَالَ أَنْ يُرْكَى.

(۲۸۵۹) حضرت حسن فریاتے ہیں کہ امام دومرتبہ خاموثی افتیاد کرے گا۔ ایک مرتبہ قرارت سے پہلے بھیر کہنے کے بعد اور دومری مرتبہ کوئے میں جانے سے پہلے مورت سے فارغ ہونے کے بعد۔

( ١٨٦٠ ) حَلَثَنَا غُندُوْ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَادِى ، قَالَ:سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجَ، قَالَ :هَالْمَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ﴾ قَلْمَا كَبَرَ سَكَّتَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : ﴿الْمَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾.

(۲۸۲۰) حضرت عبدار حمن احریج سے جس کہ میں نے حضرت ابو ہر پرہ وہائٹو کے ساتھ نماز پڑھی، جب وہ بکیبر کہتے تو تھوڑی دیر خاسوش رہتے پھر سورہ فاقعیشر وخ کرتے۔

## (٥٥)قدر كم يُستر الْمُصَلَّى

## سترے کی مقدار کتنی ہونی جا ہے

( ٢٨٦١ ) حَمَلَتُنَا أَبُو الْأَخْوَصِ سَلَّامُ بِنُ سَلِيْم، عَنْ سِمَكِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلَىٰحَة ، عَنْ أبِيهِ ، قال :قَالَ النَّيئُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا وَصَعَ أَحَدُّكُمُ وَمُو يَبِيدٌ أَنْ يُصَلِّى مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ ، وَلَا يَبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ. (ابوداؤد ٢٨٥ـ ابن ماجه ٩٣٠)

( ۱۳۸۱) حضرت طلحہ دینٹو سے روایت ہے کر حضور میٹھنٹے نے ارشاو ٹر بایا کہ جب تم میں سے وکی تخض نماز پڑھنا چا ہے تو اپنے آگے گواٹ میکا ٹیک کے برابرکولی چیز رکھ لے بجرا گراس کے آگے ہے کو گی گفرز سے آس کی یوداو نہ کر ہے۔

( ٢٨٦٢ ) حَلَّتُنَا انْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُولُسَ ، عَنْ حُمَيْدِ اِنْ هِلَالِ ، عَنْ عَنْدِ اللهِ مِنِ الصَّابِتِ ، عَنْ أَبِى ذَرِّ ، قالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : إذا قامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّى، فَإِنَّكَ يَسْتُرُهُ إذا كَانَ بَرْرَ يَدَيُو، مِفْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ.

(ابوداؤد ٢٠٢ـ احمد ١٦٠ـ ابن خزيمة ٨٠٦)

(۲۸۷۲) حفرت ابوز رہیجئزے روایت ہے کہ رسول اللہ بیڑھنے نے ارشاد فر مایا کہ جب تم میں سے کو کی شخص نماز پڑھنے سیگو آگر اس کے آگے کو سے کی ٹیک کے برابر کو کی چڑ ہوتو اس کا سرّہ وہوجائے گا۔ کی منت رین ایڈیٹر ترجم (علمان) کی کہا گیا گیا ہے گاہ گیا ہے گئی ایک انگریکٹر کے است استعمال کی اللّٰہ عالمہ ال منت رین کے 1977 کی کیا را ایک ڈیٹر ریمان کی الرائی گئی کرنے کا کابلور بھی ان کی نگریکٹر کا اللّٰہ عالمہ

( ٢٨٦٣ ) حَدَّلْنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرَكُّوْ الْتَحْرِبَةَ يَوْمَ الْهِيدِ يُصَلِّى إلَيْهَا. (بخارى ٤٠٣ مُسلم ٢٣٣)

(۲۸۷۳) حفرت این ممر ولیٹوے روایت ہے کہ تی پاک پیٹھٹٹے عید کے دن اپنے آ گے او ہے کا ایک جنگی آلدگاڑ لیتے تھے اوراس کی طرف مزکر کے نماز زحداتے تھے۔

ن ﴿ صَمَارَ بِعَمَارٍ بِعَنْ صَلَحَهِ ( ٢٨٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ صِلْمَةٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى

٢٨٦١) خَذْتُنَا وَرُجِع ، عَن مِسعَمٍ ، عَن عُونِ بنِ إلي جعيقة ، عَن إبيهِ ؛ أنّ النبي صلى الله عمليهِ وسلم صلى إلَّى عَنزَةٍ ، أَوْ يُشِيِّهِهَا ، وَالطَّرِيقُ مِنْ وَرَائِهَا. (بخارى ٣٩-. ابوداؤد ١٦٨٨)

(٢٨٦٣) حفرت الدجيمة عدوايت بي كه نبي پاك ينفي في في النبي ال جيس كي چيز كي طرف مندكر ك نماز وجي جبك

( ١٨٦٥ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفِيانَ ، عَنْ اسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ مَكْمُولٍ ، قَالَ :إنَّمَا كَانَتِ الْحُرْبُةُ تُحْمَلُ مَعَ وَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِيُصَلِّمَ لِيُصَلِّمَ اللَّهِ عَلِيْهِ وَسَلَمَ لِيُصَلِّى اللَّهِ إِ

(۲۸۷۵) حفرت کھول فرماتے ہیں کدایک چھوٹالو ہے کا بناجنگل ہتھیار ٹی پاک میلینٹیٹے کے ساتھ لے جایا جا تا تھا تا کداس کی طرف ر

مدارك لمَازِهِ حِيس. ( ٢٨٦٦ ) حَدُّلْنَا أَبُو مَعَاوِيَة ، وَوَرِيحِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ الْبُرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ : زَأَيْتُ عُمَرَ زَكَرَ عَنزَةً ،

ثُمَّ صَلَى الِنَهَا ، وَالشَّعُونُ مَنْوَ بَيْنَ مَدَنَّهِ. (٢٨٧١) حضرت اسود فرمات بين كر معرت عمر وهي اليك جيوني الأنمي كواني آعي كالأكر نماز پزھتے اور گذرنے والے آپ كے

َ اَكُ عَ كُذَر تَ رَجَ تَحْ ـ ( ١٨٦٧ ) حَدْلَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ مِسْعَوٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي عُبْيَدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :يَسْتُرُ

٢٨٦ كَذَلْنَا رَكِيعٍ ، عَنْ مِسْمَرٍ ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي عَبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أبي هَرَيَرَةَ ، قال :يُستعر الْمُصَلَّى فِي صَلاَتِهِ مِثْلُ مُوْتِّرَةِ الرَّحْلِ فِي جُلَّةِ السَّوْطِ.

( ۲۸۷۷) حضرت ابو ہر رہ چاپٹو قرباتے ہیں کے نمازی کجادے کی پیچلے کنٹوی کے برابرادو کوڑے کی موٹائی میں کوئی چزاہیے آگے دکھ لے قاس کا ستر وہ دوجائے گا۔

( ٢٨٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو َخَلِدٍ الْأَحْمَوِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛إذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَنْ يَسُرُّ بَيْنَ يَدَيْكِ مِثْلُ مُؤْتِرَةِ الرِّحُولِ ، فَقَدْ سَمَرُك.

(۲۸۷۸) ایک سحانی دوایت کرتے ہیں کہ حضور منطق نے ارشاد فر مایا کدا گرتمہارے اور تمہارے آگے ہے گذرنے والوں کے درمیان کاوے کاکٹری کے برابرکوئی چیز ہوتو تمہاراستر وہ وگیا۔ هي معندا بمن ابي شير ترجم ( جلرا ) کي په مين ان ابي شير ترجم ( جلرا ) کي په مين ان ابي ان اي په مين اي په مين ان اي په مين اي په مين ان اي په مين ان اي په مين ان اي په مين ان اي په مين اي په مين ان اي په مين ان اي په مين اي په مين ان اي په مين ان اي په مين اي په مين اي په مين ان اي په مين اي ( ٢٨٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَر ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللهِ ، عَن ابْن عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ ثُرَكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ فِي الْعِيدِ ، فَيُصَلَّى إِلَيْهَا. (٢٨٦٩) حفرت ابن تمر ولافوے روایت ہے کہ نبی پاک میٹیٹھٹے کے سامنے عید کے دن آ کے لوہ کا ایک جنگی آلہ گاڑ ویا جا تھا

اوراس کی طرف مندکر کے آپنماز پڑھاتے تھے۔

( ٢٨٧٠ ) حَلَّتُنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ قَدْ نَصَبَ عَصًا يُصَلَّى إلَيْهَا.

( ٢٨٧٠) حضرت ابوكثير فرماتے ہيں كەملى نے حضرت انس بن مالك دري و يكھا كدوه مجدحرام ميں اينے آگے ايك لائمى گاڑ

كرنمازاداكررب تقيه ( ٢٨٧١ ) حَدَّثَنَا خَرِيرٌ ، عَنْ مُعِيرَةَ ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ بُنُ خُنيِّم إذَا اشْتَذَ عَلَيْهِ الْحَرَّ ، رَكَزَ رُصْحَهُ فِي دَارِهِ ، ثُمَّ

. (۲۸۷۱) حضرت مغیره کہتے ہیں کہ حضرت رئیج بن خشیم کامعمول بیقها کہ جب بھی گرمی زیادہ ہو جاتی تواہیۓ گھر میں ایک نیز وگا زکر

اس کی طرف رخ کر کے نماز اوا کرتے۔ ( ٢٨٧٢ ) حَلَثَنَا ابْنُ عُلَيَّة ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحابِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَّةِ ، قَالَ : يَسْتُرُ الْمُصَلِّمي مَا وَرَاءَ حَرْفِ

(۲۸۷۲) حضرت ابوالعاليه فرماتے ہيں كه نمازى جينڈے كے ڈیڈے سے برى چیزے ستر ہ كرے گا۔

( ٢٨٧٣ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ أَنُ عِبَاتٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مَعْدَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قالَ :إذَا صَلَّيْت فِي فَضَاءٍ مِنَ

الأرْضِ ، فَٱلْقِ بسَوُطِك حَتَّى تُصَلَّىَ إِلَيْهِ. (۲۸۷۳) حضرت معیدین جبیرفر ماتے میں کہ جب تم کھلی جگہ نماز پڑھو آبنا کو ژاساہنے رکھ کرنماز پڑھو۔

. ( ٢٨٧٤ ) حَدَّثَنَا مُفُنُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ قَابِتِ بُنِ قَيْسِ الغفارى أَبِى الْغُصْنِ ، قَالَ :رَأَيْتُ نَافِعَ بُنَ جُبَيْرٍ يُصَلِّى إلَى

السَّوُطِ فِي السَّفَرِ ، وَإِلَى الْعَصَا. (۲۸۷۳) حضرت ٹابت بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع بن جیر کودیکھا کہ دوسفر میں کوڑے یا لاٹھی کی طرف مند کرکے

( ٢٨٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُول ؛ قَالَ :يَسْتُو الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحُل. · (۲۸۷۵)حضرت کھول فرماتے ہیں کہ نمازی نماز میں کجاوے کی ککڑی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا۔

( ١٨٧٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ سَلْمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَنَادَةَ قَالَا :تَسْتُرُهُ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ إذَا كَانَ قُدَّامَ الْمُصَلَّى.

(٢٨٧١) حضرت حسن اور حضرت آباده فريات مين كذا كرنمازي كي آسك كاوي كاكنزي جسى كوئي چيز بهواستره ، وكي -

( ٢٨٧٧ ) حَلَّتْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :النَّهْرُ سُتْرَةٌ.

(۲۸۷۷) هنرت حسن فرماتے میں کدومیاستر وہے۔ - مرتابی وقومہ سرو موجوعت سرو فور متر ہے وہ روس سر بھارت مصرفی مروز کے میرون کر آور وہ ایک کران

(٢٨٧٨) حَلَثَنَا غُنُدٌ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ مُغِيرةَ ، عَنْ إيْراهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَجِيُّونَ إذَا صَلُوا فِى فَصَاءٍ أَنْ بَكُونَ بَيْنَ لَيْدِيهِمْ مَا يَسْتُرُهُمْ.

(۱۸۷۸) حشرت ابراہیم فرماتے میں کداسما ف اس بات کو پسند کرتے تھے کہ جب کچھولاگ کھلی جگہ نماز پڑھیں تواپنے آگے کُنُ چزسترے کے لئے رکھ کیں۔

( ٢٨٧٩ ) حَذَلْنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، قَالَ :أُخَيِّرَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْدٍ الْجَهَيْنَى ، قَالَ :أَخْبَرَنى أبى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ النَّبِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زِلْسَتَيْرُ أَخَدُكُمْ فِي صَلَيْتِهِ وَلَوْ بِسَهْمٍ.

(احمد ٣/ ٣٠٣ أبن خزيمة ١٨١٠)

(۲۸۷۹) ایک محالی روایت کرتے میں کدرمول اللہ نیابی نے ارشاد فر مایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے آگے سرّ و کے لئے کوئی جز رکھ لے خواہ کوئی تیزی کیون نہ ہو۔

( ،٨٨٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُنِيَّةٍ ، عَنْ سَلَمَةَ ، قَالَ : زَأَيْتُه يَنْصِبُ أَحْجَارًا فِي الْبُرَّيَّةِ ، قَاذَا أَزَادَ أَنْ يُصَلِّى صَلَّى النِّهَا.

۔ (۱۸۸۰ محضرت بزیدین الجامبید کتیج ہیں کرهنزت سلمہ نے ایک صحواش کچھ پنجراد پر نیچ رکھے اور جب وہ نماز پڑھنا چاہتے تو ان کیام نے رزخ کر کے نماز اوافر باتے۔

( ٢٨٨١ ) حَلَثَنَا يَاحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِى عَوَّةَ ، عَنِ الشَّغْمِيُّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُلْفِى سُوْطُهُ ، نُمَّ يُصَلِّى إلَيْهَا.

(۲۸۸۱) حضرت ميسي بن ابي و كتب إن كه حضرت فعي ابنا كوااة التي پيمراس كي طرف رخ كر كي نمازادا كرتي-

#### ( ٥٦ ) من رخص فِي الْفَضَاءِ أَنْ يُصَلَّى بِهَا

جن حفزات نے کھلی جگہ بغیرستر ہ کے نماز پڑھنے کی رخصت دی ہے

( ٢٨٨٢ ) حَلَثَنَا مُشْكِينَانُ بُنُ عَبُيْنَةَ ، عَنِ الرَّهُورِى ، عَنْ عَبُيْدِ اللهِ ، عَنِ البَّنِ عَلَى أَتَانَ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى بِالنَّاسِ ، فَمَوْرَنَا عَلَى بَعْضِ الصَّفْ ، فَنزَلْنَا وَتَرَكَنَاهَا تَرْتُعُ ، فَلَمْ يَكُلُ يَكُلُ لِنَا شَبِّنًا. (مسلم ٣٣. ابوداود ١٤٥) ر ۱۸۸۷) سرے ان ماہ بال مال قائد کر اے این کہ سال اور صرحت کی ایک مدن کی سوار سے اور سور بیروسے پر یون و موار ر رہے تھے، ہم ایک صف کے آگے ہے گذرے اور ہم نے گدھی سے اثر کرائے جی نے کے لئے چیوڑ ویا ایکن حضور میکھنے تلئے تاہم سے اس مارے میں کو کی مات بذکر انگی۔

( ٢٨٨٣ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَخْتِى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي فَضَاءٍ لِبُسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ.

(۱۸۸۳) حفرت این عباس پندهن فرماتے میں کدرمول الله مِفْقِظَةِ نے ایک کُل جگ مُن ثماز ادا فرمائی جہاں آپ کے آگوئی چزئیمن تھی۔ ( ۱۸۸۵ ) حَدَّثَنَّ اَبْو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَخَاج ، قَالَ :سَالْتُ عَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّى فِي الْفَصَاءِ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءً؟

فال: لا بائس ہو. (۱۸۸۳) حضرت بجان کتیج ہیں کہ میں نے حضرت مطاہ سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو کھی بجکہ فراز پڑھے اور اس کے سامنے کو کئی چڑ ندیمو و آنہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی جریح میں۔

ست دن پیر سدود؟ بین کے مربع ایس ان میں اور این ایس۔ ( ۲۸۸۵ ) حَدُمَنَا وَ رَجِيعٌ ، عَنْ یُونُسُ ، عَنْ أَبِی إِنسْحَاقَ ، فَالَ : زَائِنْتُ ابنِ مُعَفَّلُ بُصُلِّی وَبَیْنَهُ وَبَیْنَ الْفِبْلَةِ وَجُودٌ وَّ ( ۲۸۸۵ ) حشرت ابواحاق کیتے ہیں کہ میں نے حضرت این منظل کودیکھا کیرو مُکل بگر آماز رمز حدے ہے اور ان کے اور قبلے کے

( 1840) مقرت الااتحال سيج بين لدس كه مقرت ان سل دور يلها لدوه في بطر ممازع حدر به معادران في ادر ملط كه درميان بكوند تفا ( 1847 ) حَدِّثَنَّ مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ حَالِد بُنِ أَبِي بَكُورٍ ، قَالَ : رَأَيْثُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا بُصَلِيْن فِي السَّقْرِ فِي

الصَّنْحُواءِ إِلَى غَيْرِ سُنَّةٍ وِ (۱۸۸۷) حضرت خالد بن الي بكر فرمات ثين كدش نے حضرت قاسم اور حضرت سالم كود يكھا كدو واكيسنر كے دوران صحراء میں بغیرسز و كے فازیز حدرے تھے۔

> ( ٢٨٨٧) عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِي يُصَلِّى إِلَى عَبْرٍ سُتُرَةٍ. ( ٢٨٨٧) حفرت شام فرمات بين كريم ب والديغيرسر ، كنما زيرها كرت تقيه .

(۲۸۸۷) منترت بشام قربات میں کدیرے والد یغیرسزہ کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ (۲۸۸۸) سَدُتُکَنَ شَرِیكُ ، عَنُ جَاہِر ، قَالَ :رَأَیْتُ أَیْا جَدْفَعَ وَعَامِرٌ ایْصَلْیَان اِلَی غَیْرِ أُسْطُورَانَةِ.

(۲۸۸۸) حفرت جابر کہتے ہیں کد میں نے حضرت ابد جعفراور حضرت عامر کودیکھا کہ وہ بغیرستر و کے نماز پڑھر ہے تھے۔

(١٨٨٨) عمرت باريخ إن لدس ك عمرت إلا مراور من عامرود بها لدوه بيرمرة والمحال المراج والمراج هدب معيد ( ١٨٨٨ ) حَدَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَهْدِي بْنِ مَبْدُون ، قال زَرَائِثُ الْحَسَن يُصَلَّى فِي الْجَبَائِية ، إلى غَيْر سُنْرُوة.

(۲۸۸۹) حضرت مهدی بن میمون کتبے میں کہ میں نے حضرت حسن کودیکھا کہ وہ کھی جگدینجرسر و سے نماز پڑھ رہے تھے۔ ( ۲۸۸۰ ) حَدِّثْنَا ابْنُ عُسِيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِينارِ ، قَالَ :رَأَيْتُ مُحَمَّدُ بُنَ الْحَدَيْقِيةُ يُصَلَّى فِي مَسْجِد مِنَّى وَالنَّاسُ کی معندان ایل شیریز جرابطدان کی میشود. هر آن بدون برود کرد بروی از آن از کرد کرد مود مود درود کرد بروی از این کرد کرد مود مود درود کرد بروی از این کرد

يُصَلُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَجَاءَ فَتَّى مِنْ أَهْلِهِ فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ.

( ۱۹۸۹ ) حضرت عرو ہیں ویتار کیتے ہیں کدیش نے تھراہن اٹھنے کو دیکھا کروہ ٹی کی مجد مش نماز پڑھ رہے تھے اورلوگ ان کے آگے نماز پڑھ رہے تھے۔ان کے گھر والوں میں ہے کچونو جزان آئے اوران کے آگے چٹو گئے۔

( ٥٧ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا صَلَّيْتِ إِلَى مُتْرَةِ، فَأَدْنُ مِنْهَا

جوحفرات بيفرماتے ہيں كہ جبتم سترہ كى طرف رخ كر كے نماز پڑھوتواس كے قريب رہو

( ٢٨٩٠) كَذَلْنَا سُفْيَانَ بُنُ عُمِينَةَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سَلَيْمٍ ، عَنْ تَلِعِ بْنِ جَيْشٍ ، عَنْ سَفِي فَ قالَ :إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِنَّى سُنْرَةِ فَلَيْدُنْ مِنْهَا ، لَا يَفْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَحَتُ

(۲۸۹۱) حضرت سمل بن الى حشد فرمات بين كدني پاك ينظي في أنه أنه المرايا كدجب تم من سے كوئى سر و كى طرف رخ كرك

ر ۱۹۷۱) عرب ان من اب ممہر کات این کہ بنایا کے سیجھے ہے اداماد رمیا کہ جب سے دی سر ہاں سرک زن سرک در سے در نماز پڑھے آواس کے قریب رہے تا کہ شیطان اس کی نماز میں رخنہ مذاال سکے۔

( ٢٨٩٢ ) حَدَّلْنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، غَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْنُحُدْرِىّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ :إذَا صَلَّى أَخَدُكُمْ فَلْيُصَلَّ ابْنَ سُنْرَةٍ وَلَكُدُنُ مِنْهَا ، وَلَا يَدَدُّ مَحْمًا يَمُرُّ بَيْنَهُ وَيَشَهَا ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَعُرُّ فَلْتَقَالِمُ ، فَإِنَّهُ شَيْعًانٌ.

ر (ابو داؤد ۲۹۸ ـ ابن حبان ۲۳۷۵)

(١٨٩٢) حفرت الوسعيد خدرى والتي المراح واليت ب كدني باك في التي المراح ال

کر کے نماز پڑھے واس کے قریب رہے، تا کہ کو کی اس کے آگے ہے نہ گذر تکے ، اگر کو کی اس کے آگے ہے گذرنے گئے تو اس ہ جھڑا کر سے کہ مکہ وہ شیطان ہے۔

( ٢٨٩٣ ) حَمَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَبُثٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَبِي عُبْدَلَةً نِنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا تَصُلَّبَنَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَحُوفٌ ، تَقَدَّمُ إِلَى الْقِبْلَةِ ، أَوِ اسْتِيرُ بِسَارِيَةٍ.

( ۱۹۹۳ ) حفرت الاميده بمن عبد الله اپنج والله ب دوايت كرتے ميں كرقم اس حالت ميں نماز نه پڑھو كه تنها دے اور قبلے كـ درميان بهت بي خالي جگه بهر به القر قبلے كاطرف آگے بڑھ حالاً كي ستون كاستر وينالو۔

درميان بهت كا خال جكه بورياتو للبلى لم طرف آئے بڑھ جائے! كن عنون كاستره بنالو۔ ( ١٨٩٨ ) حكدَّثَنَا ابْنُ حُكِيَّةً ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بِنُ أَصْبَةً ، عَنْ مُسْلِعٍ بِنُ أَبِى مُؤْيَعَ ، عَن ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِذَا صَلَى

أَحَدُكُمْ فَلَيْصَلُ إِلَى سُنُورَةٍ، وَلِيُونُ مِنْهَا، كَنْ لا يَمُوَّ الشَّيْطَانُ أَمَامَهُ.

(۲۸۹۳) حضرت این ممر پینٹو فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی تخص نماز پڑھنے گئے تو کسی چیز کواپناستر و بنا لے اوراس کے قریب رہے تاکہ شبطان اس کے آگے ہے نہ گلار سکے۔

#### ( ٥٨ ) الرَّجُل يستر الرجل إذاً صَلَّى إلَيْهِ أَمْهُ لاَ ؟ كياكوني نمازي دوسري آدي كوستره بناسكتا ہے؟

. (٢٨٥٥) حَنَّتَنَا وَكِيغٌ ، عَنْ هِشَامٍ مِن الْغَازِ ، عَنْ نَالِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذًا لَمْ يَجِدْ سَبِيلًا إلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمُسُجِدِ ، قَالَ لِى :وَلِّنِي طَهْرَك.

(۲۸۹۵) حفرت نافع کریاتے میں کدهفرت این عمر اللہ کو جب سرّ وکے لئے متجد میں کوئی شوں ندماتا تو جھے فرماتے کہ تم اپنی تمریم ری طرف کرے بیٹھ جاؤ۔

( ٢٨٩٦ ) حَدَّثْنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ سَلْمٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ يَسْتُرُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ إذَا كَانَ جَالِسًا وَهُوَ يُصَلَّى.

(۲۸۹۷) حضرت قنادہ فرماتے ہیں کہ کُوئی آ دمی میٹھا ہوا ہوتو اس کے چیھیے نماز پڑھنے والا اس کا سترہ بنا سکتا ہے۔

( ٢٨٥٧ ) حَلَّنَا يَزِيدٌ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الرَّجُلُ يَسُتُو الْمُصَلَّى فِي الصَّلَاةِ ، وقالَ ابْنُ

سِیرِینَ الاً یَسْتُوُ الرَّجُولُ الْمُصَلِّمی. (۱۸۹۷) محرسة حسن فرمات میں کم آدی نمازی کاستره بن سکتا ہے۔ اور حفرت این سیرین فرماتے ہیں کہ آدی نمازی کاستره

·بى بَرَاهِمِ. ( ٢٨٨٨ ) حَدَّقَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَفُعِدُ رَجُلًا ، فَيْصَلِّى خَلْقَهُ وَالنَّسُ مِثْمُونَ بَشِرَ يَدَى ذَلِكَ الرَّجُلِ .

ر میں اور میں میں میں ہوئے ہیں۔ (۱۸۹۸) حشرت نافی فرہائے میں کہ حضرت این تمر ہائٹر کسی آ دی کواپنے آگے بھاتے اور اس کے قیصے نماز پڑھنے بجیہ لوگ اس آ دی کے آگے ہے گذرتے رہے تھے۔

ر ( ٢٨٩٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَوْ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادْ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ أَيُسْتُرُ النَّالِيمُ ؟ قَالَ : لاَ ، فَلُتُ ؛ وَلَقَاعِدُ؟ قَالَ :كَمْمُ.

(۲۸۹۹) حضرت حماد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ہے سوال کیا کہ کیا سوئے ہوئے فض کا سرّہ وہنایا جاسکتا ہے؟ انہوں نے کہانجین۔ میں نے کہا کہ کیا چینچے ہوئے فض کوستر وہنایا جاسکتا ہے۔ انہوں نے کہاباں۔

#### ( ٥٩ ) مَنْ قَالَ لاَ يَقْطُعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ وَادْرَؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمُ

نمازی کے آ گے۔ کے کے گذرنے سے نماز تو نمیں ٹوٹی کین جہاں تک ہو سکھا سے رو کنا جا (۱۹۰۰) مَذَلْفَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُعَالِمِ ، عَنْ أَبِي الْوَقَالِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ ؛ قَالَ (۲۹۰۰) حفرت ابوسعید خدری وافق ب روایت ب که رسول الله روافقة في ارشاد فر مایا که نمازی کے آگے ہے کی کے گذر نے

ے نماز تو نہیں اُو تی کیکن جہال تک ہو سکے اے روکو ، کیونکہ وہ شیطان ہے۔

(١٩٨١) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَوَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ فَنَادَةً ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَلِيٍّ وَعُمْمَانَ فَالاً : لاَ يَقْطُعُ ١٤٠١) يَجَاءُ ٢٠ صَرِيعُ مِنْ يَامُونِ ، ومَوْدُو

الصَّلَاةَ شَیْءٌ ، وَادْرُوُّ وَهُمُ عَنْکُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ. (۲۹۰۱) حغرت کل اور حغرت نتان می می فرانی این می فرازی که آگے کے کے گذرنے سے نماز تو نیمی وُقی کین جہاں تک

، وسلما بـــــرداد. ( ٢٩.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُسِيَّةً ، عَن الزَّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِم ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ فِيلَ لَهُ : إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَيَّاشٍ بْنِ أَبِى رَبِيعَةً

٠٠) كَذَلْتُنَا ابْنُ تُحْمِيْتُهُ ، عَنِ الرَّهْرِيُّ ، عَنْ سَالِمِ ، أَنَّ ابْنَ عُمَّرَ فِيلَ لَهُ :إِنَّ عَبُدُ اللهِ بْنَ عَيَّاشٍ بْنِ أَبِي رَبِيعَةً يَقُولُ: يَقُطُعُ الصَّلَاةَ الْحِمَارُ وَالْكُلْبُ ، فَقَالَ : لا يَقَطُعُ صَلاَةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ.

یفون : بطیع الصدر و الوحدر و الحکب ، حص : و بطع صدره المسیوم سیء. (۲۰۰۲) حضرت مالم کمنتے میں کدکی نے حضرت این تم روز ہو ہے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مما آئی بن افیار بید کمنتے میں کدلا ھے

اور کئے کے گذر نے سے نماز ڈٹ جاتی ہے۔ حضرت ایمن عمر ہائٹونے قرنم مایا کہ مسلمان کی نماز کو کی چیڑ ٹیمن ڈر ٹی۔ رپ ویں کہ آؤٹ ایک میکھار کئی ہے کہ میٹ الدالہ ڈیٹ کی ترکی ہے کہ ایک کی بھار کے کہ میٹا کہ ایک کر کر گئے ہے۔

(٩٠.٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُمُعُاوِيَةً ، عَنْ تَمَيُّدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ : لاَ يَشُطُعُ الصَّلَاقَ شَيْءً ، وَذُنَّهُ اعْنُ أَنْفُسُكُمْ.

> (۲۹۰۳) حضرت این عمر دی طونے فر مایا که نماز کوکوئی چیز میں تو ژ تی اورا ہے نفسوں کو ہلکار کھو۔ میں میں میں دوران

( ٢٩.٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُنِيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبِيْدِ اللهِ ، عَنِ النِّي عَنَّاسٍ ، قَالَ : جِنْتَ أَنَا وَالْفَصْلُ عَلَى اَتَان وَالنَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِالنَّاسِ بِمَرَقَةَ ، فَمَرَرَانَا عَلَى بَهُضِ الصَّفَّ فَنَوْلَنَا وَنَرَكُنَاهَا نَوْتُكُ ، فَلَمُّ يَقُلُّ لَنَ شَيْنًا.

(۲۹۰۳) حضرت ابن عماس ٹی پین فرماتے ہیں کہ عمی اور حضرت فعنل ایک گدھی پر موارتے ، اور حضور تیفینے فائز فی سرا و کول کوئماز بڑھارے تنے ، تہم ایک صف کرآگے کے گذرے اور ہم نے گدھی سے از کرائے جے نے کے گئے جھوڑ و یا بیکن حضور تیفینے فائے

تهم سے اس بارے من کو کی بات بنشر مائی۔ ریسی میری بیٹن دفئر میری کے دیکر مائی کے ایک مرکز کی میریز کر مراثم میں موقفات کو میٹی کی ایک کو قار کا انور ی

( ١٩٠٥ ) حَدَّثَنَا انْنُ عَيْنِيَّةَ، عَنْ عَبُوالْكُوبِمِ، قَالَ:سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنُ الْمُسَبِّ؛ فَقَالَ: لاَ يَفُطُعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الْحَدَث. ( ١٩٠٥) حنرت معيد بن مسيّد فريات بي كرفمازموات وضؤوشے كرك چيز سينماروني

. (٩.٦) حَدَّثُنَا رَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الرَّنْرِقَانِ، عَنْ كَعُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ حُدَيْفَة ، قَالَ : لاَ يَفْطَعُ الصَّلَاةَ

مئے ، وَادْوَا مَا اسْتَعَلَّمْتُ. (۱۴۰۷) حضرت مذیشہ ویٹاو فرماتے ہیں کیفاز کی چزنے ٹین اُوْتی البیتم ہے جہاں تک ہوسکے گذرنے والے کوروکو۔ (۲۹۰۷) حضرت عائشہ ٹائلہ ٹائل این کی نماز سوائے کالے کتے کے کسی چیز کے گذرنے نے نہیں اُوٹی۔

( ٢٩.٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَام ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : لاَ يَفْطُعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ إِلَّا الْكُفُورُ

(۲۹۰۸)حضرت ۶ د وفر مایا کرتے تھے کہ نماز سوائے کفر کے کسی چیز سے نہیں اُو تی۔

( ٢٩.٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمُرٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لاَ يَفْظُعُ الضَّلَاةَ شَيْءٌ ، اللَّهُ أَقْرَبُ كُلُّ شَيْءٍ .

(۲۹۰۹) حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ نماز کوکوئی چیز نہیں تو ڑتی ،اللہ تعالی ہر چیز ہے زیادہ قریب ہے۔

( ٢٩٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُنِيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، عَنْ عُرُوهَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النِّيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلَّى مِنَ

اللَّيْلِ وَأَنَّا مُعْتَرِضَةٌ بِّينَةُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، كَاعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ. (مسلم ٢٦٤ـ ابن ماجه ٩٥٦) (۲۹۱۰) حضرت عائشہ ثفاہ خونا فرماتی ہیں کہ نبی یا ک مِزْفِظَةُ ال کونماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور میں آپ کے اور قبلے کے درمیان

اس طرح لیٹی ہوتی تھی جس طرح جنازہ پڑا ہو۔

( ٢٩١١ ) حَدَّثْنَا ابْنُ فَصَـٰلِي ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :اغْزِلُوا صَلَاتكُمُ مَا اسْتَطَعُتُمْ ، وَأَشَدُّ مَا يَتَّقِي عَلَيْهَا مَرَّابِضُ الْكِلَابِ.

(۲۹۱۱) حضرت ابن عباس وثاثة فرماتے ہیں کہتم ہے جہاں تک ہوسکے اپنے آگے ہے گذرنے والوں کوروکو، نماز میں سب ہے

زیادہ جن چیزوں کے گذرنے ہے احتیاط لازم ہان میں کتے مرفہرست ہیں۔ (٢٩١٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ زَكْرِيًّا ، عَنِ الشَّغِيِّى ، قَالَ : لاَ يَقَطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ وَلَكِنِ ادْرَؤُوا عَنْهَا مَا

(۲۹۱۲) حفزت تعلی فرماتے ہیں کہ نماز کسی چیز نے نہیں ٹوٹتی البیتۃ سے جہاں تک ہو سکے گذرنے والوں کوروکو۔

#### ( ٦٠ ) مَنْ قَالَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ

جوحفرات بیفرماتے ہیں کہ کتے عورت اور گدھے کے گذرنے سے نمازٹوٹ جاتی ہے

٢٩١٣ ) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ حُمَّيْدِ بْنِ هِلَالِ ، عَنْ عُبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرٌّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ آخِرَةِ الرَّحْلِ ، فَإِنَّهُ يَقُطعُ صَلاَتُهُ :

الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ ، قَالَ :قُلْتُ :يَا أَبَا ذُرٍّ ، فمَا بَالُ الْكُلْبِ الأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ مِنَ الْكُلْبِ الْأَصْفَرِ ؟ فَقَالَ :يَا ابْنَ أَخِي ، إنِّي سَأَلْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتِني ، فَقَالَ :

(۲۹۱۳) حضرت ابود رغفاری دیافو ب روایت بے که رسول الله بر الله اور شاوفر مایا که جب کسی آ دی کے آ گری کو وے کی ککزی

ربائ ين دسال الشرائطة عن السيار على موال كيا قالة آب فريا قالكالاكات عن المجتب المساور عن المجتب المساور عن ال مجتبة الحمل فرسول الشرائطة عن المن أبي تجعيد ، عن مُحجاهد ، قال : الكُفْرُ الأسْرَدُ النَّهِيمُ شَيْفالٌ ، وهُو يَقَطَعُ

(۲۹۱۴) حفزت مجامِد فرواتے ہیں کہ کالا کیا شیطان ہے وہ نماز کوتو ژ دیتا ہے۔

( ٢٩١٥ ) حَدِّثْنَا أَبُنْ عُبِينَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مُعَاذٍ ؛ مِثْلَهُ

( ٢٩١٥ ) حدثنا ابن عيينة ، عن ليث ، عن محاهد ، عن معاد ؛ مشله. ( ٢٩١٥) حفرت معادّ ولايش سيحي يوني منقول ب\_

(٢٩١٦) حَنْتُنَا أَنُو دَاوُدَ ، وَغُنْدُوْ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا بَقُولُ : يَفْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَدِأَةُ وَلَجْمَارُ وَالْكِلْدُ .

العصورہ العور ، ورسوسی و واست. (۱۹۱۷) حضرت انس ویانو فرماتے ہیں کم عورت ، گدھے اور کئے کے گذرنے نے نمازٹوٹ جاتی ہے۔

(۱۹۱۷) مرت ال زياد راحت إن الدون ، معادت عن المرت عن مروت عن موروت المرت المرت عن المرت عن المرت عن المرت عن ا ( ۲۹۱۷ ) حَدَّمْنَا أَلُو دَاوُدٌ ، وَعَنْدُلُو ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ زِيادِ بْنِ فَيَاهِمِ ، عَنْ أَلِي الأخوص ، مِنْلُهُ.

(٢٩١٧) حفرت ابوالاحوص بي محيى يونمي منقول ب\_

( ٢٩٨٨ ) حَلَثْنَا عَبُدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :يَقَطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ الْمُرَأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ.

(۲۹۱۸) حضرت کمحول فرماتے میں کہ مرد کی نماز عورت ، گدھے اور کتے کے گذرے ہے وٹ جاتی ہے۔

( ١٩١٨ ) حَمَّتُنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمانَ ، عَنْ سَلْمٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، قَالَ :قَالَ انْنُ عَبَّاسٍ :يَفَطُعُ الصَّلَاةَ الكُلُبُ الأَسْوَدُ. وَالْعَرْأَةُ الْحَالِفُلْ. (نسانى ٨٢٧)

(۲۹۱۹) حضرت ابن عباس دویشی فرماتے ہیں کہ کالے کتے اور جائصہ کے گذرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔

(١٩٢٠) مَرْتُ مَنْ بَا لِلْوَلِورُ مَا مِنْ سَلْمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ بِيقَطِعُ الصَّلَاةُ الْكُلُبُ ، وَالْمَرَأَةُ ، وَالْمِحَارُ. ( ١٩٢٠ ) حَلَّمُنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلِيْهَانَ ، عَنْ سَلْمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ بِيقَطِعُ الصَّلَاةُ الْكُلُبُ ، وَالْمِرَأَةُ ، وَالْمِحَارُ.

(۲۹۲۰) حضرت حسن فرماتے میں کہ کتے ، قورت اور گدھے کے گذر نے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ پر میں میں میں میں میں کہ اور کا اور گدھے کے گذر نے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔

(١٩٦١) حَلَثَنَا أَبُو دَاوُدٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ يَحْسَى ، عَنْ عِكْمِمَة ، قالَ : يَفَقُعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ ، وَالْمَرْأَةُ وَالْخِنْزِيرُ ، وَالْحِمَارُ ، وَالْبَهُورِيُّ ، وَالنَّصْرَائِقَ ، وَالْمُجُوسِيُّ. (ابودادد ٢٠٠)

(۲۹۲۱) صفرت عمر مدفر ماتے ہیں کہ کتے ، عورت ، خزیر، گدھے، میبودئ، بیسانی اور مجوی کے گذر نے سے نماز ثوث جاتی ہے۔

(۲۹۲۲) حضرت طاول نے ایک مرتبہ فرمایا کہ کئے کے گذر نے نے ناز ٹوٹ جاتی ہے کی نے پوچھا کیا عورت کے گذر نے کی دلئتر میں واقع کے تاہم میں ترکز وابیعش کارد میں اور اس کر کئیر کار کئیر کار کئیر کار کئیر کار کئیر کار کئیر

ہے بھی ٹوٹی ہے؟ فریالائیس، دوتو تمہاری شن کا حصہ میں، دوتہاری بمٹین ادر ہا کمیں ہیں۔ ------ کا بہتن دئر مجموعی بیرڈ آئی میں بیرٹی ریٹے ۔ ایک دئیر مؤمرہ آباد کا سفیرتی کے بیرٹی موسر میرڈ روز اور ک

(۱۹۹۳) مَثَلَثَنَا ابْنُ عُنِينَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ بَكُو ؛ أَنَّ ابْنُ عُمَرَ أَعَادَ رَخُعَةً مِنْ جِرُو مَرَّ بَيْنَ يَمَنِهِ فِي الصَّلَاةِ. (۱۹۲۳) حضرت بَرَفر مات بِين كه ايك مرتبهٔ فاز كه دوان حضرت ابن هم راتي كمات كنا كابلاً كذرا توانهوں نے اس

ركىت كودوبارە پڑھا۔ ( دە17 ) حَدَّثَنَا شَكَابَةً ، عَنْ هِمِسْمَامِ بْنِ الْغَازِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ : لَا يَقُطُعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الكَلْبُ الاَسْوَةُ ، وَالْمَدَاقُ الْحَدَاشُ.

(۲۹۲۳) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ کالے کتے اور حائف عورت کے علادہ کی چیز کے گذرنے ہے نمازنیس ٹوتی۔

(٦١) في الرجل يَمرُّ بيَنَ يَدَى الرَّجُلِ يَرِدِهُ أَمْ لاَ؟

اگرنماز کے دوران کس کے آگے ہے کوئی آدمی گذرنے لگے تواسے رو کے گایا نہیں؟

( ٢٩٢٥ ) مُحَمَّدُ بْنُ فَصْبُلِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ إذَا مَرَّ أَحَدُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُو يُصَلَّى النَّزَمَهُ حَتَّى يَرُدُهُ ، وَيَقُولُ : إِنَّهَ لِيَقْطُعُ نِصْفَ صَلَاةِ الْمَرْءِ مُرُورُ الْمَاءُ مِيْنَ يَدَنْهُ.

(۲۹۲۵) حضرت اسود فرماتے ہیں کہ اگر حضرت این مسعود وٹاٹٹو کے آگے ہے نماز کے دوران کوئی گذرنے لگنا تو اے روکنے کی پوری کوشش کرتے اور فرماتے کے نمازی کے آگے ہے کہ کا گذرہا اس آدی کی نماز کوڑا ب کردیتا ہے۔

پرە كۈشش كرتے اورفرماتے كەنمازى كەتىگ ئے ئے كە كاڭدرماس آدى كى نماز كۇنىپ كريتا ہے۔ ( ١٩٦٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَدَلِدِ الأَحْمَرِ ، وَابْنُ قُصَيْلِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ، قَالَ : إِنْ مَوَّ بَيْنَ يَدَبُك - ير موجده

فَلَا تُرَدُّهُ. (۲۹۲۲) حفرت ضعی فرمات میں کدا گرتبهارے آگے ہے کوئی گذرنے لگے قواے مت روکو۔

( ٦٢ ) مَنْ كَانَ يَكُرَةُ أَنْ يَهُوَّ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَي الرَّجُلِ وَهُو يُصَلِّى جن حفرات نے نماز کی کے آگے ہے کس کے گذر نے کو تا لیند کیا ہے

ل عرب علما من عرب سے عمار ال ہے۔ ( ۱۹۲۷ ) محلّاتا و کیمینی بنُ المجرَّاح ، عَنْ سُلُھائِن ، عَنْ سَلِيم أِنِي اللَّهِ أَنِي

جُهِّيمٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي الْمَمَرِّ بَيْنَ يَدَى أَخِيهِ وَهُوَ

يُصَلَّى . يعني : مِنَ الإثْم ، لَوَقَفَ أَرْبَعِينَ. (بخاري ١٥٠ـ ابودازد ٢٠١)

(٢٩٢٧) حفرت عبدالله الي جبيم بروايت بكدرمول الله في في في أرثم وفي ما ياكداً كرنمازي كرة عجر كذرف والاجان ك كدائم من كتنابزا كناه ب توجاليس (سال،مينے يادنوں) تك كفرار بـ

( ٢٩٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَامِلَ عُمَرَ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَمَرَّ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلَّى ، فَجَبَذَهُ حَتَّى كَادَ يَخْرِقَ ثِيَابَةُ ، فَلَمَّا

انُصَرَكَ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يَعْلَمُ الْمَازُ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّى ، لأحَبَّ أَنْ يَنْكَسِرَ فَحُذُّهُ ، وَلَا يَمُوُّ بَيْنَ يَدَيْهِ.

(۲۹۲۸) حضرت عبدالرحمٰن بن يزيد فرماتے ہيں كدا يك مرتبه حضرت عمر بن عبدالعزيز كے گورزعبدالحميد بن عبدالرحمٰن كے آ مے ہے

ایک آدمی نماز کے دوران گذرنے لگا، توانہوں نے اے اس زورے کھینچا کداس کے کیڑے پھٹنے کے قریب ہو گئے۔ جب انہوں نے نماز پوری کر لی تو فرمایا کدرمول اللہ مِیْفِیْفِیْمْ کاارشاد ہے کداگر نمازی کے آگے ہے گذرنے والا جان لے کداس میں کتنا گذاہ

ہے وہ اپی ران کے ٹوٹے کورجے ویلین نمازی کے آگے ہے نہ گذرے۔ ( ١٩٢٩ ) حَذَّتُنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ كَهُمَسِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرِيْدَةَ ، قَالَ :رَأَى أَبِى نَاسًا يَمُرُّ بَعْضُهُمْ بَيْنَ يَدَى

بَعْض فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ :تَرَى أَبْنَاءَ هَوُلَاءِ إِذَا أَذْرَكُوا يَقُولُونَ :إنَّا وَجَدُنَا آبَائَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. (۲۹۲۹) حضرت عبداللہ بن ہر میدہ فرماتے ہیں کہ میرے والدنے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ نماز میں ایک دوسرے کے آگے ہے

گذر رہے تھے،انہوں نے فرمایا کدان بچوں کود کچھو جب بیبڑے ہوجا ئیں گےتو کہیں گے کہ ہم نے اپنے بروں کو یونبی کرتے

( ٢٩٣٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَانِمًا يُصَلَّى ، فَجَاءَ

عُبُدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ يَمُرُّ بَيْنَ يَكَيْهِ فَدَفَعَهُ وَأَبَى إِلَّا أَنْ يَمْضِيَ ، فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ فَطَرّحَهُ ، فَقِيلَ لَهُ:تَصْنَعُ هَذَا بِعَبُدِ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالَ :وَاللَّهِ لَوْ أَنِّي إِلَّا أَنْ آخُذَهُ بِشَعْرِهِ ،لَاخَذْتُ.

(۲۹۳۰) مفترت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت الوسعید خدری دائٹو نماز پڑھ دے تھے کہ حضرت عبد الرحمن بن حارث بن ہشام ان کے آگے ہے گذرنے گے، حفرت ابوسعید نے انہیں روکا میکن انہوں نے گذر بنے پر اصرار کیا تو حفزت ابوسعید نے انہیں زورے بیچے دعکیل دیا۔ حضرت ابوسعیدے کہا گیا کہ آپ عبدالرحمٰن کے ساتھ ایسا کرتے ہیں؟انہوں نے فرمایا کہ خدا کہ تم!

اگر مجھان کے بال پکز کربھی روکنایز تا تو میں انہیں روکتا۔ ٦٩٣١ ﴾ حَذَٰثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَلِدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عْن عَبْدِ الرَّحْمَن بْن أبي سَعِيدٍ

یسیو مصفوری و سور است. (۱۹۳۱) هنرت ابوسعید خدری ویژنو ب روایت ب کدرمول الله بینتی فی نے ارشاد فربایا کداگر کوئی مخص نمازی کر آگے ہے

(۱۹۶۲) مشرت ابوسعید مدر به چهوت روایت به له رسول الدینوسطینیت ارساد مربایی له اسریون س مار دن سه سے سے گذرنے گیگوان ہے جنگز اکر کے اسے روئے ، کیونکه رشیطان ہے۔

( ٢٩٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ مُعَارَةً بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ الأَسْوِدِ ، قَال وقد منه منه منه منه وقد من مورور في من فرور في من في مرور بي ويروم من ويروم من ويروم بي

مِنْكُمْ أَنْ لاَ يَمُوَّ بَيْنَ يَكَيْهِ وَهُو يُصَلِّي فَلَيْفُعَلُ ، فَإِنَّ أَنَّارً بَيُّنَ يَدِّي الْمُصَلِّي ٱلْفَصْلِي أَنْفُصُ مِنَ الْمُمَّرُ عَلَيْهِ.

(۲۹۳۲) حضرت عبدالله والله فرمات بين كه بوتم من إن بات كي طافت ، كمتا بوكه نمازك دوران كي كواب آگے ، ند

گذرنے دیے اپیاضرورکر نے کیونکر گذرنے والا اس نمازی نے نیادہ اپنا نقصان کر رہاہوتا ہے۔ سید در مورسر دیونٹر کر سراز دونٹر کر سراز دونٹر کر کی دونٹر کو

(٩٦٣) حَدَّنَنَا ابْنُ عَلَبَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَمِيدِ بْنِ جُسِرْ ، أَدْعُ أَحَدًا بَمُرَّ بَيْنَ بَنَتَى؟ قَالَ : لا ، قُلْتُ: قَالِنْ أَبْنِى ، قَالَ : فَمَنَا تَصْمَعُ ؟ قُلْتُ : بَلَقِنِى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَثُو أَخِمَا يَمُو بَيْنَ يَمْدُهِ ، قَالَ : إِنْ دَهَمْتُ

لإِنْ الِّي، قال : فَمَا تَضْع ؟ قَلَتْ : بَلغِنِي انَّ ابْنَ غَمَرَ كَانَّ لا يَدُع الْحَدَّا يَمْرَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، قال : إِن دَهَبَّ تُصْنَعُ صَنِيعَ ابْنِ عُمْرَ دُقَّ ٱلنَّفُكَ.

( ۱۹۳۳) حفرت ایوب کتیج میں کہ مکن نے حضوت معیدین جیرے یو چھا کہ اگر کوئی میرے آگے ہے گذر یہ قریبا کیا میں اے مناب میں مناب اونا میں مناب اور ان میں اور ان کا میں اور ان میں کا ان کا میں مناب اور ان کا میں کا ان کا میں ک

دے۔ دھنرت معیدنے فریا کیا گرقم حضرت این محرک کل کاوانانا چاہج ہوتو اپناناک تا ڈرو! ( ۱۹۷۶ ) حَدَّلْنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُکْعِبُمَ ، عَنْ عَسُور و بْنِ مُوتَّوْ ، عَنْ یَحْنِی اَنِّهِ اَلْاِنِّ کام منظم مرتبی ہے وروز کے مسید کے اور انگروز میں کہ ان کا کہ ان کے میں کو میری کے ایک میں میں میں میں میں میں

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى فَجَعَلَ جَدُى يُوِيدُ أَنْ يَهُوَ يَبْنَى يَهَنِي النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَعَلَ يَنَقَدَّهُ حَتَّى نَوَا الْجَدُنُدُ. (ابوداود ٢٠٥- احدا / ٢٩١١) ٢٩٣٢) حَرْسَانِ، عَاسِينِ عِينِ فِراحَ مِن كُواكُر فِي المَسْفِظَةِ فَإِنْ وَمِرِيدُوكِ إِدَارُونُ كُورَ كَاي

(۲۹۳۳) حفرت این عماس پیمیری فرمات میں کداگر نبی پاک پیرائی فی فیان پر در ہے ہوتے اور کوئی بحری کا بچر بھی آپ کے آگے سے گذرنے لگنا تو آپ آگے بڑھ کران کوروک لیتے۔

ے مدر نے لنابالا اپ الے بڑھ کرانا بودول پیچے۔ ( ۱۹۹0 ) حَدَّنَا وَکِیعٌ ، عَنْ أَسَامَةُ بْنِ زَيْلٍ ، عَنْ مُحَقَّدٍ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَمْوٍ ، عَنْ أَمْ ر مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْلٍ ، عَنْ مُحَقِّدٍ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَمْوِ ، عَنْ أَمْو

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فَصَرَّ بِيْنَ يَدِيُهِ عَبِثُهُ اللهِ ، أَوْ عُمَّرٌ بُنُ أَبِي سَلَمَةَ ، فَقَالَ : بِيَدِهِ مَوْجَعَ ، فَمَوَّتُ وَيُشِّهُ ابِنَهُ أَمُّ السَّمَةَ ، فَقَالَ : بِيدِهِ هَكَذَا ، فَمَصَّتْ ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالَ : هُرَّ أَفْلَتُ .(احدد / ١٩٣٠)

سن مصب بوسعت المسلم بنویندها فرماتی بین که حضور منطقی فیماز پراه را به تنظیم کرآپ کے آگے سے عبداللہ بمان المسلم یا عمر بن الی

ي. بـ بـــيـن. ( ٢٩٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ سُلَيْمَانُ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ النَّبِيثِي ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ :بَادَرَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهُوِّ ، أَوْ هِرَّةٍ أَنْ تَهُوَّ بَيْنَ يَكَيْهِ. (طبرانى ٣٩٢٥)

(۲۹۳۷) حطرت الدِ كِلوفر مات بين كُدني ماك مَنْ النَّعْظَ أَنْ عَمَان شِن المِي بلي أواحية أَسَّك عَلَى المنافق

(٢٩٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيمٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ النَّنَوْخِيُّ ، غَنْ مَوْلَى لِيَزِيدَ بْنِ نِمُوانَ ، عَنْ يَزِيدَ نِنِ

نِهُوَانَ ، قَالَ :زَاَيْتُ رَجُّلاً مُقْعَدًا ، فَقَالَ :مُورُتُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَأَنَّ عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ يُصَلِّى، فَقَالَ :اللَّهُمَّ الْعَلْعُ أَنْوُهُ ، فَهَا صَنْبُتُ عَلَيْهِا. (ابوداود 2-۷-۱ حمد ۳۵۷/ ۳۷۵

وُهُو يُصُلِّى ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ الْعُلُمُ أَنُوهُ ، فَمَا مَنْيُثُ عَلَيْهَا. (ابوداد ۲۰۱۰ - احمد ۲۵۷٪) (۲۹۲۷) هنرت یزید بن فران کیته این کر جحت ایک ایا فی شخص نمایان کیاشن ایک مرتبهٔ بی پاک فیرنظ کیف که آرا

ر سیاں ہے۔ آپ نماز پڑھ درے تھی، ٹلی گلرھے پر سواد قعا۔ آپ پیٹینٹیٹا نے میرے تن ٹس بددعا کی کدا سے اللہ ایسا ہے اپاؤل پر شیٹل سکے۔ بس اس کے بعد سے میں اپنے قدموں پر چینے کے قابل شدہا۔

( ٢٩٨٨) حَلَقُنَا ابْنُ فَضَيْلِ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ عَمْرِو نَبِي دِينَارٍ ، قَالَ :مَرْرُت بَيْنَ يَدَي ابْنِ عُمْرَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، ٢٠ ديم - ديم - عَبِّم - جَمِيم - حَدِّ

فار ُتُفَعَ مِنْ قُفُورِهِ ، لَهُ دَفَعَ فِي صَدُرِي . ۲۶۳) حضرت بمر بين و باريخ ترين که جنز به اين جم جنند كرآگ به گذراد ونماز مزهد به تنجي و وابينة تعود ب

(۲۹۲۸) حضرت محرو بن دینار کہتے ہیں کہ میں حضرت این عمر بڑاؤ کے آگے ہے گذراوہ نماز پڑھ رہے تھے ، وہ اپنے تعود س کھڑے ہوئے ادر میرے میٹے ہے تھے دھکا دیا۔

( ١٩٣٨ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مُنْصُورٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هُورُيُّ ، عَنْ بَيَان ، عَنْ وَبَرَةَ ، قَال :هَا وَأَنْبَ أَحَدًا أَشَدَّ عَلَيْهِ أَنْ يُعَرَّ بُنِنَ يَدُيْهِ فِي صَلاقٍ مِنْ إِنْرَاهِيمَ النَّخْعِينِ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِّ بْنِ الْأَسُودِ .

(۲۹۳۹) حضرت دیرہ فریات میں کہ بیٹ نے نماز عیل آگے ہے گذر نے والول کورو کئے کے معالمے میں مصرت ایرا بیم خُفی اور حضرت عبدالرخن بن امودے زیادہ شدت کی کوبر سے نہیں دیکھا۔

#### ( ٦٣ ) يفترش اليسرى وينصِب اليمني

نماز میں بائیں پاؤں کر بچھایا جائے گا در دائمیں پاؤں کو کھڑ ارکھا جائے گا

( ١٩٤٠ ) حَمَّقُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَاصِم بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيو ، عَنْ وَاتِلِ بْنِ حُجْرٍ ؛ أَنَّ النَّبَىَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ ، فَنَنَى الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى ، يُغْنِى فِي الصَّلَاةِ. (۲۹۳۰) حفزت واکل بن جُرِفرہاتے ہیں کہ ٹی پاکسٹیٹھٹے فازش اس طرح بیٹھے کہ آپ نے اپنے ہا کیں پاؤں کو بچھایا اور واکی ہا دک کوکٹر ارکھا۔

ر بين و رضي المبارد و من عن حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ بُدَيْلٍ ، عَنْ أَبِي الْمَعُوزُاءِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قالَتْ : كَانَ السِّمُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إذَا سَجَدُ قَرَلْعَ رَأْسَهُ لَمْ يَسْجُدُ حَتَّى يَسْتُوِى بجالِسًا ، وكَانَ يَمُوشُ رِجْمَلُهُ السُّسْرى، وَيَنْصِبُ رِجْمَلُهُ الْيُمْنَى.

(۲۹۳۱) حفرت عائشہ ٹا مطن فر مالی بین کہ تی پاک مٹر منطق جب مجدہ سے مراضاتے آوان وقت تک دومرے مجدے میں نہ جاتے جب تک پوری طرح میضند جاتے ، آپ بیٹے ہوئے ہائیں پاؤں کو نیچے تھاتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا دکھتے تھے۔

(۱۹۹۲) حَدْثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَفُيَانُ ، عَنِ الزُّهُورُ بِيْ عَدِقَى ، عَنْ إَبُواهِمَ ، قَالَ : كَانَ النَّبَقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاقِ الْتَوَسِّنَ رِجْلَةُ السُّرَى حَتَّى السُودَةَ عَلَيْهِ فَلَهُمْهِ (ابوداؤده ٢٠ عبدالوزاق ٢٠٠٠) (٢٩٣٢) عنرت ابراتم فرمات بين كرتي باك تَخِيَّة جب ثمان عن بينت تواجع أيم با دَك وَجِهَا كرد كِمَة تَحْد، يبان تك كراك وجب آب كم يادك والمراكزة عند من التحديد التحقيق المنافقة المنافقة عند المنافقة المناف

ى كان بهست چىسىپى رى دى بىرى ئىگىدى . ئىڭ ئىزىد ئىن غىئىد اللە ئىن قىسىئىلىل ، قالَ : گانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَفْتَرِشُ النَّسْرَى ، وَيُنْصِبُ النَّهْءَى.

(۲۹۳۳) صفرت بزید بن عبدالله بن قبیا فرماتے تین که نی پاک فران تا کا پاؤں کو بچاتے تھے اور دائیں پاؤں کو کو ا رکتے تھے۔

( ١٩٤٢ ) حَلَثُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، وَأَبُو أَسَامَةً ، عَنْ يَعْجَى بْنِ سَحِيدٍ ، عَنِ الْفَاسِمِ ، عَنْ عَيْدِ اللهِ ابْنِ عَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْنِ عُمَرَ قَالَ :إنَّ مِنْ سُنِّةِ الصَّلَاةِ أَنْ تَعْدِ ضَ البُّسُوى ، وَأَنْ تُنْصِبُ الْبُدْنَى. (بخارى ١٨٥ـ ابوداود ٣٥)

عصو قال :ان مین صنیة الفسلاتی ان تضویر هل البنستری ، و آن تنصیب البنسنی . (بسناری ۱۸۲۲ ابود او د ۲۵) ( ۱۹۳۳ ) حشرت این کم واینو فرماسته چین کرنمازگست بیر سبک با شمل یا کارگویجها باسات اورواسمی پاوک کوکم (ارکعا جاسے .

( ٢٩٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُّ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِى نَصْرَةً ، عَنْ كَمْبٍ ، قَالَ :إذَا فَعَدُتَ فَالْحَرِشُ رِجُلَك الْيُسْرَى، فَالْكُ أَفْرُمُ لِصَدَّحِتُكَ وَلِصُلْبِك.

(۱۹۳۵) حفرت کعب فرماتے میں کہ جب تم نماز میں ٹیٹھوڈ اپنے یا کیں پاؤل کو بچھاؤ، کیونکہ اس میں تمہاری نماز اور تمہاری کرکے لئے زیادہ بہتری ہے۔

( ٩٩٤٦ ) حَكَنَنَا وَكِيعٌ وَالْفَصْلُ بُنُّ دُكِيْنٍ ، عَنْ إِسُوائِيلَ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيُّ ، أَنَّهُ كَانَ يُحْصِبُ اليُّمْنَى، ويَغْرِشُ ، أَنْجُسْرَى.

. (۲۹۳۷) حضرت حادث فرمائے میں کہ هضرت علی دیاؤ وائیں پاؤں کو کھڑ ارکھتے تھے اور ہائیں پاؤں کو بچھا کررکھتے تھے۔

الكان المان المان

( ٢٩٤٧ ) حَلَقَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِـشَام ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ رُبَّمَا أَضْجَعَ رِجُمْلِيمَ جَوِيعًا ، وَرُبَّمَا أَضْجَعَ الْكِنْسَى وَنَصَبَ الْيُسْرَى . وَكَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا جَلَسَ نَصَبَ الْمُثْنَى وَاضْجَعَ الْكُسْرَى.

( ۲۹۴۷) حضرت بشام فرماتے میں کہ حضرت حس بعض اوقات اپنے دونوں پاؤں بچیا لیتے مضاور بعض اوقات دا کمیں پاؤں کو بچیاتے اور ہائمیں پاؤں کو کھڑار کھتے تھے۔ اور حضرت مجمد جب نماز میں پیٹے تو دائمیں پاؤٹ کو کھڑار کھتے اور ہائمی کو بچیا

> يع تح-يع تح مح . ( ٢٩٤٨ ) حَدَّلُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحِلِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ مِثْلُ قَوْلٍ مُحَمَّدٍ.

(۲۹۳۸)ایک اورسندے یمی بات منقول ہے۔

### ( ٦٤ ) من كرة الإقْعَاءَ فِي الصَّلاةِ

جن حضرات کے نز دیکے نماز میں پنڈلی اور رانوں کوملا کر کولہوں کے بل بیٹیصنا مکروہ ہے

٢٩٤٩ ) حَلَّتُنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِمٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُتَحاهِدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :نَهَانِي خَلِيلِي أَنْ أَقْعِي كَإِفْمَاءِ الْهِرُدِ. (بخارى ١٩٩١ ـ سـلم ٨٥)

(۲۹۳۹) حشرت ایو ہر پر و واپی فرماتے میں کہ تھے میر سے طبل میکھنے نے اس بات سے مع کیا کہ میں بندر کے بیٹینے کی طرح بور

يُعول-٢٩٥٠ / حَلَّنَا وَكِيغٌ ، عَنْ سُفُهَانَ ، عَنْ أَبِي إِنْسَحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَلَّهُ كَرِهَ الإِنْهَاءَ فِي الصَّلَاةِ ،

وَقَالَ عُقْبُهُ السَّفِيكِانِ.

(۲۹۵۰) حضرت حارث فر ماتنے ہیں کہ حضرت علی جہائو نماز میں پیڈلی اور رانوں کو ملا کر کولیوں کے بل میشنے کو کروہ خیال فرماتے تنے اور پہ کئے کہ پیشیطان کا انداز ہے۔

، ٢٩٥١ كَدَّلْنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عِلِقً ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الإِقْعَاءَ فِي الصَّلَاة.

(٢٩٥١) حضرت حارث فرماتے ہیں که حضرت کل ویؤٹو نماز میں پند لحا ادر انوں کو الا کو کابوں کے بل پیٹے کو کروہ تھتے تھے۔ ٢٩٥٦) حَلَثُنَا یَنعُنی مُنُ سَعِیدِ ، عَنِ اَبْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ سَعِیدِ الْمُفَلِّرِ گُی ، قال : صَلَّبَ الی جَنْبِ أَبِی هُرِیُواْ ہَ

فَانْتُصَبُّتُ عَلَى صُدُودٍ فَكَنِى ، فَجَدَينِى حَتَّى الْمُثَانَّتُ. (۲۹۵۲) هنرت معيد بن مقبرى كتبة إين كديش نے هنرت ابو بريون يُتخ نے ماتح فماز پڑگی، ممن اپ قدموں كے انگے هد

ربینها توانهوں نے مجھے تھی بہاں تک کہ میں اطمینان سے بیٹھ گیا۔

العادة عندان الماشيرترج (طله) (عندان المحاسطة عندان المحاسطة عندان المحاسطة عندان المحاسطة عندان المحاسطة عندان

( ١٩٥٢ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الإِفْعَاءَ ، وَالتَّورُّكَ.

(۱۹۵۳) حترت ابراتیم نے نماز میں پیڈلی اور رانول کوطا کرکابوں کے ٹل یٹھنے اور اس طرح بیٹھنے کو کروہ خیال فرمایا کہ نمازی اپنے دائیں کو لیے کووائیں پاس طرح رکھے کہ وہ کھڑا ہوا ورا انگیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو، نیز ہائیں کو لیے کوزیمن پر نیکے اور ہائیں ایک کو کیمیا کروائی کمرف کو نکالے۔

١٩٥١ ) حَلَّنْنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ؛ كَرِهَا الإِقْعَاءَ فِي الصَّلَاةِ .

( ۱۹۵۷) معلقا عليه او علي ٠ س ميسام ، س ميسام . ( ۲۹۵۳) حفرت من اورهفرت مجرنماز مي پيزد کي اور رانو س کوملا کرکابون کے مل پينچند کو کروه خيال قرمات تھے۔

( ٢٩٥٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيمٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَايِرِ ، عَنْ عَايِرِ ؛ أَنَّهُ كُرِهَ الإِفْعَاءَ بَيْنَ السَّجْدَنَيْنِ.

روی در این کا فرون کا در در در این کا در بردن کا در بردن کا در در میان پیڈی اور رانوں کو طاکر کولیوں کے تل جینے کوکروہ ۱۱- سر

(۲۹۵۲) حضرت عائشہ ٹاپیشنان فربائی میں کہ ٹی پاکستی ایک قبائد نے تماز میں چنز کی اور راقوں کو طا کرکولیوں کے بل میلینے ہے منع کا ب

كيا ہے۔ ( ۲۵۷۷ ) خَذَنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ، قَالَ:مِنَ السُّنَةِ أَنْ تَضَعَ ٱلْكَيْكَ عَلَى عَقِيْبُك

فی الصَّلاَقِ. (نرمذی ۱۳۸۳ ابو داو ۱۳۱۵) (۲۹۵۷) حضرت این عماِس تفایقزافرماتے میں کدنماز میں سنت میہ ہے کہتم اپنچ کولیوں کواپنچ بیچھے کے حصہ والی زمین کی ا

#### ( ٦٥ ) من رخص فيي الإقعاء

جن حضرات نے نماز میں پیٹر کی اور را تو ل کو ملا کر کولیوں کے بل بیٹھنے کی ا جازت دی ہے۔ ( ۱۹۵۸ ) حَدَّلْنَا مُحَدِّدٌ بُنُ فَصْدُلِي، عَنْ کَنْتُو، عَنْ عَالمَاءٍ، عَنْ عَالِمِهِ، وَلَيْنِي مِيدِدٍ، اَنَّهُمَا کَانَا بِقُعْدِانِ بَنِّيْ السَّجْدَتَيْنِ. ( ۱۹۵۸ ) حضرت عطافر ماتے ہیں کہ حضرت جابر اور حضرت ایو سعید بیٹھن نماز میں پنڈ کی اور رانوں کو ملا کر کابیوں کے بل مبطا کرتے تھے۔

( ١٩٥٩ ) حَدَّنَنَا النَّ فَصَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ فَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَّرَ ، فَالَ : كَانَ يَقْعِي بَيْنَ السَّجْدَلَتِيْرِ. ( ١٩٥٩ ) حَمْرَت الْحَ فَرِياتَ بِين كِيرِهِمِ النَّامِ مِيَّاثُو نُمازَ هِي بِذَلُ اورانُولِ لِعَالَ لِلْوَالِ ( ٢٩٦٠ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْعَبَادَلَةَ يُقْعُونَ فِي الصَّلَاقِ أَيْنَ السَّجَلَتُينِ ، يَعْنِي عَنْدَ اللهِ بْنَ الزِّبْيْرِ ، وَابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ.

(۲۹۲۰) حضرت عطیه فریاتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر ، حضرت این عمر اور حضرت ابن عباس کودیکھا وہ دونوں محدول کے درمیان بنڈلی اور رانوں کو ملا کر کولہوں کے بل جٹھتے تھے۔

( ٢٩٦١ ) حَلَّتْنَا أَبْنُ نُمُورٍ ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَطِيَّةً يُقْعِي بَيْنَ السَّجْنَتَيْنِ ، فَقُلْتُ لَهُ ، فَقَالَ :رَأَيْت ابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ عَبَّاسَ ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ ، يُفْعُونَ بَيْنَ السَّجْلَتَيْنِ.

(۲۹۷۱) حضرت اعمش کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطیہ کود یکھا کدوہ دونوں تجدول کے درمیان پنڈ کی اور رانوں کو ملا کر کوہوں کے مل بیٹھے ہوئے تھے، میں نے اس یارے میں ان ہے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زہیر، حضرت ابن

عمر اور حضرت ابن عباس فیزیکتیز کود یکصاوه دونول تحدول کے درمیان بیٹر کی اور رانول کو ملا کرکولہوں کے بل بیٹھتے تھے۔ ( ٢٩٦٢ ) حَدَّثَنَا يَهْلَى بْنُ مُبَيْدٍ ، عَنْ سُقَيفِ بْنِ بشْرِ الْعِجْلِيّ ، قَالَ :رَأَيْتُ طَاوُرسًا يُقْعِى بَيْنَ أَرْبُعِ رَكَعَاتٍ حِينَ (۲۹۹۲) حضرت مقیف بن بشرفر ماتے ہیں کہ میں حضرت طاوی کودیکھا کہ جارد کعات والی نماز کے درمیان بیٹر کی اور دانوں کوملا

(۲۹۷۳) حضرت جابرفرماتے ہیں کہ حضرت الاجعفر دونوں تجدوں کے درمیان اپنے کولیوں کے ٹل بیٹھا کرتے تھے۔ ( ١٩٦٥ ) حَدَّثَنَا النَّقَلِقِيُّ ، عَنْ عُبُيلِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ أَبْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إذَا جَلَسَ ثَنَى فَكَمَيْهِ . (٢٣٧٥) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر طائلہ جب نماز میں جیٹھتے تو اپنے قدمول کوموڑ کہتے تھے۔

( ٦٦ ) في المرأة تُمُرُّ عَنْ يَمِينِ الرَّجُلِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَهُوَ يُصَلِّى اگرعورت کسی نمازی کے دائیں یابائیں جانب سے گذر ہے وہ کیا کرے؟ ( ٢٩٦٦ ) حَدُّنَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلَّى

وَالْمَرْأَةُ تَمُرُّ بِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا ، فَلاَ يَرَى بِلَلِّكَ بَأْسًا ، قَالَ :وَكَانَ ابْنُ مِسِرِينَ إِذَا قَامَتُ.بِحِذَانِهِ ، سَبَّحَ بِهَا.

کرکولہوں کے بل بیٹھے دیکھا ہے۔ ( ٢٩٦٢ ) حَلَّنْنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُوسَى الطَّحَّان ، قَالَ : رَأَيْتُ مُجَاهِدًا يَقُعِي بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ (۲۹۷۳) حضرت موی طمان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد کو دونوں تجدوں کے درمیان پنڈلی اور رانوں کو ملا کرکولیوں کے بل بينهج ديكها\_ ( ٢٩٦٤ ) حَدَّثَنَا عُبُيُّدُ اللهِ، عَنْ إِسُرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَمْفَرِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَجْلِسُ عَلَى عَفِيمُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

و معندا بن البشير مترجم (طلا) كي المستقدة من المستقدة من المستقدة المستقدة

(۲۹۷۷) حضرت ابن ميرين فرماتے بين كم حضرت ابوسعيد خدر كي خالخ فمازير هدر بروتے تقے اوران كے آگے بے كوئي عورت گذر جاتی تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں تجھتے تھے۔اور حضرت این سیرین کی عادت تھی کہ اگر کوئی عورت ان کے برابرآ کر کھڑی

ہوجاتی تواہے ہٹانے کے لئے تنبیج پڑھا کرتے تھے۔ ( ٢٩٦٧ ) حَلَثُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخرِنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّةً كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَمُوَّ الْمُوأَةُ ، عَلى يَهِين

الرَّجُلِ ، وَعَنْ يَسَارِهِ ، وَهُوَ يُصَلَّى. (۲۹۷۷) حفزت مغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ال بات میں کوئی حربی نہ بچھتے تھے کہ نماز پڑھتے ہوئے آ دبی کے دائمی ما

بائیں جانب ہے کوئی عورت گذرجائے۔

( ٢٩٦٨ ) حَلَّمْنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاج ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْهُ ؟ فَلَمْ بَرِّ بِهِ بَأْسًا ، قَالَ: رَحَلَتَنِي مَنْ سَأَلَ (بُرَاهِيمَ،

(۲۹۱۸) حفرت قبان کہتے ہیں کہ بی نے حضرت عطاء ہے اس بارے بیں سوال کیا تو انہوں نے اس بیں کوئی حرج نہ ہونے کا فتوی دیا جبکہ حضرت ابراہیم ہے سوال کرنے والے خص نے بتایا کہ وہ اسے کمروہ سجھتے تھے۔

( ٢٩٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الشَّبْدَانِيِّ ، عَنْ عَلْيهِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، قالَ :حدَّثَثِنِي مَيْمُونَةُ ، قالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَأَنَا بِحِفَائِهِ ، فَرَبَّمَا أَصَانِين لَوْبُهُ إذَا سَجَدَ ،وَكَانَ بُصَلَّى عَلَى

الْخُمْ أَق (٢٩٢٩) حصرت ميموند فرماتي بين كرني پاك يؤس في أماز بره رب بوت تھے اور مين آپ كر برابر مين بوتي تھي، اور بعض

اوقات تو تجد من آپ کا کپڑا بھی میرے ساتھ لگ جا تاتھا۔ آپ مِنْ اِلْتَقَافِعَ مجود کی جمال کی بی پٹائی پرنماز پڑھا کرتے تھے۔ ( ٢٩٧٠ ) حَدَّثَنَا الْفُضُلُ بْنُ ذُكِيْنِ ، عَنْ زُهُيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ سَمُدٍ ، قَالَ : كَانَ

حِذَاءَ قِنْلُةِ سَعْدٍ تَابُوتٌ ، وَكَانَتِ الْخَادِمُ تَجِيءُ فَأَخَذُ حَاجَتِهَا عَنْ يَصِينِهِ ، وَعَنْ شِمَالِهِ لاَ تَقْطَعُ صَالَاتُهُ. ( ۲۹۷ ) حضرت مصعب بن سعد فرماتے ہیں کہ حضرت سعد کے قبلے کی جانب ایک الماری تھی ، خادمہ ان کے دائمیں اور بائمیں

جانب ہے اپنی ضرورت کی چیز لینے کے لئے آیا کرتی تھی لیکن ووا پی نماز نہ تو ڑتے تھے۔ . ( ٢٩٧ ) حَذَّتُنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ غِيَاتٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُرُّ بِجَنْبِ الرَّجُلِ وَهُو يُصَلَّى ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ تَعِنَّ بَيْنَ يَكَيْهِ.

(٢٩٤١) حفرت عثمان بن غياث فرماتے بين كه يس فے حضرت حسن سے سوال كيا كه اگر كوئي آ دى نماز يڑھ رہا ہواور كوئي عورت

اس کے پاس سے گذر جائے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا گراس کے آھے سے نہ گذر ہے تو کوئی حرج نہیں۔

( ٢٩٧٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ يُكْرَهُ أَنْ تُصَلَّى الْمَرْأَةُ بِيحِذَاءِ الرَّجُلِ إِذَا

(۲۹۷۲) حفرت ابن سیرین اس بات کو مکروه خیال فرماتے تھے کہ کوئی عورت نماز میں آ دمی کے ساتھ کھڑی ہو۔

### ( ٦٧ ) في الرجل يَنقُصُ صَلاَتُهُ، وَمَا ذُكِرَ فِيهِ، وَكَيْفَ يَصْنَعُ فِيهَا

آدى كى نمازيس كى كيية تى إدراس سے نيچنے كے لئے اے كياكرنا جا ہے؟

( ٢٩٧٣ ) حَلَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً ، عَنْ أَبَى مُعْمَرٍ ، غَنْ أَبَى مُسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَهْجَزِى: صَلَاةً لا يُقِيمُ الرَّجُلُّ فِيهَا صَلَّيْهُ فِي الرَّجُلُ فِيهَا صَلَّيْهُ فِي الرَّجُلُ فِي الرَّجُلُ فِي الرَّجُلُ

(ابوداؤ د ۵۸۱ محمد ۳/ ۱۲۲)

(۲۹۷۳) حشر سا اپوسسود و ڈاٹو سے دوایت ہے کمدرسول اللہ میٹھنے نے ارشاد فر مایا کہ اس آدی کی نماز درست نیس ہوتی جس کی محمر دکور گاور تھ ہے میں میرچی شہور

( ٢٩٧٤ ) حَدَّلْتَا مُلَادِمٌ بُنُ عَفُرو ، عَنْ عَلْدِ اللهِ بْنِ بَكُو ، فَالَ :حَدَّلْنِى عَدُّ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيَّ بْنِ شَيْبَانَ ، عَنْ أَبِيهِ عَلِى بْنِ شَيْبَانَ ، وَكَانَ مِنَ الْوَلْدِ ، فَالَ : حَرَجْنَا حَنَّى قَدِمْنَا عَلَى نَبِيّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَابِمُعَالَهُ ، وَصَلَّيْهَا مَنْهُ ، فَلَمْمَ بِمُوْمَعِ عِنْهِ الْى رَجُل لا يُقِيمُ صُلْبُهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، فَلَقَا قَضَى النَّيْخُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ ، فَلَ : يَا مَعْشَرَ الْمُشْرِلِينَ ، لاَ صَلَوَة لدن لَا يُقِيمُ صُلْبُهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ .

(احمد م/ ٢٣- ابن حبان ٢٢٠٢)

(۱۹۷۳) حضرت علی بن شیبان کتبج میں کہ بنم ایک وفد کی صورت میں مضور <u>کی فقط کی</u> خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کے ساتھ فمالز پڑگی۔ دوران نماز آپ میٹونٹیٹ نے کن اکھیوں سے ایک آد کی کو دیکھا جس کی کمر رکوٹ اور مجدے میں سیدھی نہیں تھی۔ جب آپ شی<del>ائیٹٹٹ</del> نے نماز پوری کر کی تو فرہا یا کہ اے سلمانوں کی جماعت! اس مخفس کی نماز ٹیمیں ہوتی جس کی کمر رکوٹ کا دو مجدے میں میر میں میں میں ہوتے۔

( ٢٩٧٥ ) حَذَلْنَا أَبُو خَلِيو الأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَجْلاَنَ ، عَنْ عَلِى بْنِ يَمْحَى بْنِ حَكَّو ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلَمْ ، وَكَانَ بَدْنِكَا ، فَانَ :كُنَّا مُحَلَّمَ ، فَلَ عَلَمُو ، وَكَانَ بَدْنِكًا ، فَانَ :كُنَّا مُحَلَّمَ مَاكُوهُ عَفِيفَةً لَا وَكَانَ بَدْنِكًا ، فَانَ :كُنَّ مُحَلِّمَ ، فَانَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَرُمُنُّهُ وَنَحَمُّ لَا مَنْمُكُم ، فَلَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَرُمُنُّهُ وَنَحَمُّ لَا مَنْمُكُم ، فَلَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَرُمُنُّهُ وَنَحَمُّ لَا مَنْمُ مُعَلَّمَ ، فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَلَقَ عَلْمِنَ فَلِكَ ، كُنَّ عَلَيْهِ فَعَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ فَلِكَ ، كُلُّ فَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَلَكَ الرَّابِيقِ ، فَلَذَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَكَ اللَّهِ عَلَى الرَّابِيقِ ، فَلَا نَا يَعْلَمُونَ اللهِ ، عَلَمْنِي ، فَقَدْ وَاللَّهِ ، فَلَكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلْكَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهِ عَلَى الرَّابِيقِ ، فَالَ : اللهُ عَلَيْهِ فَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ فَلَى اللَّهِ عَلَى الرَّابِيقِ ، فَالَ : اللهُ عَلَيْهِ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَى الرَّابِيقِ ، فَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الرَّابِيقِ ، فَالَ اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللللّٰ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللللْمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰكُولُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللللْمُ الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰلَاءُ الللّٰهُ عَلَى

﴿ مَعْسَانَ الْبَيْدِ تِرَجِرَ (طِدا) ﴾ ﴿ هَلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ رَاكِمًا ، فُمَّ ارْفُعُ حَتَّى تَطْمُئِنَّ قَائِمًا ، فُمَّ اللَّهُدُ حَتَّى تَطْمُئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ الحِمْدِ مَنَّى تَطْمُئِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ فُمْ ، فَإِذَا فَعَلْمُتَ ذَلِكَ فَقَدُ تَمَّتُ صَلَّحُك ، وَمَا نَقَصْتَ مِنْ ذَلِك ، نَقَصْتَ مِنْ صَلَاتِك.

(ابو داؤ ۱۹۵۰ - احد ۴/ ۳۳۰) (۲۹۷۵) حضرت علی بن منجل بن خاواب والدے والدے اور وہ اپنے پچاہے روایت کرتے میں کہ بم ایک مرتبر رسول اللہ مُؤفِظةً کے

ر صفحه کا بھرت کی بن کی باق حادث کے اللہ سے اور وہ اپ بیا سے دوان کا دور دوگا کے بار کہ ایک رجید رس اللہ موضوع ساتھ بیٹے تھے کہا کیکہ آمیں اس بات کا احساس نمیں ہوا۔ جب وہ نماز پڑھی کر حاضر خدمت ہوا اور اس نے مضور بیٹونی ا کیا۔ آپ بیٹونی نے سال کا جواب دیا اور فریا کہ دوبارہ فہاز پڑھی تم نے نماز نمیں پڑھی۔ اس نے ایسا تمیں مرتبہ کیا محضور بیٹونی نے سال کا جواب دیا اور فریا کہ دوبارہ فہاز پڑھی تھے کہ نموانوں کا سے اس نے ایسا تھی مرتبہ کیا گئیں ہم ترتبہ محضور بیٹونی نے کہا فرمائے کردوبارہ نماز پڑھو تھے نے نماز نمیں پڑھی، جب وہ چڑھی مرتبہ حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ایکے نماز منکوں تھے تھا کی تم ایس نے ایون کو ٹیٹون کو کھی ل آپ بیٹونی نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لکڑے ہو

الله! محصفان سحواد بینجی مندای هم! بین نے تو پوری کوشش کر کرد کیے لی۔ آب بینطیختاخ نے فرمایا کد جب تم غماز کے لئے کھڑے ہو او تبلدی طرف رخ کرد پر بجر بجر ہو کہ تر اوت کردہ بخروکو کا کرداور اطمینان سے رکو کا کرد۔ پھر کوری سے اشوقو اطمینان سے محکومے ہوای بچر تجدہ کرداور اطمینان سے بحدہ کرد۔ پھر تیٹھو قاطمینان سے پیٹے ہاکادر پھر کھڑے ہو جوائ راگر تم نے ایسا کرلیا تو تہاری نماز کمل ہوگی اور اگر اس میں سے کی کل شرک کی تو مجمودہ کی تہاری نماز شمی پائی جاری ہے۔ رحمہ میں کھرنگٹ آبو اُستامتہ ، فال : حد کشاف عیشہ اللہ بائی عکمتر ، عن مشعید بن آبی مشعید ، عن آبی مگرزیرہ ؟ اُن رجمہ اُ

دُحَلَ الْمُسْجِدُ فَصَلَّى ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَجَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ لَهُ : وَعَلَيْكَ ، ارْجِعُ فَصَلَّ فَإِنَّكَ لَمُ تَصُلُ بَعُدُ ، فَرَبَعَ ، فَسَلَمَ عَلَيْء ، فَقَالَ : ارْجِعُ فِإِنَّكَ لَمُ تُصَلَّ بَعُدُ ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فِي النَّالِيَةِ : فَكَلَّمْنِي يَا رَسُولَ اللهِ ، فَلَ :إذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَوَ فَاشِيعَ الْوَصُوءَ ، ثَمَّ اسْتَفْرِلَ الْجِنَالُهُ فَكِيْرُ ، فَمَّ الْحَرُّ إِمِنَا يَسَرَّ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ الْرَّكُ حَتَّى تَطْعَيْق رَاحِعًا ، ثُمَّ الْفَيْ الْعَنْ

قَائِماً، فَهُ السَجُدُ حَتَّى تَطْعَيْنَ مَساجِدًا ، فَهُ ارْفَعَ حَتَّى تَسَعُوىَ قَائِماً ، أَوْ قَالَ : فَاعِدًا ، فَهُ افْعَلَ ذَلِكَ فِي صَلَحِتِكَ كُلُّهَا. (بخاری 2772 - سلم 794) صَلَحِتِكَ كُلُّهَا. (بخاری 2772 - سلم 794) الاحتى صَرِّحَ اللهِ بَرِي وَيَقُوفُو فَراسَتَ بِمِن كُولِكَ آوَى مَجِدِ مِن واقل بوالوراس نے نماز دِحْق، نِي پاک مِنْظَفَ مِجِد كَ ايك كونے مُن تَرْضِ فَرَاحَ فَي اللهِ مَنْ اللهِ الوراس نِي كَيال مِنْظِفَظُ كُومِما مِكِياهَ بِي خَلَامَ كَا جَاب تَمْ نَه اللهِ مَكْ مُنْ أَرْضِى بِرَحْق وهُ كَالِاواتَ كَدُودِ الوال اللهُ المَّحْفَقِ اللهِ مِنْ اللهُ مَنْظ

اجھی طرح دصوکرہ، بحرتبلدرخ ہو کرکٹیر کروہ بھرتر آن جید کی جو تلاوت تہارے لئے مکن بود و کراد بھراطمینان ہے دکوع کراو، بھر پورے احتمال ہے کفرے ہو وائ بھراطمینان ہے تجدہ کرو، بھر سید ھے کفرے ہو جا کیا فرمایا کہ بھر سیدھے بیٹھ جا کہ بھر بیا تمال کی معنف این ابی شیر متر جرا ( جلوا ) کی کی کام کار میں کا معنف این ابی کی کی کار اجلوا ) کی کار انصال اور انصال ا

ا بنی پوری نماز میں کرو۔

رُمْوِهُ ) حَدَّثَنَا عَقَانُ ، قَالَ :حَدَّقَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أُخْبَرُنَا عَلِيُّ بُنُ زُيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَتَّبِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُحْدِيِّى ؛ أَنَّ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ :إنَّ أَسُواً النَّاسِ سَوِقَةً الَّذِي يَسُرِقُ صَلَامَةً ،

فَالُوا : بِا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ يَسْرِفُهَا ؟ فَالَ : لَا يُنِّمُّ رَحُّوعَهَا ، وَلَا سُجُو وَهَا. (احمد ط/٥٠٠ ابويعلى ١٣٠٠) (٢٩٧٧) حفرت الإمعيد خدرى في لؤك روايت بح كه رسل الله يُؤَخِّقُ فِي اراأهُ مِلا كه بِرَرِين چوروه بح بحارانه من جورى

( ۴۵۷۷) حظرت الوسعید خدری چیلات دوایت به لدرمول الله تربیط این از مها که برای که بدرین مودوه به جوکمار میل پید کرے لوگوں نے پوچھا که یارمول الله انماز میں کیسے چیزی کرسکا ہے? فرمایا کہ اس کا دکر صلح بحدودا مجمی طرح ندگرے۔

( ،٩٧٨ ) حَدَّثَنَا شَابَتَهُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُهِيرَةِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا فَابِتْ ، عَنْ أَنْسَ ، قَالَ :رَصَفَ لَنَا أَنَسٌ صَلاَةَ النِّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَمَّ قَامَ يُصُلِّى ، فَرَكَعَ فَرَكُمْ وَأَسَّهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، فاسْتَوَى فالِسًا حَتَّى زَاى بَعْشُنا أَلَّهُ فَلَدْ نَهِى ، قَالَ : ثُمَّ سجد فَاسْتَوَى فَاعِداً حَتَّى زَاى بَعْضُنا أَلَّهُ فَدْ نَهِى .

(بخاری ۸۲۱\_ مسلم ۱۹۵)

(۲۹۷۸) حشرت نابت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت اس ڈاپٹو نے اعادے سامنے رسول اللہ میٹونٹیٹی کی نماز کا طریقہ بیان کیا ، پہلے وزنماز کے لئے سید ھے گھڑے ہوئے ، مجرانہوں نے رکونا کیا ، مجرانیا سر رکونا ہے انتہار میں حاکمترے ہوئے۔ اورائی در کہ کو سردے مزم میں سے بھٹر اوگ سمجھے کر آپ مجول کئے ہیں۔ مجر حضرت انس جابلہ نے محد کا کام سعد ہے جھے گئے اورائی

در کھڑے درہے ہم میں سے بعض لوگ سیجے کہ آپ جول گئے ہیں۔ پھر حضرت اُس جھانو نے مجدہ کیا پھر سیدھے بیٹھ گئے اور آئ در پہنچے رہے کہ ہم میں سے بچھولاک سیجھے کہآ پ جول گئے ہیں۔ رہے کہ کہانا آگا والانحور میں میں مقابا نے السالیوں ، علی سالیع الکرزاو ، قال : آئیٹا آبا مشعر کو الانتصاری طی رہے دیائی ہو رہے تھی ہوئے میں میں میں میں ایس ایس کا رہائے ہے تھی تھی تھی تھے۔ آپ رہنے آئی میں کہا کہ سیکھ کے

٢٩٧) خَدْتُنَا ابُو الاَحْوَصِ، عَن عَطاعِ بِنِ السَائِّتِ، عَن سَالِمِ البُوادِ ، قَالَ : اَثِنا ابا مُسَمُودٍ الاَنصَارِي فِي بَيْنِهِ فَقُلْنَا لَهُ :حَمُّدُنَا عَنْ صَلَاقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ، فَقَامُ يُصَلِّى بِيْرُفَقَفِّ حَتَّى اسْتَوَى كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ، ثُمَّ رَفَعَ وَأَسْهُ، ثُمُّ قَالَ :سَمِعَ اللَّهُ لِمِنْ حَمِدَهُ ، فَقَامَ حَتَّى اسْتَوَى كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ، ثُمَّ رَفَعَ رَكْمَتُنِ ، فَلَمَّا فَصَاها قَالَ :هَكَذَا رَأَيْنا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُصُلِّى

ر ۱۹۷۹) حضرت سالم براد کتبے ہیں کر ہم حضرت ایو مسود ویاؤد کے گھر حاضر ہوئے اور ہم نے فرض کیا کہ مہیں رسول اللہ خطوظافی کی نماز مکھا دیجئے ۔ دوہ دارے سامنے نماز کے لئے کھڑے ہوئے ، ہجرانہوں نے رکوئ کیا اور اپنی تعظیموں اور کم اللہ کیا کہ کہا۔ مجران کھڑے ہوئے کہ جسے سام کس دور دکھا کہ جم کا ہم خصوسید حاج کیا۔ ہجرآپ نے اپناسرا اضایا اور کم اللہ کی ہم کہا۔ مجران طرح کھڑے ہوئے کہ جم کے ہر خصوش اعتمال آگیا چھڑ جدہ کیا اور مجدے میں بھی ای طرح کیا پھڑ آپ نے دور کھا نے نماز چوجیں۔ جب فارغ ہو گئے قولم یا کہ ہم نے رسول اللہ میٹانی فاق کی مار پڑھے دکھا ہے۔ ( مدہ ) محد آئیا تھ نگذ کئی شائیسکان ، عن مُحتید میں عمد ہو ، عنی اُبھی سکتھ ، عنی اُبھی مُرزیرہ ، فال ؛ اِنْ (۱۹۸۰) حفرت الدہررہ ہی پخو فرماتے ہیں کہ آدمی ساٹھ سال نماز پڑھتا رہتا ہے کین اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، کیونکہ بھی وہ رکز انھیک طرح کرتا ہے کین جمدہ مھیلے نہیں کرتا اور بھی جمہرہ ٹھیلے طرح کرتا ہے کین رکز رائھیکے نہیں کرتا۔

(١٩٨١) حَدَّثَنَا هُمُشَدَّمْ، عَنْ عَبُدِ الْحَجِيدِ بْنِ جَمْفَمِ الْانْصَادِىّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَّا حُمَّيْدِ السَّاعِدِيَّ مَعَ عَشَرَةً وهُطْمِ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، قَالَ نَهْمِ : أَلَّ أَحَدُّنُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* قَالُوا :هَاتِ، قَالَ :رَأَيْتُهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ مَكَ قَالِمًا حَتَّى يَقَعَ كُلُّ عَظْمٍ مَوْضِعَهُ ، ثُمَّ يَشْحَطُ سَاجِلًا وَيُكَثِّرُ.

قائِما حتی یقع کل عظیم موضِعه ، فتم یَنخط شاجها و یکیز. (۱۹۸۱) حشرت مجمد بن فروکتج مین کدهم نے حضرت اپوتید ماعدی کودن حجا برگرام کے ماتھ دیکھا۔ حضرت اپوتید نے کہا کہ شمر تمار سے مامنے مول اللہ مُؤقعیٰ کا طریقہ نماز مدیان کرون؟ انہوں نے کہا ضروبیان کریں۔ انہوں نے فرایا کہ جب رسول انٹر مُفقہٰ کے کا جدافیا و اقدامی تندیک جب من معرض الدیجی سے معرف سے میں کی کہا ہے۔

شى تهمار سماستەر سول الله يُقطِيَّقُ كاطريقه نماز ميان كرون؟ انهوں نے بام طروريان كريں۔ انهوں نے لم يا يک جب رسول الله يُقطِّقُهُ رُونَ مِن سِرِ اللهُ عَلَى وَرَضِّهِمِ تَى كَهِمِ فَهِ كَا فِي جُلِمَا جَالَ بُهِرِيمِ مِنْ بِكَ بِلَّ اللهُ عَلَى الْمِهُوزُ وَ ، عَنْ ( ١٩٨٢ ) حَدُّلْكُ اللَّوْ حَلَلُهِ الأَّحْمُسِ ، وَيَوْ يِلَهُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَسُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا وَ مَعْنُ عَائِشَةُ ، فَالْتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا رَكُعَ لَمْ يُشْخِصُ رَأُسُدُ، وَلَمْ يُصَورُتُهُ وَكِيرُ إِنَّنَ

ادئيا بلدان دولول با درميان يفيت كن رفت جب آپ دور سرافات قوال وقت مك بحد عن رواح جب بك اعتمال التي المينان بي اعتمال عند و به بك المينان بي اعتمال عند و به بك بدور الميده و بكر المينان بي بين و بنايا بينايا بينايا بينايا بينايا بينايا بينايا بين و بنايا بين و بنايا بينايا بيناي

( ۲۹۸۳ ) حضرت زید بن وہب کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ ڈائٹو ایک مرتبہ مجدش داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ الاباب کندہ

کی طرف ایک آدی نماز پڑھ دہاہے لیکن دلوں مجمدہ فیمک طرح نیمن کردہا۔ جب اس نے نماز کھل کر کی قو حضرت عذیفہ وجھٹو اس سے فرمایا کرتم ایک نماز کشنے عرصے پڑھ دہے ہو؟ اس نے کہا کہ جائیس سال سے محضرت عذیفہ وہٹو نے فرمایا کرتم نے چالیس سال سے نماز ٹیس پڑھی، اگر ایک نماز پڑھتے ہوئے تہارا انتقال ہوجا تا تو تم حضور تیکھٹائے کے طریق کے علاوہ می اور طریقے پردئیاے جاتے۔ بھرحضرت عذیفہ وہٹوائوائے نماز مکھانے نگے اور فرمایا کہ آدی فرماز میں تخفیف کر مکمل ہے میکن وکوٹ اور چھ

ل ١٩٨٤ / حَدُّلُنَا هُمُنَيْمٌ ، قَالَ :أَحْمِرنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ أَسُوأُ النَّاسِ سَرِقَةً اللَّذِى يَـنْـرِقُ صَلَاتَهُ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَكَيْفَ يَـنْـرِقُ صَلَاتَهُ ؟ قَالَ : لَا يُرْبُمُ رُكُوعَهَا ، وَلَا سُجُودَهَا.

(۲۹۸۳) حفرت حسن ہے دوایت ہے کدرسول اللہ مَلِقِظَافِ نے ارشاد نے فر مایا کہ بدترین چوروہ ہے جونماز میں چوری کرے۔ لوگوں نے بوجھا کہ یارسول اللہ انماز مما کیسے چوری کرسکا ہے؟ فرمایا کہ اس کارکوخ مجیورہ طرح نہ کرے۔

( ٢٩٨٥ ) خَلَقْنَا غُنْكَرٌّ ، عَنْ شُخْبَةَ ، عَنْ أَبِي النَّشْرِ مُسْلِيمٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ حَمْلَةَ بُنَ عَبُو الرَّحْمَيِ ، قَالَ :رَأَى عُبَادَةُ رَجُلًا لَا يُشِمُّ الرَّحُوعَ ، وَلَا السُّجُودَ ، فَآخَذَ يَبْدِهِ ، فَقَرَعَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ عُبَادَةً ؛ لاَ تَشَبَّهُوا بِهَنَا ، وَلا بِأَشْلُو ، إِنَّهُ لاَ تُعْجِى صَلَاةً إِلَّا بِأَمْ الْحِكَابِ .

و پر بلسین ایسان معبوری حدر پر پر به سویت پ. (۲۹۸۵) هنرته تمله بن عبدالرخمن فریات بین که حضرت عباده نے ایک آدئی کودیکھا جورکوئ اور بخود کھیک طرح نہیں کر رہا تھا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ آدئ ڈرگایا۔ حضرت عبادہ نے فریا یا کہ اس کی اور اس بجسوں کی مشابہت اعتبار شرکہ و

٬۲۹۸٬ حلمتنا عبده بن سليمان ، عني ابن ابي عروبه، عني الفاسم بن عمرو ، عن ابي جعفر؛ ان النبي صلى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَأَى رَجُلاً يَنكُتُ بِرَأْمِيو فِي سُجُودِهِ، قَفَالَ: لَوْ مَاتَ كُفّاً، وَكَذِهِ صَلَّرَتُهُ ، مَاتَ عَلَى غَيْرٍ دِينِي. (بخارى ۲۹۰- ابن خزيمة ۲۲۵)

(۲۹۸۲) حفرت ابد جعفر فرماتے ہیں کہ ٹی پاک پڑھنگائے آیک آدی کودیکھا جوال طرح مجد وکر رہاتھا بیسے زیمن پر اپناسر مار ہا ہوء آپ نے اے دکھے کرفر مایا کساگر پیٹی اس نماز پر مواقواس کا انتقال میرے دین پڑیمیں ہوگا۔

بوءاً پ نے اے دیکی کرنمایا کرا کریش اس نماز پر مرافزال کا انقال میرے دین پیش ہوگا۔ ( ۱۹۸۷ ) حَکَمَنَا یَعْنَی بُنُ سَمِیدِ ، عَنْ مُعَجَدِ بْنِ أَبِی بَعْنِی ، عَنْ أَبِیدٍ ؛ أَنَّ فَا كُمْرِيْرَةَ وَأَي امْرَأَةَ مُصَلِّی وَهِیَ

تَقُورُ فَقَالَ : كَذَبِّ . تَقُورُ فَقَالَ : كَذَبِّ .

(۲۹۸۷) حفرت ابو میکی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر یرہ ہی تاثیر نے ایک گورت کو دیکھا جر بیل نماز پڑھ روی تھی جیسے مرفی چونی مار ورسی ہو آپ نے اے دیکے کر فرما یا کہ و جموعت بولتی ہے۔ رُکُوعَهُ ، وَلاَ سُجُودَهُ ، فَحَصَبُهُ ، وَقَالَ :أَغَلَقْتَ صَلَاحَك. (۲۹۸۸) هنرت من فرمات بین کرهنرت معیدین میتب نے ایک آدئی کو دیکھا جورکوئ وجود پوری طرح نہیں کر رہا تھا،

انهوں نے استرانا اور فرمایا کرتو نے اپنی از کو تا واکردیا۔ ر ر ر ر ر بر کائن سے 2 کا بر ر بر کے اگر ایک میں مٹے اگر سائٹ کسے میں اس سرختری کا ور مرقب کے ایک واقع جس کا

( ١٩٨٩ ) حَذَثَنَا وَكِحِعٌ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْأَعْمَشْ يَقُولُ :رَأَيْت آنَسَ بْنَ مَالِكٍ بِمَكَّةَ قَلِمًا يُصَلَّى عِنْدُ الْكُمْبَةِ ، فَمَا عَرَضْتُ لَهُ ، قَالَ : فَكَانَ قَلِمًا يُصَلِّى مُعْتِدِلاً فِي صَلَابِهِ ، فإذَا رَفَعَ رَأَسُهُ انْتُصَبَ قَالِمًا ، حَتَّى تَسْتَوِي

خُصُونُ بَطُنِو. خُصُونُ بَطُود. (۲۹۸۹) حضرت آعمش کیتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک واٹھ کو کھر میں خاند کھیے کے پاس نماز پڑھتے و کھیا، میں ان

( ۱۹۸۹) حشرت اسس سے بین کہ میں سے حضرت اس بن مالک چیابی او ملہ میں خانہ نصیہ نے پاس کار پڑھنے دیما، میں ان کے سامنے ترآیا۔ وہ انتہائی اطمینیان کے ساتھ نماز اوا فرماز ہے بچے، جب دکوع سے سرافحاتے تو بالکل سیدھا کھڑے ہوجاتے بیمان تک کمان کے پیٹ کی دکیس مجی سیدعی ہوجا تھی۔

لَّهُ صَلَّى صَلَّاةً لَا يُشِمُّرُ رُحُوعَهَا ، وَلَا سُجُودَهَا ، قَالَ :فَلَكَرُت ذَلِكَ لِمَشْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، فَقَالَ : هِيَ عَلَى مَا فَعَا خَدَّ مُن تُرُكِعَ.

ر چھیں حسیر میں سور چھیں۔ ( ۱۹۹۰) حضرت این الجائم کی آر باتے ہیں کہ محید میں ایک آدئی دائل جوالاوراس نے اس طرح نماز پڑھی کہ رکو راہ جود کھیک طرح نہ کہا ہم نہ نمازی اور کا تازیکر حضہ و عمل النے میں میں سے القائمیں نہ فیاراک ہیں۔ یہ بعد قبار کی مذہب ہوری ہے۔

كيا- ش نے أن بات كا تذكره هنرت عبدالله بن يزيد سي كيا توانيوں نے فريا يا كداس سے بهتر الفا كرو و فرازادادى شكرتا-( ١٩٩١ ) حَدُّ لِنَا اللهُ مُعْدِيثُ ، عَنْ حَمَّالِهِ بْنِ سَلْمَةَ ، عَنْ عَلِي بُونِ رَبِّي ، عَنِ الْمُعِسَوْدِ بْنِ مَعْمُومَةَ ؛ أَلَّهُ رَأَى رُجِيلًا لاَ

يُشِمَّ وَكُوعَهُ ، وَلاَ سُجُودَهُ ، فَقَالَ لَهُ : أَعِدُ ، فَلَنِي ، فَلَمْ يَدَعُهُ حَتَّى أَعَادَ. يُشِمَّ (مُحُوعُهُ ، وَلاَ سُجُودَهُ ، فَقَالَ لَهُ : أَعِدُ ، فَلَنِي ، فَلَمْ يَدَعُهُ حَتَّى أَعَادَ. (۲۹۹۱) هنرستُل بمن زير كتب بين كرهنر منصور بمن ترسف الميسا وي كوريكا الإركان أنبور الوريكان المناسب في المستوري

اس سے فرمایا کردوبار دفراز پڑھو۔ اس نے دوبارہ فماز پڑھنے سے اٹکار کیا۔ لیکن انہوں نے اسے اس وقت تک رزمجوڑا دب تک اس نے دوبارہ فماز نہر چھو ک میں تاثیر بھر مورین سے دور میں در قرص کے بات کی روز موری کا مورین کے بات کر میں مورین کا میں میں مورین

( ١٩٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُمَاوِيَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُسْلِم ، قالَ : جَاءَ رَجُلٌ يَصَلَّى وَطَاوُوس جَالِسٌ فَجَعَلَ لَا يُشِبُّ الرُّكُوعَ ، وَلَا السُّجُودَ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : مَا لِهَذَا صَلَاةً ، فَقَالَ طَاوُوس :مَهُ ،بُكُنَبُ لَهُ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا أَذَى

(۲۹۹۳) حفرت موی بن مبلم سمیتر بیش کدهفرت طاول بیشیر بوئے تھے که ایک آدئی نماز پڑھ دہا تھا اور رکوئی وجو دکھیے طرح نیمیں کردہا تھا۔ ایک آدئی نے کہا کہ اس کی نماز ٹیمیں ہے۔ حضرت طاوس نے فریا کہ اسے چیوڈ دو بھٹی نماز اس نے اوا کی ہے اس کا هي معند اين الميشيع ترج (طلا) کي هي هي am کي هي کتاب الصلاء کي هي کتاب الصلاء

ا تواب تواس کے نامۂ اعمال میں لکھودیا گیا۔ پر بیمنہ دو م مر و سیر دوری ہیں۔

( ٢٩٩٢ ) حَلَّقَنَا اللهِ فَصَيْلٍ ، عَنْ مُكَرِّفٍ ، عَنْ يَعْمَى بْنِ عُيَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ؛ أَنَّهُ سُولَ عَنْ رَجُلٍ لاَ يُرِيُّمُ

الرُّكُوعَ ، وَلَا السُّجُودَ ؟ فَقَالَ :هِى خَبِوْ مِنْ لَا شَىءَ. (۲۹۹۳) هنرت کیٰ بن عبید کیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن بزیدے اس شخص کے بارے میں اوچھا کمیا جونماز میں رکوحا وجود

( ۱۹۹۳ ) هنرت بنی بمن عبیر کمبتر تین کمه هنر الله بمان برید ہے۔ اس سمل کے بارے میں پوچھا ایا جو ماز میں روس وجدہ تھیک طرح نبی کرتا تو انہوں نے فریا کا کہ نہ بڑھے ہے تو بہتر ہے۔

ىيىغى ئرى ئەن ئەن ئەن ھەرىيى ئىدەت - - - : ئۇب-( ١٩٩٤ ) ئەڭداندان ئۇنىڭىلى ، غۇغۇر داڭداكىتى ، غۇ أىي قىنىپ ، غۇ مىسۇرى ؛ أنْدَّرْ تَى رَجُلاً يْمَدْلَى ، فالْبَصْرَهُ مەن مەن ئىرىم ئارىمۇرى ئىرى ئىرى ئارىمۇنى ئەرىرى ئۇندۇرى

رَالِعًا رِجُلِيُهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ، لَقَالَ : مَا تَمَّتُ صَارَةُ هَلَا. (۲۹۹۳) هنرت ابرتس کیتے ہیں کہ هنرت سروق نے ایک آوئ کو یکھا کہ وونماز پڑھر ہا قداور تجدے میں اس نے اپنے پاؤں

انھائے ہوئے تھے۔حضرت مسروق نے فرمایا کماس کی نماز تھل نہیں ہوئی۔ ( 1940 ) حَدُّقَنَا وَ کِیمِنْعَ ، عَنْ عِمْراً مَنْ ، عَنْ أَبِی مِیجَلَوْ ؛ أَنَّهُ رَائْ رَجُولًا سَاجِدًا قَدْ رَفِعَ إِلْحَدَى رِجُلَلِهِ ، فَقَالَ :

۲۹) حدثنا ورقیعی ، عن غیران ، عن اپنی مجلو ۱ انه وای رجاز ساجِدا فد وقع اِحدی رِجدیو ، فعال جَمَلُهَا اللَّهُ سِتًا ، وَجَمَلُتُهَا خَمْسًا.

(۲۹۹۵) حضرت عمران کہتے ہیں کہ حضرت الوجلونے ایک آدی کو دیکھا کہ تجدے کی حالت میں اس نے اپنا ایک پاؤں اٹھایا ہوا تھا، آپ نے فرمایا کدانشدہائی نے انھیں چھ بنایا تھا اورقونے اُنھیں پانچ کر دیا!

الصَّلَاةُ مِكْيَالًا ، فَمَنَّ أَوْفَى الْفَكَ لَهُ ، وَقَدْ عَلِيمَتُهُمْ مَا قَالَ اللَّهُ فِي الْكَيْلِ : ﴿ وَيُلَّ لِلْمُطَلِّفِينَ ﴾. 2007/25 منا الديناني والخوف الترسي كان كي ماه الرحم التي الدين كان الناق القرار مس كان التي التي المستكرين الم

(۱۹۹۷) حضرت سلمان فاری ویژینو فرمات میں کرنماز ایک بیاضہ بھی نے اے پر اکیا الشرقائی قیا مت کے دن اے بھی پورا جل عطافر مائیں گے ادراتم جانے ہوجوالشرقائی نے پیانے کے ہارے مم فر مایا ہے ہوؤیڈائی لِلْمُسْطَقَفِین کھا ہاکت ہے ناپتول

( ١٩٩٧ ) حَدَّثَنَا مُعَارِيَةُ بُنُ هِمُسَامٍ ، قَالَ : حَدَّنَا سُفَيَانُ ، عَنْ حَجَّاجٍ بِنِي فَرَافِصَةَ ، عَشَنْ ذَكَوَهُ ، عَنْ أَبِي الدَّرَدَاءِ: اللَّهُ مَنَّ بِرَجُلِ لَا يُشِمُّ الرَّكُوعُ ، وَلَا السُّجُودُ ، فَقِيلَ لَهُ ، فَقَالَ أَنُو الدَّرْدَاءِ : شَيْءٌ خَيْرٌ مِنْ لَا شَيْءَ.

(۲۹۹۷) ایک آدی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوالدردا وظافو ایک آدی کے پاس سے گذر بے جورکو کی وجود کھیک طرح نہیں کر رہا تھا۔ اس بارے شن حضرت ابوالدرداء سے کہا گیا تو آنہوں نے فرما یا کہتہ پڑھنے ہے تو بہتر ہے۔

( ٢٩٩٨ ) حَلَثَنَا يَحْنَى بُنُ آدَمَ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ مُهَلْهَل ، عَنْ بَيْنَ ، عَنْ قَيْسٍ ؛ أَنَّ بِلَالاً رَأَى رَجُلاً لاَ يُرَبُّ الرُّكُوعَ ، وَلَا السُّجُودَ ، فَقَالَ :لُوْ مَاتَ هَذَا مَاتَ عَلَى غَلْجِ مِلَّةٍ عِسَى ابْنِ مُرْبَمَ.

انو فوج ، وو منصبوط ، حدن ، و عنص منص منص علی سور رسو ریستی میں سرم. ( ۲۹۹۸ ) حفرت قیم کہتے ہیں کہ حفرت بال نے ایک آدی کو دیکھا جور کوئی کودفیک طرح نمیس کرر ہاتھا۔ انہوں نے فر بایا کہ : گر اس کااس حالت پرانقال ہو جائے تو بیٹیٹی ابن مریم کی ملت ہے ہٹ کرمرے گا۔ ·

#### ( ٦٨ ) التشهد فِي الصَّلاَّةِ كُيْفَ هُوَ ؟

#### تشهد کے کلمات

( ١٩٩٨ ) حَدَّلْنَا حُسَيْرٌ بُنُ عَلِيٍّ ، عَيِ الْحَسِ بْنِ الْحُرِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخْيِمِرَةَ ، قَالَ :أَخَذَ عَلْقَمَةُ بَدِى ، فَقَالَ :أَخَذَ عَبْدُ اللهِ بَهْدِى ، فَقَالَ :أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِى فَعَلْمِي الشَّنَهُةُ : التَّحِيَّاتُ لِلْهِ ، وَالضَّلَوَاتُ ، وَالطَّيْبُاتُ ، السَّدَمُ عَلَيْكَ أَيْهِ النَّبِيُّ وَرُحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّدَمُ عَلَيْكَ وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لِا إِلَّا إِلَّا اللَّهِ ، وَأَشْهَدُ أَنْ يُحَمِّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

(احمد ١/ ١٩٦٠ ابن حبان ١٩٦٣)

(۱۹۹۹) حضرت قاسم بن تخیر و کہتے ہیں کہ حضرت عاقمہ نے ایک مرجہ بھراہاتھ پار اادر فرمایا کہ حضرت عبداللہ نے بھراہاتھ پاراہتھ پکرا تھا اور فرمایا تھا کہ دسول اللہ متافظ نے بھراہاتھ پارکر کھے تشہدے بیگات سمساے (ترجہ) تمام زبائی عماد بھی، بدنی عاد ا عالی عباد شمیں اللہ کے لئے ہیں۔ اس نجی آپ پر ممالتی بعداور اللہ کا رحت و برکت آپ پر نازل ہو۔ ہم پر بھی ساتی ہوا نیک بندوں پر بھی ساتی ہو۔ بھی گوائی و چاہول کہ اللہ کے سواکوئی سعبود ٹیس اور بھی کوائی و چاہول کہ حضرت بھر میٹوننے اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

(...) حَقَثَنَا وَكِيْعٌ ، قَالَ : طَنَّنَاالاَعْمَش ، عَنْ أَبِي وَاللّ ، عَنْ عَنْدِ اللهِ ، قَالَ : كُنْ نُصَلّى خَلْف النَّيْ صَلّى اللّهَ عَلَيْ وَسَلّمَ فَنَقُولُ : السَّلاَمُ عَلَى اللهِ قَلْلَ عِبَادِهِ ، السَّلاَمُ عَلَى جَدِيلَ ، السَّلاَمُ عَلَى صِبْحالِيلَ ، السَّلاَمُ عَلَى وَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهَ عَلَيْ وَسَلّمَ ، قَالَ: إِنَّ اللّهَ هُوَ السَّلاَمُ ، فَإِذَا السَّلاَمُ عَلَى فَلان ، فَلَقا فَضَى رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَ: إِنَّ اللّهَ هُوَ السَّلاَمُ عَلَى اللّهَ مَعْلَىك أَبُّهُ النَّيْقُ وَرَحْمَةُ جَلَسُ اللّهُ وَاللّهُ ، وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّه

( ۱۰۰۰) حضرت مبداللہ واللہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ بیٹر نظافی کے بیچے باز پر حاکر تے تنے در بہا کرتے تنے ( ترجر ) اللہ کے بغد از جر بر اللہ کے بغد از جر بر اللہ کے بعد از جر بر اللہ کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اللہ کے بعد اللہ کے بعد اللہ کی بور جب ہی پاک منطق فیا نے اس کا میں اس کے اس کے اس کے اس کے بیا کہ کہ اللہ کی بدل کے بیا کہ کہ بیا کہ

المستندان الماشير ترم (طدا) كي من مستدان المسترم (طدا)

محر مِزْفِظِهُ الله کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

(٢.٠١) حَلَمْنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِقْ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ الْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، مِثْلَ حَوِيبِ أَبِى وَالْلِ، عَنْ عَبْدِاللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِى النَّشَقَةِ . (احمد ١/ ٢١٣. طبرانی ١٩٣١) (٢٠٠١) ایک ادرسزے نوکی منتقل ہے۔

(٢٠٠٢) مَحَلَّتُنَا هُمُسُنِعٌ، قَالَ :أَخْبَرُنَا مُصَنَّعُ بِنُ عَلِيهِ الرَّحْمَةِ ، وَوَلِي مَا الْخَمَسُ، عَنْ أِبِي وَإِلَّى ، عَنْ عَبُيهِ (٢٠٠٢) مَحَلَّتُنَا هُمُسُنِعٌ، قَالَ :أَخْبَرُنَا مُصَنَّعُ بِنُ عَلِيهِ الرَّحْمَةِ ، وَوَلِي عَنْ عَبُيهِ

الله ، قَالَ : كُنَّا إِذَا جَلَسُنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّلَاةِ فَقُولُ :السَّلاَمُ عَلَى إِللهِ ، السَّلاَمُ عَلَى جريلَ ، السَّلاَمُ عَلَى مِيكَائِيلَ ، السَّلاَمُ عَلَى فَلانِ وَقُلانِ ، قالَ : فَالنَّفْتَ إِلَيْ اللَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلاَمُ ، فَقُولُوا : الضَّحِيَّاتُ لِلْهُ وَالشَّلَوْتُ

النِّيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتَهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِعِينَ ، أشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَٱشْهَدُ أَنَّ مُعَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، فِإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِك ، فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلُ عَبْدٍ صَالِحٍ فِى الشَّمَوْاتِ وَالْأَرْضِ.

الله پرسلاتی ہو، جبر ٹیں پرسلاتی ہو، میکا ئیل پرسلاتی ہو، فلال اور فلال پرسلاتی ہو۔ پیجرٹی پاک پیٹونٹی فیٹھ اری طرف ستوجہ ہوئے اور فر ایا اللہ تعالیٰ سلام ہے، جب تم میں سے کوئی نماز میں پیٹھے تیہ کہا کرے (ترجہ) تمام زبائی عباد تیں، بدئی عبادتیں اور مائی عباد تمیں اللہ کے لئے میں۔ اے ٹی آپ برسلاتی ہواور اللہ کی رحبت و برکت آپ پرماز ل ہو۔ ہم رہمی سلاتی ہواور اللہ کی تیک

ا در رایا دستهای معام ہے برہے ہیں سے وق مار سل بیسے دیے ہی سر از برجی امام رہاں عوادی میادی ور مای عواد تھی الفتہ کے لئے ہیں۔ اے بی آپ پرسلا تی ہواد رالفٹہ کی رحبت و برکرے آپ پرنازل ہو۔ ہم پر بھی سلامتی ہواد رالفہ کے بیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ بھی گوان و بتا ہوں کہ الفتہ کے سوائیس اور بشر کوان ویا ہوں کہ حضرت تجدر مِنْ فِضِیَّ اللہ کے بندے اورائی کے رسول ہیں۔ جب تم نے ایسا کر لیا تو زمین وآسان میں موجود ہر زیک بندے کوسلام کر لیا۔

(٣٠٢) حَدَثَنَا أَبُو نَعُهُم \* قَالَ: حَدَثَنَا سَيْفُ مِنْ أَبِي سُلِيْمَانَ \* قَالَ : سَعِفْ مُتَاعِدًا يَقُولُ : حَتَلَيْقِي عَبُدُ اللهِ يُنْ سَعُمَرَةَ \* قَالَ : سَيْفُتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : عَلَيْنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّنَقِيَّة ، كُلِّي يُمْنَ يَعَدِّمُ مِنَ مِنْ مُنْ اللهِ عَلَيْهِ وَيَقُولُ : عَلَيْنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَفَّيْهِ، كَمَا يُمُلِّمْنِي السَّورَةَ مِنَ القُرُّآنِ :النَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيَّاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الشَّيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَتَهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَ وَعَلَى عِنْدِ اللهِ الصَّلِاحِينَ ، أَشْهَدُ أَنُّ لاَ إلَكَ إلَّ اللَّهَ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَلَمُهُ وَرَسُولُهُ ، وَهُو بَيْنَ عُهُورَائِينَا ، فَلْمَنا فِيضَ فَكُلنَ :السَّلاَمُ عَلَى النِّي

سنسبسه سبسه در صوله ، و مو بین عهر احیا ، مله عیض هانا : استادم علی انسی، (بیحاری ۱۳۱۵ ـ سنسیده ۵) (۳۰۰۳) «هرت عمد الله باسمود بخانو فرات بین که رسول الله بین نظریق نیسی شنبه سال می که بیرا با تقور سول لله بینی نظری کم انتقاد می محترف کی نگل سال طرح سمانا به مرس طرح آپ بهمی اثر آن مجید کی فور در شیطات

ندستون کے باتھ منامان کا بات سے مصطلح کے معامل استان کا طورت مطالت ہیں طرح آپ شیریافر ان مجید کی اول سورت مطالت تھے۔ وہ محمات بیتھے (ترجمہ) تمام زبانی عواد تمیں ہوئی عواد تمیں اور مال عواد تمیں اللہ کے لئے ہیں بیات کی آپ پر سلامتی ہواور ہی معنف این اپنے میستر جم ( جلدا ) کی کھی ہے گئی ہے گئی سکتی ہے گئی سکتی ہوئی گئی سکتی ہوئی گئی ہے گئی سکتی ہو الڈی رمت و ہرکت آپ پرنازل ہو۔ ہم پر بھی سکتی ہواور اللہ کے نیک بندول پر بھی سکتی ہو۔ بٹی گوانای و بتا ہوں کہ اللہ کسک ہوا کوئی معمود فیمی اور بش کوانای و بتا ہوں کر حضر سے تھر بناؤی تھے اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ برگلمات اس وقت تک تھے جب

تَكَ صَوْرِ مَنْظَنَّا إِنَّ مِنْ عَنْ جَبِ آپ نے پردوفر المالا وَ پُحرِيم السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَنْيَهَا النَّبِيُّ كَا النَّبِيُّ كَا النَّبِيُّ كَا النَّبِيُّ كَا النَّبِيُّ كَا اللَّهِ عَلَى النَّبِيُّ كَا اللَّهُ عَلَيْهِ ( و. ٣٠ ) حَلَمْنَا ابْنُ فَصَلْ ، عَنْ خُصَيْفِ ، عَنْ أَبِي عُنْهُذَة ، عَنْ عَنْدِ اللهِ ، فَالَ : عَلَّمُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ الل

السَّكَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَّهِ إِلَّا اللَّهَ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

(احدد ا / ۳۵۱) ( ۱۳۰۴) حفرت عمدالله بن مسعود و پلؤ فرمات میں کدرمول الله مُؤفظة نے بمس تشهد کے پیگمات سکھاے ( ترجر ) تمام زبان عماد تمیں بدنی عماد تمیں اور مالی عماد تمیں اللہ کے لئے میں۔اے تی آپ پرسلامتی ہواوراللہ کی رحمت و برکت آپ پرمازل ہو۔ ہم پر مجمی سلامتی ہواوراللہ کے ٹیک بندول پرمجی سلامتی ہو۔ میں گھائی و بتاہوں کہ اللہ کے سووڈیس اور میں گوائی و بتا ہوں کہ

حفرت مجمد تنطيقين الشكرية عن اردال كرمول مين. ( ٣٠٠٠ ) حَدَّتَكَ أَنِّهِ أَسَامَةً ، عَنْ سِعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّتِي فَنَادَةً ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُنْيْرٍ ، عَنْ حِفَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ : إِذَا عِنْدُ الْقُعْدَةِ فَلْيَكُنُ مِنْ قَوْلٍ أَحَدِكُمْ : التَّجِيَّاتُ الطَّيِّكَ الصَّلَوَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ : إِذَا عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ مَلَى ع التَّجِيَّاتُ الطَّيْقِ اللهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، عَلَيْهِ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْنَ وَعَلَى عِبَادِ اللهِ

الصَّالِوحِينَ ، أَخْصِدُ أَنْ لَا اِلَّا إِلاَّ اللَّهُ ، وَأَخْصِدُ أَنَّ مُعَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. (۲۰۰۵) حفرت ابوموی چینو فرماتے میں کہ رمول اللہ تینی نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی تعدہ میں بیٹے تو یہ کیے (ترجہ) تمام زبانی عمادتی، بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں اور کے جس سالتی ہو۔ میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے مواکوئی معجود ویرکت آپ پرنازل ہو۔ ہم پرسی ساتی ہواور اللہ کے تیک بندوں پرسی ساتی ہو۔ میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے مواکوئی معجود نمیں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ حضرت کی نیلونیٹھ اللہ کے بندے اورائی کے رمول ہیں۔

( ٢..٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَيْمَنَ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِر ، أَنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

يقُولُ : بِسْمِ اللهِ ، وَبِاللَّهِ ، التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ، وَالصَّلَوَاتُ لِلَّهِ ، الشَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النِّيُّ وَرَحْمَهُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَهُ أَنْ لاَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَأَشْهَهُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَسْأَلُ اللّهَ الْجَنَّة ، وَأَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ النَّادِ . (احده/ ٣٣- ابن ماجه ٩٠٠)

. (۳۰۰۲) حضرت جابر ہاپڑو ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَانِحَظَةِ فر مایا کرتے تھے (ترجمہ )اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے

(٣٠.٧) حَلَثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكِيْنٍ ، عَنْ سُفْهَانَ ، عَنْ زَيْدٍ الْعَنْمَىّ ، عَنْ أَبِى الصَّفْقِيقِ النَّاجِى ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ كَانَ بُعُلِمُهُمُ النَّسَقِيَّةُ عَلَى الْمِنْسِرِ ، كَمَا يُعَلَّمُ الصَّبِيَّانَ فِي الْكَتَّابِ : التَّحِيَّاثُ لِلّهِ وَالصَّلَمَاتُ . وَالطَّيَّاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبْيًا النِّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَيَرَكَتُهُ ، السَّكَرُمُ عَلْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ،

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُتَحَدَّلُهُا عَبْدُهُ وَرَسُولُدُ (طعاوى ۲۳۳) (۲۰۰۷) حضرت ان کم وظافو فراح بین کرحنوت ابوکر نظافو میر رشتهر سکالمات اس طرح سکھایا کرتے تقدیمیسے بجال کوسکھایا

رے بہ ہا سمری بی بری ہو رہا ہے ہیں کہ سرے اور میں بری بریک مات کی رک سوچ مسلسے بیا ہیں ۔ سے جاتا ہے، دو کلمات یہ تھے (ترجمہ) تمام زبانی علاقتی اور کی اور امان کا دشمال اللہ کے لئے ہیں۔ اے ٹی آپ پرسلا تی ہو میں ملک جب سے کتاب عزالہ ہے جب کئے ماہم کے اس میں اور کا کہ انسان کے ایک مندار دیکھی دورائی میں سے گھا کا میں ک

اورالله کی رحت و برکت آپ پرنازل ہو۔ ہم پر بھی سلاحتی ہواوراللہ کے نیک بندوں پر بھی سلاحتی ہو۔ بٹس گواہی ویتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبودتیں اور میں گواہی ویتا ہوں کہ حضرت جمد میڈافٹیٹٹا اللہ کے بندے اوراک کے رسول ہیں۔

( ٢..٨) حَدَّنَا ابْنُ عَلَيَّة ، عَنْ خَالِهِ ، عَنْ أَبِى الْمُعَرِّقُلِ ، قَالَ : سَأَكَ أَمَّ سَمِيهِ ، عَنِ الشَّفَهُّهِ ؛ فَقَالَ : التَّجِعَاتُ الصَّلْوَاتُ الطَّيِّاتُ لِلَّهِ ، السَّلَامُ عَلَيْك أَنْهَا النِّيُّ وَرَحْمَهُ اللهِ وَيَرَكَانُهُ ، السَّلاَمُ عَلَيْنَ وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّلِوحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لِا لِلَّا إِلَّا اللَّهَ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّلًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . فَقَالَ أَبُو سَمِيهٍ : كُنَّ لاَ مَكُثُ

هَنْهُمْ إِلاَّ القُرْآنَ وَالنَّنَهُ فِيهُدَ. (ابوداود ۲۳۰) (۲۰۰۸) حضرت ابوالتوکل کتیج میں کرہم نے حضرت ابوسعید خدری چیٹو سے تشوید کا طریقتہ دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا تشوید کے کلمات پر میں (ترجمہ) تمام زبانی مبارتی بدنی عمارتی اور مالی مجاورتی اللئے کے میں اسے کی آپ پرسلا تی مواوراللہ کی

ے عماق بے این افر میں کا جائے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور واقع کی بادی الدوں ہے ہیں۔ سے بہا ہے یا میں مادوں سے رہ رحمت و ہرکت آپ پر ہازل ہوئی میں محمومت محمد میں موقع کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابسعید ضدری ہوئیونے فرمایا کہ بہم وائے قرآن اور شعبہ کے کچھین کھا کرتے تھے۔ ضدری ہوئیونے فرمایا کہ بہم وائے قرآن اور شعبہ کے کچھین کھا کرتے تھے۔

(٠.٩) حَدَثَنَا عَبْدُ ٱلأَعْلَى ، عَنْ مُعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيّ ، عَنْ عُرُوقً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ عَبْدِ الْعَارِي ، قَالَ : 
 ضَهِدْت عُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ بُعْلُمُ النّاسَ الْخَطَّةُ عَلَى الْهِنْبِرِ : الطَّحِيَّاتُ لِلّذِ ، الزَّابِحِينَ لَلّذِ ، الطَّيْبَاتُ لَنَيْهِ اللّهِ الطَّلَامِينَ ، الطَّلَةِ اللهِ الطَّلَامِينَ ، الشَّلَةُ مُ عَلَيْنًا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الطَّلَامِينَ ، الشَّلَةُ مُ وَالْشَهْدُ أَنْ لِللّهِ الطَّلَامِينَ ، الشَّلَةُ مُ وَاللّهِ اللهِ الطَلَامِينَ ، اللهُ الْعَلَمْ اللّهِ وَيَرْكُلُهُ اللّهِ وَيَرْكُولُهُ (اللّهِ عَلَى عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الطَّلَامِينَ ، اللّهُ اللّهِ اللّهِ الطّهَالِمِينَ ،

(٣٠٠٩) حضرت عبدالرحل بن عبدالقارى كتبة بين كدين في حضرت عمر بن فطاب والثير كومبر ريشبد سكهات ويكهاب،اس ك کلمات میہ تھے: (ترجمہ) تمام زبانی عبادتیں، تمام یا کیزہ عبادتیں، بدنی عبادتیں اور ہالی عبادتیں اللہ کے لئے ہیں۔ اے نبی آپ پر سلامتی ہوا درانشد کی رحت و برکت آپ پرنازل ہو۔ہم ریجی سلامتی ہوا درانشہ کے نیک بندوں بربھی سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں گواہی ویتا ہوں کہ حضرت مجمہ مِثَرِ ﷺ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

( ٣٠٠ ) حَلَّلْنَا عَائِدُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَهِيدٍ ، عَن الْقَاسِم بْن مُحَمَّدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَائِشَةَ تُعِدُّ بِيلِهَا تَقُولُ :التَّحِيَّاتُ الطَّيْبَاتُّ ، الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ ، السَّلَامُ عَلَى النَّبي وَرَحْمَةُ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْا وَعَلَى

عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، قَالَ : ثُمَّ يَدُعُو لِنَفْسِهِ بِمَا

(٣٠١٠) حضرت قاسم بن محد كتبته بين كديش في حضرت عائشه ثفاية بفا كوديكها كدوه بيه كتبته بوئ اپنج القول سے گنا كرتي تھيں (ترجمہ) تمام زبانی عبادتیں، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں اورتمام پا کیزہ عبادتیں اللہ کے لئے ہیں۔اے نبی آپ پرسلامتی ہواور اللہ کی رحمت و برکت آپ پر تازل ہو۔ ہم پر بھی سلامتی ہواور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبوذ بیس اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مِنْفِظَة الله کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آ دی نماز میں بی کہنے کے بعد اینے لئے جوجا ہے دعا مائگے۔

(٣٠١) حَلَثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، قَالَ : سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ النَّشَهُّدِ ؟ فَقَالَ : التَّبِحَيَّاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّلِيَّاتُ ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَزِيدُ فِيهَا ، الْبَرَكَاتُ.

(۱۱۰س) معرت صبيب بن شهيد كتبة بين كه مفرت محمد تشهدكه بارك مين سوال كيا كيا توانهول في فرما يا كتشهد كالمات بيد

میں ( ترجمہ ) تمام زبانی عبادتیں ، بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں اللہ کے لئے ہیں۔ پھرانہوں نے فرمایا کرحضرت ابن عباس واللو ان میں البرکات کا اضافہ کیا کرتے تھے۔

( ٣.١٣ ) حَلَّانَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ كَانَ عَلْقَمَةُ يُعَلِّمُ أَغْرَابيًّا التَّشَهُّدَ ، فَيَقُولُ عَلْقَمَةُ : السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النِّينُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ ، فَيُعِيدُ الأَخْرَابِيُّ ، فَقَالَ عَلْقَمَةُ :هَكَذَا عُلَّمْنَا.

(٣٠١٣) حفرت ابراہيم كتبے ہيں كەحفرت علقمه ايك ديباتى كوتشېد كے كلمات محماتے ہوئے كهدرے تھے (ترجمہ) اے مي آپ پرسلامتی ہواوراللہ کی رحمت وبرکت نازل ہو۔اور دیہاتی کہد ہاتھا کہاہے ہی! آپ پرسلامتی ہواوراللہ کی رحمت ہواوراللہ

کی برکت ہوا دراللہ کی مغفرت ہو۔ اس پرحضرت علقمہ نے فرمایا کہ ہمیں ای طرح سکھایا گیا ہے۔ ( ٣٠١٣ ) حَلَّتُنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : سُمِعَ إبْرَاهِيمُ يُعَلِّمُ النَّشَهُّذَ ، التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالطَّيَّاتُ

وَالصَّلُوَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبُّهَا النِّيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ،

۳۰۱۳) حضرت این گون کتیج بین که مل نے حضرت ایرائیم کوشنید کے بیگلات سکھاتے سنا ہے (ترجمہ) تمام زبانی عبادتی ، ۱۳۰۱ جنری اور برنی عباد تمی اللہ کے لئے بین ۔ اے ٹی آپ پرسلا تی ہواور اللہ کی رست ویرکت آپ پرتازل ہو۔ ہم پر چگی سلا تی

اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلائتی ہو۔ میں گوائل دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود قبیں اور میں گوائل دیتا ہول کہ حضرت مِنظِقَةِ اللہ کے بندے اور اس کے رسول میں۔

٣٠٠) حَدَّثَنَا أَنُو خَالِهِ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَدُحَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقُولُ فِى الرَّكُعْمَيْنِ : السَّلامُ عَلَيْك أَيْهَا النَّبِيُّ ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ.

۳۰۱۳) حضرت نافع کہتے ہیں کر حضرت این محروث فو دور کھات کے دومیان پیگلاٹ میں کہا کرتے تھے (ترجمہ) اے بی آپ پر ملائحی ہوادراللہ کی رہت دیرکت آپ پریازل ہو۔ ہم پرچمی سلائحی ہوادراللہ کے نیک بندول پرچمی سلائحی ہو۔

#### ( ٦٩ ) مَنْ كَانَ يُعَلِّمُ التَّشَهَّدُ وَيَأْمُو بتَعْلِيمِهِ

# جوحفرات تشبد سكهات تحاور دوسرول كوجهي تشبد سكهان كاحكم ديت تق

٢٠١٥) حَلَقَنَا هُمَنَـُمْ بَنُ بَشِيرٍ ، قال :حلَّنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بِنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى بُرُدَةً ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قالَ : قالَ النِّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أُعْطِيتُ قَوْلِتِحَ الْكُلِيمِ ، وَخَوْلِتِمَهُ ، وَتَخَوالِيمَهُ ، وَتَخَوَالِيمَهُ ، وَتَخَوَالِيمَةُ ، وَتَخْوِلِهِمُ

هال النبي صلى الله عليه و سلم : معويت هوابح المجوم ، وحوديمه ، وجوديمه ، هال . علمت المعلما يع عَلَمُكُ اللَّهُ ، قال : فَعَلَمُنَا النَّشَهُ لِلَّهُ . ٣-) هنر بن الوموي الطائر فرمات بن كراكب مرتب في المستؤفظ في الرثار فرما كر يجمح كشاره، انتهائي اور جامع كلمات

'۲۰۱۵) حضرت ابوموکی نطان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نی پاک شافیقیائے ارشاد فرمایا کہ بھے کشادہ ،انتہائی اور جامع کلمات نطائے گئے ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو سکھایا ہے اس میں سے ہمیں بھی کچھ سکھا دیجئے۔ گجرآپ نے ہمیل تشدید کے کلمات سکھائے۔

7.17) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، فَالَ : أَخْبَرُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَارِب ، عَنِ ابْنِ عَمْرَ ، فَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعُلُمُنَا النَّشَهُّ فِي الصَّلَاقِ ، كَمَا يُعَلَّمُ الْهُكُثُّ ، الْوِلْمَانَ . (ابويعلى ٢٠٠٥) (٣٠١٧) هنرت ابن عمر تاذه فريات جِن كرمول الشيرَيَّ عِينَ مَن از عن تشهد كفّات السيرسَّما إكرت تع عِيدا استاد

ئِيُولُولُمُوا ہے۔ (۲.۱۷) حَلَّنَا هُمُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَعْلِهِ بْنِ عُيَيْدَةً ، عَنْ أَبِي عَيْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَيِكَي ، قَالَ : كُنَّا تَعَكَمُ

النَّشْهُةُ كَمَا نَعْلَمُ السُّورَةُ مِنَ الْقُرْآنِ. (٢٠١٤) عنرت الإعبار الرماس كم يحية بين كريم تشهد اليسيكما كرتے تھ جيتر آن مجيد كي مورت يكھتے تھے۔ کی معندان ابا شیرم ترم (طدا) کی کی کی کی معندان ابا شیرم ترم (طدا) کی کی کی کار العداد کی کی معندان ابا العداد ( ٣٠.٨ ) حَلَّتُنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ :وَأَيْتُ عَلْفَمَةَ يَتَعَلَّمُ النَّشَهُدَ مِنْ عَبْدِ الله ،

كُمَّا يَتَعَلَّمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ.

(٣٠١٨) حفرت اسود فرماتے ہیں کہ بم نے علقہ کو دیکھا کہ وہ حضرت عبداللہ ہے ایسے تشہد سکھتے تھے جیسے قر آن مجید کی سورت

( ٢٠١٩ ) حَلَّتُنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّخْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ :حَلَّتَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ طاوُوسِ ، عَن

ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا السَّوْمَةُ بِمَ الْقُرْآنِ (مسلم ۳۰۳ - احمد ۱/ ۳۱۵)

(٣٠١٩) حفرت ابن عباس تفاه بن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ترکی ہمیں اس طرح تشہد سکھاتے تقے جس طرح ہمیں قر آن مجید کی کوئی سورت سکھایا کرتے تھے۔

(٣٠٠٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُعِيرَةَ ، عَنْ إبْراهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَتَحَفَّظُونَ هَذَا النَّشَهُّكَ ، تَشَهُّدَ عَبْدِ اللهِ ، وَيُتَّبِعُونَ خُرُوفَهُ حَرْفًا حَرْفًا حَرْفًا.

(۳۰۲۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اسلاف اس تشہد کو یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود جاہیے کی تشہد کو بزی محنت سے حفظ کیا کرتے

تے اوراس کے ایک ایک ترف برمحنت کرتے تھے۔ ( ٣٠٨ ) حَلَّتُنَا يَحْنَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ شِرِيكٍ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ

رَّسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلَّمُنَا الشَّفَّةُ كَمَّا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُورْنَ (ابوداود ١٦١- احمد ٢٩٣) (٣٠٢١) حفرت عبدالله بن مسعود وفافخو فرمات بین که رسول الله مَطْفِظَةَ بمین اس طرح تشهد سکھاتے جس طرح قر آن مجید کی کوئی

سورت سکھائی جاتی ہے۔

(٣٠٢) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عُمَيْرٍ بْنِ سَعْيِدٍ النَّحَعِيِّ، قَالَ : أَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ مَعَ أَبِي، فَعَلَّمَنَا هَذَا التَّشَهُّدَ ، يَعْنِي تَشَهُّدَ عَبْدِ اللَّهِ.

(٣٠٢٢) حفرت عمير بن سعيد كبته بين كه بين المدين والدك ساته حضرت عبدالله بن مسعود وباي كي خدمت مين حاضر بهوا توانهون نے ہمیں پرتشہد (لینی تشہد عبداللہ) سکھائی۔

(٣.٢٣) حَلَثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا جُويَيْرٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :مَا كُنَّا نَكُتُبُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَحَادِيثِ إِلَّا الاسْتِخَارَةَ وَالتَّشَهُّدَ.

(٣٠٢٣) حضرت ابن مسعود وثانو فرماتے ہیں كہ بم رسول الله مِلْفِيْفَةِ كِزمانے مِن سوائے استخارہ اورتشہد كے كوكى چرنبين لكھا کرتے تھے۔

💸 معندان الجاشير ترجم (طدا) 💸 💮 ۱۳۵ 🎝 ۱۳۵ معندان الجاشير ترجم (طدا) ( ٢.٢٤ ) حَلَّتُنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ ابْوَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُعَلِّمُنَا النَّشَهَّدُ فِي

الصَّلَاةِ ، كِمَا يُعَلِّمُنَّا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ ، يَأْخُذُ عَلَيْنَا الَّإِلَفَ وَالْوَاوَ.

(٣٠٢٣) حفرت اسود فرماتے ہیں كەحفرت عبدالله والله جمعى نمازكي تشبداس طرح سكھايا كرتے تھے جيسے جمعي قرآن مجيدكى

سورت سکھاتے تھے۔وہاس میں الف اور واؤ تک کا خیال رکھواتے تھے۔

( ٣٠٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَّةِ ، قَالَ :سَمِعَ ابْنُ عَبَّاسِ رَجُلاً يُصَلَّى ، فَلَمَّا فَعَدَ يَتَشَهَّدُ ، قَالَ :الْمَحْمُدُ لِلَّهِ ، النَّحِبَّاتُ لِلَّهِ ، قَالَ :فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :وَهُوَ يَنْتَهِرُهُ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ ، إذَا فَعَدْت

فَابُدُأُ مِالتَّشَهُّدِ ، به : التَّحِيَّاتِ لِلَّهِ.

(٣٠٢٥) حفرت ابوالعاليه فرمات بين كه حفرت اين عباس وينظون ايك آدى كوثمازين دوران تشبديد كيتم بوئ سنا: المدللة، التیات للّه۔حضرت عبداللہ بن عبال چیوین نے اے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ الحمد للہ سے کیول شروع کررہے ہوا جب تم بیٹھولؤ

التحيات للدے ابتداء کرو۔

(٣٠٢٠) حَدَّنَنَا رَكِيْعٌ ، قَالَ :حدَّنْنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يَأْخُذُ عَلَيْنَا الْوَاوَ فِي النَّشَهَّلِا ، الصَّلَوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ.

(٣٠٢٧) حفرت اعمش فرمات بين كدحفرت ابراتيم تشهد من بم سے واؤ كا خيال بھى ركھوايا كرتے سے اور يول كہتے تنے الصَّلَوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ (٣.٢٧) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّنْنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَتَعَلَّمُونَ النَّشَهُٰذَ ، كَمَا يَتَعَلَّمُونَ

السُّورَةَ مِنَ الْقُوْآن. (٣٠١٧) حفرت ابراتيم فرمات بيل كداسلاف تشهدكوا يسيكها كرت تع جيسة قرآن مجيد كاسورت سكيمة تقيد

(٧٠) مَنْ كَانَ يَقُولُ فِي التَّشَهَدِ بِسُمِ اللهِ

جوحضرات تشهدمين بسم الله كهاكرت تص

( ٣٠.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَيْمَنَ ، عَنْ أَبِي الزُّبُيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي التَّشَهُّدِ : بِسُمِ اللهِ.

(٣٠٢٨) حفرت جابر واللو فرمات بين كه ني ياك مِنْ فَاللَّهُ الشَّهِ مِن بَم اللَّهُ كِهَا كُر تَ تقيد

( ٢.٢٩ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ قَالَ فِي النَّشَهُّدِ : بسم اللهِ.

(٣٠٢٩) حفزت ووفر ماتے ہیں کہ حضزت عمر حافظ نے تشہد میں بہم اللہ پڑھی۔

هي مصنف اين الي شير متر جم (جلدا) كي المحالي ١٥٥٠ كي ١٥٥٠ كي ١٥٥٠ كي الم ( ٣٠.٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِلْسَحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَلَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا تَشَهَّ

بسم اللهِ ، خَيْرُ الْأَسْمَاءِ اسْمُ اللهِ.

(۳۰۳۰) حضرت حارث فرماتے ہیں کہ حضرت علی تذایقہ جب تشہدیز ھے تو بسم اللہ کہا کرتے تھے اور یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے نام.

(٣٠٣١) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَخْيَى ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِع ، قَالَ :سَمِعَ ابْنُ مَسْعُو دٍ رَجُلًا يَقُولُ

التَّشَهُّدِ: بِسُمِ اللهِ ، فَقَالَ: إنَّمَا يُقَالُ هَذَا عَلَى الطَّعَامِ. (٣٠٣١) حضرت ميتب بن رافع كتية بين كه حضرت ابن مسعود والتلفظ في ايك آدى كوتشهد مين بسم القد كهتيه بوئ ساتو فرما يا ك

جملہ تو کھانے پر کہاجا تاہے۔

( ٣٠٢ ) حَلَّنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي النَّشَهُّ : بِسُم اللهِ. (٣٠٣٣) حفرت حادفر ماتے ہیں کہ حفرت سعید بن جیرتشبد میں بسم اللہ کہا گرتے تھے۔

# ( ٧١ ) قَدُد كم يَقَعُدُ فِي الرَّكْعَيَّنِ الْأُولَيَيْن

پہلی دورکعتوں میں کتنی دیر پیٹھنا جا ہے؟

(٣٠٣) حَدَّثَنَا غُنُدُوْ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذًا فَعَدَ فِي الرَّكْعَتُينَ الْأُولِيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ ۚ ، قُلْتُ : ﴿

يَقُومَ ؟ قَالَ :حَتَّى يَقُومَ. (ابوداؤد ١٩٨٠ احمد ١/ ٣٨٧)

(٣٠٣٣) حضرت ابوعبيده فرمات بين كدمير ، والدحضرت عبدالله بن مسعود واليؤ فرمات بين كه نبي ياك مَرْفِينَ فَقَعْ بيلي دوركعتو

کے بعد اتی تھوڑی در میٹیتے تنے جیے گرم پھر پر بیٹیے ہول۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کھڑے ہونے سے پہلے؟ انہوں ۔

فرمایا ہاں کھڑے ہونے سے پہلے۔

( ٣٠٣٤ ) حَلَّنْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ تَصِيمٍ بْنِ سَلَمَةً ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكُو إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكُعَيْنِ كَأَنَّهُ عَا الرَّضْفِ ، يَعْنِي حَتَّى يَقُومَ.

(۳۰۳۳)حفرت تمیم بن سلمہ کہتے ہیں کہ حفرت ابو بکر خاتش دور کعتوں کے بعد اتنی دیر بیٹھا کرتے تھے جیسے گرم پھر پر بیٹھے ہوں۔

(٣.٣٥) حَلَّانَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن رَجُلٍ صَلَّى خَلْفَ أَبِى بَكْرٍ ؛ فَكَانَ ف الرَّكُعَيْنِ الْأُولِينِ ، كَأَنَّهُ عَلَى الْجَمْرِ حَتَّى يَقُومَ.

(٣٠٣٥) ايك تا بعي روايت كرت بين كدانهول في حضرت الويمر والأوك يتحيي نماز براهي ، بهلي دور كعات كي بعدا شخف يرج

هي معقد ان الي شير ترتم (جلدا) كي معقد ان اله مي اله هي معقد ان الي معقد ان الي معقد الكارب بريشي بول -وواقع ورواقع ومرتشي بحول الكارب بريشي بول -

ر. ( ١٠٠٠ ) حَدَّثَنَا هُمُشَيْمٌ ، قَالَ :أخبرنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَجْلِسُ فِى الْتَشْهَٰدِ فِى الرَّكُفَتْنِ فَلْرَ النَّشْهُدُ مُنَّدُسُلًا ، ثُمُّ يَقُومُ.

(٣٠٣٧) حفرت مغير وفرماتے بين كەھنىرت ايرا ہيم دوركعت پڑھنے كے بعد تشهيد بيش تيز تشهيد پڑھنے كی مقدار بيٹينے ادر پھر كھڑے ہوجاتے۔

(٣.٣٧) حَلَثَنَا النَّ فَضَيْلِ ، عَنْ يَحْنَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَا جُعِلَتِ الرَّاحَةُ فِي الرَّحَمَّيْنِ إِلَّا لِلِتَشَهِّةِ.

(٣٠٣٧) حطرت اين عمر والنو فرمايا كرتے تھے كدووركعات ميں داحت صرف تشيد كے لئے ركھي كئى ہے۔

. ( ٢٠٨ ) حَدُثُنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَهْتَكَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ بَقُولُ : لاَ بَزِيدُ فِي التَّحْمَيْنِ الْأُوكِينِ عَلَى النَّشَهُّونِ. (٣٠٨ ) حضرت من فريا لرح يتح كه يكل دود كعات كربعة شهد يوكون العافية على التَّحْمَيْنِ الْأُوكِينِ عَلَى النَّشَهُّونِ.

( ٣.٣٩ ) حَلَّتُنَا جَوِيدٌ ، عَنْ كُعُمِ الْقَارِىء ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْمِيِّ ، قَالَ :مَنْ زَادَ فِي الرَّكُعَيِّنِ الْأُولَيَيْنِ عَلَى النَّشَيِّدِ فَعَلَيْهِ سَجْمَتُنَا السَّهُوَ.

(٣٠٣٩) حضرت فعلى فرماتے بیں كه جس مخص نے تعدة اولى من تشبد ركرى چيز كااضاف كياس رچود مهولازم --

( .r.v ) حَلَّتُنَا عَبُدُّ الشَّلَامِ ، عَنْ بُكَيْلٍ ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ ، عَنْ عَايَشْةَ ؛ أَنَّ النَّيْءَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي الرِّكُعْنِينِ :الْيَوِيَّاتِ. (أبوداد 22-)

(٣٠٨٠) حضرت عائشہ خنج عنظافر ماتی ہیں كہ نبي پاک مؤخفے فرور كعات كے بعد التحيات پڑھاكرتے تھے۔

### ( ٧٢ ) ما يقال بعد التَّشَهُّدِ مِمَّا رُخْصَ فِيهِ

#### تشہد کے بعد کون کون سے کلمات کے جاسکتے ہیں؟

(٣.٨١) حَتَقَنَا غُندُوْ، عَنْ شُعُنَة ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَاصِ ، فَالَ :سَيِعْتُ مُشْعَبَ بْنَ سَعْمٍ يُحَدِّبُ عَنْ سَعْمٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَشَقِّهُ فَقَالَ : شُبِّحَانَ اللهِ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ ، وَمَا بَشَقِقَ ، وَمَا تَحْتَ النَّرَى ، وَالْحَمْدُ لِلْأَمِ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ ، وَمَا بَيْنَهِنَّ ، وَمَا تَحْتَ النَّرَى ، وَمَا بَشَقِعَ ، وَمَا تَحْتَ النَّرَى ، وَمَا يَشَهَى ، وَمَا تَحْتَ النَّرَى ، وَمَا يَشَهَى ، وَمَا تَحْتَ النَّرَى ، وَمَا يَشَهَى ، وَمَا تَحْدَ النَّرَى ، وَمَا يَشْهَدُ : لَهُ ، وَمَا تَحْدَ النَّرَى ، وَمَا تَحْدَ النَّرَى ، فَالْ فَصُمَّةُ : لاَ أَوْنِ اللَّهَ أَكْثَرُ مِلْءَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَشَاعَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَمُؤْمَ عَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَى مُؤْمِنَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ الْعُولُ وَلَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُؤْمَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلْمُ وَلَهُ اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ الْعَلْمُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْعُمْلُ ، وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُولُ اللْعُلُمُ اللَّهُ اللْعُلِيْلُولُولُولُولُولُولُولُولُ المان الم شير متر جم ( جلدا ) كي المسلام عندان الم المسلام المسلوم الم (٣٠٨١) مفترت مصعب بن سعد فرماتے ہیں کہ مفترت سعد دالتی جب تشبد پڑھ لیتے تو پر کلمات کہتے (ترجمہ) میں اللہ کی یا کا بیان کرتا ہوں زمین وآسان بحرنے کے برابراوران دونوں کے درمیان جو کچھے ہوہ بحرنے کے برابراور تحت المو ی مجرنے ک برابر: تمام تعریفیں اللہ کے لئے میں زمین وآسان مجرنے کے برابر اوران دونوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ مجرنے کے برابر اور تحہ۔ المثر کی مجرنے کے برابر، اللہ سب سے بڑا ہے زشن وآسان مجرنے کے برابراوران دونوں کے درمیان جو پکھے ہے وہ مجرنے کے برابراورتحت الثر ی مجرنے کے برابر (حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر پہلے کہا یا انحد دللہ بہلے کہا ) اورتمام تعریفی اللہ کے لئے میں ا کی تعریفیں جو یا کیزہ ہوں اور بابرکت ہوں۔اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، ای کے لئے بادشاہت ہےاورای کے لئے سب تعریفیں ہیں۔اوروہ ہر چیز برقادرہے۔اےاللہ میں تھے سے ساری خیروں کا سوال کرتا ہوں۔ یہ دعا ما نکنے کے بعدوہ سلام پھیرتے۔ ( ٣.٤٢ ) حَلَّثَنَا أَبُنُ فُضَيْل ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَيْر بُن سَعِيدٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُعَلِّمُنَا النَّشَهُّد فِي الصَّلَاةِ ،

(۱۹۱۳) محسنه ابن قصيل عن او مصس من عمير بن سيويه عن ان عن عبد امو يصد العدود المستهدي الصدوة لم يُعلُولُ : الخَهُ قَلُولُ : الْكُمْ أَنِي أَمْ الْكُلْ مِنَ الْمُحْيِرِ عَلَى وَمَ اللَّهُمَ اللَّهُ عَلَى أَنْ الْكُمْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمُعْ وَالْمُعْ وَالْمَعْ وَالْمُولِ وَالْمُعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمُولِ وَمَنْ الْمُعْ وَالْمَعْ وَالْمُولِ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمُولِ وَالْمَعْ وَالْمُولِ وَالْمَعْ وَالْمُولِ وَالْمَعْ وَالْمُولِ وَالْمَعْ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُعْ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُولِ وَالْمُولِولِ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَلِي وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُو

نے اپنے دسولوں سے دعدہ کیا ہے اور جس قیامت کے دن رموانڈر ماء بے شک تو اپنے دعدے کے طاف نیس کرتا۔ ( ۲۰۶۲ ) حَدَّلْنَا أَلُو الْاَحْوَرُس ، عَنْ أَبِي اِلسَّحَاق ، عَنْ أَبِي الْاَحْوَرُس ، وَأَبِي عُسِيْلَةَ ، عَنْ عَبُو اللهِ ، قالَ : يَسَمَّسَهُمُّهُ ... عرام ، کام وج عی بی تو حیق بیانی میں و رسائر میں وجود میں ج

الرَّجُلُ ' مُنَّهُ يُصُلِّى عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّم ، مُنَّ يَدُعُو لِنَفْسِهِ. (٣٥٣) حفرت الإعيده فرمات ال محرت عبدالله عائق تشهد يزحت ، مجروس الله مَنْظَظَةَ ودود يجيح بجراسير ليّ

دعا ما تنگتے ۔

( ١٩٤٠ ) حَلَّتُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ، قَالَ :إِذَا قَرَعْت مِنَ النَّشَهِّدِ قَادَ عُرِيْك وَدُنْبَاك

(۳۰ ۲۳) حضرت صعی فرمات میں کہ جبتم تشہدے فارغ ہوجا و تواثی دنیا و آخرت کے لئے جوجیا ہود عاما گو۔

. ٢.٤٥) حَلَثَنَا هُمُنَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَعَنِ الشَّيْلِلِيِّ عَنِ الشَّهِيِّ ٱلَّهُمَّا قَالَا : أَذُعُ فِي صَاكِبَك . يَا رَا إِذَا اللهِ

(٣٠٤٥) حصرت شيباني اورحضرت شعى فرماتي بين كدنماز مين ايخ لئے جو جا مود عاما مگو۔

(٣.٢٦) حَدَّنَنَا يَمُحَى بَنُ سَمِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ عُنْمَانَ بُنِّ الْاَسْوَدُ ، قَالَ : قُلْتُ لِسُجَاهلٍ : أَدْعُو لِنَفْسِى فِى الْمَكُنُوبَةِ ؟ قَالَ :لاَ تَدْعُ لِنَفْسِكَ حَتَّى تَشَمَّلَة. قَالَ :رَسَالْت عَطَاءً ، فَقَالَ :تَحْمَاطُ بالإسْبِغُفَارٍ.

(٣٠٨٣) حفرت مثمان من امور كتبة مين كه مثل نے حضرت كبابد \_ يو چها كه كيا ميں فرش نماز ميں اپنے كئے دعاما نگے سكتا بول؟ انہوں نے فريا كة شهر يزھنے تک اپنے لئے دعامت مانگو \_ ميں نے يہى موال حضرت عطاء سے كيا تو انہوں نے فرمايا كه منفرت طلہ كر فررز دروں

(٣.٤٧) حَلَثُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يُبِحِنُونَ أَنْ يَدُعُو الإِمَامُ بَعْدَ النَّشَهُٰدِ بِخَصْسِ كَلِيمَاتٍ جَوَامِعَ :اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُك مِنَ الْحَبْرِ كُلُّهِ ، مَا عَلِمُمَنَامِينُهُ ، وَمَا لَمُ نَعْلُمُ ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلُهِ ،مَا عَلِمُنَا مِنْهُ ، وَمَا لَمْ نَعْلُمُ ، قَالَ ؛فَمَهُمَا عَجِلَ بِهِ الإِمَامُ فَلَا يَعْجُلُ عَنْ مَوْلَاءِ الْكَلِمَاتِ.

( ۳۰ ۵/۷) حضرت ایرا ایم فرماتے ہیں کہ اسمال کو بیات پسندھی کُه امام تشکیر پڑھنے کے بعد ان پانٹی جامع کلمات سے دعا مانٹی ( ترجمہ ) اے اللہ! ہم تھے سے ان تمام خیروں کا سوال کرتے ہیں جونم جانئے ہیں اور جونم ٹیس جائے اور تم ان تمام برائیوں نے پناہ جاہے ہیں جونم جانئے ہیں اور جونم ٹیس جائے۔ منفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ امام کوجشی جھی جلدی ہووہ ان کلمات کو تہ چھوڑے۔

( ٣.٤٨ ) حَدَّثْنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْفَدَةَ ، غَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ ، غَنْ عَوْنٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :أَدْعُوا فِي صَالَاتِكُمْ بِأَهْمُ حَرَّائِجِكُمْ أَيْكُمْ.

(٣٠٨٨) حفرت عبدالله فرماتے ہیں كه نماز ميں اپنى سب سے اہم ضروريات كاسوال كرو-

( ٧.٤٩ ) حَدَّثَنَا أَثُو مُعَارِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَوْنٍ ، قَالَ :اجْعَلُوا حَوَائِحَكُمُ الَّتِي تَهُمُّكُمْ فِي الصَّلَاةِ الْمُكُنُونِةِ. فَإِنَّ فَصْلَ الدُّعَاءِ فِيهَا كَفَصْلِ النَّاقِلَةِ.

(٣٠٨٩) حضرت عون فرماتے ہیں کہ اپنی اہم ترین ضروریات کو نماز میں مانگو کیونکہ فراز میں دعا کی فضیلت نفل نماز کے برابر ہے۔

﴿ مَنْسَانَ نَا نِشِيْرِتُهِ ( طِيرًا) ﴾ ﴿ ﴿ هُلَا مِنْ اللِّهِ اللَّهِ مُولِدًا وَ قَالَ : كَانَ أَبُو مُوسَى إِذَا فَوَعُ مِنْ صَلَاتِهِ ، ( ٥٠٠٠ ) حَلَثُنَا رَكِيعٌ ، عَنْ يُولِسُ بْنِ أَبِي إِنْسَحَاقَ ، عَنْ أَبِى بُرُدَّقَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو مُوسَى إِذَا فَوَعُ مِنْ صَلَاتِهِ ، قَالَ : اللَّهُمَّ الْحَفِرُ لِي ذَنْبِي ، وَيَشْرُلِي أَمْرِى ، وَتَوارِثُولِي فِي رَزْفِي.

(۳۰۵۰) حفرت ابو بردہ کہتے ہیں کد حضرت ابوسوی ویا ٹیٹو جب نمازے فارٹی جو جاتے تو پیدعا کرتے (ترجمہ)اے اللہ! میرے

گناہوں کومعاف فرما میرے معاملے کوآسان فرمااور میرے رزق میں برکت عطافر ہا۔

(٧٢) مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَدْعُونِي الْفَرِيضَةِ بِمَا فِي الْقُرْآنِ

جن حضرات کے زو کی فرض نماز میں قرآنی دعا کیں بڑھنامتحب ہے

( ٢.٥١ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُعِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَلُعُو فِي الْمَكْتُوبَةِ بِلُعَاءِ الْقُرْآنِ.

(٣٥٥) حضرت مغيره فرماتے ہيں كەحضرت ابراتيم اس بات كويسند فرماتے تھے كەفرض نماز بيل قر آنی دعائميں ما گئ جائيں۔

( ٢٠٥٢ ) حَتَّنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ صَتَفَقَةً بِنِ يَسَارٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ طَادُوسًا يَقُولُ :أَدْعُوا فِي الْفَرِيصَةِ بِمَا فِي الْفُرْآنِ.

(٣٠٥٢)حضرت طاوى فرماتے ہيں كەفرض نماز ميں قرآنی دعائيں مانگو۔

( ٣٠٥٢ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، مِثْلَ حَدِيثِ طَاوُوس.

(۳۰۵۳) ایک اور سندے یونمی منقول ہے۔

( co. ) حَلَقَنَا شَفُكُانُ بُرُعُ عَيْنَيَنَةَ ، عَنْ صَمَدَقَةَ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ طَاوُرسٍ ، قَالَ :اُدُعُوا فِي الْفَرِيسَةِ بِمَا فِي الْفُرْآنِ ، أَوْ قَالَ فِي الْمُتَكُّورَةِ.

(٣٠٥٣)حضرت طاوى فرماتے ہيں كەفرض نماز ہيں قر آنی دعا كيں مانگو۔

( ٢٠٥٥ ) حَدَّلْنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَرِلِيتَّ ، عَنِ الْحَكَّمِ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : سَيعُتُ مُحَمَّدًا ، وَسُيلَ عَنِ الدُّعَاءِ فِى الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ :كَانَ أَحَبُّ دُعَاقِهِمْ مَا وَاقَقَ القُرْآنَ.

(۳۰۵۵) حضرت کمر پیٹیز سے نماز میں دعا کے بارے میں موال کیا گیا تو انہوں نے قربایا کدا ملاف کومب نے زیادہ پندوعا ئیں ووقیس جوقر آن کے موافق ہوں۔

( ٣٠٥١ ) حَفَّتُنَا ابْنُ أَبِي عَلِيتٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّلٍ ، قَالَ : كَانَ يَكُوّهُ أَنْ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الذُّنِّ).

(۲۰۵۱) حضرت ابن گون فریاتے ہیں کے حضرت مجمد پیشیزاس بات کونا پسند خیال فریاتے تھے کے قماز میں ونیاوی ضروریات کا سوال کیا جائے۔ ( ٧.٥٧ ) حَدَّلْنَا عَبْدُةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مُعَشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِهُ أَنْ يَدْعُو فِي الْمَكْتُوبَةِ بِمَا فِي القُرْآن.

(٣٠٥٧) حُفرت ابومعشر فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کویہ بات پیندھتی کہ نماز میں قر آنی دعا کیں پڑھی جا کیں۔

( ٧٤ ) مَنْ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَتَيْنِ

#### جو حضرات نماز میں دونوں جانب سلام پھیرا کرتے تھے

( ٢.٥٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بِشُرِ الْمَبْدِئُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَمْرٍ و ، عَنْ مَصُعِبِ نِي ثَايِسٍ ، عَنْ السَمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُسُلّمُ عَنْ يَمِسِهِ ، وَعَنْ يَسَارِهِ ، حَتَى يُوْرِي بَيَاضُ حَدْةِ. (مسلم ١١١ ـ احمد ١/ ١٤٢)

(۳۰۵۸) حفرت معدفرماتے ہیں کہ رسول اللہ بیر فیضی اپنے دائیں طرف سلام چیرتے تقے اور بائیں طرف بھی سلام چیرتے تھے بیال تک کرآپ کے دخیاد کی سفیدی اظرآئے گئی۔

( P.o. ٢) حَلَثَنَا غُنلَدٌ ، عَنْ شُغَيَّة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَّا البُخْتِرِ في يَحَدَّثُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ مُنِ البُحْصُبِيّ ، عَنْ وَالِيلِ الْمَحْشَرُمِيِّ ؛ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَكَانَ يُكْبَرُّ إِذَا حَفَضَ ، وَإِذَا رَفِعَ ، وَيُرْفَعُ بَمَنْهِ عِنْدَ النَّكْبِيرِ ، وَيُسَلِّمُ عُنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ.

قَالَ شُكْتُدَ ۚ قَالَ لِي أَلَانُ بُنُ تَفْلِبَ ۚ إِنَّ فِي الْحَدِيثِ : حَتَّى يَبُدُو وَصَّمَّ وَجُهِهِ ، فَقَلْتُ لِعَمْرٍو : فِي الْحَدِيثِ : حَتَّى يَنْدُو وَصَّمَ وَجُهِهِ ، فَقَالَ : أَوْ نَعْقُ ذَلِكَ. (احد ٣/ ٣٠١ طيالسي ١٠١١)

رده) حضرت والکن حضری کیج بین کدیش نے تی پاک بیٹویٹنٹ کے ساتھ فراز پڑی ،آب او پراٹھنے وقت اور پنج جاتے وقت تحکیر کمج نئے اور کیمبر کے وقت ہاتھ اٹھانے تھے اور وائم میں جانب اور ہائمیں جانب سلام پھیرتے تھے ۔حضرت شعبہ فرائ بھی سے ابان بن اخلاب نے بیان کیا کہ صدیت میں مدیمی ہے کہ حضور بیٹویٹنٹ کے بچر ومبادک کی سفیدی نظر آنے لگئی تھی۔ میں نے عمر سے کہا کہ صدیت میں یہ بھی ہے کہ یہاں تک کر حضور میٹویٹنٹ کے بچر ومبادک کی سفیدی نظر آنے لگئی تھی یا اس سے ملا جن کوئی محملہ ہے۔

( ٣.٠.) حَلَثْنَا عُمْرُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بُسَلَمُ عَنْ يَمِيدِهِ حَتَّى يَتُدُو بَيَاضُ حَدَّةِ :السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ. (احمد // ٣٠٨. ابرداده ٩٨٥)

(۳۰۷۰) حفرت عبدالله فرماتے ہیں کدرسول الله وَفَقَعَهُ واكس طرف سلام بھیرتے يہاں تک كدآپ كر دخسار مبارك كى سفيدى

نظرة فكن اورة بالسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرُحْمَةُ اللهِ كَتِ العظرة بالمراع عَي طرف بحى سلام يعيرت.

(٣.٦١) حَدَّثْنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَانِدَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، فَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ فِى الصَّلَاةِ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاصُ وَجْهِهِ وَيَقُولُ

: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرُحْمَةُ اللهِ ، مِنْ كِلَا الْجَانِيَيْنِ. (٣٠٦١) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ نبی یاک مِزْفِقَاقِ تماز میں وائیں اور یا کمیں جانب سلام چھیرتے یہاں تک کہ آپ کے

چېرے مبارك كى مفيدى نظرآن تَكَتَّى اورآپ دونوں جانب السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ كَتِيرَ

( ٣.٦٢ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حُرَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْبَرَاءِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يِّصِينِه وَعَنْ شِمَالِهِ :السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، حَتَّى يُرَى بَيَّاشُ خَلَّهِ. (طحاوى ٢٦٩ دار قطني ٣٥٧)

(٣٠١٢) حفرت براء كتيم بين كم في ياك وين الم المنطق الله كتير جانب سلام جيمرت اور السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَهُ الله كتير يبال تك كرآب كرخسارمبارك كى سفيدى نظرآ في كتى۔

( ٣٠٦٣ ) حُلَّتُنَا يَكْنِي بُنُ آدَمُ ، قَالَ : حَلَّتُنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسُودِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، فَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلَّمُ عَنْ يَصِيبِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ ،

وَأَبُوبَكُرِ، وَعُمَّرُ. (نسائي ١٣٣٢ـ طيالسي ٢٤٩)

(٣٠ ٢٣) حفرت عبدالله فرماتے ہیں كەحفور تَقِلْقَطَةُ ،حفزت ابو بكر اور حفزت عمر تؤی پینادا كيں اور باكيں جانب سلام چيرا

( ٣٠٦٤ ) حَلَّتُنَا ابْنُ لُمُدِّرٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ حُبْحِرٍ بْنِ عَسُسٍ، عَنْ وَالِلِ بْنِ خُجْرٍ ، أَنَّهُ صَلَّى خُلْفَ النُّمِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ، فَلَمَّا قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ جَهَرَ بِآمِينَ ، قَالَ : وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ ، حَتَّى رَأَيْت بَيَاضَ خَدَّيْهِ.

(٣٠ ٢٣) حفرت واکل بن جر کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم مِنْطِقِقَافِ کے چیچے نماز پڑھی، جب آپ نے سور وُ فاتحہ پڑھی تو او کجی آواز ے آمین کہااور نماز کے آخر میں دائمیں اور بائمیں جانب سلام چھرایہاں تک کہ آپ کے دخسار مبارک کی سفیدی نظر آئے گئی۔

( ٣٠٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ :ذُكِرَ النَّسْلِيمُ عِنْدَ شَقِيقِ ، فَقَالَ : فَدْ صَلَّيْت خَلْفَ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللهِ فَكِلَاهُمَا يُسَلِّمُ يَقُولُ :السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ،

(٣٠١٥) حفزت من بن عمرو كيت بين كم حفزت شقيق كے پاس سلام بچير نے كاذكر كيا گيا توانهوں نے فرمايا كه ميں نے حضرت عمراور حفزت عبدالقد تفاونز کے بیچھے نماز پڑھی ہے وہ دونوں سلام چھرتے وقت بیں کہا کرتے تھے:السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ. من المان شير ترجم ( المدار) کي من المان شير ترجم ( المدار) کي من المان شير ترجم ( المدار) کي من المان المدارة مان المان المان شير ترجم ( المدار)

( ٣٠٦٦ ) حَذَّتُنَا أَنُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَادِثَةَ بْنِ مَضَرَّتٍ ، قَالَ :صَلَّتَ خَلْفَ عَمَّارٍ فَسَلَّمَ عَنْ يَعِينِهِ وَعَنْ فِسَدَلِهِ :السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.

۲۰۷۳) حضرت حارثہ بن مضرب کتیج ہیں کہ ش نے حضرت شمار کے پیچھے ثمانہ پڑھی انہوں نے اپنے واکمیں اور یا کمیں جانب معلام پھیرااور یوں کہاالسگادُم عَلَیْکُٹِم وَرَرُّحْمَدُهُ اللهِ.

(٣٠٠٧) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِمِ الْاَحْمَرِ ، عَنِ الْمَحَسِّنِ بِنِ عَمْرٍو ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الله ، قالَ : كَأْنَى أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضٍ حَدِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ حِينَ سَلَّمَ : السَّكَرُمُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ الله ،

السَّلَامُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللهِ. (احمد ٣٦٥)

( ٢٠٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضُيلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ :صَلَّبَت حُلُفَ عَلِيٍّ ، فَسَلَّمَ عَنْ يَهِجِيه وَعَنْ فِسَمَالِهِ :السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ .

(۴۰۲۸) حضرت شقیق بن سلمه کیتیج میں کہ میں نے حضرت کی تاہیوں یہ پیچیے نماز پڑھی،انہوں نے دائیں اور ہا کیں جانب سلام پھیرااور کہا:السَّدُکُمُ عَلَیْکُمُ وَرَحْمَدُهُ اللهِ ، السَّلامُ عَلَیْکُمُ وَرَحْمَدُهُ اللهِ .

(٣٠٦٩) حَذَثَنَا انْنُ فَضَيْلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا رَذِينٍ يَقُولُ :سَمِعْت عَلِيًّا يُسَلِّمُ فِى الصَّلَاةِ عَنْ يَعِيدٍ وَعَنْ شِمَالِهِ ، وَالَّتِى عَنْ شِمَالِهِ ، فَالْمَى عَنْ شِمَالِهِ ، فَالْتِي عَنْ شِمَالِهِ أَخْفَضُ.

(۲۹۹) هنرت ابورزین کیتے بین کرهنرت ملی وزائو نے تماز میں وائمیں اور پائمیں جانب سلام کیسرااور پائمیں جانب کا سلام ؤ را بلکی آواز ہے تھا۔

( .v.v ) حَنَّتُنَا وَكِيغٌ ، عَنْ سَفُيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهِيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدُ ، قالَ : كَانَ عَلَقُمَةُ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ :السَّلَامُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللهِ ، وَعَنْ يَسَارِهِ :السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، قالَ : وَكَانَ الأَسْوَدُ يَقُولُ

عَنْ يَعِينِهِ :السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحُمَهُ اللهِ وَبَرَ كَانَهُ ، وَعَنْ يَسَارِهِ :السَّلَامُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَهُ اللهِ وَبَرَ كَانَهُ ، وعَنْ يَسَارِهِ :السَّلَامُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَهُ اللهِ وَبَرَ كَانَهُ . (٣٠٤٠) حفرت ابراتيم بن مديرتم عن كه معنزت على المتعارف على جانب مام چيرت اور معزت اور السَّكَرُمُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَهُ اللهِ كِتِهِ اور حضرت اموده بمَن عِن اب مام چيرت تو كته: السَّلَامُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَهُ اللهِ وَبَرَ كَانُهُ اور باكمِي عانب مل م چيرت توسيكة :السَّلَامُ عَلَيْكُمُ

(w.w) عَدَّلَنَا رَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيانَ ، عَنْ حَسِبِ بْنِ أَبِى قَامِتٍ ، عَنْ حَيْنَمَةَ ، أَلَّهُ قَالَ :السَّكَرُمُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللهِ، السَّدَمُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللهِ. (٢٠٤١) معرت غير ني سلام يعيرت موع كها: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

(٣.٧٢) حَدَّلَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُسَلَّمُ لِى الصَّلَاةِ يَقُولُ :السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ .

(٣٠٤٣) حضرت منصور كيتم بين كد حضرت ابراتيم نے سلام وجیرتے ہوئے كہا: السَّلَامُ عَلَيْتُكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْحُهُو وَرَحْمَةُ اللهِ،

(٣.٧٣) حَلَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ عَبُدِ الأَعْلَى ، عَنْ أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَلَمَّ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ : السَّلاَمُ عَلِيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، وَعَنْ يَسَادِهِ :السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الرِّهِ.

(٣٤٣) صفرت عبدالا كل قربات بين كه حضرت عبدالله في واكب جانب سلام بيسرت بوع كها: السَّلَةُ مُ عَلَيْتُكُمْ وَرَحْمَةُ الله اور باكبن جانب سلام بيسرت بوع كها: السَّلَةُ مُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله.

( e.ve ) حَلَّتُنَا النَّ فَضَيْلٍ ، عَنْ يَوِيدَ بْنِ أَبِي وَيَادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَهِينِهِ :السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، يَرْفَعُ بِهَا صَوْتُهُ ، وَعَنْ يَسَارِهِ :السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، أَخْفض مِن الأوّلِ.

(٣٠٢٣) حضرتَ يزيد بن الي زياد قرباتَ بين كه حضّرت ابرا بيم نه والحمّن جانب سلام بيجرا لوّ السَّدَةُ مُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَهُ اللهِ كها وربلنداً واز سيكها بيجريا مِن جانب سلم بيجرا توالسَّدادُمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَهُ اللهِ كباور بيكِ سيّا بستا

ى اور بىرا دارى بىل يى چاپ ئى چاپ ئىل مېرى دانىلىدى خىيىدىم ورخىمە الىنو، مېدادى بىلىدى بىلىدى بىلىدىكى بىلىدى ( ٧٠٧٥ ) كَذَنْنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ؛ أَنَّ سَعِيدًا وَعَمَارًا سَلَما تَسْلِيمَتُينِ.

(٣٠٤٥) حضرت فعمى فرمات جي كدهفرت معيداور حضرت ممارن دونول جانب سلام پھيرا-

(٣٠٧٦) حَدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنْ شُعِبَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ إِمَامَ مَسْجِدِ مَسُرُوقٍ كَانَ يُسَلِّمُ تِشْلِيمَتِيْن ، فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ ؟ فَقَالَ :أَنَّا أَمُونَهُ بِلَيْك.

(۲۰۷۱) حضرت تئمہ بن منتقر کیتے ہیں کرحفرت سروق کی اسچہ کے امام وہ مرتبہ بدام کیتے ہوا کرتے تئے، ہم نے اس بارے می حضرت سمروق سے فوٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ہی اے اپیا کرنے کو کہا ہے۔

(٣.٧٧) حَدَّلْنَا الْفَصْلُ بْنُ ذَكَيْنِ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ شُكِمَّةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَبْلَى ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَلَّمُ عَنْ يَصِيغِ وَعَنْ يَسَارِهِ :السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ.

(٣٠٤٤) حَفْرَت عَمْ فَهَاتِ بِين كَهُ حَفِرت ابن الي لِخُلُ واعِين أور باعين جانب سلام بيميرت اور السَّائِكُم عَلَيْكُمْ ، السَّائِكُمُ عَلَيْكُمْ كُرِحْ تِحْهِ

( ٣.٧٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدٌ ، عَنْ شُكِيَةً ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِى مَمْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَهُ فِيلَ لَهُ :إنَّ رَجُلًا مِنْ أَهُل مَكَّةَ يُسَلَّمُ تَسْلِيحَتَيْنِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :أَنَّى عَلِقَهَا ؟ ((سسلم ١٤) 💸 مصنف ازن الي شير ترج ( جلوا ) 💸 🚓 🍪 مصنف ازن الي شير ترج ( جلوا )

(٣٠٤٨) حفرت الومعم كيت جين كه حفرت عبدالله يحكى نے كہا كه كمه كاايك آدى دومرتبه سلام يھيرتا ب-حفرت عبدالله نے جواب دیا کہ بیسنت اس نے کہاں سے حاصل کرلی؟!

( ٣.٧٩ ) حَذَّتُنَا يَخْسَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ تَابِتِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَلَّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ.

(٣٠٤٩) حفزت ثابت بن يزيدفر ماتے ہيں كەحفزت عمرو بن ميمون دومر تبدسلام پھيرا كرتے تھے۔ ( ٢٠٨٠ ) حَلَّتُنَا مَخْلَدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَلَّمُ تَسُلِيمَتَيْنِ.

(۳۰۸۰) حفزت ابن جریج فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء دومر تبدیملام پھیرا کرتے تھے۔

( ٧٥ ) مَنْ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً

جوحفرات ایک مرتبه سلام پھیرا کرتے تھے

( ٣.٨١ ) حُدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وأَبَا بَكُو ، وَعُمَرَ ، كَانُوا

يُسَلِّمُونَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً. (ابن ماجه ٩٣٠ بيهقي ١٤٩)

· (۳۰۸۱) حفرت حن فرماتے ہیں کہ نبی پاک فریق نظر شاہ بر اور حضرت عمر نفاذ عمر انک مرتبہ سلام پھیرا کرتے تھے۔ ( ٣.٨٢ ) حَلَّاتُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ :كَانَ أَنَسٌ يُسَلِّمُ وَاحِدَةً.

(٣٠٨٢) حفزت حميد كتية بين كه حفزت انس ايك مرتبه سلام بھيرا كرتے تھے۔

( ٣.٨٣ ) حَلَّتُنَا أَبُو حَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْزُبَانَ ، قَالَ :صَلَّيْت خَلْفَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فَسَلَّمَ وَاحِدَةً ، ثُمَّ صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِي فَسَلَّمَ وَاحِدَةً.

(٣٨٣) حضرت معيد بن مرزبان كتبة بين كديس في حضرت ابن الي كل كي يتجي نماز برهمي انبول في ايك مرتبه سلام يعيرا،

پر میں نے حضرت علی کے بیچھے نماز روھی انہوں نے بھی ایک مرتب سلام پھیرا۔

( ٣٠٨٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الزَّبْرِ قَانِ ؛ أَنَّ أَبَا وَإِنْلِ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً. (٣٠٨٣)حضرت زبرقان فرماتے ہیں کہ حضرت ابودائل ایک مرتبہ سلام پھیرا کرتے تھے۔ ( ٣٠٨٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ وَتَّابِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَلَّمُ تَسْلِيمَةً.

(٣٠٨٥) حفرت أعمش فرماتے ہیں كدهفرت كي بن و ثاب ايك مرتبه سلام بھيراكرتے تھے۔

( ٢.٨٦ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ :صَلَّيْت خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَذِيزِ ، فَسَلَّمَ وَاحِدَةً.

(٣٠٨٧) حضرت جميد كہتے ہيں كديش نے حضرت عمر بن عبدالعزيز كے بيچيے نماز پڑھي انہوں نے ايك مرتبہ سلام پھيرا۔

( ٣.٨٧ كَذَّنْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يُسَلَّمَانِ تَسْلِيمَةً عَنْ

هي سندان البائية برترتم (طدا) کي هي هي ٥٩٠ کي هي کتب الصلاد

أَيْمَانِهِمَا ، وَصَلَّيْت خَلْفَ الْقَاسِمِ فَلاَ أَعْلَمُهُ خَالْفَهُمَا.

( ۲۰۸۷) حضر سا ہم علوں کیتے ہیں کہ حضرت خس اور حضر سا ہماں میر کرناصر ف ایک مطرف ایک مرتبہ ملام پھیرا کرتے تھے۔ اور ٹیس نے حضر سے آتا م کے چھیے نماز بڑ گلی اور شمن ٹیس جانسا کہ انہوں نے ان دونو س حضرات کی تفاطعت کی ۔

٢٠٨٨) حَدَّثُنَا عَبُدُ الْأَعْلَى، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنْهُ كَانَ يُسَلَّمُ تَسْلِيمَةً

(٢٠٨٨) حفرت انس بن ميرين كتبت بين كدهفرت نن عمر الأفوالك مرتبه ملام يعيم اكرتے تھے۔

( ٢.٨٩) حَدَّتَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَايِرُ بُنُ خَايِمٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَسِي ؛ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 1 مَنْكَ سَلَمَ تَشْلِينَهُ

(٣٠٨٩) حفرت انس فرماتے ہیں کہ نبی یاک میڈی نے ایک مرتبہ سلام پھیرا۔

(ج.م.) حَقَثَنَا أَلُو بَكُمٍ ، بَلَغَيى عَنْ يَعْجَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حُنَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْقَامِنِمِ ، عَنْ عَالِشَةَ ؛ أَلَّهَا كَانَتُ تُسَلِّمُ تَشْلِيمَةً (ابن خزيمة 2rr بيهغي 19)

(٣٠٩٠) حضرت قاسم فرماتے بین که حضرت عائشہ مختلط فالیک مرتبد سلام بھیرا کرتی تھیں۔

(٣٠٩١) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ دِرْهُمٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَنْسًا ، وَالْحَسَنَ ، وَأَبَا الْعَالِيَةِ ، وَأَبَا رَجَاءٍ يُسَلِّمُونَ

مسویه ۱۳۰۰ (۳۰۹۱) هنرت بزیدین در جم فرمات بین کدهنرت انس، حضرت حس، حضرت ایوالعالیه اور حضرت ایور جاءایک مرتبه سلام پیمیرا

كرتے تھے۔

( ٢.٩٢ ) حَدِّقَنَا وَ يَحِيعٌ ، عَنْ مُلْلِمَانَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : زَانَّتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يُسَلَّمُ تَسْلِيمَةً. ( ٣٩٣ ) حضرت سليمان بن زيد كتب بين كه حضرت ابن الواولي نه اليك مرتبه سلام بحيرا-

( ۳۰۹۲) حکرت سلیمان بن رید ہے ہیں کہ حکرت ابن اب اوق نے ایک فرشید سلام ہیں ا۔ . سبب ، ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ ا

(٣٠٩٢) حَدَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ نَافعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَلَّمُ مَسْلِيمَةً. (٣٠٩٣) حفرتنا فع فرماتے بين كه حضرت انتن ترينخوا كيسرتيه مالم پيمرا كرتے ہے۔

(۲۰۹۲) مفرت ما مراعة بن المفرت المنام وي والياس مرتبط ما ميرا مستعد . (۲۰۹۱) حَدَّثُنَا يَحْتِي بْنُ سَعِيدٍ الْفَطَانُ ، عَنْ وِفَاءٍ ؛ أَنْ سَعِيدَ بْنُ جُنُورٍ كَانَ يُسلَّمُ مُسْلِمةً.

( ۱۹۹۶) حدث چینی بن سوچو الصل ۴ من پرسو که بن سوچه بن مینیو کان بیستم صوبه. ( ۳۰۹۳) حفرت وقاء کتبه مین که هفرت معیدین جبیرایک مرتبه ملام چیرا کرتے تھے۔

ر (١٠٥١) مُرْكَاوُهُ وَكُنْ الْمِنْقُدُامِ ، قَالَ : حَدَّثْنَا إِلْسُرَائِيلُ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سُويُد ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَلَّمُ تَسُلِيمُهُ وَاحِدَةً. تَسُلِيمُهُ وَاحِدَةً.

(٣٠٩٥) حفرت عمران بن مسلم كتبة بين كد حفزت مويدا يك مرتبه سلام بيميراكرتے تھے۔

( ٢.٩٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ تَسُلِيمةً.

🕏 معنفان الي شيرتر ج ( جلدا ) کچھ 🕳 ۱۲۵ کھی ۱۲۵ کھی کا استعاد ہ

(۳۰۹۲)حفرت اساعیل کہتے ہیں کہ حضرت قیس ایک مرتبہ سلام پھیرا کرتے تھے۔

( ٧٦ ) مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ إِذَا سَلَمَ أَنْ يَقُومَ ، أَوْ يَنْحَرفَ

جوحفرات اس بات کومتحب مجھتے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد جلدی سے کھڑا

#### ہوجائے یا قبلے سے رخ پھیر لے

( ٣.٩٧ ) حَذَّتُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا قَصَى الصَّلاَةَ انْفَتَلَ

سَرِيعًا ، فَإِمَّا أَنْ يَقُومَ ، وَإِمَّا أَنْ يَنْحَرِفَ. (٣٠٩٧) حضرت ابوالاحوص فرمائتے ہیں که حضرت عبدالله جب نماز تممل کر لیتے تو جلدی سے بیت بدل لیتے ، یا تو کھڑے

ہوجاتے یا قبلے ہے رخ پھیر کیتے۔

( ٢.٩٨ ) حَلَمَنَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَخَلِلٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قالَ : كَانَ الإمَامُ إذَا سَلَّمَ قَامَ ، وَقَالَ خَالِدٌ :انْحَوَك.

(٣٠٩٨) حضرت ابن عمر ولالله فرمات بين كه جب امام سلام يهير ليتو كمز ابوجائ حضرت خالد كى روايت بين ب كه قبل

( ٣.٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي رَزِينِ ، قَالَ :صَلَّيْت حَلْفَ عَلِي فَسَلَّم عَنْ يَصِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ ، ثُمَّ وَثُبَ كَمَا هُوَ.

(٣٠٩٩) حفرت ابورزین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی دولتو کے پیچیے قماز پڑھی ،انہوں نے اسپے وائمیں اور ہائمیں جانب سلام

می را اور پھر جلدی سے اپنی معمول کی حالت برآ گئے۔ ( ٣١٠٠ ) حَلَثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :جُلُوسُ الإِمَامِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ بِدُعَةٌ.

(۳۱۰۰) حفرت عمر تفاتو فرماتے ہیں کدامام کاسلام کے بعد بیٹھنا بوعت ہے۔

(٣١٨) حَمَّنْنَا وَكِيعٌ ، عِنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، قَالَ :كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ إِذَا سَلَمَ كَالْنَهُ عَلَى الرَّضْفِ ، حَتَّى يَقُومَ.

(۳۰۱۱) حضرت ابوحمین فرماتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح جب سمام چھیر لیتے تو اس طرح جلدی ہے اٹھتے جیے گرم چھریر

( ٣.٢ ) حَلَثَنَا أَنُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا سَلَمَ لَمْ يَهْمُدُ إِلّا مِفْدَارَ مَا يَهُولُ : اللّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْك السَّلاَمُ مَرَاكِتُ يَا ذَا

الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ. (مسلم ١٣٦ـ ترمذي ٢٩٩)

(۳۰۲) حفرت عاکشہ ٹی منطقافر ماتی میں کہ بی پاک پڑھنے ملام چیرنے کے بعد اتن در بیضے جتنی دریمی ریکھات کہ لیے (ترجمہ) اے اللہ انو سلام ہے بیٹمی سے سمائ کا کئی ہے تو ہارکت ہے اورجال واکرام والاہے۔

ر دريم) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً، عَنْ عَاصِم، عَنْ عُوْسَجَةً بِنِ الرَّفَاح، عَنِ أَبْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ( ١٠.٢ ) حَدُثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً، عَنْ عَاصِم، عَنْ عُوْسَجَةً بِنِ الرَّفَاح، عَنِ أَبْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ إِذَا سَلَمَ لَمُ يَمْجِلسُّ إِلَّا مِقْدُارٌ مَا يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتُ السَّلَامُ ، وَإِلَيْكَ السَّلامُ ، فَكَرْكُتُ يَا ذَا الْجُلَالِ وَالإِكْرَامِ. (ابن حبان ٢٠٠٣. ابن خزيمة ٢٧٠)

(۳۰۳) حضرت ابن مسعود وہلٹو فرمائے میں کہ ٹی پاک میٹی پیشا م بھیرنے کے بعدائی در بیٹیتے بھتی در بھی پیر کھمات کہدلیتے (ترجمہ) اے اللہ اقو سلام ہے بھتی سے سلام کمٹن ہے اتو بارکت ہے اور جال واکر ام والا ہے۔

( ٣٠.٤ ) حَلَّنَا وَكِيعٌ ، عُنْ سُفُيانَ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمِيْرٍ ، قَالَ : كَانَ لَنا إمَامٌ ، ذكو مِنْ فَصَٰلِهِ ، اذَا سَلَدَ تَقَاهَد

( ٢١.٥ ) حَلَثَنَا مُعْفَيْو " عَنْ عِمْرَانَ " عَنْ أَبِي مِجْلَوْ " فَالَ: كُلُّ صَلَاقٍ بُعْلَمَا تَطَوُّ ۚ فَتَحَوَّلُ إِلَّا الْمُصْرُ وَالْفَجْرُ. ( ٣٠٥ ) حفرت الإنكوذ بالتي بين كه بروه نماز جس كه بعدلال بول تو اس كـ فرض پڑھ كرفوراً قبلُ سے رخ پيمرلو، البت فجراورهمر بمماليا كرنے كي خرورت نبين \_

(٣٠.٦) حَلَّتُنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَمَّا الْمُغْرِبُ فَلاَ تَدَعُ أَنْ تَحَوَّلَ.

(٣١٠٦) حفرت كإمد فرمات جي كه مغرب كي تمازيز ه كرفورا قبلے ب رخ كيمبرلو-

( ٣١.٧ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ انْحَرَف ، أَوْ فَامَ سَرِيعًا.

(۱۰۵) حضرت رکا فرماتے میں کہ حضرت حسن جب سلام کچیر لیتے تو جلدی ہے منہ قبلے ہے کچیر لیتے یا تیزی ہے کھڑے ہوجاتے۔

( ٣١.٨ ) حَمَّلَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ زُمْعَةً، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ إذَا سَلَّمَ قَامَ فَلَدَهَبَ كَمَا هُوَ، وَلَمْ يَخْلِسُ.

(۳۱۰۸) حفرت این طاوی کیتے ہیں کہ حفرت طاوی جو نکی سلام پھیرتے کھڑے ہوجاتے جیسے بیٹیے بی نہیں تھے۔

( ٢١.٩ ) حَدِّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ انْحَرَفَ ، وَاسْتَقْبَلَ الْقُوْمَ.

(٣٠٩) حضرت آغمش کہتے ہیں کہ حضرت اہرا ہم جو ٹی سلام بھیرتے منہ قبلے سے بھیر لیتے اورلوگوں کی طرف منہ کر لیتے۔ میں مرورہ

( ٢١٠. ) حَدَّثْنَا هُمُـنَبُّمْ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا يَفْلَى بُنُ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسُودِ الْعَامِرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

🗞 معنف این الی شیر مترج ( جلوا ) 📞 😂 🗘 ۵۲۳ 📞 کتاب الصلاة 📞 🚭

صَلَّتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ انْحَرَفَ. (ترمذى ٢١٩ـ احمد ١٦١)

(۳۱۱) حضرت بزید بن اسود عامری کہتے ہیں کدیس نے بی پاک میں ایک بیچے فجر کی نماز پڑھی ،آپ نے سلام پھیرتے ہی

. ( ١١١٠ ) حَلَّنَا وَرَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي عَاصِمِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا انْصَرَتَ اسْتَقْلَلُ الْقُوْمَ بَوْجُهِو.

(٣١١) حضرت طارق بن شباب فرمات مین كه حضرت على والذي في سلام پييرت بي لوگون كي طرف مندكرايا-

( ٧٧ ) مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا انْصَرَفَ

# آدمی سلام پھیرنے کے بعد کیا کیے؟

( ٣١٣ ) حَدَثَنَا عُبُدُ اللهِ بُنُ نُمَدُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الاَّحْمَشُ ، عَنْ عَمْدِو بْنِ مُرَّةً ، قَالَ :حَدَّثَنِى شَيْخٌ ، قَلْ صِلَة بِنِ (وَكَرَ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ تَحْمَرَ تَقُولُ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ :اللَّهُمَّ أَلْتَ السَّلَامُ ، وَمِنْك السَّلَامُ ، مَانَ رَضُت يَا ذَا الْبَحَلَّ إِنْ الْإِثْمُوامِ . ثَمُّ صَلَّتُكُ إِلَى جَنْبٍ عَنْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ ، فَسَمِعْتُمْ يَقُولُهُنَ سَمِعْت ابْنَ مُحَمَّر يَقُولُ مِثْلَ اللّذِى تَقُولُ ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَقُولُهُنَّ . (طيرانى ١٤٠)

 (٣١٣) كَذَلْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَيِ الْأَعْمَسِ ، عَيِ الْمُمَسِّ بِنِ رَافِع ، عَنْ وَزَادِ مَوَلَى الْمُعِيرَةِ بِنُ شُعْبَةً ، فَالَ : كَتَبَ مُعَاوِيَةً الِى الْمُعِيرَةِ بِنِ شُعْبَةً : أَيُّ شَيْعٍ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ ، إذَا سَلَمَ مِنَ الصَّلَةَةِ ؟ قَالَ : فَأَمُوكَمَا عَلَى الْمُعِيرَةِ بِنِ شُعْبَةً ، فَكَتَبَ بِهَا إِلَى مُعَاوِيَةً ، أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا سَلَمَ ؛ لَا إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ وَخُدُهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمَحْدُ، وَهُو عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطِيْبُ . وَدَ مُعْلِى إِلمَا مَنْعَلَى ، وَلا يَشْقَعُ ذَا الْحَدُّ مِنْكُ الْحَدُّ

(مسلم ۲۱۵ ابوداؤد ۱۵۰۰)

(٣١١٣) حفرت وزاد كہتے ہیں كەحفرت معاديدنے حفرت مغيرو بن شعبہ ريانو كوخطاكھا كەنبى پاك مِنْ فَضَعَة فماز كاسلام چيمرنے

کے بعد کون سے مخل ت کہا کرتے تھے؟ حضرت مغیرہ نے تھے وہ کلات لکھوائے اور حضرت معاومہ بڑاتھ کو بجواویا۔ اس خط شم انہوں نے بیکھا کہ نی پاکسٹیٹٹٹٹٹٹ سلام چیسر نے کے بعد یہ گلات کہا کرتے تھے۔ (ترجمہ )انشہ کے مواکوئی معیود ٹیس، وہ اکیلا ہے اس کے مواکوئی معیود ٹیس بازشاہت ای کے لئے ہے اور سہ تعریفیں مجی ای کے لئے ہیں۔ وہ ہرچیز پر قاور ہے۔ اے انشا جوچیز تو عظا کرے اس کے دوئی ووٹ میں سکتا اور جس چیز سے تو دوک وے اسے کوئی عظا ٹیس کر سکتا ہے گا وی کا مال وہر ما بیداور اولا و تیرے مقالے بیس اے کوئی دوئے تیس مکتا ہو۔ جس چیز سے تو دوک وے اسے کوئی عظا ٹیس کر سکتا ہے گا وہر کا بیا وہر ما بیداور

ر( ٢١٤ ) حَدَّثَنَا هُمُشَيِّمٌ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : سَوْهُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرْةٍ يَقُولُ فِي آخِرِ صَلَارِيهِ عِنْدَ انْصِرَافِهِ :سُبُّحَانَ رَبُّكَ رَبُّ الْهِوَّةِ عَلَمَا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْفُرُسُلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهُ رَبُّ الْعَالِمِينَ. (طبالس ١٩٦٨- ابر يعلى ١١١٨)

(۱۱۱۳) حفرت ابوسعید خدری واق فرباتے ہیں کد میں نے ہی پاک بین کا اس مجیرنے کے بعد کی مرتبہ یہ کتے سنا ب (ترجمہ) تمہارار ب پاک ہے ، توکسرات والداور کافروں کے شرک ہے پاک ہاور تمام رسولوں پر ساتھ ہواور تمام تو میشی اس

الله ك ك ين جرتم جهانون كايا لخوالا ب

( ٢٦١٥ ) حَلَمْنَا هُمُشِيمٌ ۚ قَالَ :الْخَيْرَنَا حُصْيُنْ عَنْ أَبِي الْيَقْطَانِ ، عَنْ حُصْيِنْ بْنِ يَزِية النَّغَلَبِيّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْعُومٍ ؛ آنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا قَرَعُ مِنَ الصَّلَاةِ :اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك مِنْ مُوجِئاتٍ رَحْمَتِك ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِك ، وَأَسْأَلُك الْهُنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّ ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِنْمَ ، اللَّهُمْ إِنِّي اللَّهِمَّةِ وَالْمُجَوازَ مِنَ السَّارِ ،

اللَّهُمَّ لَا كَذَ عُ لَنَا وَهُمُّ اللَّهُ عَفُولَةً ، وَلَا هَمَّا إِلَّا فَرَجَتُمَ ، وَلَا خَاجَةً إِلَّا فَصَيتِهَا.
(۳۱۵) معترت عمین بن برید فتلی کتب بین که دعترت عبدالله بن سعود و فاقی فارغ بو فر کے بعد بیکلات کہا کرتے
نے (ترجمہ ) اساللہ بین بحق سے ان اعمال کا سوال کرتا ہوں جو تیری روست کو واجب کرنے والے بین ، بی تھے سے بین معفرت
کے اساب کا سوال کرتا ہوں ، میں تھے سے برشکل کو تیک اور بھر کانا وسیاس کا کا موال کرتا ہوں ، اسے اللہ اللہ تھے سے بہت کی
کامیاب اورجہ نم سے بناہ مائنگ ہوں۔ اس اللہ المیری برشر ودر کرد سے اور بھری برپریشانی کو دو کر سے اور بھری بھر بھری اسالہ کیا کہ اور سے کا سیاس کے اسالہ کا موال کرتا ہوں ، اسے اللہ کے اسالہ کیا کہ اور کیا کہ بھری بھری کا میں کا میں کہ بھری کیا کہ بھری کے اسالہ کو بھری کیا کہ بھری کے اسالہ کا میں کہ بھری کے اسالہ کا میں کہ بھری کے اسالہ کا میں کہ بھری کے اسالہ کیا کہ بھری کہ بھری کر اسالہ کیا کہ بھری کے اسالہ کا میں کہ بھری کے اسالہ کا میں کہ بھری کے اسالہ کیا کہ بھری کے اسالہ کیا کہ بھری کے اسالہ کیا کہ بھری کیا کہ بھری کہ بھری کیا گئی کا میں کہ بھری کیا کہ بھری کہ بھری کہ بھری کہ کے اسالہ کر کے اسالہ کی کا میں کہ بھری کیا کہ بھری کیا کہ بھری کیا کہ بھری کر بھری کے اسالہ کی کر اسالہ کی کر کے اسالہ کیا کہ بھری کر بھری کر بھری کے اسالہ کر کیا کہ بھری کر بھری کا کہ بھری کر بھری کر بھری کے اسالہ کر اسالہ کر بھری کر

( ٣١٦ ) حَمَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ شَدَّادٍ الْجُرِيَّدِي ، عَنْ عَزْوَانَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِمَّى ، أَنَّهُ قَالَ حِينَ سَلَمَ :لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ ، وَلَا نَفْهُدُ إِلاَّ اللَّهُ

(٣١٧) حفرت جریز مائے ہیں کہ حضرت کی بھٹٹر جب سلام چیرتے تو یہ کہا کرتے تقے (ترجمہ) اللہ کے مواکوئی میروٹیس، ہم اس کے مواک کی عوادت ٹیس کرتے۔

(٣١١٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَوْسَجَةَ ، عَنِ ابْنِي أَبِي الْهُلَيْلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، وَعَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ

المناس المن المنظمة ال

عَيْدِ اللهِ بْنِ الْمُحارِثِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ :اللَّهُمَّ أَلْتَ السَّلَامُ وَصِنْكِ السَّلَامُ . إِذَّ أَنَّ فِي تحدِيثِ عَبْدِ اللهِ :وَإِلَيْكِ السَّلَامُ ، بَكَوْتُت يَا فَا الْمُحَلَّلِ وَالإِنْمُرَامِ.

(۳۱۱۷) حضرت عاکشہ فیمٹینٹر آباتی میں کہ ہی پاک مِنْفِظَةً طام پھیرنے کے بعد ریکلمات کہا کرئے تنے (ترجَمہ) اے اللہ! تو سلام ہے اور تھی سے سلامی فتی ہے۔ حضرت عبداللہ واٹٹو کی روایت میں بیاضاف ہے (ترجمہ) تجمی سے سلامی فتی ہے اور اے جلال واکرام کے مالک قربابرکت ہے۔

( ٣١٨٠ ) حَدَّثَنَا مُشَيِّمٌ ، عَنْ مُوسِرَةَ ، قالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ إِذَا سَلَمَ أَقْبَلَ عَلَيْنَ بِوَجْهِدِ وَهُوَ بِقُولُ : لَا إِلَّا اللَّهَ وَحُدَةُ لاَ شَرِيكَ لَهُ .

(۳۱۱۸) حضزت مَیْروفر ماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم جب سلام چیر لیتے تو ہماری طرف رخ چیر کریہ کہا کرتے تھے (ترجمہ) اللہ کے موالوکی معبودیش وہ اکیلا ہے، اس کا کوکی شریکے نمیں۔

( ٣١٩) حَتَّلْنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَلِّلٍ ، عَنْ عَطاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى الْبُخْتِرِى ، فَالَ : مَرَرُت أَنَا وَعُسِّدَةُ فِى الْمُسْجِدِ ، وَمُصْعَبُّ يُصْلِّي بِالنَّاسِ ، فَلَمَّا الصَّرَف ، فَقَانَ : لَا إِلَّهَ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، وَفَعَ بِهَا صَوْتُهُ ، فَقَالَ عَبِيدَةً . فَتَلَمَّ اللَّهُ تَعَلَى ، نَقَارٌ بِالْبِدِعِ .

(۳۱۱۹) صفرت ابوالیش ی کیتے بین کہ میں اور مقرت میدہ مجد میں سے گذر ہے تو حضرت مصعب لوگوں کونماز پڑھا رہے ہے، جب وہ نماز سے فارخ ہوئے تو انہوں نے بلند اواز سے کہا ( ترجمہ ) اللہ کے سواکوئی میرودئیس اللہ سب سے بڑا ہے۔ بیش کر حضرت عبیدہ نے کہا کہ اللہ اکٹین تیاوکر سے بیڈو کل الاعلان بدعت پڑس کرنے والے ہیں۔

( ٣١٠ )َ حَلَّتُنَا ابْنُ فُصَيْلِ ، عَنْ أَبِي سِـَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا انْصَرَفُوا مِنَ الصَّلَاةِ : اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَيُمِنُك السَّلَامُ ، ثَبَّارَكُت يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإَكْرَامِ.

(۳۱۴) حفرت این الی فریل کتیج میں کداسلاف جب نمازے فارغ ہوئے تو یکگات کہا کرتے تھے (ترجمہ) اے اللہ اتو سلام ہے تبھی سے سلاقی لتی ہے تو بایر کت ہے اور جلال واکرام والا ہے۔

( nn ) َحَدَّقَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْمَى بْنِ سَعِيدٍ ، قالَ :ذَكُوْت لِلْقَاسِمِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَعَنِ ذَكَوْلِى :أَنَّ النَّاسَ كَانُوا إِذَا سَلَمَ الإِمَامُ مِنْ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَيْزُوا ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ، أَوْ تَهْلِيلَاتٍ ، قَفَالَ الْقَاسِمُ : وَاللّهِ إِنْ كَانَ النُّ الزَّبِشِ لِيَصْعَعَ ذَلِكَ.

(۳۱۲) معرّت بکی می معید کتبے ہیں کہ میں نے حضرت قائم سے ذکر کیا کہ یمن کے ایک آدمی نے کیھے بتایا ہے کہ جب امام سلام چیر لیتا ہے تو لاگ تمین مرتبہ اللہ اکبر یالا الدالا اللہ کہتے ہیں۔ اس پر حضرت قائم نے فرایا کہ ضا کی تھم احضرت این ذیبر بھی یو پی کیا کرتے تھے۔ هِ مُعَنَّدُ مِن الْمُنْدِرِجِ (عِدَا) ﴿ هُلَّ هُمَ مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى

مُحَمَّةٍ ، وَلَا إِلَّا اللَّهُ ؟ فَقَالُ :مَا كَانَ مَنْ فَلَهُمْ يَصْنَعُ حَكَذَا. (rirr) معمّرت أمَّسُ فراح بين كرهمّرت إبرائيم – موال يا كيا كها كرالم المهم بيمبرنے كے بعد صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ يا وَلَا إِلَّهُ اللَّهُ كَيَهِ آل كا يَعْمَ ج؟ آبِنْ فرايل كرا المناف قريل دكريا كرتے ہے۔

(٣١٢٣) حفرت الواقتر ي فرمات بي كريه بدعت ب\_

( ٦٦٢٠ ) حَلَثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :أَخْرَىٰى مُعَاوِيَّهُ بُنُ صَالِح ، قَالَ : حَلَّلِنِى مَلِكُ بُنُ زِيَادٍ الأَشْجَعِيُّ ، قَالَ: سَمِعْتُ عُشِرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ : مِنْ تَعَامِ الصَّلَاةِ أَنْ تَقُولَ إِذَا قَرَغْتَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ

لَهُ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

(۱۱۳۳) حفرت محربن عبد العزیز فرماتے بین کو نماز کا کمال میہ ہے کہ تم نمازے فارخ ہونے کے بعد تمین مرتبہ یہ قمات کھو (ترجمہ) الف کے مواکوئی معیودنگیں، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریکہ ٹیمل ہاوشاہت بھی ای کے لئے ہے اور تعریف بھی ای کے لئے ہے۔ اور دو مرجز بر تا درے۔

(٧٨) فِي الرَّجُلِ إِذَا سَلَّمَ ، يَنْصَرِفُ عَنْ يَعِينِهِ ، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ

آ دی سلام پھیرنے کے بعد دائیں جانب مڑے یابائیں جانب؟

( ١٩٦٥ ) حَمَثَنَا أَنُو مُعَارِبَةَ وَوَكِيمٌ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنِ الْأَسْرَدِ ، قَالَ : قَالَ عَبُدُ اللهِ : لَا يَمْعَمَلَنَّ اَحَدُكُمُّ الشَّيْعَانِ مِنْ نَضْدِهِ جُزُءً ، لَا يَرَى إِلَّا أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَشْمِرِفَ إِلَّا عَنْ مُعَلَّمَ مَا وَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَنْصُوفُ عَنْ شِمَالِهِ. (بخارى ١٥٥٠. ابوداود ١٩٥٥)

( ۱۳۱۵ ) حفرت عبدالله فریات میں کدتم میں کے کو گھن اپ جم من شیطان کے لئے کو کی حصہ ند چھوڑے۔ اور اپنے او پر بید

منروری نہیجے کہاں نے داکیں المرف ہی مزیا ہے۔ یس نے نیم پاک منتیجے کو اکتوبا کمیں المرف مزتے دیکھا ہے۔ مدروں پر پیکٹری گؤٹٹ کے دیگر میں کا بھر کا ہے۔ کہا کہ میں کہا کہ میں کا میں کا بھر کا بھر کا بھر کا بھر کا بھر

( ١٦٢ ) حَلَّنَا غُندُوْ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مِسَاكِ بْنِ حَرْبِ ، قَالَ :سَمِعْتُ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبِ يُحَدُّثُ ، عَنْ لِمِيهِ ؛ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاهُ يُشَعَرِفُ عَنْ مِشَقِّيهِ . (احدد ٢٦٠. طبالسي ١٠٨٥)

ی کار در و سر مسابق میں مصطلب اپنے والدے دوایت کرتے ہیں کدانہوں نے رسول انڈیر فیکھنٹائی سرا کھرانا رپڑسی اور دیکھا کہ آپ بیٹونٹنٹ نے نماز کے بعد ایک جانب رخ مجھرلیا۔ آپ بیٹونٹنٹ نے نماز کے بعد ایک جانب رخ مجھرلیا۔

( ٣١٢٧ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّلْتَى ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبَىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ

#### من این باشیر سرتر تر (طرا) کی کی ۵۱۷ کی کام کنند انصلا و کنند انصلا و کنند انصلا و کنند انصلا و کنند انصال و ک

يَمِينِهِ. (مسلم ۲۱\_ احمد ۲۸۰)

(٣١٢٧) حضرت انس ولائو فرماتے ہیں کہ تبی پاک مِرَفِظَةً واکیس جانب رخ چھیرا کرتے تھے۔

(٣١٨) حَدَّثُنَا أَبُو الأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : إذَا فَضِيَتِ الصَّلَاةُ وَأَنْتَ تُوبِيدُ

حَاجَةً ، فَكَانَتُ حَاجَتُك عَنْ يَمِينِكَ ، أَوْ عَنْ يَسَارِكَ فَخُذُ نَحْوَ حَاجَتِك.

(۳۱۸) حضرت علی دینانو فرمات میں کہ جب تم نماز پوری کر لو او تہمین کی کام سے اٹھنا ہوتو یہ دیکھو کہ تبہاری حاجت دا میں جانب بے پایا میں جانب مودس طرف بھی حاجت ہوا کاطرف چلے جاؤ۔

( ١٦٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبُدِ السَّلَامِ مِنْ صَدَّادٍ ، عَنْ غَزْوَانَ بُنِ جَرِيدٍ ، عَنْ أَبِيدِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ إِذَا سَلَمَ لَا يُكِالِي الْصُرَفَ عَلَى يَهِيدِ ، أَوْ عَلَى شِمَالِهِ.

(۳۱۲۹) هفرت جریرفرباتے ہیں کہ حضرت علی وہیٹو جب سلام بھیر لیتے تواس بات کی پرداہ نہ کرتے کہ دائمیں جانب رٹ کریں ملائم روانب ...

( ٣١٠ ) حَلَّنَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِينْدٍ ، عَنْ فَنَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُوّهُ أَنْ يَسْتَنِينَرَ الرَّجُلُ فِي صَلاَتِهِ ، كَمَا سَنَندُ الْحَمَدُ .

(rire) حضرت قاد وفریاتے ہیں کد حضرت اس وہنو اس بات کو کرو وخیال فریاتے تھے کہ آ دگیا پی نماز میں گلہ ھے کی طرح گھوے۔

( ٣١٣ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ نَاجِيّةَ ؛ أَنَّ أَبَا عُبَيْنَةَ وَأَى رَجُلًا الْفَسَرَفَ عَنْ يَسَادِهِ ، فَقَالَ : إِنَّا هَذَا فَقَدْ أَصَابَ السَّنَّةَ.

(rirn) حضرت ناجیے فرماتے میں کہ حضرت ابوعهیدہ نے ایک آ دگی کو دیکھا جونماز پڑھنے کے بعد ہا کمیں جانب کواٹھا تو آپ نے فرمایا کدائن نے سنت چکمل کیا ہے۔

( ١٦٢٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبِرُنَا مُنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَوَبُّ أَنْ يَنْصَرِفَ الرَّجُلُ مِنْ صَلَاتِهِ عَنْ يَعِينِهِ.

(٣١٣٣) حفرت منصور فرماتے میں كدهفرت صن اس بات كو پسند فرماتے تھے كدآ دى نماز پڑھنے كے بعد داكي جانب كوا تھے۔

( ٦٣٣ ) حَدَّثَنَا يَمْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَحْمَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْمَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ عَنْهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ ، قالَ : كُنْتُ أُصْلَى ، وَابْنُ عُمَرَ مُسْئِدً عَلِهُرَّهُ إِلَى جِنَادٍ الْقِيلَةِ ، فَانْصَرَفْت عَنْ يَسَادِى ، فَقَالَ ، مَا يَهْمُعُك

أَنْ تَنْصَرِفَ عَنْ يَهِينِكَ ؟ قُلْتُ : لاَ ، إِلَّا أَنَّى رَأَيْنُكَ فَانْصَرْفُت إلَّيك ، فَقَالَ :أَصُبُّت ، إنَّ نَاسًا يَقُولُونَ : تُنْصَرِفُ عَنْ يَهِينِكَ ، فَإِذَا كُنْتَ تُصَلِّى فَانْصَرِفَ إِنْ أَخَبْتُ عَنْ يَهِينِكَ ، أَوْ عَنْ يَسَارِك. هي معنصائن البشير ترج (طدا) وهي المسالاة المسالات المسالا

( ٣١٣٣ ) حضرت واسع بن حبان فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور حضرت عبداللہ بن محر دایٹو قبلہ کی دیوار ہے تیک لگائے بیٹھے تھے۔ میں نے نماز پڑھنے کے بعد ہا کمی جانب کو رخ کیا توانہوں نے فرمایا کہتم نے دا کمیں جانب کورخ کیونہیں کیا؟ میں نے عرض کیا کنیس میں نے آپ کودیکھا تو آپ ہی کی طرف اٹھ کر جلا آیا۔ انہوں نے فر مایا کرتم نے ٹھیک کیا۔ بعض لوگ کتے ہیں

كه قم داكيں جانب كوا ٹھتے ہو( ضروری تجھتے ہو ) جب تم نماز پڑھ لوتو جا ہوتو دا كيں طرف اور جا ہوتو باكيں طرف رخ كرلو \_ ( ٢٧٢٤ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : انْصَرِفْ عَلَى أَي شِقَيْك شِنْت.

(٣١٣٣) حفزت ابراہيم فرماتے ہيں كہ جس طرف بھي چا ہورخ كرلو\_

( ٧٩ ) في فضل التَّكُبيرَة الأُولَى تكبيراولي كي فضيلت

(٣١٣٥) حَلَّلْنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْوَلِيدِ الْبَجَلِيِّ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : عَلَيْكُمْ يِحَدّّ الصَّلَاةِ ؛ التَّكْبيرَةِ الْأُولَى.

(۳۱۳۵) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہتم پرنماز کی حد یعنی تنبیراولی کا اہتمام ضروری ہے۔

(٣١٣١) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْن مُسُلِعٍ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ : بِكُوُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرَةُ الأَولَى.

(۳۱۳۲) حفرت خیشمه فرمات میں که نماز کی ابتداء تکبیر اولی ہے ہوتی ہے۔

( ٣١٣٧ ) حَلَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِي فَرُوَّةَ يَزِيدَ بْنِ سِنَان ، قَالَ :حدَّنَنَا أَبُو عُبَيْدِ الْحَاجِبُ ، قَالَ :سَمِعْتُ شَيْحًا فِي الْمَسْجِدِ الْمَحَرَامِ يَقُولُ ۚ قَالَ أَبُو الْلَّرْدَاءِ :قَالُّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ أَنْفَةً ، وَإِنَّ ٱلْفَةَ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرَةُ الأَولَى، فَحَالِظُوا عَلَيْهَا. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ :فَحَدَثْت بِهِ رَجَاءَ بُنَ حَيْوَةَ ، فَقَالَ :

حَلَّتُنْتِيهِ أُمُّ اللَّارْدَاءِ ، عَنْ أَبِي اللَّارْدَاءِ. (مسنده ٢٦) (٣١٣٧) حضرت ابوالدرداء وفاقع ب درايت ب كدرسول القد مَلِقَظَة في ارشاد فريايا كد برجيز كي ايك ابتداء بهوتي ب اورنمازكي ابنداء تکییرا دلی ہے، سوتم اس کی پابندی کرو۔ ابوعبید کہتے ہیں کہ میں نے بیدحدیث رجاء بن حیوہ کوسنا کی تو انہوں نے فرمایا کہ حصرت ام الدرداء نے حضرت ابوالدرداء کے حوالے ہے مجھ سے یونہی بیان کیا تھا۔

( ٨٠ ) في الرجل يُسْبَقُ بِبَعْضِ الصَّلاَةِ، مَنْ قَالَ لاَ يَقْضِي حَتَّى يَنْحَرِفَ الإِمَامُ اگرایک آ دمی کی جماعت ہے کچھنماز چھوٹ جائے تو وہ اس وقت تک اس کوا دانہ کرے جب تک

#### امام اینارخ نه پھیرلے

( ٣١٣٨ ) حَلَثْنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْجَوِيرِتْ ، عَنِ الرَّئَانِ الرَّاسِةِ ، عَنْ أَشْيَاخِ يَنِى رَاسِبٍ ؛ أنَّ طَلْحَةَ

وَالزُّيْشُرُ صَلَّى لِهِي بَمُضِ مَسَاجِدِهِمْ ، وَلَمْ يَكُو الإِمَامُ لَمَّى ، فَقُلْنَا لِهُمَّا :لِيَنَقُمُ مَا فَلِكُمَا مِنْ صَحَايَةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَيْنَا وَقَالَا :أَنِّنَ الإِمَامُ ، أَنْنَ الإِمَامُ ؟ فَجَاءَ الإِمَّامُ وَصَلَّى بِهِمْ ، فَالَا : كُلُّ صَلَاحِكُمْ كَانَتُ مُفَارِيعٌ إِذَّ كَيْنًا رَأَيْنُهُ تَصْنَعُونَهُ ، لِيَسَ بِنِي فِي صَلَحِكُمُ ، فَقُلْنَا : مَا هُو ؟ فَلا : إِذَا

سَلَمَ الإِمَامُ فَكَا يَقُومَنَّ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِهِ حَتَّى يَنْفَقِلَ الإِمَامُ بِوَجْهِهِ ، أَوْ يَنْفَهَن مِنْ مَكَانِهِ. (٣١٣): مزداس كے مجھ بزرگ فرماتے مين كه هفرسطالحه اور حضرت ذير نے امارى ايك مجدش ثماز اواكى، وہال كوئى امام نہ

(۱۳۱۸) بنوراس کے بچھ بزرگ فرمائے ہیں کہ دھنرت طوراور حضرت ذیر نے ہماری ایک مجدیش آغازادا کی ، وہاں کوئی امام نہ تھا تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ میں ایک آگے بڑھ کے نماز پڑھائے کیونکہ آپ رسول اللہ مؤفظ نے محابہ میں سے ہیں۔ ان دوفوں حضرات نے امامت سے انکار کیا اور فرمایا کہ امام کہاں ہے؟ امام کہاں ہے؟ استے میں امام آگیا اور اس نے لوگوں کوئماز

پڑھائی۔ جب نمازے فارغ ہوئے تو ان دونوں حضرات نے فرمایا کہ تبداری نماز کا ہڑٹل ٹھیک ہے لکن ایک چیز ایک ہے جواچی فہیں۔ ہم نے بوچھا کہ دوکیا ہے؟ فرمایا کہ جب امام سلام چیر لے تو مقتدی اس وقت تک گھڑا نہ ہوجب تک امام اینار ٹی میل لے بااپی جگرے اٹھ ندھائے۔

(١٦٢٩) حَكَلَقَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُؤسِرَةً ، عَنْ الْبُرَاهِيمَ أَنْهُمَا قَالَ : لَا يَقْضِى حَتَّى يَنْحُوِثَ الدَّدُهُ

الإمکام. (۱۳۳۹) حفرت منیره اورحفرت ابراتیم فریاتے میں کرنمازی اپنی نماز اس وقت تک یوری زکرے جب تک امام اینارخ نه

سَلَّمَ فَامَ ، وَقَالَ خَوِلَدُ : كَانَ الإِمَاهُ إِذَا سَلَّمَ أَنْكُفَأَ ، كَانَ الانكِفَاءُ مَعَ الَّشَرِيعِ. (۱۳۱۰) حفرت أن بمن ميرين كمة بين كريش في حفرت ابمن عمرة النواحة عمل كيا كديفش اوقات بماعت سے ميري كيونماز

ر المراب المراب من من بیر بی ب بیل کیدس کے سرے ان موبیوں کے اس کا دولان اور اور المراب المام کے برق مقامات مردہ جاتی ہے، اس صورت میں جب امام سلام بھیرد ہے تو کیا میں گھڑے ہوگر چیوٹ جانے والی نماز پوری کرلوں امام کے برخ بدائنے کا انتظار کروں؟ حضرت این نمر نے فرما یا کہ جب امام سلام بھیرا اور دن چارات تنصل ہوا کرتے تھے۔ کہا مام جو ٹی سلام چھیرا فو وارث بھی بدل لیتا تھا۔ کو یا سلام بھیرا اور دن چارات تنصل ہوا کرتے تھے۔

( ٣١٨ ) حَلَمْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ فِى رَجُلٍ سُبِقَ بِرَكْمَةٍ ، أَوْ رَكْعَتْنِ ؛ قَالَ : لاَ يَقُومُ إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ حَتَّى يُنْحُرِفَ ، أَوْ يَقُومَ .

مسکم الومنام تحقی یُدهَروف ، أو یَقوه . (۱۳۱۷) حفرت محول سے ایسٹی نمن کے بارے بم سوال کیا گیا جس کی ایک یا دور کھات روم کی ہول تو آپ نے فربایا کہ دواس

ر منت کی گھڑانہ ہو جب تک امام ملام چیسر نے کے بعدر خ نہ چیسر لے یا گھڑانہ ہوجائے۔ وقت تک گھڑانہ ہو جب تک امام ملام چیسر نے کے بعدر خ نہ چیسر لے یا گھڑانہ ہوجائے۔ . هَرِ مَسْنَاتِ الْ ثِيرِ مِرْمُ (طِلا) ﴾ ﴿ هُلَا مُعَلِّمَ هُوَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْإِمَامِ إِذَا سَلَّمَ ، ثُمَّ لاَ يَتُحَرِفُ ؟ قَالَ : ( ١٣٤٢ ) حَتَّنَا حَفْضٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ أَنْ قَيْسٍ ، عَنِ الشَّمْقِيِّ ؟ أَنَّهُ سُؤلَ عَنِ الْإِمَامِ إِذَا سَلَّمَ ، ثُمَّ لاَ يَتُحَرِفُ ؟ قَالَ : دَعُهُ حَتَّى يَفُرُ عَ مِنْ بِلْعَتِهِ ، وَكَانَ يَكُرُهُ أَنْ يَقُومَ فَيَقْضِي .

(۱۳۳۳) حفرت شعمی سے موال کیا گیا کہ اگر امام سلام پھیر نے کے بعد رخ میں نہیرے قر کیا کیا جائے؟ فر مایا کہ اس کا کر وجب شک وہ بعث سے فارغ ہوجائے ۔حضرت شعمی اس بات کو کھروو خیال فرماتے تھے کہ امام کے رخ چیمیرے بغیر آ دمی اٹھ کر فراہ امام کر نز گھ

#### ( ٨١ ) مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَقْضِي قَبْلَ أَنْ يَنْحَرفَ

جن حضرات کے نزویک امام کے رخ کیمیر نے سے پہلے نماز پوری کرنے کی اجازت ہے ( ۱۶۲۲ ) محتَّنْنَا أَنُو عَلِيْدِ الْاَحْمَةِ ، عَنْ حَجَّاجِ ، عَنْ أَبِي إِنْسَحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْاَحْوَمِ ، عَنْ عَنْدِ اللهِ ، قَالَ : إذَا سَلَمَ الإِمَامُ فَقُمْ وَاصْنَعْ مَا شِنْتَ يَقُولُ : لَاَ تَنْظُرُ قِيَامًا ، وَلَا تُحَوِّلُهُ مِنْ مَنْدِيدِ.

سلم الإمام فضم واصنع ما مثبت يقول الا تنظر ويبامه ، ولا تحوله من مجليبيه. (٣١٣٣) حفرت مجدالله فرمات بين كه جب امام ملام يجيروت تواثه كر جومرضي چاہ كرو ـ اس كے اشخراورجگه بدلنے كا انتخار . ك.

ند/و. ( ١٩٠٤ ) حَدْثَنَا محَفْصٌ ، عَنْ عَشْدِ اللهِ ، عَنْ نَافعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَفْضِى ، وَلَا يَنْسَظِرُ الإِمَامَ ، قَالَ :وكَانَ

الْقَاسِمُ ، وَسَالِمٌ ، وَنَافِعٌ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ. (٣١٣٣) حنرت نافع فرياتے ہي كه حضرت اين موجهاني باقي ماندونماز اداكر ليتي تضان امام سرا منسز كارتون نهي بريا كر

(۱۳۲۳) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ حفرت این موظائو باتی مائدہ فماز اداکر کیتے تقے اور امام کے اشختے کا انتظار نیس کیا کرتے تھے۔ حفرت قاسم اور حفرت سالم بھی بونی کرتے تھے۔

( ٢١٥ ) حَدَّثَنَا هُمُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْرَنَا أَبُو هَارُونَ ، قَالَ : صَلَّبَت بِالْمَدِينَةِ فَسُبِفُتُ بِبَغْضِ الصَّلَةِ ، فَلَمَّا سَلَمَ الإِمَّامُ قُفْتُ لَأَفْضِى مَا سُبِفُتُ بِهِ ، فَجَنَلَنِي رَجُّلٌ كَانَ إِلَى جَنِّي ، ثُمَّ قَالَ : كَانَ يَشُخِي لَكَ أَنْ لَا تَقُومَ حَتَّى يَسْخُرِف ، قَالَ : فَلَقِئْتُ أَبَا سَجِيدٍ فَلَاكُوتَ لَهَ قَلِكَ ، فَكَأَلَّهُ لَمْ يَكُونُهَ مَا صَنْفَكُ ، أَوْ كَلِيمَةً نَحُومًا.

ختی یفتحوف، قال ، فلقیت آبا شرعید فلد کوزت له دلاک ، فکاند که پنگرائه کا شنگ ، او گولیدا ذائعو کا . (۱۳۵۵) هنرت الابادون کیتے بین کد ایک مرتب مل نے درید مورہ میں نماز پڑھی تو میری کچھانی جمان اور اگی ۔ جب امام نے سلام چھرلیا تو شن باتی اندہ نماز کو اوا کرنے کے لئے گھڑا ہوگیا۔ اسے بیس میرے ساتھ کھڑے ایک آ دی نے تھے زورے کیچھاور کہا کہ جب تک امام رٹے دیچھر لے تعمین کھڑا تیس ہونا چاہتے۔ میں نے اس بات کا ذکر حضرت ایوسعیدے کیا تو آمیوں نے بھرے کی کو اگل کر دو شال مذتر ہا۔

( ٣١٤٦ ) حَلَثُنَا رَوْحُ إِنْ كُتَادَةً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوزَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : يَا بُنَىَّ ، إذَا سَلَمْتُ فَإِنْى أَجْلِسُ فَأْسَنِّحُ وَأَكِبُّرُ ، فَمَنْ يَتِيَ عَلَيْهِ ضَيْءٌ مِنْ صَلَيْتِهِ ، فَلَيْتُمْ فَلْيُقض المنظمة المن الم شيرين في المواد المنظمة المنظ

(٣١٣٧) حضرت عروه نے اپنے بیٹے ہشام کونفیحت کرتے ہوئے فربایا" اے میرے بیٹے اجب میں سلام پھیرلیتا ہوں تو میٹے کر تشبع کمیسر پڑھتا ہوں، جس کی نماز باتی رہ جائے دواے اٹھے کر پیرا کرلے''

( ٧١٤٧ ) حَدَّلْنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَنْسَظِوُهُ قَلِيلاً ، قَانُ جَلَسَ فَقُهُ وَدَعْهُ. ( ٣١٤٧ ) حفرت هناه فريات بين كرام كاتفوا اسا انظار كريه الروه بينارية المحيات اورات جوزوب

( ٨٢ ) مَنْ قَالَ إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ فَرُدًّا

جوحضرات بيفرماتے ہيں كمامام كے سلام كاجواب دياجائے

( ٨١٤٨ ) حَدَّتُنَا أَنُو خَالِمٍ ، عَنْ عَبَيْلِه اللهِ ، عَنْ فَافِعٍ ، عَنِ الْبِي عُمَرٌ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ السَّلَامَ عَلَى الإِمَامِ: ( ٣١٨ ) حنرت نافع فرمات بِس كه حضرت ابن مرواليُّوالم كسلام كاجواب ديا كرتے تھے۔

( ١١٤٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ، قَالَ : إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ فَوُدَّ عَلَيْهِ.

(٣١٢٩) حفرت فعمى فرمات بين كرجب المماملام كية اس كيملام كاجواب دياجا كا-

( ،no ) مَدَّلَتُنَا ابْنُ مُهُدِئْ ، عَنْ شُفْيَانَ ، عَنْ أَلِي إِنْسَحَاقَ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : إذَا سَلَمَ الإِمَامُ قَوْدٌ عَلَيْهِ. ( ٣١٥ ) حَدَّتَ الْهِنْ مُهْدِئْ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَلِي إِنْسَحَاقَ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : إذَا سَلَمَ الإِمَامُ قَوْدٌ عَلَيْهِ.

(٢٥٥٠) حَلَّتُنَا ابْنُ إِدْرِيسٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قالَ :قُلْتُ لِإِبْرَاهِمَ : إِنَّ ذَرًّا إِذَا سَلَمَ الإِمَامُ رَدَّ عَلَيْهِ ،

قَالَ : بُحُوِله أَنْ يُسْلُمَ عَنْ يَعِينِهِ ، وَعَنْ يَسَالِهِ . (۲۵۱) حفرت سن بن عبدالله کیتے ہیں کہ میں نے حضرت ایرانیم ہے کہا کہ حضرت ذرین عبدالله کا معمول یہ ہے کہ جب امام براہ مصرف میں آت کی کہ این میں کا است میں حضرت ایرانیم کے ایک کیا گیا گیا گئی ہے کہ اس میں کو اس میں کی اور ا

سلام بھیرتا ہے تو وہ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کداس کے لئے اتنا کافی ہے کہ اپنے واقعی اور یا تین جانب سلام بھیر لے۔ یا تین جانب سلام بھیر لے۔

( ٣١٥٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْقُ ، عَنْ جُويْدٍ ، عَنِ الصَّحَاكِ ، قالَ :إِذَا سَلَمَ الإِمَامُ فَلَيُردَّ عَلَيْهِ مَنْ حَلْفَهُ. (٣١٥٢ ) حَرْرتْ عَلَى فرات مِين كه جب الم ملام پيم رية مقتدى اس كے ملام كاجراب ديں گے۔

( ٣١٥٣ ) حَلَثَنَا أَنُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْوِىءُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى أَيُّوبَ ، قَالَ :حَلَنْنِى أَبُو عَقِيلٍ ؛ أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بْنَ الْمُسَتَّبِ يُسَلَّمُ عَنْ يَعِينِهِ ، وَعَنْ يَسَارِهِ ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الإِمَامِ.

(۳۱۵۳) حفرت ابو عقل کہتے ہیں کہ ہیں نے حضرت معید بن المسیب کود یکھا کہ انہوں نے دائیں اور یا ئیں جانب سلام جیسرا اور گھرامام کے سلام کا جواب دیا۔

( ٨٣ ) من كره أَنْ يُؤَثّر السَّجُودُ فِي وَجُهِهِ

جوحفرات اس بات کومکر وہ سجھتے ہیں کہ تجدہ کرتے ہوئے چیزے کوبھی زمین سے لگائے

( ٢١٥٢ ) حَلَقُنَا أَيُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِي الشُّغْنَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ ابْن عُمَرَ ، فَرَأَى رَجُلاً قَدْ أَثَرَ السُّجُودُ فِي وَجْهِهِ ، فَقَالَ :إنَّ صُورَةَ الرَّجُل وَجْهُهُ ، فَلاَ يَشِينُ أَحَدُكُمُ صُورَتَهُ.

(٣١٥٣) حضرت الوالشعثاء كتبة بين كدمن حضرت ابن عمر وينوك پاس بيشا تعا، انهوں نے ايك آ دمى كود يكھا جس كے چېرے پر تجدول کے نثان تھے۔آپ نے اس سے فر مایا کہ آ دی کی صورت اس کا چہرہ ہوتا ہے۔ پس تم میں سے کوئی اپنی صورت کو فراب نہ

( ٣١٥٥ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ أَبِي عَوْنِ الْأَعْوَرِ ، عَنْ أَبِي الذَّرْدَاءِ ؛ أَنَّهُ رَأَى الْمَرَأَةُ بَيْنَ عَيْنَيْهَا مِثْلُ ثَفِيَةٍ الشَّاةِ ، فَقَالَ : أَمَا إِنَّ هَذَا لُو لَمْ يَكُنْ بَيْنَ غَيْنَيْك كَانَ خَيْرًا لَك.

(۳۱۵۵) حفزت ابوعون اعور کہتے ہیں کہ حضرت ابوالدرواء نے ایک عورت کودیکھا جس کی دونوں آنکھوں کے درمیان بحری کے جم پر بیضنے کی وجہ سے پڑنے والے نشان لیخن چنڈ کی کی طرح کا جو پاؤں پر زیادہ بیضنے کی وجہ سے بن جاتی ہے جیسا نشان تھا۔ آپ

فے فرمایا کداگر تیسری کی آنکھول کے درمیان ایسانہ وتا تو اچھاتھا۔

( ٣١٥٦ ) حَلَّنْنَا عُمَرُ بُنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانُ ، عَنْ يَزِيلَا بْنِ الْأَصَمِّ ، قَالَ :قلت لِمَيْمُونَةَ :أَلَمْ تَرَى الْمِي فُلَانِ يَنْقُرُ جَبْهَتُهُ بِالْأَرْضِ يُرِيدُ أَنْ يُؤَثِّنَ بِهَا أَثَرَ السُّجُودِ ، فَقَالَتُ : دَعُهُ لَكلَّهُ يَلجُ. (٣١٥٧) حضرت يزيد بن اهم فرمات بين كديس في حضرت ميموند المركبا آب في فلان صحف كود يكها جو جوني كي طرح ابني

پیٹانی زمین پر مارتا ہے اور حابتا ہے کداس کی پیٹانی بریجدوں کا نثان پڑ جائے! حضرت میمونہ نے از راہِ تسخر فر مایا کہ اے ایس كرنے دو، شايد كەچۇنجىي مار ماركروه زيين شى داخل بوجائے! ( ٣١٥٧ ) حَلَّانَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حُرَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الْأَثَرَ فِي الْوَجْدِ.

(٣١٥٤) حفرت تريث فرماتے ہيں كەحفرت فعمى چېرے ير بحدے كے فثان كوتا پيند فرماتے تھے۔

( ٢١٥٨ ) حَلَّتْنَا الْفُصّْلُ بُنُ دُكُنِ ، عَنْ مُسَافِرِ الْجَصَّاصِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ : شَكَّوْت إلَى مُجَاهِدٍ الْأَثْرَ بَيْنَ عَيْنَي ، فَقَالَ لِي :إذَا سَجَدُت فَتَجَاف.

(۳۱۵۸) حضرت حبیب بن الی ثابت کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مجامہ ہے اپنی آٹکھوں کے درمیان موجود نشان کے بارے میں

سوال کیا توانہوں نے فرمایا کہ جب تم مجدہ کروتو پیٹانی کو بلکے سے زمین پرر کھو۔

#### ( ٨٤ ) من يرخص فِيهِ ، وَلَمْ يَرُ بِهِ بِأَسًا

جن حضرات نے اس کی رخصت دی ہے اور اس میں کسی حرج کے قائل نہیں

( ٣١٥٩ ) خَلْتُكَ حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : وَأَيْتُ أَصْحَابَ عَلِي وَأَصْحَابَ عَبْدِ

اللهِ وَأَثَارُ السُّجُودِ فِي جِبَاهِهِمْ وَأَنُوفِهِمْ.

(٣١٥٩) حضرت الواحل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت فل اور حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ بھڑے شاگر دوں کو دیکھا کہ ان ک پیٹائیوں اورناک پر مجدوں کے نشانات ہوتے تھے۔

چيئا على الارات پر جدول سے مانات ہوئے ہے۔ ( داما) حَدَّقَنَا أَنُو بَكُو بِنُ عَيَّاسٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، فَالَ:هَا رَأَيْت سَجْدَةَ أَعْظَمَ مِنْهَا، يَكُنِي سَجْدَةَ أَنُّ الزُّبَيْرِ.

بی کردید. (۱۳۲۰) حضرت الواسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بمن زمیر رہاؤی نے زیادہ برامحبرہ (جس میں زیادہ سے زیادہ اعتصادر میں ریکنیں کسی کافیمیں دیکھا۔

( ٢٦٦١ ) حَلَثْنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : وَأَيْتُ مَا يَلِى الْأَرْضَ مِنْ عَامِرِ بَنِى عَبُدِ قَيْسٍ مِثْلَ فَهِن الْيَصِر.

(۳۱۹۱) معترت حسن فرماتے ہیں کہ مٹن نے حضرت عامر بن عبوقیس سے زیادہ کسی کو تجدے بھی زیمن سے کیکٹے فہیں ویکھا وہ اورٹ کے چٹھنے کا طرح زمین سے گلے ہوتے تھے۔

## ( ٨٥ ) فِي زِيْنَةِ الْمَسَاجِدِ، وَمَا جَاءَ فِيهَا

مساجد کی زیب وزینت کابیان اوراس کے احکام

( ٣٦٢ ) حَلَمْنَا السّمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيْنَة ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالُوا :لَمَّا يُنِيَ الْمَسْجِدُ قَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ نَشِيهِ ؟ قَالَ :عَرْشٌ كَمَرْشٍ مُوسَى.

(٣١٢٣) حضرت من فرماتے ہیں کہ جب مجہ نبوی تقیر کی جاری تھی تو محابہ کرام پڑھٹے نے بوچھا کہ یارمول اللہ اہم اے کیسا ہنا کمیں؟ آپ نے فرمایا کدامے موکا علیفائی کے چھنے کی طرح ناما کا۔

( ٣١٦٣ ) حَلَّنْنَا الْمُنْ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَلَّشِي رَجُلٌ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قال : كَانَ يُقَالُ : لَيُأْتِينَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَيْنُونَ الْمَسَاجِدَ يَبْكَاهُونَ بَهَا ، وَلاَ يَعْمُمُونَهَ إِلاَّ قِلِيلًا. (ابرداو د٥٠٠ ـ نسانی ٤٦٨)

(٣١٣٣) مفرت انس بن مالک وی و فراتے میں کہ لوگوں پرایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مجدیں بنا کمی گے اوران پرفخر کریں گے کین محدون کی آبادی بہتے تھوڑی ہوگا۔ وَسَلَّمَ : مَا أَمِوْتُ يِعَشِيدِ الْمُسَاجِدِ. (عبدالرذاق anz) (۳۱۷) حقد، من من برجم سردات سررمول الشاخلة فالفراق في الأمار الماركيمون والكوات والمدولة كريما والمركز والمتحم

(۳۱۲۳) حفرت بزیدین امیم سے روایت ہے کہ رسول اللہ وَفِی اَشِیْ اَرشاد فر بایا کہ مجھے مجدوں کی تمار تنی بلند وبالا کرنے کا حکم نمین ریا گیا۔

( ٣٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي فَزَادَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْن الأَصَمَّ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، قَالَ :لُنَوْخُوِفُنَهَا كَمَا رَخُوفَتِ الْبَهُودُ وَالنَّصَارَى.

( ۱۳۱۵) حفرت این عماس تفایین قربات میں کہتم مجدوں کواس طرح حزین کردیے جس طرح یہودونسا دنی اپنی عمادت گا ہوں کہ تحاتے تیں ۔۔ کہ تحاتے تیں ۔۔۔

. ( ٢٠٦٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِمِ الأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ أَبِي : إذَا زَوَقَتُمْ مَسَاجِدَكُمْ ، وَكَلَيْتُمْ مَصَاجِفَكُمْ ، فَالدَّبَارُ عَلَيْكُمْ.

(٣٦٧٧) حَفرت الِي فرمات مِين كه جُبِتم اپني مجدون كويجائے لگواورا ہے مصاحف پرزیور چڑھائے لگوتو ہلا كت تمہارامقدرين حالے گیا۔

. ( ١٩٧٧ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيانَ ، عَنْ أَبِي فَوَارَةَ ، عَنْ مُسْلِمِ الْيَطِينِ ، قَالَ : مَرَّ عَلَى مَسْجِدٍ قَلْ شُرُف ، فَقَالَ : هَلُوهِ بِنُهُمُ يَنِي فُلَانِ.

سیوہ جیسہ ہیں۔ ۔ن. (۱۳۷۵) حضرت ایوفزارہ ممتبتے ہیں کرهفرت مسلم بطین ایک حزین و آرامتہ مجد کے پاس سے گذر بے قرمایا کد کیا پیڈاال اوگوں کا ''کر جا'' ہے؟!

، حب جب: ( ١٩٦٨) حَدَّثَنَا أَبْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ الْجَرِيرِيِّ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَقِيقِ :إنَّمَا كَانَتِ الْمُسَاجِدُ جُمُّا ، وَإِنَّ مَا شَرَّتَ النَّاسُ حَدِيثٌ مِنَ الدَّهْرِ .

(۳۱۷۸) حضرت عمداللہ بن فقیق کہتے ہیں کہ مجدیں تو روٹن دانوں کے بغیر ہوا کرتی تھیں، اب یہ جولوگوں بنے روٹن دان ادر طاق بنا کئے ہیں ھنے زمانے کی ٹئی چیزیں ہیں۔

طال بناسخة إلى حفظ السال كان يخرك إلى إلى -( ١٩٦٩ ) حَدُّثُنَا حَلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ مُوسَى ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :أُمِوْنَا أَنْ نَبْنِى الْمُسَاجِدَ جُمَّنا ، وَالْمُكَاذِرَ شُونًا.

(٣١٩٩) عفرت اين عماس چنه پين افريات بين كه يعمل حكم ديا گيا ہے كەمىجدول كوروش دا نول اورطا نول كے بغير اورشېرول كوروش دانول ادرطانول چار يا دانول ادرطانول چار يا

( ٢٦٠٠ ) حَدَّثَنَا أَبِنُ فُصَدُّلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَنَزِّخُوفُنَّ مَسَاجِدَكُمْ ، كَمَّا

زُخُرُ فَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى مَسَاجِلَهُمْ.

( ۳۱۷ ) حضرت ابن عباس چند فنز فرماتے ہیں کہتم اپنی مسجدوں کواس طرح مزین کرو گے جس طرح پہودونصار کی اپنی عبادت

( ٣١٧ ) حَدَّثْنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :حَدَّثْنَا هُرَيْمٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَنس ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ابْنُوا الْمَسَاجِدَ وَاتَّخِذُوهَا جُمًّا. (١١٤١) حفرت انس دينو سروايت ب كرسول الله يَنْفَقَعُ في ارشاد فرمايا كممجدين بناة اورأنيس روثن دانول اورطا قول

( ٢١٧٢ ) حَلَّنْنَا مَالِكٌ ، فَالَ :حَدَّنْنَا هُرَيْمٌ ، فَالَ :حَدَّنْنَا لَيْثٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَن ابْن عُمَرَ ، فَالَ :نُهِينَا ، أَوْ نَهَانَا ،

أَنْ نُصَلِّي فِي مُسْجِدٍ مُشَرَّفٍ. (طبراني ١٣٣٩٠ بيهقي ٣٣٩)

(٣١٤٢) حضرت ابن عمر ويافية فرمات جي كه رسول الله مَؤْفِظَةُ في بميس طاقول والي مجدينا في منع كيا ب-

( ٨٦ ) فِي ثُوَابِ مَنْ بَنَّى لِلَّهِ مَسْجِدًا اللّٰدے لئے محدثقمیر کرنے کا ثواب

( ٣١٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى ذَرٍّ ، فَالَ : مَنْ بَنَى لِلَّهِ

مُسْجِدًا وَلَوْ مِثْلَ مَفْحُصِ قَطَاةٍ ، يُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ.

(٣١٤٣) حضرت ابو دَر رَبِيْطُو فرماتے ہيں كہ چوتخص اللّٰہ كے لئے محبد بنائے ، نواہ وہ پرندے كے گھونسلے كے برابر ہى كيول شہو، الله تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنا تیں گے۔

( ٣١٧ ) حَدَّثُنَا يَهُوَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبُواهِيمَ النَّيْوِينُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنُ أَبِي ذَرٍّ ، عَنِ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَّنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا وَلَوْ مَفْحَصَ قَطَاةٍ ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيِّنًا فِي الْجَنَّةِ. (ابن حبان ١٢١١ - طبر اني ١١٠٥)

(٣١٧٣) حفرت اليو ذر وينتي ب روايت ب كدرمول الله يَرْفِينَ في أرشاد فرمايا كد جو فن الله ك لئ معجد بنائ ، فواه وه یرندے کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو،اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں گھر بنا کیں گے۔

( ٣١٧٥ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا لَيْتُ بُنُ سَفْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ ، عَنْ عُنْمَانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ ، قالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَآَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يُذْكَرُ فِيهِ اسْمُ اللهِ ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنَّةِ.

(ابن ماجه ۲۵۵۸ ابن حبان ۱۲۰۸)

تعالی کانام لیا جا موالد تعالی اس کے لئے جت میں گھریفا کیں گے۔ تعالی کانام لیا جا موالد تعالی اس کے لئے جت میں گھریفا کیں گے۔

( ٢٧٦ ) حَدَّنَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حدَّنَنَا شُغَيَّةُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَمَّارٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، عَنِ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ :عَنْ بَنَى مُسْجِمًّا مَفْحَصَ فَعَاذٍ ، بَنَى اللَّهَ لَهُ بَيَّا فِي الْجَنَّةِ .

(احمد ۲۳۱ طیالسی ۲۲۱۷)

(۳۷۷) حضرت ابن عمال تفاوخون سے دوایت ہے کہ رسول القدين ﷺ نظافے ارشاد فر ما یا کہ جو شعل کوئی مجد بنائے ، فواو و پر ندے کے کھونسے کے برابر دی کیون شاہ و واللہ تعالی اس کے لئے جنت عمی گھر بنا ممن گھر ۔

( ٧١٧٧ ) قَالَ أَبُو بَكُو : وَجَدُّتُ فِي يَحَابٍ أَبِي :عَنْ عَيْدِ الْمُحَيِّدِ بُنِ جَمْفَوٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَحْمُودِ بُنِ بَهِ ، عَنْ عُنْمَانَ ، عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ بَنَى مَسْجِعًا، وَكُوْ مَفْحَصَ قَطَاةٍ ، بَنَى اللَّهُ لَلَّهُ بَيْنًا فِي

( ۲۱۷۷) حضرت عثمان وٹائٹر سے روایت ہے کہ رسول اللہ تیفنظ نے اور اور اما کہ جوٹنس کوئی مجد بنائے ، خواہ وہ پرندے کے کم ذرات کے مدر میں مناز تبدار میں کہ ایس کے ایس میں مناز میں میں کہ میں کہ

مُحونيط كبرابرى كيون شهو الله تعالى اس كسك جنت من مُحرينا كين كد. ( ٢٧٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيغٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا كَدِيرٌ بُنُ عَنِيْهِ الرَّحْمَةِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَلِيشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : مَنْ بَنِّى مَسْجِدًا بِنَى اللَّهُ لَهُ بِيَّنًا ، قِيلَ : وَكَذِيهِ الْمُسَاجِدُ الْفِيلِ فِي طَوِيقِ مَكُمَّةً ؛ قَالَتُ

: وَهَذِهِ الْمَسَاجِدُ الَّتِي فِي طَوِيقِ مَكَّةً. (٣١٤٨) عشرت عائشة الطنطنات دوايت ب كرسول الله <u>تَأْفِينَة</u> في ارشادفر بايا كرجوالله كم ليم ينات گاالله قالي اس

کے لئے جنت میں گھر بنا کمیں گے۔ حضرت عاکشہ ڈاپلے خطائے کئی نے یو چھا کہ مکہ کے دایتے میں بنی ہوئی ان محبووں کا بھی لیک اجمہے؟ قرمایا کہ ہاں مکہ کے دایتے میں بنی ان محبود را کا بھی ایکی اجمہے ہے۔

( ٨٧ ) فِي الصَّلَاةِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ

#### ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا حکم

( ١٧٧٩ ) حَنْنَا سُفيان بْنُ عُبِيَنَةَ ، عَنِ الْوَهْرِى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، فَال : آنَى رَجُوْا النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ أَحَدَنَا يُصَلِّى فِي ثُوبٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ : أُولِكُنْكُمْ وَبُونَ ؟ فَالَ أَبُو هُرَيُرَةً لِلَّذِى سَأَلَهُ : أَتَعْمِ فُ أَبَا هُرَيْرَةً ، فَإِنَّهُ يُصَلِّى فِي تُوْسِدِ . (ابنَ حبان ١٣٩٦ ـ احد ٢ / ٢٣٩)

(٣١٤٩) حفرت الع بركره وفافو ، دوايت بكدايك مرتبه إيك و كالصور مَلِفَظَة كي خدمت من عاضر بوا اوراس في عرض كيا

کی منشان این شیخ ترجم (طرا) کی منظم کا منظم کا منظم کا منظم کا این منظم کا من

کہ اگر ہم میں سے کوئی ایک کپڑے میں نماز پڑھ لے تو کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کرکیا ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہوئے میں؟ حضرت ابو ہر برہ وڑھڑ نے موال کرنے والے سے کہا کہ کیا تم ابو ہر برہ کو جائے ہو؟ دوایک کپڑے میں نماز پڑھتا ہے۔

. ٢٨٨) حَلَقُنَّا أَمُ مُعَادِيمَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفِيانَ عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيلِ الْحُمْلُونَى ؛ أَنَّ النِّينَّ صَلَّى اللَّهُ عَانِّ مَا مِنَ مَا يَرِيعُ مِنْ الْمُعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفِيانَ عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيلِ الْحُمْلُونَى ؛ أَنَّ النِّينَّ صَلَّى اللَّهُ عَانِّ مَا مُرِيعًا لِمَنْ عَنْ مِنْ مِنْ أَنِي سُفِيانَ مِنْ اللَّهِ عَنْ مِنْ المُعْلَمِينَ عَنْ ال

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي نُوْبِ وَاحِدٍ مُتَوَسِّعًا بِهِ. (مسلم ٢٥٥- أحمد ١٠/١٠) (٣١٨-) حفرت الإسعيد تالط فرمات فين كرمول الله يُفَظِيَّة في ليك كِرْت عِن الطورة تماز يزجى كرآب نے كِرْت كو

َنِينَ وَاكْمِ بِعَلَى كَنِينِي عَنَالا اور باكم مَن مَنهِ عَلَى وَاللهِ مِن عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَمَا لَمَا ٣٨٨ / حَدَّلْنَا شَرِيكٌ ، عَنْ حُسَنِي بُنِ عَنْدِ اللهِ ، عَنْ عِنْكِرِمَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النِّينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(٣١٨) معرسة المن عمال فالان فرمائي بين كمدي باكس في المستقطع في ايك كور مص نماز ادا كى بـ - جب آب ايك كور مين

اماز پڑھتے توا*س کے ذائد ہے ہے: می*ن کی تہل اور *شنڈک ہے بچا کرتے ہے۔* ۲۸۸ ) حَدَّثُنَا أَبُّو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عاصِم ، عَنِ ابْنِ سِيوينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، فَالَ : سُولَ النَّبُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي التَّوْبِ ؟ فَقَالَ :أَوْلَكُلْكُمْ قَوْبَانِ ؟. (بخارى ٣٦٥۔ مسلم ٣٦٨) ١٩٨٢ ) حغرت! بوجريرة فطرف روايت بے كدرمول الشركافظا أے ايك كيرے شرن تمان كے يارے ش موال كيا گيا تو آپ

۱۳۱۳) حضرت ابو بریرہ وٹائٹو سے دوایت ہے کہ رمول انڈسٹر تیکھنٹا ہے ایک کپڑے بیٹی آماز کے یا رہے بیں موال کیا گیا تو آپ نے فرما یا کہ کیا تم بس سے برایک کے پاس دو کپڑے ہوتے ہیں؟

٧٨٣) حَكَثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ مُنُ حُرُبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبُو اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبُو اللهِ بُنِ حُبُنِ ، عِنِ انْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَلِى بُنِ أَبِى طَلِبٍ ؛ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إذَا كانَ إَزَادُك وَاسِعًا فَعَوْشُتْحَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ صَبِيًّا فَاتَزِدُ (ابن سعد ٣٠)

سو مسیح بیدہ اوری میں مسیق مانور ، بہی مسید ؟ ) ( ۱۳۸۳ ) حضرت مکی نظرف سے دوایت ہے کہ در سول اللہ مؤقفے آفیے ارشاد فریایا کہ اگرتمهارے از اد کا کیٹر ازیادہ ہوتو اے دا کمیں قمل کے پنے بچے سے نکال کریا کمیں کندھے کے اوپر ڈال اواد ماگر منگ ہوتو تبیند کے طور پر پاندھ او

ک کے پیچے ہے تھا کا کہا ہی گذشتہ لے اور ڈال فادوا ارتفاق ہولو ہیند ہے تھور پر بائد ھولو۔ ۲۸۱۷ ) حکدتنا مگززم بن عمرو ، عن غیر اللو بن بکنر ، عن فیس بن حکیق بن علی ، عن أبید ، قال : جَاءَ رَجُلٌّ محدد بریم عن مریم سے ، وہ عالم میں اور ایس میں کا میں میں بریم کا میں ایک میں کا میں ایک میں اور میں میں میں م

فَقَالَ : يَا نَبِى َ اللهِ ، مَا تَرَّى فِى الصَّلَاةِ فِى ثُوْبٌ وَاحِدٍ ؟ قَالَ : فَأَظَّلَقَ النَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَارُهُ فَعَارَقَ بِهِ زِدَانَهُ ، ثُمَّ اشْتَمَلَ بِهِمَا ثُمَّ صَلَّى بِنَا ، قَلْمًا فَضَى الصَّلَاةَ ، قَال : أَكُلَّكُمْ يَجِدُ وُوْيَيْن ؟.

(۱۹۸۳) حفرت طلق بن کل فرمات میں کدایک آدان آیادواس نے عوش کیاات اللہ کے بی اایک کپڑے میں نماز پر ہے کوآپ لیما بچھے میں ؟ اس پر حضور مِرْفِظَظِیْنَ ایپ از اداری جگرا ہی چار درے سرکیا، بھڑ میں نماز پر حال کرنے کے بعدفر مایا

كدكياتم ميں سے ہرايك كودوكيڑے ل جاتے ہيں؟

(٣١٨٥) حضرت معادية بن الج مفيان ب روايت ب كدرول الله مَرْفَظَةُ في أيك كراب عن نماز اوافر ما كي .

( ٢١٨٦ ) حَذَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ أَجْلَع ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَنْسٍ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

تُوْبِ وَاحِدٍ خَالَفَ بَيْنَ طَرَقَيْهِ. (نساني ٨٧٠ ـ احمد ٣/ ٢٣٣)

(٣١٨٦) حضرت الس بزینو سے دوایت ہے کہ رسول اللہ بڑھنے نے ایک کیڑے میں اس طرح نماز اوا فرمائی کہ اس کے دونو ر کناروں کوالگ الگ رکھا۔

کنارول اوالک الک رفعال مرابع به بوری در سروس

(٣٨٧) حَدُّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ طَادِقِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى حَازِمٍ ، قَالَ :كَانَ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ يَخُومُ فَلِصَلْمُ بِالنَّاسِ فِي قُوْلٍ وَاحِدٍ.

(٣١٨٧) حفرت قيس بن ابي حازم كتة بين كه حفزت خالد بن وليد وزاي ايك كيڑے ميں نماز پڑ هما يا كرتے تھے۔

( ٣٨٨ ) حَذَٰنَا ۚ أَبُو الْاَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي فَرُورَةً عَنْ أَبِى الصَّبَحَى ، قَالَ :سُيناً ابُنُ عَبَّاسٍ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّى فِي القَّرْبِ الْوَاحِيدِ ؛ فَقَالَ :نَكُمْ ، يُحَالِثُ بَيْنَ عَرْفِيْهِ.

(۳۱۸۸) حفرت ایوانعی کمتے میں کد حفرت این عمباس ہے سوال کیا گیا کہ کیا ایک کپڑے میں نماز ادا کرنا جا تڑ ہے؟ فرمایا بال اگراس کے کاروں کو الگ الگ دیکے ہے۔

( ٣٦٨٩ ) حَدَّلْنَا أَلُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ عِكْرِمَة ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌّ الِّى عَائِشَة ، فَقَالَ :أَصَلَّى فِي لَوْبٍ وَاحِدٍ ؟ فَالَتْ :نَكُمْ ، وَخَالِفُ يُشَنَّ طَوْقَئِهِ.

(٣١٨٩) حفرت مکرمد فريات بين كدايك آ دى حضرت عائشة و الثاناك پاس حاضر بواادر موض كيا كدكيا بي ايك كپڑے بيس نماز پڑھ سكتا بون ۶ فريا يابان البنة اس كه كنارون كوا لگ الگ د كھو

( ١٩٨٠ ) حَمَّلْنَا غُندُرٌ ، عَنْ شُعْمَة ، عَنِ الْحَكَم ، عَنْ قَبْسِ بْنِ أَبِي حَازِم ، قَالَ :صَلَى بِنَا خَالِهُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي تُوْسٍ وَاحِدِلِي الْوَقُودِ ، وَقَدْ خَالَفَ بَنْنَ طَرَقَيْمِ ، وَخُلْفَة أَصْحَابُ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۹۰) حفرت تیس بن ابی حازم فرماتے میں کہ حضرت خالد بن ولیدنے ہمیں وفو د میں ایک کپڑے میں نماز پڑھائی ،آپ نے کپڑے کے دونوں آپناروں کوالگ الگ رکھا۔ اس وقت آپ کے پیچھےرسول اللہ پڑچنج آئے کہ محایہ بھی تھے۔

( ٢١٩١ ) حَلَّنْنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ :سُيلَ أَنَسٌ عَنِ الصَّلَاةِ فِي القَوْبِ ؟ فَقَالَ :يَتَوَشَّحُ بِهِ.

(۲۱۹۱) صفرت انس فٹائو کے ایک کپڑے میں نماز کے بارے میں موال کیا گیا توفر ایا کہ جائز ہے،البتہ کپڑے کودا کیں بغل سے نیچے ے نکا کریا کیں کندھے کے اور ڈال لے۔ ( ٣٩٢ ) حَمَلَتُنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَلَامٍ ، عَنْ مَسْعُودٍ ، يَغْنِي ابْنَ حِرَاشٍ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا عَمَرُ فِي تُوْبٍ لِيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، قَالَ :وَأَشَا مَسْعُودٌ ، يُغْنِي ابْنَ حِرَاشٍ ، فِي بَثْ.

بیود معن اور معد مسعود میرود. ( ۱۹۹۲) هنرت مسعود بن حراش کتبج میں که حضرت مگرنے جمین ایک پیڑے میں نماز پڑھائی۔ هنرت طلام کتبے میں که هنرت

مسود بن حراث نے بھیں ایک کیڑے میں نماز پڑھائی۔ مصود پر چنز آئی نے جو جس میں انگانی کر ٹریٹر ایک ان کا بھی آگئی کر آ بغد کان برکروں کھائٹ ویٹر ماکوئی

( ۲۱۹۲ ) حَذَنَا يُلحَى بُنُ صَعِيد الْفَطَّانُ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعِيّ ؛ أَنَّهُ صَلَّى فِى قُوْبٍ وَاحِدٍ حَالَفَ بَيْنَ طَوْفَهِ. ( ۱۹۹۳ ) حغرت كالدفريات بين كدهزت هي غير سايك پُرْ حِيم مَن مَازيزِ حاني اوراس كُمُنا دول والگ الگ دكھا۔

( ٢٩٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعُوَّامِ ، عَنْ عَوْفِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسُ أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ فِي تَوْبٍ. ( ٢٩٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنِ الْعُوَّامِ ، عَنْ عَوْفِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسُ أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ فِي تَوْبٍ.

(٣١٩٣) حفزنة حن فرمات يَّين كهاس بمركولُ حرَّى نَهين كها آداداك كپارے ثين فاز پڑھے۔ ( ٢٩٥٠) حَدَّلْنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُورٌ ، عَنْ مُحَدَّلِهِ بْنِ عَمْرُو ، عَنْ إِبْرُاهِيمَ بْنِ عَبْلِهِ اللهِ بْنِ عَنْشِ ، عَنْ أَبِي مُرَّةً مَوْلَئي

لَهُ مَاةً فَافَضَسَلَ ، ثُمُّ النَّحَقَ وَخَالَفَ بَيْنَ طَوَقَهِ عَلَى عَتِقَهِ ، ثُمَّ صَلَّى الضُّحَى ، ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ.

فَالَ مُحَمَّقَدٌ ، وَقَدْ رَأَيْت أَبَّا مُوَّةَ (اسعد ٢٠٣١- ابن حبان ٢٠٣٢) (٣٩٥) هفرت ام إنی ثاینط فافر الی جی کر می رسول الله فیلفظ کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ کے لئے پائی رکھا گیا آپ

نے اس سے شمل کیا، بھرآ پ نے اپنے جم مبارک پر کیڑا اس طرح لیٹیٹا کدا پنے کندھوں پر اس کے کناروں کو الگ الگ رکھا۔ پھر آپ نے چاشت کیا آئیکہ رکھا نے نماز ادافر مائی۔ آپ نے چاشت کیا آئیکہ رکھا نے نماز ادافر مائی۔

. ( ٣٩٦ ) حَلَّتُنَا اللَّهُ عَلَيْهَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَشْرَةً ، قَالَ :قَالَ أَبَتَى :الصَّلَاةُ فِي نَوْبٍ وَاحِدٍ حَسَنٌ ، قَلْهُ فَعَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

( ٢٩٩٧) حَكَثَنَا أَبُو خَلِو الأَحْمَرِ ، عَنْ دَاوَدُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :سَأَلَّهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي القَّرْبِ ، أَوْ سُبَلَ؟ فَقَالَ :يُحَالِفُ بُنِّنَ عَرِيقِهِ.

(۱۹۹۷) حضرت داؤد کیج بین کدش نے حضرت صعیدین میتیب سے ایک کپڑے بیش نماز کے پارے بیش موال کیا تو امہوں نے فرما اگر کہ حائزے، البیتہ دونوں کناروں کو الگ اگلہ رکھے گا۔

( ١٩٩٨) حَدَّتَنَا يَوْبِهُ بُنَ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْجُوبِيِّ ، فَالَ : سَأَلْتُ أَبُّ سَلَمَة فِي النَّوْبِ الْوَاجِدِ ؛ فَقَالَ : إنَّى لأَصَلَّى فِي النَّوْبِ الْوَاجِدِ وَإِلَى جُنِّي بِيَاتٌ ، لَوْ أشاءُ أَنْ آخَذَ مِنْهَا لاَخْذُنَ (٣١٩٨) حضرت ابوما لک انتجى کہتے ہیں کدمیں نے حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے ایک کپڑے میں نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کدمیرے یاس بہت ہے کپڑے ہوتے ہیں میں پھربھی ایک کپڑے میں نماز پڑھ لیتا ہوں ،اگر میں ان کپڑوں میں سے لینا جا ہوں تو لے سکتا ہوں۔

( ٣٦٩ ) حَلَّتُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ سَلِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ ، أَوْ صَلَّى فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ.

(٣١٩٩) حفرت على زايو فرمات بين كرايك كيزے مين نماز يزھنے مين كوئى حرج نبين\_

( ٣٠٠ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبِيُّهِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُصَلَّى فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ ، قَالَ : حسَّنْ ، إِذَا خَالَفَ بَيْنَ طَرَقَيْهِ.

( ۳۲۰۰ ) حفرت عطاء فرماتے کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنے والاُنتھی آگر اس کے کناروں کوا لگ الگ کر لے توبیا چھا ہے۔

( ٢٦٨ ) حَلَثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَثْنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزَّيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : زَأَيْتُ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى فِي نَوْبِ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ. (مسلم ٢٨٣ ـ احمد ٣/ ٢٥١)

(٣٢٠١) حفرت جار والله فرمات بين كدرمول الله يؤفظ إن أيك كثر عن ال طرح نماز برهى كدآب نے كثر ب كوايين

دائیں بغل کے نیچے سے نکالا اور بائیں کندھے کے اوپر ڈال لیا۔ ( ٣٢.٢ ) حَلَثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَثَنَا أَبَانُ بُنُ صَمْعَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لاَ بَأْسَ فِي الصَّلَاةِ فِي

(۳۲۰۲) حفرت ابن عباس تفاوین فرماتے ہیں کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٣٢.٣ ) حَدَّلْنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ حَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، أَنَّهُ كَانَ يَقُونُ ؛ يُصَلِّى فِي تَوْسٍ وَاحِدٍ يَتَوْرُ بِيمُضِهِ ، وَيَرْتَدِى

(۳۴۰۳) حضرت عکرمدفر ما یا کرتے تھے کہ آ دی ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے ، کچھے حصہ کو بطور از ار کے استعمال کرے اور پکھے حصے کوبطور جا در کے۔

( ٣١.٤ ) حَلَّتُنَا حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةً بِينِ الْأَكْوَعِ ، قَالَ : كَانَ سَلَمَةً يُصَلِّي فِي تَوْبِ.

(۳۲۰۴) حفزت بزید کہتے ہیں کہ حفزت سلمہ بن اکو ٹا ایک کپڑے میں نماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٣٦٠٥ ) حَلَّتْنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسِ ، قَالَ :حَلَّنْنَا يَعْلَى بْنُ الْعَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَيْلَانَ بْنُ بَجامِعٍ ، قَالَ :حَدَّنْيَى ايَاسُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ لِعَمَّارِ بْنِ يَاسِمٍ ، قَالَ :قَالَ أَبِى :أَمَّنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثُوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشَّنَّا بِهِ. (ابو يعلى ١٦٣٥)

(۳۰۰۵) محفرت الی کرمائے میں کدرسول اللہ میان قطعے نے ایک پڑے میں اس طرح سمیں نماز پڑھائی کہ آپ نے پڑے اوا پیٹا وائمیں فعل کے بیچے سے نکالا اور یا میں کئر تھے کے اوپر ڈال لیا۔

(٢٠٠٠) حَدَّثْنَا مُحَمِّدُ بُنُ بِشُرِ ، قَالَ :حَلَّنَا عَمُرُو بُنْ كَنِيرٍ ، قَالَ :حَدَّثِي ابْنُ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قالَ :رَأَيْتُ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظَّهْرُ وَالْعَصْرُ فِي تَوْبُ وَاحِدٍ، مُنْتَبَّ يَبِو. (ابن ماجه ١٠٥١- احمد ٣/ ١٥١٥) (٣٠٧) هنزية كميان فراح ترور كل معارات خليفتك وتيم طلب على فإذا 13 طرح حالاً كل آن فرك كن المزا

(۳۴۷) حضرت کیسان فرماتے میں کہ رسول اللہ مُؤخِجَة نے ہمیں ظہراً ورمصر کی ثماز اس طُرح پڑھائی کہ آپ نے ایک کپڑالپیٹا میں ہوتا

. (۲.۷۰) حَقَثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قال : أَخْبَرَنَا دَاوُد بُنُ أَبِي هَدُهِ ، عَنْ أَبِي نَصْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْمُحُدُّرِيّ ، قال : اخْتَلَفَ أَبِينَّ بُنُ كَعْبِ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ فِي الصَّلَاةِ فِي النَّوِبِ الْوَارِطِ، افْقَالَ أَبَّى \* بَوَّبُ ، وَقَالَ :ابْنُ مَسْعُودٍ : وَهُانَ ، وَخَرْمَ عَلَيْهِمَا عُمَرُ فَلاَمُهُمَّا ، وَقَالَ :إِنَّهُ لِيَسُورُ فِي أَنْ يَخْتَلِفَ النَّانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّيْءِ الْوَارِدِ ، فَعَنْ أَى فَيُهِ كَمَا يَصْدُر النَّسُ ؟ أَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ فَلَمْ بِأَنْ ، وَالْقَالُ مَا

قَالَ أَبِيِّ (بیهغی ۲۳۸) (۱۳۰۷) حفرت ابوسعید خدری افاؤ فرماتے میں کد حضرت الی بن کعب اور حضرت این مسعود کا ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے

یارے شما اختلاف ہوگیا، حضرت ابی فرماتے تھے کہ ایک پٹرا اکا فی ہے۔ حضرت این مسعود فرماتے تھے کہ دو کپڑے مضروری ہیں۔ حضرت عمران کے پاس تشریف لائے اور ان دونوں حضرات کو ڈا نٹا اور فرما یا کہ بھے یہ بات بہت گراں گذرتی ہے کہ رسول اللہ فرفض کا ہے گئے کہ ایک چیز کے بارے میں اختلاف کریں۔ اس صورت میں تم دونوں میں سے کس کے فوق کی پولاگ کم کریں گے۔ باقی دی بات تو این مسعود فرماز میں کی سے پچا جا جے بیں اور اس کے کمال کو حاص کرنے کے خواہش مند ہیں البتہ میرے

نزدیک حضرت الی کیا بات زیادہ مان کئے ہے۔ ( ۲۲۰۸ ) حَمَدُتُنَا عَلَمُ مُنْ مُسُفِ ، عَدَ الشَّسُارِ ، عَنْ عَنْ عَنْ مَدَّ ، عَنْ اللهِ عَنَامِ ، قَالَ ، مُصَلِّمُ فِي اللَّهُ سِ الْدَابِ

( ٢٠.٨ ) حَمَّلْنَا عَلِيُّ بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنِ الشَّيْكِانِيُ ، عَنْ عِخْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :يُصَلِّى فِى التَّوْبِ الْوَاحِدِ مُعَوَشِّحُ بِهِ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَّرَ ؛ لاَ يَضُرُّهُ لَوَ التَّحَفَ حَتَّى يُخْرِجَ إِخْدَى يَدَّيْهِ.

(re-n) حضرت تکرمدفریاتے ہیں کد حضرت این عہاس فات ہون نے ایک کپڑے میں اس طرح تماز پڑھی کہ آپ نے کپڑے کواپنے وائیمی بغل کے بینچ سے نکالا اور یا نمی کند ھے کے اوپرڈال لیا۔ حضرت این عمرفرماتے ہیں کدایک کپڑے میں نماز پڑھنے میں پچھ حری نمیں بشرطیک اے جم پر لیپٹ کرایک یا تھے باہرفال لے۔

( ٣٦.٩ كَذَلْنَا يَعْمَى بُنُ إِسْحَاق ، فَالَ :اُخْبَرَنَا يَحْمَى بُنُ أَيُّوبَ ، فَالَ :اُخْبَرَنَا يَعْمَى الاَمَوِيُّ ، فَالَ :دَخَلْت أَنَّا وَعُزْدَةُ بُنُ أَبِى فَيْسٍ عَلَى عَبْدِ اللهِ بُن الْحَارِبِ بْنِ جَزْءٍ الزَّبْيُّدِيُّ ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ ، فَوَضَّا ثُمَّ صَلَّى فِى تَوْبِ وَإِحْدِ فَلْ خَالْفَ بَيْنَ طَوْفَهِ. کی معنف این این شیر تر تر (طدا) کی کی کی کی کی کی کی کی کا تسب الصلاد کی کی کی کتب الصلاد کی کی کا تسب الصلاد کی کی کا تسب الصلاد کی کی کا تسب الصلاد کی کا تسب کی امورک کی تی کی اور تو روی می این تیمی کی تیمی کی کا تیمی کا تیمی کی کا تیمی کا تیمی کی کا تیمی کی کا تیمی کی کا تیمی کا تیمی کی کا تیمی کی کا تیمی کا تیمی کا تیمی کا تیمی کا تیمی کی کا تیمی ک

خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے وضوکیا اورا کیک کیڑے میں اس طرح نماز پڑھی کہاس کے دونوں کناروں کوالگ الگ رکھا۔ ( ۲۰۱۰ ) مَحَدِّنَا کَو رَکِیْعُ ، عَنْ هِ هِنَامِ ، عَنْ أَبِيعِ ، عَنْ عَمُو بُنِ أَبِي سَلَمَةَ ، فالَ : رَأَيْثُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

٣٦٠) حَلَثُنَّا وَكِيعَ ، عَنْ حِشَامِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمُوَ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ ، فَالَ : وَأَيْتُ النِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ يُصَلَّى فِى بَيْتِ أَمُّ سَلَمَةَ فِى ثَوْبٍ ، وَاضِعًا طَرَقَيْهِ عَلَى عَلِيقَيْهِ. (دَرمذي ٣٣٩- ابوداؤد ٣٨)

(۳۲۱۰) حفرت عمر بن الی سلمه کتیج میں کہ میں نے ٹی پاک فرطنظائھ کو حفرت ام سلمہ کے کرے میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا ہے، آپ نے کپڑے کے دونوں کنارول کوا ہے کا تھوں پر کھا ہوا تھات

د مصاب، پ نے پتر سے کے دولوں النارول والے کے اندعمل پر الطاء التا ہے۔ ( ۲۳۱۱ ) حَمَدُتُنَا وَرَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَثَنَا فُصَدِّلُ مِنْ عَزْوَازَانَ ، عَنْ أَبِى حَارِمٍ ، عَنْ أَبِى هُرَوُرَةً ، قَالَ : رَأَيْتُ سَدُمِينَ مِنْ

أَهْلِ الصَّنَةِ مُصَلَّون فِي تُوْب تَوْب ، فَهِينُهُمْ مُنْ يَنْلُغُ رُضُّيَنَهِ ، وَمِنْهُمُ مَا هُوَ أَشْقَلَ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِذَا رَكَمَّ فَبَضَ عَلَيْهِ مَتَحَافَةَ أَنْ تُشَاوَ عَوْرَتُهُ . فَبَضَ عَلَيْهِ مَتَحَافَةَ أَنْ تُشَاوَ عَوْرَتُهُ .

(٣٢١) حضرت ابو ہر یوہ وٹائٹو فرماتے ہیں کہ میں نے سر اہل صفہ کود یکھا ہے کہ دو ایک کپڑے میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ان میں سے بعض کا کپڑا تھٹوں تک اور بعض کا تھٹوں سے بیٹج ہوتا تھا۔ جب دور لاو گرتے تو کپڑے کو کپکر لیے تھے تا کسر ظاہر نہ

جائے۔ ( ۲۳۱۲ ) حَدُّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدُّنَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ مُعِيرَةَ النَّقَفِيِّ ، عَنْ سَلِيم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ مُحَتَّدِ بُن الْمَحْلِقِيْةِ ، قَالَ :قَالَ عَلِيَّ :إذَا صَلَّى الرَّجُلُّ فِي التَّرْبِ الْوَاجِدِ لَلْيَكِرَثُمُّ بِي

بن العنونيوية ، فال : فال على : إدا صلى الرجل في اللوب الواجيد فليكوشيخ يو. ( ٣٢١٣ ) حشرت مل ولايو فرمات مين كه جب آدى ايك كپڑے بش فماز پڑھيو كپڑے كودا ئيس ففل كے بيچے ہے زكال كريا ئيس - معرب من كرد دارا

یوہ (rnr) حضرت ایوجھٹر فرماتے بین که حضرت جابرین عمیداللہ نے بمیں ایک کپڑے میں اس طرح نماز پر حالی کر آپ نے مرحمت کا بنا اور سے اس کر سے مرحمت کے اس کا معرف کے اس کے معرف

( ٣٦٤ ) حَكَثَنَا مُحَكَّدُ بْنُ عُمْرَ الاُسْلَيِقُ ، فَالَ : أَخَرَنَا الطَّحَانُ بْنُ عُنْمَانَ ، عَنْ حَبِب مَوْلَى عُرُوةً ، فَالَ : سَيِعَتُ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِى بَكُو تَقُولُ : رَأَيْت أَبِى يُصَلَّى فِى قُوْبٍ وَارِعِهِ ، فَلُمَّت : يَا أَبِيَ أَتُصْلَى فِى تَوْب وَاحِدٍ وَيَبَابُكَ مُوْضُوعَةً ؟ فَقَالَ : يَا بُنَيَّةُ ، إِنَّ آخِرَ صَلَاقٍ صَلَّكَا رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفِى فِي تُوْبِ وَاحِدٍ. (ابويعلى ٥٥)

یک کیڑے میں نماز پڑھتے ہیں حالانکہ آپ کے بہت کے کیڑے بڑے ہیں؟ حضرت ابدیکر وہیٹونے قرمایا کہ بٹی! رسول اللہ میٹونیٹونے جمآ تری نماز جرے چھے بڑھی کی وہ کی ایک کیڑے ہے میں بڑھی تھی۔

( ٨٨ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا كَانَ تُوْبِأَ وَاحِدٌ، فَلَيْتَزِرْ بِهِ

جوحضرات بہفر ماتے ہیں کدا گرا یک کیڑا ہوتوا سے بطور تہبند کے استعال کرلے

ن ٢٠٠٠ كَذَلْنَا عُنْدُ الْأَعْلَى ؛ عَنْ مُعْمَر ، عَنِ الزَّهُوتِى ، عَنْ سَالِم ، عَنِ النِّ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بُنُ الْخَطَّابِ رَأَى \* يَكُونُ مُنَ أَنَّ مُأْسَدِّرًا وَقَارَا \* ذَهَ كَانَّ مِنْ الْجَمِّدِي وَالْجَمِينِ فَي عَلَى الْخَطَّابِ رأى

رُجُلاً يُصَلِّى مُلْسَحِفًا ، فَقَالَ: لاَ مَشَّبِيَّهُوا بِالْهُهُودِ ، مَنْ لَمْ يَجِدٌ مِنكُمْ إِلاَّ فَوْما وَاحِدًا فَلْيَتَّوْرُ بِو. (٣١٨) حفرت ان مُرفرات مِن كه حضرت عمر نے ايك آدى كو يكھا جس كے ياس ايك كِثرا تقااد دوات جم بر لپيف كرفماز

لإهدام القاساً ب نے فرمایا کمد بعدود میں کی مشامیہ القلیار مقروبہ میں کے ہاکی صرف یک کیڑا اوروا سے بطوران اورا معمود کے آگائی کا رائی بھٹے میں الدانی کی شکل کے بعد الدانی کا میں المسامل کی کیٹر اوروا سے بطوران اوران کا مد معمود کے آگائی کا رائی بھٹے کی الدانی کی شکل کے بعد الدان کے انسان کی ساتھ کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں

٢٦٦١ ، حَلَّتُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُهُ يُصَلِّى فِى نُوبٍ مُؤْتَوِرًا بِدِ. (٣١٧ ) جغرت عبرالله بن مجدى تنقيل فريات بيل كه عِن في حضرت جارِكود كلما كدانبون نے ليك كِرْت عُمال مل خرت نماز

رِهِم كـاسيالورازاركـ بائدها بواقعاً. ٢٦١٧ ) حَلَّنَا مُرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيةً ، عِنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَطَاءٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي نَعْمِ بِقُولُ :إنَّ

أَبَّا صَعِيدٍ مُسِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِى النَّوْبِ الْوَاحِدِ ؟ فَقَالَ : يَتَّوْدُ بِهِ كَمَا يَتَّوْدُ لِلصَّراع. (٣١٤) هنرت مبدالرض بن الجام فراسة جين كرهنرت ايسعيد سايك كيُّرت بمن أمازك بارب جن موال كياكم او أنهول

نے فرمایا کہا ہے اس طرح تبیند کے طور پر یا ندھ لے جس طرح تختی کے لئے تبیند بائدھاجاتا ہے۔ برائیں میں مواد و اس میں میں اور اس کا میں اس کا میں اس کا میں میں اس کا میں میں اس کا میں میں کا میں میں کا م

٣٦٨ كَذَنْنَا غُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَة ، فَالَ : سَمِعْتُ حَيَّانَ الْكِارِفَيَّ ، فَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : نَوْ لَمُ أَجِدُ إِلَّا تُوبَّ وَاجِدًا كُنْتُ أَنَّوِرُ بِو أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَوْشَعَ بِو تَوَشِّعَ الْبَهُودِ.

( ٣٢٨) حضرت این عمر فریاتے بین کدا گرمیرے پال ایک کیٹر اور تیمرے نزدیک اے بطورازار کے استعمال کرنا یمودیوں کی رح تعلق کے بنچےے نکال کرکندھے پرڈالئےے نیادہ پہندیدہ اوگا۔

٢٣١٨ كَذَلَتُنَا أَذْهُرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُّ أَنْ يُصَلِّى قَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا تُوْبٌ وَاجِدٌّ اتَّذَارَهُ

(٣٢١٩) حَفَرت مُحرَفر ماتے ہیں کہ جب آ دی کے پاس نماز کے لئے ایک بن کیڑا ہوتو اے بطورازار کے بائدھ لے۔

ر المسارة المسارة عن من الله في عُمَرُ ، قال : صَلّى بِنا عَبُدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلِيَّكُمَّ فِي تُوْبِ وَاحِدٍ فَدُ رَفَعَهُ إِلَى المسارة اللهِ عَمْرُ ، قال : صَلّى بِنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلِيَّكُمَّ فِي تُوْبِ وَاحِدٍ فَدُ رَفَعَهُ إِلَى

صَدْرِهِ.

اینے سینے تک اٹھار کھاتھا۔ ( ٣٢٨ ) حَلَثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا نَافِعٌ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى

بِالْعَرَجِ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ رَفَعَهُ إِلَى صَدِّرِهِ.

(٣٢٢١) حضرت ابن الى مليكه فرمات بين كدرمول الله مَلِفَظَةَ في مقام عرج بين ايك كبرت بين نماز يزهمي جي سينة تك اشا

( ٣١٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُصَيْلِ بْنِ غَزُوانَ ، عَنْ عَيْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ ، قَالَ :صَلَّيْت إلى جَنْبٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَأَنَا مُتَوَشِّحُ فَأَمَرَنِي بِالإِزْرَةِ.

(٣٢٢٣) حفزت عبدالله بن واقد فرمائے ہیں کہ میں نے حفزت عبدالله بن عمر کے ساتھ ایک کیڑے میں نماز اوا کی ، وہ کیڑ امیں نے كندھوں برڈ الا مواتھا انہوں نے فر مايا كەاسے بطور تببند كے باندھاو۔

## ( ٨٩ ) مَنْ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

جن حضرات کے نز دیک ایک کپڑے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے

( ٣٦٢٠ كَذَلْنَا أَلُو بَكُو بُنُ عَنَاشٍ ، عَنْ عَبُو الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ مُحَاهِلٍ ، قالَ :لاَ تُصَلِّى فِي تُوْبٍ وَاحِدٍ ، إلاّ

(٣٢٣٣) حفرت مجام فرمات مين كما كرتمهارك باس ايك سيزياده كيش بيون وايك كيش مين نمازنه يرمعور

( ٣٢٢٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حلَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ،

قَالَ : لاَ تُصَلِّنَ فِي ثَوْبٍ ، وَإِنْ كَانَ أَوْسَعَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ.

(۳۲۴۳) حضرت ابن مسعود زایش فرماتے ہیں کہ ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھوخواہ وہ زمین وآسان کے برابری کشادہ کیوں نہ ہو۔

#### ( ٩٠ ) يُصَلِّي وَهُوَ مُضُطَبعٌ

جوحضرات احرام كي طرح جا در لے كرنماز يزھتے ہيں ( ٣٢٠٥ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ حَالِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا فِلاَبَةَ وَعَلَيْهِ جُنَّةٌ وَمِلْحَقَةٌ غَسِيلَةٌ وَهُوَ يُصَلَّى مُصْطِيعًا قَدْ أَخُو جَ يَكَهُ الْيُمنَى.

(٣٣٢٥) حضرت خالد فرباتے بیں كدش نے حضرت الوقلاب كود يكھا كدان پرايك جبه تعااد رايك دحلا بواكير اتفاء انہوں نے چادر

هم منسائدن ابن ابن شیرستر جر (جلدا) کی هم هم هم هم منسائدن ابن ابن می است به الصلان کی است به الصلان کی است با است کا ایران کی افغال سازی است با برونکال رکعا تقال ب

ر ١٣٠٦) حَدَّثُنَّ ابْنُ عَلَيْهَ ، عَنِ ابْنِ عَدُنِ ، قَالَ : فِيلَ لِلْحَسَنِ : الْهَمْ يَقُولُونَ يُكُرُهُ أَنْ يُصَلَّى الرَّجُلُ وَقَلْهُ أَخْرَجَ ( ١٣٦٦) حَدَّثَنَّ ابْنُ عَلَيْهَ ، عَنِ ابْنِ عَدُنِ ، قَالَ : فِيلَ لِلْحَسَنِ : الْهَمْ يَقُولُونَ يُكُرُهُ أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ وَقَلْهُ أَخْرَجَ

يَدَهُ مِنْ تَحْتِ نَحْرِهِ ، فَقَالَ الْحَسَنُّ: اَنْ وَكَّلَ اللَّهُ وِينَهُ إِلَى هَوُلَاءِ ، نَصَيْتُوا عَلَى عِبَادِهِ. (٣٢٢٧) حضرت ابن عون فرمات میں كەرھىزت حن سے سوال كيا كيا كدۇگ كتبح میں كدنمازى كے لئے كروہ بـ كدوه اپنے ہاتھ گورون كے بنجے سے ہابر فكا لمے مصرت حسن نے فرما ياكم الشرقائي وين ان لوگوں كے حوالے كرديتا تو دواس كے بندول

ہاتھ کوگردن کے بیچے ہے ہاہر نکالے۔معزے میں نے فرمایا کہا گرانلہ تعالیٰ دین ان لوگوں کے حوالے کردیتا تو وہ اس کے بندوں کے لئے تھیاں ہیزا کردیے!

(٣٢٢٧) حَدَّنْنَا ابْنُ عُلَيْدًا ، عَنِ الْجُرِيرِيِّ ، عَنْ حَيَانَ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ قَيْس بْنِ عَبَامٍ ، فَرَأَى رَجُلًا يُصَلِّى قَدْ أَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ عِنْدِ نَحْرِهِ ، فَقَالَ : اذْهَبْ إِلَى صَاحِيكَ فَقُلْ لَهُ ؛ فَلَيْصَعْ بَنَهُ مِنْ مَكَان يَهِ

الْمَمُلُولِ، فَلَتَهُدُّ، فَقُلُثُ لَهُ : إِنَّ قِيْسًا يَقُولُ : ضَمْ يَدُكُ مِنْ مَكَانِ يَدِّ الْمَعْلُولِ، فَالَ : فَوَضَعَهَا. ( (٣٢٤) حفرت ديان بن عمير كبته بين كم فتي بن مها و كرما تقال انهول في ايك آد كوكو يكاجها تقرّدون كريج سے

وکال کرفاز پر حد ہا تھا۔ آپ نے فرمایا آپ اس مائٹی کے پاس جا کا دراس سے کہوکدیٹر کی گئے ہاتھ کی جگہ سے اپنا ہا تھ مثالو۔ میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا کہ حضرت قیس کہ رہے ہیں کہ میزی کی جگہ سے اپنا ہاتھ مثالو۔ چنا نچے اس نے ہاتھ دہاں

ے بتاہا۔ ( ١٣٨٨ ) خَدَّقَتَ الْفَصْلُ بُنُ دُكِيْنِ ، قال : حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بُنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ (بُواهِمَ بُنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَارُوسٍ ، قالَ :

لَقَدُ رَأَيْتُهُ يُصَلِّى صَابِعًا بِو دَالِهِ مِنْ تَحْتِ عَضُدِهِ. (٣٢٨) هنرت ابراتيم بن سرر كتج بين كه مِن في هنرت فاون كود يكا كرده ال طرح نماز پز هدم تے كه انبول نے اپنی

### ( ٩١ ) مَنْ قَالَ أَفْضَلُ الصَّلاَّةِ لِمِيقَاتِهَا

جا در کواہے شانے کے پنچے سے گذار رکھا تھا۔

#### بہترین نماز وہ ہے جووقت پرادا کی جائے

( ٢٣٦٠ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّبْيَانِيِّ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَادِ ، عَنْ أَبِى عَمْرِو الشَّبْيَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قالَ :سَٱلْثُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّى الْعَمْلِ أَفْضَلُ ؟ قالَ :الصَّلَاةَ أَيْوَفِيهَا .

(بخار ی۵۴۷ ترمذی ۱۸۹۸)

(٣٣٢٩) حفرت عبدالله بن مسعود و الله فريات بين كه ميس نے رسول الله تَوَفِيَّ عِنْ صوال كيا كدبهتر بين عمل كون سامي؟ آپ نے فريا كيره نماز جووقت براوا كي جائے۔ ( ٣٦٠٠ ) حَدَّنَنَا أَنُو حَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمْدٍ ، عَنْ عَنْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْمُودٍ ؛ ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ وَالِمُونَ ﴾ قال : عَلَى مَوَ الِينَهَا.

(۳۲۳-) حضرت عبدالله بن مستودقر آن جيد كاس آيت ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَاكَتِهِمْ وَالسُّونَ ﴾ كيار يرمن فرماتي من

كماس مرادونت بينمازواركرنا ب . (٢٣٨) حَدَّقَنَا اللهُ عُلِكَةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كِبَنْتُ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ كَانَا يُعَلَّمَانِ النَّاسَ : تَعْبُدُ اللَّهَ،

وَلَا تُشُوِلُهُ بِهِ شَيْنًا ۚ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الَّتِى الْمُتُوسُ اللَّهُ لِمُوَاقِينِهَا ، فَإِنَّ فِى تَفْرِيطِهَا الْهَلَكَةَ. (٣٣٣) حضرت محمد فرائے ہیں کہ نصحے تایا گیا ہے کرحضرت او بکراد دحضرت عرفوکوں کو بکھیا کرتے بھی کہ اللہ کی مبادت کرو اوراس کے ماتھے کی کوشر بیک نشخمراؤ ، وو نماز کیں قائم کروجشیں اللہ تعالیٰ نے ان کے وقت پرفرش فریا ہے۔ اس لیے کران کے

ضائتُ كرنے بمن ہلاكت ہے۔ ( ۲۳۳۲ ) حَكَثَنَا اَبْنُ لَمُدْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الطَّبِحَي ، عَنْ مَسُوُّوقِ ، قَالَ :الْوِخَاطُ عَلَى الصَّلَاةِ ، الصَّلَاةُ ، ابَدُنِهِ :

(۳۳۳۲) حفرت مروق فرماتے ہیں کی نماز کی محافظت کا معنی بیے کداے وقت پرادا کیا جائے۔

( ٣٦٣٣ ) حَذَّتَنَا أَبُو خَلُلٍ الْاَحْمَرِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً ، قَالَ : مَا كَانَ الْاسُودُ إِلَّا رَاهِيّا ، يَتَحَلَّفُ يُرَى أَنَّهُ يُصَلِّى ، فَإِذَا جَاءً وَفُتُ الصَّلَاةِ أَنَاخَ وَلَوْ عَلَى الْمِجَارَةِ.

(۳۳۳۳) حکرت نثارہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسود قو ایک راہب ہی تھے۔ جب نماز کاوقت ہوتا تو ووفر رااس کی طرف رک پڑتے خدار مقر بر بعث میں ۱۶

خواہ پھر پر ٹیٹے ہوئے! ( ۲۳۲٤ ) حَذَٰثُنَا کَلِیدُ اِنْ مِشَامٍ ، عَنْ جَفْقَرِ اِنْ بُرْفَانَ ، قَالَ : کَتَبَ الْبَنَا عُمَرُ اِنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ عَرِى

اللّه بِن وَقُواْ مَا الْإِسْلَامُ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ ، وَإِقَامُ الصَّلَاقِ ، وَإِيمَاءُ الرَّكَاةِ ، فَصَلِّ الصَّلَاقِ الْوَصَلَّةِ عَلَيْهَا . (٣٣٣٣) حضرت جعفر من برقان كميت بين كه حضرت عمر من عبدالعزيز نه بمين الميد خلاكها جس من مكتوب تها: اما بعدا وين كا كمال اوراملام كم صفوفى الله تعالى بدائمان نماز قائم كرنے اور ذكر قوصية شن ہے۔ پس نماز ول كوان كے وقت براواكر واوران پر بابندى اختيار كرو

. ( ١٣٢٥ ) حَمَّلْنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا كَانَ فِي سَقَرٍ ، أَنْ يُصَلِّى الصَّلَاةَ لِوَقْجِهَا.

(۲۳۲۵) معفرت نّاه وفرماتے میں کد حضرت حسن کو بیات بہت پیندگی کد سفر میں مجی نماز وں کوان کے وقت پراواکریں۔ (۲۳۲۱) منظمت کا رکیفی عَنْ عَصْرَ بُورِ مُوسَی، عَنْ أَبِي جَعْفَمٍ، قال: فَلُتُ لَذَّ اِنَّى الْمَصَارَةِ اَفْصَالُ ؟ فَالَ بِفِي أَوْلِ وَلُهُتِ

هي معنف اين الي شيرمتر جم ( جلدا ) کي په منف اين الي شيرمتر جم ( جلدا ) کي په منف اين الي که ده که اين العداد ه (٣٢٣٦) حضرت عربن مویٰ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابدِ جعفر ہے کہا کہ کون ی نماز اضل ہے؟ انہوں نے فرمایا جوشروع

وقت میں بڑھی جائے۔ ٣٢٧٧) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِم بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ مُضْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ :السَّهُوُّ:

(۳۲۳۷) حضرت سعد فرماتے ہیں کہ وقت کو چھوڑ دینا بہت بڑی غلطی ہے۔

٢٢٢٨ كَدُّنَّا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَى الْمُمَرِيُّ ، عَنْ القَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ ، عَنْ بَمْضِ أَمَّهاتِهِ ، عَنْ أُمّ فَرْوَةَ ؛ أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَيُّ الْعَمَلِ ، أَوْ أَيُّ الصَّكَرَةِ ، أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ :الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَفَتِهَا. (٣٢٣٨) حفرت ام فروه نے تي پاك وَفِي الله عنوال كيا كدكون سائل ياكون ى فماز افضل ع؟ آب نے فرماً " فماز كواول

( ٩٢ ) فِي جَمِيْعِ مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ

وقت ميں اوا كرنا''

#### تمام نمازوں کے اوقات کا بیان

( ٣٢٧٩ ) حُلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّقَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، عَنْ حَكِيمِ

بْنِ حَكِيمٍ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنِّيْفٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُنِّيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ : أَنْنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَوَّتَيْنِ ، فَصَلَّى بِي الظُّهُوَ جِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ بقَدْر

الشُّرَاكِ ، وَصَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلَّ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَةً ، وَصَلَّى بِي الْمَغْدِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ، وَصَلَّى بِي الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ، وَصَلَّى بِي الْفَجْرَ حِينَ حَرُّمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّالِمِ ،

الْتُفَتَ إِلَىَّ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، هَذَا الْوَقْتُ وَقْتُ النَّبِيِّنَ قَلْك ، الْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْن الْوَقْتُن.

(تر مذی ۱۳۹ ابو داؤد ۳۹۱) (۳۲۳۹) حفزت عبدالله بن عباس تفاوی ایت ب که رسول الله مِنْفِقَاقِهَ نے ارشاد فرمایا که حفزت جرئیل نے بیت الله می دومرتبد میری امامت کرائی۔ انہوں نے مجھے ظہر کی نماز پڑھائی جب سورج تنے کے برابرزائل ہوگیا۔ پھر مجھے عصر کی نماز پڑھائی جب ہرچیز کا سابداس کے ایک مثل ہوگیا۔ پھر مجھے مغرب کی نماز پڑھائی جس وقت روز و دارافظار کرتا ہے۔ پھر مجھے عشاء کی نماز

رِدهائی جب شنق غائب ہوگیا۔ پھر مجھے نجر کی نمازاس وقت پڑھائی جب روز ودار کے لئے کھانا بینا ترام ہوجاتا ہے۔ پھرا گلے دن

وَصَلَّى بَى الْعَدَ الظُّهُرَ حِينَ كَانَ ظِلَّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَةً ، وَصَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلَّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ ، وَصَلَّى بَى الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّانِمُ ، وَصَلَّى بِي الْعِشَاءَ ثُلُّكَ اللَّيْلِ ، وَصَلَّى بِي الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ ، ثُمَّ المان المانية برخرم (طدا) كل المانية برخرم (طدا) كل المانية برخرم (طدا) كل المانية برخرم (طدا) مجعال وتت ظهر كى نماز يرها كى جب برچيز كاسايال كايك مثل بوكيا \_ پحر محصاس وقت عمر كى نماز يرها كى جب برچيز كاسايد اس کے دوشش ہوگیا۔ پھر مجھے مغرب کی نمازاس وقت پڑھائی جب روزہ دارافطار کرتا ہے۔ پھر مجھے عشاء کی نماز تین تہائی رات گذر جانے کے بعد پڑھائی۔ پھر مجھے فجر کی نمازاس وقت پڑھائی جب ردثنی ہوگئی۔ پھرمیر کی طرف متوجہ ہوئے اور فریایا''اے مجر! سدونت تم سے پہلے نبیوں کی نماز ول کا تھا ہمہاری نماز کا وقت بھی ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے۔ (٣٢١٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بَدُو بْنِ عُنْمَانَ ، عَنْ أَبِي بَكُو بْنِ أَبِي مُوسَى سَمِعَةُ مِنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ سَائِلًا أَنَّى النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ عَنْ مَوَافِيتِ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَرُدُّ شَيْئًا ، قَالَ : ثُمَّ أَمَرَ بلالًا فَأَفَامَ حِينَ انْشَقَّ الْفُجْرُ فَصَلَّى ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَفَامَ الصَّلاَةَ وَالْقَائِلُ يَقُولُ : فَذْ زَالَتِ الشَّمْسُ ، أَوْ لَمْ تَزُلُ ، وَهُوَ كَانَ أَعَلَمَ رِيْهُمْ، ثُمَّ أَمَرُهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُونَفِعَةٌ ، وَأَمَرُهُ فَأَفَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ ، وَأَمْرَهُ فَأَفَامَ الْعِشَاءَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ ، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ مِنَ الْفَدِ وَالْقَائِلُ يَقُولُ : قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، أَوْ لَمْ تَطْلُعُ ، وَهُوَ كَانَ أَغْلَمَ مِنْهُمْ ، وَصَلَّى الطُّهُرَ قَوِيبًا مِنْ وَقُتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ ، وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالْقَائِلُ يَقُولُ : فَذِ احْمَرَّتِ الشَّمْسُ ، وَصَلَى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَعِيبَ الشَّفَقُ ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُلُث اللَّيْلِ الْأَوَّلَ ، ثُمَّ قَالَ :أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْوَقْتِ ؟ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ وَقْتٌ . (مسلم ١٥٨- ابوداؤد ٢٩٨)

( ٣٢٨٠) معزت ابوموكی فاتلو فرمات بین كدايك فنص نے بى ياك يوفين الله انتات كے بارے ميں سوال كيا۔ آپ نے اسے تو کوئی جواب نددیا کیکن حضرت بلال کو تھم دیا تو انہوں نے اس وقت ا قامت کبی جب فجر طلوع ہوگئی تھی ۔ آپ نے اس وتت نماز پڑھائی۔ پھرانموں نے اس وقت اقامت کمی جب کینے والا کہتا تھا کہ سورج زائل ہوا ہی ہے یا ہونے والا ہے حالا تکہ وہ کشے والاسب سے زیادہ اوقات کو جانتا ہے۔ پھرعمر کی نماز کے لئے اقامت کا اس وقت کہا جب کے سورج ایھی بلندتھا۔ پھرمغرب کی نماز کے لئے اقامت کا اس وقت کہا جبکہ سورج غروب ہو گیا تھا۔ گھرعشاء کی نماز کے لئے اقامت کا اس وقت کہا جبکہ شغق غائب ہوگیا۔ پھرآپ نے اٹھے دن فجر کی نمازاس وقت پڑھائی جب کہ کئنے والا کہتا تھا کہ سورج طلوع ہوگیا ہے یانبیں ہوا۔ جبکہ وہ قائل سب سے زیادہ مواقیت کو جانیا تھا۔ پھر آپ نے ظہر کی نماز گذشتہ عصر کی نماز کے وقت کے قریب پڑھائی۔ اورعمر کی نماز اس وقت پڑھائی جب سمنے والا کہتا تھا کہ سورج سرخ ہوگیا ہے۔ پھرمغرب کی نمازشفق غائب ہونے سے پہلے پڑھائی اورعشاء کی نماز رات کے پہلے تبائی جھے کے گذرنے پر پڑھائی۔ پھر خریا نمازوں کے وقت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ جووقت ان دووقتوں کے درمیان ہو ہ نماز کا وقت ہے۔ (٣٢٤١) حَلَّنْنَا اِنْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَحْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ الذَّ لِلصَّّلَاةِ أَوْلاً وَاخِزًا ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَلَفِّ الظُّهْرِ حِينَ تؤولُ الشَّمْسُ ، وَإِنَّ آخِرَ وَفِيهَا حِينَ

يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعَصْرِ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ ، وَإِنَّ آخِرَ وَقُيْهَا حِينَ تَصْفَارُ

الشَّمْسُ ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقُتِ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغُرُّبُ الشَّمْسُ ، وَإِنَّ آخِرَ وَقِيْهَا حِينَ يَعِبُ الأَفْقُ ، وَإِنَّ أَوَّلَ \* وَقُتِ الْوَشَنَاءِ الآجِرَةِ حِينَ يَعِبُ الأَفْقُ ، وَإِنَّ آجِرَ وَلَتِهَا حِينَ يَنْسَفِفُ اللَّبُلُ ، وإِنَّ يَطُلُعُ الْفَجْرُ ، وَإِنَّ آخِرَ وَلِثِهَا حِينَ تَطُلُعُ الشَّمْسُ. (ترمذى اها. احمد // ۲۳۲)

یطلع الفجور ، و إن انجو و فوجها حین تطلع الشعمس. انر مدی ۱۵۱۱ احمد ۱/ ۱۳۳۲) (۳۲۷۱) حفرت ابو بربره وژوشو ب دوایت به که رسول الشریخافظافی استاد کرار آما که برنماز کاایک اول وقت بوتا ب اورایک آخر - - - - از سرای به میرود میرود برای میرود که ایران برای مرتوف به به میرود برخان میرود برای میرود برای میرود برا

وقت ہوتا ہے۔ ظہر کا اول وقت وہ ہے جب سوری زائل ہو جائے۔ ظہر کا آخری وقت وہ ہے جب عسر کا وقت وہ ہے ۔ عسر کا اول وقت وہ ہے جب عسر کا وقت واقع ہوا وراس کا آخری وقت وہ ہے جب سوری زر در ہوجائے ۔ مغرب کا اول وقت وہ ہے جب سوری غروب ہوجائے اوراس کا آخری وقت وہ ہے جب افتی خائب ہوجائے ، مشار کا اول وقت وہ ہے جب افتی خائب ہوجائے اوراس کا آخری وقت وہ ہے جب آ دگی رات گذر ہائے۔ نجر کا اول وقت وہ ہے جب فجر طور کا ہوجائے اوراس کا آخری وقت وہ

ب جب مورن طورًا ووط ـ -٣٤٢ كَذَتُنَا ابْنُ عُلَيَّة ، عَنْ عَوْضٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنْ أَبِي بَرْزَة ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْهُجِيرَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الأولى جين تَدْحُصُّ الشَّمْسُ ، ويُصَلِّى الْمُصُرِّ ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا الِنَّى رَحُولِ فِي أَفْصَى الْمَلِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّة ، قَالَ : وَنَسِيتَ مَا قَالَ فِي الْمَمْرِبِ ، قَالَ : وكانَ بَسُعَتِ أَنْ

رَحْيُورْ بِي الْحَمْدُ الْمُويْدُورْ السَّسَى الْعَنْدَةُ ، وَكَانَ يَنْفَقِلُ مِنْ صَلَاقِ الْفَلَاقِ حِينَ يَكُورْكُ الرَّجُلُّ جَلِيسَهُ ، وَكَانَ يُقُرُّأُ بِالسُّنِّينَ إِلَى الْمِمَةِ. (مسلم ٢٣٧ـ ابوداؤده ٢٠٠) يَقُرُّأُ بِالسُّنِّينَ إِلَى الْمِمَةِ.

۳۲۲۳) حضرت الا برزه کتے ہیں کہ نی پاک میلانظاۃ ظہری نماز اس دفت ادا کرتے تھے جب سوری درمیان آسان سے مغرب کی طرف ذاکل جوجا تا تفاد عصر کی نماز اس وقت پڑھتے جب ہم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے بعدا ہی مواری پر مدید کے کماز سے چکر لگا کر وائیں آ جا تا اور سورج انجی روڈٹی ہم سراہا ہمتا تھا۔راوی کتے بیٹی کہ انہیں نے خفر ب کا جووقت بیان کیا وہ شن مجول کیا اور صفور میلانظاۃ اس بات کو سحب سیحتے تھے کہ عشادی نماز کو قدر سے تا نجر سے پڑھیں کہ نماز سے اس وقت فارخ ہوتے ضب آئی ردشی ہوجائی کہ آ دی اسے ساتھ بیٹے ہوئے تھی کہ بچانے لگا تھا۔آپ میٹر نظافتہ فجر میں ساتھ سے کے سوئٹ آبات ک

تلاوت کیا کرتے تھے۔

٣٦٤٣) حَلَّنَا غُشَدٌ ، عَنْ شُعْمَة ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْراهِيمَ ، عَن مُحَكَّدِ بْنِ عَشْرِو بْنِ حسن، عَنْ جَابِرِ بْن عَبْدِاللهِ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى الظُّهُرِ بِالْهَاجِرَةِ ، وَالْمُصُرِ رَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ ، وَالْمُمُوبِ إِذَا وَجَنَتُ ، وَالْهِشَاءَ أَخِيَانًا يُؤَخِّرُهَا وَأَخِيَانًا يُعْجَلُ ، إذَا وَآهُمْ قَدِ اجْمَنَمُوا عَجَلَ ، وَإِذَا رَآهُمْ فَدْ الْبُطُؤوا أَخَرَ ، وَالصَّبْحَ، قَالَ : كَانُوا ، أَوْ قَالَ : وَكَانَ النَّيْقُ صَلَى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيها بِعَلَسِ. ( ٣٢٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَس ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُيلَ عَنْ صَلَاةِ الْفُجْرِ ؟ فَأَهَ بِلَالاً فَأَذَّنَ حِينَ طَلَعَ الْفَجُو ، ثُمَّ مِنَ الْغَلِدَ حِينَ أَسْفَرَ ، ثُمَّ قَالَ :أَيْنَ السَّائِلُ ؟ مَا بَيْنَ ذَيْنِ وَقْتْ. (۳۲۳۳) حفزت انس مٹاٹوے روایت ہے کہ نبی یاک مُؤلِفِیکا آپ کو کی نماز کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے حفزر۔

بلال كوهكم ديا كدوه اس وقت اذان ديس جب فجرطلوع موجائ اور پحرا محكادن اس وقت اذان ديں جب روثن موجائے \_ پحرآ، نے فرمایا کہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ فجر کا وقت ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے۔ ( ٣٢٤٥ ) حَلََّنْنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : حَلَّنِي خَارِجَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ زَبْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :حَدَّنَيْهِ حُسَيْنُ بْنُ بَشِير بْنِ سَلّْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : ذَخَلْت أَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٌّ ، أَوْ رَجُلٌ مِنْ آلِ عَلِيٌّ ، عَلَم جَابِرِ بْنِي عَبْدِ اللهِ فَقُلْنَا لَهُ :حَدَّثْنَا كَيْفَ كَانَتِ الصَّلَاةُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ؟ فَقَالَ :صَلَّم

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ حِينَ كَانَ الظُّلُّ مِثْلَ الشَّرَاكِ ، ثُمَّ صَلّى بنَا الْعَصْرَ حِينَ كَانَ الظُّلأ مِثْلَةُ وَمِثْلَ الشُّوَاكِ ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا الْمَغُوبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ صَلَّى بِنَا الْفُجُوَ حِينَ طَلَعَ الْفَجُو ُ ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا مِنَ الْفَلِهِ الظَّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَةُ ، ثُمَّ صَلَّـ بِنَا الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ إِلَى ذِى الْحُلَيْفَةِ الْعَنَقِ ، ثُمَّ صَلَّى إِ الْمَفْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّذِلِ ، ثُمَّ صَلّى بنَا الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ فَقُلْنَا لَهُ : كَيْفَ نُصَلِّى مَعَ الْحَجَّاجِ وَهُوَ يُؤَخِّرُ ؟ فَقَالَ :مَا صَلَّى لِلْوَقْتِ فَصَلُّوا مَعَهُ ، فَإِذَا أَخَرَ فَصَلُّوا

لِوَقْيَهَا ، وَاجْعَلُوهَا مَعَهُ نَافِلَةً ، وَحَدِيثِي هَذَا عِنْدَكُمُ أَمَانَةٌ فَإِذَا مِثُّ ، فإن اسْتَطَاعَ الْحَجَّاجُ أَنْ يَنْشَنِي ورور و فَلْيَنْبِشْنِي. (نسائي ۵۲۳) (۳۲۴۵) حضرت بشیر بن سلمان کہتے ہیں کہ میں اور محمد بن علی حضرت جابر بن عبد اللہ دیافتہ کے پاس حاصر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمیں رسول اللہ مُؤفِظِفَة كاطريقة نماز سكھا ديجئے ۔ انہوں نے فرمايا كه رسول اللہ مُؤفِظَة نے اس وقت ظهر كي نماز يوهي جب ہر چيز سایہ تنے کے برابر ہوگیا۔ پھر ہمیں عصر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سابیاس کے ایک مثل ہوگیا۔ پھر ہمیں مغرب کی نماز پڑھا، جب ورج غروب ہوگیا۔ پھرہمیں عشاء کی نماز پڑھائی جبشن غائب ہوگیا۔ پھرہمیں فجر کی نماز پڑھائی جب فجر طلوع ہوگئی۔ ر ا گلے دن ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سابیا س کے ایک مثل ہوگیا۔ پھر ہمیں عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سا ال کے دوشل ہوگیا۔ یہ نماز آپ نے میمن آئی دیر پہلے پڑھائی جس میں ایک سوار مغرب کی نماز تک تیز رفآر کے ساتھ مقام ذو انحلیفہ تک بنتی جائے۔ یجرآپ نے میمن مغرب کی نماز پڑھائی جب مورج خورب ہوگیا۔ پچڑجیں عشاہ کی نماز پڑھائی جب رات کا ایک تہائی حصہ گذر گیا۔ پچڑجیں دوشتی میں فجر کی نماز پڑھائی۔ ہم نے ان سے بچ پچا کہ ہم بچارج ہو اور جونماز وہ پڑھیں صالا تکدوہ تا فجر سے نماز پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جونماز دووقت پر پڑھے اس کے ساتھ پڑھوا وار جونماز وہ دیسے پڑھے، اسے آم وقت میں پڑھوا دوائل کے ساتھ نوائل کا نیت سے شرکی ہوجا کہ اور میرک یہ بات تجہارے پاس امانت ہے اگر میں مر بچھے مائے آم وقت میں پڑھوا دوائل کے ساتھ نوائل کا نیت سے شرکی ہوجا کہ اور میرک یہ بات تجہارے پاس امانت ہے اگر میں مر

( ٢٦٤٨ ) حَلَّانَا ابْنُ عَيْسَنَةَ، عَنِ الزَّهْرِیِّ ، عَنْ عُرْدَةَ ، قَالَ :اخْتِرَنِی بَشِیرُ بْنُ أَبِی مَسْعُودِ ، عَنْ أَبِیدِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :نَوْلَ جِبْرِيلُ فَأَنْتِينَ ، حَتَّى عَلَّمَ حَمْسَ صَلَوَاتِ. (بخاری احد، مسلم ٣٥٥) ( ٣٣٣٧) حضرت ابد معود وظافوے دوایت ہے کہ رسول اللہ بَرِقَافِ نے ارشاد فربایا کہ جرشُل عَلِیْفا ہیرے پاس آسے اورانہوں نے میری امامت کرائی۔ کیرانہوں نے پائچ نمازوں کا ذکر کیا۔

(٣٢٤٧) حَمَّنَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُكِبَّتَا ، عَنْ فَادَةَ ، فَانَّ : سَمِعْتُ أَبَّ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ ، عَنْ عَيْدِ اللهِ بْنِ عَشْرِو فَالَ: وَقُتُ الظَّهْرِ مَا لَمْ يَحْشُرُ وَقُتُ الْعَصْرِ ، وَوَقُتْ الْعَضْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَ الشَّمْسُ ، وَوَقْتُ يَسْقُطُ وَلْرِ الشَّفَقِ ، وَوَقْتُ لِيْشَاءِ إِلَى يُصْفِ اللَّيْل ، وَوَقْتُ الصَّبْحِ مَا لَمْ يَطْلُع الشَّمْسُ.

(۳۲۷۷) حفرت عبداللہ بن عمر وفر ماتے ہیں کہ ظہر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک عفر کا وقت ند ہوجائے مصر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک سوری زر دند ہوجائے مغرب کا وقت اس وقت تک ہے جب تک شفق زاگل ند ہوجائے اور مشاہ کا وقت آ دگی رات تک ہے۔ اور فجر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک سورج طلوع ٹر ہوجائے۔

( ٣٢٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، قَالَ :حَلَّنَا شُعْيَّةً ، عَنْ قَادَةً ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ: لَمْ يُولَعُهُ مُرَّيْنِ ، ثُمَّ رَفَعُهُ ، قَالَ :قالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثُمْ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثٍ غُنَادٍ .

(مسلم ١٣٣٤ احمد ٢/ ٢١٣)

(۳۲۴۸) ایک اور سندسے یونمی منقول ہے۔

( ٣٦٤٩ ) حَنْكُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بَنِ النَّحْمَانِ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَمْوِ فَالَ :آثَانَا كِمَابٌ عُمَرَ :أنَّ صَلُّوا الْفَجْرَ وَالنَّجُومُ مُمُنِّسَكَةٌ نَيْرَةٌ ، وَصَلُّوا الظَّهُرَ إِذَا وَاللّبِ النَّصْسُ عَنْ بَعْلِي السَّمَاءِ ، وَصَلُّوا الْمُصُرَّ وَالنَّشَمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ، وَصَلُّوا الْمُعْوِبِ حِينَ تَغُوبُ الشَّمْسُ ، وَرَحَّصَ فِى الْهِشَاءِ.

(٣٣٣٩) حفرت على بن عمرو كيت بين كدامار ، پاس حضرت عمر كاخط آياجس مين كمتوب تعاد فجر كى فماز كواس وقت پرهو جب ستارت در شن بول اورفطر آرب بول ، غلبر كى فماز اس وقت پرهو جب مورج وسط آسان سے زاكل بوجائے ، عمر كى فماز اس وقت پڑھو جب مورج سفیداوروژن ہو۔ مفرب کی نماز اس وقت پڑھو جب سورج غروب ہوجائے اور آپ نے عشاہ کی نماز مل رخصت دی۔

( ٣٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَسِب بْنِ أَبِي ثَامِتٍ ، عَنْ نَافِي بْنِ جُمِيْرٍ ، قَالَ : كَنَبَ عُمَرُ ابَلِي أَبِي مُوسَى : أَنْ صَلَّ الظَّهُرُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، وَصَلَّ الْعُصُرُ وَالشَّمْسُ بُيْضًا ُ حَيَّةٌ ، وَصَلَّ الْمُعْدِب إِذَا اخْتَلَطُ اللَّبِكُرُ وَالشَّهَارُ ، وَصَلَّ الْمِشَاءَ أَيَّ اللَّيْلِ شِنْتُ ، وَصَلَّ الْفُخْرِ إِذَا نَوْرَ النَّوْرُ.

( ۱۳۵۰ ) حضرت نافع بن جیرفر ماتے ہیں کد حضرت عمر نے حضرت ابوء دک کو خطانکھا جس میں کتوب تھا: ظہر کی نماز اس وقت پڑھو جب مورج زاکل ہو جائے ،عمر کی نماز اس وقت پڑھو جب مورج سفیداور چکھارا، مورس کی نماز اس وقت پڑھو جب رات اور دن ایک دومرے عمل طو انکس عشار کی نماز دات کو جب جا ہو بڑھ اوا ور فجر کی نماز اس وقت پڑھو جب رو فتی تجیل جائے۔

(٢٥٥٠) حَكَنْنَ وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَجَّدِ بْنِ عَفِيلٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :الظَّهُرُ كَاسْمِهَا ، وَالْعَصْرُ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ حَيَّةً، وَالْمَغْرِبُ كَاسْمِهَا، كُنَّا نَصَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ تَأْتِي مَنَازِلْنَا عَلَى قَدْرٍ مِبلٍ فَنَرَى مَوَافِعَ النَّبِلِ ، وَكَانَ يُعْجُلُ بِالْعِشَاءِ ، وَبُؤَخَّرُ ، وَالْفَهْرُ كَاسْمِهَا ، وَكَانَ يُعْلَسُ بِهَا. (احمد // ٢٠٠٠ عبدالرزاق ٢٠٩١)

(۳۲۵۱) دھڑت جا برقر باتے ہیں کُر ظہر اپنے نام کی طرح ہے۔ عصر کواس وقت پڑھنا ہے جب سورج روش اور چگدار ہو مغرب مجی اپنے نام کی طرح ہے۔ ہم رسول اللہ مُؤلفظۂ کے ساتھ مغرب کی آزاز پڑھا کرتے تھے بھر ہم ایک سمل کے فاسطے پراپنے مگروں ٹیں آجاتے اور بھر بھی ہمیں ایک ہم بھینئے کی دوری کے کہ بچڑی انظر آئی تھیں۔ آپ عشاء کی آزاد کھی جلدی اور بھی تا نجر سے پڑھا کرتے تھے۔ فجر اپنے نام کی طرح ہے اور مضور مُؤلفظۂ اسے اند چھرے میں پڑھا کرتے تھے۔

## (٩٣) مَنْ كَانَ يُغَلِّسُ بِالْفَجْر

#### جوحضرات فجرکواندهیرے میں پڑھا کرتے تھے

( ٣٠٥٢ ) حَلَّنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينَنَةَ ، عَنِ الزَّمْوِىّ ، عَنْ عُوْزَةَ ، عَنْ عَالَشَةَ ، فَالَتْ : كُنَّ يِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يُصَلَّينَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاقَ الصُّبِّحِ ، ثَمَّ يُرْجِعْنَ إِلَى أَفْلِهِنَّ فَلَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ.

(بخاری ۵۵۸ مسلم ۲۳۱)

(٣٣٥٢) حضرت عائشة ثافة عن أفراتي بين كه مسلمان مورتين رسول الله مِلْفِظِيَّة كسما تعد فجر كي نماز اوا كيا كرتي تعمين، بجراييد گھروں كولائتي و اتنا ندھيرا بودا كوائيس كوني بيچان ئين سكتا تقا۔

( ٣٢٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِي عَمْرِو ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ

﴿ مَعْنَا مِن لِيَشِيرَ ثِمَ ( عَلَمَ ) ﴿ هُلَ مِنْ مُوا مِنْ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللّ الله صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَلْكُ الْفُلُونَ فِي تَخُونُونَ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْفُلُونِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَيْ مَا

اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُصَلِّى الْفَجَرَ ، ثُمَّ يَخُوُجَنَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ مُتَلَقَّعات فِي مُرُوطِهِنَّ مَا يَغُوفُن مِنَ الْفَلَدِ

(۳۵۳) هنرے مائنٹہ ہی پینونر ماتی ہیں کدر سول اللہ شائنے فیجر کی نماز پڑھتے ، بھر مسلمانوں کی بیویاں اپنی چاوروں میں کپٹی مجدے ہار نگانتے میں آواند عمرے کی وجہے انہیں کوئی بھیان ٹیس سکاتھا۔

( ٢٦٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ ادْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :أَخْبَرَتِي الْمُهَاجِرُ ، قَالَ :قَرْأُتُ كِتَابَ مُحَدّرً إلَى أَبِي مُوسَى فِيدِ مَرَافِيتُ الصَّلَاقِ ، فَلَمَّنَا النَّهَى إلَى الْفَجْرِ ، أَوْ قَالَ :إلَى الْفَدَاقِ ، قَالَ : فَمْهُ فِيهَا بِسَوَادٍ ، أَوْ

بِفَلَسٍ، وَأَطِلِ الْقِرَاءَة.

یستنس در بین بھورا۔ ( ۳۵۵۳) حضرت مہا جر کئیج ہیں کہ بیل نے حضرت عمر کا وہ خط دیکھا ہے جوانہوں نے حضرت ایوموک کوکٹھا تھا اور اس میں نماز وں کے اوقات کا نثر کروکیا تھا۔ جب فجر کی نماز کاموقع آیا تو اس میں کٹھا تھا کہا ہے اندجیرے میں پڑھوا ور آ

( ٣٠٥٠) حَلَثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ حَبَّانَ ، قَالَ :سَحِعْتُ عَمْرُو بْنَ مَيْمُون الْأَوْيِتَ يَقُولُ: إِنْ كُشُتُ الْصَلِّى حَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْعَطَّابِ الْفَجْرَ ، وَلَوْ أَنْ النِي مِنْى لَلَاثَةَ أَذْرِع ، مَا عَرَفْتُهُ حَتَّى يَتَكَلَّمَ.

ان المست و مصلی مسلمات صفر ہیں استعمالیہ اولوں اولی بیٹی یسی ماریدادوج کا معرف مسلمی بیستام. (۲۵۵۵) عشر سام روز میں کی کہتے ہیں کہ میں مشترت عمر بن خطاب کے پیچیے فجر کی نماز پڑھا کرتا تھا۔ اس وقت اتنا اندجرا ہونا تھا کہ اگر میرا دنیا بھے نے تن کڑکے فاسلم پڑھی ہونا تو تیں اس کی آواز نے بیٹے اس بیٹیان ریسکیا تھا۔

( ٢٥٦٧ ) حَدَّلَنَا مَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ ، قَالَ : كَنَبَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَي عَبْدِ الْعَوِيدِ : أَنْ ٢٢ - ١١٠ ( وَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَبْدِ الْعَوِيدِ : أَنْ

خَکْسُ بِالْقَهُوْ. (۳۵۱) حفرت متصورین حیان کیتے ہیں کرحفرت عمرین عبدالعزیز نے عمدالحمیر کوخشائکھا کہ کجر کی نماز اندھیرے میں پڑھا کرو۔

(٣٥٧) محرّت مصورتان جيان ڪئيج ٻين ريفقرت مريمان جي اڪثر پرڪ ميوند ڪيا جي ايٽ ايٽ جي ريامازا انديوبر ڪئي ريو ها (٢٥٥٧) ڪڏڏنا وڙيجيءَ ۾ عن ۾ مسھو ۽ عن اُنهي سڏڪهان ۽ قال : ڪندنٽ الڙڪئي بي رُهمانِ عُندُهان ۽ فڪان النّاسُ

یکفکسور و بالفیخو. ( may ) حفرت ایوسلون کتیج بین کدیش نے حضرت عثمان کے ذیانے میں ایک لنکر کی خدمت کیا ہے، وہ فجر کی نماز اند جبرے

المارة على المارة المار

( ٢٦٥٨ ) حَدَّثَنَا يَحْى بُنُ سَعِيدِ الْفَطَّانُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَبَا مُوسَى صَلَّى الْفُجْرَ مِسَوَادٍ. ( ٣٦٨) منرتها بسكتٍ بِين كِيمِزِد اليمون فجرك فما ذائدجر \_ ثمن يزحاكر تے تھے۔

( ٣٢٥٠ ) حَلَثَنَا رَكِعٌ ، عَنْ زَافِعٍ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ ؛ آلَّهُ صَلَّى مَعَ ابْنِ الزَّبَيْرِ ، فَكَاءَ يُفَلَّسُ بِالْفَحْرِ ، فَيُنْصَرِفُ وَلَا يَعْرِفُ بَعْضًا بَعْضًا.

(٣٢٥٩) حفزت عمرو بن دینار کتبتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ نماز پڑھی ہے، وہ فجر کی نماز کواتے

المستندان الميشير ترج (طدا) والمستندان الميشير ترج (طدا)

اند حرے میں پڑھا کرتے تھے کہ نمازے فارغ ہونے کے بعد ہم ایک دوسرے کو پیچانے نہیں تھے۔

( ٣٦٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَبَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالْ : أَخْمَرَيْنَى عَبْدُ اللهِ بُنُ إِيمِ ، أَفَانَ : كُنَّا نُصْلَى مَعَ عُنْمَانَ الْفُجُّرِ ، فَنَشَعِرِ فَ ، وَمَا يَعْرِفُ بُعْضَنَا وُجُوهَ بَعْضِ .

(۳۲۱۰) حضرت ایا س فئی کمیتے ہیں کہ بم حضرت مثمان کے ساتھ فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے ،جب بم نمازے فارخ ہوتے توا تنا اندھیراہونا کہ بم ایک دوسرے کے چیرے کا پیمیان نیش سکتے تھے۔

## ( ٩٤ ) مَنْ كَانَ يُنُوِّرُ بِهَا وَيُسْفِرُ ، لاَ يَرَى بِهِ بأُسًّا

#### جو حضرات فجر کی نماز کوروثن میں ادا کیا کرتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہ سجھتے تھے

(٢٦٦١ ) حَمَّقَنَا أَنُو حَالِمٍ الأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَاصِيمٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ فَكَادَةَ ، عَنْ مَحْمُودٍ بْنِ لَيِمِدٍ ، عَنْ رَافِي بْنِ حَدِيدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَدْفِورُ ا بِالْفَكْجِ ، فإنَّهُ أَعْظَمُ لِلاَجْمِ.

(ابوداؤد ٣٢٧\_ احمد ٣/ ١٣٠)

(۳۲۱) حشرت دافع بن خدق کاپٹو ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ مُؤقفی نے ارشاد فر مایا کہ فجر کی نماز کورو ڈی میں پڑھا کرو، کیونکہ اس میں زیاد واجر ہے۔

(٢٦٦٢) حَمَّلُنَا رَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِهِمَ النَّبِيقِيّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلَّى الْفَنْجُرَ فِيقُرْأُ إِمَامُنَا بِالسُّورَةِ مِنَ الْمِينِينَ وَتَمَلِيَنَا فِيَابِنَا ، ثُمَّ نَثْلِى ابْنَ مَسْلُمُونِ فَنَجِدُهُ فِي الصَّلَاةِ.

۳۲۲) حضرت ابرا تیم تمی اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ ہم کمرکی نماز پڑھتے تھے، تباراالم محمین میں سے کی سورت کی علاوت کرنا تھا،اک وقت ہم اپنے معمول کے کپڑوں میں ہوتے ، تجرہم این مسعود دی ٹائ آتے تو وہ ایمی نماز بڑھ رہے ہوتے تھے ۔

( ٢٢٦٧ ) حَكَثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُيَنْدٍ ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ رَبِيعَةَ ؛ أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ : بَا ابْنَ النَّكَ بِ ، أَشْفِرُ بِالْفُهُو. ( ٣٣٧٣ ) حفرتنا في الخاون فرايا ' اسابن فإرا جُركِ نماز لودتَّى جما واكرو.

( ٢٦٦٤ ) حَلَّتُنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسُودِ ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُنَوَّرُ بِالْفَجْرِ.

(٣٢٧٣) حفرت عبدالرحمٰن بن اسود كيت بين كه حضرت ابن مسعود والله فجر كي نماز كوروثني عن اداكيا كرتے تھے۔

( ۲۰۱۰ ) مَذُكِنَّا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ أَبِي رَوْقِ، عَنْ ذِيَادٍ بِنِّ الْفَقَطِّى، قالَ زَرُالِّتُ الْمُعْسِيْنَ بْنَ عَلِيَّ أَسْفَوَ بِالْقَيْمِ حِلَّا. ( ۲۲۱۵ ) حفرت زیادین مقطع کیج میں گدش نے حضرت من بن کلی کود یکھا کہ انہوں نے فجر کی نماز کو بہت زیادہ روثنی میں اداک ا

🗞 معنداین الی شیرمتر جم ( جلدا ) کی کسی کی ایسال آن کسی کا معنداین الی شیرمتر جم ( جلدا ) کی کسی کا مساله آن کی کا مساله آن کی کسی کا مساله آن کی کا مساله آن کی کا مساله آن کی کا مساله آن کی کا مساله آن که کا مساله آن که کا مساله آن که کا مساله آن که کا که کا مساله آن که کا که کار ( ٣٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتْی ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِح ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ ، قَالَ :صَلَّى بِنَا مُعَاوِيّةً

بِغَلَسِ ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ :أَسْفِرُوا بِهَذِهِ الصَّالَةِ ، فَإِنَّهُ أَفْقَهُ لَكُمْ. (٣٢٦٧) معفرت جبير بن نفير كتبة بين كه دهفرت معاويه نے جمعي فجر كي نماز اند حير بے بيں پڑھائي تو حفرت ابوالدرداء نے فرمايا

کهاس نماز کوروشی میں پڑھو کیونکہ بیزیادہ مجھداری والی بات ہے۔

( ٣٢٦٧ ) حَلَثْنَا ابْنُ لُضَيْلٍ ، عَنْ رَضِي بْنِ أَبِي عَقِيلٍ ، غَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ رَبِيعُ بْنُ جُبَيْرٍ يَقُولُ لَهُ ، وَكَانَ هُؤَذَّنَّهُ : يَا أَبَا عَقِيلِ ، نَوَّرُ ، نَوَّرُ.

(٣٢٦٤) حضرت رئيج بن عقيل اپنے مؤ ذن کو تھم دیا کرتے تیے ''اے ابوقتیل! رو تُنی ہونے دو، رو تی ہونے دو۔

( ٣٦٨ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَتُوْرُ

(٣٢١٨) حصرت عبدالرحمٰن بن يزيد كتيم مين كه حضرت ابن مسعود واليو فجركي نماز كوروشي مين اداكيا كرتے تھے۔

( ٣٣٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يُسْفِرُ بِالْفَجْرِ.

(٣٢٦٩) حضرت عثمان بن الي مندفرمات جي كه حضرت عمر بن عبدالعزيز فجركى نمازكوروشي ميں اداكيا كرتے تتے۔

( ٣٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يُسْفِرُونَ بِالْفَجْرِ.

(۳۲۷۰) حفزت أعمش فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے اصحاب فجر کی نماز کوروشنی میں ادا کیا کرتے تھے۔ ( ٢٢٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدٍ الْمُكْتِبِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُنَوِّرُ بِالْفَجْرِ.

(٣٤٧) حضرت عبيد المكب كتبع مين كه حضرت ابرائيم فجركي نمازكوروشي مين اواكياكرتے تھے۔

( ٢٢٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَام بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ ، فَإِنَّكُمْ كُلُّمَا أَسْفَرْتُمْ كَانَ أَعْظَمَ لِلْأَجْرِ. (طحاوى ١٤٩)

کرو گےاس کا جرا تناہی زیادہ ہوگا۔

( ٢٢٧٣ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانُوا يُعِجُّونَ أَنْ يَنْصَرِفُوا مِنْ صَلَاةِ الصُّبُح ، وَأَحَدُهُمُ يَرَى مَوْضِعَ نَيْلِهِ.

(٣٢٤٣) حضرت محد فرماتے ہيں كداسلاف اس بات كو پسند فرماتے تھے كہ جب وہ فجر كى نمازے قار ، فم ہوں تو آئی روشی ہوكہ تیر چینکنے کی مسافت جتنی جگہ سے چیز نظر آ جائے۔

( ٢٢٧٤ ) حَلَّتُنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ :سَافَرْت مَعَ

عَلْقَمَةً ، فَكَانَ يُنُورُ بِالصَّبْحِ.

( ۳۲۷۴ ) حضرت بشر بن عروہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علقمہ کے ساتھ سنر کیاوہ فجر کی نماز کوروثنی میں ہو ھا کرتے تھے۔

( ٣٢٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَا أَجْمَعَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مَا أَجْمَعُوا عَلَى التَّنُويرِ بِالْفَجُرِ.

(۳۲۷۵) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِلْفِقِیْج کے صحابہ کا کسی بات پر اتنا اتفاق نبیں تفاجتنا اتفاق فجر کی نماز کوروثنی میں

یڑھنے کے بارے میں تھا۔

( ٣٢٧٦ ) حَلَّتُنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ نَفَاعَةَ بْنِ مُسْلِم ، قَالَ :كَانَ سُوَيْد بْنُ غَفَلَة يُسْفِرُ بالْفَجْوِ.

(۳۲۷) حفرت نفاعہ بن مسلم کہتے ہیں کہ موید بن غفلہ فجر کی نماز کوروثنی میں پڑھا کرتے تھے۔

( ٢٢٧٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وِقَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُنَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُنَّوُّرُ بِالْفَحْرِ.

(٣٢٧٧) حفزت وقاءفر ماتے ہيں كەحفزت سعيد بن جبير فجر كى نماز كوروشني ميں يڑھا كرتے تھے\_

( ٢٢٧٨ ) حَمَّلَنَا غُنْلَدٌ ، عَنْ شَمِّيَةً ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ ؛ أَنَّ أَنَّاسًا مِنْ أَصْحَابٍ عَبْدِ اللهِ كَانُوا يُسْفِرُونَ بصَلَاةِ الْفَجُرِ.

(۳۲۷۸) ایک آ دمی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے شاگر دنجر کی نماز کوروثنی میں پڑھا کڑتے تھے۔

( ٣٢٧٩ ) حَلَّتُنَا خُسَيْنُ بُنُ عَلِمٌ ، عَنْ زَائِلَةَ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، عَنْ خَرَشَةَ ، قَالَ :صَلَّى مُحمر بِالنَّاسِ الْفَجْر فَعَلَّسَ وَنَوَّزٌ ، وَصَلَّى بِهِمْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ.

(۳۲۷۹) حضرت خرشه فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے لوگوں کو نجر کی نماز اندھیرے میں بھی پڑھائی اور دوشنی میں بھی اوران دونو ں

کے درمیانی وقت میں بھی پڑھائی۔

( ٣٢٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَالِلَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : صَلّى الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ الصُّبْحَ فَغَلَّسَ وَنَوَّرَ ، حَنَّى قُلُتُ : فَلَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، أَوْ لَمْ نَطْلُعْ ، وَصَلَّى فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ ، وكَانَ مُؤَذَّنُهُ ابْنَ النَّبَّاحِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مُؤَذِّنٌ غَيْرُهُ.

(۳۲۸۰) حضرت عبدالملك بن عمير فرمات بين كه حضرت مغيره بن شعبه نے صبح كي نماز اند حيرے ميں بھي پڑھائي اور روثني میں بھی۔ یہاں تک کہ میں نے کہا کہ سورج طلوع ہوگیا ہے یا سورج طلوع نہیں ہوا!انہوں نے ان دونوں وقوں کے درمیان بھی فجر کی نماز ادا کی ہے۔ان کے مؤذن ابن النباح تھے،ان کے علاوہ ان کا کوئی مؤذن نہ تھا۔

( ٣٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَدُوسٍ ، رَجُلِ مِنَ الْحَيِّ ؛ أَنَّ الرّبيعَ ، قَالَ :نَوْرُ ، نَوُّرُ .

(۳۲۸۱) حفزت رئیج فرمایا کرتے تھے کے فجر کی نماز کے لئے روثنی ہونے دو، روثنی ہونے دو۔

المان البارية برتر المراد) المحالية المان المان

(٣٢٨٢) حَدَّلْنَا ابْنُ مَهْدِتْی ،عَنْ سُفْیَانَ ، عَنِ الرَّكَیْنِ الطَّنِّیّ ، قَالَ :سَمِعْتُ تَمِیمَ بْنَ حَفْلَمَ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النِّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ ،يَقُولُ :نَقُرْ ، نُوْرْ بِالصَّلَةِةِ.

(٣٢٨٣) حعزَ تِنْمَ بن عذلم جو كدا يك محالي بين فر ما ياكرت تح كدفجر كي نمازك لئے روخی ہونے دو، روشنی ہونے دو۔

( ٥٥ ) مَنْ كَانَ يُصَلِّى الظُّهُرَ إِنَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَلاَ يُبْرِد بِهَا

جوحفرات بیفرماتے ہیں کہ سورج زائل ہوتے ہی ظہری نماز اداکی جائے گی ،اسے ٹھنڈا

#### کرنے کی ضرورت نہیں

ر ٣٦٨٣) حَدَّلْنَا وَكِعَّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُيشٍ ، عَنْ ابْرُ اهِمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَانِشَةَ فَالَثُ : مَا وَأَيْثُ أَحَدًا كَانَ أَشَدَ تَعْجِيلًا لِلظَّفْدِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا أَبُو بَكُو ، وَلاَ عَمَرَ. وَأَيْثُ أَحَدًا كَانَ أَشَدَ تَعْجِيلًا لِلظَّفْدِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صُلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلا أَبُو بَكُو ، وَلا عَمَرَ .

(٣٨٣) حضرت عائشہ جي الله الله جي كه بين كه بين كه بين نے ظهر كى نماز بين رمول الله يَؤَيِّ نے زيادہ جلد كى كرتے ہوئے كى كونہ ريكھا، يرحفرت ابو كم كونه حضرت ممركو-

( ٢٢٨٤ ) حَلَمْنَا جَرِيرٌ ، عَنِ النَّبِينَى ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرٌ يُصَلِّى الظُّهُرَ حِينَ قَزُولُ الشَّمْسُ.

(٣٢٨٣) حضرت أبوعثمان كمتم بين كه حضرت عمر سورة كرز وال كے بعد ظهر كي نماز برها كرتے تھے۔

( ٢٢٨٥ ) حَنَّلْنَا وَكِيغٌ ، قَالَ :حَنَّلْنَا الْأَغْمَشُ ، عَنْ عَبِدِ اللهِ مِنْ مُوَّةً ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ :صَلَّى بِنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ الظَّهُرُ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ ، ثَمَّ قَالَ :هَذَا ، وَالْذِى لَا لِلَهُ غَيْرُهُ ، وَفُثُّ خَذِهِ الصَّلَاةِ.

(۱۳۸۵) حضر سروق کیتے ہیں کہ حضر سے عبداللہ با مسعود نے معین صورتے کے زوال کے بعد ظہر کی نماز پڑھائی اور قربایا که اس ذات کی تم اجس کے سواکوئی عمادت کے الاقتی نیس میں اس نماز کا وقت ہے۔

( ٣٢٨٦ ) حَدَّثَنَا أَلُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ مُسُلِم عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ :لَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ بَحَاءَ أَلُو مُوسَى ، فَقَالَ :أَنِّنَ صَاحِبُكُمْ ؟ هَذَا وَقُتُ كَذِهِ الصَّلَاةِ ، قَلْمُ يَلَثِثُ أَنْ جُاءَعَبُدُ اللهِ مُسْرِعًا ، فَصَلَى الطَّهُورُ

(۳۲۸۷) حضرت سروق فرہاتے ہیں کہ جب سورج زائل ہوگیا تو حضرت ابوسوی آئے اور فر ماً کی تجہارا امام کمہاں ہے؟ بیان نماز کا وقت ہے۔ اپنے میں جلد کی سے حضرت عبداللہ آئے اور ظہر کی نماز پڑھائی۔

( ٣٢٨٧ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، قَالَ :حَدَّثِنَى أَبُو الْمِسْفَالِ ، قَالَ :انْتَهَبُّت مَعَ أَبِى الِي أَبِى بَرُوةً ، فَقَالَ : حَدُّنْنَا كُمْثِ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْلَّى الْمُكُوبَةَ ؟ فَقَالَ : كَانَ يُصَلَّى الْهُجِرَ الْمَي هي معنى انتاني غيرتر (طدا) لهي هي هي هي هي المعالدة الله المعالدة الله المعالدة الله المعالدة الله المعالدة المعالدة المعالدة الله المعالدة المعال

مصوبی ۱۰ و بی رمین که حص مصصت. ( ۳۲۸۷) حضرت ابومنهال کیتم مین که شمل اپنه والد کے ساتھ حضرت ابو برز و کے پاک حاضر ہوا، میرے والدنے ان سے کہا

ر مسال کے بعد میں میں میں میں ہو دیت مات میں برور میں برور ہور برور برور برور برور میں میں میں کہ کہ میں کہ اس کو بھی بنا سے کدرمول اللہ میرنظی فرش نماز کیے اداکیا کرتے ہے جمر میا کے مضور میرنظی قلم کی نماز اس وقت اداکرتے تھے جب مورج ڈھل جاتا تھا۔

( ٣٦٨ ) حَفَثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِيْرَاهِمَ ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، فَالَتُ أَمُّ سَلَمَةَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَشَدَ تَعْجِيلًا لِلطَّهِرِ مِنكُمْ ، وَأَنْشَمْ أَشَدُ تَأْخِيرًا لِلْعَصْرِ مِنْهُ.

(ترمذی ۱۲۳ احمد ۲/ ۳۱۰)

(٣٢٨٨) حضرت ام سلمہ شاختان فرماتی میں که رسول الله مِؤْفِظَةَ عَبَر مِن تم ہے زیادہ تنجیل کرنے والے تنے، اور تم عسر میں حضور مُؤْفِظَ کے ناوہ تا تُجِرُکر نے والے ہو۔

( ٣٦٨٩ ) حَلَثُنَا يَحْتَى بنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شِهَابِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا هُرَيُرَةَ عَنْ وَفُتِ الظَّهُو ؟ فَقَالَ :إذَا وَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ يَصْفِ النَّهَارِ ، وَكَانَّ الظَّهُ بِيسَ الشَّرَاكِ فَقَدُ فَامَتِ الظُّهُرُ.

(۳۸۹) حضرت حبیب بن شباب اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ یمس نے حضرت الا بربرہ وٹائور کے ظبر کے وقت کے بارے پیمسوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جب نصف نہار کے وقت مورج زائل ہوجائے اور مرایہ تھے کے برابر ہوجائے تو ظهر کا وقت ہوگم ا

( ٢٣٨٠) حَمَّلْنَا كَبِيرُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَمْفَرٍ بْنِ بُرُقَانَ ، قَالَ : حَلَّنِي مَيْمُونُ بُنُ مِهْرَانَ ؛ أَنَّ سُويُد بْنَ عَفَلَمَّ كَانَ بُصَلِّى الظَّهُرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ الْحَجَّاجُ لاَ تَسْبِفُنَا بِصَلَابَنَا ، فَقَالَ سُويُد : فَلَا صَلَّبَتَهَا مَعَ أَبِى بَخْرٍ وَمُمَرَ هَكُمَا ، وَالْمُوثُ أَقُرْبُ إِنَّ مِنْ أَنْ أَدْعَهَا.

( ۱۳۹۰) حضرت میمون من مبران کیتے بین کد حضرت موید من خفلہ صورت کے ذاکل ہوتے قاظم کی نماز اوا کرلیا کرتے تھے۔ تجان نے انہیں پیغام بھوا کر کہا کہ ہم سے پیلے نماز نہ پڑھا کریں۔ حضرت موید نے جواب ش قر مایا کہ بیس نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تشاہدی سے ساتھ کو بھی نماز پڑگل ہے۔ تھے اس کا کو چھوڑ نے سے موت زیادہ بہندے۔

(٢٢٩) حَكَنَنَا أَنْ فَصَلْلٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ ، عَنْ أَيَى الْبُخْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ عُسر يَنْصُرِفُ مِنَ الْهُخُورِ فِي الْمُوِّرِ ، ثُمَّ يَشْكِلُونَ الْمُنْطَلِقَ إِلَى قَبَاءَ فَيَجِدُهُمْ يُصَلَّونَ

۔ بر سرت کا ماری کا ماریکی سرت استوں میں میں سات سیستسیں۔ (۳۲۹۱) حضرت اوالکشر کی فرماتے میں کد گرمیوں میں حضرت مم رہائٹو ظمیر کی نماز پڑ ھاکر آبا می طرف جاتے تو دہاں لوگ انجمی نماز ظهر پڑ ھدے ہوئے تھے۔

( ٢٦٩٢ ) حَلَّتُنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبُدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةً ، قَالَ: كَانَ

بِلاَّلْ يُوِّذُنُّ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ. (مسلم ١٨٨ ابوداؤد ٢٠٠١)

(٣٢٩٢) حضرت جابر بن سمر وفر ماتے جیں کہ حضرت بلال سورج کے زوال کے بعداذ ان دیا کرتے تھے۔

( ٣٢٩٣ ) حَلَمَانَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صَعِيدٍ بِنِ وَهْبٍ ، عَنْ خَبّاب ، قَالَ :شَكُونَا الِمَ وَلَمُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الصَّلَاةَ فِي الرَّمْضَاءِ ، فَالْهُ يُشْكِنَا. (مسلم ١٨٩- احمد ١٥/ ١٠٨)

(۳۶۹۳) حفرت خباب فرماتے میں کہ ہم نے ہی پاک پیر تھے ہے شکایت کی کرشد پیرگری میں نماز پڑھنا مشکل معلوم ہوتا ہے، کین حضور مُؤخِفِظ نے امار کی اس شکایت کو قبل مذہر بالما۔

( ٣٦٨٤ ) حَذَثْنَا عَبَادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ مُحَقَّدِ بْنِ عَمُو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ جَابِر بْنِ عَبُو اللهِ ، قَالَ : كُنُتُ أَصَلَى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهُرُ ، فَاخَدُ قِصَدَهُ مِنَ الْحَصَى أُحَوِّلُهَا إِلَى الْكُفُّ الأَخْرَى حَتَّى يَبْرُدُ ، ثُمَّ أَصَعُهُا لِجَينِي حِينَ أَسْجُدُ ، مِنْ شِذَةِ الْحَرْ.

(ابوداؤد ٢٠٠١ - احمد ٢ / ٢٢٧)

(۳۲۹۳) حضرت جابر بن عبدالله فرماتے ہیں کہ میں نے ہی پاک بیٹھنے کے ساتھ ظیم کی نماز پڑگی ہے۔ میں شدید گرکی کی وجہ ہے ایک منح تکر میں کی پڑتا اوراسے پہلے ایک تھیلی میں اور پھر دو مری تھیلی میں رکھتا تا کہ وہ شنڈی ہوجا کمیں، پچر میں انہیں مجدم کرتے وقت اپنی چنانی کی چکہ رکھتا تھا۔

ر ( ٢٢٥٥ ) حَنْثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةُ ، عَنِ الْأَعْمَىٰ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّى مَعَهُ الظَّهُرَ أَخْيَانًا نَجِدُ ظِلَّا نَجُلِسُ فِيهِ ، وَأَخْيَانًا لاَ يَجِدُ ظِلَا نَجِلُسُ فِيهِ .

(rrao) حفرت ابراہیم فرباتے ہیں کہ بم حضرت عاقد کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھتے تھے بھی تو ہمیں سامیل جاتا جس میں ہم پیلھتے اور بھی ہمیں چینے کے لئے سامید ندلما۔

( ٣٣٩٠ ) حَكَاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُينْرٍ ، عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ :صَلَّى بِنَا عَبُدُ اللهِ وَإِنَّ الْجَنَاوِبَ لَنْقُؤُرُ مِنْ شِذَةِ الرَّفَطَاءِ.

(٣٣٩٧) حضرت شخف بن ما لک کتبتے ہیں کەحضرت عبداللہ نے تہیں ظہر کی نماز پڑھائی اس وقت شدیدگری کی وجہ سے نٹریاں ' ادھرادھراتھیل رہی تھیں ۔

(٢٦٩٧) حَلَثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ أَبِي الْعَنْبُسِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبِي ، قُلْتُ :صَلَّتَ مَعَ عَلِمٌّ ، فَأَخْبِرُنِي كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهُرِ ؟ فَقَالَ :إذَا زَالتِ الشَّمْسُ.

(٣٢٩٥) حفرت الوالتنهس كيت بين كديش في اين والد ب موال كيا كدآب في حفرت في زوائد كي ما تصفار برهي ب، جيد بتائج كدوه فهر كاماز كيم برحث تعي انهول في بما يا كدومورن كذا أل وحت قل ظهر كاماز بره ليت تق- هِي مَسْفَ اَنَا الْمِثْدِيرَ بِمُ (طِدا) ﴾ ﴿ اللهِ هَا لَنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا ( ۲۹۸ ) حَلََّكُ اللهُ عَمْدُ أَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ جُفَفُرًا عَنْ وَفُوتِ الظَّفْرِ ؟ فَقَالَ : إِذَا زَالْتِ الشَّمْسُ ، ذُمَّ قَالَ :

( ۱۹۹۸) ختنه ختین بن نیوی ، فن ، حسب جسمو ، من وقب مسهو ؛ عن ، زما راس، مسمس ، مم من . تسمّعُ ، لأن يُؤخّرُهَا رَجُلٌ حَتَّى يُصلَّى الْمُصَرِّ خَيْرٌ لَمُ مِنْ أَنْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ أَنْ تُؤُولُ الشّمس.

(۳۶۹) حضرت حسین بن علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جعفر سے ظهر کے وقت کے بارے بیں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کد جب سودن زاکل ہوجائے۔ پھر فرمایا کہ غورسے من لوکہ آ دمی ظهر کی نماز کو انتا مؤ قرکر دے کہ عمر کی نماز کاوقت ہوجائے ،اس ہے بہتر ہے کسودن کے ذوال سے بہلے ظہر کی نماز بڑھ ہے۔

# ( ٩٦ ) مَنْ كَانَ يُبَرِّدُ بِهَا وَيَقُولُ الْعَرِّ مِنْ فَيْعِ جَهِنَّمَ

جود حضرات فمرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز کو ٹھنڈرا کر کے پڑھا جائے گا کیونکہ گرمی جہنم کی پھونک ہے ( ۱۳۹۹ ) حَدَّثَنَّ اللَّهِ مُمَّاوِيَّة ، عَنِ الأَعْمَشْقِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ النَّعُذُونِّ ، قالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : أَبُورُوا بِالصَّلَاقِ ، يَشْنِي الطَّهُلُو ، فِيْنَ شِدَةً الْحَرُّ مِنْ فَيْح جَهَيَّةً .

(بخاری ۳۲۵۹ احمد ۳/ ۵۹)

(۳۲۹۹) حضرت ابوسعید خدری الثانی سے دوایت ہے کہ رسول اللہ بیٹونی فیلے آر شاوفر مایا کہ ظہر کی نماز کو خشارا کر کے پرسو کیونکہ گرف کی شدت جہنم کی چونک ہے۔

( ٣٣٠٠) حَلَّتُنَا عَلِيكٌ بْنُ مُسْهِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَبْلَى ، عَنْ عَطاءٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً ، فَالَ : فَالَ نِبِيَّ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ :أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ ، فَإِنَّ حَرَّ الطَّهِيرَةِ مِنْ قَبْحِ جَهَتَّى. (بخارى ٥٣٠. مسلم ٣٣٠)

(۳۳۰۰) حضرت الا برَرِه وَتِنْوَ بِ رِدايتَ بِ كِرِسِلَ اللهُ رَئِينَ اللّهِ عَلَى الرّهُ وَلِمَا كَمَ شَهِ كَ مُمَا زَوَ فِسْفَةَ اكر بَرِ مِو كِونَكِهِ وَوَ بِهِ مِنْ گرفی جَهَ کی گھونک ہے۔

(٣٢٨) حَنْفَنَ شَبَابَةُ بُنُ سَوَّادٍ ، عَنْ شُعْبَةً ، قَالَ :حقَّقَا الْمُهَاحِرُ أَبُّو الْحَسَنِ ، قَالَ : سَيِعْتُ زَيْدُ بْنَ وَهُبِ يُحَدُّثُ ، عَنْ أَبِى ذَوْ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي مَسِيرٍ فَأَوَادَ بِلِالْ أَنْ يُؤَذِّقُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ :أَنْرِدْ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ ، فَقَالَ :أَنْبِوْدُ ، حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ النَّلُولِ ،

على له رسول الله على الله عليه وسلم : الرد ، تم اواد ان يؤدن ، فعال : البرد ، حتى راينا في التلول ، ثُمُّ أَذَّنَ قَصَلَى الطُّهُوَ ، ثُمُّ قَالَ : إِنَّ شِلَةً الْحَرُّ مِنْ قَبْحٍ جَهَنَّمَ ، فَإِذَا اشْتَذَ الْحَرُّ عَلَيْرُ دَا بِالصَّلَاقِ.

(بخاری ۵۳۵ مسلم ۵۳۱) د ده د د د د ک عمیدا به کفته کاری در د شده در دارد.

(rr+۱) حضرت ابوذر ففاری دیشورے روایت ہے کہ ہم رسول الله مِنْوَقِیْقِ کے ساتھ ایک سفر بیں تنے ، حضرت بلال نے اذان دینے کا ادادہ کیا تو رسول الله بینونین نے ان سے فر بلا کہ ششا ہوئے دو۔ چھو دیر بعد پھرانہوں نے اذان دینے کا ارادہ کیا تو حضور مِنْوَقِیْقِ نے مجرفہ بلا ذرا مختل ہوئے دو۔ بیال تک کہ ہمیں نیلوں کا سایہ نظر آنے لگا۔ پھر انہوں نے اذان دی ادر المستنسان الياشير تركم (طدا) كي المستنسل المستنس

آپيئ<u>ۇنغۇخ</u> ئىلىم كى ئىمازىزە ھائىك ئىرفى ياكىرى كى شەرەجىنىم كى ئىمونىك ہے، جب گرى زيادە بدۇ قىماز كوفىندا كرك پزھر ( ٣٠٦٠ ) خَدْنْنَا اللهُ كُلْصَنْدْنِ ، عَنِ الْمُحسّنِ ، ئىن عُنْشِدْ اللهِ ، عَنْ أَبِي بَكُمِ ، ئىن أَبِي مُوسَى ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : أَنْرِدُوا بالصَّلَاقِ.

(۳۳۰۲) حضرت ایوموکی دیناد فرمایا کرتے تھے کہ ظہر کی نماز کوشنڈا کرکے پڑھو۔

(٣٠x) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهُورٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَنْي الرَّحْمَنِ بْنِ سَّبِطٍ ، قَالَ : اَذَّنَ أَبُو مَحْدُورَةَ بِصَلَاةِ الطَّهُورِ بِمَكَّةَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَصُّرُتُك يَا أَيَّا مَحْدُورَةَ اللِّي سَمِئْتُ ؟ قَالَ : نَكُمْ ، تَحَرُّدُ لَك يَا أَمِيرَ الْمُنْوِمِينَ لَاَسْمِعَكُمْ ، فَقَالَ تَمْ عُرَّدُ : يَا لَهَا مَحْدُورَةَ ، إِنَّك بِأَرْضِ شَهِينَةِ الْحَرِّ ، قَالٍ ذِي

(۳۳۰۳) معنزے عبدالرحمٰن بن سابط فرماتے ہیں کہ حضرت ایونکو ذورہ نے مکہ شی ظہر کیا آد اُن دی قو حضرت عمر نے ان سے فرہ یا کرا سے ابونکو ذورہ آکیا بھی نے انگی تہماری آواز ٹی ہے۔ انہوں نے کہا تی ہاں ، اے ایم الملومشن ایس نے اپنی آواز اس لئے بلند کیا تا کہ آپ من کے سرے حضرت عرفی ایونکو ذورہ تم کوششا کیا کرتے تھے۔ ظہر کی ان کو کھٹر اکر لیا کرد اس کے بعدے حضرت ایونکو ذورہ تم کوششا کیا کرتے تھے۔

. ( ٢٠٠٤ ) حَكَثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنِ الْجُرَيْدِ فَى ، عَنْ عُرُوقً ، عَنْ عَيْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي هُرِيُّرَةً ، قالَ :الْحَرُّ ، أَوْ شِدَةُ الْحَرُّ مِنْ لَفِح جَهَتْمَ ، فَابُرِ دُوا بِالظَّهْرِ .

(٣٣٠٣) حفرت ابو بريره والله فرمات مين كركري كي شدت جنم كي جوبك ب،ظهري فماز كوشندا كرك پرها كرو-

( ٣٠.٥ ) حَلَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِهِ اللهِ الْآسَدِيْ ، قَالَ :حِلَثَنَا يَشِير بُن سَلْمَانَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ صَفُوانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :أَبْرِدُوا بِصَلَاقِ الطَّهِرِ ، فَإِنَّ جِلَةَهُ الْحُرُّ مِنْ فَبْحِ جَهَنَّمَ.

(۱۳۲۵) حضرت مفوان سے دوایت ہے کدرمول اللہ بیٹھنے نے ارشاد فر مایا کہ ظہر کی نماز کوششدا کر کے بڑھا کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہم کی مجو تک ہے۔ شدت جہم کی مجو تک ہے۔

(٣٣٨) حَدِّثَنَا وَكِيعٌ، فَالَ :إسْمَاعِيلُ، عَنْ فَيْس، فَالَ : كَانَ يُقَالُ : أَبُرِ دُوا بِالظَّهْرِ فِإِنَّ أَبُوابَ جَهَنَّمَ تُفَتَّحُ. (٣٠٠١) حَدِّثَ فِي فَرِماتِ مِن كَرِظْمِ وَحَشْرًا كُم يَوْمِ كِينَا، الروت جَنِم كِدواز كِلوكِ بات بين-

(٣٠.٧) حَدُّنْنَا وَرَكِعٌ ، قَالَ :حَدِّنْنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ مُنْلُورٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :أَبْرِدُوا بِالظَّهْرِ ، فِإِنَّ ضِدَةَ الْحَرِّ مِنْ فَلِح جَهَنَّمَ.

(٣٣٠٤) حفرت عمر زائلة فرماتے ہیں كه ظبر كو تصندا كركے پڑھو كيونك كرى كامشدت جبنم كى بھونك بـ

# ( ٩٧ ) مَنْ قَالَ عَلَى كُوْ تُصَلَّى الظُّهُو ُ قَدَمًا ؟ وَوَقَّتَ فِي ذَلِكَ

# ظهر کی نماز کتنی دریتک پڑھ جا سکتی ہے؟ یعنی اس کا وقت کیا ہے؟

(٣٠٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ فَصَلُّلٍ ،عَنْ لِيَى مَالِكِ الاَشْجَعِيِّ ، عَنْ كَلِيرِ ثِنِي مُدْوِلٍ ، عَنِ الْاَسْوَدِ بَنِ يَوْبِدَ ، قالَ : قَالَ عَبُدُ اللهِ :زَّ أَوَّلَ وَقُمِتِ الظَّهْرِ أَنْ تَشَكَّرَ اللَّي فَتَصَيْفَ فَقَيْمٍ بَلَى خَمْسَةِ أَقْدَامٍ ، وَإِنَّ آوَّلَ الوَّفْتِ الاَجْرِ حَمْسَةُ أَقْدَامٍ لِلَى سَبْعَةِ أَقَدَامٍ ، أَظَّنَّهُ قَالَ بِهِى الشَّنَاءِ.

(۳۳۰۸) حضرت عكيد الله ظائون فرمايا كد ظهر كا اول وقت بدب كرتم اپنج لقد مول كي طرف ديكيوه اگر تمين سے پانچ نقد مول كالدارة ، وقويداول وقت ب اوراس كا آخر كي وقت بدب كرتم اپنج باول كود يكيواور پانچ ب مات قد مول كالدارة ، ور

هندر تا امودین بزید کمیتے تیں کہ میرے خیال میں میدبات سردیوں کے بارے میں فرمائی۔ وہ جوں کہ آؤٹی ارڈ کر کئی کئی کہ بھر کر بھر تھے کہ مورک تھا کہ جوزی کو بر کر کئی ہورائی وہ میں تھ کئی ہورٹ

( 37.4 ) حَذَثَنَا ابْنُ فُصْدُلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، قَالَ : كَانُوايُصَلَّونَ الظَّهُرَ وَالظَّلَّ قَامَةٌ. ( 78.9 ) حفرت نمادهٔ مرائح بين الماف ظهر كم نمازاس وقت مِرْ حصّ تيح بجبرسابية كم بوتا تيا.

(٣٣٠) حَدَّثَنَا حُسَنُنُ بُنُ عَلِيَّ ، عَنْ زَلِلَّهُ ، عَنْ مَّنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُصَلَّى الظُّهُرُ إِذَا كَانَ الظُّلُّ لَلَاثَنَّ أَذْرُعٍ ، وَإِنْ عَجَلَتْ بِرَجُلِ حَاجَةٌ صَلَّى قَبْلَ ذَلِكَ ، وَإِنْ شَفَلَهُ صَيِّءٌ صَلَّى بَعُدَ ذَلِكَ ، قَالَ زَلِيدَةُ : قُلُتُ لِمُنْصُّورٍ : أَلْبُسَ إِنَّهَا يَكُنِى ذَلِكَ فِي الصَّيْفِ ؟ قَالَ : بَلَى.

(۳۳۱۰) حفرتُ ابرالیم فرائے بین کہ جب کی چیز کا سایے فاد دان ہوتو اس وقت تک ظبری نماز ادا کرنی چاہئے۔اگر کی آ دی کو جلدی ہوتو اس سے پہلے ادا کر لے ادراگر کوئی مجبودی ہوتو اس کے بھدادا کر لے۔زائدہ کتبے بین کہ میں نے مفسورے یو چھا کہ یہ ان کا مراد کرمیوں سے موم من ٹین تنتی 7 قوانمیوں نے جواب دیا کہ تی ہاں۔

(٣٣١) حَلَّنْنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُغَبُة ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ إَبْرُاهِمِهِ ، قَالَ : كَانَ يَقَالُ :إِذَا كَانَ طِلُّ الرَّجُلِ فَلَاقَةَ أَذْرُعٍ فَهُوَ وَفُّتُ صَلَاقِ الظَّهُرِ.

(۳۳۱۱) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جبآ دی کا سابیتین ذراع ہوجائے تو پیظبر کی نماز کاوقت ہے۔

(٣٣٢ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْوَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ :صَلَّبَت مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَأَرَدُت أَنْ أَقِيسَ صَلاَتَهُ ، فَفَطِنْتُ لِظِلْمَى فَفِسُنَةً ، فَوَجَدْتُهُ كَائِمَةُ أَذُرَّع.

(۳۳۱۲) حضرت ایونگلز کہتے ہیں کہ میں نے حضرت اُناس محر والبڑے کے ساتھ نماز پڑھی اور میں نے اراوہ کیا کہ میں ان کی نماز کا اندازہ لگا کاں۔ میں نے نماز کے بعد اپنے سائے کونا پاتو وہ تمین ذرائ تھا۔

( ٣٣١٢ ) حَدَّثَنَا فَضُلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، فَالَ :حَدَّثَنَا خُرَيْتُ بْنُ السَّائِبِ ، قَالَ :سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ عَنْ وَفُتِ

هُكُرِ مَنْسَانَ بَالْبَيْدِ ترَجُ (طِدا) ﴿ هُلَا اللَّهُ مُؤَدِّدُ أَذْرُ عَلَى اللَّهُ مُلِكَ مُثَلِّقَ الظَّهُرُ. صَلَاقِ الظَّهُرِ ؟ فَقَالَ :إذَا كَانَ ظِلْمُ أَنْرُقَةً أَذْرُعَ فَذَاكَ جِنَ يُصَلِّقِ الظَّهُرُ.

صرو المعلوب فی الله این حله در به ادر ع قدات چین تصلی الطهر. (۱۳۱۳) مطرت حریث بن سائب کتے بین کدش نے تھر بن سرین سے ظہر کے وقت کے بارے ش سوال کیا تو انہوں نے

فرمایدب برچیز کامایی تمن دراع دو جائے تو آس وقت ظهری نماز ادا کی جائے گی۔ فرماید جب برچیز کامایی تمن دراع دو جائے تو آس وقت ظهری نماز ادا کی جائے گی۔

( ٢٣٠٤ ) حَلَقُنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكُيْنِ ، قَالَ : حَلَقَنَا خُرِيْتُ بُنُ السَّالِبِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ وَفْتِ الظَّهْرِ ؟ فَقَالَ : وَذَا زَالَ اللَّهُ مُرِّعَةً مُمَّارًا وَالَّذِي مُؤَالًا حَدِيثُهُمُ اللَّهِ الْعَلْمِ ؟

فَقَالَ :إِذَا ذَالَ الْفَيْءُ عَنْ طُولِ الشَّيْءِ فَلَالَا حِينَ تُصَلَّى الظَّهْرُ. (٣٣١٣) منرتريت بن مائب كمّ بين كدمش نے حجر بن ميرين حقيم كودت كے بارے مش موال كيا توانبوں نے

فرما یا کدجب کسی چیز کا سایداس کے طول سے زاکن ہوجائے تو اس وقت ظهر کی نماز ادا کی جائے گی۔ ( ۲۲۰۵ ) حَدَّثَنَا وَ رَجِيعٌ ، وَمُعَادُ ، کِلاَهُمُا عَنْ عِمْدُوانَ فِي حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَوِ ، قالَ : لَيْسَ الْوَقْفُ مُمْدُودًا ؟

گالشَّراكِ ، مَنْ أَخْطأَةُ هَلكَ. (٣٣١٥) حنزت اينگلوفرياتے مين كرفماز كاوقت تىجى الحرح لمبانيين ہوتا، جسنے اس مِنْ فلطى كى ووہلاك ہوگيا۔

# ( ٩٨ ) مَنْ كَانَ يُعَجِّلُ الْعَصْر

# جوحفرات عصر کی نماز کوجلدی پڑھا کرتے تھے

( ٣٧٦ ) خِلَثَنَا سُفْيانُ بُنُ عُنِيْنَةَ ، عَنِ الزَّهْوِيِى ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، فَالَثْ ؛ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يُصُلِّي الْعُصْرَ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِي خُجْرَتِي ، لَمْ يَشْهِرِ الْفَيَّةُ بِعُدُّ. (بخاري arc. ابوداؤد ٢٠٠٠)

(۳۳۷) حضرت ما کشہ فٹاہنٹونا فرباتی ہیں کہ رسول اللہ فیٹھنے عسر کی نماز کواس وقت پڑھتے تھے جب کہ سورج میرے جمرے میں طلوع ہوتا تھا اور سائے ایسی تک ظاہر نہیں ہوئے ہوتے تھے۔

(٣١٧) حَدَّثُنَا جَرِيرُ بُنُ عَلِد الْحَوِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِيقِي بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ أَبِي الْأَلْيَضِ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْشَاءُ مُحَلَّفَةٌ ، ثُمَّ آتِى عَشِيْرَى فِى تجانبِ الْمَدِينَةِ لَمُ يُصَلَّوا فَاقُولُ : مَا يُجْلِسُكُمْ ؟ صَلَّوا ، فَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ.

(احمد ۳۳ / ۳۳۳ دارقطنی ۱۰)

(۳۳۱۷) حفرت انس چانو فرماتے ہیں کہ نی پاکستر کی فقائد میں وقت پڑھتے تھے جب کہ سوری صفیداور واضح ہوتا تھا۔ پھر ٹی مدینہ کے کنارے شن اسپے گھر والوں کے پاس آتا تھا کیان انہوں نے ابھی بکٹ نماز ٹیس پڑھی ہوتی تھی۔ شن ان سے کہتا

ر المارية على المواجعة المواجع المرتبين كل يزية بطما المواجعة والمواجعة المواجعة ا وَقُتِ الْعَصْرِ ؟ فَكَتَبَ إِلَىَّ أَنْ صَلَّ الْعَصْرَ إِذَا كَانَتِ النَّسْمُسُ بَيْنَ النَّفَيِّنِ. (٣٦٨م) حطرت عبدالرحمٰ بمعظم كتبع بين كه مِن خصرت عمرة يَلِّ كوعمرك فازكا وقت دريافت كرنے كے لئے خطاكھا تو

انهوں نے جھے جواب میں کہا کہ جب سورج وونول شقوں کے درمیان جوتو عمر کی نمازادا کرنو۔ ( ۱۳۹۹ ) محدّثَثَنَّا ابْنُ عُلَکَةَ ، عَن ابْنِ جُرِیْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : کَانَ ابْنُ عُمَرٌ یَصَلَّی الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَیْصَاءُ نَقِیّةٌ ، یُصْحِلْهَا مَرَّةً ، رَبِیِّ خُرِهَا اُخْرِی.

یعجبابھا مرہ ، ویؤخرہا اخوری. (۳۲۹) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ مفرت این عمر دینی عمر کی فمازاس وقت ادا کیا کرتے تھے جب کہ مورج مفیداور دائتے ہوتا تھا، دو کھی اے جلد کی ادا کرتے اور کھی تا ٹیر ہے ادا کرتے تھے۔

علاماً كالمستبدين وتساور في المريضة والمستبدين والمستب

۔ (۳۳۲۰) حضرت میشد فرماتے میں کد معرکی نمازاس وقت ادا کی جائے گی جبکہ سورج سفید اور زعدہ ہواور سورج کی زعد گی یہ ہے کہ حمیمیں اس کی چش محمول ہو۔

"بيراس بي من سوريو. ( ٢٣٣٠) حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْمَتِ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ أَبِي النَّجَائِيقِ ، عَنْ رَافِع بْنِ حَدِيجٍ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلَّى مَمَ دَسُو اللهِ صَلَّا اللَّهُ عَلَّهُ مَنَاكُ ، لَكَ تُنْجُدُ النَّجُ ، يَنْ أَنْهِ رُعَا مَا أَكُونَ اللهِ

مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ نَنْعَرُ الْجَزُورَ ، فَنَفْيِسمُ عَشَرَةً الْجَزَاءِ ، ثُمَّ نَظُمُّ ، وَثَاكُلُ لَحُمَّا نَضِيجًا قَلِّ أَنْ نُصَلِّى الْمَغْرِبَ. (بخارى ١٣٠٠- سلم ٣٥٥) (٣٣٨) حفرت اللهِ مِن ضَدَنَا فرمات بِيل كربم رسل الله رَفِينَ مِن مناز الرَّرِ ، بجربم مغرب كانماز سے پہلے

پہلے اوٹ ذرائے کر کے اس کے دی مصرکرتے ، مجراے لیاتے اور اس کا کوشت لیا کر کھالے تتے ہے۔ ( ۲۲۲۲ ) حَدُّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَبِي الْعَنْبُسِ ، قَالَ : سَأَلَتُ أَبِي ، قَلْتُ : صَلَّبَ مَعَ عَلِيُّ ، فَأَخْرِرُنِي كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي الْعُصُورَ؟ فَقَالَ : كَانَ يُصَلِّي الْعُصُورَ وَالشَّفْسُ مِرْ تَفَعَدُ

(۳۳۲۲) حفرت الوالعنس كتبة بين كدهن في اپنج والدب يو چها كدّ پ في حضرت مل كرماته فعاز پرهى ب، جمير بتاييخ كرده عمر كى فعال كتي يزها كرتي تقي 19 نبول في فريا كي ده عمر كي فعاز اس وقت پزهته تقے جب كرمورج بلند وعاتها۔

( ٣٣٣٧ ) حَنَّنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ حِسَامٍ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :فَدِمَ رُجُلٌ عَلَى الْمُغِيرَةِ بُنِ شُخْبَةً وَهُوَ عَلَى الْكُوفَةِ. فَوَ آثُ يُؤَخُّرُ الْمُصْرَ، فَقَالَ لَهُ زِلِمَ تُؤَخُّرُ الْمُصُرَّ ؟ فَقَدْ كُشُتُ أَصُلْهِا مَعْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، كُمُّ أَرْجِعُ إِلَى أَفِلِى إِلَى يَنِي عَمْرُو بُن عَوْفِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ.

درجہ بی سیبی ، بی بینی معمود میں حوص و مصصص هر وجعه. (۳۳۲۳) حضرت ہشام اپنے دالدے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدی حضرت مغیرہ بن شعبہ کے پاس کوفہ بین آیا اور اس نے دیکھا کدو، عمر کی نماز تا خیرے پڑھتے ہیں۔ اس آدی نے پوچھا کہ آپ عصر کی نماز تاخیرے کیوں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے فریایا کی معندان با بشیر ترجر (علدا) کی کی اس الصلانه کی معندان با بشیر ترجر (علدا) کی کی کی است الصلانه کدی معندان با در کردوگر و با این المار پر مقد و میکها ہے۔ یس مضور منطق کے ساتھ نماز پڑھ کر روزی اللہ بورج ا

(ع٣٢٠) حَذَثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حَدَثَنَا لِثُتُ بُنُ سَعُدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى الْعُصْرَ وَالشَّمْسُ مُوثَقِعَةٌ حَيَّةٌ ، فَيُلْصَبُ الذَّاهِبُّ فَيْلِتِي الْعَوْالِيّ وَالشَّمْسُ مُوثَقِعَةٌ.

(مسلم ۱۹۳ ابو داؤد ۲۰۰۵)

' مسسم ''سروروری اس میران کر این کی باک میران کا استان عمری نماز پڑھتے تھے اور ایمی سورج بلند تی ہوتا تھا۔ پھر کوئی جانے والا مدینہ کے کناروں میں کچھ جاتا تھا اور سورج بلند ہی ہوتا تھا۔

( ٣٣٥٥ ) - حَلَيْنِي أَحْمَدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ وُجُنِّ ، عَنْ أَبِي وَالْإِ ، عَنْ أَبِي أَوْوَى ، فَالَ : كُنْتُ أُصَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُصْوَءَ ثُمَّ آتِي النَّهَ جَرَةً، يَغْنِي ذَا الْحَكُيْفَةِ فَلَلَ أَنْ تَعِبَ الشَّمْسُ. (طعاوى ١٩١) ١ مست 2 شد - اس علق 2 س مرسل 4 شفت 3 س مرسل 4 شفت كرد الرحاد الاستراكرة الوسر عرف مد فرود

(mra) حضرت ابن ارد کی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ میرنی کے ساتھ عمر کی نماز پڑھا کرتا تھا بچر سورج غروب ہونے ہے پہلے ذواکھ لید میں بینچ جا تا تھا۔

#### ( ٩٩) مَنْ كَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ، وَيَرَى تَأْخِيرَهَا

چوحفزات عصر کی نمازکوتا خیرے پڑھتے تھاوراس کوتا خیرے پڑھنے کے قائل تھے

ر ٢٣٢٦) حَلَثُنَا أَنُونُ عُلَيَّةً، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَكِّكَةً ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْدَرْبُ مُعَالِدُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

الْعُصْرَ ، فُهُ أَخْرَجَ مَالاً يَفْسِهُ مُلِيادِ وَلَي اللَّيْلَ. (٣٣٢٧) حضرت ابن الي مليك فرمات بن كه بي يك يُنظِينا في عمر كي نماذ يزهي ، مجروه مال تقيم كما جورات وتقيم كما

كرتے ہے۔ ٣٣٧٧) حَدِّنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْهِي عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ؛ أَنْ عَلِيًّا كَانَ يُؤَخَّرُ الْعَصْرَ حَتَّى تَوْتَفِعَ

ر الشَّمْسُ عَلَى الْمِعِطَانِ. السَّمْسُ عَلَى الْمِعِطانِ. (٣٣٤) حضرت انت محل الحرار لل على المحدوث على عمر كي نما زكوا تنامؤ خركيا كرتے تنے كه مورج و يوارون برياندہ وجاتا تھا۔

٣٣٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ أَنِ مُنَهُمْ ، عَنْ سَوَّارِ بْنِ شَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُؤَخِّر الْعَصْرَ حَتَى أَقُولَ : فَلِدِ اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ.

٣٣٢٨) حفزت موارین شعیب کتبے بین که حضرت الا بر بریاه پی فوعر کی نمازگوا نیامؤخرکرتے تھے میبان تک کہ پش کہتا کہ مورج روزہ کیا ہے! کی معنف این ابی شیر متر جم ( جلد ا ) کری کی کاب ۱۹۷۱ کی کی کاب الصلاة کی کاب الصلاة کی کاب الصلاة کی کاب الصلاة ( ٣٣٢٠ ) حَذَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ صَالِحٍ ، وَإِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبُدِ الله ؛ أَنَّهُ كَانَ بُوْ خُو الْعَصْرَ.

(۳۳۲۹)حفرت عبدالرتن من يزيد فرماتے ہيں كەحفرت عبدالله عصر كى نماز كومؤ فركيا كرتے تھے۔

( ٣٣٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ بُهِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، فَالَ :كَانَ ابْنُ أَخِى الْأَسُودِ مُؤذَّنْهُمْ ، فَكَانَ يُعَجِّلُ

الْعَصْرَ ، فَقَالَ لَهُ الْأَسُورُ ؛ لَتُطِيعُنَا فِي أَدَانِنَا ، أَوْ لَتَعْتَزَلَنَّ مُؤَذِّنِينَا. ( ۳۳۳۰ ) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حفرت اسود کا ایک بمتیز " ناکا مؤذن تھا، وہ عصر کی اذان جلدی دیا کرتا تھا، حضرت اسود

نے اس سے فرمایا یا تواذان میں ہماری اطاعت کرویا ہماری مؤذنی جھوڑ دو۔

( ٣٣٣ ) حَذَّنَكَا وَكِمِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ مَنْ قَبْلَكُمُ أَشَدَ تَأْجِيرًا لِلْعَصْر مِنْكُمُ.

(rrm) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کتم ہے پہلے لوگ عصر کی نماز میں تم ہے زیادہ تا خیر کرنے والے تھے۔

( ٣٣٣٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ وَكِيعٍ ، فَالَ :قَالَ لِي إِبْوَاهِيمُ : لَا تُقِمِ الْعَصْرَ حَتَّى لَا تَسْمَعَ حَوْلَك

(٣٣٣٢) حفرت وكيع فرماتے بين كد حفرت ابرائيم نے جھ سے فرمايا كرتم اس وقت تك عصر كى نماز ند يردهو جب تك اين

اردگردمؤذن کی آوازنه کن الوب ( ٣٣٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئْى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :أَتَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الأسْوَدِ وَهُوَ يَتُوضّاً ، فَقَالَ :غَلَبَنَا الْحَوَّاكُونَ عَلَى صَلَاتِنَا يُعَجِّلُونَهَا ، يَعْنِي الْعَصْرَ.

( mmm) حضرت ابواسحاتی کہتے ہیں کہ میں حضرت عبدالرحمٰن بن اسود کے پاس آیادہ وضوکر رہے تھے ۔ انہیں نے کہا کہ جولا ہے

ہماری نمازیر غالب آ گئے ۔ یعنی وہ عصر کی نماز جلدی پڑھتے ہیں۔ ( ٣٣٢٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عن أبى سنان ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْهُلَيْلِ ، قَالَ:تُصَلَّى العصر قَلْدَ مَا تَسِيرُ الْمِيرُ فَرُسَخًا إلَى

غُرُوب الشَّمْس. (۳۳۳۳)حفرت این الی البذیل فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز اس وقت بڑھی جائے گی جس کے بعد غروب مٹس تک اونٹ ایک

فرسخ کی مسافت طے کرلے۔ ( ٣٣٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مَرْدَانْبَةَ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَنَسًا عَنْ وَقُتِ الْعَصْرِ ؟ فَقَالَ : وَقُتُهَا أَنْ تَسِيرٌ سِتَّةَ أَمْيَالِ إِلَى أَنْ تَغُوُّبَ الشَّمْسُ.

(۳۳۳۵) حفرت ثابت بن عبید گہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے عصر کے وقت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر ماما کہاس کا وقت یہ ہے کہتم غروب شمس سے پہلے چیمیل سفر کرلو۔

المعندان الي شيرم ج (طلا) كي المسلاة عنه المعندان الي شيرم ج (طلا) كي المسلاة المسلاق المسلاة المسلاق المسلاق

( ٣٣٣ ) حَمَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِقٌ ، عَنْ حَرِيشٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ ، قَالَ : تُصَلَّى الْعَصُرُ إذَا كَانَ الظَّلُّ وَاحِدًا وَعِشُوينَ قَدَمًا فِي الشُّنَاء وَالصَّيْفِ.

(۳۳۳۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ گری اور مردی میں عصر کی نماز اس وقت پڑھی جائے گی جب ہر چز کا سایہ اکیس قدم کے

( ٢٢٢٧ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلْابَةً ، قَالَ : إِنَّمَا سُمِّيتِ الْعَصْرَ لِتَعْتَصِرَ. (٣٣٣٧) حفرت الوقلا بفر ماتے ہیں کہ عمر کی نماز کوعمراس لئے کہتے ہیں تا کہ رہتا خیرے بڑھی جائے۔

( ١٠٠ ) مَنْ كَانَ يَرَى أَنْ يُعَجِّلُ الْمُغْرِبُ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز جلدی ادا کی حائے گی

( ٣٣٣٨ ) حَلَّنَنَا مَرُوانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عن حميد ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْوبَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ زَلْتِي يَنِي سَلِمَةَ ، وَأَحَدُنَا يَرَى مَوْقِعَ نَلِهِ. (ابوداود ٣١٩- ابن حزيمة ٣٣٨)

(٣٣٣٨) حفرت انس فرمائے ہیں کہ ہم نبی یاک مُطِفِظَةً کی مجدش مغرب کی نماز اداکیا کرتے تھے، تجرہم بنوسلہ میں آ جاتے اورہم ایک ترچیننے کی مسافت تک کی جگہ کود کھے سکتے تھے۔

( ٣٣٣٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْأُوزَاعِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو النَّجَاشِيِّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا رَافِعُ

بْنُ خَدِيجٍ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّى الْمَغْرِبَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا ، وَإِنَّهُ لَيْنْظُرُ إِلَى مَوَاقِع نَيْلِهِ. (بخارى ٥٥٩ مسلم ٣٣١)

(٢٣٣٩) مفرت دافع بن خديج فرمات بين كديم رمول الله والمحققة كذماف مين مغرب كي نمازير ه كركم والس آت تواتى روثنی ہوتی تھی کہا یک تیر چیئنے کے فاصلے تک کی جگہ کود کیے سکتے تتے۔

( ٣٣٤٠ ) حَلَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عِمْوَانَ بْنِ مُسْلِمِ ، عَنْ سُويُد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : صَلُوا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَالْفِجَاجُ مُسْفِرَةٌ ، يَعْنِي الْمَغْرِبَ.

( ۳۳۴۰) حفرت محرد دانتی فرماتے ہیں کہ اس نماز کواس وقت پڑھوجبکہ دونوں پہاڑوں کے درمیان کا کشادہ راستہ روثن ہو۔ (٣٣٤١) حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ طَارِقِ ، عَنْ سَعِيلِهِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَكُنْبُ إِلَى أَمَرَاءِ الأَمْصَارِ

أَنْ لَا تُنْتَظِرُوا بِصَلَاتِكُمَ اشْتِبَاكَ النَّجُوم.

(۳۳۴۱) حفزت معید بن میتب فرماتے ہیں کہ حفزت عمر نے اپنے گورزوں کو خطاکھا کہ مغرب کی نماز کے لئے ستاروں کے روثن ہونے کا انظار نہ کرو۔ ( ٣٠٥٢ ) حَفَثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْاُسُودِ ، فَالَ : كَانَ عَبُدُ اللهِ يُصَلَّى الْمَغُوِبَ حِينَ تَغُرُبُ الشَّمُسُ وَيَعُولُ : هَذَا ، وَالَّذِى لَا إِلَّهَ إِلَّهَ أَوْ ، وَقُتُى هَذِهِ الصَّلَاةِ.

(٣٣٣٢) حفرت اسود كتي بين كدهفرت عبد الله سورج غروب بونے كے بعد مغرب كي نماز اداكيا كرتے تھے اور فرماتے اس

ذات کی مم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یاس نماز کاونت ہے۔

( ٣٦٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ يَأْمُو مُؤَلَّنَهُ فَيُوَكَّنَ الْمَعْرِبَ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ سَوَاءً.

(٣٣٣٣) مفرت مجرین بشرفر ماتے ہیں کداین الحفید اپنے مؤذن کواس بات کیا تھم دیتے تھے کدوہ اس وقت مغرب کی اذان دے جب مورج خروب ہوجائے۔

( ٣٠٤٤ ) حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حِبِيبٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ ابى خَالِدٍ ، عَنِ الزَّبْشِ بْنِ عَلِيَّى ، أَنَّ سُويْد بْنَ عَفَلَةَ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُعُرِبُّ إِذَا عَرَبَتِ الشَّمْسُ.

(۳۳۳۳) حشرت زمیر بن عدگ کتبے این که حضرت موید بن خفلدا پنے مؤ ذن کو تکل دیتے تنے کہ صور بن غروب ہوتے ہی مخرب کی اذا ان دے دے۔

( ٣٣٤٥ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُيثْدٍ ، عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الدَّانَاجِ ، قَالَ :كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَمَ يَنَنَاصَلُونَ يَعَدَّ الْمَعْوِبِ.

(٣٣٣٥) حفزت عبدالله داناج كيتم بين كدرسول الله مِنْفِظَةُ كِاصحاب مغرب كي نمازك بعد تيراندازي كياكرت تھے۔

(٣٦٦٠) حَنْفَنَا هُمَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ حَاجِبِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُنْتُ أَسْمَعُ عَثَى الْحَكَمَ بْنَ الْاَعْرَجِ بِسُالُ دِوهَمَّا أَبَا حَنْدِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ؟ فِيَقُولُ وِرُهُمَّ : كُنتُ أَفِيلُ مِنَ السَّوقِ فَيَنَلَقَانِى النَّاسُ مُنْصَرِفِينَ ، قَدْ صَلَّى بِهِمُ مَعْفَلُ بْنُ يَسَادٍ ، فَاتَعَارَى عَرْبَتِ الشَّمْسُ ، أَوْلَمْ تَغُرُّبُ.

(۳۳۷۹) حضرت حاجب بن عمر کمتے ہیں کہ میں نے اپنے بچا تھم ہن اعریٰ کو منا کروہ درہم ابو بہندے اس حدیث کے بارے میں موال کردہ ہے ۔ درہم نے کہا کہ میں ہازارے آیا تو بھی پھے لوگ لے جوحشرت معقل بن پیار کے پیچھے نماز پڑھ کے واپس جارے تھے۔ اس دقت آئی درفتی آئی کہ بچھے تک بوا کہ نہ جانے ابھی صوری قروب جواجے ایمین ہوا۔

( ٣٣٤٧ ) حَلَثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَبِي العَنْسِ عَمْرِو مِن مَرُوانَ ، قَالَ :سَأَلُتُ أَبِي ، قُلْتُ : قَدْ صَلَيْتَ مَعَ عَالَى ، قَاخِبرُنِي كَيْفَ كَانَ يُصَلِّى الْمُعْرِبُ ؟ فَقَالَ : كَانَ يُصَلِّي إِذَا سَقَطَ الْقُرْصُ.

(٣٣٧٧) حفرت ابوالعنبس كتبة بين كريمس نے اپنے والد سے سوال كيا كرآپ نے حفرت فل اللہ كاس كرماتھ فاز درخى ہے، آپ جھے بتائيك كدوه مغرب كى نمازكس وقت بڑھتے تھے؟ انہوں نے فرما يا كدوه مغرب كى نمازاس وقت بڑھتے تھے جب سورخ منسان ان البشريخ مرا (طدا) کرده که الباد که الب منسان ان شریخ مرا (طدا) کرده که الباد که الباد

کی نکمیه غائب ہوجاتی تھی۔

(٣٢٤٨) حَلَدُنْ مُحَسَدُهُ مِنْ عَلِيْ ، عَنْ جَعَفُو بِينَ بُرِقَانَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ رَجُلِ أَطْلُهُ قَالَ : مِنْ أَبْنَاهِ الشَّلَاءِ ، عَنْ (٣٢٤٨) حَلَدُنْنَا مُحَسَدُهُ فِي فَيْ مَعِنْهُ مِنْ مِنْ مِنْ الرَّهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَى ال

أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا نُصُلِّى الْمَغُوِبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمُّ تُرْجِعُ إِلَى رِحَالِنَا وَأَحَدُنَا يُشِعِرُ مَوَاقِعَ النَّبِل ، قالَ : قُلْتُ لِلزَّهُو فَى : رَكُمُ كَانَتُ مَنَاوِلُهُمْ مِنَ الْمُدِينَةِ ، قَالَ : فُلْتُى مِيلٍ. (طبراني ١١)

ر (۳۳۷۸) ایک صاحب روایت کرتے ہیں کہ بم مغرب کی نماز رمول اللہ مؤتلے کے ساتھ اوا کیا کرتے تھے، بھر ہم اپنی مواریوں کی طرف واپس آ جاتے اور ہم بیر چینٹے کی سافت اور کیے سکتہ تھے۔راوی کتبے ہیں میں نے حضرت ذہری سے یو چھا کہ ان کے

ی هرف داجس ا جائے اور ام سرچیسے میں مسافت دو چھ سے بھے سے دراوی ہے ہیں۔ ک مکانات مدینہ منورہ سے کتنے فاصلے پر تقے؟ انہوں نے فرمایا کدمیل کے دوتہائی کے فاصلہ پر۔

و ( ١٩٧٥) مَدَّ ثَنَا مَنَهُ مَ فَالَ: حَدَّقَنَا ابْنُ أَبِي ذِلْبُ، عَنْ صَالِح مَوْلَى التَّوْاَمَةِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حَالِمِ ، فَالَ: كَنَّا لُصَلَى مَعْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَغُوِّبَ ، فُمَّ نُنْصُرِفُ إِلَى السُّوقِ ، وَلَوْ رُبِي بِسُلِ الْمَصْرُفُ مَوَ إِفْعَهَا. مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَغُوِّبَ ، فُمَّ نُنْصُرِفُ إِلَى السُّوقِ ، وَلَوْ رُبِي بِسَمِلُ أَنْصَرُفُ مَوَ إِفْعَهَا.

(rrra) حغرت زیدین خالدفر باتے ہیں کہ ہم رمول اللہ تفقیقائے کے ماتھ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد بازار جاتے تھے اوراتی روشی ہوتی تھی کداکر تیر پیچنا جائے تو اس کے گرنے کی جگ بیس نظر آ کتی تھی۔

ر ( ٢٢٥٠ ) مَدَّتُنَا مُسَرِيع بِهِ مَنْ كَالِيَّدَةُ ، عَنْ اللَّهِ مِنْ مَنْ مَنْ مُسْرُوقٍ ، قَالَ : صَلَّت مَعَ عَيْدِ ( ٢٢٥. ) مَثَلِثًا صَمَعُ بِهُمُ عِلِيًّا ، عَنْ ذَلِيْلَةَ ، عَنْ اللَّهِ عَنْ مَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : صَلَّت مَعَ عَيْدِ

اللهِ الْمُعَنُّوبِ ، مِفْدَادُ مَا إِذَا دَمَى رَجُلٌ بِسَهُمْ وَأَى مَوْضِعَهُ. (٣٢٥-) عنزِ سمروق فريات بين كهش نے حضرت عميداللہ كے ماتھ مغرب كى نمازاس وقت ادا كى جبكہ آئى دوثى تقى كه اگر كوئى آدى تير مِعِينَظِوْ آس كُرُّر نے كم جُكُوكو كيوسكا تھا۔

( ٢٣٥١ ) حَلَّتُنَا مُعَاوِيَةٌ بُنُ هَشَامٍ ، قَالَ : حَلَّنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ ، أَنَّهُ بَلَعَهُ عَنْ أَبِي أَثُوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ : صَلَّوا الْمَعْرِبَ حِينَ فِطْرِ الصَّائِمِ ، مُبَادَرَةً طُلُوعِ النَّجُومِ. (طبراني ٢٠٨٣)

(٣٣٥١) حَفرت الوابوب انصارى فاتُوب روايت بے كدرسول الله مِؤْفِظَةُ نے ارشاد فر ما يا كه جب روز ه وار افطار كرتا ہے تو اس وقت مغرب كي نماز يزمون جبكيه ستار سطلوع بور ہے ہوئے ہیں۔

# ( ١٠٨ ) في العشاء الآخِرَةِ تعجَلُ، أو تؤخر ؟

عشاء کی نماز کومو خرکیا جائے گایا جلدی پر هاجائے گا؟

( ٢٢٥٢ ) حَلَثْنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَهُرَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يُؤخُّرُ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ. (مسلم ٢٢٧\_ احمد ٥/ ٨٩)

(٣٣٥٢) حفرت جابر بن سمر وفر ماتے ہیں کہ نبی پاک میٹوٹیٹی آعشاء کی نماز کو دیرے پڑھا کرتے تھے۔

( ٣٢٥٢ ) حَدَّثَنَا هُضَيْمٌ ، عَنْ أَبِي يشْرٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَالِم ، عَنِ النَّفْمَان بْنِ يَشِيرٍ ، قالَ :أنَا مِنْ أَغْلَمِ النَّاسِ ، أَوْ كَأَغْلَمِ النَّاسِ يُوقِيتِ صَلَاةِ ) رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِضَاءَ ، كَانَ يُصَلَّمِهَا بَعْدَ سُفُوطِ الْفَشَرِ

لَيْلَةَ الثَّانِيَةِ مِنْ أُوَّلِ الشَّهْرِ. (ترمذي ١٦٥ - احمد ١/ ٢٥٠)

(٣٣٥٣) حفرت نعمان بن پشرفر ماتے ہیں کہ ش رسول اللہ مُؤْخِفَقَةً کی عشاء کی نماز کا سب سے زیاد وواقف ہوں ، آپ عشاء کی نمازمہینے کے شروع میں دوسری رات کے جاند کے مقوط کے بعد عشاء کی نماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٢٣٥٤ ) حَلَّنْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةً ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَوِبُ أَنْ يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ الَّتِي يَدْعُونِهَا النَّاسُ الْعَتَمَةَ.

(٣٣٥٣)حفزت ابوبرزه فرمات مين كدرمول الله مِنْ فَقِيَاهُمْ كوبيات لِيندَقِي كوعشاء كي نمازكومؤ فركياجائية

( ٣٢٥٥) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَجِّلُ الْعِشَاءَ وَيُؤَخِّرُ.

(٣٣٥٥) حفرت جابر بن سمره والتلو فرمات بين كه نبي پاك فران عشاء كي نماز كو بهي جلدي يزجة تنه اور بهي تا خير سے اوا

( ٣٥٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عُرُوةً ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى الْعِشَاءَ حِينَ يَسْوَدُّ الأَفْقُ، وَرُبُّكَمَا أَخَرَكَا حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ.

(ابو داؤد ٣٥٠ - ابن خزيمة ٣٥٠)

(٣٣٥١) حضرت عروه فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِرْفِظَةَ عشاء کی نماز کواس وقت ادا فرماتے تھے جبکہ افق سیاہ ہوجا تا اور بعض اوقات اس كودىر سے يڑھتے تا كەلوگ جمع بهوجائيں۔

( ٣٢٥٧ ) حَلَّنْنَا ابْنُ الْمُبَارِكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَيْدِ اللهِ بْنِ عُنْمَانَ ، عَنِ ابْنِ لَبِيَةَ ، قَالَ :قَالَ لِي أَبُو هُرَيْرَةَ :صَلّ الْعِشَاءَ إِذَا ذَهَبَ الشَّفَقُ وَاذَلَامٌ اللَّيْلُ مَا يَشِكُ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ ، وَمَا عَجَّلْتَ بَعْدَ ذَهَابِ بَيَاضِ الْأَفْقِ فَهْرَ

(٣٣٥٧) حضرت ابن لبيه كيتم بين كه حضرت الو جريره جي الشيخ نه محه عن فرمايا كه عشاء كي نماز اس وقت يزهو جب شفق غائب بوجائے اور آ دمی رات سے پہلے رات کی تاریکی زیادہ ہوجائے۔افن کے سفید ہونے کے بعدتم جتنی جلدی پڑھاوا تنا ى اقضل ہے۔ هِيْ مَسْفَ مِن الْمِثْدِيمِ رِيْمُ (علمِد) ﴿ هُو هِنَ مِنْ اللَّهِ هِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن ( ٢٥٨٦ ) خَلْقُنْ أَوْ رَجِيعٌ ، عَنْ هِشَاعٍ بْنِ غُوْرَةً ، عَنْ أَبِيِّهِ ؛ أَنْ غُمَرَ تَحْتَبَ إِلَى أَبِي

اللَّيْلِ ، فَإِنْ أَخَرُت فَإِلَى النَّشِطُرِ ، وَلَا تَكُنْ مِنْ الْعَلِيلِينَ. (٣٣٨) حمرت عرود فرياتے بين كرهنرت عمر نے هنرت اير مؤتى كونيا كلها كرمشاه كي نماز كونها في رات تك اداكر كويا زياد دورير كرنى بهرة آدكي رات تك اداكر كاور خاللين عمل ہے مت ہوجانا ہ

( ٢٦٥٩ ) حَلَقَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِي يَوِيدَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُؤَخِّرُ أَ: ٢٠١٨ عَلَقَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِي يَوِيدَ ، قَال

(٣٣٥٩) حضرت عمدالرحمان بريد فرياتي جي كه حضرت عمدالله بمن مسعود وينفو حشاء كي نماز كوتا خيرے برح ها كرتے ہيں۔ - - - - - - ووم برون

( ٢٣٠٠) حَلَثُنَا جَوِيدٌ ، عَنْ مُفِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فَالَ : وَفُتُ الْهِضَاءِ الآخِرَةَ وَثُبُّ اللَّبِلِ. (٣٣٧٠) عنرت براتيم فرات بن كرعشا وكم أزكادت جِحقائي ان – –

ره، (١٣٨) كَنْ تُمُومُ ، عَنْ عَمْرِو مُنِ مُرُوانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبِي ، قُلْتُ :صَلَيْتَ مَعَ عَلِيَّ ، فَأَخْرِرُبِي كَيْفَ كَانَ مُصَلِّمَ الْمِنْسَاءَ؟ قَالَ :إذَا عَابَ الشَّقَقُ.

(۳۳۷۱) حفرت نمروبان کتے بین کر میں نے اپنے والدے کہا کہ آپ نے حفرت کی دیائی کے ساتھ کماز پڑھی ہے، آپ ججے بیتا کمیں کر ووعثاہ کی نماز کس وقت بڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے فریا کہ دیسٹنق خاک ، دوجا تا۔

ي المستخدمة بين الدوعات والمستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخ ( ١٣٠٣ ) مُستخدمة المنظمة المستخدمة المستخدم المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدم

(٣٣٩٢) حضرت كول فرمات بين كرعشا، كاوقت ايك تبالك رات تك ب، اس ش كن شم كن نيند يا ففلت نيس ب -( ٣٣٣٧ ) حَدَّ مُنَا مُ حَسَيْنُ بُنْ عَلِيقٌ ، عَنْ ذَائِدَةً ، عَنْ مُنْفُسُور ، عَنِ الْحَرِيّ ، عَنْ كَافِي ، عَنِ الْمِنِ هُمُوّ ، قَالَ : النَّظُونَّ الْمِنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِصَدَّوَةِ الْمِنْسُوا والْمِنْسِوَةِ ، حَنَّى كَانَ لُلْكُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِصَدَوَةِ الْمِنْسُوا والْمِنْسِوَةِ ، حَنَّى كَانَ لُلْكُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِصَدَوَةِ الْمِنْسُوا والْمِنْسِوَةِ ، حَنَى كَانَ لُلْكُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِصَدَوَةِ الْمِنْسُوا والْمِنْسِوَةِ ، حَنَى كَانَ لُلْكُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِصَدَوَةِ الْمِنْسِوَةِ الْمِنْسِوَةِ ، حَنَى كَانَ لُلْكُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِصَدِينَا واللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِلْمُ عَلِيْهِ وَسَلَمَ لِلللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَمَ لِلللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِلْمُ عَلِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِللْمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِلللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِلللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِللْمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِللْمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِلللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِلْمُ وَالْمِنْسِونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِللْمُ عَلَيْهِ وَالْمِنْسِونَا وَالْمَوْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لِلْمُ عَلَيْهِ وَالْمِنْسِونَا وَالْمِنْسُونَا وَالْمِنْسُونَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمِنْسُونَا وَالْمِنْسُونَا وَالْمِنْسُونَا وَالْمِنْسُونَا وَالْمُنْسُونَا وَالْمِنْسُونَا وَالْمِنْسُونَا وَالْمِنْسُونَا وَالْمِنْسُونَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمِنْسُونَا وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمِنْسُونَا وَالْمِنْسُونَا وَالْمِنْسُونَا عَلَيْمُ وَالْمَنْسُونَا وَالْمِنْسُونَا وَالْمِنْسُونَا وَالْمِنْسُونَا وَالْمِنْسُونَا وَالْمِنْسُونَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُونَا وَالْمِنْسُونَا وَالْمِنْسُونَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمِنْسُونَا وَالْمِنْسُونَا وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِقِينَا وَالْمُؤْمِلُونَ وَالْمُؤْمِقُونَ وَالْمُؤْمِلِنَا وَالْمُؤْ

لبُلَةُ رَسُولُ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وسلم يُصلانُ البِعِنَاءِ الاجروء ، حتى ذن نسب المبيل، "و بعد، "مَع طرع إلَيْنَ ، فَلاَ أَدْرِى أَشَىٰءٌ شَعَلَهُ أَوْ حَاجَةٌ كَانَتُ لَهُ فِي أَهْلِهِ ، فَقَالَ : مَا أَغَلَمُ أَفْلَ دِينٍ يَنْتَظِيرُونَ هَدِهِ الصَّلَاةَ غَيْرِ كُمْ ، رَلُوْلاً أَنْ أَشُقُ عَلَى أَنْتِي لَصَلَّتِكُ بِهِمْ هَذِهِ الصَّلَاةَ هَذِهِ السَّاعَةُ . (بخارى -20- ابرداود 777)

سیور عبد و دورت این عمر و فیخو فرات بین که ایک رات بیم نے عشاہ کی نماز کے لئے حضور شیختی کا انتقاد کیا۔ جب تبائی رات بااس سے بحدزیادہ وقت گذر کیا تو حضور شیختیج اثر نیف ایک بی میٹیس جانا کہ آپ کو کا کام نے دو کا تعایا آپ کو کمروالوں میں کوئی حاجت تھی آپ نے فریایا ' شم تبہارے علاوہ کی ایسے دین سے وروکاروں کوئیس جانیا جواس نماز کا انتقاد کرتے ہوں۔ اگر جھے افح است پر حشقت کا خوف ند بیواتو تیں بیفاز انہیں ال وقت میں پڑھنے کا تھی دیتا۔

( ٣٣٦٤ ) حَدَّلْنَا ابْنُ نُمْدِرٌ ، وَٱلَّهِ أَسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : لَوْلَا أَنْ أَشْقُ عَنَى أَمْنِيلَ لاَخْرِتُ صَلَاةَ الْمِشَاءِ الْمَى لَلْتِ اللَّيْلِ ، أَوْ

نِصْفِ اللَّيْلِ. (ابن ماجه ١٩١)

(٣٣١٣) حفرت ابو بريره الناشوك ودايت ب كدرمول الله وَلِيقَاقِ في ارشاد فر ما يا كدا كر مجتصا بي امت يرمشقت كاخوف ند موتا تو میں عشاء کی نماز کوایک تهائی رات یا آ دهی رات تک مؤخر کردیتا۔

( ٣٦٦٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَرِيزٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَاشِدُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَاصِم بُن حُمَيْدِ السَّكُونِيِّ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ، قَالَ :بَقَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ حَتَّى أَبْطَأُ ، حَتَّى قَالَ الْقَاتِلُ : قَدْ صَلَّى وَلَمْ يَخُرُجُ ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَائِلُ يَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، طَنَنَا أَنَّكَ صَلَيْت وَكُمْ تَخْرُجُ ، كَفَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أُعْتِمُوا بِهَذِهِ الصَّلَاةِ ، فَقَدْ فُصَّلْتُهُ بِهَا عَلَى سَانِرِ الأُمِّمِ ، وَلَمُ تُصَلَّهَا أَنَّهُ فَلَكُمُ.

(ابو داؤد ۱۳۲۸ احمد ۵/ ۲۳۲)

(٣٣٦٥) حضرت معاذ بن جبل والواحد روايت ب فرمات بين كد بم في ايك روز عشاء كي نماز ك لئ آب مُؤفظة كي تشریف آ دری کا بہت انظار کیا، لیکن آپ نے اتنی دیر کر دی کہ ایک آ دمی کہنے لگا کہ آپ تشریف نہیں لا کیں گے۔اتنے ہیں آپ تشریف لائے تو ایک آ دی نے کہا کہ یا رمول الله ! اعارا خیال بیر تھا کہ آپ نماز پڑھ بچے جی اور اب تشریف نہیں لا کی گے۔ نی ياك يَطِيْقَكُمُ فِي فرمايا كداس دات كواند جرب مي يزها كرو، كيونكه تهبيل ساري امتول براس نماز كي دجه ب فنسيلت دي كي بهم ہے پہلی امتیں بینمازنہیں پڑھتی تھیں۔

( ٢٣٦١ ) حَدُلُنَا إِسْحَاقُ بِنُ مُنْصُورٍ ، عَنْ مُعَمَّدٍ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أُخَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الْعِشَاءِ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقُطُرُ فَقَالَ : لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمِّيي لَجَعَلْتُ وَقْتَ هَذِهِ الصَّلَاةِ هَذَا الْحِينَ. (دارمي ١٢١٥ـ ابن حبان ١٥٣٣)

(٣٣٦٧) حفرت ابن عباس تفاهين فرمات بين كدرمول الله يَوْضَعُ فِي الكِيد دات عشاء كي نماز كومؤ فرنمايا، جب آپ تشريف

لائے تو آپ کے مرمبادک سے پانی کے قطرے فیک دے تھے، آپ نے فرمایا کراگر بھے اپنی امت پر مشقت کا خوف ز بہوتا تو مس ای نماز کے لئے اس وقت کومقرر کر دیتا۔

(٣٣٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَدُوو قَالَ :حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عَمُوو بُنِ ضَمْرَةً ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ ، قَالَ :قَالَ :سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى أَصَلَّى الْعِشَاءَ ؟ قَالَ :إذَا مَلَا اللَّيْلُ بَطْنَ كُلِّ وَادٍ. (احمد٥/ ٣٦٥)

(٣٣٧٧) ايك جيني فخص فرمات بين كه من في رسول الله وي الله عند الله عندا مكان الركب براحون؟ آب في ما يا كه جب رات بروادي كاندرتك بنفي جائة اس وتت يرمور

﴿ منسان النشير مزير (علد) ﴿ هَا لَهُ هَا لِهِ ﴿ عَلَيْهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا الصَّلَى مَعَ النَّعَمَانِ ، يَعْنِي الْنَ يَشِيرِ ( ٢٣٨ ) حَدْثَنَا النَّهُ فَعَنْ إِنْ عَنْوِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُبِينِي النَّنَ يَشِيرِ

، الْمُعَوِّبَ فَمَا يَحُوُّمُ آخَوُمًا حَتَّى يَلْمُا بِالْمِشَاءِ. (٣٣٦٨) حفرت عبدالرحمن بن عبدالِي والدے روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت نعمان بن اپٹیر کے ساتھ مغرب کی نماز اوا کرتے ، بہارا آخری آدمی ایمی مجیدے پاہرٹین لکٹا تھا کہ حشاء کا وقت ہوجا تا تھا۔

رَ ١٩٨٤ ) حَدُّنَا وَرِكِيمٌ ، قالَ : حَدُّنَا سُمُهُمَانُ ، عَنْ إِمُواهِمَ مِنْ عَنْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سُويْد بْنِ عَفْلَةَ ، قالَ : قَالَ عَمْرُ: عَجُدُوا الْعِشَاءَ قِبْلَ أَنْ يَكْسَلَ الْعَالِيلُ ، وَيَنَامَ الْمُرِيفُّ.

۳۳۷۹) حفرت بمر والله فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز جلدی پڑھو قبل اس کے کہ کام کان تر نے والاستی کرنے گئے اور مریض معمد ا

# ( ١٠٢) فِي التَّخَلُفِ فِي الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ، وَفَصْلِ حُضُورِهِمَا

عشاءاور فجر كى نماز بين سستى سے اجتناب كائتكم اوران ميں حاضر بونے كى فسيلت (٣٧٠) حَدِّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَغْمَيْسِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرِيْزَةَ ، قَالَ وسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ :إِنَّ أَنْفَلَ الصَّدَوْ عَلَى الْصَافِقِينَ صَادَةُ الْعِنْسَاءِ وَصَادَةُ الْلَهُونِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا الْاَوْمُعُمَّا وَلَوْ حَبُواْ ، وَلَقَدْ هَمَمُ الْأَنْ أَمُورِ الطَّارَةِ ، فَظَامَ ، ثَمَّ الْمُرَدِّ عَلَى اللَّهُ الْعَل

مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ ، فَأَحَرِقَ عَلَيْهِمْ بَيُونَهُمْ بِالنَّارِ. (بخارى ٢٥٠ـ ابوداود ٢٥٩)

( ۳۳۷۰) حضرت الدہر رہ وہ فیٹوے دواہت ہے کہ رسول اللہ بیٹونیٹائے ارشادفر مایا کہ منافقین پرسب بھاری نماز فیجر اورعشاہ کی نماز ہے۔ اگر انہیں معلوم ہوجائے کرعشاہ اور فیجر شرک کیا قواب ہے تو تھٹوں کے ٹل تھسٹ کر آئم میں بیر اول چاہتا ہے کہ مش نماز کھڑی کرنے کا محکم دو فیجر کے ہے ہوں کہ وہ نماز پڑھائے بھر شرک پچھولوگوں کو ساتھ نے کران لوگوں کی طرف جا وی فیجر چنجے ، مجران کے تکھروں کو جلادوں۔

مجدش اوگوں کی بچوکی دیکھی۔اس پرآپ نے قرمایا کہ فلال حاضر ہے؟ ہم نے کہائی ہاں۔ یہاں تک کرآپ نے تمن آدمیوں کا نام پارے چوفر مایا کہ سزافقوں پرعشاء اور فجر کی تمازے نے یادہ بوجمل نماز کوئی تیمی۔اگروہ اس کا ثواب جان لیس تو تھنوں کے بل تھسے کر مجدش آئیں۔

( ٣٣٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَوَلِو الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْمَى بْنق صَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُنَّا إِذَا فَقَدُنَا الرَّجُلَ بِي صَلَاةِ الْمِيشَاءِ وَصَلاَةِ الْفَهْرِ ، أَشْأَنَا بِهِ الظَّنَّ.

(٣٣٧٢) حفرت ابن عمر ثاثيثه فرماتے ہیں کہ جب بم کی آدی کو عشامیا فجر کی نماز ش شد کیھتے تواس کے بارے میں برا گمان رکھا کرتے تھے۔

( ٣٦٧٣ ) حَذَٰفَنَا شَبَايَةٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ أَبِي عُمْدٍ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ :حَدَّنَنِي عَمُومَتِي مِنَ الْأَنْصَارِ قَالُوا :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :نَا يَشْهَلُدُهَا تَنَافِقٌ ، يُشْفِي الْعِشْاءَ وَالْفَيْجُرُ.

(احمد ۵/ ۵۵ عبدالرزاق ۲۰۲۳)

(٣٣٧٣) حفرت ادِمِيم بن أنس كتية بين كه جھے ميرے انصار كى بيچائے بيان كيا كه رمول الله مِؤَفِقَةُ نے ارشاد فريا يا كرعشاء اور فرى فماز ميں منافق نيس آتے۔

( ٣٣٧٠) حَلَمْنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُمْيَةً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، قَالَ :سَيعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي اللَّمْرُدَاءِ ؛ أَنَّدُ قَالَ فِي مَرَضِهِ الْذِي مَاتَ فِيهِ : أَنَّا احْمِلُونِي ، قَالَ :فَحَمَلُوهُ فَأَخْرِجُوهُ ، لَقَالَ :اسْتَمُوا ، وَيَلُمُوا مَنْ حَلْمُكُمْ : حَافِظُوا عَلَى هَاتَنِي الصَّلَاتِيْنِ ؛ الْهِشَاءِ وَالشَّبْحِ ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا ) لَاتَيْتُمُوهُمَا وَلَوْ خَبُوا عَلَى مَرَافِقَكُمُ وَانْكُنُدُونُ كَنْكُمْدُ.

(۳۳۷۴) حضرت این ابی کنل کیتے میں کہ حضرت ابوالدرداء نے اپنے مرض الوفات شن فریایا کہ کیا تم بھیے یہاں ۔ اٹھاتے نمیں ہو۔ چنا نچولاگوں نے انہیں اٹھایا اور انہیں نکالا نے برانہیوں نے فریایا کہ ٹورے سنواور اپنے بعد شی آنے والوں کو کی بتا ہز" ان دوفوں نماز دن کا خیال رکھو: عشاء اور مجمع، اگر تم جان لوکہ ان دونوں نماز دن میں کیا ہے تو تھمٹوں اور کہنوں کے مل جال کرتم ان نماز دن کے لئے آئ

( ٢٣٧٥ ) حَذَلْنَا عُبِيدُ اللهِ بُرُهُ مُوسَى - قَالَ :اخْبَرْنَا حَبْيانُ - عَنْ يَكْحَى - عَنْ يُحَشَّل بأن عَائِشَةَ أَخْبَرُتُهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ مَا فِى قَصْلٍ صَلاَةِ الْمِشَاءِ وَصَلَاةِ الصَّّمِحُ لِلْمُوْهَمَّا وَلُوْ حَبُولَ (احد 1/ ١٠٠ سنال ٢٥٦)

(rrea) حضرت عائث ٹی پینزنانے دوایت ہے کہ رسول اللہ میکھنے نے ارشاد فریایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوجائے کہ عشاءاور فجر کی نماز میں کیا ہے تو تھنوں کے بل جال کران کے لئے مجید میں صافر ہوں۔ المال شيرترم (جلدا) كي المالية المالية

( ٣٣٧٦ ) حَلَثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْوَاهِيمَ النَّيْفِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيُّ ، قَالَ :جُنُت وَعُثْمَانُ جَالِسٌ فِي الْمَشْجِدِ صَلاَةَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ ، فَجَلَسْتُ الَّذِهِ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : شُهُودُ

صَلَاةِ الصُّبُح كَقِيَامِ لَيْلَةٍ ، وَصَلَاةُ الْعِشَاءِ كَقِيَامِ نِصْفِ لَيْلَةٍ.

(٣٣٧١) حفرت ابن الي عمره انصاري كتبته بين كه يش منجد شي حاضر بيوا تو حضرت عثمان عشاء كي نماز كے وقت منجد بين جيشے ہوئے تھے۔ میں بھی ان کے ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔حضرت عنان نے فرمایا کہ فجر کی نماز میں حاضر ہونا پوری رات عبارت کی طرح

ہے اور عشاء کی نماز میں حاضر ہوتا آدھی رات عبادت کی طرح ہے۔

( ٢٣٧٧ ) حَلَيْنَا شَابَلَةُ ، عَنْ شُعْمَةَ ، عَنْ أَبِي تحصينٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لأَنْ أَصْلَيْهُمَا فِي

جَمَاعَةٍ أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَحْسِى مَا بَيْنَهُمَا.

(rru) حصرت مور دونتو فرمات میں کرمیں نجر اور عشا می نماز کو جماعت سے مزحوں میہ جمعے ال بات سے زیادہ پسند ہے کدان

دونوں کے درمیانی جصہ میں عبادت کرتار ہول۔

( ٢٣٧٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشْرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ

(ح) وَشُعْبَةُ ، عَنْ نَاجِئَةَ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَي ، عَنْ عُمَوَ ، قَالَ : لأَنْ أَشْهَدَ الْعِشَاءَ وَالْفُجُرَ فِي جَمَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أُخْيِي مَا بَيْنَهُمَا.

(٣٣٧٨) حضرت عمر طالية فرمات مين كديمن فجراورعشاء كي نمازكو جماعت سي يزهول ميد مجمعا أن بات سي زياده ليندب كدان

دونوں کے درمیانی حصہ میں عبادت کرتار ہول۔

( ٣٣٧٩ ) حَدِّثْنَا عُبُدَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَدْرٍ و ، عَنْ يَحْمَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ خاطِبٍ ، قَالَ : كَانَ عُمْرُ إِذَا هَبَطَ من السُّوقِ مَرَّ عَلَى الشُّفَاءِ النَّهِ عَلْدِ اللهِ ، فَمَرَّ عَلَيْهَا يَوْمًا مِنْ رَمَصَانَ ، فَقَالَ : أَيْنَ سُلَيْمَانُ ؟ ابنُهَا ، قَالَتْ : نَالِمْ ، قَالَ : وَمَا شَهِيدَ صَلَاةَ الصُّبْحِ ؟ قَالَتُ : لَا ، قَامَ بِالنَّاسِ اللَّيْلَةَ ، ثُمُّ جَاءَ فَضَرَبَ بِوَلْسِهِ ، فَقَالَ عُمَرُ

شُهُودُ صَلَاةِ الصُّبْحِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ حَتَّى الصُّبْحِ. (٣٣٧٩) حضرت کیلی میدالرحمٰن بین حاطب فرماتے ہیں کرحضرت مرجب بازار کی طرف جاتے آتے تو شفاء بنت عبداللہ کے

پاس سے گذرتے۔ایک دن رمضان میں ان کے پاس سے گذر ہے ان سے بو تچھا کہ سلیمان (ان کے بیٹے ) کہاں ہیں؟انہوں نے بتایا کہ وہ سوئے ہوئے میں۔حضرت عمر نے پوچھا کہ کیاانہوں نے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ان کی والد و نے بتایا کہ نیس ، وہ ساری رات لوگوں کے ساتھ عمبادت کرتے رہے، چرآ کر سوگئے۔ حضرت عمر ڈٹٹٹونے فرمایا کرفیج کی نماز کو جماعت سے پڑھنا میرے

زو یک بوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے۔

( ٣٦٨ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ عن هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لأَنْ أَشْهَدَ الْعِشَاءَ وَالْفُجُرَ فِي جَمَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ

الله المستف ابن الباشير مرجم (جلدا) كري المستخب الماسك المستف ابن الباسك المستفر المستقد المست

أُحْيىَ مَا بَينَهُمَا.

(۳۳۸۰ ) حضرت حسن ﷺ فرماتے ہیں کہ میں فجر اورعشاء کی نماز کو جماعت سے پڑھوں یہ مجھے اس بات سے زیادہ پہند ہے کہ ان دونوں کے درمیانی حصہ میں عمادت کرتار ہوں۔

#### ( ١٠٢ ) الشفق ما هُوَ ؟

### شفق کیاہے؟

( ٣٣٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ

(٣٣٨١) حضرت ابن عمر ولا فوفر ماتے ہیں کشفق سرقی کانام ہے۔

( ٣٣٨٢ ) حَلَثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْخُول ، قَالَ : كَانَ عُبَادَةُ بْنُ الصّابِتِ وَشَدَّادُ بْنُ أَوْس يُصَلِّيان الْعِشَاءَ الآخِرَةَ إِذَا غَابَتِ الْحُمْرَةُ.

(۳۳۸۲) حضرت کھول فرماتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت اور حضرت شداد بن اوس عشاء کی نماز سرخی غائب ہونے کے بعد رو الماكرتے تھے۔

(٣٣٨٢) حَلَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْلٍ ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبِ ، قَالَ : قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ :الشَّفَقُ ، قَالَ : لاَ تَقُلِ الشَّفَقُ ، إِنَّ الشَّفَقَ مِنَ الشَّمْسِ ، وَلَكِنْ قُلْ حُمْرَةَ الْأَفْقِ

(٣٣٨٣) حفرت عوام بن حوشب كيت بين كدييس نے حضرت مجاہد كے سامنے شفق كا نام ليا، انہوں نے فرمايا كشفق ند كہو شفق تو سورج کا ہوتاہے ہم اسے افق کی سرخی کہو۔

( ٣٨٨٤ ) حَلَّنْنَا يَكْخِي بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوق ، قَالَ :سَأَلْتُ جَابِرًا الْجُمْفِيَّ عَنْ هَذِهِ الآيَة:

﴿حَتَّى يَنَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْشُ الْأَيْشُقُ مِنَ الْتَحْيِطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَخْرِ ﴾؟ فقالَ :قالَ سَعِيدُ بْنُ جُيشٍ : فَلَوْ حُمْوَةُ

(٣٣٨٣) حفزت نفيل بن مرزوق كتبح بين كديس نے حفزت جابر جعفی ہے اس آیت كے بارے میں یو چھا ﴿ حَتَّى يَسْتِينَ لكُمُ الْمُعَيْطُ الْأَبْيَصُ مِنَ الْمَعْيُطِ الأَسُودِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ توانبول نے فرمایا كەعفرت معيد بن جيرفرمات تنے كماس ب مرادافق کی سرخی ہے۔

## ( ١٠٤ ) مَنْ قَالَ لَا تَفُوتُ صَلَاةٌ حَتَّى يَدْخُلُ وَثْتُ الْأَخْرَى، وَمَا بَينَهُمَا وَثْتَ

جوحفرات بيفرمات بيں كدا يك نمازاس وقت تك قضا نہيں ہوتى جب تك دوسرى نماز

### كاوفت داخل نه ہوجائے

( ٢٢٨٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ ، قَالَ :بَيْنَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ وَفْتْ

(۳۳۸۵) حضرت این عماس تفاید من فرماتے میں کے دونماز دن کے درمیان کی نماز کا دقت ہوتا ہے۔ (۲۲۸۷) حَدَّلْتُنَا النَّقَفِيُّ، عَنْ خَلالہ ، عَنْ عِنْ عَنْ عَنْ عَنْ مَا ، قال َ مَا بُیْنَ الصَّلَاقِ وَافْ

( ٣٢٨٦) حَدِّلْنَا النَّفَهِيُّ ، عَنْ حَالِمٍ ، عَنْ عِنْ عِنْ عِنْ مِا ثَمِ مَنَّا ، قَالَ : مَا بَيْنَ الصَّلَاةِ إِلَى الصَّلَاةِ وَقَتْ. ( ٣٨٨٦) حفرت عَمر مِرْم التَّ بِسِ كرا كِيـ نماز ہے دومرى نماز كے درميان كى نماز كاوق جوتا ہے۔

(٣٣٨٧) حَلَثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٌ ، عَنْ مُنْفِر ، قَالَ :سَٱلْكُ مُرَّةً أَبَا رَزِينِ مَنَى تُقُوتُيى صَلَاةً ؟ فَقَالَ : لَا تَقُوتُك صَلاَةً حَنَّى يَدُخُلَ وَقُتُ الاُحْرَى ، وَلَكِنْ يَنِنَ فِلكَ إِفْرَاطْ وَإِضَاعَةٌ.

(۳۳۸۷) معفرت منذر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ش نے ایورزین سے موال کیا کہ میرکی نماز کب فوت ہوتی ہے؟ فرمایا کہ تمہاری نمازاس وقت تک فوت بیس موتی جب تک دو مرک نماز کاوقت واقعل ندموجاتے،البت نماز شین تا تیرکر ناافراط اور نقصان دہ ہے۔

. ( ٣٢٨ ) حَلَّتُنَا وَرِكِيعٌ ، عَنْ مِسْمَوٍ ، عَنْ أَبِي الأَصْبَعِ ، قَالَ :سَمِمْتُ كَثِيرَ ابْنَ عَبَّاسٍ بِقُولُ : لَا تَفُوتُ صَارَةً حَتَّى يُنَادَى بِالأَخْرَى.

(٣٣٨٨) حشرت كثيرين عهاس فرمات بيس كما يك ما زاس وقت تنك فرت نيس بمولّى جب تك دومرى نمازكى اذان زيموجائ ـ (٣٢٨٨) حَدُقَتَ وَرَكِيعٌ ، عَنْ سُفُهَانَ ، عَنْ عُفْهَانَ بِنِ مَوْهَبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُورُيُّوهَ يَسُلُّلُ مَا النَّفْرِ يَطُو فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : أَنْ تُؤَخِّرُهَا حَتَّى يُلْدُعُلُّ وَقُتُ الْبِي يَعْدُهَاً.

(٣٣٨٩) حفرت عنان بن موہب كتبت بين كه حضرت الديم رو والله سر سوال كيا گيا محكمان بين تفريط كيا ہے۔ انہوں نے فرمايا كرفماز كوا قام و فركما كردوسرى نماز كاوقت شروع بوجائے۔

( ١٠٥ ) في الرجل يُصَلِّي بَعْضَ صَلَاتِهِ لِغَيْرِ الْقِبُلَةِ ، مَنْ قَال يعيدها

جن حضرات کے نزدیک اگر کسی آ دمی نے قبلہ ہے رخُ ہٹا کرنماز پڑھی تو لوٹائی جائے گی

﴿ ( ٣٦٨ ) حَدَّقَنَا أَبُو الْاَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْهَزَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ :صَّلَّتَ مَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَذْتِ الْمُقَلِّسِ ، سِنَّةَ عَشَرَ شَهْرًا حَتَّى نَوْلَتِ الاَيَّةُ أَلَى فِى الْفَكَرَةِ : ﴿وَرَحْبُثُ مَا كُنْنَمُ قُولُوا وَجُوهُكُمْ شَطْوَهُ فَنَوْكُ بَعْدَ مَا صَلَّى النَّبِئُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَانْطَاقَ رَجُلُّ مِنَ الْقُوْم ، فَمَرَّ بِنَاسٍ هي معندان الم شيرتر م (طدا) كره المسال المسالة المسالة

مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُمُ يُصَلُّونَ ، فَحَلَنَهُمْ بِالْحَلِيثِ فَوَلَّوْا وُجُوهَهُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ. (مسلم اا. ترمذي ٢٩٣١)

(۳۳۹) حضرت براہ بن عاذب شاہو فرمات میں کہ شرف نے سوار مبینے صفور مؤخف کے ساتھ بیت المقدر کی طرف روخ کرکے نماز برحی ہے۔ بہاں تک کہ سورہ بوترہ کی ہیآ ہے۔ ناز بوئی ہؤڈ سینٹے ما گئٹٹٹم فوکٹو او جُموہ مُکٹم شیڈو کا لا یہ یہ یہ ہے۔ نبی پاک سیاف کا فوٹ کرنز بڑھنے کے بعد بازل ہوئی۔ چانچ ایک آوی کچھ انسار بوں کے پاس کے گذراہ ونماز پڑھ رہے تھے اس نے انہیں ساری بات بنائی آو نہوں نے اپنے چرول کوقیلہ کی طرف مجھولیا۔

( ٣٩٩١ ) حَدُّثُنَا زَيْدٌ بُنُ حُبَّابٍ ، عَنْ جَمِيْلِ بْنِ عَبَيْدٍ الطَّالِثِي ، عَنْ ثَمَامَةَ ، عَنْ جَدْهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : جَاءَ مُنَادِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ الْقِيلَةَ قَذْ مُؤلَّتُ إِنَى بَيْتِ اللهِ الْمُحَرَامِ ، وَقَدْ صَلَّى الإمَاهُ رَكْمَتَيْنَ ، فَاسْتَدَارُوا ، فَصَلَّوْا الرَّكْتَئِينَ الْهِلْقِيْنِ نَحْوَ الْكَفْيَةِ . (مسلم 20)

ا و معهور عصینی ، واستدار دو ۱۰ عصوره استان بینیتینی محور مصید و دسته مده ۱۰ (۳۳۹) همرت انس بن مالک دینانه فرمات بین که بیان میافتینی کا منادی آیا ادراس نے کہا کہ قبلہ محبرترام کی طرف مجبرویا

كيا به الرونت الم دوركوات برُ حايكا تها، يرس كرس اوك محوم كهاوريا في دوركعات كعيد كاطرف رخ كرك اداكس. ( ٢٩٦٢ ) حَدَّ فِنَا حَدَّ مِنْ بُنُ عَلِيقٌ ، عَنْ رَائِدَةً ، عَنْ رسمالٍ ، عَنْ عِنْ مِنْ عَنْ ابنَ عَبَّس ، قالَ : صَلَّى رسُولُ اللهِ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَأَصْحَابُهُ إِلَى بِيْتُ الْمُقَدِّدِين سِنَّةً عَنْدَ شَهْرًا ، فَمَّ جُعلت الْفَلْقُ تُعْدُ . (احد ا/ ٢٥٠)

صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ إِلَى بَيْتِ الْمُقْدِسُ مِنَةَ عَشْرَ شَهُوًّا ، فُكَّ جَُعِلتِ أَلْفِلَهُ بُعُهُ. (احمد ا/ ٢٥٠) (٣٣٩٢) عفرت عبرالشدين عهاس فيهن فريات يزيرك في إك مِنْ فَضَافِهُ اوراَ پ كامحاب نے مواد مبينے بيت المقدس كي طرف رخ كرين فازادا كي ہے۔ فيرضا فدكھ پوليل عادياً كيا۔

 ( ٣٩٣٧ ) حَذَّلْنَا حَبَابَةُ ، فَالَ :حَنَّنَا قَيْسٌ ، عَنْ زِيَادٍ بْنِ عِلَاقَة ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ أُوس ، فَالَ : كُنَّا نُصُلُّى إلَى بَشْتِ الْمُفْدِس إِذْ أَتَانَا آتِ وَإِمَامُنَا وَاكِمْ ، وَنَحْنُ رَكُوعٌ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذْ أَنْوِلَ عَلَيْهِ فَوْالْ ، وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يَسْتَفْمِنَ الْكُمْبَةَ آلَا فَاسْتَفْجُلُوهَا ، فَالَ : فَانْحَرَّك بَاشُنَا وَهُوْ وَاكِمْ الْقُومُ حَتَى اسْتَقَلِّمُ الْكُمْبَةَ ، فَصَلَّىكَ بَضُعَرَ بِلْكَ الصَّكَرَةِ إِلَى بَشِيْ الْمَقْدِس ، وَيَعْمَنَعَ إلَى الْكُمْبَةِ .

(ابو يعلى ١٥٠٩ ابن سعد ٣٣٣)

(۱۳۹۳) حضرت نمارہ بن اوس کتیج میں کہ یم بیت المقدس کی طرف رخ کرکے نماز پڑھا کرتے تھے کہ ایک قاصد آیا جکہ ہمارا امام بھی رکوع میں تھااور ہم بھی حالت رکوع میں تھے۔ اس نے کہا کہ روسول اللہ پڑھنے پڑتر آن نازل ہوا ہے اور تھم دیا گیا ہے کہ طانہ کھیں کا طرف رخ کر کوابٹے بھی فانہ کعید کی طرف رخ کرلیا۔ ہی ہم نے اس نماز کا کچھ حصد بیت المقدس کی طرف رخ کر کیا۔ ہی ہم نے اس نماز کا کچھ حصد بیت المقدس کی طرف رخ کرکے ادا کہا اور کچھ ۔ حصد فانہ کھرکی طرف رخ کر کیا۔ ہی ہم نے اس نماز کا کچھ حصد بیت المقدس کی طرف رخ کرکے ادا کہا اور کچھ ۔ حصد فانہ کھرکی طرف رخ کرکے۔

ر ٢٩٨٤) حَدَّثُنَا شَبَايَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْتُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَقِيلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ مُثِولً عَنْ قَوْمٍ صَلَّوا فِي يَوْمٍ

🗞 معنف این ابی شیر برجم (جلدا) کی کسی ۱۱۹ کی کسی ۱۱۹ کی کسی کنیب الصلاء غَيْمٍ إِلَى غَيْرٍ الْقِبْلَةِ ، ثُمَّ اسْتَبَانَتُ لَهُم الْقِبْلَةُ وَهُمْ فِي الصَّالَةِ ؟ فَقَالَ : يَسْتَقْبِلُونَ الْقِبْلَةَ ، وَيَعْمَدُونَ مَا

صَلُّوا، وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُمِرُوا أَنْ يَسْتَفْبُلُوا الْكَعْبَةَ ، وَهُمْ

فِي الصَّلَاةِ يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِس فَاسْتَقْبَلُوا الْكَعْبَةَ ، فَصَلَّوْا بَعْضَ بِلْكَ الصَّلَاةِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، وَتَعْضَفَا الِّي الْكُعْبَةِ.

(۳۳۹۴) حفرت عقیل کتے ہیں کہ حضرت این شہاب ہے سوال کیا گیا کہ اگر بارش کے دن لوگ قبلہ کے علاوہ کسی اور طرف رخ كرك نماز يزه لين اور حالت نماز مين معلوم بوجائ كرقبله كى دومرى طرف بووه وكما كري؟ انهوں نے فرمايا كدوه قبلي ك

طرف رخ کرلیں اور جونماز وہ پڑھ چکے ہیں اے دہمرانے کی ضرورت نہیں۔ جب نبی پاک مِزْفِظَةُ کے محابہ کوتھم دیا گیا تھا کہ وہ خانه کعبہ کوتبلہ بنالیں توانہوں نے بھی یو بھی کیا تھا۔ حالانکہ پہلے وہ بیت المقدر کی طرف رخ کرئے نماز پڑھ رہے تھے۔اس تھم کے

بعدانہوں نے کعبد کی طرف رخ کرلیا تھا، گویا کدانہوں نے کچھ نماز بیت المقدی کی طرف مندکر کے پڑھی اور کچھ نماز خاند کعبد کی طرف منه کر کے ادا کی۔

( ٢٢٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :كَانُوا رُكُوعًا فِي صَلَاةٍ الصُّبْح ، فَانْحَرَفُوا وَهُمْ رُكُوعٌ.

(۳۳۹۵) حفزت ابن عمر نظیر فرماتے ہیں کہ وہ فجر کی نماز میں حالت رکوع میں تھے اور رکوع کی حالت میں ہی کعیہ کی طرف

مو گئے۔ ( ٢٣٩١ ) حَلَّكُنَا وَكِيعٍ، فَالَ: حَلَّنَا النَّصْرُ بُنُ عَرَبِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَفَمَّ وَجُهُ اللهِ ﴾

قَالَ : قِبْلَةُ اللهِ، فَأَيْنَمَا كُنتُمْ مِنْ شَرْقِ أَوْ غَرْبِ فَاسْتَقْبِلُوهَا.

(٣٣٩٧) مفرت كابدفرات بين كرِّر أن مجيدك ال آيت من ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَفَمَّ وَجُهُ الله ﴾ وجالة عراد بفيلةً

الله، پس تم مشرق ومغرب میں جہال کہیں بھی نماز پڑھوتم نے قبلے کی طرف رخ کرنا ہے۔ ( ٣٦٩٧ ) حَلَقُنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيلِه بْنِ سِنَان أَبُو سِنَانِ، قَالَ:سَمِعْتُ الطَّخَّاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ يَقُولُ: (وَلِكُلُّ وِجُهَةٌ هُوَ

مُوَلِّيهَا) يَقُولُ إِلكُلِّ قِبْلَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. (٣٣٩٧) حفرت ضحاك بن مزاتم فرمات بين كرقر آن مجيد كي آيت ب ﴿ وَلِكُلُّ وَجُهَةٌ هُوَ مُولِّهَا ﴾ من وجبة عمراد

( ٢٢٩٨ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَلَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ سِمَاكٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لاَ تَجْعَلُ شَيْنًا مِن الْبَيْتِ خَلْفًا، وَأَتَمَّ بِهِ جَمِيعًا.

(٣٣٩٨) حفرت ابن عباس تفاخين فرماتے ہيں كدخانه كعبه كوكوئى حصدائے بيچھے ندر كھو بلكدائے يورى طرح اپنے سامنے ركھو۔

كتبأب الصيلاة ( ٣٢٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: ﴿ شَطْرَهُ ﴾ : تِلْقَاءَهُ.

(٣٣٩٩) حفرت الوالعالي فرمات إلى كدآيت من ﴿ شَطْرَهُ ﴾ عمراد بال كرما ن

( ١٠٦ ) يُصلِّي إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَعْلَمُ بَعْدُ

اك آدمی قبلے کے علاوہ کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے اور اسے بعد میں

علم ہوتو وہ کیا کرے؟

( ٣٤٠٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّى فِي يَوْمِ الْفَيْمِ لِفَيْرِ الْفِلْلَةِ، قَالَ: يُحْزِنُهُ. ( ٣٠٠٠) حضرت عامر فرماتے ہیں کداگر کس آدی نے بادلوں کے دن قبلے کے علاوہ کس اور طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی تو دہرانے

( ٣٤.١ ) حَلَّنْنَا حَفُصٌ، عَنْ حَجَّاج، قَالَ:سَأَلْتُ عَطَاءٌ عَنِ الرَّجُلِ صَلَّى فِي يَوْمٍ غَيْمٍ فَإِدَا هُوَ قَذْ صَلَّى إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ؟ قَالَ يُجْزِنُهُ، قَالَ وَحَدَّنَنِي مَنْ سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيَّ فَقَالَا يُجْزِنُهُ.

(۳۴۰۱) حضرت جاج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاف اس اس تحض کے بارے میں سوال کیا جو گھٹا کے دن قبلے کے علاوہ کس

اورطرف رخ کرے نماز بڑھ لے حضرت عطاء نے فرمایا کداس کی نماز ہوجائے گی۔ دوبیہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور

حفرت معنی ہے سوال کرنے والے خفس نے مجھے بتایا ہے کہ وودونوں حضرات بھی بھی کہتے تھے کدان کی نماز ہوجائے گی۔

( ٣٤.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْقَعْفَاعِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: صَلَّيْت وَأَنَا أَعْمَى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَسَأَلْت

إِبْرَاهِيمَ ؟ فَقَالَ: يُجْزِئُكَ. (٣٨٠٢) حفرت قعقاع بن يزيد كيت بين كد من في اورايك نايياف قبلے يه كركسي اور طرف نماز يرهي، تو من في

حضرت ابراہیم سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کی تمہاری نماز ہوگئی۔

( ٢٤.٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، قَالَ:سَأَلْبُ عَطاءٌ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ؟ فَقَالَ: يُجْزِنُهُ

(٣٨٠٣) حفرت مسركتے ہيں كدمن فے حضرت عطاء سے الشخص كے بارے ميں سوال كيا جو قبلے كے علاوہ كى اور طرف رخ

كرك نمازيزه لے توانهوں نے فرمایا كداس كى نماز ہوجائے گا۔

( ٣٤.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ، قَالَ

(۳۳۰۳ ) حضرت ابراہیم ان شخص کے بارے میں جو قبلے کےعلاوہ کسی اور طرف دیٹے کر کےنماز پڑھے فرماتے ہیں کہ اس کی نماز

ہوجائے گی۔

( ٢٤.٥ ) حَدَّثْنَا وَكِيع، قَالَ:حَدَّثْنَا مِسْعَوْ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيم، قَالَ: يُجْزِنُهُ.

(۳۴۰۵) حفرت ابراہیم استحض کے بارے میں جو قبلے کے علاوہ کی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھے فرماتے ہیں کہ اس کی نماز

( ٢٤.٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ، حَلَّتُنَا ابْنُ أَبِي عُرُوبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَتَّبِ، قَالَ: لا إعَادَةً عَلَيْهِ.

(۳۲۰۲) حفزت معید بن مینب فرماتے ہیں کداس پرنماز کا اعاد ہ لاز خبیل ۔

( ٣٤.٧ ) حَلَّلْنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْراهِيمَ، قَالَ: إذَا صَلَّى الرَّجُل فِي يَوْم غَيْم لِفَيْر الْقِبْلَةِ، ثُمَّ نَكَشَفَ

السُّحَابُ وَقَدْ صَلَّيْت بَعْضَ صَلَاتِكَ، فَاحْتَسِبُ بِمَا صَلَّيْت، ثُمَّ ٱقْبِلْ بِوَجْهِكَ إِلَى الْقِبْلَةِ. (٣٢٠٤) حفرت ابراتيم فرمات بين كدا كركس آدى في بارش كدون قبل كے علاو ، كسى اور طرف رخ كر كے نماز برا لى ،

جب بادل چھے تووہ کچھ نماز بڑھ چکا، اب اے جائے کہ جونماز پڑھ چکا ہے اے ٹارکرے اور باتی نماز قبلے کی طرف رخ

( ٢٤.٨ ) حَلَّلْنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي رَجُلٍ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِلْلِةِ، قَالَ :قَدْ مَضَتْ صَلَامُهُ.

(٣٨٠٨) حفرت جمادا س تحض كے بارے ميں جو قبلے كے علاوه كى اور طرف رخ كر كے نماز برھ لے فرماتے ميں كماس كى

#### ( ١٠٧) مَنْ قَالَ يُعِيدُ الصَّلاَةَ

جوحضرات فرماتے ہیں کہالیی صورت میں نمازلوٹائی جائے گی

( ٢٤.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَلِينٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: صَلَّى حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي مَنْزِلِنَا، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ فِي قِبُلَتِنَا تِيَاسُرًا، فَأَعَادَ.

(٣٣٠٩) حفرت محمد فرماتے ہیں کہ حضرت جمید بن عبد الرحمٰن نے ہمارے کھر میں نماز بڑھی، میں نے ان سے کہا کہ قبلہ تو ہماری بائیں طرف تھا، بین کرانہوں نے دوبارہ نماز بڑھی۔

( ٣٤٠ ) حَلَّتُنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةً، عَنْ زَكَرِيًّا بُنِ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ :يُعِيدُ.

(۳۲۱۰) حضرت طاوی فر ماتے ہیں کددہ نماز کا اعادہ کرےگا۔

( ٣٤١ ) حَدَّثَنَا مَعُنُ بُنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، قَالَ:مَنْ صَلَّى إلَى غَيْرِ الْفِيْلَةِ فَاسْنَفَاقَ وَهُوَ مِي وَقُتٍ، فَعَلَيْهِ الإِعَادَةُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي وَقُتٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ.

(٣٨١١) حطرت زبري فرماتي تين جس تخف نے قبلے كے طاووكى اور طرف رخ كر كے نماز برحى، اب أكرا سے وقت ميں اپني

🗞 معنی این ابی شیر ترج ( جلد ) 📞 😂 ۱۹۲۳ کی ۱۹۳۳ کی در تاب الصلا ه

علطی کاعم ہوجائے تو دو بارہ نماز بڑھے اوراگروقت کے بعد معلوم ہوتو اعادہ ضرور کی نہیں۔

( ٣٤١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حدَّثَنَا رَبِيعٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:يُعِيدُ مَا دَامَ فِي وَفُتٍ.

( ٣٣١٢ ) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت ہوتواعادہ کرےگا۔

## ( ١٠٨ ) مَنُ كَانَ يَكُرَكُ أَنْ يَقُولَ قَدْ حَانَتِ الصَّلاَةُ

### جوحفرات اس جمليكونا پندفرمات تح "فَدُ حَانَتِ الصَّلاَّةُ"

ثة ( عاشيه ) عانت كالفظ "العكين" ب لكلا ب جس كامعتى ب بلاكت، مشت اوراقيمح كام سيم وي - شايدا كا وجد ب اسلاف نے اس جملوما بد بند فر مایا ب البند اس كاليك متى بيكى ب كد ماز كاوت وكليا -

(٣٨١٣) حفرت مردفرمات بين كرحفرت ابوظيان اس جياكونا بدفرمات تنص قلد حانت الصَّلاة.

، ٣٤٨٤ ) حَدَّلْنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أُخْبَرُنَا مُعِيرَةُ، عَنْ أَبِى مُعْشَوِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَالُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَقُولُوا: قَلْ حَالَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ:إِنَّ الصَّلَاةَ لا تَجِينُ، وَلَيْقُولُوا:قَلْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ.

(٣٨١٣) حفرت ابراتيم فمرماتے تھے كەاسلاف اس بات كوئمروہ كھيتے تھے كەكوڭى قلە محاقتِ الصَّلاقُ كىجە \_ كونگەنماز تو ہلاك فيمس موتى اس كے قلهٔ حضرَتِ الصَّلاقُ كهما عليائيے -

( ۱.۹ ) مَنْ قَالَ الْتَظِرُ إِذَا رَكَعْتَ أَوْ مَا سَمِعْتَ وَثُعَ نَعْلِ أَوْ حِسَّ أَحَدٍ جو مصرات بيفر ماتے ہيں كہ جب تم حالتِ ركوع ميں ہواور كى كى جوتى كى آواز ياكس

کے آنے کی آ واز سنوتو انتظار کرلو

( ٢٤٥٥ ) حَدَّثَنَا الْمُعَلِّبُ بُنُ ذِيادٍ، عَنْ عَبُو اللهِ بُنِ عِسسَى، عَنِ ابْنِ أَبِى لَبَلَى ؛ أَلَّهُ كَانَ يَنْسَظِرُ مَا سَعِعَ وَفَى نَعْلِ. ( ٣٣٨) معزے عمراللہ من سخی فراتے ہیں کدامن الی کیلی جب کسی کی جوٹی کی آواز شنز آوال کا تظارکیا کرتے ہے۔

(١٣١٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِمٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، فَالَ:إذَا كُنْتُ إِمَامًا فَلَهُ خَلَ إِنْسَانُ وَٱلْفَ وَاكِمْ وَانْتُهَا لَهُمُونَا وَانْتُهَا لَهُمُ

(٣٣١٢) حضرت شعى فرمات بين كدجب تم امام مواوركو في آوي آجائه اورتم ركوع كي حالت بين بوتواس كانتظار كود ( ٣٤١٧ ) حَدَّثَنَا وَرَكِيعٌ، عَنْ عِمْوانَ فِي حُدَّدُو، عَنْ أَبِي مِيجُلُو، قَالَ: إذَا جَاءَ أَحَدُ مُجُمُ وَالإِمِمَامُ وَرَحِيْم، فَلْبُسُوعِ کی معنی ازن الی شیر ترج (طدا) کیکی ۱۳۳ کیکی ۱۳۳ کیکی کتاب العداد کیکی معنی ازن الی شیر ترج (طدا) الْمَشْيَ فَإِنَّا نَنْتَظِرُهُ.

(٣٨١٤) حفرت الونجلوفرماتے ہیں کہ جبتم میں ہے کوئی آئے اور امام حالب رکوع میں ہو، تو وہ جلدی ہے جماعت میں شریک ہو کیونکہ ہم اس کا انتظار کرتے ہیں۔

( ٢٤١٨ ) حَلَّتُنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَنْتَظِرُ مَا سَمِعَ وَقُعَ النَّعَالِ.

(۳۳۱۸) حضرت ابوکلز فرماتے ہیں کہ جب امام کس کے جوتوں کوآ واڑنے تو اس کا انتظار کرلے۔

( ٣٤١٩ ) حَلَّتُنَا عَفَّانُ، قَالَ:حَلَّتُنَا هَمَّامٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ؛ أنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْتَظِرُ مَا سَمِعَ وَقَعَ نَعُلِ.

(٣٨١٩) حصرت ابن الي اوفي فرماتے ہيں كدرسول الله مَتَّلِيَّ هَيْهِ جب كى كى جوتيوں كى آوازين لينتے تواس كا انتظار كيا كرتے تھے۔

( ٣٤٠ ) حَلَّنْنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَنْتَظِرُ مَا سَمِعَ وَقُعَ نَعْلِ. (۳۲۴) حفزت جارِفرماتے ہیں کہ حفزت عامر جب کسی کی جوتیوں کی آوازین لیتے تواس کا انتظار کیا کرتے تھے۔

( ١١٠ ) مَنْ كُرِهَ أَنْ يَتُو كَأَ الرَّجُلُ عَلَى الشَّيْءِ وَهُوَ يُصَلِّى

جوحضرات نمازیڑھتے ہوئے میک لگانے کومکروہ خیال فرماتے تھے

( ٣٤٦١ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ، قَالَ:أُخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنسِ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْم، فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ، فَقَالَ:مَا هَذَا ؟ قِيلَ :فُلاَئَةٌ تُصَلِّى يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِذَا أَعْيَتُ اسْتَرَاحَتُ عَلَى هَذَا الْحَبْلِ، قَالَ: فَلْتُصَلِّ مَا نَشِطَتْ، فَإِذَا أَعْيَتُ فَلْتَنَمْ. (احمد ١٨٣ـ ابو يعلى ٣٤٨٦)

(٣٨٢١) حفرت الس والله فرمات بين كدرمول الله مؤفظة ايك مرتبة تشريف لائ تو ايك رى بندهى مولى تقى - آب في يوجها "بيكيا كى" آپ كويتايا كيا كدا سالله كرمول! فلال عورت نماز راهتى ك، جب ووتحك جاتى بوتواس رى برآرام كرتى إلى المُنظِينَةُ فَ فرما ياكد جب تك نشاط موقو نماز براه الدور جب تحك جائ توسوجائد

( ٣٤٢٢ ) حَلَّثْنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ مَوْلَاتِهِ، قَالَتْ: كُنْتُ فِي أَصْحَابِ الصُّفَّةِ، كَانَ لَنَا حِبَالْ نَتَعَلَقُ بِهَا إِذَا فَتَرْنَا وَنَعَسْنَا فِي الصَّلَاقِ، وَبُسِّطْ نَقُومُ عَلَيْهِمَا مِنْ غِلَظِ الأرْضِ، قَالَتْ: فَاتَى أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: اقْطَعُوا هَذِهِ الْحِبَالَ وَأَفْضُوا إِلَى الْأَرْضِ.

(٣٣٢٢) حضرت الوحازم كي ايك مولاة كهتي بين كدهن اصحاب صفد من تحقي - جارك بإس رسيان تعين جب بهم نماز مين تھک جاتم یا ہمیں نیندا جاتی تو ان رسیوں کو پڑلیتی تھیں اور ہمارے پاس چٹائیاں بھی ہوتیں تھیں جن پرہم زیمن کی گئی ہے : بچنے کے لئے کھڑ ک ہوتی تھیں۔ایک مرتبہ حضرت الو بحر زائٹو تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کدان رسیوں کو کاٹ دواور زمین پر ر. ( ٢٠٣٣ ) خَدَّنَنَا وَكِيمٌ، عَنْ مُحَتَّدِ بُنِ قَيْسٍ، عَنْ رَجُلِ قَدْ سَمَّاهُ، يَحْسِبُهُ أَبُو بَكْمٍ: عَمْرَو بْنَ مُوَّةً، عَنْ خُذَيْفَةَ، قَالَ: إِنَّمَا يُفْعَلُ ذَلِكَ الْنَهِرُدُ، يَثْنِي بِالتَّمَلُّقِ مِنْ أَشْفَلَ هَكَذَا.

(٣٨٢٣) حفرت مذيفه فافو فرمات بين كداً سطرح تويهودكيا كرت تقد يعنى فيج ي خودكوا سطرح بإعماما

#### ( ١١١ ) مَنْ كَانَ يَتَوَكَّأُ

#### جوحفزات ٹیک لگا کرنماز پڑھا کرتے تھے

( ٣٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ بن عمار، عَنْ عَاصِمِ بْنِ شُمَيْعٍ، قَالَ: وَٱنِّتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِقَ يُصَلِّى مُتَوَكِّنَا عَلَى عَصًا.

(٣٣٣) حضرت عاصم برضمی فریات بین کدیش نے حضرت ایوسعید هذری ویژنی کو اکنٹی پریک فکا کرنماز پڑھتے ویکھا ہے۔ (٢٤٢٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُیسَیْمَہُ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجِیحِ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِی مَنْ رَاْئِی اَبَا فَذَ يُصَلَّى مُعُوسَتُنَا عَلَی عَصًا. (٣٣٢٥) حضرت ابن ابنی فیج آسیے والدے روایت کرتے ہیں کہ چھے ایک شخص نے بتایا کداس نے حضرت ابور ویژنور کو انٹی پر

كَيِّ لَكَا كُوْمُواز يُرْ حَتْدَ رَكُمَا ہِے۔ ( ٢٠٤٣ ) خَلَثْنَا خَفْصٌ ، وَيَزِيدُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَتُوَكُّلُوونَ عَلَى الْعصافِي الصَّلَاقِ . وَأَذَّ يَزِيدُ: إذَا السَّتَوُوُا. (٣٣٧٧) هنه - علاله لا ترج ما محمل كرام يَتَكُنْونْ عَلَى الْأَمِيرِ مِنْ الْعَلَالِيِّ مِنْ فِيرَاصَا فِي كَل

۳۳۷۷) حزیت عطا فریاتے ہیں کہ محابہ کرام ٹیکٹی ٹماز عمل اٹھی پر فیک لگایا کرتے تھے۔ بزیر نے بیاضافہ کیا ہے کہ جب وہ سیر سے کمڑے ہوتے تھے۔

(٣٤٣٧) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فَالَ:كَانَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونَ أُوتِدَ لَهُ وَتَدَّ فِي حَالِطِ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ إِذَا سَنِهَمْ مِنَ الْقِيَامِ فِي الصَّارَةِ، أَوْ شَقَّ عَلَيْهِ أَمْسَكَ بِالْوَئِدِ يَعْتِهُدُ تَكَيْ

(۳۳۱۷) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حفرت عمرو ہیں میمون کے لئے محبد یس ایک نکزی لگائی جاتی تھی، جب انہیں نماز می تیام شکل گانیں تھا دے محبوس ہوتی تو اس کنزی پر مہارا لگایا کرتے تھے۔

( ٢٠٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَلِلْهِ، قَالَ :رَأَيْتُ مُرَّةً، وَكَانَ يَوُّمُ قَوْمُهُ، وَرَأَيْتَ لَهُ عُودًا فِي الطَّاقِ يَمُو كُمَّ عَلَيْهِ إذَا نَهَضَ.

(٣٣٨٨) حَفرت اساميل بن الي خالد كتبة بين كه بين نه حضرت مروكود يكها، وولوكون كونماز پرهار به تقع، مين نے ديكها كه طاق ميں ان كے لئے أكيكوكون لگائی كلئى جس پراضح وقت وه مهاراليا كرتے تقے۔ ( ٢٤٢٩ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عِرَاكِ بُنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ :أَذُرَكُت النَّاسَ فِي شَهُرِ رَمَصَانَ تُرْبَطُ لَهُمَ الْحِبَالُ يَتَمَسَّكُونَ بِهَا مِنْ طُولِ الْقِيَاجِ.

( ٣٣٢٩) حضر سے اور كى مالك فرائ يى كى فيل نے درصان كے مينے عمل لوگوں كود يكھا كدان كے لئے رسال بائد عى جاتى محمیر وولے قام كى دوبے انہيں پڑا اكرتا تھے۔

عصا. ( ۲۳۳۰) معرت ابان بن عبدالذيكل كهتر بين كديش في حضرت ابو بكر بن الي موى كوار من يرتيك لگا كرفراز پزشته و يكها ب

) معرے ایان بی موالدین کے این کسا سے سرت بوہری بی وی وی کی چیست کرم ہے ۔۔۔۔۔۔ ( ۱۱۲ ) ما یکوُلُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ الْمُسْجِدَةِ وَمَا یَكُولُ إِذَا خَرَبَرُ

## آ دی مجدین داخل ہوتے ہوئے اور مجدے نکلتے ہوئے کیا کے؟

ر ٢٤٢٦) حَذَثْنَا ابْنُ عُلَيّْة، وَأَبُو مُعَارِيَة، عَنْ نَهْ، عَنْ عَيْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَذْهِ، عَنْ أَيْلِهِ اللهِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَحَلَ الْمُسْتَجِدَ يَقُولُ: بِسُمِ اللهِ، وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِنَّا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمٌ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمٌ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمٌ اللْهُ عَلَيْهُ وَسُلَمٌ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللْهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمٌ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمٌ اللْهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللْهُ عَلَيْهُ وَسُلَمٌ اللْهُ عَلَيْهُ وَسُلَمٌ اللْهُ عَلَيْهُ وَسُلَمٌ اللْهُ عَلَيْهُ وَسُلَمٌ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمٌ اللْهُ عَلَيْهُ وَالْعِلَمُ اللْهُ عَلَيْهُ وَسُلِمٌ اللْهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُمْ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللْهُ عَلَيْلُوا اللْهِ الْعَلَمُ الْعَلِمُ اللْهُ اللْهُ عَلَمُ اللْهُ

أَبُو اَبِ فَضُولِك. (ترمذي ١٣٣٧- احمد ١٩٨٨) (١٣٣٣) محفرت قاطمه بنت رمول الشريخي فرماتي مين كررمول الشريخي وجب مجد عن داخل بوت توبيدا لفاظ كها كرت تقد (١٣٣١) معرف قاطمه بنت رمول الشريخية فرماتي مين كررمول الشريخية وجب مجد عن داخل بوت توبيدا لفاظ كها كرت تقد

(ترجمہ)اللہ کے نام ہے اور اللہ کے رسول میٹونٹیٹیٹی پر سائٹ ہورے گنا ہول کو معاف فرما اور بھرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے ۔ جب آپ متجدے باہر نگلتے تو پیلمات کہا کرتے تھے (ترجمہ)اللہ کے نام ے،اللہ کے رسول پر سما تی ہو،اے اللہ اجرے گانا ہول کو معاف فرما اور عمرے لئے اسپے فضل کے دروازے کھول دے۔

( ٣٤٢٣ ) حَدَّثَنَا ۚ وَكِيعٌ. عَنْ عَبْدِ اللهِ فِن سَوِيدٍ، عَنْ غَمْرِو فِنِ أَبِى عَمْرِو الْمَدِينِيِّ، عَنِ المُعَلِّبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ نِن حَنْطِبٍ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَحَلَ الْمُصْجِدَّ. قَالَ: اللَّهُمَ الْتَحْ لِي أَبُوابَ رَحْمَتِكَ،

و یَسَوُرُ فِی اَنُوابَ دِزُقِك. (۱۳۲۲) حنرے مطلب بن عبداللہ بن حلب قرباتے ہیں کدرمول اللہ ﷺ جب مجد عبد داخل ہوتے تو بیگلمات کہتے تھے (ترجمہ) اے اللہ ایمرے کئے اپنی رحت کے درواز کے کول دے اور عیرے لئے اپنے درق کے درواز ول کوکٹنا و فرما۔

( ٣١٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ عَبُهِ الرَّحْمَوِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ النُّهْمَانِ بْنِ سَفْدٍ، عَنْ عَلِمْي، قَالَ: إذَا دَخَلَ

هِ مَعْسَانَ اللَّهُمُ الْفُوْرِ الْمِدَا) ﴾ ﴿ اللَّهُ مَعْلِدُهُ ﴿ اللَّهُ مَعْلِدُهُ ﴿ اللَّهُمُ الْفُورُ لِي ذُنُوبِي اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْفُورُ لِي ذُنُوبِي اللَّهُمُ اللَّالِمُولِمُ اللَّهُمُ اللَّهُولُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

و النَّتُح بِي أَبُوابَ فَصَلِيك. (٢٣٣٣) معرِت تعمان بن سعد كيت بين كه حضرت على الثافة جب محيد من واعل بوت توريكها كرت تع (ترجير) اسالله!

میرے گنا ہوں کومعاف فرمااور میرے لئے اپنی دحت کے دروازے کھول دے۔اور جب خبحدے باہر جاتے تو بیکہا کرتے تھے ( ترجمہ) اے اخدا میرے گنا ہوں کومعاف فرمااور میرے لئے اسپے فضل کے دروازے کھول دے۔

( ٧٤٢٤ ) حَدَّلْنَا أَنُو خَالِدٍ الأَحْمَوِ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَنِّي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرْيُرُوَّةَ قَالَ:قَالَ بِي كَفْبُ . بْنُ عُجْرَةً: إذَا دَخَلُتَ الْمُسْجِعَةَ مَسَلَمْ عَلَى النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمَ وَقُلَ: اللَّهُمَّ الْمُشْرِعُ فَلَى الْبُؤْمَةِ

(۱۳۳۳) مشرت الده بریمه الثلاثر است مین که حضرت کعب بن جمر و نے جمد سے فرمایا که جب تم مجد میں داخل ہوتو کی پاکستر نظیفتائی سلام میجود کیر میرکات کو (ترجمہ) اساللہ ایرے لئے اپنی رحت کے درواز سے کول دے۔ اور جب مجد سے باہر نظاوتر کی پاکستر نظیفتائی سلام میجود در میکسات کو (ترجمہ) اساللہ اشیفان سے میری حفاظت فرما \* کا پاکستر نظیفتائی سلام میجود در میکسات کو (ترجمہ) اساللہ اشیفان سے میری حفاظت فرمات و دروری دروری دروری دروری

( ٢٠٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر العَقْدِئُ، عَنْ عَلِى بُنِ مُبَارَكِ، عَنْ يَحْتَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ، عَنْ مُحَقَّدِ بُنِ عَلَيْ الرَّحْمَدِ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنُ سَلَامٍ كَانَ إِذَا دَحَلَ الْمُسْجِدَ سَلَمٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْ وَسَلَمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَتَعَوَّذِينَ الشَّيْعَانِ. أَنُوْابَ رَحْمَيْكَ، وَإِذَا تَحَرَجَ سَلَمَ عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَتَعَوَّذِينَ الشَّيْعَانِ.

(۳۳۵) حضرت تحمہ بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام ڈائٹو، جب مجد میں داخل ہوئے آو حضور مُؤَخِنَافِ پر سلام میسیع اور پہ کتب (ترجمہ) اے اللہ ایم رے لئے اپنی رقمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب محبدے باہر نکلتے تو حضور مُؤِخِفَفُ پر سلام بیسیع اور شیطان سے نیادا لگا کرتے تھے۔

( ٢٤٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِحْعُ، عَنْ سَفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ ذِى حَدَّانَ، عَنْ عُلْفَمَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إذَا دَخَلَ الْمُسْجِدَ، قَالَ:السَّلَامُ عَلَيْك أَبْقِهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُكُ، صَلَّى اللَّهُ وَمَلَاكِكُنْهُ عَلَى مُتَحَقِّد.

(۲۳۳۷) حفرت معیدین ذکا حدان کیتے ہیں کر حفرت عاقبہ جب مجدش دانش ہوتے تو یہ کیتے ( ترجمہ ) اے تی ! آپ پر سلائٹی اافغہ کی رشت اور برکت نازل ہو۔الشرقائی اوران کے فریثے تھے میر پڑھنے ورورو جیسین۔

(٧٢٧) حَلَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَّة، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ابْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ إِذَا دَحَلَ الْمَسْجِدَ، قَالَ: بِسْمِ اللهِ وَالسَّكَرَم عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَإِذَا دَحَلَ بَيْنًا لَيْسَ فِيهِ أَحَدُ، قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ.

(۳۳۷۷) حفرت اعمش فریاتے میں کد حضرت ایرا ہی جب مبعد ش داخل ہوتے تو یہ کیتے (ترجمہ) اللہ کے نام کے ساتھ ، اللہ کے رمول پر سلم تی ہو۔ اور جب گھر میں داخل ہوتے جس مل کوئی نہ ہوتا اور السّسكریم عَلَيْتُ کِيم کِيا کرتے تھے۔

## ( ١١٣ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْن

جوحضرات بەفر ماتے میں کہ جبتم مسجد میں داخل ہوتو دور کعات میر مھا**و** 

( ٣٢٨ ) حَدُّثَنَا يَحْمَى بَنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبْيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْم، عَنْ أَبِى قَادَةَ ؛ أَنْ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ:إذَا دَخَلَتْ الْمَسْجِدَ فَصَلْ رَكْمَتُيْنِ قَبْلُ أَنْ تَجْلِسَ.

(بخاری ۳۳۳ ـ مسلم ۳۹۵)

(۳۳۸) حشرت ایوقارہ ہی تائیں ہے کہ رسول اللہ میکنے نے ارشاد قربا یا کہ جب تم سجد میں داخل ہوقہ ہینے سے پہلے دو رکھات نماز بڑھاؤ۔

( ٢٤٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصْنِ، عَنْ عَبْدِ الْاَعْلَى بْنِ الْحَكْمِ، عَنْ حَارِجَة بْنِ الصَّلْتِ الْبُرْجُحِيّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ :كانَ يقال :بِنِ الْتِرَابِ، أَوْ مِنْ أَشْرًا فِيا السَّاعَةِ أَنْ تَتَّخَذَ الْمُسَاجِدُ طُرُقًا.

(٣٣٣٩) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ کہاجاتا تھا کہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ محدول کوراستہ بنالیا جائے گا۔

( ٣٤٠ ) حَدَّنْنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِى عَمْرِو بْنِ حَمَاسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أُوسٍ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيَّ، عَنْ أَبِى ذَرِّ ؛ أَنَّهُ دَحَلَ الْمُسْجِدَّ فَآتِي سَارِيَةً فَصَلَّى عِنْدَهَا رُكُفَتَنِيْ.

(۳۳۴۰) حفرٌ سا ما لک بن اوس کمتیج میں که حفرت ایو ذر ویژانو محبد میں داخل ہوئے اور ایک ستون کے پاس دور کھات نماز ادافر ہائی ۔

( ٢٤٤١ ) حَدَّثَنَا أَنُو حَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ صَلَيْمٍ، عَنْ أَبِى فَئَادَةً ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :أَغُطُوا الْمَسَاجِدَ حَقَّهَا فِيلَ :وَمَا حَقَّهَا ؟ قَالَ:رَكُمْتَانِ فَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ.

(٣٣٣١) حضرت ابوقاده و الله يصوروايت بروسول الله رفط الله الله المرافر ما ياكه مجدول كوان كاحق ادا كرد كري في جهاان كاحق كياج؟ آب رفط للنظرة في قرما إيشف بي بيطود و ركعات نماز ميز صنا .

( ٣٤٤٣ ) خُلَثَكَا يَزِيدُ بُنُ دَارُونَ، عَنِ الْمَسْمُودِيْ، عَنْ أَبِي عُمَر، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ الْخَشْخَاشِ، عَنْ أَبِي دَوّْ، قَالَ: دَعَلُتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِي الْمُسْجِدِ، فَقَالَ لِي: يَا أَبَا ذَوْ، صَلَّيْتَ ؟ فُلْتُ: لَا، قَالَ: فَكُهُ فَصَلَّ رَكَعُتَيْنِ. (احدد 12. طالس 27%)

(۳۳۳۳) حفر نسابو در خفاری دی نابو فر بات میں کہ میں تی پاک شابطنط کی خدمت میں حاضر دوا آپ سمبر میں تنے، آپ نے جھ بے قربا یا کہا ہے اور دا کیا تم نے نماز پر حدلی؟ بیس نے حرض کیا ٹیمل آب نے قربا یا کدانشواور دور کھامت نماز پر حمور ( ٣٤٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُّو أَسُامَةً، عَنْ تَحَبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلَيْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْحَارِبْ بْنِ هِمَنَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارٍ بْنِ يَاسِرٍ ؛ آئَةُ دَخَلَ الْمُشْجِدَ فَصَلَّى رَكْمَتَنِيْ خَفِيقَتْنِي

( ۳۲۲۳ ) حضرت عروه فرماتے ہیں کہ حضرت عمار بن یا سرمجد میں داخل ہوئے اور دوہائی رکعتیں ادا کیں۔

( ٣٤٤٠ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عن عَدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَدُّحُلُ الْمَسْجِدَ يُصَلِّى فِيهِ كُلَّمَا مَرَّ ؟ قَالَ: يُصَلَّى رَكْعَنْنِي ثَمْ يَعُرُّ فِيهِ سَاوَرَ يَوْمِهِ.

(۳۳۳۳) حفرت عطاء سے سوال کیا گیا کہ کیا آ دی جب بھی مجھ میں سے گذرے دور کھات نماز اوا کرے؟ آپ نے فر ہائیمیں، ایک مرتبہ دور کھات پڑھے کے بھراس کے بعد سارادان گذر تارہے۔

( ٣٤٤٥ ) حَدَّثَنَا حَرَّيْنُ بُنُ عُمَارَةً، عَنْ أَبِي خُلْدَةَ، فَالَ: زُايُّتُ عِكْرِمَةَ دَخَلَ الْمُسْجِدَ فَصَلَّى فِيهِ رَكُعَيُّنِ، وَقَالَ: هَذَا حَقُّ الْمُسْجِدِ.

(۳۳۳۵) حضرت ابوطلدہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عکرمہ کودیکھا کہ وہ محبد میں داخل ہوئے اور انہوں نے دور کھات نماز اوا کی۔ مجرفر مایا کہ مہم محبد کا مق ہے۔

( ۲۶۵۲ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرُ، عَنْ مُحَارِبِ بِنِ دِنَادٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَتَشَّتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِلى الْمُسْهِدِ، فَقَالَ:صَلَّ رَشُحَتُنِي. (بخارى ۲۳۳ ( ۳۳۲۷) عشرت جابرين عمدالشركيتي بيل كم شمارتمدهش صفور يُغَيِّظٌ في فدمت ش حاضر بوانو آپ نے فرايا كردور لعات

ر استنا سرے چابر من جواند ہے این کد من جد میں صور عربی جائے ہی حد مت ساح اسر جوانو آپ نے فرمایا کہ دور لعار یا نماز پڑھاد۔

## ( ١١٤ ) مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا يُصَلِّي فِيهِ

جن حفرات نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ آ دمی تغیر نماز پڑھے بھی مجد میں سے گذر سکتا ہے (۱۹۱۷) عَدُّثَنَا عَبُدُ الْعَوِيدِ بُنُ مُعَمَّدِ الدَّرَاوَرُوفِیُّ، عَنْ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: کَانَ أَصْحَابُ اللَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ یَهُ خُلُونَ الْصَلْحِدِ، ثَمَّ یَعْرُجُونَ وَلَا یُصَلُّونَ، قال: وَرَاثِت ابْنُ عَمْرَ یَفْعَلُهُ.

( ٣٨٧٣) حضرت ذيد بن الملم كيتية بين كه في باك مي يكن محايد مجديث وافل بوت بجرفكل جات مقد كين نماز فيس بإمت تقدوه فرمات بين كه يش نه حضرت ابن تمريز الذي كوكل يو نما كرته و يكعا ہے۔

( ٢٤٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِحْعٌ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِّى هِـنْدٍ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَشُرُّ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَا يُصَلِّى فِيهِ.

(٣٣٨٨) حفرت تافع فرمات بين كه حفرت ابن عمر ولله مجد ، كذر جات تقادر نمازنيس يرص تق يقد

هِ مَنْ اِنْ الْمُنْ يُرِيْمُ (طِلَا) ﴾ ﴿ لَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَوْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مِنْ أَوْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ إِنَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّا اللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

( ٣٤٤٨ ) حَدَّثَنَا مَرُوَّانُ بُنُ مُعَاوِيَةً، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: مَرَرُثُ مَعَ الشَّمْيِّيِّ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَلَا تُصَلِّى ؟ قَالَ: إذْ وَرَثِّي لاَ نَزَالُ نُصَلِّى.

۔۔۔۔ی ۔ سید، میں روز کا سر کے (۱۳۳۹) حضرے این تون کتیج بین کدیش حضرے ضعی کے ساتھ کوفہ کی مجدے گذرا، میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ نماز فیمیں رومیں کے؟ انہوں نے فریا کے کدیرے دب کے تم ال طرح تو ہم نمازی پڑھتے رہیں گے!

ي سوت مرحد من المنطق ا

( ۱۳۵۰ ) حضرت منشش فرماتے ہیں کہ بین نے حضرت موید بین غفلہ کو دیکھا کہ وہ تماری سمجدے گذرتے ہتے اور کمجی نماز پڑھتے میں صورت

( ٢٤٥١ ) حَلَثْنَا مَعُنُ بُنُ عِيسَى، عَنْ حَالِد بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: وَأَيْتُ سَالِمًا يَدُخُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَخُرُجُ مِنَ الْخُوْجَةِ، فَلاَ يُصَلِّى فِيهِ.

( ٣٥٥١) حفرت غالد بن اني بحرفرمات بين كديش نے سالم كود يكھا كدوه مجد بين داخل ہوئے اور كھڑ كى كی طرف سے فكل گئے ليكن انہوں نے محبر بشن مازند پر جى۔

( ١١٥ ) من كرة الضَّجَّة في الصَّلاَةِ خُلُفَ الإِمَامِ إِذَا ذَكَرَ آيَةَ رَحْمَةٍ أَوْ آيَةَ عَنَابٍ جن عفرات كنزر يكرجت ياعذاب كي آيت من كرنماز ميس رونا محروه م

( ٢١٥٣ ) حَلَّنْنَا هُمَسَيْمٌ، عَنْ مُفِيرَةً، عَنْ اِبْرَاهِيمَ (ج) وَعَنْ لِيْنٍ، عَنْ مُجَاهِلٍ (ج) وَاَبَو إِلْسُحاقَ، عَنْ سَعِيلِ أَنِ جُينُرٍ ، اَنَّهُم كُرِهُوا الضَّجَّةَ فِي الصَّلَاةِ إِذَا ذَكَرَ الإِمَامُ اَبَةَ رَحْمَةٍ، أَوْ آيَةَ عَذَابٍ، أَوْ ذَكَرَ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلْمُو وَسَلَّمَ.

(rrar) حفرت معیدین جیرفر ہاتے ہیں کداملاف نے تماز میں رحمت ، عذاب یا بی پاک میرکھنے تھے کہ تو کرے پر دونے کو کروہ بتاہے۔

> ( ١١٦ ) فِي الرجل يُصلى عَنْ يَعِينِ الإِمَامِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ المام كَدا كمِن جانب نماز پڑھنا فضل بَ يَابا كمِن جانب

( ٢٤٥٣ ) حَمَّنَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَلْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: حَبْرُ الْمَسْجِدِ الْمَقَامُ، فَمَّ بَابِنُ الْمُسْجِدِ.

### کی مسنندان ابن شید سرتر ار طدا) کی پیشان مورد است. (۱۳۵۳) حضرت عمر اللهٔ بین عمر و فریات بین که ترجه شی سب سے اضل چکہ مقام ایرانیم مین مصط کی چک ہے۔ پچر سمید ک

واکم جھے۔ ( Rone ) حَلْقًا حَد ثُنَّ عَنْهُ مُعْدَقَ عَنْ حَدَّاد، عَنْهُ الرَّالِينَ قَالَ أَرْدَيْمَ عُنْ رُ الإدار

( ٦٤٥٢ ) حَلَّتُنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُسْتَحَبُّ يَعِينُ الإِمَامِ. ( ٣٢٥٣ ) حفرت ابراتيما مام كرا كي جانب كر ے بونے كاستے ہے اور يتے تھے۔

( ٢٤٥٥ ) حَلَثُنَا عَبُدَةً، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ أَنَّهُ كَانَ يُغْجِبُهُ أَنْ يَقُومَ عَنْ يَجِينِ الإمَام.

(٣٣٥٥) حفزت ابراہيم كويديات پيندنتي كُدامام كے دا كيں جانب كھڑے ہوں۔

(١٥٠٧) حَرَثَ الانتهادِ بِياتَ يَعْدَى المام عند إن جاب هر عنول. (١٥٥١) خَدُقُنَا مَعْنُ مُنْ عِيسَى، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي يَعْجَى، قَالَ: رَأَيْثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُعَنَّبِ يُصَلَّى فِى النَّمْقُ

الْأَيْمَنِي مِنَ الْمُعْسِجِدِ. (٣٣٥١) عفرت ملمه بن الى يَخيلُ كتبة بين كه مين نے حضرت معيد بن ميت كود يكھا كه دوممجد كے داكميں جھے ميں نماز پڑھا - سب

( ٣٤٥٧ ) حَدَّلْنَا مَثُنُ بُنُ عِيسَى، عَنْ سَلَمَةً بُنِ أَبِى يَحْيَى، قَالَ: رَأَيْتُ انس بن مالك يُصَلَّى فِى الثَّقَّ الأَيْسَو مِنَ الْمَسْجِدِ.

( ٣٣٥٧) مُعَرِت سلمہ بن ابی سیُّل کتبتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک ویٹو کو دیکھا کہ وہ مجد کے ہائیں جھے میں نماز پڑھتے تھے۔

( ٢٥٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلْيْمَانَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عِمْرَانَ الْمُثْقِرِيِّ، عَنِ الْمُحَسِّنِ، وَابْنِي سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يُصَلِّنُونِ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ.

(۲۳۵۸) حفرت مُران سُوّ کی فرماتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت ابن میرین دونوں امام کے بائیں جانب نماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٢٤٥٩ ) حَلَقَنَا وَكِيعٌ، عَنْ صِسْعَوِ، عَنْ قَامِتِ بْنِي عُبِيُّهِ، عَنِ ابْنِ الْوَزَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، فَالَ: كُنَّا نُوحُبُّ أَوْ سَسْتَحِبُّ أَنْ نَقُومَ عَنْ يَعِينِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (احمد ٣٠٣، مسلم ٣٠)

(٣٢٥٩) حفرت برا عفر مائے بیں کہ ہم اس بات کو پیند کرتے تھے کدرسول اللہ پڑھنے آئے۔ اکمیں جانب کھڑے ہوں۔

(٢٩٦٠) حَمَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ، قَالَ: مَيَامِنُ الصَّفُوفِ نَزِيدُ عَلَى سَانِرِ المسجد، خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

(٣٣٦٠) حفزت الوجعفر فرمات مين كدوا كي طرف كي صفي باقي مجد بريجيس كنازياد واجر ركهتي بين \_

### ( ۱۱۷ ) في التفريط فِي الصَّلاَةِ نماز مِين ستى كرنے كاوبال

(٢٠٦٧) حَدَّنَنَا مُشْهَانُ بُنُ عُبِيْنَةَ، عَيِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَلِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَقَعَهُ، قَالَ:إِنَّ الْلِينَ تَفُوتُهُ الْعَصْرُ، كَانَّمَا وَيُرَّ أَهْلَكُهُ إِمَالَةً. رسلم ٢٣٠١ - احدما ٢٣٠)

(۳۳۷۱) حضر تشاہن میں شاہئو ہے دوایت ہے کدرمول اللہ میٹی نے ارشادفر مایا کہ جم فتص کی عمر کی نماز فوت ہوگئی وہا ہے ہے چیسے اس کے گھر کے لوگ اور مال واسباب میسے چیس ایا گیا ہو۔

( ٢٤٦٢ ) حَدَّثَنَا هَـُنَبِهُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَافِعٍ، عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَلِكُ الْكُصُرُ حَتَّى يَعِبُ الشَّهُمُ مِنْ عَيْرِ عَذْرٍ، فَكَالْتُنَا رُبِيّ أَهْلَهُ وَمَالَهُ. (بخارى ٥٥٠- سلم ٢٩٦٥)

(۳۳۷۲) حشرت این عمر نظافیزے روایت ہے کہ رسول الله بیان کے ارشاد فرمایا کہ جم تخص نے عصر کی نماز تھیوڈ دی بیبال تک کہ مورخ غروب ہوگیا دوایے ہے جیسے اس کے گھر کے لوگ اور مال واسباب سب جیمن لیا گیا ہو۔

( ٣٠٦٣ ) حَدَّنَا حَبَابَةُ، قَالَ: حَدَّنَا لَيْتُ بُنُ سَعُوْ، عَنْ يَوْ بِلَهِ بَنِ ابِى حَبِيبٍ، عَنْ عَرَاكٍ، عَنْ نَوْقَالِ نِنِ هَعُاوِيَّةُ نِي عُرُوْوَةً، قَالَ:سَمِمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: إِنَّ مِن الصلوات صلاة من فاتنه، فَكَانَّهَا رُيُرَ أَهْلَهُ رَمَالُهُ . قَالَ ابن عمر:سَمِعْتُ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول : هِى صَلاَةُ الْعَصْ

(بخاری ۳۲۰۲ احمد ۳۲۲)

(۳۳۷۳) حضرے نوفل بن معادیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ٹی پاک پیٹیٹے گوفر اسے سنا نماز وں بیس سے ایک فماز ایک ہے کہ جس نے اس نماز کوفو سکر دیا گویا کہ اس کے اٹل وعمال اور مال ودولت سب چین لیا گیا ہو۔ حضرت این عمر بیٹانو فرماتے ہیں کہ بیس نے ٹی ماک میڈیٹیٹ کوفرماتے ہوئے مثا کہ ودعمر کی نماز ہے۔

( ٢٦٦٤ ) حَذَّنَنَا هُمَنَيْمٌ، قَالَ: أَخْرَنَا عَبَّادُ بُنُ مَيْسَرَةَ الْمُنْفِرِئُ، عَنْ أَبِى فِلاَيَة، وَالْحَسَنِ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا جَالِسَيْنِ، فَقَالَ أَبَّوْ فِلاَبَةَ: قَالَ أَبُو الذَّرْدَاءِ: مَنْ تَرَكَ الْمُصُرَّ حَتَّى تَقُونَهُ مِنْ غَيْرٍ عَذْر رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَمَ، عَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَنْكُوبَةً حَتَّى تَقُونَهُ مِنْ غَيْرٍ عُذْرٍ، فَقَدْ حِيطَ عَمَلُهُ.

احمد ۱/ ۳۳۲)

(۳۳۹۳) حضرت عبادین میمرو مکتبہ بین کدایک موتبہ حضرت ابوظا بداد حضرت حسن میٹھے تتے ،حضرت ابوظا بدنے کہا کہ حضرت ابوالدردا وفر ہاتے تتے کہ جس شخص نے بغیر عذر کے عصر کی نماز کو ضائع کر دیا اس کے اعمال ضائع ہوگئے۔ اور فرمایا کہ رسول اللہ مِفِقَة بِخِنے ارش وفر ہایا ہے کہ جس شخص نے بغیر عذر کے کوفرش نماز کوچھوڈ ویا اس کے اعمال ضائع ہوگئے۔ ے ہوں۔ ( درجہ ) حَدَّلْنَا أَبُو أَسَّامَةَ. قَالَ: حدَّلْنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِفِ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، قَالَ: كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد النِّينُّ صَلَى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَمَ لَا يُكَثِّمُ إِعْطَامًا لَهُ، فَلَقَدْ فَتَشَّهُ الْقَصْرُ، وَمَا اسْتَطَاعَ أَحَدُ أَنْ يُكَلِّمُهُ.

ر ٣٣٧٦) حفرت ابن عهاس فرمات میں کر حفرت طبعان بن داؤد کی عظمت کی وجدے کوئی ان سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ ایک مرتبدان کی عمر کی نماز فرت ہوگئ تو کی کوان سے بات کرنے کی طاقت نہ ہوئی۔ ( ٣٤٨٧ ) حَذَقَتُ مُحْصَدُ بُنْ بِ مِشْوِ قَالَ : حَدَّقَتُ اِسْمَاعِیلُ بُنْ أَبِی حَالِلِد، عَنْ أَوْمِن بُنِ صَمْعَتِم، قَالَ: أَخْبِرِثُ أَلَّهُ مُنْ

(۱۶۲۷) ملنده محمد بن بسر قال وعده بسد بسد بسد بن وي محدود عن او من بن صديع من قال المجرب الله من المُخطأتُه العُصرُ، مُحَدِّلُهُ اللهُ وَمَالَّهُ. (۱۳۲۷) معرسا الرس من مع فرمات مين كديجه تا يا كيا بر دس فنش كا عمركي نماز ذوت وكي دوايا بي بيساس كركرك

(۳۳۷۷) حشرت اوں بن مج فرماتے ہیں کہ بچھے بتایا گیا ہے کہ جس تھی کی عصر کی نماز فوت ہوگی دواییا ہے بھیے اس کے گمر کے لوگ اور مال دودات سب چین لیا گیا ہو۔ مرتب میں مصرور و مرتب میں '' میں آئے دور اللہ میں اور اللہ کا اللہ میں میں اللہ کی میں میں در کا کے میں میں در

( ٣٤٨ ) حَلَثْنَا عِسَى بْنُ يُولُسُ، وَوَكِيْ، عَنِ الْأَوْزَاعِيْ، عَنْ يَدْحَى بْنِ أَبِى كَيْمِو، عَنْ أَبِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ، عَنْ بُرُيْدَةَ الأَسْلَيِيْ، فَالَ : فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَنْ فَاتَنَهُ صَلاَةُ الْمُصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ. (ابن ماجه ١٩٣٠ - احمد ١/١٥) عَمَلُهُ. (ابن ماجه ١٩٣٠ - احمد ١/١٥) الشَّرِيْجَ فَيْ الرَّادُومِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَسْلَمَ، مَنْ فَيْ عَر

(٣٦٨) معفرت بريده الملمى فرمات بين كدرسول الله يُنْفِيقَاف ارشاد فرما يا كديمش في عصر كى نماز فوت بوگى اس ك اعمال صافع بوك \_ ( ١٩٦٨ ) حَدَّقَتَا مَزِيدُ، عن هِمَنامٍ، عَنْ يَحْسَى، عَنْ أَبِي قِلاَيَةَ، عَنْ أَبِي الْمَيْلِيعِ، عَنْ بُويَلَةَ، عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ؛ مِثْلُ حَذِيثِ عَيْسَى وَوَرَكِيعٍ. (بخاْدى ٥٩٣. احمدُ ٥/٣٥٧) (٣٣٧٩) ايك اورمند سايوني متقول بـ

## ( ١١٨ ) مَن قَالَ يَوْمُّ القَومُ أَقْرُوهُمْ لِكِتَابِ اللهِ

جود حفرات فرمات بين كه جو قرآن مجيد كاسب سے زيادہ قارى ، موده امامت كرائے ( ٣٤٠٠ كَتْنَكَ أَبُو خَالِدٍ، عَن الْأَعْمَشِ، عَنْ اِلسَّمَاعِيلَ اَن رَجَاءٍ، عَنْ أَوْسِ اَن ضَلْفَعٍ، عَنْ أَبِى مَشْعُودٍ الْأَنْصَادِيِّ، قَانَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ: عَنْمُ أَلْقَوْمُ أَقْرُوُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاةَ سَرَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالشَّوِّ، وَإِنْ كَانُوا فِي الشَّقِ سَرَاءً، فَأَفْدَهُمْ هِجْرَةً، فِإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَقُدُمُهُمْ سِلُمًا، وَلاَ يَوُمَنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلاَ يَفُعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِعَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.

(مسلم ۱۹۰\_ ابوداؤد ۳/ ۵۸۳)

( ۲۳۷۰) حضرت اپومسود انصاری دینی فرماتے ہیں کدرسول الشریق کیفیفرنے ارشاد فرمایا کہ جو کتاب انشکا سب سے زیادہ قارئی ہو وہ امامت کرائے ، اگر قراءت میں سب برابرہ ہو ہائم کی فوجونت کا سب سے زیادہ عالم ہود وہ امامت کرائے ، اگر سنت سے تم میں مجمی سب برابرہ ہوں قو چو چر سے استہارت نے زیادہ پرانا ہے وہ امامت کرائے ، اگر ججرت میں مجمی سب برابرہوں تو جواسام کے اخیار سے زیادہ پرانا ہے وہ امامت کرائے ، کوئی آدمی دوسرے آدمی کی سلطنت میں ہرگز امامت شدکرائے اور کوئی آدمی کی کم ہے بشریائی کے تھے مراس کی اصافات کے اپنچر نہ بیٹھے۔

ر ٣٤٧٨) مَــَـَّلْنَا أَنُو خَوْلِدٍ الأَحْمَرِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَادَةً، عَنْ أَبِي نَصْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَمْ: إِذَا كَانُوا نَلَائَةً فَالْمُؤْمَّةُمُ أَحْدُهُمْ، وَأَحْقُهُمْ وَالْإِمَامُو أَفْرُوهُمْ.

(مسلم ۱۳۲۳ احمد ۳۷)

(٣٧٤١) حضرت ابوسعیدے روایت ہے کدرمول اللہ وَقِطَعَ اللّٰهِ عَلَمَ اللّٰهِ مَعْلَقَ اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ عَلَمَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَمَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَمَ اللّٰهِ عَلَمَ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰ

( ٣٤٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِمٍ، عَنْ مُجَوَالِدٍ، عَنِ الشَّهُيِّ، وَزَيْدِ بْنِ ايَاسِ فَالَا: حَدَّثَنَا مُرَّةُ بْنُ شَرَاحِيلَ، فَالَ: كُنْتُ فِى يَبْنِ فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُومٍ، وَحُدَيْقَةُ، وَأَبُو مُوسَى الاَشْهُرَقُ، فَكَحَصَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ حَدَا الِهَا، نَقَلَةُ، وَاللهِ بِن ابى مُوسَى وَحُدَيْفَة، فَأَخْذَا بِنَاحِينَيْهِ فَقَدَّمَاهُ، فَلُثُ : مِتَّ ذَلِكَ ؟ فَالَ: إِنَّهُ صَلِهَا بَهُورًا.

۳۷۷۳) حضرت مروہ بن شراخیل کہتے ہیں کہ جمل ایک کمرے ٹیل تھا،جم میں حضرت عمداللہ بن سعود دھنرت عند یفشا و دحضرت ایوموکی اشعری پیچھتے بھی بھی تھی نے بیٹس نماز کا وقت ہوگیا۔ ہرا کیہ نے دومرے سے کہا آپ آ کے ہوجا کیں، حضرت عمیداللہ، حضرت ایوموکی اور حضرت حذیف کے درمیان تھے۔ان دونوں نے آئیس کچڑکر آ گے کردیا۔ میس نے پو چھاکدان کی وجد نقشہ کیا ب ؟انہوں نے فریالی کرید چنگ جد شمیر کریک تھے۔

( ٢٤٧٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:كَانَ سَالِمٌ يَوُمُّ الْمُهَاحِرِينَ وَالْأَنْصَارَ فِى مَسْحِد لَكَانَ

( ٣٧٢٣ ) حضرت ابن عمر فرمات بين كه حضرت الوموي قباء كالمجديس مهاجرين اورانسار كي امامت كرايا كرت تھے-

( ٢٤٧٤ ) حَدَّلْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّلْنَا عَاصِمْ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ، قَالَ: لَمَا رَجَعَ قُوْمِي مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالُوا لَهُ: إِنَّهُ قَالَ لَنَا: لِيَوْمَكُمْ أَكْثَرُكُمْ وَرَاءَةً لِلْفُرَانِ، قَالَ: فَلَعَوْمِي فَعَلَمُونِي الركوع وَالسُّبِحُودَ، فَكُنْتُ أَصْلِي بِهِمْ وَعَلَى بُرْدَةٌ مَفْتُوفَةٌ، قَالَ: فَكَانُوا يَقُولُونَ لأبي :ألا تُعَلَّى عَنَا اسْتِ

الیت ، بیون و عدت مصند مارایی (۳۵/۳ ) حضرت عمره بن سلمه کتبته میں جب هماری قوم نبی یاک شین کی کارے والیمی آئی تو انہوں نے کہا رسول

(۳۳۷۳) حفرت مرو بن سمر ہیے ہیں جب ہماری قوم ہی باک بین علاقے ہے پاک سے واجن ان او امبوں نے اہار سون اللہ میر انتخابی کے بم نے کر مالیا کرتم میں قرآن کی سب نے زیادہ خلاوت کرنے والاتمباری امامت کرائے۔ چنانچوانسون اور مجھے اوکوئ مجبورہ مکھایا۔ میں انہیں نماز پڑھا تا تھا اور میرے او پر ایک چکٹی ہوئی چا در موق تھی۔ وہ میرے والدے کہا کرتے تھے

وَالْمَا غُلاهُم، فَصَلَيْتُ بِهِمْ. ابخاری ۳۳۰۰ ابوداؤ ۵۸۱۹) (۳۲۷۵) حفرت محرومین سلمفر مایت جی کریم پائی کے ایک گھاٹ کے پاس رہتے تئے۔ جس کی ویدے قالے ہمارے پاس دکا کرتے تئے وال میں بعض قالے ایسے بھی ہوتے جورمول اللہ مُؤقِقَةِ کے پاس ے واپس آرے ہوتے تئے۔ میں ان کے پاس

سرے ہے، ان سال سال صفاعہ ہے تی ہوسے بورس انسد ہوجیجے پان سے دوسی ارب وہ سے ہو ہے ہے۔ میں ان جے پان چا تا اور ان کی ہائمی سنا کرتا تھا، یمیال تک کریٹی فرز آن مجید کا بہت ساتھ ہا وہ کہتے" یار مول الفہ! ہم فلال قبیلے کی انتظار کرد ہے تھے۔ جب مکد فج ہوگیا تو لوگ ایک کرئے خصور شخصائے کے پاس آتے اور کہتے" یار مول الفہ! ہم فلال قبیلے کی طرف نے نمائندے ایں اور ان کے اسلام کی اطلاع وہ ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں" میر کی والد تھی اپنی قوم کے اسلام کی خدم '' حرضہ منطقاتھ کی مذہ دے جس مداخر موسوعہ کے جسمہ ان کہ آتے تھی۔

کی خبر آمین مندور خبر نظامت میں حاضر ہوئے۔ جب ووائیں آنے گئے تصور خبر نظامتے نے ان نے فرمایا کراپئے میں سے نماز کے لئے اس کوآ گے کرو جو آر آن زیادہ جانتا ہے۔ انہوں نے فور کیا اس وقت میں پائی کے پاس بند ایک بڑے کرے میں تھا۔ انہوں نے جھے نے زیادہ عمدہ قرآن پڑھنے والا کمی کوئہ پایا چانچ نماز کے لئے تھے آگے کردیا۔ میں نوعم لڑکا تھا اور انہیں نماز بڑھا کرتا تھا۔

( ٢٤٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيغٌ، عَنْ قَوْرٍ الشَّابِيّ، عَنْ مُهَاصِرٍ بْنِ حَبِب، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إذَا خَرَجَ فَكَرَّهُ مُسْلِيسٌ فِي سَقَرٍ فَلْيُؤَمِّهُمْ أَقْرَؤُهُمْ لِكِنَابِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ أَصْغَيْهُمْ\* قَاؤَا أَنْهُمْ فَهُو أَمِيرُهُمْ، وَذَلِكَ أَبِيرٌ أَمْرَةً رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ.

(عبدالرزاق ٩٢٥٦)

الله المنظمة المن المنظمة المن

(۳۲۷ ) حفرت الوسلمدين عبدالرممن فرماتے بيل كه رسول الله فيائفظافے ارشاد فرما يا كه جب تين مسلمان كى سنویش ہول آو ان كى امامت دہ كرائے گا جوان ميں قرآن مجيد كانو يا دو قاري ہوخوا دو دچونا ہى كيون شہو\_ادر جب و وان كى امامت كرائے گا تو وی

ان كاامير وهكا-يده اميرتما يحدسول الشرئين فظاف اميرتر ادديا بهد. ( ٣١٧٧ ) حَدَّلْتُنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْمَتِهِ بْنِي حَسِبِ الْمَجْرِيقٌ، عَنْ حَمْدُو و بْنِي سَلِيمَةَ، عَنْ أَبِيدِ ؛ أَنَّكُمُ وَقَدُوا إِلَى النَّبَىُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَنَا أَوَادُوا أَنْ يُنْصَرِقُوا قَالُوا: فَلْنَا فَذِينَا وَسُولَ اللهِ، مَنْ يُصَلِّمُ بِنَا؟ فَانَ! كَثَوْرُكُمْ جَمْعًا لِلْفُولَانِ، أَوْ أَخْذًا لِلْفُولَانِ، فَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ أَخَذْ جَمَعٌ عِنَ الفُولَانِ مَا جَمَعُنْ، فَانَ فَقَدَّمُونِي وَأَنْ غُلَامٌ، فَكُنْتُ أَصَلَّى بِهِمْ وَعَلَى شَمْلَةٌ، فَالْ: فَعَا شَهِدْتُ مَجْمَعًا مِنْ جُرْمٍ إِلَّا كُنتُ إِمَاتُهُمْ، وَأُصَلِّى على

جئائز پھم آئی ہوٹوی مکذا، (ابو داؤد ۱۹۸۸۔ احمد ۱۹۰۸) (۱۳۷۷) مشرت عمرو بن سلسا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ وفد کی صورت میں حضور مؤفظ آئی فیدمت میں حاضر ہوئے ، جب والبس جانے گئے تو ہم نے عرض کیا کہ اساللہ کے رسل! ہمیں ٹماز کون پڑھائے گا۔ آپ مُؤظِّ نے فر ہایا کہ حمیں وہ فارا پڑھائے جو تر آن زیاوہ جانا ہو۔ حضرت عمر و بن سلم فرباتے ہیں کہ اُس وقت ہمارے قبیلے میں بھے سے زیاوہ قرآن کا یاد کرنے والا کوئی شقابے چائچ میر نے قریم ہونے کے باو جو لوگوں نے بھے آئے کردیا ہیں میں اُٹیس تماز پڑھایا کرتا تھا اور میرے اور پرایک چاور ہوتی تھی۔ میں قبیلہ جم کی جس مجلس میں بھی ہوتا میں بی نماز پڑھاتا ، اور میں اب بھان کے جانے ان کے جنا زے بڑھار ہاہوں۔

( ٧٤٧٨ ) حَدَّثْنَا وَرِكِيعٌ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: يَوُمُّ الْقُوْم، أَفْرَوُهُمْ.

(٣٧٤٨) حضرت ابن بيرين فرمات بين كرسب سي ذياده قرآن كوجائ والالوكول كونماز برها كالد

( ٢٤٧٩ ) حَدِّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ يَوُمَّ الْقُوْمَ، أَفْقَهُمُّ.

( ٣٧٤ ) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ سب ہے زیادہ دین کی مجھد کھنے دالالوگوں کونماز پڑھائے گا۔

(عدم) كَذَلْنَا ابْنُ نَصْرُ، عَنْ عُسُيْدِ اللهِ، عَنْ نَافع، عَنِ ابْنِي عُمَرَ ؛ أَنَّ الْمُهَاجِرِينَ حِينَ أَتْبَلُوا مِنْ مَكَّةَ نَوَلُوا الْمِي جَنْبٍ قُبَاءً، فَأَفَّهُمُّ سَلِمٌ مُولَى أَبِى خُذَيْفَةً، لَأَنَّهُ كَانَ أَكْثَرَكُمُ فُوْ انَّا، وَلِيْهِمُ أَبُو سَلَمَةً بَنُ عَيْدِ الْاسَدِ، وعُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ.

( ۱۳۸۸) حضرت این نمرونایُّو فرماتے میں کدمہاجرین جب مکسے دالیس آئے تو قیاء کے قریب پڑاؤڈالا۔ اس موقع پر حضرت سالم موٹی الی مذیفہ ان کی امامت کرائے ، کیونکہ دو ان میں سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والے تھے۔ ان لوگوں میں حضرت ابج سلمہین عجمدالا سداور حضرت عمرین خطاب بھی ہوتے تھے۔

#### ( ١١٩ ) من قَالَ إِذَا سَمِعَ الْمُنَادِي فَلْيُجِبُ

**43** 

جوحفرات پیفر ماتے ہیں کہ جبازان سے تواذان کا جواب دے

(۲۵۸۰ ) حَدَثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُمُشَيِّمٌ، عَنْ أَبِيهٍ، قَالَ: فَقَدَّ عُمَرُ رَجُلاً بِي صَلاَةِ الصَّمْحِ قَارُسُلَ الِلْهِ، فَحَاءَ فَقَال: أَيْنَ كُنْت ؟ فَقَال: كُنْتُ مَوِيضًا وَتُولًا أَنَّ رَسُولَك أَثَانِى مَا خَرَجْت، فَقَالَ مُحَرُّ: فإنْ كُنْتَ خَارِجًا

إِلَى أَحَدٍ فَاخُورُجُ إِلَى الصَّلَاةِ.

، پی سوٹ سری ہی سامبر۔ ( ۱۳۸۱) حضرت عروہ فریا تے ہیں کہ ایک آدگی حضرت عمر دی نئو کوفجر کی نماز میں نظر ندآئے، آپ نے انہیں پیغام دے کر بلایا۔ وہ آئے بہتہ حصرت نہ رسیدی تھرکہ ان جھرکانس نہ زکیا کا میں سابقہ اوارگز آئے کا قاصر جھربال نہ آثا تا تا معسرت

ر مندر کرد روست میں مدینہ میں انہ میں انہ کی کہ کہ میں بیاد کا انہ میں میں بیانے نہ آتا تو میں نہ آتا۔ حضرت آئے و حضرت میں نے چھا کہ کہان نے انہ ہوتی انہ ان کے لئے بھی جاؤ۔ عمر نے فریا کہ جب نم کی طرف جائے موتو نماز کے لئے بھی جاؤ۔

( ٣٤٨٦ ) تَحَلَّنَا وَرَكِيَّ، عَنْ مُسَعَر، عَنْ أَبِي تَحِيبِ، عَنْ أَبِي مُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قال: مَنْ سَمِعَ الْمَنَادِي، ثُمَّ لَمْ يُجِدُهُ مِنْ غَنْرِ عَنْدٍ ، فَكَ صَّلَاقًا لَهُ

(۳۸۸۲) حطرت ابوموی قرماتے ہیں کہ بوقف کمی مؤ ذن کی آواز ہے اور بغیر عذر کے اس کا جواب شدو سے تو اس کی نماز نہیں ہے۔

( ٣١٨٣ ) حَنَّتُنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْتَةً، عَنْ عَلِينَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبْيُو، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَنْ سَعِعَ الْمُنَادِى، ثُمَّ لَمْ يُجِبُ مِنْ غَنْرِ عُلْدٍ، فَلاَ صَلَاقً لَهُ. (ابوداود ٥٥٠)

العنادی، نیم نیم پیچب مین عیبر علام مهده ۵۰ ابوداده ۱۹۵۰ (۳۲۸۳) حضرت این عهاس فرماتے میں کہ جوشف مؤ ذن کی آواز نے اور اپنجرمنذر کے اس کا جواب نہ دیے آ اس کی نماز نید

نهيں ہے۔ ( VIAL ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَنْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ حُصَيْنِ، عَنْ أَبِي نَجِيجِ الْمَكِّمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيُّوهَ، قال: لأَنْ يَمْتَلِءَ \* المُعَالِمُ اللهِ اللهِ عَنْ عَنْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ حُصَيْنِ، عَنْ أَبِي نَجِيجِ الْمَكِّمِّ، عَنْ أَبِي هُرِيُّوهَ، قال: لأَنْ يَمْتَلِءَ

اُذُنُ ابْنِ آدَمَ رَصَاصًا مُلَابًا، حَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْمُعُ الْمُنَادِى، فَهُ لَا يُعِيدُ. (٣٨٠٣) حطرت الإبريرة وينو فرمات مِين كرائ آدم كان من مجلة و عالم عندي عربات يدان سي بهتر ب كروومنادي كي

آواز *ن كران* كاجواب زوس . ( ۲۱۵۵ ) حَدَّقَنَا وَكِيعٌ، عن سفيان، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَلِيْ بَيْ ثَامِتٍ، عَنْ عَلِيْشَةَ، فَالَثْ: مَنْ سَمِعَ الْمَنَادِى فَلَهُ

یُجینه، کَهُ پُرِدُ وَحَوْرًا، وَکَهُ مُرُودُ بِدِ. ( ۱۳۸۵ ) حفرت عائشہ جیندن فرباتی میں کہ جو تھی سؤون کی آواز نے اوراس کا جواب نید دے بقو شاس نے قبر کا اراد و کیا اور نہ اس کے ساتھ فیز کا اراد دیا گیا۔ ر ( ٢٤٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّنَنَا سُلِيْمَانُ بُنُ الْمُؤْمِرَةِ، عَن أَبِي مُوسَى الْهِلَالِيّ مُوْمِ مِن اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِي مَسْعُوفٍ، قَالَ:

مَنْ سَمِعَ الْمُعْمَادِي، ثُمَّعَ لَمُ مُحِبُّ مِنْ غَيْرٍ عَلَمْ ، فَلَا صَلاَقَ لَهُ. (٣٨٨٧) حشرت اين سعود چاپئو فريات مِن كه جوشش مؤون كي آوازے اور بغيرعذرك اس كا جواب ندو ب تو اس كي ثماز

. ( ۲۸۸۷ ) حَدَّثَنَا وَرِكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن، عَنِ ابْنِ سِيوِينَ، قَالَ: خَرَجَ عُشْمَانُ وَقَلْهُ غَسَلَ أَحد شِفَى رَأْسِهِ. فَقَالَ: إِنَّ الْمُمَادِينَ جَاءَ فَاشْعَجَلِنِي، فَكُرُّهُتُ أَنْ أَخْسِسَهُ.

سان ہیں مصنوعی معرف عربی معنوست میں میں ہے۔ ( همرا) حضرت این میرین فرماتے ہیں کہ حضرت مثان ایک مرتبہ با پرتشریف لائے وانہوں نے اپنا آ دھا سروسور کھا تھا۔ انہوں

نے فرمایا کہ مؤوّن آ عمیا قاء البذا بھے جلدی الگ گئی اور مجھے بیات ناپند معلوم ہوئی کہ میں اے روکوں۔

(۲۵۸۸) حَدُثَنَا هَمُدَيَّمُ، قَالَ: أَخْسَرَنَا أَبُو حَيَّانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيَّ، فَالَ: لَا صَلَاقَ لِيحارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمُسْجِدِ، قالَ بقِلَ له: وَمَنْ جَارُ الْمَسْجِدِ؟ قال: مَنْ أَسْمَعُهُ الْهَمَايِدِي.

المستسر میونا مان ریسی مداوس اور استنسانیو و امان می استنامان است. ( ۱۳۸۸ ) حضرت کل خالط فرمات میں کہ مجد کے پڑوی کی نماز مرف مجد شن موقی ہے۔ کسی نے ان سے بوچھا کہ مجد کا پڑوی

(۳۸۸۸) حضرت میں طابق کرمائے میں کہ سمجد کے پڑدی کی نماز صرف مستجد میں ہوتی ہے۔ کی ہے ان سے بو چھا کہ سمجد کا پڑ دک کون ہے؟ فرمایا جومؤزن کی آواز مشتا ہے۔

( ٣٤٨٩ ) حَدَّثَنَا هُسَيْمٌ، قَالَ :أُخْبَرُنَا مُنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِقٌ، أَنَّهُ قَالَ:مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ قَلَمْ يَأْتِيهِ، لَهْ تُنجاوِز صَلائهُ رَأْسُهُ، إِلَّا بِالْعَلْمِرِ.

(۲۳۸۹) مشر سے چھوٹر کرمائے تیں لد ہو سما ادان کی ادان سے اور میں مدر سے کا بات اور اس کا مدر سے بچا میں کرتی ۔ میں کرتی ۔

( ١٩٦٠) حَدَّثَنَا هُشَيْهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَتَحْيَى بَنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: إِنْ كُنْتَ مُجِبَ دُعُوتٍ، فَأْجِبُ دَاعِى الله. ( ٣٩٩٠) حضرت ان مُرِجْةٍ فرات بين كرجب تم نَـ كن يار نـ والـ كن يار رابيك كما مؤوالت كوا في كار رابيك كمو-

ر ٢٠١١) مَدْتُنَا هُمُنَدُمْ، عَنْ مُصْدِرُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقَادٍ، قال: السَّقُلَ النِّي مُلَّا وَمَ (١٤٩١) مَدْتُنَا هُمُنَدُمْ، عَنْ مُصَدِّرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقَادٍ، قال: السَّقُلَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ النَّاسَ وَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمِصْدَاءِ، يَغْنِي الْمُتَمَدِّ، قَالَ: فَلَقَدْ هَمَتْكُ أَنْ آمْرَ بِالصَّلَاقِ فَيْنَادَى بِهَا، ثُمَّ آتِي قُومًا فِي بَيْرِينِهِمْ

ليلية في الوشداء، يُعنِي الغشمة، قال: فلقد هُمُمَت أن أمر بالصلاةِ فينادى بها، ثم أتي قوما في بيوتِهِ فَأَخَرُقُهَا عَلَيْهِمْ، لاَ يُشْهَدُونَ الصَّلاَةَ. وسردور عالم في شار الله الناس الله كان المسار أن المنتقة "عادل فالكافية والعالمة العرف ال

(۳۳۹۱) حضرت عبداللہ بن شداوفر ماتے ہیں کہ ایک رات نی پاک شیفتے نے عشاہ کی نماز ڈکھھر پڑھایا مجرفر ما یہ کسیراول چاہتا ہے کہ میں کی کونماز پڑھانے کا کبوں، مجراذان دی جائے ،اور میں ان لوگوں کے گھروں میں جا کرائیس ہلا دوں جونماز کے لئے محمد میں نمیں آئے۔ الصَّدَوَّة، حَتَّى عَلَى الْفَكَرِحِ ؟ قَالَ: فَقَلَلْ: نَعَمَّ، قَالَ: فَحَتَّهَالَا. (حاكم ۱۳۲۲)

(۳۲۹۲) دعفرت عبدالرحُّن بن الى يكل كتية بين كدعفرت ابن ام مكتوم في پاك تَبَاضِظُ في خدمت مِن عاضر بوئ اور مُرْش كيا

كمد ينه شي بهت حشرات اور دلدلي جُنهين جين الميالير به ليا رضت به كريش عشاء اور فجر كي نماز البيت مُحرش پڑھ

لول ? حضور وَفِطْفِظِ فَرِيْلِ عَلَيْمَ مِنْ عَلَى الصَّلَاقِ اور حَتَّى عَلَى الْفَلَاقِ عِلَى المَّدِيِّةِ وَالرَحْقَى عَلَى الْفَلَاقِ اور حَتَّى عَلَى الْفَلَاقِ عِلَى المَّدِيِّةِ وَالرَحْقَى عَلَى الْفَلَاقِ الرَحْقَى عَلَى الْفَلَاقِ الرَحْقَى عَلَى الْفَلَاقِ الرَحْقَى عَلَى الْفَلَاقِ الرَحْقَ عَلَى الْفَلَاقِ الرَحْقَى عَلَى الْفَلَاقِ الرَحْقَ عَلَى المُنافِقِ فَي الْفَلَاقِ الرَحْقَ عَلَى المُنافِقِ الرَحْقِيْنِ اللَّهِ الْفَلَاقِ الرَحْقِيْنِ اللَّهِ الْفَلَاقِ الرَحْقِيْنِ اللَّهِ الْفَلَاقِ الرَحْقِيْنِ اللَّهِ الْفَلَاقِ الرَحْقِيْنِ الْفَلَاقِ الرَحْقِيْنِ اللَّهِ الْفَلَاقِ الرَحْقِيْنِ اللَّهِ الْفَلَاقِ الرَحْقَ عَلَى الصَّلَاقِ الرَحْقَ عَلَى الْفَلَاقِ الرَحْقِيْنِ اللَّهُ الْفَلَاقِ الرَحْقِيْنِ الْفَلَاقِ الرَحْقِيْنِ اللَّهُ الْفَلَاقِ الرَحْقِيْنِ اللَّهُ الْفَلَاقِ الْمُنافِقِينَ الْفَلَاقِ الْفَلَاقِ الْمُنْ الْفَلَاقِ الْمُنْ الْفَلَاقِ الْمُنْفِقِينَ الْفَلَاقِ الْمُنْفِيقِ فَيْ الْفَلَاقِ الْمُنْفِقِ الْفَلَاقِ الْمُنْفِقِ فَيْلِيْ الْمُنْفَقِيقِ فَيْلِيْلِيْكُولُ الْفَلَاقِ السَّلَاقِيقِيقِ الْفَلَاقِ الْمُنْفِيقِيقِ الْفَلَاقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِيقِ فَيْلِيقِيقِ الْمُنْفِقِ فَيْلِيقِيقِيقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِيقِيقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِيقِيقِيقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِي

فرباية يجرفراز كے ليحضرورا ؟ ( ۲۹۹۳ ) حَدَّفَنَا إِسْحَاقُ مِنْ سَكَبْسَانَ، عَنْ أَبِي سِنان، عَنْ عَشْرِو مِنْ مُوَّةً، قَالَ: حَدَّقِتِى أَبُو رَذِينٍ، عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً، قَالَ: بَجَاءَ أَمْنُ أَمَّ مَكْثُوم إلى رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَفَالَ: إنْي رَجُلْ صَرِيرُ صَاصِعُ الدَّادِ، وَلِيْسَ

لی فَائِدُ بُکُوَّ وَمُنِی، فَلِی رَّحُصَدُ أَنْ لَا آتِی الْمُسْجِدَ ؟ أَوْ کَمَا قَالَ، فَالَ ؛ لَا (بوداؤد 20-1-حد ۳۳/۳۳) (۳۳۹۳) مشرحا او ہر پرواز فو فراتے ہیں کر حشرحا این امکنوم ڈائو کی پاکسٹر ﷺ کی خدمت میں عاضر ہوئے اور فرش کیا کہ میں ایک ناچنا آدی ہوں اور بھرا گھر دور ہے۔ اور میرے پاس کوئی ایسا تھی بھی ٹینی جو چھے کھڑ کر مجد میں لاسکے۔ کیا میرے لئے رضعت ہے کہ میں مجد میں ندآ دی ؟ حضور فرائٹ فائے نے لمائیس۔

ئے رحست ہے لدیں عجد شمان اول التصور میرفتیج کے ممایا ہیں۔ ( ۱۶۹۸ ) حَدُّثَنَا ابْنُ إِنْدِيسَ، عَنْ لَيْتِ، عَنْ مُعَجَاهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اخْتَلَفَ الِنِّهِ رَجُلٌ شَهْرًا بِسُأَلَّهُ عَنْ رَجُلٍ بِصُومُ النَّهِارُ وَيَقُومُ اللَّيْلَ، وَلَا يَشْهَدُ جُمُعَةً، وَلَا جَمَاعَةً، مَان ؟قَالَ فِي النَّدِ

رَحُلِ بَصُومُ النَّهِارَ وَيَقُومُ اللَّلَاءُ وَلَا يَشْهَدُ جُمُمُنَّهُ وَلَا بَشْهَدُ جُمُمُنَهُ وَلا بَخَماعَةُ مَّات هَالَ فِي النَّادِ. ( آ ( ٣٩٣٣) حضرت بجاء كيج بين محضرت ابن عباس كي باس ايك آدى نے آسوال كيا كرآدى دن کوروز ور دركتا ہے اور رات كو عبادت كرتا ہے كيس بحد اور جماعت من عاضرتين موام أكروم كيا تو كيا ہوگا؟ آپ نے فرمايا و هجتم ش جائے گا۔ ( ١٩٠٠ ) مَنْ كَانَ يُقَعِمُ خُلْفَةُ رُجُلٌ يَعْعَمُ خُلَفَةً وَمِعْلًا يَهُ عَلَى الْحَفَظُ صَلَاكَةً

> جودهفرات نماز کی تفاظت کے لئے پیچھے کی کو بٹھاتے تھے بریزی برورو اور برور در اور مردر ہور

( ٣٤٥٥ ) حَلَّنَا عَبَادُ بُنُ الْعَوَّامِ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنْ جَهْمِ بْنِ أَبِي سَبْرَةٌ ۚ؛ أَنَّ الزُّبَيْر بْنَ الْعَوَّامِ كَانَ يَفْعُدُ حَلْفَهُ رُجُلٌّ يَحْفَظ عَليهِ صَلَامَةً.

(٣٩٩٥) حفرت بهم بن الجدرو كتبة ثين كه حفرت زير بن ثوام اپن يجيها كيداً وي و بنات تي جوان كي نماز كاخيال و كفتاق ( ٤٩٦٦) حَدَّ لَهُمَّا عَفَّانُ ، قَالَ: حَدَّ لَنَا أَبُو هِدَلالٍ ، قَالَ: حَدَّ لَنَا مُحَدَّدُ مِنْ سِيرِينَ ، قالَ: كانَ عُمَّوُ مِنْ الْحَطَّابِ يَحَاكُ النَّسْيَانَ، قَالَ: فَكَانَ إِذَا صَلَّى وَكُلِّ رَجُلاً فَيَلَحُظُ إِلَيْهِ، فَإِنْ رَآهُ قَامَ قَامَ، وَإِنْ رَآهُ فَعَدَ قَعَدَ. (٣٩٩٧) عفرت محد من ميرين كمتح جين كرهفرت عمر من خطاب والله كوجوك كا خوف قعا، فإذا جب وه نماز پز هتة تو آيك

آ دئی کے ذیے لگا دیے کہ دوآپ کی نماز کا دھیان رکھتا، پس اگر اے کھڑا دیکھتے تو کھڑے ہوجاتے اور اگر اے مبینا ہوا دیکھتے تو میٹھ جاتے۔

... ( ۲۱۹۷ ) حَدَّثُنَّ وَكِيغٌ، عَنْ شَوِيكٍ، عَنِ الرُّكَيْنِ، قَالَ: دَخَلُتُ عَلَى أَسْمَاءَ وَهِى تُصَلِّى وَهِى عَجُوزٌ، وَاهْرَأَهُ تَقُولُ لَكَا:الرَّكُم.وَ السُّحُدى.

(۳۹۷) حفرت رکین فریاح میں کوشن حفرت اتا وک خدمت میں حاضر بواہ وہ پورھی تیس اور قرائز پڑھ رہ بی تیس، ایک عور ت ان سے کہدری تی '' زکوع میجے تھر و تیجے''

## ( ۱۲۱ ) في الرجل يُصَلِّى مُحْلُولُةٌ أَزْرَارُهُ

#### ں ا*س څخ*ص کابیان جوازار باندھ کرنماز پڑھے

( ٢٤٩٨ ) حَمَّلَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَقَّدٍ الشَّرَاوَرْدِئَ، عَنْ مُوسَى بْنِ اِبْرَاهِيم، عَن سَلَمَة بْنِ الأَكُوعِ، أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: بَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، إنَّى آتَصَيَّهُ فَأْصَلَى فِى الْقَهِيصِ الْوَاحِدِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَزُرَّهُ وَلَوْ بِشُوكَتْمِ (الوداؤد ٣٢٠ـ ابن خزيمه ٤٢٨)

(۳۴۹۸) حفرت سلمہ بن اکوئے نے بی پاک مُشِفِّقِ عَامِ صُل کا کہ یارمول اللہ! میں ایک شکاری آدی ہوں، کیا میں ایک قیص مسلم میں میں

ي شمناز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمايا بان البتدا ب باندھ او فوادا يك كانے سے قل. ( ١٩٩٩ ) خَدُنْنَا وَ رَجِيعٌ، عَنْ كَثِيرِ بُن زَيْدٍ، قَالَ زَائِثُ سَالِمًا وَهُوَ يُصَلِّي مُحَلَّلُةٌ أَزْرَارُهُ.

ر ۱۹۶۸) مصنت ار بھیج ، عن جیسر بنی ریعی، عال زایت سالها و هو یصندی محله از داره. ( ۱۳۹۹) حفرت کیٹررین دید کیتر میں کہ میں نے حضرت سالم کوازار یا کدھ کرتماز پر شنے دیکھا ہے۔

## ( ١٢٢ ) متى يُؤمَّرُ الصَّبِقُّ بِالصَّلَاةِ

## یچکونماز کا کب کہاجائے گا؟

( ٣٥٠٠ ) حَلَّنَا زَيْدُ بُنُ الْحَبَابِ قَالَ: حَلَّنَبِي عَبْدُ الْمَبِلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ صَبْرَةَ بْنِ مَمْكِدِ الْجَهْنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدْهِ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:إذَا بَلَغَ الْفَلَامُ سَبْعَ سِنِينَ قَامُرُوهُ بِالصَّلَاةِ، فَإِذَا بَلَعَ عَشْرًا فَاصْرِبُوهُ عَلَيْهَا. (ترمذی ۲۰۰۸. الوداؤد ۲۵۰)

(٣٥٠٠) حضرت بُره بن معبد جني كتبح بين كه نبي پاك في النظائظ في ارشاد فريايا كه جب پچيسات سال كابوجائے توائے نماز كاعكم

دو،اً گردس مبال کا ہوکر بھی نماز چھوڑ ہے تواہے مارو۔

(٢٥٠١) حَذَّتْنَا وَكِحْ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعْبُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدْهِ، قَالَ قَالَ بَقَّ اللهِ عَنَائِهِ وَسَلَّمَ: مُرُوا صِبُّانِكُمْ بِالشَّكَرَةِ إِذَا بَلَعُوا سَبُعًا، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَعُوا عَشْرًا، وَقَرْتُوا بَيْنَهُمْ فِى الْمَصَاجِع. (ابوداود ٩٤٤- احمد ١٩٠/١)

(ro-1) ہی پاک میرانستان کا ارشاد ہے کہ جب بیچ سات سال کے ہوجا ئیں آوائیں نماز کا تھم دوءا گردودی سال کے ہوکر بھی نماز نہ برحمیں آوائیں ماردادران کے بستر الگ الگ کردو۔

، ( r.\ ) حَدَّلْنَا ابْنُ مُبْدَرَكِ، عَنْ حُسَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:حَدَّثْنِي أُمُّ يُونُسَ خَادِمُ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَتْ:كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ:أَيْقِطُوا الصَّيِّيِّ يُصَلِّى وَلَوْ سَجْدَةً.

(٣٥٠٢) حَفرت ابن عبس عَدِيهِ عن الماكِم تَهِ تَصَدِيبَ وَمُوالَدُ مَلِيكُ وَهُوادُ وَهُمَا وَبِهُ عَضُواهِ الم (٢٠٠٧) حَدُّتُنَا حَفْصٌ، عَنْ مُعَجَمَّد بْنِ أَبِي يَهْجَى، عَنِ امْرَأَقُ مِسْهُمْ، عَنْ جَدُّوَ لَهَا ؛ أَنَّ عُمَرَ مَوَّ بِالْمُرَأَقُ وَهِي تَوْفِظُ صَبِينًا لَهَا يُصَلِّى وَهُو يَتَلَكَأَهُ فَقَلَ : رَعِيهِ فَلَيْسَتُ عَلَيْهِ حَنِّى يَعْفِلُهَا.

(۲۵۰۳) حضرت محروثاتی ایک مرتبه ایک گورت کے پاسے گذرے دواپیز بینچکوفماز کے لئے جگاری تھی ،اور دہ ضد کرر ہاتھا۔ حضرت محروثاتی نے اس سے فرمایا کہ اے چھوڑ دو ، بالغ ہونے تک اس پر نماز قرش میں ہے۔

( vo.x ) خَلَتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:يُعَلَّمُ الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ إِذَا عَرَفَ يَعِينَهُ مِنْ يشعَالِهِ.

(٣٥٠٣) حضرت ابن عرض فرات بن كريج كواس وقت نماز سكها في جائ كى جب احدا كي اور باكي في تير بوجائد ( ٢٥٠٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، وَحَفْضٌ، عَنِ الْاعْمُسْ، عَنْ الْبُواهِيمَ، فَالَ: كَانَ يُكُمَّلُمُ الصَّيِّيُّ الصَّلَاةَ إِذَا الْغَوَ

(۳۵۰۵) حفزے اعمش کہتے ہیں کہ حفزے ابراہیم بچ کواس دقت نُماز سکھایا کرتے تھے جب اس کے دودھ کے دانت ایک مرتبہ ٹوٹ کرنگل آتے تھے۔

-( ٣٥.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُفِيرَةَ، عَنْ إِيْرَاهِيمَ، فَالَ: كَانُوا يُكَلِّمُونَ الصَّبِيَّانَ الصَّلَاةَ إِذَا الْغُرُوا.

(۲۰۰۱) حفرت ایرا ہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف بچوں کونمازال وقت سکھایا کرتے تھے بسب ان کے دود ھے کے دانت ایک مرتبہ مرکب کیا گئی ہے۔

نُوث كردوبارةُ كُلِّ آياً كِن تع تحد ( ٥.٧٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَادِيلَةً، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ يُعَلَّمُ يَنِيهِ الصَّلَاةَ إِذَا عَقَلُوا، وَالصَّوْمَ إِذَا أَطَاقُوا.

( ۱,۵۰۷ ) مصنف ہو معدویدہ من مستعم من بھیوستان من مسلم چیز مستعمر اور مستور و معرف . ( ۲۵۰۷ ) حضرت مرد و بچول کونماز اس وقت سکھا تے جب ان میں عشل آ جاتی اور روز واس وقت رکھواتے تھے جب ان میں اس کی طاقت ہوتی ۔ ( ٣٥.٨ ) حَلَّاتُنَا وَكِمْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَحْسُبِيْ، قَالَ: يُؤْمَرُ الصَّبِيَّ بالصَّلَاةِ إِذَا عَدَّ عِشْرِينَ.

(٣٥٠٨) حضرت عبدالرحمٰ يخصى فرماتے ہيں كہ جب يحيين تك محننے لگيتوا سے نماز كا حكم دياجا سے گا۔

( ٢٥.٩ ) حَلَّثْنَا ابْنُ مَهْدِتْ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي نَابِتٍ، عَنِ امْرَأَةٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْيَحْصُبِيّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْيَحْصُبِيِّ، بِمِثْلِهِ.

(۳۵۰۹) ایک اور سندے یونہی منقول ہے۔

( ٢٥٠٠ ) حَلَّقَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفُيَانَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ مَكْحُولِ، قَالَ: يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِهَا إِذَا بَلَغَ السَّبْعَ، وَيُضْرَبُ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغَ عَشُرًا

(٣٥١٠) حفرت يمحول فرماتے ہيں كه بچه جب سات سال كا ہوجائے تواسے نماز كاتھم دياجائے گا اور دس سال كا ہونے برا سے نماز

حچوڑنے کی وجہے مارا جائے گا۔

( ٣٥١ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ :يُؤْمَرُ بِهَا إِذَا بَلَغَ حُلْمَهُ.

(٣٥١١) حضرت ميمون بن مهران فرماتے ہيں كه بچه جب بالغ موجائے تواسے نماز كاعكم دياجائے گا۔ (٢٥٢٠) حَلَّنَكَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: كَانَ يُعَلِّمُ الطَّبِيُّ الصَّلاة مَا بَيْنَ سَبْعٍ سِينِنَ إلَى

عَشُر بِينِينَ.

(۳۵۱۲) حفزت ابواسحاق بجے کونماز اس وقت سکھایا کرتے تھے جب اس کی عمرسات سال ہے دس سال کے درمیان ہوتی۔

(٣٥١٣) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِشْمَاعِيلَ، عَنْ جَغَفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، فَالَ: كَانَ عَلِيُّ بُنُ الْحُسَيْنِ يَأْمُو الصَّبْيَانَ أَنْ يُصَلُّوا الظَّهُرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمُغُرِبَ وَالْمِشَاءَ جَمِيعًا فَيْقَالَ لِصَلَّوَا لِلْفَرِوَ وَلَيْهِا فِيقُولُ هَذَا تَحَرَّ مِنْ أَنْ

(٣٥١٣) حفرت جعفراینے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی بن حسین بچوں کو تھم ویتے تھے کہ ظہر اورعصر کی نماز کو ا کٹھا پڑھیں اور مغرب وعشاہ کی نماز اکٹھا پڑھ لیں کس نے ان ہے کہا کہ اس طرح تو وہ بغیروقت کے نماز پڑھیں مے ۔حضرت علی بن حسین نے فر مایا کہ بیاس ہے بہتر ہے کہ وہ نماز پڑھے بغیر سوجا کیں۔

( ٢٥١٤ ) حَلَّنْنَا حَفُصٌ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: يُعَلَّمُ الصَّبِيُّ الصَّلَاةَ إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ.

(۳۵۱۳) حفزت ابن میرین فرماتے ہیں کہ بچے کونمازاس دقت سکھائی جائے گی جب وہ دائیں اور ہائیں کی تمیز کرنے لگے۔

( ٣٥١٥ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ.

(۳۵۱۵) حضرت ابن عمر ہے بھی یونہی منقول ہے۔

کی سنت ان این شیرم (مولد) کی کی از این میرم (مولد) کی کار این میرم (مولد) کی کار این میرم (مولد) کی کار این می

( ٢٥٢ ) حَكَنْنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةً، عَنْ أَبِى الأَحْوَصِ، قَالَ:قَالَ عَبُدُ اللهِ حَالِظُوا عَلَى أَبْنَالِكُمْ عَلَى الصَّلَاةِ.

(٣٥١٦) حضرت عبدالله فرماتے بیں کہ بچوں کونماز کاعادی بناؤ۔

## ( ١٢٢ ) مَا يَسْتَحِبُ أَنْ يُعَلَّمُهُ الصَّبِيِّ أَوَّلَ مَا يَتَعَلَّمُ

## سب سے پہلے بچ کوکیا چیز سکھائی جائے گی؟

(۲۰۱۷) حَمْثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُنِيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعْيْبٍ، قَالَ: كَانَ الْغَلَامُ إِذَا أَفْصَحَ مِنْ بَنِى عَبْدِ الْمُطَلِّبِ عَلَمُهُ الرَّبِّيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلِمِهِ الآيَةَ سَبَّعَ مَرَّاتٍ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى لَمْ يَتَّجِدُ وَلَدًا وَلُمْ يَكُنْ لَهُ ضَرِيكُ فِي الْمُمْلُئِكِ. (عبدالرزاق 20ء)

(٣٥١٤) حفرت عمرو أنن شعيب كتيم بين كد بنوعبد المطلب مين جب كوئى بجد بولخ لكا تو حضور منطق الساس مرتبه بدآيت

سکھاتے (ترجمہ) تمام تعریفی اس اللہ کے لئے ہیں جس کی کوئی اولا ذہیں ،اور بادشاہت میں اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے۔

ها سيار كر جميد ما م حريها رئاست سين من من من الميل الموادل الديارة المناسبة سيارا أن الوحق مريب و المناسبة من ( ١٥٥٨ ) حَدَّلْنَا حَدَيْهُ إِنْ أَسِمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَوْءٍ عَنْ أَبِيهِ، فَالَ : كَانَ عَلِيقٌ بِنُ الْعُسَدِينِ يَعْلَمُ وَلَدَهُ يَقُولُ قُلْ آمَنُت بِ بِاللَّهِ رَكَفُونُ مِالظَّاهُ وِتِ.

(٣٥١٨) حفرت على بن حسين اپنے بچے كويس كھايا كرتے تھے (ترجمه ) من الله برايمان لايا اور ميں في شيطان كا ا كاركيا۔

( ٢٥١٩ ) حَنَّلْنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْعَوَّامِ، عَنْ اِبْرَاهِمِمَ التَّنِيمِيّ، قَالَ: كَانُوا يَسُتَحِبُّونَ أَنْ يُلِقِنُوا الصَّبِيّ الصَّلَاةَ وَيُعْرِبُ أَوَّلَ مَا يَتَكَلَّمُ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّهَ اللَّهُ سَنْعَ مَوَّاتٍ فِيكُونُ وَلِكَ أَوَّلَ شَيْءٍ يَتَكَلَّمُ بِهِ.

رون و بالمنظم بعرق و به و المعالم على موسو بيلون موست اون من يو يالمنظم بيد. (٣٥٩) عفرت ابراتيم من فرمات بين كداسلاف الربات كويندكرت تن كديكوفها زي تقين كرين اور بير جب بولنے شكرتو

ات سب سے پہلے لا إلله إلا الله علمائي وه واتے تھ كدني كى زبان سب سے بہلے بم كله لكانا وائے۔

## ( ١٢٤ ) فِي إِمَامَةِ الْفُلَامِ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ

## بالغ ہونے سے پہلے اڑ کے کی امامت کا حکم

( ٢٥٠٠ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الأَشْعَتُ قَلَّمَ غُلامًا فَفِيلَ لَهُ، فَقَالَ: إنَّمَا فَذَمُت الْفُرْآنَ.

(۳۵۰-) حفرت امام اب والد ف روایت كرتے این كدا يك مرتبه حفرت افعد نے ايك لا كوفراز كے لئے آ م كرويا ان پراعر اض كيا كيا و آنهوں نے فرما يك كرمن نے قر آن كوآ كے كيا ہے۔

( ٣٥١ ) حَلَثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:لَمَّا قَدِمَ الْأَشْعَتُ، قَدَّمَ غُلَامًا فَعَابُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ:مَا قَدَّمُتُهُ،

(rori) حضرت بشام اپنے والدے دوایت کرتے بین کہ جب حضرت اطعف تشریف لائے تو آنہوں نے ایک لائے کوفراز کے لئے آگے کیا تو لوگوں نے اس پرامنز اس کیا۔ اس پر حضرت اطعف نے فرمایا کہ بیش نے اے آگے ٹیمن کیا بکہ بیش نے تو قرآن کو

(۳۵۲۲) حفرت ابرائیم فرمات بین کدان بات بین کوئی حری نیس کدید بالغ دونے سے پہلے اور مضان میں امات کرائے۔ ( ۲۵۲۲ ) حَدِّثَنَا أَنُو بَكُو بُنُ عَيَّاسُ، عَنْ هِسَام، عَنِ الْعَسَنِ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤُمَّ الْفَادُمُ قَبْلُ أَنْ يُحْتَلِمَ،

(٣٥٢٣) حفرت صن فرَّمات بين گُداس بات يش كو لي حرج نبيش كديجه بالغ مون يهيله امت كرائ \_

( ٢٥٢٤ ) حَكَلَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ، عَنْ عَطَاء، وَعُمَر بْنِ عَبْدِ الْعَزِيز، فَالاَ : لاَ يَؤُمَّ الْفُلاَمُ قَالَ أَنْ يَكْخَلِيمَ فِي الْفَوِيصَةِ وَلاَ غَيْرِهَا.

(۳۵۲۳) حفرت عطاً واور هفرت عمر بن عبد العزيز فرمات بين كديجه بالى بون يهيا فرش اونظل ش امامت فيس كراسكا . ( ۲۵۵ ) حَدَّقَتُ السّمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبُو الْعَزِيز، عَنِ الشَّعْنِيّ، قَالَ ! لَا يَوْمُ الْفَكَرُمُ حَتَّى يَحْدَلِكُ.

(۳۵۲۵) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ بچیہ بالغ ہونے تک امامت تَبیس کراسکا۔

( ٢٥٢٦ ) حَدَّثَنَا رَوَّادُ بُنُ جَرَّاحٍ أَبُو عِصَامٍ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ، عَنْ وَاصِلٍ أَبِى بَكْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: لاَ يَوُمُّ عُلَامٌ حَتَّى يَكُولِكِ.

(٣٥٢٦) حفرت مجامد فرماتے ہیں کہ بچہ بالغ ہونے تک امامت نہیں کراسکا۔

( ١٢٥ ) مَنْ كُرِةَ التَّمَطِّيَ فِي الصَّلَاةِ

جوحضرات نماز میں انگڑائی لینے کو مکروہ خیال فرماتے ہیں

( ٧٥٢٧ ) حَدَّنْنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُعِيرَةَ، عَنْ إِيْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يُكُرُهُ النَّسَطَّى عِنْدَ النَّسَاءِ، وَلِعِي الصَّلَاةِ. ( ٣٥٢٧ ) حفرت ابراتيم فوروس كے پاس اورنماز ش انگزائل لِينهُ كِلَورو وَيَالِ فرياتِ تقيه

( ٢٥٢٨ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ :قَالَ سَعِيدُ أَنْ جُيْرٍ : التَّمَطَّى يَنْقُصُ الصَّلَاةَ.

(۳۵۲۸)حفرت سعید بن جبیرفر ماتے ہیں کہ انگزائی نماز کو ناتھ بینادیتی ہے۔

## ( ۱۶۶ ) في إِخْوَاءِ الْهَنَاكِبِ فِي الصَّلاَةِ . نماز مِن كندھے ننگے كرنے كاتكم

( ٢٥٢٩ ) حَمَّلُنَا أَلُو خَالِدٍ الأحمر ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرِيُّزَةً، قَالَ: نَهَى النَّبِئُ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسُلَّمَ أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَالِتَهِ مِنْهُ شَيْءً.

(٣٥٢٩) حضرت الوجريره وليلغ فرمات بين في پاك مُؤَخِفَقَةُ كَ الرطر قاليك كِيْرِ عِين فماز يزهن سن فرمايا به كدكندهون ركوني كيُر المدبور

( ٢٥٠ ) حَلَثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ، عَنِ النَّيِّيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومِثْلَهُ. (مسلم ٢٥٤ ـ ابوداؤد ٣٢)

(۳۵۳۰)ایک اور سندے یونمی منقول ہے۔

( ٢٥٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوسِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ إَبْراهِيمَ النَّيْكِيِّ، فَالَ: كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا لَمْ يَبِحَدُ رِدَاءً بُصَلِّى فِيهِ، وَصَعْ عَلَى عَلِيقِي عِقَالاً ثُمَّ صَلَّى.

(٣٥٣) عشرت ابراہيم کجي فريات بين که کي پاک شريخت کے سحايہ تؤن جي سے ايک جب نماز پڑھنے کے لئے انہيں کوئي چاور وغيروند لئي تواج کندھول پر ري وال کرفواز پڑھ ايا کرت تھے۔

( ٢٥٣٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُفِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَكُوَهُونَ إِعْرَاءَ الْمَنَاكِبِ فِي الصَّلَاةِ.

(٣٥٣٣) عشرت ابراتيم فرمات بين كداملاف نمازش كندهس كـ نُكاكر ووفيل فرمات تقي (٣٥٣٠) حُدَّثَنَا مُحَفَّسٌ، عَنْ أَنْمُتٌ، عَنِ الْمُحَكِّمِ ؛ أَنَّ مُحَمَّلَة بْنَ عَلِقٌ كَانَ يَقُولُ؛ لَا يُصَلَّى الرَّجُلُ، إِلَّا وَهُوَ مُحُدُّ عَاتِفَهُ.

(۳۵۳۳) مفرت محرین ملی فر ما یا کرتے تھے کہ آ دمی کوکند ھے ڈھانپ کرنماز پڑھنی جائے۔

( ۱۲۷ ) فی الاِمامہ وَالَّامِید یُوْذِنُهُ بِالاِتَامَةِ امام اورامیرکونماز کے کھڑے ہونے کی خبردینے کا حکم

( ٢٥٢٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبُوْ الْعَزِينِ بِيْ وَقُلِمْ. عَنْ مُحَاهِدٍ، قَالَ:لَمَّا قَدِهَ عُمُرٌ مَكُمَّا أَنَاهُ أَبُو مِنْ وَقَلْ وَقَلْ أَذَّنَ فَقَالَ:الصَّلَاةَ يَا أَمِيرَ الْمُتَوْمِينَ، حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ، حَتَّى عَلَى الصَّلَةِ، حَتَّى عَلَى الْفُلَاحِ. قَالَ:وَيْمُحَكُ، أَمُجُونٌ أَنْفَ؟ أَمَّا كَانَ فِي دُعَائِكَ الَّذِي دَعُونِنَا مَا نَاجِيكَ. (۲۰۲۳) حضرت بېدېزمرات جين که جب حضرت هم پر چنځې کم تشريف لا ئة دحضرت ابومحدود واز ان د بيخ کے بعد ان که پاک آھے اور کہنے گئے: اے امير المؤمنین! نماز کا وقت ہوگیا، بھی عملی الصّلة فو، بھی عَلَی الصّلة فو، بحق عَلَی الْفُلاح، بحق عَلَی الْفُلاحِ۔ ان پرحضرت عمرنے فرمایا کر کیاتم پاگل ہو؟ کیا ہمارے محبد میں حاضرہونے کے واسطے وو پاکار کافی ٹیمن جوتم دے سحے ہو۔

٧٠ كَذَلْنَا جَرِيرٌ عَنْ مُعِيرَةً، قَالَ: كَانَ الْمُؤَفَّى إِذَا اسْتَبِكَا الْقَوْمُ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَعَدًا رَسُولُ اللهِ، قَلْ قَامَتِ الصَّلَاةِ، حَقَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَقَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَقَّ عَلَى الصَّلَاةِ، فَلْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، حَقَّ عَلَى الصَّلَاةِ، وَلَهُ قَامَتِ الصَّلَاةِ، حَقَّ عَلَى الصَّلَاقِ، حَقَّ عَلَى الْفَلَاحِ، وَقَامِ الْفَلْحَ، حَقَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَقَى الْفَلَاحِ، وَقَامِ الْفَلْحَ، حَقَّ عَلَى الْفَلْحَ، حَقَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَقَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَقَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَلَى الْفَلَاحِ، حَقَلَى الْفَلَاحِ، حَقَلَى الْفَلْحَ، حَقَلَى الْفَلْحَ، حَلَى الْفَلَاحِ، وَلَاحِ الْفَلْحَ، حَقَلَ الْفَلْحَ، حَقَلَى الْفَلَاحِ، حَقَلَ الْفَلْحَ، حَلَى الْفَلْحَ، حَلَى الْفَلْحَ، حَلَى الْفَلْحَ، حَلَى الْفَلْحَ، حَلَى الْفَلْحَ، حَلْمَ الْفَلْحَ، وَلَمْ عَلَى الْفَلْحَ، وَلَمْ الْفَلْحَ، وَلَمْ الْفَلْحَ، وَلَمْ الْفَلْحَ، وَالْمَاحِ الْمَلْحَ، وَلَمْ الْفَلْحَ، وَالْمَاحِ الْمَلْحَ، وَالْمَاحِ الْمَلْحَ، وَالْمَاحِ الْمَلْحَ، وَالْمَاحِ الْمَلْحَ، وَالْمَاحِ الْمَلْحَ، وَالْمَلْحَ، وَالْمَاحِ الْمَلْحَ، وَالْمَاحِ الْمَلْحَ، وَالْمَاحِ الْمَلْحَ، وَالْمَاحَ الْمَلْحَ، وَالْمَاحِ الْمَلْحَامِ الْمَلْحَ، وَالْمَاحِ الْمَلْمَ الْمَلْحَ الْمَاحَلَى الْمَلْمَ الْمَلْمَ الْمَاحِ الْمَلْمَ

# ( ١٢٨ ) مَنْ قَالَ إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ فَقُلْتَ أَزَالَتِ الشَّمْسُ أَمْ لاَ ؟

جب آ پ سفر پیس بول اور آپ کوشک به وجائے که مورخ زائل ہو گیا یا نبیس تو کیا کریں؟ ( ٣٥٣٦ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ عَنْ مِسْحَاجِ بُنِ مُوسَى الطَّبِّقَ، قَالَ: سَعِمْتُ أَنَسَ بَنْ مَالِكِ بَقُولُ لِمُصَحَّدِ بِنَ عَمُودِ: إذَا كُمُ تَكُنُ عَنْ وَلَمُ تَكُنُ أَنِّ النَّصَفَ النَّهَارُ، أَوْ لَمُ بَسُتَصِفُ، فَصَلْ قَبُلَ أَنْ تَوْلَعُ مَا لَا مَانَ مَنْ وَلَمُ تَكُنُ أَنْ اللَّهَارُ، أَوْ لَمُ مَنْ وَلَمُ مَنْ اللَّهَارُ، أَوْ لَمُ مَنْ اللَّهَارُ أَنْ لَمُ مَنْ اللَّهَارُ، أَوْ لَمُ مَنْ اللَّهَارُ، وَلَمْ مَنْ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّلُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَالِمُ ا

(۳۵۳۷) حضرت الس بن ما لک نے حضرت مجھ بن عمر و سے فرمایا کہ جب آپ سفر میں بوں اور آپ کوشک ہو جائے کہ سورت زائل ہوگایا نہیں ، یا آرحاد دن گذر گیا ہے اپنیں گذراتو کوچ کرنے سے پہلے خبلر کی نماز پڑھیلی ۔

( ٢٥٣٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ: إِذَا كُنْتُ فِى سَفَرٍ ، فَقُلْتُ : زَالَتِ الشَّمْسُ ، أَوْ لَمُ تَزُلُ ، فَصَلِّ

(٣٥٣٧) حضرت عم فرمات بين كدجب آپ خرش بول اورآب وقتك بوجائ كد مورج زاكل بوكمايا يُمين قر فاز پُره يك -(٢٥٨٨) حَدَّثَنَا وَرِيحِيْمٌ عَنْ هُمُعُهُمَّ، عَنْ حَمُوزُةَ الصَّبِيِّ، قالَ: سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُولُ: كَانَ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّهِ إِذَا نَوْلَ مُنْوِلًا لَهُ يُرْدُحِلُ حَتَّى يُصَلِّى الطَّهُرَ، فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو: وَإِنْ كَانَ يَصِفُ النَّهَارِ ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ يَصْفَ النَّهَارِ ، (بوداود ١٩١٨- ١-١٥٠٨)

(۲۵۲۸) حضرت انس بن ما لک بخالتو فرمات میں که حضور منطقطی جب کی حکد قیام فرماتے تو وہاں اے اس وقت تک کوئی فیمل کرتے تھے جب تک ظبری نماز ندیز ھے لیس بے میں کوٹھر بن عمر وئے عرض کیا خواہ ایسی آ وصادن گذراہوتا؟ فریایا ہاں،خواہ وصادن 

# ( ١٢٩ ) مَنْ كَانَ يَشْهَدُ الصَّلاَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ لاَ يَلَءُهَا

#### جوحفرات بیاری کی حالت میں بھی جماعت سے نماز پڑھا کرتے تھے

( ٢٥٣٨ ) حَنَّلْنَا اللهُ نُمُشُوم عَنْ أَبِى حَبَّانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ لِمَنِ حَنَّيْمٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ بِهِ مَرَضٌ، فَكَانَ نُهَادَى بَيْنَ رَجُمُلِيْنِ الْى الصَّلَاقِ، فَلِقَالُ لَهُ: يَا أَبَا رَيْهٍ، اللّٰكِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي عُذْرٍ، فِيقُولُ: أَجُلُ، وَلِكِنِّى أَسْمُعُ الْمُؤَكِّنَ يَقُولُ: حَنَّى عَلَى الصَّلَاةِ، حَنَّى عَلَى الفَلاحِ، فَمَنْ سَمِعَهَا فَلِيَّالِيهَا رَلُوْ حَبُولًا، وَلَوْ رَحْفًا.

(۵۳۹) حضرت الوحیان اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ رفتے بین شیم کوکوئی بیاری تمی وہ وہ وہ کو میوں کے سہارے مورش آیا کرتے ہے۔ کی نے ان سے کہا کہ اے الو پزید! آپ معذور ہیں ،اگر چاہیں تو نماز کے لئے نہ آکمیں۔ فرمایا کہ ہاں تم ٹھک کہتے ہو، لیکن ہم مؤوّن کی آ واز منزا ہوں جب وہ کہتا ہے نماز کی طرف آؤ ،کا میابی کی طرف آؤ تو جو بیا ہے۔ نماز کے لئے آنا چاہئے فواہ مشموّں کے تل کھٹ کرتی کیوں ندآئے۔

( ١٥٤٠ ) حَلَّتُنَا وَكِيمٌ، عَنْ شُعُبَةَ، عَنْ مُنْصُورٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيَّلَةَ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحْمَلُ وَهُوَ مَريضٌ إلَى الْمُسْجدِ.

( ٣٥٨٠) حفرت سعد بن عبيده كبته بين كه حفرت الوعبد الرحمٰن كو حالت مرض مين الحما كرمبحد كي طرف لا ياجا تا قعا۔

( ٢٥٤١ ) حَلَثَنَا أَنُو حَالِلِهِ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ الْرَاهِيمَ ، عَنِ الْاَسْوَةِ ، عَنْ عَالِشَةَ، فَالَثُ : لَقَلْ وَأَلْبَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرْصِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَإِنَّهُ لِيُهَادَى شِينٌ رَجُمَلَيْ حَتَّى دَحَلَ فِي الصَّفْ.

(بخاری ۱۲۳)

(۳۵۴۱) حضرت عائشہ تینطنطانی ماتی ہیں کہ میں نے ٹی پاک مُلِطَقِیْق کود یکھا کہ مرض الوفات میں آپ دوآ دمیوں کے سہارے عمال کرگئے اورصف میں حاکر کھڑے ہوگئے۔

( ٢٥٤٢ ) حَدَّنَنَا وَكِيغٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ شَيْحٍ يَكُنَّى أَبَا سَهْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ:مَا أَذَنَ الْمُؤَذِّنُ مُنْذُ فَكُرِينَ سَنَةٌ إِلَّا وَأَنَا فِي الْمَسْجِدِ.

(۳۵۴۲) حفرت سعیدین میتب نے فر مایا کہ تمیں سال ہے جب بھی مؤ ذن اذان دیتا ہے میں ممجد میں ہوتا ہوں۔

( ٢٥٤٣ ) حَدَّنْنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفَيَانَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبْرَاهِيمَ، قَالَ:مَا كَانُواْ يُرَخْصُونَ فِي تَوْكِ الْجَمَاعِدِ، إِلَّا لِيَحْوِلِهِنِ، أَذْ مَرِيضٍ.

( ٣٥٣٣) حفرت ابرا بيم فرمات بين كداسلاف جماعت چھوڑنے كى اجازت صرف مريض كوادرا س خفس كوريتے تھے جے دشمن كا

## ( ١٣٠ ) مَا قَالُوا فِي إِقَامَةِ الصَّفِّ

#### صف کی در شکی کے بارے میں احکامات

( ٢٥٤٤ ) حَدَّلْنَا هُشَيْمُ بَنُ بَشِيرٍ، قَالَ: أَخْرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَلَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اغْتِلُوا بِي صُفُولِكُمْ وَتَواصَّوا، فَإِنِّى أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ كَلُهِى، قَالَ أَنَسٌ: لَقَلْ زَأَيْتُ بِمَذْكِبِ صَاحِيهِ، وَقَلْمَهُ يَقَلْمِهِ، وَلَوْ ذَمَنْتَ تَفْعَلَ فَلِكَ لَيْنَ فَرَى الْحَلَّمُ كَالَّهُ بَعْلُ شَمُوسٌ.

(بخاری ۲۵۵ احمد ۲/ ۱۰۳)

( ٣٥٣٣) حفرت انس خافوے روایت ہے کہ ہی پاک خافظافے نے ارشاد فریا کے موضوں کے دومیان اعتدال رکھواور جڑ کر کر کھڑے ہوجای میں جمیں اپنی کمر کے چیجے ہے و کیفیا ہول۔ حضرت انس فریاتے ہیں کہ ہم اس طرح نمازش کھڑے ہوتے تھے کہ ہما داکند صادومرے کے کندھے سے اور ہمارا پاؤں دومرے کے پاؤں ہے بڑا ہوتا تھا، جب لوگوں نے اس احتیاط کوچھوڈ ویا تو و دمرش فجری طرح نظر آنے گئے۔

( ٢٥٤٥ ) حَنَثَنَا أَلُو الأَخْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَإِنَّهُ لِيقَوْمُ الصَّفُوثَ كَمَّا لَقُومُ الْقِدَاعُ، فَالْبَصَرَ يَوْمًا صَدَّرَ رَجُلٍ خَارِجًا مِنَ الصَّفَّ، فَقَالَ: لَنَّقِيمُنَ صُمُوكُكُمْ، أَوْلِيمُوالِمَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ. (مسلم ٢٣٠. ابرداد ٢٥٥)

(۲۵۴۵) حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ یش نے نبی پاک شاختے گئا کو دیکھا کہ آپ اس طرح مفول کو میدھا کررہ سے تھ جس طرح تیر میدھا کیا جاتا ہے۔ آپ نے ایک دن ایک آدی کا میدومف ہے آگے بڑھا ہواد و کیما تو فرمایا کہتم اپنی مفول کو میڈھا کرلوور زمانشرقائی تمہارے دلوں بھس ایک دومرے کے لئے نفرت ڈال دےگا۔

( ٢٥٤٦ ) حَكَنْنَا أَبْوِ خَلِيرِ الأَحْمَرِ، عَنِ الْحَمَّنِ بْنِ عُبَيْلِ اللهِ، عَنْ طَلْحَة، عَنْ عَمْيِهِ الرَّحْمَرِ بْنِ عَوْسَحَة، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: أَقِيمُوا صُفْوَقَكُمْ لَا يَتَخَلَّكُمْ كُأُولَادِ الْحَدَّفِ، قِيلَ: بَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا أَوْلَادُ الْحَدَّفِ؟ قَالَ:صَأَنْ سُودٌ جُرْدٌ تَكُونُ بِأَرْضِ الْهَمَنِ. (ابوداود ٢٩٠- احدد / ٢٩٤)

(٣٥٣٦) صفرت كراه بن عازب والخوفر ات بين كه في پاك خطفي في الدار فريا كه اين صفول كوسيدها ركهوا و حذف كه بچوسى طرح آگ يتيجي ندر بوركى نے بچر جها يارسول الله احذف كه يج كيا بين؟ آپ نے فريا كه حذف كالى اور بغير بالوس ك جير هي جيري من موتى ہے۔ صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْسَخٌ مَنَاكِمَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ: اسْتَوُوا ۚ وَلَا تُخْفِلُهُوا ۖ فَتَحْلِفُ فَكُوبُكُمْ، لِيَلِيثُنَّى مِنْكُمْ أُولُوا الأَحْلَامِ وَالنَّهَى، ثَمَّ الْكِينَ يَكُونَهُمْ، قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: فَاثَثُمُ الْيُومُ أَشَدُ إِخْلِكُولُ. مِنْكُمْ أُولُوا الأَحْلَامِ وَالنّهَى، ثَمَّ الْكِينَ يَكُونَهُمْ، قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: فَاثَثُمُ الْيُومُ أَشَدُ إِخْلِكُولُ.

(مسلم ۱۳۳۳ لبور داؤد ۱۹۲۳) عشرت ابوسمور وی فرات بین که رسول الله بین فیزاند شده بازد که باته داکار مشمل درست کرت اور فرات که میل سیدگی رکھوء آگے بیچیمت کھڑے ہو، ورشالله تعالیٰ تبارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گاتے میں سے عقل اور دائش والے لوگ نماز میں میرے قریب کھڑے ہوں اوران کے بعد وہ کھڑے ہوں جو بچھیمیں ان سے کم بین رحضرت اپر سعود

فرماتے ہیں کدآج تمہارا تنازیادہ اختلاف صفی سیدی ندرنے کی وجہ ہے۔

( ٢٥٤٨ ) حَمَّنْنَا وَكِمِيعٌ، عَنْ شُعِّبَةً، عَنْ قَنَادَةً، عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ مِنْ حُسُنِ الصَّلَاقِ إِقَامَةً الصف. (بُخارى ٢٣٣. مسلم ٢٣٣)

صفو قتیم، جان بور حسن الصدر و الامه الصف. (بحادی ۲۶۰ مسلم ۱۳۴۳) (۲۵۲۸) حضرت الن وزیق سه دوایت ب که رسول الله بیر محقق نے ارشاد فر مایا که مقی سید می رکود کیز که مقی سیدهی رکھنا نماز کا حسن ب

( ٢٥٤٨ ) حَمَّلَنَنَا أَبُو أَسْامَةً، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَنَادَةً، عَنْ يُولِنَسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ الله الرَّقَاشِيِّ، قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ سَعِيدٍ، قَلْمَا النَّقَالَ قَالَ: إِنَّ نِيْقَ اللهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْ - يَنْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَطِينًا، فَقِينَ قَالَ إِنَّ لِيَوْلِ

وَعَلَمْنَا صَلَاتَنَا هُفَالَ: إِذَا صَلَيْتُمْ فَالْحِيمُوا صُفُو كُكُمْ. (٣٥٣٩) حفرت طان بن عمد الله رقاقي كميت بن كرحفرت الوموى الشعرى وينون يمين فماز پرحاكي، جب نمازے فارخ بوئة آب يَشِينَ فَظِيْرَا شِنْ الرَّمَا فِي مِن مِن الرحالية دين كويان كيا اورئيس نماز كاطريقة سحمايا اس بيان من آپ نے

فرمايا"جبّ فمازيزهموّة المي شميس يرعي كرا" ( . ٢٥٠٠ ) حَدَّثُنَا وَكِيغٌ، عَنْ عِمْوَانَ بْنِ حَدَيْمٍ، عَنْ أَبِى عُنْمَانَ، قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ يُقِيمُ عُمَرُ بْنُ الْمَحَقَابِ قُدَّامَهُ لِإِفَامَةِ الصَّفْ.

۔ (۳۵۰-) حضرت الوحمان کہتے تیں کہ میں ان لوگوں میں سے تعاجنہیں حضرت مر وہیٹو مغین سید حی کرنے کے لئے اپنے آگ کھڑا کیا کرتے تھے۔

( ٢٥٥١ ) حَمَّنَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُفْهَانَ، عَنِ ابْنِ الأَصْبَهَانِيٌّ، عَنْ عَبُهِ اللهِ بْنِ شَدَادٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ رَأَى فِي الصَّفْ شَيْئًا. فَقَالَ بَيْدِهِ هَكَذَا، يَغْنِي وَكِيعٍ ، فَعَذَلَكُ.

(۳۵۵۱) حضرت عبدالله بن شداد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے کمی آ دمی کوصف میں آ گے بڑھا ہوادیکھا تواہے ہاتھ کے اشارہ

. ( ٢٥٥٣ ) حَدَّلْنَا اللهُ إِذْرِيسَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ سَالِم أَبِي النَّصْوِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، قَالَ:سَمِعْتُ عُنْمَانَ وَهُوْ يَقُولُ: اسْتَوُوا وَحَاذُوا بَيْنَ الْمُعَاكِحِ، فَإِنَّ مِنْ تَمَامِ الضَّلَاقِ اِلْعَقْ الضَّفْ. قَالَ: وَكَانَ لاَ بِكَثْرُ

حَتَّى بِكُتِيكُ وِجُالٌ فَدُ وَتَكَلَّهُمْ بِإِفَامَةِ الشُّمُوفِ. (٣٥٥٢) حفرت ما لک بن الی عامر فرمات بین کدهفرت طان فرمایا کرتے تھے کہ برابر کھڑے ہوادر کندھوں کو تھی برابر دکھو۔ <u>اس کے ک</u>فراز کا کمال مفون کے سیدھا ہونے میں ہے۔ حفرت بٹان اس وقت تک تیمبیر تمریم کیڈین کیجے تھے جب تک وہ آ دی آگر

أَثِينَ اطلاعَ ندے دیے جنہیں آپ نے مُغین سیری کرنے پر شرد کیا، دنا ہے۔ ( ۲۰۵۳ ) حَدَّثَنَّ اَبُو خیالِدِ، عَنْ مُحَالِدِ، عَنِ الشَّهْرِيِّ، عَنِ الْعَادِثِ، وَأَصْحَابِ عَلِيٌّ فَالُوا: كَانَ عَلِيٌّ بِقُولُ: اسْتَوُوا تَسْتَو فَلُوبُکُمْ، وَتَوَاضُّوا تُواحَمُوا.

(۳۵۵۳) حضرت کی دوبلز فر ہایا کرتے تھے کہ صفی سیدھی کروقمہارے دل سیدھے ہوجا کمیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ل کر کھڑے ہواورایک دوسرے پروقم کرو۔

ر ٢٠٥٠) حَدَّثَنَا اللهُ نُمَدُّرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنْ سُويْلَد، عَنْ بِلَالٍ، قَالَ: كَانَ يُسَوَّى مَنَاكِتَنَا وَأَقْدَامَنَا فِي الصَّلَاةِ. فِي الصَّلَاةِ.

(٣٥٥٣) حضرت مويد كتة بين كه حضرت بلال نمازش جارے كندهون اور جارے قدمون كوبرابركيا كرتے تھے۔

( وههه) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدُ الْفَكَيْلِسِيُّ، عَنُ شُعْبَةً، عَنُ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِى الأخُوصِ، قَالَ: قَالَ عَيْدُ اللهِ: سَدُّوا صُعُهُ لَكُمُّ.

(۳۵۵۵) حفرت عبدالله فرماتے بین که فین سیدهی رکھو۔

( ٣٥٥٦ ) حَدَّثَنَا هُمَـنَـهُم، عَنْ مُهِيرَة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فَالَ: كَانَ يُقَالُ: سَوُّوا الصُّفُوفَ وَتَرَاضُوا، لَا تَتَخَلَّلُكُمُ الشَّيَاطِينُ، كَانَّهُم بَنَاكُ حَدْفِ.

(۳۵۵۷) حضرت ابراتیم فرمات میں کداسلا ف کہا کرتے تھے کہ صفیل سیدھی دکھواور ایک دوسرے کے ساتھ ٹل کر کھڑے ہو، کمیں شیطان جیٹر کے بچی ل کی صورت میں تہم ارے درمیان شیکس جائے۔

( ٢٥٥٧ ) حَذَثَنَا أَثَو مُعَاوِيَة، عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي عُشْمَانَ. قَالَ :مَا رَأَيْت أَحَدًا كَانَ أَشَدَّ تَعَاهُمُّا الِلصَّفُّ مِنْ مُمَّرً، إِنْ كَانَ لِلسَّشُولِ الْفِبْلَةَ حَنَّى إِذَا قُلْنَا قَدْ كَبَرَ، النَّفُتَ قَنَطَرَ إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالأَفْدَامِ، وَإِنْ كَانَ يُبْعَثُ رِجَالًا يَطْرُكُونَ النَّاسَ حَنَّى بُلُحِشُوهُمْ بِالصَّفُوفِ.

(٣٥٥٧) حفرت ابوعثان كتيم بين كريش في حضرت عمر والتوسية بياده كي كومفون كوسيدها كرني بين اعتياط عاكم ليية نبيل

دیکھا۔ بعض اوقات الیا ہوتا کہ وو قبلے کی طرف رخ کر کے تھیر کہنے نگلتے تو پیچیے مڑکر ہمارے کڈھوں اور قدموں کودیکھتے۔ حضرت مجر ہابی الے آدی بھیونا کروتے تیے جولوگوں کومفوں میں کافر اگر تے تھے۔

ر ( ٢٥٥٨ ) حَدَّلْنَا أَلُو حَلَلُهِ الْأَحْمَرِ، عَنْ مُجَاهدٍ، عَنْ أَبِي الْوَقَاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَضُحُكُ اللَّهُ إِلَى فَلَاتَةٍ: الْقُومُ إِذَا صَفُّوا فِي الصَّلَاةِ، وَإِلَى الرَّجُلِ بِكَاتِلُ وَرَاءَ أَصْحَابِهِ، وَإِلَى الرَّجُلِ يَقُومُ فِي سَوَادِ النِّهُلِ.

(۳۵۵۸) حضرت ایومعید فرماتے میں کہ حضور منطق نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعانی ٹین آدمیوں کودکھی کرمسمراتے میں ایک وولاگ جونماز کے لئے مغول میں کھڑے ہوتے میں۔ دومراوہ آدئی جوابنے ساتھیوں کے آگے لڑائی کرتا ہے اور تیسراوہ جورات کی تاریکیوں میں قام کرتا ہے۔

( ٢٥٥٩ ) حَدَّلْنَا أَبُو مُعَاْوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ نَصِيعٍ بْنِ طَرَفَقَ، عَنْ جَابِر بْنِ سَمْرُةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، أَلَا تَصُفُّونَ كَمَّا تَضُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ قَالُو ا: وَكَيْفَ نَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ قَلَ : يُشِفُونَ الطَّقُوفَ الأَولَى، وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفْ. (سلم ١٩١ - ابوداود ١٣١)

(۳۵۹) حضرت جابر بن سرو وظافو قرباتے ہیں کدرمول اللہ فاقع فی ارزاد قربا کرتم اس طرح مفیں کیون میں بناتے جس طرح فرشتے اپنے دب کے پاس میٹی بناتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ فرشتے اپنے دب کے پاس کیے صفی بناتے ہیں؟ آپ نیافت فی نے فربایا کہ وہ پہلے فی مفول کو پودا کرتے ہیں اورصفوں میں ل کی کرٹرے ہوتے ہیں۔

( ٢٥٠٠ ) حَفَلَنَا شَبَابَةٌ، عَنِ الْبِنَ أَبِى فِنْبُ، عَنْ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِى هُرَيُّوَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَوَّوا صُفُوفَكُمْ، وَأَخْصِنُوا رُكُوعَكُمْ وَسُجُودَكُمْ. (احمد ٢/ ٣٣٣)

(٣٥٠٠) حفرت الوجريرة وثانوت دوايت ب كدر سول الله وتؤفيق في ارشاد فرمايا كدا في صفول كوسيدها كرواور كورة وكواق تق طريقة سادا كرو

### ( ۱۳۱ ) مَا يُقُرأُ فِي صَلاَةِ الْفَهُوِ فِحْرِ كَانْمَاز مِنْ كَهَال سِيتلاوت كَى جائے؟

( ٢٥٦١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلاَقَةَ، عَنْ قُطْبَةً بُنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا فِي الْفَهُورِ : ﴿وَالنَّحُلَ نَاسِفَاتٍ﴾. (مسلم ٢٥٠ ـ ترمذى ٢٠٠١)

(۲۵۷۱) حفرت قطبه بن مالک فرمائے میں کہ ٹی پاک پڑھنگائے فحر کی نماز میں (سورة تن کی آیے نمبر ۱۰) ﴿وَالنَّحْلَ بَاسِفَانِ ﴾ سے تلاوت فرمانی۔ ( ٢٥٦٢ ) حَلَّانَا وَكِيْعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَّا فِي الْفُجْرِ: ﴿وَاللَّذِلَ إِذَا تَحْسُقِسَ﴾. (سسلم ١٣٦ـ احده / ٢٠٠٧)

(٣٥٧٢) حفزت مُرو بَن حريثٌ كتبة بين كه بَي باك فِلطَقَائِ فَهِرَى نماز مِن (سورة الْقُورِي آيت نمبر ١٤) ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْمَتُ ﴾ ستلات فرماني۔

( ٣٥١٣ ) حَدَّثَنَا يَحْتَى بَثُرُ آدَمَ، عَنُ زُهَيْرٍ، عَنُ سِمَاكٍ، قَالَ:سَأَلُتُ جَابِرَ بُنَ سَمُوهَ عَنْ صَلَاةِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَأَيْزُينَ، أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوزًا فِي الْفُحْرِ وَتَنْحُوهَا. (مسلم ٢١٩- احمد ١٥/ ١٥٠)

(۳۵۷۳) مفرت تاک فرماتے ہیں کہ یمن نے حضرت جابرین سمرہ وہڑنوے ہی پاک شیکھنٹے کی نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے بھے بتایا کہ ٹریا کہ شیئے کٹھٹے تجرکی نماز شمل سورہ آئی کہ تلاوت کیا کرتے تھے۔

( ٢٥٦٤ ) حَدَّثَنَا انْنُ عُلَيَّةً، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي الْمِسْهَالِ، عَنْ أَبِي يَرُوْةَ ؛ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوزُ فِهَا بِالسِّنِّسِ لَلَي الْمِنْهِ، يَغِي فِي الْفَجْرِ.

(٣٥١٣) حفرت ابويرد وفرمات بين كه في ياك يَنْفَظَهُ فَجر كي نمازش سائه ب سوتك آيات يزها كرت تق -

( ٢٥٦٥ ) حَدَّثَنَا انْنُ عُيْسَتَةَ، عَنِ الزَّهُونِيِّ، عَنْ أَنَسِ ؛ أَنَّ أَهَا يَكُو فَرَأَ فِي صَلَاقِ الصَّبْحِ بِالْبَقَرَةِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ حِينَ فَرَعَ: كَرَبَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَطُلُمَ، قَالَ الْوَ طَلَعْتُ لَمْ مُجِدْناً عَالِلِينَ.

( ٣٥٧٥) حضرت الن ويليط فرمات ميں كەحضرت ابويكر ويليونے فجر كى نماز مىں سورة البقرة كى تلاوت كى - جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت محرول يلونے ان سے كہا كدآ ہے قد سورج طلوع كروانے <u>گئے تتے</u> احضرت ابويكر نے فر مايا كدا كرسورج طلوع ہوجا تا تو وہ ميں عافل ہونے والوں ميں سے ديا تا۔

(٢٥٦٦) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الزُّيْشِ بْنِ خِرِّيتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ الأَحْنَفِ، قَال:صَلَّبَ خَلْفَ عُمَرَ الْفَدَاهُ فَقَرَا يُبِيونُسَ، وَهُودٍ، وَتَحْوِمُهُمَا.

(۲۵۷۷) حضرت احضہ فرباتے ہیں کہ یمن نے حضرت مر وہ ہوکے بیچھے فجر کی نماز پڑھی، دو فجر کی نماز یک سورة یونس اور سوة بود وغیرہ وکی تلاوت کیا کرتے تھے۔

( ٢٥٦٧ ) حَنَّتْنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَمٍ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ مُسْرَةً، عَنْ زَيْد بْنِ وَهْبٍ؛ أَنَّ عُمَرَ قَرَا فِى الْفَهْرِ، بِالْكَهْفِ. ( ٣٥٧٧ ) حفرت ذيه بن وبه فرمات مين كه حفرت محرات الرياض عن من مودة الكبف كي الوارت فرماني .

( ٢٥٦٨ ) حَلَثَنَا وَكِيغٌ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُزُوَةً، عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةً، قَالَ:سَمِعْتُ عُمَرَ بَقُواً فِي الْفَحْرِ بِسُورَةِ يُوسُفَ فِرَاعَةً بَطِينَةً. (٣٥٦٨) حفزت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ میں نے حفزت عمر جانٹور کو فجرکی نماز میں سورہ یوسف کی آ ہت روفتار ہے

تلاوت کرتے سا ہے۔

( ٣٥٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْفُرَافِطِةِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَعَلَمْتُ سُورَةَ يُوسُفَ خَلْفَ عُمَرَ فِي الصُّبْحِ.

(٣٥٢٩) حضرت ابن الفراصفدائ والد سے روایت كرتے ہیں كديش نے مورة يوسف حضرت عمر واپنو كے بیچیے فجركي نماز ميں

. ( ٢٥٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَة بْنِ كُهِيْلٍ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ:صَلَّى بِنَا عَبْدُ اللهِ الْفَجْرَ

فَقَرَأُ بِسُورَتَيْنِ، الآخِرَةُ مِنْهُمَا يَنِو إِسُرَائِيلَ. ( ۳۵۷ ) حضرت ابوعمروشیبانی فرماتے ہیں کد حضرت عبداللہ نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، جس میں دوسورتوں کی تلاوت کی،

دوسرى سورت سورة بني اسرائيل تقي\_ ( ٢٥٧١ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِذْرِيسَ الْأُوْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:سَمِعْتُ عَيِثًا يَقُوأُ فِي الآخِرَةِ مِنْهُمَا بـ: ﴿سَبِّح اسْمَ

رَبُكُ ﴾. (٣٥٤١) حضرت اورليس اودى اين والد سروايت كرت بين كديس في حضرت على جائي كونجر كي دوسرى ركعت يس سورة الاعلى

کی تلاوت کرتے ہوئے ساہ۔ ( ٣٥٧٣ ) حَلَثَنَا مُعْتَمِوْ، عَنِ الزُّبُيْرِ بْنِ جِرْيتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ، قَالَ: صَلَّيْت خَلْفَهُ صَلَاةً

الْغَدَاةِ، فَقَرَأَ بِيُونُسَ وَهُودٍ. (٣٥٧٢) حفرت عبدالله بن شقق فرمات بين كدش في حضرت ابو بريه واللوك يتي فجرك نماز برحى، انبول في فجر من سورة

يۇس اورسورة ہودى تلاوت كى\_

( ٣٥٧٣ ) حَلَّاتُنَا غُنْدُوْ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ:سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُنيْرٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ مَيْمُونِ ؛ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ صَلَّى الصُّبُحَ بِالْيَمَنِ فَقَرَأَ بِالنَّسَاءِ، فَلَمَّا أَنَى عَلَى هَلِهِ الآيَةِ: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ قَالَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِهِ: لَقَدُ قَرَّتُ عَيْنُ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ.

(٣٥٤٣) حفرت عرو بن ميمون كهت بين كديش في حضرت معاذ بن جبل والله ك يتحصي من من فجرك نماز اداكي، انهول في اس میں مورة النساء کی تلاوت کی۔ جب وہ اس آیت پر پنچ ﴿ وَ اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَ اِهِيمَ خَلِيدٌ ﴾ تو چھے ہے ایک آ دی نے کہا کہ ابرا ہیم کی والدہ کی آئکھ ٹھنڈی ہوگئی!

( ٢٥٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ يَقُرَأُ فِي الْفَجْرِ بِالسُّورَةِ الَّتِي يُذْكُرُ

این البشیرمتر جم (جلدا) کی کار استان البشیرمتر جم (جلدا) کی کار استان البتان ال كتاب الصلاة 💸 فِيهَا يُوسُفُ، وَالَّتِي يُذُكُّرُ فِيهَا الْكُهُفُ.

(٣٥٧٣) حفرت نافع فرماتے ہيں كدهفرت ابن عمر فجر كى نماز ميں مورة ايسف ادرمورة الكبف كى تلاوت كيا كرتے تھے۔

( ٢٥٧٥ ) خَذَتُنَا وَكِيْعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ البُرَاهِيمَ النَّيْقِيِّ، عَنِ الْخَارِثِ بْنِ سُويْلَه، قالَ: كانَ إمَامُنَا يَقُواُ بِنَا فِي الْفَجُر بالسُّورَةِ مِنَ الْمِنِينَ.

روز ( 2010 مرد مارث بن موید کتے ہیں کہ جارے امام فجر من اسکین علی سے کی مورت کی ساز دت کیا اور تے تھے۔

( ٢٥٧٦ ) حَلَّتُنَا اللَّهُ فَصَيْلٍ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ فَيْسٍ، عَنُ عِيدَةَ ؛ أَلَّهُ كَانَ يَقُرُّ فِي الْفَجْرِ ﴿ الرَّحْمَنِ ﴾ ، وَلَحْرُهَا. (٣٥٧٦) عشرت نعان بن تص فرمات مِين كه حضرت عبيه ، فجرى نماز يمن مودة الرض اوراس كي شل مورلول كي طاوت كيا

( ٢٥٧٨ ) حَدَّثُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَن الْحَسَن بْن عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ جَدِّ ابْنِ إِدْرِيسَ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيِّ الصُّبْح،

فَقَرَأُ بِهِ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى﴾. (٣٥٨٨) حضرت ابن ادريس كے داوا كہتے ہيں كه ميس نے حضرت على كے يجيے فجر كى نماز روضى ،انبول نے اس ميں سورة الاعلى

( ٢٥٧٩ ) حَدَّثَنَا غُندٌرْ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبِرِيّ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَوَّارِ الْقَاضِيّ، قَالَ:صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ الزَّبْيْرِ الصُّبْحَ فَسَمِعْتُهُ يَقُرُأُ: ﴿ أَلُمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّك بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴾.

(٣٥٧٩) حفزت ابوسوار قاضي كتبة ميں كه ميں نے ابن زبير كے بيچھے كجر كى نماز برعى اور أنبيں بيآيات بڑھتے ہوئے سنا ب ﴿ أَلُمْ تُرَّ كُيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴾

( ٢٥٨٠ ) حَلَقُنَا أَنْ فَصَلُوا ، عَنِ الْوَلِيدِ أَنِ جُمَيْعٍ، قَالَ: صَلَّتُ خَلْقَ إِبْرَاهِيمَ، فَكَانَ يَقُرَأُ فِي الصَّبِحِ بـ: (يس) وَأَشْبَاهَهَا، وَكَانَ سَرِيعَ الْقِرَاءَةِ.

(۳۵۸۰) مفرت ولیدین جمع کتبے ہیں کدیش نے حضرت ایرائیم کے پیچے نماز پڑھی ہے، وو فجر کی نمازیش سورة لیں اوراس جیس سورتیں پڑھا کرتے تھے۔وہ تیز قراءت کرنے والے تھے۔

( ٢٥٨١ ) حَذَثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَا رَأَيْت رَجُلاً أَفْرَأُ مِنْ عَلِيٌّ، إِنَّهُ قَرَزُ بِنا فِي صَلَاةٍ الْفُجْرِ بِالْأَنْبِيَاءِ، قَالَ:إذَا بَلَغَ رَأْسَ سَيْعِينَ تَرَكَ مِنْهَا آيَةً فَقَرَأَ مَا بَعْدَهَا، ثُمَّ ذَكَرَ فَرَجَعَ

فَقَرَأُهَا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ الَّذِي كَانَ قَرّاً، لَمَّا يَسْتَقْتُعُ.

(٣٥٨١) حضرت ابوعبدالرطن كهتے ہيں كه ميں نے حضرت على سے زياد وقر آن كاعالم كوئى نبيں ديكھا۔ انہوں نے ہميں فجر كي نماز پڑھائی اوراس میں سورۃ الانبیاء کی تلاوت کی۔انہوں نے جب ستر آیات کھمل کیس تو ایک آیت جھوڑ دی اوراس کے بعدوالی آیت پڑھ لی۔ پھر جب انہیں یاد آیا تو واپس گئے اور اسے پڑھا۔ پھر اس جگہ واپس ہو گئے جہاں سے پڑھ رہے تھے، جب انہیں انگن

( ٢٥٨٢ ) حَلَّنَا زَيْدُ بِنُ الْحُبَابِ. قَالَ: أَخْبَرَنَا الصَّخَاكُ بِنُ عُنْمَانَ. قَالَ:رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَرَأَ فِي الْفَحْرِ بِسُورَتَيْنِ مِنْ طِوَالِ الْمُفَصَّلِ.

( ۳۵۸۲ ) حضرت شحاك بن عمّان كتيم بين كديش في حضرت عمر بن عبدالعزيز كوفجر كي نماز مين طوال مفصل مين سے دوسور تين یڑھتے دیکھاہے۔

( ٣٥٨٢ ) حَدَّثَنَا عَنْدُ الأَعْلَى، عَنِ الْجُويوِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ: كَانَ عُمَرٌ يَقُوزُ أَفِي صَلاَةِ الصَّبْحِ بِيسَةٍ هِنَ النَّقَرَةِ، وَيُشِعُهَا بِسُورَةٍ مِنَ الْعَلَانِي، أَوْ مِنْ صُدُودٍ الْمُفَصَّلِ، وَيَقُوزُ الجِنَةِ مِنْ آلِ عِمْرانَ، وَيُشِجُهُ بِسُورَةٍ مِنَ الْمُثَانِي، أَوْ مِنْ صُدُورِ الْمُفَصَّلِ.

(٣٥٨٣) حضرت ابورافع كتيم بين كه حضرت عمر ذي فو فجركي نماز بيس سورة بقر وكي سوآيات پڑھتے اوران كے ساتھ مثاني بيس ہے کوئی سورت ملاتے یا مفصل 🇨 کے شروع ہے کچھے پڑھتے ۔اورا گرسورہ آل عمران کی سوآیات پڑھتے تو ان کے ساتھ بھی مثانی میں ے کوئی سورت ملاتے یا مفصل کے شروع سے بچھ پڑھتے۔

( ٢٥٨٢ ) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ سَنْرَةً، قالَ:صَلَّيْت خَلْفَ عُمَرً، فَقَرَأَ فِي الرَّكُكَةِ الأَوْلَى بِسُورَةِ يُوسُفَ، ثُمَّ قَرَأَ فِي النَّانِيَةِ بِالنَّهْمِ، فَسَجَدَ، ثُمَّ فَامَ فَقَرَأَ: ﴿إِذَازُلُولِتِ الأرض ﴾ ثُمَّ رَكَعَ.

(۳۵۸۳) حفزت حمین بن مبره کتبے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کے پیچیے نماز پڑھی ہے۔انہوں نے پہلی رکعت میں سورۃ پوسف کی تلاوت کی ، دوسری مرتبہ میں سورۃ النجم کی تلاوت کی ۔ پچرانمیوں نے مجدہ کیا کچر جب کھڑے ہوئے تو سورۃ الزلزال کی تلاوت

( ٣٥٨٥ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُيبَنَّة، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَشِيخَ عُمَرَ

سورة الجرات ، لـ كرا فرقر آن تك كي سورق في "مفعل" كهاجاتاب" المفعل" كي تمن تسيس بين اطوال اوساط اورقصار طوال مفصل مورة المجرات ہے لے کرمورة البروج تک، ادساط مفصل مورة الطارق ہے مورة المديمة تک ادرتصار مفصل مورة القدرے لے کرمورة الناس تک یں۔ ندکورہ روایت میں ' مفصل کے شروع'' سے مرادطوال مفصل کی سورتیں۔ ہیں۔

هي مسنسان الميثير ترم (طدا) كي هي المسلمة عند المسلمة من المسلمة المس

( ٣٥٨٥) حقرت عمداللہ بن شداد کہتے ہیں کے فرک نماز عمر، میں آخری مفوں میں تقا کہ میں نے حضرت عمر شاتلو کے رونے ک میں میں اس میں اس کے بیٹر کے اور اس میں اس میں

آوازی دواس آیت کی الوت کررے تھے ﴿ إِلَّمَا أَشْكُو بِنِّي وَحُوْلِي إِلَى اللهِ ﴾ ( ٢٥٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَة، عَن ابن جُرَيْع، عَن ابن أَبِي مُلَيِّكَة، عَنْ عَلْفَمَة أَبن وَقَاص، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ ؛ ثُمَّة

( ٣٥٨٦ ) حَدَّلْنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنِ ابْنِ جُرُيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةً، عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ وَقَاصٍ، قَالَ:سَمِعْتُ عُمْرَ ؛ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

(۳۵۸۷) حضرت علقمہ بن وقاص سے بھی یونمی منقول ہے۔

( ٣٥٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ قَصَيْلٍ، عَنْ مُعِيرَةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الْأَعْرَرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ يَوْمَ جُمْمَةِ الْفُجْرَ، فَقَرَّ أَبِهِ: (كهيمص).

(۳۵۸۷) حفزت ابوجزہ اعور کہتے ہیں کہ حضرت ابرا تیم نے بمیں جعہ کے دن فجر کی نماز پڑھائی اور اس میں تکھیعص کی تلاوت کی۔

## ( ۱۳۲ ) فی القراء ة فِی الشُّلُهِ ِ قَدْرٌ كُمْ ؟ ظهر کی نماز میں کتنی تلاوت کی جائے؟

( ٢٥٨٨ ) حَلَثَنَا هُنَدَيْمَ، عَنْ مُنصُور، عَنْ أَبِى بِشُو الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِى الصَّلَيْق، عَنْ أَبِى السَّفُونِي النَّحُورِيَّ، قَالَ: كَنَّ نَحُورُ وَيَهَامَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنَّهُ فِي الظَّهُو فِي الشَّهُو فِي النَّعُونِي اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْمِقِ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ

(۳۵۸۷) حضرت ایر سعید خدری دان فوفرات بین که بهم طبر اور حصر شدن سفور خفافظائم کے قیام کے وقت کا انداز واگا یا کرتے ہے۔ ظهر کی پیٹی دور کعات میں آپ میں آیا ہے کے ترب طاورت فریاتے اور دوسری دور کھنوں میں اس سے آوحا قیام فریاتے۔ اس طرح عصر کی سیٹی دور کھات میں آپ ظهر کی آخری دور کھانے کے برابر قیام فریاتے اور عصر کی دوسری دور کھات میں پیٹی دو رکھات سے آوحا قیام فریائے۔

( ٢٥٨٩ ) حَدَّلْنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ شُعْبَة، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِر بْنِ سَمُّرَةَ ؛ أَنَّ النِّبَىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يُقْرُأُ فِي الظُّهِرِ بِ: ﴿سَبِّحِ السَّمِرَيِّكَ الْاَعْلَى﴾ وَفِي الشَّبْحِ بِأَطُولَ مِنْ فَلِكَ. (۳۵۸۹) حضرت جابر بن سمره فرماتے ہیں کہ نبی یا ک مُرَفِظَةً ظهر کی نماز شیں سورة الاعلیٰ اور فجر کی نماز میں اس سے بھی لمبی سورت

( ٢٥٠٠ ) حَلَقْنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرِب، عَنْ جَايِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرُ أَفِي الظُّهِرِ وَالْعَصْرِ بِ: ﴿ السَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴾ ، وَ ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوحَ ﴾ .

(طيالسي ٤٤٣- ابن حبان ١٨٢٤)

(٣٥٩٠) حضرت جابر بن سمره فرباتے ہیں کہ ٹی یا ک تیزیفنے ظہر اورعمر کی نماز شیں سورة الطارق اور سورة البروج کی حلاوت فرمایا کرتے تھے۔

( ٢٥٨ ) حَلَثْنَا ابْنُ عُلِكَة، قال:حلَثْنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَالِقُ، عَنْ يَحْسَى أَنِي كَثِيرٍ، عَنْ عَلْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَادَةً، عَنْ أبيو، قَالَ: كَانَ النَّبُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُّأْ بِنَا فِي الرَّكْفَتِينُ الأُولَيُّنِ مِنَ الظُّفْرِ، يُطِيلُ فِي الأُولَى وَيُقَصُّرُ فِي النَّانِيَةِ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلاَةِ الصُّبْح، يُعِلِلُ فِي الأَوْلَى وَيُقَصُّرُ فِي النَّانِيَة، وَكَانَ بَقُواً بِنَا فِي الرَّكُعَتْيِنِ مِنَ الْعَصْرِ. (بخارى 209 ـ مسلم ٣٣٣)

(٣٥٩١) حضرت ابوقاده فرمات میں کہ نبی پاک مُؤْخِفَعَ جمعیں ظهر کی کہلی دورکھتیں اس طرح پڑھاتے کہ کہلی رکعت میں زیادہ قراء ت فرماتے اور دوسری میں کم ، فجر کی نماز بھی اس طرح پڑھاتے کہ پہلی رکعت میں زیادہ قراء نے فرماتے اور دوسری میں کم ۔ اور عصر کی پہلی دور کعات بھی ای طرح پڑھایا کرتے تھے۔

( ٢٥٩٢ ) حَنْثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدٍ الْعَلَىِّ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَّةِ، قَالَ:حزَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِرَاءَتَهُ فِي الظُّهُرِ نَحُوًّا مِنْ (أَلَم تَنْزِيلُ).

(٣٥٩٢) حضرت ابوالعاليه فرماتے بين كه نبي باك مُؤخفَقة كي ظهر كى نماز ميں قراءت كانداز ولگايا گياتو معلوم ہوا كه آپ الم تبزيل جیسی کس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔

( ٢٥٩٢ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّيْدِيِّ، قَالَ سَيعْتُ مِنْ عُمَرَ نَغُمَمٌ مِنْ (ق) فِي صَلَاةِ الظُّهُرِ.

( ۳۵۹۳ ) حضرت الوعمّان نبدي كيت مير كيه من في حضرت ممر الأنوالا كوظيري نماز مين أستّل بي سورة في كي تلاوت كرتي

( ٢٥٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاحِي؛ أَنَّ عُمَرَ قَرَأَ فِي الظُّهْرِيد: ﴿قَى﴾، ﴿وَالذَّارِيَاتِ﴾.

( ۳۵۹۴ ) حضرت ابومتوکل ناجی کہتے ہیں کہ حضرت عمر ظافو نے ظہر کی نماز میں سور ق آن اور سور ۃ الذاریات کی تلاوت کی۔

( ٢٥٥٠ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ مَسْمَدَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: صَلَّيْت خَلْفَ أَنَسٍ الظَّهْرَ، فَقَرَأَ بِ: ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى ﴾ ، وَجَعَلَ يُسْمِعُنَا الآيَةَ.

(roao) معزت تمید کتبے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک کے پیچیے ظہر کی نماز پڑھی، انہوں نے سورۃ الامکا کی علاوت کی اور میں ایک آیت سائل ۔

. ( ٢٥٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِنَمامٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ مُوَّةً، عَنْ مُوَّدِّقِ الْمِجْلِيّ، قَالَ: صَلَّتَ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ الظُّهُرَ، فَقَرَّا بِسُورَةِ مَرْيَمَ.

۳۵۹۱) حضرت مورق کل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن محروثات کے پیچھے قبیر کی نماز پڑھی ،انہوں نے اس میں مورة عرکم مر

كة عاوت فرانى ( ٢٥٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيغٌ، عَنْ مَنْهُمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: سَوهَتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْو ويقُرَأُ فِي الظَّهْرِ بِـ: ﴿كهيمص﴾

(۲۹۹۷) حفرت مجابد فرماتی بین کریش نے حضرت عبداللہ بین تمر وکلیم کی فمازیش مورة کلیده دیں کی تلاوت کرتے شاہدے۔ پر چاہد میں ورد وروز میں ورد ورد میں اور دور سے بیان کی کیڈوٹو دیا گئی کے ساتھ کا کیڈوٹو

( ٢٥٨٨) حَلَثُنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفُيانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِنِّي لَاقُرْأَ فِي الظَّهْرِيد: ﴿الصَّاقَاتِ ﴾.

(۳۵۹۸) حضرت ابرا ہیم فرماتے میں کہ میں ظہر میں سورۃ الصافات کی حلاوت کرتا ہوں۔ میں میں میں میں وہ وہ وہ ہیں ہے ہیں جہوں کہ وہ بریتا ہے کہ جہر میں

( ٢٥٩٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُمَيِّدٍ، قَالَ: حدَّثَنَا مِسْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: الْقِرَاءَةُ فِي الظَّهْرِ وَالْفَجْرِ سَوَاءٌ.

(۳۵۹۹) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ ظہراور فجر کی قرامت برابر ہے۔ میں موروں کی در مداد

( ٣٦.٠ ) حَلَثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ:تُعُدلُ الظُّهُرُ بِالْفُجْرِ.

(٣٧٠٠) حضرت تعادفرماتے ہیں کہ ظہر فجر کے برابر ہے۔

(٣٦٨ ) حَلَثُنَا وَكِيدٌ، عَنْ جَمْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ عَفْبَةَ بْنِ نَافِعٍ، قَالَ:سَمِعْتُ ابْنُ عُمَرَ يَهْمِسُ بِالْقِرَاءَةِ فِى الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ.

(٣١٠١) حضرت عقبه بن نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ظهر اور عصر میں برابر قراءت کرتے تھے۔

(٣٦.٣) حَدَّثَنَا اللَّهُ عَلَيَّةً، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَنَادَةً، عَنْ زُرَارَةً لِينَّ أَوْلَى، عَنْ عِمْرانَ لِنِ مُحَسِّنٍ ؛ أَنَّ رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمْ صَلَّى الظَّهْرَ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: هَلَ قَرَّا أَحَدٌ مِنكُمْ بِهِ: ﴿ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: أَنَّهُ، فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بِمُضَكِّمْ خَالتَجْنِينَةِ. (سلم ١٩٣٩. ابرداو د١٥٥)

(٣٩٠٣) حفزت عمران بن تصمين فرماتے ہيں كدا كي مرتب في پاكستان في خابر كى نماز كاسلام بجيرا توفر مايا كدكيا تم ش سے كسى نے مورة الائل كى تلاوت كى ہے؟ اكيك آدك نے كہائى بال! بش نے كى ہے۔ آپ ميلون في نے فرما ياكد <u>تھے محموس ہو</u>گيا تھا كد كوئى آدى جھ سے جھڑ دہاہے۔

# المستعدد المساكن الم شير ترج ( جلد ا ) ﴿ ﴿ اللَّهُ مِنْ مُعَالِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## ( ١٣٣ ) فِي العَصْرِ قَدْرَ كُمْ يُقَامُ فِيهِ ؟

### عصر کی نماز میں کتنا قیام کیا جائے؟

( ٣٦٠٣ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَوٍ وَسُفْيَانَ عَنْ ذِيادِ بْنِ فَيَاصٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:الْمُصُرُ وَالْمَغْرِبُ سَوَاهُ. ( ٣٦٠٣ ) حفرت ابراتيم فرمات مِن كه ضرب اورعم كي فازير برابر مِن .

(٣٢٠٣) حفرت ابراتيم فرماتے ہيں كەظېر كى نماز عصرے چارگنا لمى ب

(٣٠٠) حَمَّنَنَا وَكِيمٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَعْوِلُونَ الظَّهُرَ بِالْعِشَاءِ ، وَالْعَصْرَ بِالْمُعْرِبِ.

(٣٧٠٥) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں که اسلاف ظهرا درعشاء اور مغرب وعصر کو برابرر کھتے تھے۔

(٢٠٦٧) حَلَثُنَا أَبُو وَاوُدُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ صَلَمَة ، عَنْ صِمَالِي بْنِ حُرْبِ ، عَنْ جَايِدِ بْنِ سَمُورَة ؛ أَنَّ اللَّبِيَّ صَلَمَ اللَّهُ به: مسهم المرتبر ماملًا ، علي مرتبر و سد ، عربر عبد المرتبر على عرب عرب عرب المرتبر عرب

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُواُ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ بِهِ : ﴿السَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴾ : ﴿وَالسَّمَاءِ أارْوَو جِ ﴾. (٣٢٧) حشرت بابزين مرفريات بين كربي يك يَنْطَحُهُ خَبرود صرص مِن الطارق اومودة البرود كل اورت فريات خير.

(۱۹۷۷) مرت علی در مراحت بال درجا به استخصاص میرود مراسان و الفارد او درود ایرون می الاوست باست میرود. (۱۹۰۷) مَدُلْنَا سُهُلُ وَوْ مِلْفَ مَعْدُ و و عَنِ الْعُحْسَةِ ؛ أَلَّهُ كَانَ يُسُونَي بَيْنُ رَكَعَاتِ الظَّهِرِ وَالْعَصْرِ.

(٣١٠٤) حفرت عمر وفرماتے ہیں کہ حفرت حسن ظہراور عصر کی رکتات کو برابرد کھتے تھے۔

(٣٠٨) حَمَّنَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُكَيْمَانَ الرَّازِقَ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِى الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ، قَالَ:الْعَصْرُ عَلَى النَّصْفِ مِنَ الطَّهْرِ.

(٣٦٠٨) حفرت ابوالعالية فرماتے ہيں كەعصر كى نماز ظهر سے آ دھى ہے۔

( ١٣٤ ) ما يقرأ بِهِ فِي الْمُغُرِبِ

مغرب میں کتنی قراءت کی جائے؟

(٣٦٠٩) حَلَّنَا انْنُ عُنِينَةَ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ مُعَمَّد بْنِ جُنِيْرِ ابْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَسِهِ ، قالَ :سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُوْأُ فِي الْمُغْرِبِ بِـ :﴿الطَّورِ﴾. (بخارى ٨٦٥. مسلم ١٤٣)

(٣٧٠٩) حفرت جبر بن مطعم فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عِنْ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَ كُلُوبِ على مورة الطّور كى تلاوت كرتے سنا ہے۔

( ٣٦٠٠ ) حَلَّنَا ابْنُ كُنِيَّنَةَ ، عَنِ التَّهْرِيِّ ، عَنْ عَبُو اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَتْهِ ؛ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمْ يَقُرُّ أَفِي الْمَغُوبِ : ﴿وَالْمُوسَاكَتِ ﴾. (بخارى ٤٣٠- مسلم ٢٣٨)

(۳۱۱۰) حفرت این عماس ایمی والد و ب روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ مُؤخِفِین کومغرب ہمی سورۃ المرسلات کی مند کرتے ہیں۔

(٣٦٦) حَدَّثَنَا عُبُدُةً بُنُ سُلِيْمَانَ ، عَنْ هِنَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْدٍ ، أَوْ أَبِي أَيُّوبَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْمُغُوبِ بِالأَعْرَافِ فِي الرَّكُفَتُنِّ جَمِيعًا. (بخارى ٦١٣- احدد/١٨٥)

(٣٦١١) حضرت زَيد يا حضرت ابوابوب فرماتے ہيں كه نبي پاک فيضي في مضرب كي دونوں ركعتوں ميں مورة الأعراف كي . . .

( ٣٦١٣ ) حَلَّمْنَا وَرَكِيعٌ ، عَنْ السَّرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْمَمُوبِ بـ :﴿النِّسِ وَالرَّيْنِونَ ﴾. (طحاوى ٣٣)

(٣١١٢) حضرت عبدالله بن يزيدفرمات بي كدرسول الله من عضيف في مغرب من سورة المين كي طاوت فرماني -

(٣١٣) كَنَّتُنَا أَنُو الاَّحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلْمِو بْنِ مَيْمُونِ ، قَالَ :صَلَّى بَنَا عَمَوْ صَلَاةَ الْمُغْرِبِ ، فَقَرَا لِي الزَّحْمَةِ الأولَى بـ :﴿ النِّسِ وَالزَّيْمُونِ ﴾ ، ولِمِي الرَّحْمَةِ النَّائِيَّةِ :﴿ اللَّهُ مَزَكَنِّكُ فَعَلَ رَبَّكُ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴾، وَ﴿لِإِيلَافِ قُرَيْشِ﴾.

(٣٦١٣) کھنرے عمرو بن میمون کتبے میں کہ حضرت عمر نے ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی ،انہوں نے پہلی رکھت میں سور قالمین اور دوبری میں سورۃ انظیل اور سورۃ القریش کی تلاوت فرمائی۔

. ( ١٣٠٠ ) خَدُّنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ زُرَارَة بْنِ أَوْفَى ، قَالَ : أَقْوَلْنِي أَبُو مُوسَى كِتَابٌ عُمَرَ :أَنِ الْمَرْأُ بالنَّاسِ فِي الْمَغْرِبِ بَآخِرِ الْمُفَصَّلِ.

(٣١١٣) حضرت زراره بن الي اوني فرماتے ہيں كەھسزت ايوموئ نے جھے هفرت محركا خط پڑھايا جس ش لکھا تھا كەمفر ب كى نماز ميں آخرى مفصل سے تلاوت كرو-

(٣١٥) حَدَّثَنَا أَنُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ قُوَّةً ، عَنِ النَّوَّالِ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَلَقِي أَبُو عُنْمَانَ النَّهُلِيكُ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا أَبُو مَسْعُودٍ الْمَغْرِبَ فَقَراً : (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدًا فَوَدِدْت أَنَّهُ كَانَ قَرَأَ سُورَةَ الْبُقَرَةِ ، مِنْ خُسُنِ صَوْرِهِ.

(٣٦١٥ ) حضرت الوعنان نهدى كتبة مين كه حضرت اليومسعوون يتمين مضرب كي نماز پز حالى ادراس بي سورة الاخلاص كي تلاوت كي بـ ان كي خويصورت آوازي كرميرادل چا بتا تھا كه دومورة البقرة كي حلاوت كريں۔ ( ٣٦١٦ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفُيانَ، عَنْ حَالِمٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْحَارِثِ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّسٍ قَرَأَ الدُّحَانَ فِي الْمَغْرِبِ.

(٣٦١٧) حفرت عبدالله بن حارث کتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے مغرب ہیں سورۃ الدخان کی تلاوت فر مائی۔

( ٣٦١٧ ) حَدَّلْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي نَوْقَلِ بْنِ أَبِي عَقْرَبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قالَ :سَمِعْتُهُ يَقُرَأَ فِي الْمَمُوبِ ﴿إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتُحُ ﴾.

(٣٧١٧) حضرت ابونوفل كيتي بين كديس في حضرت ابن عباس كومفرب مين سورة النصر كي علاوت كرت سناب.

( ٢٦١٨ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقْرَأُ بِـ :(قَ) فِي الْمُغْرِبِ.

(٣٧١٨) حضرت عمرو بن مره كہتے ہيں كەش نے حضرت ابن عمر كومفرب ميں سورة ق كى تلاوت كرتے سنا ہے۔

( ٣٦١٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَرّاً مَرّةً فِي الْمَغْرِبِ بِـ :(يلسّ).

(٣٦١٩) حفرت نافع فر ماتے ہیں کہ حفرت ابن عمر نے مغرب میں سورۃ لیس کی حلاوت کی ۔

( ٣٦٠ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِـ: (يَسِ)، وَ(عَمَّ يَتَسَالَلُونَ). (٣٦٢٠) حضرت نافع فرمات بين كه حضرت ابن عمر في مغرب مين سورة لين اورسورة المداكى تلاوت فرمائي \_

(٣٦٨) حَلَّلْنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ يَقُرَأُ فِي

الْمَغُرِبِ ﴿إِذَا زُلُزِلَتِ الْأَرْضُ ﴾ وَ(الْعَادِيَاتِ). (٣٦٢١) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت عمران بن حصین مغرب میں سورۃ الزلزال اورسورۃ العادیات کی تناوت فرمایا کرتے

(٣٦٢٠) حَلَثَنَا وَرَكِيعٌ ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ مُجَيْرٍ يَقُوأُ فِي الْمَغْرِبِ مَرَّةً ﴿ تُنْبِيءُ أُخْبَارَهَا ﴾ وَمَرَّةً ﴿ تُحَدِّثُ أُخْبَارَهَا ﴾.

( ٣٦٢٣ ) حضرت اساعيل بن عبدالملك فرماتے جيں كہ بيس نے حضرت سعيد بن جير كومغرب بيس (سورة الولز ال كي تلاوت كرتے موك ) ايك مرتبه ﴿ تُنبَىءُ أَخْبَارَهَا ﴾ اورايك مرتبه ﴿ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾ كتب ساب

(٣٦٢٠) حَمَّلَنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوحِّلُ، قَالَ: سَمِعْتُ إبْرَاهِيمَ يَقُوزًا فِي الرَّكْفَةِ الأولَى مِنَ الْمَغْوِبِ ﴿لِإِيلَافِ

(۳۷۲۳) حضرت کل کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم مغرب کی مہلی رکعت میں سورۃ القریش کی تلاوت کرتے تقے۔

( ٣٦٢٤ ) حَكَثَنَا وَكِمِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، قَالَ :كَانَ الْحَسَنُ يَقُوّاً فِي الْمَغُوبِ :(إذَا زُلْزِلَت) (وَالْعَادِبَاتِ) لاَ يَدَعُهَا.

(٣٦٢٣) حفرت رئيج كيتم بين كم حفرت حسن مغرب مين بميشه مورة الزلزال اورسورة العاديات كى تلاوت كياكرتي تقير ( ٣١٠ ) حَلَثُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنْ جَايِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَمَّ من ابن ابن شبرتر جر ( بلدا ) کی کست کتاب الصلاة کی منت ابن ابن شبر تر جر ( بلدا )

مُعَادُ قَوْمًا فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، فَمَرَّ بِهِ غُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَهْمَلُ عَلَى بَعِيرِ لَهُ ، فَأَطَالَ بِهِمْ مُعَادٌ ، فَلَمَا رَأَى ذَلِكَ الْمُعَرَّمُ تَرَكُ الصَّلَاةَ وَانْطَلَقَ فِي طَلَبِ بَعِيرِهِ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِي اَقَدَّنَ أَنْتَ يَامُمَادُ؟ الْأَيْقِرُأَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَغْرِبِ بِـ: ﴿سَمِّرَ اللَّهِ الْأَغْلَى ﴾ وَ ﴿الشَّمْسِ وَصَّحَاعَا﴾.

(بخاری ۵۰۵ مسلم ۱۲۸)

( ٣٦٢٥) حضرت جابر بن عبداللہ کیتے ہیں کہ حضرت معافہ نے کھولوگوں کومفرب کی نماز پڑھائی ،اسٹے ٹس انصار کا ایک خاام جو اپنے اوٹ کا بھی کام کر را بقا وہاں سے گذرا اور جماعت میں شرکیے ہوگیا۔حضرت معافہ نے قراءت بہت کمی کردی، جس کی وج سے دوغلام نماز قو قرکر سپنے اوٹ کی خلاش میں نکل گھڑا ہوا۔ جب بیہ یات نجی پاک پڑھنے کھی معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا'' اے معافہ اکیاتم لوگوں کو وین سے دور کرتا جا ہے جوائم میں سے کوئی مغرب میں سورۃ الاکھی اور سورۃ العشمی نہ پڑھے''

( ٣٦٣ ) حَدُّثَنَا مُعَارِيَّةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حلَّتَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُغُلُوقِ ، عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ خُتِّمٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِفِصَارِ الْمُفَصَّلِ : ﴿قُلُ يَا أَنِّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ ، و ﴿قُلْ مُوّ اللّهَ أَخَدُ ﴾.

(٣٦٢٧) حضرت سُمِر بَن وَعلوقَ فرمات مِن كرحضرت رجع بن تشيم مغرب مِن تصار مفعل مِن سے سورة الكافرون اور سورة الاطلام برحا كرتے تھے۔

(٣٦٧٧) حَكَّانَا يَوِيدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنِ الصَّحَّاكِ بُنِ عُنْمَانَ ، قَالَ : وَٱيْتُ عُمَرَ بُنَ عَبُو الْعَوِيزِ يَقُرَأُ فِى الْمَعُوبِ بِقِصَادِ الْمُقَصَّلِ.

(٣٩٢٧) حفرت ضحاك بن عمّان كهتي بي كديس نے حضرت عمر بن عبدالعزيز كومغرب ميں قصار مفصل سے تلاوت كرتے سنا ہے۔

### ( ١٣٥ ) مَا يُقُرُأُ بِهِ فِي الْعِشَاءِ الآخِرَةِ عشاء کی نماز میں کتنی قراءت کی جائے؟

( ٣٦٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَدِى ْ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ :سَيعْتُ النَّيَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُرْ أَفِى الْهِضَاءِ :﴿وَالنِّينِ وَالزَّيْنِ وَبِهِ. (بخار ٢٥٠٥ـ مسلم ٢٥٥)

(٣٦١٨) حضرت براء بن عازب فرمات بين كديش في بيك ينك ينطق كالمعشاء كى نمازش سورة المين كى تلاوت كى ب-

( ٣٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :أَمَّنَا عَبُدُ اللهِ فِي الْمِشَاءِ الاَيْحِرَةِ ، فَافَشَحَ الأَنْفَالَ حَتَّى بَلَغَ :﴿فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ يَعْمَ الْمُولَى رَيْهُمَ النَّصِيرُ﴾ رَكَعَ ، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأُ فِي الْفَائِيّةِ بِسُورَةٍ.

(٣٦٢٩) حضرت عبد الرحمٰن بن يزيد فرمات بين كه حضرت عبد الله نے جميں عشاء كى تماز پڑھائى، جس ميں انہوں نے سورة

المان المانية من المانية المنازة المنازة

الانفال كا الاوت كى ، جب آب ﴿ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مُولَاكُمُ يَعْمَ الْمُولَى وَيْعُمَ النَّصِيرُ ﴾ يريخ وانبول نـ ركوع كيا، يجر اشحے اور دوسری رکعت میں کشی اور سورت کی تلاوت فرمائی۔

( ٣٦٣ ) حَذَّلُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ مِثْلَهُ

(٣١٣٠) ايك اورسندے يونجي منقول ہے۔

(٣٦٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بِيْنِ زَيْدٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أُولْنَى ، قَالَ : أَقْرَلْنِي أَبُو مُوسَى بِحَابَ عُمَرَ إلَيْهِ :أنِ اقْرَأُ بِالنَّاسِ فِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ.

(٣٧٣١) حضرت زراره بن اوني كيتي بين كرحضرت ابوموي نے مجميح حضرت عمر ذائش كاخط بر هايا جس ميں لكھا تھا كديوكوں كوعشاء کی نماز میں وسط منصل میں سے پڑھایا کرو۔

المارسود من ساست بسور و ... ( ۱۹۱۳ ) حَدُّلُنَّا اللهُ عَلْيَا أَمْ وَ عَلَى لَمِن زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ زُرُاوَةً بْنِ أُوْلَى ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ ، أَنَّ عُنُمَانَ قَوْلَ لِمِي الْهِشَاءِ ، يَغْيِي الْعَمَمَةِ بِهِ : (النَّجْمِ ، فَمَّ سَجَدَ ، فَمَّ قَامَ فَقَرأ بِهِ : (النَّيْنِ وَالزَّيْنُونِ). ( ٣٩٣٣) حضرت مروقِ بن اجدع فرات بين كرهزت عنان خصناه كان أنه شرورة النَّمْ رِثْنَ ، يُجرَده كما العراقي ركت

میں سورۃ النین کی تلاوت کی۔

- من ( من عبد الله عنه عَلَيْهِ بِنْ عَبَادٍ ، قال : حلَّتَنِي هِلاَّل ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مُرْيُرةَ يَقُوأُ هُوْ الْمَادِيَاتِ صَبْعًا لِهِ فِي الْعِشَاءِ.

(٣٦٣٣) حفرت بلال فرماتے ہیں كه حفرت ابو ہريرہ نے عشاء كى نماز عمل سورة العاديات كى تلاوت كى \_

( ٣٦٢٤ ) حَلَثَنَا اَبْنُ لَمُنْرِ ، عَنْ عَبْئِد اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافعِ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بـ : ﴿لَلِينَ كَفَرُوا﴾ وَ (الْفَتْح).

همووا ﴿ و المصنع .. (٣٧٣٣) منفرت افخ فرات بين كرعشا مكي نماز هن عمل مورة محمد ادر مورة الفتح كي تلاوت فرمات تقيد ( ٢٦٢٥ ) حَدَّ فَنَا مُعْمَدِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنِ امْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرُأُ فِي الْمُوسَلَة وِ. : (تَنْوِيلِ) السَّجْدَةِ ،

(٣٧٣٥) حفرت طاوی عشاء کی نماز میں سورة تنزیل السجدة کی تلاوت کیا کرتے تھے، پھررکوع کرتے۔

(٣٣٠) حَلَثُنَا مُعَادُ بُنُ مُعَادٍ ، عَنْ عَلِي بُنِ سُرِيْدُ بُنِ مَنْجُوفٍ ، قالَ :حدَّثَنَا أَبُو رَافِعٍ ، قالَ :صَلَّتِت مَعَ عُمْرَ الْعِشَاءَ فَقَرَأً : ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ﴾.

(٣٧٣٦) حفرت ابورافع فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی ،انہوں نے اس میں سور ۃ الانشقاق کی

﴿ سَنِ مَن مَن اللهُ شِيرِ مِرْ المِدل ﴾ ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

الْعِشاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ. (٣٧٣) معرِّت ضاك بن عمَّان كمتِ بين كديش نے حضرت محر بن عبدالعز يز كوعشاء كى نماز ميں وسامنصل كى تلاوت كرتے

ساے۔

( ١٣٦ ) مَنْ قَالَ لاَ صَلاَةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَمَنْ قَالَ شَيْءٌ مَعَهَا

جوحفرات فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیرنمازنہیں ہوتی اور جوحفرات فرماتے ہیں

کہ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کسی اور جگہ ہے پڑھنا بھی ضروری ہے

( ٣٦٢٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُنِيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ رَبِيعٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ بَيْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لاَ صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يَعْرُأْ بِفَالِيحَةِ الكِتَّابِ. (بخارى ٢٥٦. ابوداود ١٨٨)

سندی امله حقوق و تصلیم الله مان اید مصدر میسانه با بیرو نیونیو میرو با در این از این است. برد و در ۱۳۳۸ (۳۲۳۸) حضرت عماده بن صامت واژنونسد دوایت ہے کہ رسول اللہ تو فیضی نے ارشاد قربایا کہ جمع مخص نے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ڈیمل مورکی ۔

( ٣٦٢٨ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّة ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْفُوبَ ؛ أَنَّ أَلَّا السَّالِبِ أَخْبَرُهُ ، أَنَّهُ صَمِعَ أَبَا هُرِيُّرَةً يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى صَلَّمَ لَلْمُ يَقْرُأُ فِيهَا يِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ ، هِى خِدَاجٌ ، هِى جَدَاجٌ عَبْرُ تَمَامٍ. (مسلم ٢٩١ . ابوداذ ١٨١٥)

(٣٩٣٩) حفرت الوَّبرِيرَ وَقِ يَقُو ب دوايت ب كدر سول اللهُ مِنْفِقَةِ في ارشادَ فريا يا كه جمل فَحَص في نماز روحي اوراس من سورة الفاتحة فه يوخي الواس كي نماز ناتفس به ماتفس ب ماتفس ب -

( ٣٦٠ ) حَدَّثَنَا يَوِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْتَى بُنِ عَالَيْ اللهِ بَنِ الزَّبِشُو ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كُلُّ صَكَرَةٍ لَا يَكُورُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِنَابِ فَهِيَ - عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كُلُّ صَكَرَةٍ لَا يَكُورُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِنَابِ فَهِيَ

(۳۶۳۰) حضرت عاکشہ تفایقتاے روایت ہے کدرمول الشہ فرائے نے ارشاو فر مایا کہ ہروہ نماز جس میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑمی جائے وہ تاقس ہے۔

(٣٦٤١) حَلَثُنَا النُّ عُلَنَّة ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنَ أَبِي هِشَام ، عَنْ وَهُبٍ بْنِ كَيْسَانَ ، قَالَ :قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ :مَنْ لَمُ يَقُواْ أَهِي كُلُّ رَكْمَةٍ بِأَمَّ الْقُرَارِ فَلَمْ يُصَلِّ ، إِنَّا حَلْفَ الإِمَّامِ.

(٣٦٢١) عفرت جابر بن عبدالله فرمائ يس كدجس تخف في مردكعت مي سورة الفاتحد نه يرهى اس في كويا نماز بي مبير برهى -

هي معندان الجاشير ترتم (طدا) (هي المساول المس

البنة امام كے پیچيے ير مناضروري نبيں۔

( ٣٦٤٢ ) حَلَثُنَا السَّمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَّيْنٍ ، قَالَ : لَا تَجُورُ صَلَاةً لَا يُقُرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَآيَتُيْنِ فَصَاعِدًا.

(٣٦٢٣) حفرت عمران بن حصين فرياتے بين كدوه نماز جائز نبين جس من سورة الفاتحة اوراس بين يا دوروآيات نه يزهي جائيس

(٣٦٤٣) حَلَثْنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي نَصْرَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؛ فِي كُلّ صَلَاةٍ قِرَاءَةُ قُرْآنِ ، أَمُّ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ.

(٣٦٣٣) حفرت ابوسعيد فرماتے ہيں كه برنماز ميں قرآن مجيد كي حلاوت ہے،اوروہ سورۃ الفاتحہ يااس ہے بچيزا كدے۔

( ٣١٤٤ ) حَلَّنْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَيْثَمَةً ، عَنْ عَبَايَةً بْنِ رِيْقِيّ ، قالَ :قالَ عُمَرُ : لَا تُجْزِيءُ صَلَاةً لاَ يُقُرُأُ فِيهَا مِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَآيَتَيْنِ فَصَاعِدًا.

(٣٦٣٣) حضرت عمرفر ماتے جیں کہ وہ نماز جائز نہیں جس میں سورۃ الفاتحہ اوراس زیادہ دوآیات نہ بردھی جا ئیں۔

(٣٦٤٥) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : جَلَسُت الِّي رَهُطٍ مِنْ أَصْحَابِ النِّيقّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَذَكَرُوا الصَّلَاةَ وَقَالُوا : لَا صَلاَةَ إِلَّا بِقِرَانَةٍ وَلَوْ بُلِّمْ الْكِتَابِ ، فَالَ خَالِدٌ : فَقُلْتُ لِقَلِدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ : هَلْ تُسَمِّى مِنْهُمْ أَحَدًا ؟ قَالَ :نَعَمُ ، خَوَّاتُ بُنُ جُينُو .

(٣٦٢٥) حضرت عبدالله بن حارث كتمة بين كه من مجه انصاري محابه يحيما تهدينيا تعاله أنهول نے نماز كاذ كركيا اوركها كـقراءت کے بغیر نماز ٹیمیں ہوتی خواہ آ دمی سورۃ الفاتحہ کی بقی تلاوت کر لے لیکن کرنی ہوگی۔ رادی حضرت خالد کہتے ہیں کہ میں نے عبدالللہ بن

حارث سے کہا کہ کیا آ بان میں سے کی کانام بتا کے بیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں، خوات بن جیر۔

(٣١٦) حَلَثَنَا ابْنُ عُلَيْنَة ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُعَاهِدٍ ، قَالَ :إذَا لَمْ يَقُرْأُ فِي كُلِّ رَكْمَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِنَابِ ، فَإِنَّهُ يُعِيدُ تِلُكَ الرَّكُعَةَ.

(٣٩٣٧) حفرت مجابد فرماتے ہیں کہ جس رکعت میں سورۃ الفاتحہ نہ بڑھی گئی اس رکعت کولوٹا یا جائے گا۔

(٣١٤٧) حَدَّلْنَا أَلُو بَكُو بِنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمَعَلِمِ ؛ أَنَّ أَنَا وَإِنِلِ قَرْأَ بِفَاتِيحَةٍ الْكِتَابِ وَآيَةٍ ، ثُمَّ رَكَّعَ.

(٣١٣٧) حضرت محمر بن تحم فرماتے ہیں كەحضرت البودائل نے سورة الفاتحداورا يك آيت كى تلاوت كى ، كجر ركوع كيا\_

(٣١٤٨) حَلَّنْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ، قَالَ :تُدْخِرِي، قَالِتِحَةُ الْكِتَابِ ، قَالَ : فَلَقِيتُهُ بَعْدُ ، فَقُلْتُ فِي الْفَرِيضَةِ ؟ فَقَالُ : نَعَمُ.

(٣٦٢٨) حفرت عطاء فرماتے ہیں كہ حضرت ابو ہر يره الثاثير نے فرمايا كہ مورة الفاتحہ كافى ہے۔ بيس بعد بيس ان سے ملا اور بيس نے

يو چھا كيافرض ميں؟ انہوں نے كہابال-

( ٣١٤٩ ) حَلَّتُنَا عَبُدُ السَّلَامِ بُنُ حُرُبٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تُحْزِىءُ فَالِنَحَةُ الْكِنَابِ فِي الْفَرِيطَةِ وَ غَيْرِهَا السَّلَامِ بُنُ حُرُبٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تُحْزِىءُ فَالِنِحَةُ الْكِنَابِ فِي الْفَرِيطَةِ

(٣٦٣٩) حضرت ابرائيم فرمات بين كدفرض اورغير فرض دونوں ميں سورة الفاتحد كانى ب-

(.ao.) حَدَّثَنَا اُسُّ مُمَلَيَّةً ، عَنْ أَيِّيَ ، عَنْ أَيِّى الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ ، فَانَ . فَلْتُ لائْنِ عُمَرَ : أَفِى كُلِّ رَحْمَةٍ الْمَرَّاءِ فَقَالَ : إِنِّى لَاسْتَجِى مِنْ رَبِّ هَذَا الْبَيْبَ أَنْ لاَ أَفْرَأَ فِي كُل رَحْمَةٍ بِفَاتِمَةِ الْكِتَابِ ، وَمَا تَبَسَّرَ ، وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ؟ فَقَالَ : هُوَ إِمَامُك ، فَإِنْ شِنْتَ فَاقِلَ مِنْهُ ، وَإِنْ شِنْتَ فَأَكُورٍ .

(۲۵۵۰) محفرت ابوالعالیہ براء کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ایمن عمر واپنٹو سے کہا کہ کیا میں بروکھت میں قراءت کروں؟ انہوں نے فرمایا کہ بھے اس گھر کے رب سے شرم آتی ہے کہ میں ہر رکھت میں صورة الفاتحداد اس کے بعد جوآسان گے اس کی علاوت نہ کروں۔وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ایمن عباس بیشہ پھڑن سے موال کیا تو انہوں نے فرمایا کروہ تبہاری مرشی ہے، چاہوقواس سے کم علاوت کرواور چاہوقواس سے زیادہ کرلو۔

( ٢٥٠ ) حَتَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ يَحْمَى ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ أَلَّهَ قَرَأَ : ﴿مُمْدَهَامَتَانِ﴾ ، ثُمَّرَكَعَ.

(٣٧٥١) حفرت وليد بن يكي كمت إن كحضرت جابر بن زيد في مُلْقامَتنانِ ﴾ كهااورركوع كرليا-

( ٣٦٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَّيْلٍ ، عَنْ أَبِى سُفُهَانَ السَّعْلِينَ ، عَنْ أَبِى نَضُرَّةً ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالَ : لاَ صَلَاقً لِمَنْ لَمْ يَقُرْأُ فِي كُلِّ رَضَّقَةٍ بِدِ :(الْحَمْلُة لِلَّهِ) وَسُورَةٍ فِي الْفَيْهِ وَغَيْرِهَا.

(ترمذي ٢٣٨\_ ابن ماجه ٨٣٩)

(٣٦٥٣) حضرت ابوسعید خدری ویژنی سے دوایت ہے کہ رسول اللہ بیٹونیچی نے ارشاد فریایا کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوئی جس نے فرض اور فیرفرض میں سورہ الفاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی دو مرک سورت نہ پڑھی۔

(٣١٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَمٍ ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كُنَّا تَسْحَدَكْ ، أَنَّهُ لاَ صَلاَةَ إِلَّا بِقِيرَاتَةِ قَالِحَةِ الْكِئَابُ فَمَا زَادَ.

(٣٦٥٣) حغرت جَابِرفرہاتے ہیں کہ یم یہ بیان کیا کرتے تھے کہ بوقتن سورۃ الفاتحہ اوراس سے پیجوزیادہ نہ پڑھے ال کی نماز میں ہوتی۔

( ٢٦٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ المَحْسَن ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :تُدُوِىءُ قَالِمَحَةُ الْكِمَابِ فِي النَّطَوُّ عِ. (٣٦٥٣ ) فعرت كامِ فراح بين كُوْل مَان شرورة الفاتحالا ضاكاني --

### ( ۱۳۷ ) مَا تَعْرَفُ بِهِ الْقِرَانَةُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ظهراورعمر كي نماز من قراءت كاكيرية چلاب؟

( ٢٦٥٥ ) حَدَّثَنَا أَنُو مُعَاوِيَةَ ، وَوَكِيعِيّْ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِى مَمْمَرٍ ، قَالَ : فَلَنَا لِخَيَّابٍ : بِأَنَّى شَنْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ قِرَانَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الظَّهْرِ وَالْمُصْرِ ؟ قَالَ : بِاصْطِرَابٍ لِمُحْيَةٍ ، وَقَالَ أَبُو هُمُوائِنَةَ : لَمُحْيِّدُ . (بخارى 222 ـ ابرداؤد 242)

(٣٦٥٥) حفرت ابومعم کتبے میں کہ میں نے حضرت خباب ہے بو چھا کہ آپ کوظیمر اورعصر میں صفور میز ﷺ کی قراءت کا کیے پید چلنا تھا ؟انہوں نے فریا کہ داؤھی مرازک کے لینے کی وجہ ہے۔

( ٣٦٥١ ) حَدَّثَنَا وَرَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ ، عَنْ أَبِى الأَحْوَصِ ، عَمَّنْ سَعِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كَانُو ا يَعْرِفُونَ يَوْالتَّمْ فِي النَّقْبِي وَالْعَصْرِ بِاضْطِرَابٍ لِحُبِيَّهِ .(احمد ٥/ ٣٤)

(٣٦٥٦) حفزت الوالانوص كتبة بين كدمحابه كرام ويؤيخ ظهراد وعفر مثن واژهی مبارك كے لجئے سے حضور يَزَفِيَنْ في قراءت كا انداز واگا تہ تھے۔

( ٣٥٧ ) حَذَّنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَفُيَانَ ، عَنْ سَلَمَهُ فِينَ كَيُنِيلُ ، عَنِ الْحَسَنِ الْفَرْنِيّ ، عَنِ الْبِي عَبَاسٍ ، قَالَ : مَا أَوْدِي، كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ يَشُولُ فِي الطَّهِرِ وَالْمَصْرِ ؟ وَلَكِنَّا نَفُرَاً. البوداود ١٣٥٥ - احدا / ٢٣٩٧ ( ٣٤٥٤ ) حضرت ابن عباس فرماتے میں كريمي جن جاتا كررسول الله عَلَيْقَةَ عَلِم اورعمر مُن قراءت كرتے تے اینین ، البت بم قراءت كياكرتے تھے۔

( ٣٦٥٨ ) حَلَّنْنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شَهِيدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَالَ :فِي كُلِّ صَلَاقٍ أَفَرَأُ ، فَمَا أَعْلَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَنَا ، وَمَا أَخْفَى أَخْفَيْنَا. (بخارى 22rـ مسلم ٣٣)

(۲۹۵۸) حشرت ایو برروه یکی فرماتے ایس کدیشی برنماز میں قرامت کرتا ہوں ، جس نماز میں حضور میں نظامت کے آہیتہ قرامت کی میں اس میں آہیتہ قرامت کرتا ہوں اور جس میں حضور میں نظام نے بلندآ واز سے قرامت کی میں مجس اس میں بلندآ واز سے قرامت کرتا ہوں

### ( ۱۳۸ ) مَنْ كَانَ يَجْهَرُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِيعْضِ الْقِرَانَةِ بَوْحَفْرات ظَهِراورعَفريْس جَحِقْراءت او خِي آواز َ كِيَا كَرِيّ تِيْج

( ٢٦٥٨ ) حَذَلَنَا جَرِيرُ بْنِ عَنْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ يَعْحَىٰ بْنِ عَنَّادٍ ، قَالَ :كانَ حَبَّابُ بْنُ الْارْتْ يَحْهَرُ بِالْقِرَاتَةِ فِي الظَّهْرِ وَالْمُصُورِ . من ان الم شيرتر ج (طرا) كي المحالي المعالمة المع

(٣٦٩٩) حشرت نجيًا من مما فرماح إلى كرهنرت فباب بن ان تقميل ومعرش او في آواز سقرارت كياكرت تتح -(٣٦٠٠) مَدَلَثَنَا وَكِيمُ، عَنْ كِلاَبِ بْنِ عَمْرُو، عَنْ عَمْدِه، قَالَ: تَعَلَّمْت هِإِذَا وُلُولَتِ الأرض ﴾ حَلْفَ حَبَّابٍ بلي أبره

(۳۹۱۰) حَفرت کلاب بن محروا پنے بچا کا قول تقل کرتے ہیں کہ شن نے سورۃ الزلزال حفرت خباب کے پیچیے عصر کی نماز می سیجھی ہے۔

(٣٦٨) حَقَلَنَا عَبُدُ الأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدْ ، عَنِ الشَّعْيِّى ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنِ الْعَاصِ صَلَّى بِالنَّسِ الظُهْرَ أَوِ الْعَصْرَ ، فَجَهَرَ بِالْهِرَائِةِ فَسَتَّحَ الْقَرْمُ ، فَمَصَى فِى قِرَائِيّةٍ ، فَلَمَّا فَرَعَ صَعِدَ الْمِيْشَرَ ، فَخَطَبَ النَّسَ ، فَقَالَ .فِى كُلُّ صَلَاةٍ فِرَائَةً ، وَإِنَّ صَلاَةً الشَّهَارِ تحوس ، وَإِنِّي كَيْمُتَ أَنْ أَلْكُتُ ، فَلاَ تَرُوْنَ أَنِّي فَعَلْتَ فَلِكَ بِدُعَةً

اله (٣٦١) عفر من قبل فرات میں کو حضرت معید برن عالی نے لوگوں کو ظهر یا عشر کی نماز پڑھا کی اوراس عیں او کچی آواز سے قراء سے کی لوگوں نے بچھے سے بچھ محتی شروع کردی۔ حضرت معید نے اپنی قراءت کو جاری رکھااور جب فارغ ہوئے تو شمبر پ چڑھے اور فرمایا'' ہرنماز عمل قراءت ہوئی ہے اور دن کی نمازی کو گئی ہوئی میں شیخی ان شمن قراءت آہت، واز سے ہوئی ہے۔ بچھے خاصوش رہنا پائید ہے۔ بس تم ہے خیال شدکرنا کر میں نے کو کی ہوئے تھا کہا گیا ہے۔

( ٣٦٦٣ ) حَدَّلْنَا رَكِعْ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِي عُقَيْلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، قَالَ : صَلَّبَ خَلْفَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَكَانَ الصَّفَّ الْأَوْلُ يَقْفُهُونَ قِرَاتَهُ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ.

( ۱۳۷۳ ) حضر سیگرین مزاتم کہتے ہیں کہ میں نے حضر ت سعیدین نجیر کے قیجے نماز پڑھی ہے،ظیراد وضعر میں بیکن صف کولگ ان کار ادمت محصا کرتے ہتے ۔

. ( ٣٦٣٧ ) حَدَّاثَنَا حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : صَلَيْت خُلْفَ أَنَسٍ الظُّهُرَ ، فَقَرَأَ بِـ: ﴿سَبِّحِ السُمَ رَبَّكَ الْأَعْلَى ﴾ وَجَعَلَ يُسْجِعُنَا الآيةَ.

(٣٩٧٣) حضرت تميد کتم بين که بين نے حضرت النس کے يتھيے ظهر کی نماز پڑھی ،اس بين نے انہوں نے سورۃ الاکل کی تلاوت فر انگ وہ بين الک آيت سنایا کرتے تھے۔

( ٢٦٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ مِنْ عُمَوَ نَغُمَةً مِنْ (ف) فِي الظَّهُورُ .

(٣٧٧٣) حفرت ابوعثان كتيم بين كه ميس نے حضرت عمر كے يتھيے ظهر كى نماز ميں آ سته آواز ميں سورة ق كى تلاوت كى ہے۔

( و٣٦٥ ) حَلَثْنَا وَرَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبُوالْرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ؛ أَنَّ الأَسْوَدَ وَعَلْقَمَةَ كَانَا يَحْهِرَانِ عُورِ مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن المُنافِقِينِ

فِي الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ فَلَا يَسْجُدَانِ.

المن المن الميثرين قرار طول المن المنظمة المنظ

( ٣٧٧٥) عشرے مبدالرش بن اسود فریاتے ہیں کہ حضرت اسوداور حضرت علقہ ظہر اور عصر علی او نجی آوازے قرارت کرتے گو محد و مونوئیں کرتے ہے۔ محد و مونوئیں کرتے ہے۔

( ٢٦٦٦ ) حَذَثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ إِسْرَائِيلَ، عَنُ جَابِر، قَالَ:سَأَلْتُ الشَّعِيِّ، وَالْحَكَمَ، وَسَالِمًا وَالْقَاسِمَ، ومُحَاهِدًا، وَعَطَاءً ؛ عَنِ الرَّجُلِ يَجْهَرُ فِي الظَّهِرِ أَوَ الْمُصْرِعَ قَالُوا : لِيْسَ عَلَيْهِ سَهُوٌّ.

(٣٩٢٧) حفرت جابر کتبے ہیں کہ میں نے شعقی بھم بسالم، قاسم ، مجاہدا وعظاء ہے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جوظمراور عصر میں بلنداً واز ہے آراہت کر سے آواس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر بایا کہ اس پر بحد و مہزئین ہے۔

(٣٦٧) حَدَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيدٍ ، عَنْ قَعَادَةً ؛ أَنَّ أَنْسًا جَهَرَ فِي الظَّهْرِ وَالْمُصْرِ ، فَلَمْ يَسُعُدُ. (٣٦٧) عفرت آناد فرمات بين كه حضرت الن في ظهراودعمر عن بلندا واز سيحاوت كي مجرورم يومي في مي ليا-

﴿ ١٣٩ ) مَنْ قَالَ إِنَا جَهَرَ فِيمَا يُخَافَتُ فِيهِ سَجَدَ سَجُدَتَمَى السَّهُو

جودهفرات فرماتے ہیں کہ سری نماز وں میں جر کرنے کی صورت میں تجدہ مہو کرنا ہوگا ( ۲۶۱۸ ) حَدَّقَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَجْهَرُ فِيهَا لَا يُعْجَهُرُ فِيهِ ؟ فَالَ :

(۳۷۲۸) حفزت یونس فرماتے ہیں کہ حضرت حسن ہے اس مخص کے بارے میں موال کیا گیا جومری نماز دوں میں جمر کرے تو اس کوکیا کرنا چاہئے؟ فرمایا دہ مجد مرکزے گا۔

(٣٦٩٩) حَنْثَنَا رَكِيعٌ ، عَنْ شُعِبَة ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا جَهَرَ فِيمَا يُخَافَتُ فِيهِ ، أَوْ حَافَتَ فِيمَا يُجُهِرُ فِيهِ ، فَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ .

(٣٧٦٩) حضرت ابراجيم فرماتے ہيں كه جب سرى نماز دل ميں جركيا اور جرى نماز دل ميں آہت قراءت كي تو سجد م بهوكرنا ہوگا۔

( ١٤٠ ) فِي الرَّجُلِ تَفُوتُهُ بِعُضُ الصَّلاَةِ مِمَّا يَجْهُرُ فِيهِ الإِمَامُ فَيَقُومُ ح ي زن من ك أن من الرَّجِلِ المِّامِةِ عَلَيْهِ المِمَامُ فَيَقُومُ

جہری نماز میں اگر کوئی رکعت رہ جائے تو کیا کرے؟

( ٣٦٠ ) حَدَّنَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، قَالَ :حَدَّنَنَا لَيْتُ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :مَنْ فَاتَدُ شَيْءٌ مِنْ صَلَاةِ الإِمَامِ ، فَإِنْ شَاءَ جَهَرَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَجْهَرُ.

(۳۷۷۰) حفزت طاً دس فرماتے میں کداگر جمری نماز میں آدمی کی امام کے ساتھ کوئی رکھت روگئی تو اس کوادا کرتے وقت وہ جا ہے توجبر کرےاد و جا ہے تو تدکرے۔ ( ٢٦٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَبِي الْفَحَيْسِ ، قَالَ :قَالَ عُمَّرُ بْنُ عَبْدِ الْفَزِيزِ :اصَّنَعُوا مِثْلَ مَا صَنَعَ الإِمَامُ. (٣٦٤) حضرت ترين عبدالعزيز فريات بين كه يقير فماز كان الحرارة الأردس طرح اما الأكرتاب -

( ٣٦٧٢ ) حَلَثُنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ أَبِي الْعَمَيْسِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْكِ الْعَوِيزِ ؛ نَعْوَهُ

(٣١٤٢) ايك اورسندے يونني منقول ہے۔

(٣٧٣) حَدَّلْنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرُو قَالَ : فَاتَتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ دَكْعَةٌ مِنَ الْمَغُوبِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُرَأُ : ﴿وَاللَّكِلِ إِذَا يَفْشَرِ كِي.

(٣٤٧٣) حفزت عمر وفرباتے ہیں کہ بھید بن عمیر کی مفرب میں ایک رکعت روگئی، میں نے آئیمیں سنا کہ وہ اس رکعت میں سورة البیل کی تلاوت کررہے تھے۔

( ٣٧٤ ) حَدَّلَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُفَضَّلِ بِنِ مُهَلِّهِل ، عَنْ مُعِمِرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قال : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ لِمَنْ سُيلَ بِبغُضِ الصَّلاَةِ فِي الْفُحْرِ أَوِ الْمُغْرِبِ أَوِ الْوِشَاءِ إِذَا قَامَ يَقْضِى ، أَنْ يَجْهَرَ بِالْقِرَالَةِ ، كَنْ يَعْلَمُ مَنْ لَا يَعْلَمُ أَنَّ الْفُرَالَةَ اللّهِ فِهَا يُفْضَى

(٣٦٧٣) حفرت ابراتيم فرماتے ہيں كەاسلاف ال بات كومتحب بجھتے تھے كرجس محض كى فجر مغرب يا عشاه ميں مجھ فازرہ جائے آوان كى اداكرتے ہوئے بلندا واز ہے آرامت كرے متاكہ اواقت كوم ہوجائے كہ باتى مائدہ فاز مى آرامت كى جاتى ہے۔ ( ٣٦٧٥ ) حَدْثَتُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَاصِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّى الْمُدُوبِ وَحْدُهُ ، فَالَ ؛ يُسْبِعُ وَوَاعْتَهُ أُذَنِّينِهِ

(۳۷۷۵) حشرت حسن اس فحض کے بارے میں جوا کیلے مشرب کی نماز پڑھے فرماتے میں کدووا پنے کانوں کو اپنی قراوت سالے گا۔

( ٣٧٠ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ أَيُّوبُ بْنِ نَجِيحٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَقَمْنَا إلَى الْمَغْرِب وَقَدْ سُبِقْنَا بِرَكْمَةِ ، فَلِمَنَا فَامَ سَعِيدٌ يَفْضِيقَ قَرَّا بِـ :﴿ آلْهَاكُمُ النَّكَالُو ﴾ .

(٣٧٤٧) حفرت ایوب ، نجج کتبے بین کہ ش معید بن جیرے ساتھ قا۔ ہم طرب کی نماز کے لئے گئے تو ہماری ایک رکھت چھوٹ گئی۔ جب حضرت سعیدا س رکھت کوادا کرنے کھڑے ہوئے تو آمیوں نے سورۃ الحکاثر کی علاوت نی بائی۔

> ( ۱٤١ ) فِي قِداًءَ قِ النَّهَارِ كَيْفَ هِي فِي الصَّلاَةِ دن كى نمازوں مِس كيے قراءت كى جائے گى؟

( ٣٦٧٧ ) حَدَّثْنَا إسْمَاعِيلُ أَبْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحمَّدٍ ، عَنْ عَبِيْدَةَ ؛ فِى الْفَرَاقَةِ فِى صَلَاةِ النَّهَارِ ، أَسْمِعُ

# العالم المستعدد المسترج (طدا) كل المستحد المسترج (طدا) كل المستحد المس

(٣٧٤٤) حفرت عبيده دن كى نمازول كے بارے عن فرماتے جيں كدايے آپ كوسناؤ ـ

( ٣٦٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِنْدِيسَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيْلَةَ (ح) وَعَنْ لَيْثٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالًا : أَدْنَى مَا يُقُرِأُ الْقُرِآنُ أَنْ تُسْمِعَ أُذُنيك.

(٣٦٤٨) حفزت ليث اورحفزت ابن سابط فرماتے ہيں كةراءت قرآن كى ادنىٰ مقدار بيہ كەتم اپنے كانوں كوسناؤ ـ

( ٣٦٧٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّتُنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : صَلَّيْت الِي جَنْب عَبْدِ اللهِ بِالنَّهَارِ ، فَلَمْ أَذْرِ أَتَّى شَيْءٍ قَرَأَ ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَرْلِهِ : ﴿رَبِّ زِ دْنِي عِلْمًا ﴾ فَطَنَنْت أَنَّهُ يَقُرأُ فِي طَه.

(٣٦٤٩) حضرت علقمه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ کے ساتھ دن کی ایک نماز پڑھی ، مجیے معلوم نہ ہوا کہ وہ کہاں ہے

الاوت كردب مين البته جب انبول في ﴿ رُبِّ إِدْنِي عِلْمًا ﴾ كهاتو مجهية جلاكه ومورة طرير هدب مين -

( ٣٦٨٠ ) حَلَّتُنَا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَثِي ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :حَلَّقِنِي مَنْ صَلَّى خَلْفَ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَذَكَرَ نَحْوًا مِنُ حَدِيثِ وَكِيعِ.

(٣١٨٠) ايك اورسند ئے يونمي منقول ہے۔

(٣٦٨١) حَلَّلْنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيلِ بْنِ جُيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَجْهَرُ بِالْقِرَائِةِ نَهَارًا ، فَذَعَاهُ فَقَالَ :إِنَّ صَلاَةَ النَّهَارِ لَا يُجْهَرُ فِيهَا ، فَأَسِرَّ قِرَانَتك.

(٣٧٨١) حضرت معيد بن جير كتب بين كه حضرت ابن عمر في ايك آدمي كود يكها جودن كي نماز من او حجي آواز سے قراءت كرر باتھا۔ آپ نے اسے بلایااور فرمایا کیدن کی نمازوں میں اونچی آواز ہے قرامت نہیں کی جاتی۔ آہتہ آواز ہے قراءت کرو۔

(٣٦٨٢) حَلَّنْنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَتَطَوَّعُ فَكُنَّا نَسْمَعُ قِرَاءَتُهُ ، فَإِذَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ خَفِيَ عَلَيْنَا مَا يَقُرُأُ.

(٣١٨٣) حضرت عاصم فمرماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین فغلول میں اتنی آ واز سے قراءت کرتے تھے کہ ہمیں ان کی آواز سنائی دين تقى ليكن جب فرض نماز پڙھتے تو جميں ان كى قراءت كى آوازئيس آتى تھى ۔

( ٣١٨٢ ) حَذَّنْنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يَتَطَوَّعُ بِالنَّهَارِ فَيُسْمِعُ.

(٣٧٨٣) حضرت ابن يون فرماتے ہيں كه حضرت مجمد دن كوففل پڑھتے توان كي آواز نہميں سالي ديتي تھي۔

( ٢٦٨٤ ) حَلَّلُنَا حَفْصٌ ، عَنْ هِشَام ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :صَلَاةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ ، وَصَلاةُ اللَّيل تُسْمِعُ أَذُنِّك.

(٣٧٨٣) مفرت حسن فرماتے ہیں کدون کی ٹماز گونگ ہاور دات کی ٹماز تمہارے کا نوں کو سائی دین جاہے۔

( ٣٦٨٥ ) حَمَّنَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبُهِ الْكَرِيمِ ، قَالَ :صَلَّى رَجُلٌ إلَى جَنْبِ أَبِي عُبَيْدَةَ فَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ ، فَقَالَ لَهُ :إنَّ

هي معنى ان ال ثير ترتم ( ولمدا ) كي هي المعالى الم

(٣٦٨٥) حضرت ميدالكريم فرياتي بين كدايك آدي نے حضرت الاعبيدہ كے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے بلندآ وازے قراءت كي تو

انہوں نے اس ہے فر بالے کہ دن کی نماز کو گل ہے اور دات کی نماز تبہارے کا فوں کو ساٹی دیٹی چاہیے۔ رید دوری محدَّق الرحک میں عند سُفْلِ زُرِی نَیْ مُعْمِداتُ وَ عَدْ النَّامِينِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

( ٣٨٦ ) حَدَّثَنَا وَرَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُؤِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَجَهَرَ بِالنَّهَارِ فِي النَّطَوُّعِ إِذَا كانَ لاَ يُمْ ذِي أَحْدًا.

ں وروی مسلم اور ہوتی ہے۔ (٣٦٨٦) حضرت ابراتيم فرماتے ہيں كداگر كى كى تكليف كا انديشه ند ہوتو دن كے وقت نظوں ميں بلند آواز سے علاوت كى

ماسكق ہے۔

(٣٦٨٧) حَدَّثَنَا بَحِرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ :فَمْتُ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يُصُلَّى فِى الْمُسْجِدِ ، فَمَا عَلِمْت أَلَّهُ يَقُرُّا حَتَى سَهِتُه يَعُولُ : ﴿وَرَبُ زِدْنِي عِلْمُنْ ﴾ . فَكِلُمْتِ أَلَّهُ يَقُولُ إِنِي صَلَّى فَع.

(٣٩٨٧) حفرت علقه فرماتے ہیں کد حضرت عبداللہ مجد عمل نماز پڑھ رہے تھے، عمل ان کے ساتھ کھڑا ہوگیا۔ جھے معلوم نہ ہوسکا کہ وہ علاوت کررہے ہیں، لیکن جب انہوں نے افر زنگ ِ ذِینی عِدلُما اُ) کہا تو بھے چنبائل کیا کہ وہ سروۃ طبر پڑھ رہے ہیں۔

(٣٨٨) حَدَّثَنَا أَزْهُرُّ ، عَنِ الْبِيْ عُوْنِ ، أَنَّ عُمَرَ بُنَّ عَبْدِ الْعَزِيزِ صَلَّى فَوَقَعَ صَوْتَكُ ، فَأَرْسَلَ الِلَّهِ سَعِيدٌ ، أَفَتَانَّ أَنْتَ أَيْهَا الرَّجُلُ.

(٣٩٨٨) حفرت اين عون فرمات بين كه حفرت عمر بن عميدالعزيز نے دن كى نماز ش او بگی آ داز سے قراءت كى تو حفرت سعيد بن سينب نے انبين پيغام جيجا كركيا آپ كوكول كوئك ش ذالنا جا ہے بين؟!

ر (٣٠٨٨) حَدَثُنَا رَبِيعٌ ، عَمْ الْأَوْرَاعِيُّ ، عَنْ يَالْحَمِينُ إِنِّ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ هَاهُمُنَا قُومًا مردم من قررت عَلَيْ اللهِ ، إِنَّ مُعَرِّمُو مِنْ يَحْمِينُ إِنِّي كَثِيرٍ ، قَالَ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ هَاهُمُنَا قُومًا مردم من قررت عَلَيْ اللهِ ، إِنَّ مُعْرِمُو مِنْ مِنْ اللهِ ، إِنَّ مُعْرِمُو مِنْ مُنْ اللهِ ، إِنَّ هَاهُمُن

يَجْهُرُونَ بِالْفِرَالَةِ بِالنَّهَارِ ؟ فَقَالَ:أَرْمُوهُمُ بِالنَّهِرِ. (طبراند ٣٨٩٠) (٣٨٨٩) حفرت کچلى من الجاكثير كتيج بي*ن كه كولو*ل في بي ياك <u>بيان ه</u> كونتها كه كچولوگ ايسه بين جودن كي نمازش او پي

آمازے قرارت کرتے ہیں۔ حضور غطی نے فرایا کہ آئیں میکنی مادو۔ مناب ہو فرورت سے فرور کو سرور کے در در اس میں اس کا ایک کا بیت کا بری کا میں اس کا اس کا میں کا بری کا بری کا ب

( .٦٦٨ ) حَلَثَنَا أَنُو أَسَامَةَ ، عَنِ الْجَرَيِوىُ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ ابِى عَاصِمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَلَىٰى ، قَالَ :إذَا قَوَأْتَ قَاسُمِهِ أَذْنَيْكَ ، فَإِنَّ الْقُلْبَ عَدْلٌ بَيْنَ اللّسَانِ وَالأَذْنِ.

(۳۹۹۰) حضرت این انی کیلی فرماتے میں کہ جب تم قراءت کر دنو اپنے کا فون کوسٹاؤ، کیونکہ دل کان اور زبان کے درمیان داریا

( ٣٦٩٠ ) ُ حَذَلْنَا مَخْلَدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ عِقَالٍ ؛ أَنَّهُ نَهَى عَنْ رَفْعِ الشَّوْتِ بِالْهِرَافَةِ فِي النَّهَارِ ، وَقَالَ :بَرُقُعُ بِالنَّلِلِ إِنْ شَاءَ. المستندان الم شير ترجم ( جلد ا ) و المستند الم

(٣٦٩١) حضرت عطا مفرماتے ہیں کہ معنزے تھیم بن عقال نے دن کی نماز میں اوٹجی آ واز ہے قرا مت کرنے ہے مع کیا ہے اور فرمایا کہ رات کی نماز میں چاہیے وابلہ آواز ہے قرا مت کر لے۔

## ( ۱۶۲ ) مَا قَالُوا فِي قِرَائَةِ اللَّيْلِ كَيْفَ هِيَ ؟ رات كي نماز ميں قراءت كيے ہوني چاہئے؟

( ٢٦٩٢ ) حَذَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ جَعْدَة ، عَنْ أَمْ هَانِيءٍ ، قَالَتْ :كُنتُ أَسْمَعُ قِرَانَةَ النِّينَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُّلَمَ وَأَنَا عَلَى عَرِينِجِي. (نرمذى ٢١١٨- ١حمد ٢١/٣١)

٣٩٩٣) حَدَّثَنَا مَجِنَدٌ مَعْ مُنْصُورُ مَعْ إِيْنَ الْعِيمَ مَعْ عَلَقْمَةً ، قَالَ : قَالُو اللَّهُ : حَيْق عَالَيْهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ (٢٦٩٣) حَدَّثَنَا جَوِيدٌ ، عَنْ إِيْنَ اللهِ مَعْ عَلَقْمَةً ، قَالَ : قَالُو اللَّهُ : حَيْقَ كَانَتُ فِرْامَةً عَيْدِ اللهِ اللّهِ عَلَيْهُ ، وَكَانَ عَلَقَهَ مُعْ مَنْ يَكِيبُهُ ، وَكَانَ عَلَقَهَ مُعْ يَكِيبُهُ ، وَكَانَ عَلَقَهَ مُعَنَّ يَكِيبُهُ ، وَكَانَ عَلَقَهَ مُعْ يَكِيبُهُ ، وَكَانَ عَلَقَهُ مُعْ يَكُوبُونَ فَي اللهِ اللهِ كَانَ يَعْدُونَ عَلَقَهُ مُعْ اللهِ كَانَ عَلَيْهُ وَكَانِ اللهِ كَانَ لِيلُوهُ وَلَيْ اللهِ كَانَ لِيلُوهُ اللهِ كَانَ لَيلُوهُ اللهِ كَانَ لِيلُوهُ اللهِ كَانَ لِللهُ كَانَ لِيلُوهُ اللهِ كَانَ لِللهُ كَانَ اللهُ كَانَ لِيلُوهُ اللهِ كَانَ لِيلُوهُ اللهِ كَانَ اللهُ كَانَ لَيلُوهُ اللهِ كَانَ اللهُ كَانَ لِيلُوهُ اللهِ كَانَ لَلْهُ اللهِ كَانَ لَهُ اللهُ كَانَ لَيلُوهُ اللهُ كَانَ لِلْهُ لَاللهِ كَانَ لَيلُولُواللهِ لَلْهُ لَاللهُ لَاللهُ كَانَا لِللهُ كَانَا لِللْهُ لَاللهُ لَاللهُ لَاللهُ لَاللّهُ اللهُ كَانَ لَا لِللهُ كَانَا لَهُ لِلْهُ لَاللّهُ اللّهُ لَاللّهُ اللهُ كَانَا لِلللهُ لَلْهُ لَلْلِهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّ

(۳۹۹۳) مفرت علقمہ فرماتے ہیں کہ ایک دات میں حضرت عبداً لللہ کے ساتھ تھا۔ لوگوں نے حضرت علقہ سے پو ٹیھا کہ ان ک قراء ت کسی ہوتی تھی؟ حضرت علقہ نے فرمایا کہ دہ کھر والول کو تھی سایا کرتے تھے۔

( ٣٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِهِ الْاَحْمَرِ ، عَنْ يَحْجَى بْنِ سَجِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَدْحَى بْنِ حَبَّانَ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌّ إذًا قَرْأَ جَهَرَ بِهِرَ النِّبِهِ ، فَفَقَدَهُ مُمَاذً ، فَقَالَ : أَنْيَ النِّينَ كَانَ يُوفِظُ الْوِسْتَانَ ؟ وَيَرْجُرُ ، أَوْ يَظُورُكُ ، الشَّيْطَانَ.

(۳۷۹۵) حفرت محمد من کیک من حبان کتبه میں کہ ایک آ دئی تجد کی نمازش او کی آ واز ہے آرامت کیا کرتا تھا۔ ایک دن و ونظرند آیا تو حضرت معاذ نے فرمالی کدوہ کہاں گیا جو خاطوں کو چگا کرتا تھا اور شیطان کو چھا کیا کرتا تھا ؟

(٣٦٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِمٍ ، عَنْ يَعْمَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى بَكُمِ بْنِ عَمْرِو قَالَ :بَاتَتْ بِنَا عَمْرَةُ لِلَمَّةَ ، فَقُمْت أُصَلِّى فَأَخْمُنْتُ صَوْتِى ، فَقَالَتْ ؛ أَلَا تَمْجَهُرُ بِقِرَائِيكَ ؟ فَمَا كَانَ يُوقِظُنَا لِلَّا صَوْثُ مُعَاذٍ القَارِئ ، وَٱلْمُلْتَمَ مَوْلَى أَبِى أَنُوبَ.

(٣١٩٦) حفرت الويكر بن عمروكم ين كدايك دن دات من حفرت عمره بهاري مهمان تيس، من دات كونماز يز هن ك لئ كدرا

ہواور میں نے آہنے آواز ہے آراہ ہے کی اتوانہوں نے فرمایا کرتم او ٹیجی آواز ہے قرامت کیول ٹیس کرتے ؟ جمیں معاذ القاری اور افلع مولی ان ابو پ کی قرامت بیدار کیا کرتی تھی۔

(٣٦٩٧) حَدَّثَنَّا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيتُ ، عَنْ أَبِي حُرَّةً ، عَنِ الْعَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلَّى مِنَ اللَّيْلِ ، فَيُسْمِعُ أَهْلَ دَارِد. (٣٦٤) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيتُ ، عَنْ أَبِي حُرَّةً ، عَنِ الْعَصَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعْمِدُ ال (٣٦٤) حَدِّ المَّارِينَ الْإِنْ الْمِينَانِ الْمُعْرَبِ صِنْ تَجِيدُ كَانَانِ فِي هِذَ النِّي الْمُدَاوَانِ سَرِّاءِ سَرِّاءِ مَعْمِدًا عِنْ مُعْمِدًا عِنْ مُعْمِدًا عِنْ الْمُعْمِدِينَ الْمُعْمِدُ اللَّهِ عَلَى الْمِنْ عَلَيْهِ الْمُعْمِدُ الْمُؤْمِنِ الْمُعْمِدُ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِ الْمُعْمِدِينَ الْمُعْمِدُ الْمُؤْمِنِ الْمُعْمِدُ اللَّهِ مِنْ الْمُعْمِدُ الْمُؤْمِنِ الْمُعْمِدُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِ الْمُعْمِدُ الْمُؤْمِنِ الْمُعْمِدُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعْمِدِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُعْمِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِدِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعِمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعِلَى الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِمِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِي

. ( ٢٦٨٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبُو الْكُرِيمِ ، عَنْ أَبِي عُبِيْدَةَ ، قَالَ :صَلَاةُ اللَّيْلِ ، تُسُمِعُ أُذَّيِّك.

(٣٦٩٨) حفرت الوعيد وفرات بين كررات كي نمازش تمهار كانون تكتمهارى قراءت ينجني عاب-

( ٢٦٩٩ ) حَدَّلْنَا أَثْرِ بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ :صَلَّبُتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ لَيْلَةً كُلَّهَا ، فَكَانَ يَوْلَعُ صَوْلَةً ، يَقُوزُ قِرَالَةً يُسْسِعُ أَهُلُ الْمُسْجِدِ ، يُولُلُّ وَلَا يُرْجُعُ.

(٣٦٩٩) حضرت عاقبہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک پورگ رات حضرت عبداللہ کے ساتھ نماز پڑھی، وہ اتنی ہلندآ واز سے قراوت کرتے کہ مجد والے سنا کرتے ہے۔ ووڑ تیل کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے اور ہار ہار چیجے نے ٹیس پڑھتے تھے۔

ر ... بِهِ كَذَلْنَا خَفُصٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، وَالْحَسَنُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنِ الْأَسُوّدِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ :قَالَ عَلْمُ اللهِ :مَنْ أَشْمَهُ أَذْنَهُ قَلْمُ يُعَالِفُ.

(٣٤٠٠) حضرت عبدالله فريات بين كرجس في اليخ كانون كوا في حلاوت سنادي السف آست والراح قراءت نبيل كي-

(٣٧٨) حَلَثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عِمُرَانَ بُنِ زَائِدَةَ بِنَ نَشِيطٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي حَالِدٍ الْوَلِلِيّ ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ، قَالَ: كَانَ النَّينُ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَمْخِفَسُ طُورًا ، وَيَرْفَعُ طُورًا.

(ابو داؤد ١٣٢٢ ـ ابن حبان ٢٧٠٣)

(۲۷۰۱) حضرت الو ہر رہ ہائٹھ فرماتے ہیں کہ رمول اللہ ﷺ جب تبجہ کی نماز کے لئے اٹھتے تو بھی آہندآ واز نے قراء ت فرماتے اور کھی او نی آ وازے۔

## ( ۱۶۳ ) مَنْ كَانَ يُخفَّفُ الْقِراَنَةَ فِي السَّفَرِ جوحفرات مفر مِس مختفر قراءت كيا كرتے تھے

(٣٠.٢) حَقَلَنَا أَنُو مُعَاوِيَةَ ، وَرَكِحَعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْد ، فَالَ : حَرَجُ ، مَعَ عُمَرَ حُجَّاجًا ، فَصَلَى بِنَ اللَّهُ حِرْ فَقَرًا بِـ :(أَلُمُ مَنَ ، وَ(لإيلانِي)

(٣٤٠٢) حفرت معرور بن سويد فرمات بيل كديم حفرت عمر والثرك ساته وج كاراد ي فط - انبول في بميل فجركي انماز

پڑھائی جس کی پہلی رکعت میں سورۃ الفیل اور دوسری رکعت میں سورۃ القریش کی تلاوت کی۔

( ٣٠٣ ) حَمَّدُنْنَا وَكِيغٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ غِيلاَنَ بْنِ جَامِعِ الْمُحَارِبِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا عُمَرُ الْفَجْرَ فِي السَّقَرِ ، فَقَرَأً بِ :﴿قُلْ يَا أَيْهَا الْكَافِرُونَ» ، وَ هِٰقُلُ هُوَ اللَّهَ أَحْلُهِ.

(۲۰۰۳) حشرت عمره بن میمون فرمائے ہیں که حضرت عمر طابقونے بھیں فجر کی فرآد پڑھائی اور اس میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاطلاق کی محلاوت کی۔

( ٣٠٤ ) حَمَّنْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَمَّنْنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُّوْوَ فِي السَّقَوِ اللَّمُولِ الْفِصَادِ.

( ۲۷۰۴) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ محابہ کرام ٹھا کھٹے سفریس چھوٹی سورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔

( ٥٧٠٥ ) حَنَّلْنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، قَالَ : حَرَّجْت مَعَ أَنَسٍ ، فَكَانَ يَقُوْأُ بِنَا فِى الْفَجْوِ بِـ: ﴿سَرِّحِ اسْمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى ﴾ وَأَشْبَاهِ هَا.

(۳۷۰۵) حضرت وادو فرماتے ہیں کہ میں حضرت انس کے ساتھ ایک سفر پر قعا۔ وہ میں فیر میں سورۃ الاملیٰ اور اس جیسی سورۃ ں کے ساتھ نماز پڑھاتے تھے۔

( ٣٠٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلِ ، عَنِ الْعَلاَءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكْمِ ، عَنْ أَبِي وَائِل ، قَالَ :صَلَّى بِنَا ابْنُ مَسْعُودٍ الْفَجْرَ فِي السَّفَوِ ، فَقَرَّا بِإِخْرِ نِنِي إِسْرَائِيلَ :﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الْذِينَ لَهِ لَلْوَى لَمْ يَتَخِدُ وَلِلَّاكِ ثَمْ رَكَع.

(۷۰ - ۳۷) حضرت ابودائل کہتے ہیں کے حضرت این مسعود ہوائٹوئے ہمیں سنر میں فیر کی نماز پڑھائی اوراس میں سور ہی اسرائیل کے آخرے سیدآ سے میڑی فی (اُمنٹ کیڈ لیلڈ اللّذی کئم بینٹے چلڈ آؤ کا بھر رکوع کیا۔

( ٧٧٧ ) حَمَّنَنَا يُعْلَى بُنُ مُجَيِّدٍ ، قَالَ :حَمَّنَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ عِمْوَانَ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ ، قَالَ :كُنتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِى سَفَرَ فَصَلِّى بِنَا الْفُجْرِ ، فَقَرْأَ بِنَا :﴿إِذَا النَّـمْسُ كُورْتُ۞.

( ۵- ۳۷ ) حضرت عمران بن الی الجعد کتیج میں کہ میں حضرت این عمر فضاؤ کے ساتھ ایک سفر میں قباءانہوں نے جس فجر کی نماز پڑھائی اوران میں سورۃ الگو برکی تلاوے غربائی۔

(٣٠٨) حَنْفُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِنَاهٍ بِنِ الْغَاوِ ، عَنْ سُلِيْحَانَ بُنِ مُوسَى ، عَنْ عُفُنَة بُنِ عَامِر المُجْهَنِى ، وَلَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِى سَفَوٍ ، فَلَكَ كَاكُ الْفَجْرُ أَفَنَ وَأَقَامَ ، ثُمَّ أَفَكَ بِالْمُعُوَّذُنِشِ، فَلَمَّا الْمُصَرَّقَ ، قالَ : كَيْفَ وَأَيْتُ ؟ فَلْتُ : فَلَّ وَأَيْبَ ؟ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَاقْوَا يَهِمَا كُلَّمَا الْمُصَرَّقَ ، قالَ : كَيْفَ وَأَيْتُ ؟ فَلْتُ . العَرْسَلَمَ ، اللَّهُ عَلْه

(٣٤٠٨) حفرت عقبه بن عامر جنى كتيت بين كديش الك سفريس في پاك مِنْ الله الله على المحتاق الدب فجر طلوع بولى تو آب نے

اذان در کاادرا قامت کی، مجر بھیے اپنے داکس جانب کھڑا کیا، مجر معوذ تمین (سورة الفاق اور سورة الفائس) کی تلاوت فرمائی۔ جب آپ نمازے خارخ ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ تم کیا وائے رکھتے ہو؟ میں نے مرض کیا کہ میں ٹھیک وائے دکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کمتم جب سوئے لگوقان سورق ل کو پڑھواور جب موکرا تھوتو تب بھی ان سورق ل کو پڑھو۔

## ( ١٤٤ ) فِي الرَّجُلِ يُقْرِكُ السُّورَ فِي الرَّكُعَةِ ، مَنْ رَخَّصَ فِيهِ

جن حضرات نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ آ دی ایک رکعت میں د سورتوں کو ملاسکتا ہے ( ۲۷.۹ ) حَدِّثَنَا اَبُو مُعَاوِيلَةَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرٌ ؛ اَنَّهُ گانَ يَقُوزُ فِي الرَّحْمَةِ ، بِعَنْمِرِ سُرَرٍ وَاَنْحُشَرُ وَاَلْقَلَ.

( ۱۹۰۹) حَدَّثَنَا هُنَدُهُمْ ، قَالَ : أَخْرِتَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ ابْنِ سِيوِينَ ، قَالَتُ نَافِلَهُ ابْنَةُ الْفَرَافِسَ كَا كَر حَدْ تَعَد ( ۱۷۷۰ ) حَدُّثَنَا هُنَدُهُمْ ، قَالَ : أَخْرِتَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ ابْنِ سِيوِينَ ، قَالَتُ نَافِلُهُ النَّهُ الْفَرْائِيَّةُ حَدِثُ وَعَلَمُوا عَلَى عُنْصَانَ فَقَلَكُ هُ، فَقَالَتُ : إِنْ تَفَتُلُوهُ ، أَوْ نَدَعُوهُ فَقَدُ كَانَ يُحْيِى اللَّيْلَ بِرَكُمْةَ يَجْمَعُ فِيهَا الْفُرْآنَ. ( ۱۳۵۱ ) معرَّدان من برين فرمات مين كدجب إفي هنرت عناس بن عفاس كِشَهِير كرف كے كائانة طافت كے اندوائل بوت تو حضرت ناكلہ بنت فرافسد كليد نے فرما فقا كه أيش شبيد كروا مجوز دورود فتى بين جما كيك ركھت شل يورسة رآن ك

ہوئے تو حضرت نا کلہ ہنت فراہ فصد کلمبیہ نے فرمایا تھا کہ انہیں شہید کرویا مجھوڑ دو میدوہ ستی ہیں جوالیک رکھت میں پورے قرآن تلاوت سے رات کوقیام کرتے ہیں۔

( ٣٧١) مَحَدُّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنِ ابْنِ مِدِينَ ؛ أَنَّ تَعِيدًا اللَّادِئَ كَانَ يَقُواُ الْقُوْآنَ كُلُّهُ فِي رَكْحَةٍ. (٣٧١) معنرت ابن برين فريات بيرك معترت تيم ادري ايك دوت ش يوريق آن مجير كى طاوت كيا كرت تقر

(٢٧١٢) حَدَّثُنَا عَدُهُ اللهِ أَنُ أَدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبْرَاهِيمَ، قَالَ : إِنِّي لَاقْزَأُ الشَّورَ مِنَ الْمُقَصَّلِ فِي رَكْعَةٍ.

( ۳۷۱۳ ) حضرت ابرا بیم فرماتے ہیں کہ میں مفصل میں کے گئی سورتوں کی تلاوت ایک رکعت میں کرتا ہوں۔

(٣٧٣) حَلَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونَسُ بْنِ أَبِى إِسْحَاقَ ، قَالَ :حدَّثَنَا بَكُورُ بُنُ مَاعِزٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُشِمٍ ؛ يَقُرَأُ بالسُّورَتَيْنِ وَالشَّلَاكَ فِي الرَّكُفَةِ.

(۱۳۵۳) حَدَّثَ أَبُو أَمَاهَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبِينُهُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُونُ بَيْنَ ( ۲۷۷۶ ) حَدُّثَنَا أَبُو أَمَاهَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبِينُهُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُونُ بَيْنَ السُّورَئِينِ فِي رَكُعَةٍ مِنَ الصَّلاَةِ الْمُكُونِةِ.

(٣٤١٣) حفرت نافع فرماتے ہیں کر حفرت این مروی فوض نماز کی ایک رکعت میں دوسوروں کو طایا کرتے تھے۔ ( ٢٧٥٥ ) حَدُّفَا يَعْلَى بَنْ عُبُنُهِ، قَالَ: حَدُّنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي الرَّجُلِ يَصَلَّى الْمَكُثُورَةَ فَيَقُرَأُ بِسُورَتُيْنِ فِي رَكْعَةٍ ، أَوْ بسُورَةٍ فِي رَكْعَيَنِ ؟ قَالَ : لاَ بَأْسَ.

(۳۷۱۵) حفرت عطاءال مخض کے بارے میں جوفرش نماز کی ایک رکھت میں دومورش یا دورکھتوں میں ایک مورت پڑھے فرماتے میں کداس میں کوئی حریث نیمیں۔

( ٢٧٦ ) حَكَثَنَا يَعْلَى ، عَنْ عَبُو الْعَلِكِ ، عَنْ سَجِيد بْنِ جُسَرُّو ؛ فِي الرَّجُلِ يَجْعَعُ بُنُنَ السُّورَتَيْنِ فِي رَكْحَةٍ ؟ قَالَ : أَمَّا مَا كَانَ مِنَ الْمِينُونَ فَارْتَحَجُ بِكُلُّ سُورَةٍ ، وَأَمَّا مَا كَانَّ مِنْ الْمَعَلَىٰ وَالْمُفَصَّلَ فَافْرُنُ إِنْ شِبْت.

(٣٤١٦) حفرت معيد بن جيرا المحفى كے بارے مل جوايك ركعت ميں دو ورثين پڑھے فرماتے بين كداگر وومورت مين ميں

ے ہوتو ہرسورت کے بعدر کوئ کر سے اور اگر وہ سورت مثانی مفصل میں ہے ہوتو دوسورتوں کو طاسکا ہے۔

(٣٧٧) حَمَّلُنَا وَكِيغٌ ، عَنْ اِسْرَائِيلَ ، عَنْ اِبْرَاهِـبَمْ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْد بْنِ عَلَمَلَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُرُن الشُّورَئَيْنِ فِي رَكْعَةِ.

(٣٤١٤) منظرت ابراہيم بن عبدالاعلى فرماتے ہيں كەحفرت مويد بن غلما ليك ركعت ميں دومورتوں كوملايا كرتے تھے۔

( ٣٧٨ ) حَلَّنْنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ ، قَالاَ :اقُرُنُ كُمْ شِنْتَ.

(٣٤١٨) حضرت قاسم اورحصرت سالم فرماتے ہیں کہ جتنی سورتوں کوتم جیا ہو ملالو۔

( ٢٧٨ ) حَمَّنْنَا عَلِيُّ بُنُ هَاشِمٍ ، وَوَكِيمٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْكَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ ، عَنْ مَعْبِدِ بْنِ خَالِدٍ ، قالَ :صَلَّى وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّنِّ الطَّورَالِ فِي رَسُّحَةٍ ، إِلَّا أَنْ وَكِيمًا ، قالَ :قرَّا.

(٣٧١٩) حضرت معبد بن خالد فرمات جين كه رسول الله مَؤْفِظَةُ في ايك ركعت مين سيخ طوال كي تلاوت فرماني به

( ٢٧٠ ) حَلَّنْنَا يُزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن عُثْمَانَ ،

قَالَ: فَمُثُ خَلْفَ الْمُقَامِ أَصُلَّى ، وَآنَا أَرِيدُ أَنْ لَا يَعْلِينِي عَلَيْهِ أَخَذَ يَلْكَ اللَّيْلَةَ ، قَالَ : فَإِذَا رَجُلٌ يُعْوِرُنِي مِنْ خَلْفِى ، فَلُمُ ٱلْفِيفُ ، ثُمُّ خَمَرَينِي فَالنَّفَتُ ، فَإِذَا عُثْمَانَ بَنُ عَقَّانَ ، فَتَنَكَّبِث رَكْمَةٍ ، ثُمَّ انْصَرَفَ.

(۱۷۲۰) معفرت ممبدالرخس بن مثنان کہتے ہیں کد میں مقام ایرا تیم کے بیچھیے نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوں بس نے یہ چاہتا تھا کہ اس رات اس جگہ بمرے سوا کوئی اور کھڑا نہ ہو۔ استے بش ایک آدی نے بیچھے بیچھے سے متعید کیا۔ بش متوجہ نہ ہواس نے بچھے پچر متعجہ کیا۔ بش نے مؤکرد کھا تو وہ حضرت مثنان بن مفان مثافو تھے۔ بش چیچے ہٹ کمیا اور وو ہاں کھڑے ہوگے اور انہوں نے ایک دکھت بش پوراقر آن مجمد پڑھنے کے بعد فمارکھل فر مائی۔

( ٢٧٦ ) حَدَّلْنَا ابْنُ مَهُدِيَّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وِلَمَاءٍ ، لَمَالَ : رَأَيْتُ سَمِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَجْمَعُ بَيْنَ سُورَتَشِي فِي كُلِّ رَكُمُة فِي الْفَرِيضَةِ. معقدان الي شير ترج ( المدل) والمحالة المستقدان الي شير ترج ( المدل) والمحالة المستقدان الي مستقدان المستقدان المست

(٣٧٦) حضرت وقا وفر ماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جیبر فرش نماز کی ایک رکھت میں دوسورتوں کو طایا کرتے تھے۔

( ٢٧٢٢ ) حَدَثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا كَهُمَسٌ ، عَنْ عَيْدِ اللهِ بُنِ شَفِيقِ الْفَقْيَلِيِّ ، قَالَ : فَلُتُ لِقَالِشَةَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْجُعُ بَيْرً السَّورَتَفِي فِي رَكْمَةٍ ؟ قَالُتُ : فَعَ ، الْمُفَصَّلَ.

(ابو داؤ د ۱۲۸۷ احمد ۲/ ۲۱۸)

(٣٧٢) حضرت مجدالله بن شقیق کتبے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ ناہ خان کے موش کیا کہ کیار مول اللہ میافتی ایک رکعت می دو مورتوں کو ملاکر پڑھتے تنے کا انہوں نے فر مایال مضل کی موتوں کو۔

ر وموروا وهذا ركيع. ( ٧٧٣ ) حَدَّثَنَا وَرَكِيعٌ، قال: حدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِيُواهِيمٌ، عَن عَلْفَمَةً؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُواُ فِي الْفَحْرِ فِي الرَّكُوةِ \*\* الأُولَى بـ: (حـم) الدُّحَانِ، وَ (الطُّورِ)، وَالسِن، وَيَقُرُأُ فِي الثَّائِيةَ بِاجْرٍ الْبُقِرَةُ وَآخِرِ آلِ عِمْرانَ، وَبِالشُّورَةُ

ا القصيرة. القصيرة. سهر روز وجد به اراته في الترج على من محفظ الحرك كما يركعة في مهرة تم الدخان بمورة القوراورمورة الحن كي تلاوت

(٣٢٣) حضرت ابرائيم فرباتے ميں كر خضرت علقہ فجر كى جيل ركعت ميں سورة تم الدخان ، سورة الفور اور سورة الجن كى خلات كرتے اور دوم كى ركعت ميں سورة البقرة اور سورة آل عمران كے آخراور چيونى سورتوں كى خلاوت فرباتے۔

( ٣٧٤ ) خَلَنْنَا ابْنُ نَمُيْرٌ ، وَأَبُو مُعَادِيّةَ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ عُبِيْلَةَ ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَعْمَقِ ، عَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْتَتَحَ الْقَوْمَ ، فَقُلْتَ ، يَنْجِمُهَا لَمَنْ كُمْ وَسَلَّمَ فَالْتَتَحَ النَّمَاءَ ، فَقُلْتُ ، يَنْجِمُهَا لَمُرْكَمُ بِهَا ، فَمُ الْتَسْعَ النَّهِ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ ، يَنْجِمُهَا لَمُرْكَمُ بِهَا ، فَمُ الْتَسْعَ النَّهِ عَلَيْكَ ، يَنْجِمُهُا لَمُرْكَمُ بِهَا ، فَمُ الْتَسْعَ النِّسَاءَ ، فَقُلْتُ ، يَرْكُمُ بِهَا ، فَقَرْأً حَتَى

) حضرت مذیفہ واللو فرماتے ہیں کہ ش نے نبی پاکست<u>ان کھنے</u> بیچیے نماز پڑھی، آپ نے مورۃ البقرۃ شروع کا تو شمس نے دل شن موچا کہ آپ اے کمل کر کے رکوع فرمائیں گے۔ سورۃ البقرۃ کممل کر کے آپ نے مورۃ آل محرال شروع کردی۔ بیمن نے موچا کہ آپ اے کممل کر کے رکوع فرمائیں گے۔ مجرآپ نے مورۃ النسار شروع کردی۔ یمن نے موچا کہ آپ اے پڑھ کر رکوع فرمائی گے۔ لیس آپ نے اس مورت کوختم فرماہ۔

( ١٤٥ ) مَنْ كَانَ لاَ يَجْمَعُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ

جوحفزات ایک رکعت میں دوسورتوں کوجمع نہیں کرتے تھے

( ٣٧٥ ) حَدَّلْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِي جَفْقِرٍ ، فَالَ : لاَ يَقُونُ بَيْنَ سُودَكَيْنِ فِى كُلِّ دَكَّعُةٍ . (٣٢٥) عنرت ايزمنخرفرات إلى كمبردكت بش دومولول كوت طاؤ -

( ٣٧٢٦ ) حَلَثَنَا عُبَيْلُهُ اللَّهِ بُنُ مُوسَى ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عِكْرِمَة بْنِ حَالِدٍ ، قالَ : كَانَ أَبُو بَكُو بْنُ عَبْدٍ

الرَّحْمَنِ أَنِ الْحَادِثِ بْنِ هِشَامٍ لاَ يَجْمَعُ بَيْنَ سُورَتَنِ فِى رَكْمَةٍ ، وَلاَ يُجَاوِدُ سُورَةً إذَا مَحَمَهَا حَتَى يَوْكُ. (٣٢٦) عنرت مَرَمدين خالدفرات بين كدهرت ايوكرين عبدالرطن بن حارث ايك دكت من ودودة ل وحويج بين فريات

تے۔ جہدہ کاررے کو ترکی اور اور کا کرانے کے۔ نتے۔ جہدہ کاری کا اور اور کا کرانے کیا کہ کاری کریے کے اور اور کا کرانے کے اور کاری کریے کے اور کاری کریے کے ا

( ٣٧٢٧) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُورَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقُونُ بَيْنَ سُورَتَيْنِ فِى رَكْمَةٍ.

(٣٧٣٧) حفرت عبدالاعلى فرماتے ہيں كەحفرت ابوعبدالرحمٰن ايك ركعت ميں دوسورتوں كونبيس ملاتے تتھے۔

( ٣٢٨ ) حَمَّلْنَا عُبَيْلُهُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ الشَّغْمِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَيْتِي ، قَالَ :مَا أُجِبُ أَثَى قَرْنُتُ مُورَكِيْنِ فِى رَكْمَةٍ وَلَوْ أَنَّ لِي جُمُو النَّعْجِ:

(۳۷۱۸) حشرت زیدین خالد جمنی فرماتے ہیں کہ مجھے ایک رکھت میں ووسور تمل طاپنیزئیس خواواس کے ہدلے بچھے مرخ اوز ف قای کیوں شامیس

( ٢٧٢٩ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ الشَّعْيِيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ؛ مِثْلَهُ.

(٣٧٢٩) ايك اورسند سے يوني منقول ب\_

( ٣٧٠ ) حَدَّلْنَا عَبْدَةً ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : حَدَّثِنِي مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَغْطِ كُلَّ سُورَةٍ حَظَّهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. (بيهقى ١٠ـ احمد ١٩٥)

(٣٤٣٠) حضرت ابوالعاليه فرمات بين كه حضور مَوْفَقَ فَ ارشاد فرمايا كه برسورت كوركورًا ومجده كاحق دو\_

( ٣٧٣ ) حَمَّلَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَمَّلَنِى اِسُوَائِيلُ ، عَنْ أَبِى حَصِينٍ ، عَنْ أَبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :أَغْطِ كُلَّ سُورَةٍ حَمَّهَا مِنَ الرَّحُوعِ وَالسُّجُودِ.

(٣٧٣١) حفرت ابوعبدالرحمن فرمات مين كه حضور مُرْفَقَعَ في ارشاد فرما يا كه برسورت كوركوم اور مجد سه كاحق دو

( ١٤٦ ) فِي السَّورةِ تقسَّمُ فِي الرَّ كَعَتَيْنِ ... كتاب مل كار من المراجِ

دور كعتول مين ايك سورت براهن كاحكم

( ٢٧٣٢ ) حَذَثْنَا عَبْدُةُ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، أَوْ زَيْدِ بْنِ فَابِتٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَهُ قَرَا فِي النَّمْوِبِ بِالأَغْرَافِ فِي رَكْتَتَنِينَ.

(٣٣٣) حفرت زيد بن ثابت جانو فرمات بين كه زي باك فيفقط في خطرب كي دوركعتول بيل سورة الاعراف يزحي. ( ٣٧٣) مُذَلَفَنَا عَلِمُذَةً ، وَوَرِكِيعٌ ، عَنْ هِسَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَبَا بِكُو قِرَأُ فِي الْمُعَيِّنِ (٣٢٣٣) حفرت عروه فرماتي بين كه حفرت ابو بكر ويانوني مغرب كي دوركعتول عمل مورة الاعراف كي تلاوت فرما لك. ( ٣٧٢٤ ) حَدِّثَنَا عَبْدُةُ ، وَوَرَكِيعٌ ، عَنْ هِسَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَنْ بَكُي قُولًا بِاللَّهُرَةِ فِي الْفَكْمِرِ رَكَّمَّتَيْنِ.

( ۱۷۷۴ ) حداثنا عبدہ ، وور نبیع ، عن دهشاہ ، عن ایسه و آن آبا بحر موراً بالبطرة جی الصعبر ر فضین. ( ۲۷۳۳ ) حضرت موروز مات میں که حضرت الویکر نے تماما چکر کی دور کھتوں میں سورة البقرة کی علاوت فرمانی۔

( ٣٧٥٥ ) حَدَّقَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ مُتَحَقِّدٍ بْنِ عَشْرِو ، عَنْ يَتُحَى بْنِ عَنْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ حَاطِبٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ قَرَّا بِالِ عِشْرَانَ خ التَّحْيَنَ أَنْ اللَّهِ مَنْ الدَّارِ وَقَلَّمَانِ رَبِّهِ ﴿ فِيمَا

فِی الزِّکُفَتَیْرِ الْأُولِیَیْنِ مِنَ الْمِشَاءِ قَطَّعَهَا ، یَغْنِی فِیهِهَا. (۳۲۳) حفرت کیلی بن عبدالرخن بن حاطب فریاتے بین کرحفرت عرنے عشاء کی کہلی دورکعتوں بھی سورۃ آل عمران ک

إِسْرُ إِنِيلَ فِي الرَّحَكَةُ مِنْ . (٣٣٦) مَعْرَتَ بمرِ مِن مِعْلَمْ مِن مِعْرَت معيد من جير نے فجر کي دون رکھوں ش سورة تن اسرائيل کی طاوت فرمائی-( ٢٧٣٧) حَدُّقَةُ وَرَكِيعٌ ، عَنْ مِنْ هِنْ عَنْ عَمْرِو ابْنِ مُرَّةً ، قَالَ : صَلَّت حَلْق سَعِيد ابْن جَبَيْرٍ الْفَجْرَ ، فَقَرَأَ بِهِ: (حم) الْمُؤْمِنِ ، فَلَمَا بَلَغُ (مِالْكَبِيْ وَالإِبْكَارِ) رَحَّعَ ، ثَمَّ قَامَ فِي النَّائِيةَ فَقَرَأً بِيقَةِ السُّورَةِ ، نُمَّ رَحَعَ ، وَلَمُ

بقفٹٹے۔ (۲۷۳۷) حضرت عرویان مرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معید بن جیرے ویکھیے تجرکی نماز پڑھی۔انہوں نے بھی رکھت میں مورہ حم المؤسم کی حلاوت شروع کی۔جب وہ والم المقدیشے وَ الإِنْجَارِ کِی کی مجیلِیّے انہوں نے رکوع کیا ، بھروم رکی رکعت میں باتی مورت

كالاوت كى، مجردكوع كيااور تحريك دعائة توت زيرهى -( ٢٧٦٨ ) حَدَّثُنَا وَرَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ يَعْمَى ، قَالَ : كَانَ يَقْبِ مُ السُّورَةَ فِي الرَّكَعَتَنِي فِي الْفَهْجِو.

(٣٢٨) معزت أعمش فرماتے ہيں كر حضرت يكن اليك مورت كوفجر كي دونوں ركعتوں ميں تشيم كيا كرتے ہے . ( ٢٧٣٨ ) حَدُّقَتُ عَبْدُةُ ، عَنْ مُعْجَدُ بني إِسْمُحاقَ ، عَنْ قانعِ ، عَنِ ابني عُمَرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ بَقْمِسِمُ السُّورَةَ فِي رَكُعْمَتُنِ.

(٣٢٣٩) حفرت نافع فرماتے ہیں که نفر تسامان مرایک دورت کودور کعنوں شرقتیم کیا کرتے تھے۔ (٣٧٤٠) حَدَّلْهَا وَکِیعْ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ جَابِدٍ، عَنْ عَامِدٍ ، فَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَفْسِمَ السُّورَةَ فِي رَكْحَتَنْيِنِ.

(۳۷۴۰) حفرت عام فرماتے بین کرایک سورت کودور کھتوں بین تشیم کرنے میں کوئی ترین نہیں۔ (۱۲۷۱۰) حَدِّفَنَا وَکِیعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَعْمِينَ ، قَالَ : نِفْسِيمُ سُورَةَ فِي رَكْفَتِي الْفُخْرِ.

(۱۷۷۱) حداث و ربیع ، اهل او مصلوب ، من یعندی ، اون بیسینها صور میری و مصلی مصار و . (۱۷۷۸) حضرت اعمش فرماتے میں کدهنرت کی ایک مورت کو فجر کی دونوں رکھتوں می تقسیم کیا کرتے تھے۔

( ٧٧٤٢ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ عَيْدِ الْمَهِلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ تُقْسَمَ السُّورَةُ فِي رَكُعَتَيْنِ.

( ٣٢ ٣٢ ) حفرت عطاء فرماتے بین کدایک سورت کودور کعتوں بین تقسیم کرنے بین کوئی حرج نہیں۔

## ( ۱۶۷ ) مَنْ كَانَ يَقْرُأُ فِي الْأُولِيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتابِ وَسُورَةٍ جو حفرات كِبلى دوركعتول ش مورة الفاتحه كي ما تصورت ملات تجيادور دمرى دو

#### ركعتول مين صرف سورة الفاتحه يؤهة تق

( ٣٧٤٣ ) حَدُثُنَا السّمَاعِيلُ انْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبُّوبَ ، عَنِ انْنِ يسيوينَ ، قَالَ : كُبُّتُ أَنَّ انْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقْرَأُ فِى الظَّهْرِ وَالْمَصْرِ فِى التَّكْمَتُينِ الْأُولَئِينِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَمَا تَيْسَّرَ ، وَيْنِي الْأُخْرَئِيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(٣٢٣) صفرت اين ميرين قرما تع بين كه حضرت اين مسعود والتي ظهر ادرعمر كى بيكي دو كعتوں ميں سورة الفاتح اوراس كے ساتھ وكئى سورت بڑھتے تنے اور دومرك دوركعتوں ميں صرف سورة الفاتح كى طاوت كرتے تھے۔

( ٢٧٤١ ) حَدَّلْنَا أَنُّو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْكِانِيِّ ، عَنِ الشَّعِيِّ ، قَالَ : كَنْبَ عُمَرُ إِلَى شُرَيْحٍ ، يَقُرَأُ فِي الْأُولِيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الْأَعْرِيْنِ مِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(۳۷۴۳) حفرت منعی فرماتے ہیں کہ حفرت تر نے حضرت شرق کو خط لکھا کہ پہلی دورکعتوں میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی دوسری سورت اور دوسری دورکعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں۔

( ٣١٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبَرُ عَامِرِ الْمُقَدِّقُ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُّبَارَكِ ، عَنْ يَحْتَى بُنِي أَبِي كِثْيِر ، عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ الْبَرَاهِيمَ بُنِ الْحَاوِثِ ، قَالَ : سَيِفْتُ هِشَامَ بُنُ إِسْمَاعِيلَ عَلَي مِيْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّمُ عَلَيْ وسَلَمَ بَشُولُ : كَانَ أَبُّو الذَّرْدَاءِ يَقُولُ : افْرَوُوا فِي الرَّحْمَتِينَ الأُولِيَّيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظَّهْرِ بِأَمْ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الأُخْرَيْشِ بِفَارِحَةِ الْكِتَابِ ، وَالْهُرُوُوا فِي الرَّحْمَتِينَ الأُولِيشِينَ مِنَ الْمُصْرِيامُّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الْأَخْرَيْشِ بِفَاتِحَةٍ الْكِتَابِ ، وَفِي الرَّحْمَةِ الآخِرَةِ مِنْ المَعْمِّ بِ إِنَّمْ الْكِتَابِ ، وَفِي الرَّخْمَتِينِ مِنَ الْمَعْمِ بِيالِهِ الْكِتَابِ ، وَفِي الرَّخْمَةِ الآخِرَةِ وَلَ المَعْمِ اللّهِ عَلَيْمِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الْحِمْمِ الللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّ

(۳۵۵) حضرت مجمہ بن ابراہیم فرماتے بین کہ ش نے بھام بن اساعیل کوئیر رسول مِلْفِقَافِی په فرماتے ہوئے سا ہے کہ حضرت ابوالدر دا فرما یا کرنے بینے کہ ظہر کی بیکل دو کوئٹول شک سورۃ الفاقی اور کوئل سورت پر حواور دو مرک دو کعقول شک پڑھو عصر کی بیکل دو کھتول شک سورۃ الفاقی اور کوئی سورۃ الفاقی پڑھو۔ رکھت اور مشاد کی آخری دونوں کھتوں میں مرف سورۃ الفاقی پڑھو۔

(٣٧٤٦) حَلَثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ الْمُسَارَكِ ، عَنْ هِشَامٍ اللَّسْتَوَائِينَ ، عَنْ يَخْتَى بْنِ أَبِي كَيْسٍ ، قَالَ : حُدَّلْتَ أَنَّ أَبَا اللَّذَذَاءِ كَانَ يَقُولُ : افْرَوُّوا فِي الرَّكْفَتِشِ الْأُولَيْشِينِ مِنْ الظَّهْرِ وَالْعَشْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِي ﴿ مَصْنَانَ الْمُنْ يَبْرِيمَ (مِلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللّ الْاُحْرَيْسُ بِقَاتِيمُو الْكِتَابِ ، وَلِي الرَّحْمَةُ الْآخِرَةِ عِنْ صَلَوْ الْعَلْمِي ، وَلِي الرَّحْمَتُينُ الْأَخْرَيْشِ مِنَ الْمُؤْمِدِي

ه به موسوسید. (۳۷ میران او الدوره امر با یا کرتے نتے کہ ظهر اور عصر کی بیکل و دوکھوں میں سورۃ الفاتھ اور کوئی سورت پڑھواور دومر کی د د ( ۳۷ میران اور اور امر با یا کرتے ہے کہ شام اور عصر کی بیکن میں اس کے تعدید میں المادی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

ركعتوں بن معرف مورة الفاتح ريوهو مغرب كي آخرى ركعت ادوعشا وكي آخرى دونوں ركعتوں بنى موف مورة الفاتح ريوهو. ( vev ) حَدَّثُنَا عَبْدُ الأَعْمَلُي ، عَنْ عَدِّهِ ، عَنِ الزُّهُورِيِّ ، عَنْ عَيْشِهِ اللّهِ بْنِي أَبِي رافع ، عَنْ عَلِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُلُولُ : "يَحْمُ اللّهِ بِهِي مَرْدُ عِنْدُورُ اللّهِ عَنْ الدَّهُورِيِّ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْدُورُ اللّهِ اللّه

يَقُرُأُ الإِمَامُ وَمَنْ حُلْفَةٌ فِي الظَّهْرِ وَالْمَصْرِ فِي الرَّحْقَتْيِنَ الْأُولَيْنَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَّابِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الْأَخْرِيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

( ٣٧/٣ ) حضرت على ديني فرمايا كرتے تھے كه امام اور مقترى ظهر اور عصر كى نماز كى مجلى دور كعتوں بيس سورة الفاتحہ اور كوئى سورت پر عمل اور دومرك دور كعتوں بيس مرف سورة الفاتحہ پڑھيں ۔

، ﴿٧٧٨) حَلَّاتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُكَارِّكِ ، وَرَكِعُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حُبُوةَ ، عَنْ مَحُمُودِ بْنِ رَبِيعٍ ، عَنِ الشَّنَابِعِيِّ ، قَالَ : صَلَّتَ مَعْ أَبِي بَكْمٍ الْمُفْوِبُ فَلَنُوثُ مِنْهُ حَتَّى مَسَّتْ لِيَامِي لِيَابَهُ ، أَوْ يَلِين يُنَابُهُ ، شَكَّ

ابْنُ مُبْرَاكُو ، فَقَرَأَ فِي الرَّحُحُوَ الطَّلِقَةِ بِفَالِيَحَةِ الْكِتَابِ ، وَقَالَ : ﴿ زَبَّنَا لَا تُوعُ فَفُومَنَا بَهُ أَوْمَ لَمَا بَهُ . (٣٢ ٣٤) عنرت صنائح كته إين كديش نے معزت الإيكر والله عن ساتھ مغرب كي نماز پر كا ، شما ان كما اتّا قريب تھا كہ يمر سے كيرُ سان كر كِرُ ول سے لگ د ہے تھے انہول نے تيسرى وكت شمن مودة الفاتحد پڑھي اور پھر كبا افرائيّة ا لَا تُنْبِ خَفُلُومَةًا

بَعْدَ إذْ هَدَيْمَناً﴾. ( ٢٧٤٠ ) حَدَّنَا وَكِيمٌ، عَنْ مِسْعَمٍ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرٍ، قالَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتْنِ الْأُولَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

٧٧١) محدان ويجيء على بمنسعوء على يويد الطبيعية ، من مجابورا على الدواري الرئيسي بدوسيي بدوسي بدوسيا وليسي وَسُورَةٍ ، وَلِي الْأَخْرِيْشِ بِفَاتِحُو الْمُكِتَابِ ، كَنَا تَنْحَدُكُ أَنَّهُ لاَ صَادَةً إِلاَّ بِقِرَالَةِ فَالِتَحَوْ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ.

(٣/٩٧) حضرت جابر فرياتے إلى كر يكي دوركستوں عمن صورة الفاتحد اوركونى صوت بڑھى جائے گا اور دوركى ووركستوں عمن صرف سورة الفاتحد بڑھى جائے گی۔ ہم آئیں عمل بر يُنظنوكيا كرتے تقد كرسورة الفاتحداوراس كسماتحد كچوطائے بغير فارنوس بوتى۔ ( ١٠٥٠) حَدَّفْنَا عَبْدُ السَّكَرْمِ، عَنْ كَبْثُنِ ، عَنْ شَهُو ، عَنْ أَبِي مَالِكِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْرُأُ فِي الظُّهُورِ وَالْفَصْدِ فِي كُلِّهِنَّ. (طبراند ١٤٣٧)

، پریس پریس کے بات ہیں کہ خصور میر نظام اور عمر کی تمام رکعات میں قرارت فرماتے تھے۔ (۳۷۵۰) حضرت ابوما لک فرماتے ہیں کہ حضور میر نظام اور عمر کی تمام رکعات میں قرارت فرماتے تھے۔

( ٣٧٥١ ) حَدُثُنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُرُأُ فِي الأَرْبَعِ ، يُسَوِّى بَيْنَهُنَّ

(٣٧٥) حفرت افغ فرمات میں که حضرت این عمر فیلو تمام کھات میں قرامت فرماتے تھے اور تمام رکھات کو را در مکتے تھے۔ ( ٢٠٥٢ ) حَدَّتُنَا ابْنُ عَلَيَّةً ، عَنْ يُعْجِى بْنِ أَبِي إِسْسُحاقَ ، فَالَ : حَدَّلَيْ عُمْرٌ ابْنُ أَبِي سُحْمِيم ، فَالَ : حَكَنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَظَّو يُلُّمُوُ بِالصَّلَاةِ الَّذِي لَا يَحْهَرُ فِيهَا الإِمَامُ أَنْ يَقُوزاً فِى الصَّلَاةِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيْنِ بِفَايِحَةِ الْكِحَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِى الْأُخْرِيْنِ يِفَايِحَةِ الْكِحَابِ.

(۳۷۵۳) حفرے عمر بن ابائی تھی فریاتے ہیں کہ حفرے عبداللہ بن مفل سری نمازوں کے بارے میں امام کوتھم دیتے تھے کہ میل دو رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی مورت پڑھے اور دو سری در العقوں میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھے۔

( ٣٧٥٢ ) حَمَّنَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَك ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ :اقْرَأْ فِي الأُولَيُيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَلِي الآخِرَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(۳۷۵۳) حضرت این میرین فرماتے ہیں کداسما ف فرمایا کرتے تھے کہ بیلی دورکعتوں میں سورۃ الفاتحہ ادر کوئی سورت پڑھو ادرآخری رکھت میں سورۃ الفاتحہ پڑھو۔

٢٧٥١ > حَقَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَوٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : الْمُوْ أَفِي الْاَخْوَبَيْنِ
 فِلْ اِيْحَةِ الْكِحَابِ.

(٣٧٥٣) حضرت معيد بن جير فرمات بين كدآخرى دونول ركعتول مين صرف مورة الفاتحه يرمعو

( ٢٧٥٥ ) حَلَثَنَا هَجَيْنُمُ ، عَنْ مُغِيرَةً وَالشَّبْلِينُ ، عَنِ الشَّغِيلِ (ح) وَحَجَّاجٌ ، عَنْ عَطاءٍ (ح) وَمَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، اَنْهُمْ قَالُوا :افْرَأْ فِي الرَّكْحَتْنِ ، يَغْنِي الْاَحْرَيْنِ، مِنَ الظُهْرِ وَالْمُصْرِ بفاتِحَةِ الْكِتَاب

(۲۷۵۵) مخترت عطاه , مفترت منصورا و و حضرت حسن فريات بين كه ظهرا و وعمر كي آخري و دُون رَ كُعنوں ميں سورة الفاتحه پر حو ( ۲۷۷۶ ) حَدَّنَهَا ابْنُ عَلَيْهَ ، عَنْ لَيْبُ ، عَنْ مُعَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا لَهُ يَقُواُ فِي رَكُعُةٍ بِفَاتِحَهِ الْمِكِتَابِ ، فَإِنَّهُ يَقُطِعَى مِلْكَ الرَّكُمُةُ .

(٣٤٥٢) حفرت بجابد فرماتے ہیں کہ جس رکعت میں سورة الفاتح فدير برهمي گئي اس رکعت کی قضاء کی جائے گی۔

( ٣٠٥٧ ) حَدُّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ حَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَالِشَةَ ؛ أَنْهَا كَانَتُ نَقُراً فِي صَلَاةِ النَهَارِ فِي الرَّكُمَنَّيْنِ الْاوَلَيْنِ يَفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وفِي الْأَخْرَيْنِ يِفاتِحَةِ الْكِتَابِ.

( ۳۵۵) حفرت ٹوفر مائے ہیں کہ حضرت عائشہ ٹی پینٹرون کی نماز دل کی پہلی در رکھتوں میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی سورت جبکہ آخری دور کھتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ پر جسمی تقیم \_

( ٣٠٥٨ ) حَمَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنِ الضَّخَّاكِ ، قَالَ :الْوَأْ فِى الوَّكُتَيْنِ الْأُولَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِكَابِ وَسُّورَةٍ ، وَلِي الْأَعْرِيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِكَابِ.

(۳۷۵۸) حفرت شحاک قربائے میں کہ پیکی دو رکھتوں میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی سورت پڑھو اور دوسری دور کھتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھو۔ (٢٧٥٩) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ سَلْمَانَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : سَيعَتُهُ يَقُواً فِي الأَخْرَيْنِي مِنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

ر ۔ (٣٤٥٩) حفرت حميد بن سلمان فرماتے بين كديش حضرت مجام كوظهر اورعمر كى آخرى دوركھتوں يس صرف سورۃ الفاتح يزھتے

( ٢٧٦. ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تُبِيْطٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ مِثْلَةً.

(۳۷۱۰) حفرت ضحاک ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٣٧٦١ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :اقْرَأُ فِي جَمِيعِهِنَّ.

(۳۷ ۱۱) حضرت معنی فرماتے ہیں کہتمام رکعتوں میں قراءت کرو۔

( ٣٧٦ ) حَلَّنْنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ هَمَّامٍ ، وَأَبَانُ الْعَطَّارُ ، عَنْ يَخْصَى بْنِ أَبِي كَنِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَمَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَشُلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِي الرَّكُمَتَيْنِ الْأُوكَيْنِ بِفَّاتِحَةِ الْكِنَابِ وَشُورَةٍ ، وَفِي الأُخُرَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. (بخارى ٧٤٧ـ ابوداؤد ٤٩٥)

(٣٤ ٢٢) حضرت ابوتاده والثيرة فرمات بين كدني ياك مين المنطقة بملى دوركعتول عن سورة الفاتحداوركوكي سورت بإحق تقداورا خرى دورکعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے تھے۔

# ( ١٤٨ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ سَبَّحَ فِي الْأَخْرَيَينِ وَلاَ يَقْرَأُ

جوحضرات فرماتے ہیں کہآ خری دورکعات میںصرف سبیح پڑھاو،قراءت کی ضرورت نہیں (٣٧٦٢) حَلَثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلِقٌ ، وَعَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُمَا فَالَا :افُوَأْ فِى الْأُولَبَيْنِ ، وَسَتْحْ فِى

۔ ( ۳۷ ۲۳ ) حفرت علی اور حضرت عبداللہ چی پیزین فر ما یا کرتے تھے کہ پہلی دور کعتوں میں قراءت کر واور آخری دور کعتوں میں تشیخ

. ( ١٣٧٤ ) حَمَّنَنَا أَبُو الْأَخْوَسِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْمُحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ؛ أَنَّهُ قَالَ : يَقُوَأُ فِي الْأُولَيْنِ ، وَيُسَمِّحُ

م سرسين. (٣٧٦هـ) حفرت على ينطو فرماتي مين كه ينكي دوركه قول هم قراءت كى جائة ادرآخرى دوركه قول من تستخ يزه وكي جائية -( ٢٧٠٥ ) حَدَّثَنَا بَعْرِيرٌ ، عَنْ مُنْصُورٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرُ أَهِيمَ ، مَا يَفْعُلُ فِي الرَّحُنَعَيْنِ الأَنْحُرِيْنِ مِنَ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ :

سَبُّحُ ، وَاحْمَدِ اللَّهَ ، وَكَبُّر.

المار من الناب يبرتر (بلا) كله المارك المارك

(۲۷۵) حضرت منعور کیچے ہیں کدش نے حضرت ابراہیم سے بچ چھا کدنماز کی آخری دورکھتوں میں کیا کیا جائے؟ انہوں نے فرمایا کہانشدکی تنجے بیان کرووال کی جدیمان کرواورالشدا کمرکبو۔

( ٣٧٦٦ ) مَحَلَثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْمُحَسَنِ بْنِ عُبَيْلِ اللهِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، فَالَ : سَبِّحُ فِي الْأَخْرَيَيْنِ وَكَبْرُ.

(٣٧ ٢٧) حفزت ابراہيم قرماتے جيں كه آخرى دور كعتوں بين تشبيح وتكبير كہو۔

(٣٧٦٧) حَلَثُنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ الْأَسُوّدِ ، قَالَ : يَقُواُ فِي الرَّكُعَيِّنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ

(٣٦٨ ) حَلَثْنَا وَرَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِثْى ، قَالَ : يُسَبِّحُ وَيُكَثِّرُ فِي الْاَحْرِيْنِ نَشْسِيحَتِينَ

(٣٧٦٨) حفر سعلً فرمات مي كدة خرى دوركعتول مين دومرتب يع وتمير كير

# ( ١٤٩ ) مَنْ رخَّص فِي الْقِرَانَةِ خَلْفَ الإمَام

# جوحفرات امام کے پیچھے قراءت کی اجازت دیتے ہیں

( ٣٧٨٩ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الشَّيْسُانِيُّ ، عَنْ جَوَّاب بْنِ عُبَيْدِ اللهِ التَّيْمِيُّ ، قَالَ :حَلَّنَا بَزِيدُ بْنُ شَرِيكٍ

النَّبِيقُ أَبُو اِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلْتُ عُمَرَ بْنُ الْحَطَّابِ عَنِ الْقِرَائَةِ خَلْفَ الإِمَامِ ؟ فَقَالَ لِي :اقْرَأَ ، قُلْتُ :وَإِنْ كُنْتُ حُلْفُك ؟ قَالَ :وَإِنْ كُنْتَ خَلْفِي ، قَلْت : وَإِنْ قَرَأَتُ ؟ قَالَ :وَإِنْ قَرَأَتُ.

(۳۷۹) حفرت بزیدین شرکیک بھی کہتے ہیں کہ میں نے حفرت عمر من فطاب کے بیچھے قرامت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ امام کے بیچھے قرامت کرو۔ میں نے عرض کیا اگر آپ کے بیچھے نماز پڑھوں بھر بھی؟ انہوں نے فرمایا میرے بیچھے نماز پڑھو چھڑتی۔ میں نے کہا اگر آپ قرامت کریں بھرٹھی؟ انہوں نے فرمایا اِس بھرٹھی۔

خَلُفَ الإِمَامِ فِي صَلَاةِ الظُّهُرِ مِنْ سُورَةٍ مُّرْيَمَ.

( ۵ ۲ ) حضرت بجاہر قر باتے ہیں کہ بش نے حضرت عمید اللہ بن عمرو بن عاص وکھبر کی نماز شیں امام کے چیمیے سورۃ مر یم کی تعاوت کرتے سنا ہے۔

( ٣٧٧ ) حَلَثَنَا هُسَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، قَالَ : صَلَّتُتُ إِلَى جَنْبٍ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدَةَ ، قَالَ :

فَسَمِعُتُهُ يَقُرُأُ خَلُفَ الإِمَامِ ، قَالَ :فَلَقِيت مُجَاهِلًا فَذَكُرُت لَهُ ذَلِكَ ، قَالَ :فَقَالَ مُجَاهِلًا :سَمِعْت عَبُدَ اللهِ بُنَ عَمْرُو يَقُواً خَلْفَ الإِمَامِ.

(۳۷۷) حفرت صین کتیج ہیں کہ بھی نے حضرت عبیداللہ بی عبداللہ بی متبہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ بھی نے آئیں امام کے پیچی قرارت کرتے ہوئے سابہ اس کے بعد میرکی ملاقات حضرت کیا ہدے ہوئی اور ٹس نے ان سے اس بات کا ذکر کیا تو آئیوں نے

فرمایا که یش نے حضرت عبدالله بی تاثیر وکوامام کے بیچھے قراءت کرتے ہتا ہے۔ مربع کا بیک دو وہجند بر دونوں کے جائے جائے ہیں کا انداز کا انداز کا بیکن کا انداز کر بروز کر انداز کر کر کہ کا

( ٣٧٧٢ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرُوانَ ، عَنْ هَذَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ ؛ أَنَّهُ فَرَأُ

فِی الْکَصُورِ خَلْفَ الإِمَاهِ فِی الرَّحُقَیْنِ بِفَاتِحَةِ الْکِحَابِ وَسُودَةٍ. (۳۷۷۲) حفرت عذ لِی فرماتے ہیں کرحشرت عبراللہ بن صحود فاتھے نے عمری نمازش امام کے چیھے پکی دورکعتوں ش مودۃ

ر العالمي الرك مدين ورك إن معرف الرك إلى المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعا العالمي الوراك مورت كي المعالم المعالم

(٣٧٧٣) حَدُكْنَا حَرِيكٌ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ سُكِيْم ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأسَدِيّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :صَلَيْت إلَى جَنْبِهِ فَسَمِعْتُهُ يُقِزُا خَلْفَ بَفْصَ الْأَمْرَاءِ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ.

فسیمند بغرا محلف بعض او مراوی استهو و المنسو. (۲۷۷۳) حطرت الومریم اسدی کمچ مین کدش نے حظرت عبداللہ کے ساتھ قمار دیوگا۔ میں نے سا کردہ ایک امیر کے پیچھے

ظهراورعمركى نماية عمدُ أواحت كررے تھے۔ ( ١٩٧٠ ) حَدُلَاكُ عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَقْمَدٍ ، عَنِ الزَّهُوجِيُّ ، عَنْ عَبْشِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافع ؛ أنَّ عَلِيَّا كَانَ يَعُولُ : افْوَأَ

ws: كتاشنا عَبْدُ الاعَلَى ، عَنْ مُعَمِّر ، عَنِ الزَّهْرِيّ ، عَنْ عَبَيْدِ اللّهِ بنِ ابِي رَافِعٍ ؛ أنْ عِلِنا كان يقول : الر فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ حَمْلُتُ الإِمَامِ فِي كُلَّ رَكْمَةً بِأَمّْ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ.

(۲۷۵۳) حفرت علی تؤینو فرمایا کرئے تھے کہ ظہر اور حکمر ثیما مام کے بیچیے ہمر دکھت میں سورۃ الفاتحہ اور ایک سورت کی ظاریت کر ہے۔ ظاریت کر ہے۔

حماوت مرد. ( ١٧٧٥ ) خَلَقَنَا حَفُصُ بُنُ عِيَاتٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ بَأَمُو بِالْفِرَامَةِ خَلْفَ الإِمَامِ.

( ٣٤٧٥) حفرت على إدر المورد ا

(٣٧٨) حَدَّثَنَا حَفُضٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لَا تَدَعُ أَنْ تَفُواً خَلْفَ الإِمَامِ بِفَاتِحَةِ الكِحَابِ جَهَرَ ، أَنْ لَمْ يَحْهَرْ.

(٣٧٤٦) حضرت ابن عمباس چين هزافرياتے بين كه امام كے يتھيے سورة الفاتحہ كى حلاوت خرود کر وخواد وہ او نجى آواز سے قراءت كرد ہا چو يا تهستہ اواز سے۔

انْصَرَتَ قَالَ :لَعَلَكُمْ تَقُرُّوُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ ؟ قَالَ :قُلْنَا :أَجُلْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَنَفْعَلُ ، قَالَ :فَلَا تَفْعَلُوا إِنَّا بِأَمْ الفُوْزَانَ ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاقَ إِنَّا بِهِا.

(۳۷۷۷) حفرت مُباده ہن صامت دیلیُو فرباتے ہیں کہ حضور مُلِطَقیقی نے بھی عشاہ کی فاز پڑھائی بنماز میں آپ کِتَر امت بوجس محسوں بود دی تھی۔ جب آپ نمازے فارغ بوئے آپ نے فربایا کہ شام کے بیچھے قراءت کررہ بنے جانم نے کہا بی ہاں ، پارسول اللہ اہم ایسان کررہ بنے۔ آپ مِنْ کِتَنَاقِی نَے فربایا کہ تم امام کے بیچھے مرف مورۃ الفاتحہ کی مثاوت کیا کروہ کیونکہ اس کے باغے فرازمیں بوق۔

(٣٧٨) حَنْفَنَا هُمَنَيْهُمْ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا خَالِدٌ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ؛ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللّهُ بَهُائِهِ وَسَلّمَ ، قَالَ لاَصْحَابِهِ :هَلْ تَقُرُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْمْ ؟ فَقَالَ بَهْضٌ :نَكُمْ ، وَقَالَ بَهْضٌ : لاَ ، فَقَالَ :إِنْ كُنتُمْ لاَ بَلّهَ فَاعِلِينَ ، فَلَيْقُرْأُ أَحَدُكُمْ فَاتِحَةً الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ.

(٣٤٤٨) حفرت الوظا بذرات بين كُم حضور مَنْ الله في التيون في ما أي كدايا تم الله المام كري يجهز أوت كرت بو؟ بعض نه كها تى بال اوربعض نه الكاركيا تو حضور مَنْ الله في أي كدا كرتم نه قراوت كرنى عى موقوا بين دل مي صرف مورة الفاتح كي الله وتدكرا كرو

( ٢٧٧٨ ) حَمَّنْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَمَّنْنَا سُفْيَانُ ، عَنْ خَالِمٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَيَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَانِشَةَ ، عَنْ رَجُولٍ مِنْ أَصْحَابِ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَخْدِي مِنْ خَدِيثِ هُمُنْيُهِ.

(احمد م/ ٢٣٦ عبدالرزاق ٢٤٦١)

(۳۷۷۹) ایک اور سندے یونمی منقول ہے۔

( ٢٠٨٠) حَلَثَنَا غُذُكَرٌ ، عَنْ شُجَعَة ، عَنْ أَبِي الْفُلِشِ ، قالَ : صَمِعْتُ أَبَا صَلَيْتَهُ الْمَهْوَى يَحَدُثُ ، عَنْ مُعَاذٍ ؛ أَنَّهُ قالَ؛ فِى الرَّجُلِ يُصَلَّى حَلْفَ الإِمَامِ :إذَا كَانَ يَسْمَعُ قِرَاتَتُهُ قِرَا َ أَجُولُ هُوَ اللَّهُ أَصَّلَهِ ، وَهِؤُلُ أَعُودُ مِرَّبُ النَّاسِجُ ، وَهُؤُلُ أَعُوذُ مِرَبُ الْفَلَقِيكِ قَالَ شُعْبَةُ :أَوْ نَحْوَكَا ، وَإِذَا كَانَ لاَ يَسْمَعُ الْفِرَانَةَ فَلَيْفَرَأَ ، وَلاَ يُؤْذِ مَنْ عَنْ عَنْ يَعْمِيهِ ، وَمَنْ عَنْ شِمَاكِ.

( ۱۳۵۰) حضرت معاذ چین فرماتے ہیں کداگرایک دی امام کے چیجے نماز پڑھ دیا ہو، اب اگر دوامام کی قراءت من رہا ہے تو سورة الاخلاص، سورة الناس اور سورة الفلق کی تلاوت کر لیے۔ اوراگرامام کی قراءت نہیں من رہا تو خو قراءت کر لیے، لیکن اپ وائس بائس کھڑے لوگول وکٹلیف شدے۔

( ٢٧٨١) حَنَّفَنَا أَبُو حَالِلهِ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْنِيِّ ، قَالَ : أَنْتَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شِنْتَ فَاقْدَأَ ، وَإِنْ شِنْتَ فَاعْدَ. ( ٣٧٨١) حفرت هن فرماتي بين كراس إرب من تمين اختيار به ، بإيوتو قراءت كرلوادر بيا بوقوامام كرقراءت حام

. ( ٧٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نَمُدُرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَوِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :إذَا لَمْ تَسْمَعُ قِرَائَةَ الإِمَامِ ، فَافْرُأُ فِي

سيسية وسيد. (٣٤٨٢) حضرت معيد بن جيرفرياتي بين كدا گرتم امام كرقراءت نبيل بن ريخة اگر چا بوقواپ ول عمد قراءت كركو. ( ٣٨٨٣ ) حَدَّثَنَا هُمَشَيْهُ ، قالَ : أَخْيِرُ مَا مُسْصُورٌ و رُبُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ الْنَّحْ كَانَ بِقُولُ : افْرَأَ خَلْف الإِمامِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِك.

( ٣٧٨٤ ) حَلَّتْنَا هُشَيْهِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا الشَّلِيَانِيُّ ، عَن الشَّعْبَى ۚ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : افْرَأُ حَلْفَ الإمّامِ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الْأُخُرِيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(٣٤٨٣) حفرت فعي فرمايا كرتے تھے كدامام كے يتھيے ظہر اور عمر ميں سورة الفاتحہ اوركوكي ايك سورة پڑھواور آخري وونوں ركعتول مين صرف سورة الفاتحه يزهو

( ٣٧٨٥ ) حَلَّتْنَا هُمُشَيِّمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّهْنِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ :الْقِرَاللَّهُ خَلْفَ الإِمَامِ فِي الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ نُورٌ لِلصَّلَاةِ.

(۳۷۸۵) حفزت معمی فرماتے ہیں کدامام کے پیچیے قراءت کرنانماز کانور ہے۔

(٣٧٨٦) حَلَثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ :يقُرأُ الإِمَّامُ وَمَنْ خَلْفَهُ فِي الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(٣٧٨٧) حفرت معيد بن ميتب فرمات جي كدامام اورمقتدي ظهر اورعصر بل سورة الفاتحه كي قراءت كري ك-

( ٣٧٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَيْنَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : افْرَأْ خَلْفَ الإِمَامِ فِيمَا لَمُ يَجْهَرُ ، فِي الْأُولَيْنِي بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الْأُخُرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(٣٧٨٧) حفرت تعم فرمات جي كرمرى نمازول ميل امام كي يجيهي بكلي دوركعتول مي سورة الفاتحداد ركوني ايك سورت اوردوسرى دوركعتول ميں صرف سورة الفاتحه كى تلاوت كرو\_

( ٣٧٨٨ ) حَلَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :ٱسْكُنُوا فِيمَا يَجْهَرُ ، وَافْرَزُوا فِيمَا لَا بَعْجَهُرُ (۳۷۸۸) حفرت ۶ د وفرماتے ہیں کہ جبری نماز وں میں خاموش رہواورسری نماز وں میں قراءت کرو۔

( ٢٧٨٩ ) حَلَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يَكْحَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :صَلَّيْت الْمَغْرِبَ وَالْحَكَمُ بْنُ أَيُّوبَ إمَامُنَا ، وَأَبُو مَلِيحِ إِلَى جَنْبِ ابْنِ أَسَامَةَ ، فَسَمِعْتُهُ يُقُرُأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ قُلْتُ لأبِي مَلِيحِ :تَقْرَأُ خَلْفَ

كتاب الصلاة 💸

الإمَاعِ وَهُو يَقُرُأُ ؟ ، قَالَ : سَمِعْتَ شَيْنًا ؟ قُلتُ : نَعُمْ ، قَالَ : نَعُمْ.

(2018) تحضرت کی بین ابی اسحاق فریاتے ہیں کدی نے مغرب کی تماؤ تھی بین ایوب کے بیچے بڑی این اسام سے پہلوش ا ابولئ کو الدائن کو بنا کہ الفاق پڑ در ہے تھے۔ جب امام نے سال میجیواتو میں نے ابولئ کے باتو کی الدائن کو باتو کی الدائن کے باتوں کے الدائن المام می قرارات کررہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ تم نے بچونا؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے فرایا کہ بال می قرارات کردہاتھا۔

( ٣٧٨ ) حَلَثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَوِ ، عَنْ تَعْلَيةً ، عَنْ أَنْسَ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي الْقِرَائِةِ حَلْفَ الإِمَامِ النَّسْمِيعُ. ( ٣٧٨ ) حَلَثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَوِ ، عَنْ تَعْلَيةً ، عَنْ أَنْسِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ السَّمِيعُ .

(٣٧٩٠) حفرت الس قراءت فلف الامام كي بارث شمل فرمات مين كديستي ب-(٣٧٨١) مُذَكِّنَا وَرِكِيعٌ ، عَنِ الْبِي عَوْلُ ، عَنْ رَجَاءِ بني حَمْدُوا ، عَنْ مُعْشُودِ بْنِ رَبِيعٍ ، قالَ : صَلَيْتَ صَلَاةً وَإِلَى

جُنِّي عُبَادَةُ بُنَّ الصَّامِتِ ۚ فَالَّ : فَقَرَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَ الْوَلِيدِ ، أَلَمُ أَسْمَمُك تَقُرَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ؟ فَالَ : أَجُلُ ، إِنَّهُ لَا صَلَاقًا إِنَّا بِهَا.

(۵۹ ع) حضرت محمودین رفخ کیتے ہیں کدیٹس نے حضرت عمادہ بن صامت کے ساتھ نماز پڑھی انہوں نے نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی ۔ نماز کے بعد یش نے عرض کیا کدا ہے ابوالولید! بیس نے آپ کوسورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اس کے بخیرنماز ٹیس ہوتی۔

. ( ۲۷۹۲ ) حَدَّلْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْهٍ ، عَنْ أَبِى مِجْلَزٍ ، قَالَ :إِنْ قَرَأْتَ خَلْفَ الإِمَامِ فَحَسَنٌ ، وَإِنْ لَمُّ نَقُرْأً أَجُوْزَكَ فِوَاللَّهُ الإِمَامِ.

(۳۷۹۳) حضرت ایونجلو فر مائے بین کدا گرتم امام کے پیچھے قراءت کروتو ایچی بات ہادواگر نیرکروتو تمہارے لئے امام کی قراءت کافی ہے۔

( ٣٧٦ ) حَدَّنَنَا وَكِيغٌ ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ الْعَبْدِى ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، قالَ :افْرَأُ حَلْفَ الإِمامِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(٣٤٩٣) حفرت ابن عباس نئه ونزافرماتے ہیں كه امام كے پیچيے مورة الفاتحه كی تلاوت كرو\_

( ٢٧٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِفُولٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ الشَّعْبِيُّ يُحَسِّنُ الْقِرَانَةَ خَلْف الإمَاه.

(٣٤٩٣) حفزت مالك بن مغول فرماتے ہیں کشعبی امام کے پیچیے خوبصورت قرامت کیا کرتے تھے۔

( ٣٧٥ ) حَدَّلْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ، عَنْ يَعْمَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :إنَّى لاحِثُ أَنْ أَشْفَلَ تَفْرِى فِى الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ حَلْقَ الإِمَامِ.

(249) معرت قاسم فرمات بین که بی اس بات کو پیند کرتا بول که ظیر اور عصر بین این آپ کومشفول رکھوں۔

هِيُّ مَسْمَانَ الْبَيْرِيَرَجُ( طِلَّ) ﴾ ﴿ الْمَسْلَقَ مِنْ عَلَيْهِ مَعْلَمَ اللهُ السَّلِي الْحَمْنَ فِي يَعْقُوبَ ، أَنَّ أَبَّا السَّلَيِ الْحَمْنَ فَالَ: ( ٢٧٦٦ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عَلَيْهَ ، عَنِ الْمُرْتِي عَنِي الْمُلَوْءِ بَنِ عَلِي الرَّحْمَنِ فِي يَعْقُوبَ ، أَنَّ أَبَّا السَّلَيِ الْحَيْزُهُ، قَالَ: قُلْتُ لَابِي مُرْبُرُةً : إِنِّي أَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ؟ فَمَعْنَ فِرَاعِي، فَقَالَ: يَا فَوْسِنَّ، اقْرَأُ بِهَا فِي تَفْسِكَ، يَعْنِي بِأَمْ

(2294) حفرت ابوالسائب كتبت بين كديش في حضرت الدبريره ولتأثو سے عرض كيا كديش المام كے چھچ كيا كروں؟ انہوں نے مير إمار وتعينها اور كہا اسے اول ميں مورة الفاتح كی الاوت كرو۔

# ( ١٥٠ ) مَنْ كَرِهَ الْقِرَائَةَ خُلْفَ الإِمَامِ

#### جوحضرات امام کے پیچھے قراءت کو مکروہ خیال فرماتے ہیں

( ٣٧٩٧ ) حَذَثَنَا ابْنُ عُنِينَةَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَكِيمَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَّا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهُ وَسَلَّمَ صَلَاقً ، نَظُنُّ أَنَّهَا الشَّبُّ مُ الْلَمَّا قَصَاهَا ، قَالَ : هَلُ قَرَا مِنْكُمْ أَخَدٌ ؟ قَالَ رَجُلٌ : أَنَّا ، قَالَ: إِنِّي أَقُولُ : هَا لِي أَلَازَ مُ الْفُرْآنُ. (ترمذى ٣٣/ احمد ٢٥٣// ١٨٣٨)

(٣٧٩) حفرت ابوہر یرہ والطو فرماتے ہیں کہ بی پاکسٹر منطق نے شہری کی نماز پڑھائی۔ عالبّادہ فجری نماز تھی۔ جب آپ نے نماز تعمل کر لی آو آپ نے فرما یا کہ کیا تم میں سے کئی نے قراءت کی ہے؟ ایک آدی نے کہا کہ میں نے قراءت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں کئی مورج رہا تھا کو قرآن میں بچھ سے کون چنگڑ رہاہے؟!

( ٣٧٨ ) حَذَثَنَا ابْنُ عَلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى عَرُوبَة ، عَنْ فَئَادَةَ ، عَنْ زَرَازَةَ بْنِ أَوْنَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الطَّهُرَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ :هَلْ قَرْأَ أَحَدْ مِنْكُمْ بِـ (سَبْحِ اسْمَ رَبَّكَ الْأَعْلَى} ؟ فَقَالَ رَجُلٌّ مِنَ الْقَوْمِ : ثَنَّ ، فَقَالَ : قَدْ عَلِشْتُ أَنْ يَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا.

(۹۸٪) حفرت عمران ہن تھین فرماتے ہیں کہ ایک دن نی پاک <u>ترکی کی آ</u>ئے ظمیر کی نماز پڑھائی۔ جب آپ نمازے قارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کر کیا کس نے سرہ الاطل کی احدادت کی ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں نے ک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ معلوم ہوگا تھا کہ کوئی بچھے ہے جھڑر ماہے۔

( ٣٧٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْاسَدِيّْ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الأَحُوصِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ : كَنَّا نَفَرُاْ خَلْفَ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : عَلَطُتُمْ عَلَى الْقُرْآنَ.

(احمد ۱/ ۳۵۱ ابو يعلى ۳۹۸۵)

(٣٤٩٩) حضرت عبدالله فربات بين كه بم رمول الله يُؤَخِينَ كَي يَجِيةِ آمات كرتے تقاق آپ نے بمين يہ بمر كرم فرباديا كه تم يم ساد دِقر آن كوفط ملط كرد ہے ہو۔ ...٢٠ ، حَدَّنَنَا شَوِيكٌ ، وَجَوِيرٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى عَائِشَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَادٍ ، قال : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ ، فَقِرًا ءَكُهُ لَهُ فِيزًا ءَكُهُ لَهُ فِيزًا ءَكُ

(۲۸۰۰) حضرت عائشہ شی منتظافر ماتی میں کدرول الله منتخفی ارشاد فرمایا کہ جس کا امام ہوتو امام کی قراءت اس کی قراءت ہے۔

( ٢٨٨ ) حَمَّلْنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ أَبِي وَالِلِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ اِلَى عَبُدِ اللهِ ، فَقَالَ :أَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ ؟ فَقَالَ لَهُ عَبُدُ اللهِ :إنَّ فِي الصَّلَاةِ شُعْلًا ، وَسَبَكَنْجِيكَ ذَاكَ الإِمَامُ.

(۳۸۰۱) حضرت الوواک كيت بين كدائك آدى حضرت عبدالله ك پاس آيا ادراس نے كہا كد كيا ميں امام كے يتي قراءت كرسكا ، بهول؟ انبوں نے فريالي كنماز ش ايك مصور فيت باوران كامعور فيت كا فسامام نے ليركھا ہے۔

( ٣٨٠٢ ) حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الأَصْبَهَالِيُّ ، عَنْ عَلِدِ الرَّحْمَنِ بن الأَصبهاني ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَلِقً ، قَالَ :مَنْ قَرَّا خَلْفَ الإِمَامِ فَقَدْ أَخْطَأَ الْفِطْرَةَ.

(٣٨٠٢) حضرت على زائلة فريات بين كدجس نے امام كے يتھيے قراوت كي اس نے فطرت سے بغاوت كي ۔

( ٣٨٣ ) حَمَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قَادَةً ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي بِجَادٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ :وَدِدُت أَنَّ الَّذِي بِقُورٌ خَلْفَ الإِمَامِ فِي فِيهِ جَمْرَةٌ

(٣٨٠٣) حضرت معد دولينو فرمات بين كديش حيا بهتا بول كدامام كے يتحصي قراءت كرنے والے كے مند ميں الكارا ہو۔

( ٣٨.٤ ) حَدَّثَنَا انُنُّ عَلَيَّةَ ، عَنْ عَبَّادٍ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ فَسَيْطٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ زَيْد بْن قَابِتٍ ، قَالَ :لا فِرَاءَةَ خَلْفَ الإِمَامِ.

(٣٨٠٣) حفرت زيد بن ثابت طافو فرمائے بين كه امام كے ليجيے قراءت نبيل موتى۔

( ٥٨٠٥) حَلَقُنَا ابنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَنُوبَ ، عَنْ نَافِع ، وَأَنسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالاَ :قَالَ ابن عُسُو : يَكْفِيك وَرَاءَةَ الإِمَامِ

(٣٨٠٥) حفزت ابن عمر دان فرماتے ہیں كدامام كي قُراءت تمبارے لئے كانى بـ

( ٣٨٦ ) حَلَمْنَا انْنُ عَلَيْهَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، وَانْنِ أَبِي عُرُويَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ اِبْرُاهِيمَ ، قَالَ .قَالَ الأَسْوَدُ : لأَنْ أَعْضَ عَلَى جُمْرَةٍ ، أَحَبُّ إِلَى هِنْ أَنْ أَقْرَا خَلْفَ إِمَامِ أَعْلَمْ أَلَّهُ يَقُوزًا.

(۲۸۰۷) حضرت اسودفرماتے میں کہ جمل امام کے بارے میں مجھے نظم ہے کہ وہ قراءت کر دہا ہے اس کے بیچھے قراءت کرنے ہے نیادہ بہتر شمل سے بھتا ہوں کدائیے منہ میں انگاراد کھاوں۔

(٧٨.٧) حَذَّقَنَا وَكِيمٌ ، عَنِ الضَّخَاكِ نُنِ عُنْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ نُنِ مِفْسَمٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لاَ نَقُرُأُ خَلْفَ . الإمام.

(۲۸۰۷) حفرت جابرفر ماتے ہیں کہ امام کے پیچھے قراءت نہ کرو۔

( ٨٨.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الضَّخَاكِ بْنِ عُنْمَانَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ تُؤكِنَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ قَابِتٍ ، قَالَ: لاَ تَقَرُّا خُلْفَ الإِمَامِ إِنْ جَهَرَ ، وَلَا إِنْ خَافَتَ.

ہ سور مصنع م میں ہوں روم یاں مصلح ہوں ہوں ہے۔ (۲۸۰۸) حصر ترزید بن تابت فرماتے ہیں کہ امام خوا واو کی آواز ہے قرارت کرد ہاہویا آ ہت آواز ے ،اس کے چیجے قرارت

(٣٨٠٩) حضرت زيد بن ثابت فرماتے ہيں كدجس نے امام كے يجھے قراءت كي اس كي نماز شہو كي۔

( .٣٨٠ ) حَمَّلُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ وَبَوَةَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ بَوْبِدَ ، آنَّهُ قَالَ :وَدِدُت أَنَّ الْذِي يَقْرُأْ خَلْفَ الإِمَامِ مُملِيءَ قُوهُ تُوابًا.

(۳۸۱۰) حضرت اسودین یز بدفر مائے میں کر چڑفض امام کے چیھے قرامت کرے میرادل چاہتا ہے کہ اس کامند کی سے مجرجائے۔ (۲۸۱۱) حَدَثْنَا أَبُو مُعَادِيَةً ، عَنِ الأَعْمَسُ ، عَنِ الْجُراهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، مِثْلُهُ

( ۲۸۱۱ ) حدثنا ابو معاویه ، عنِ الاعصشِ ( ۳۸۱۱ ) ایک اور سندے یونمی منقول ہے۔

( ٢٨١٢ ) حَدَّثَنَا مُعُنِّيرٌ ، حَدَّثَنَا مَعُمَّرٌ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ ، عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ ؟ فَقَالَ:

بکٹیسک ڈالڈ الامکامؑ. ( PAIF ) حضرت الا بادون کتیج بین کہ میں نے ابو معیدے امام کے چھیے قرامت کے بارے میں موال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ

ر سبب کران کرارد کاف ہے۔ تہارے کے امام کی قرارت کاف ہے۔

( ٣٨١٣ ) حَلَثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمَيْرٍ ، قَالَ :سَأَلَتُه عَنِ الْفِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ ؟ قَالَ :لَيْسَ وَرَاءَ الإِمَامِ فِرَاءَةً

( RAIP ) حفرت ابوبشرفر ماتے ہیں کہ بی نے حفرت معید بن جیرے امام کے پیٹھی قراءت کے بارے بیں سوال کیا تو انہوں نے فر بایا کر امام کے پیٹھی قراءت نبیں ہوتی۔

( ٧٨١ ) حَذَنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَانِيْ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَبَّبِ ، قَالَ :أنُصِتُ لِلإِمَامِ. ( ٣٨١٣ ) حفرت ابن مبتِد فريات عِين كرامام كي چيجه فاموش دور.

( ٢٨١٥ ) حَدَّثَنَا النَّفَهِيُّ ، عَنْ أَبُّوبَ ، عَن محمَّدٍ ، قَالَ : لاَ أَعْلَمُ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الإمَّامِ مِنَ الدُّ تَدِ

(۲۸۱۵) ففرت محرفر ماتے ہیں کدمیرے خیال میں امام کے چھپے قراءت کرنا سنت نہیں۔

( ٣٨١٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الإِمَامِ ، وَكَانَ يَقُولُ :تَكُفِيك

#### 

(۳۸۱۷) حغرت أبراہیم امام کے پیچھے قراءت کرنے کو کروہ خیال فرماتے تنے اور فرماتے تنے کے قبہارے کے امام کی قراءت ر :

. ( ١٩٨٧ ) حَدَّلْنَا الْفَصْلُ ، عَنْ زُهَمْرٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : سَالْتُ سُويْد بْنَ غَفَلَةَ :افْرَأُ خُلْفَ الإِمَامِ فِى الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ ؟ فَقَالَ :لاَ.

سطیع و اسسو : سعن ، ۵ . (۲۸۱۷ ) هنرت ولیدین قیمی فرمات میں کدیش نے حضرت مویدین خفلہ ہے موال کیا کدکیا میں ظہر اور عمر کی نماز میں امام کے چیمچھ قراءت کروں؟ انہوں نے فرمایائیین \_

( ٢٨١٨ ) مَدَثَنَا الْفَصْلُ ، عَنْ أَبِي كِبُران ، قَالَ : كَانَ الضَّحَّاكُ يَنْهَى عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ.

(۲۸۱۸) حفزت نمحاک امام کے پیچے قراءت کرنے سے فرمایا کرتے تھے۔

( ٢٨٨٩ ) حَمَّلْنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ كَالِكِ بْنِ عُمَارَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ، لَا أَشْرِى ، كُمْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابٍ عَبْدِ اللهِ كُمُلُهُمْ يَقُولُ ؛ لاَيْمُراْ خَلْفَ إِمَامٍ مِنْهُمْ عَشْرُو بْنُ مَيْنُونِ.

(۳۸۱۹) حضرت ما لک بن عارہ فرماتے ہیں کہ میں ٹیس جاننا کڑھنرت عبداللہ کے کتنے دی ٹُٹا گر دکیا کرتے تھے کہ امام کے پیچیے قرامت نیس ہوگی۔ان میں ہے۔ ایک عمروین میمون کی ہیں۔

( ٢٨٠٠ ) حَلَمَنَا أَنُو حَالِدٍ الأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ ، غَنْ أَبِى صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ؛ إنَّمَا جُمِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَ بِهِ ، فِإِذَا كَبَرَ فَكَبْرُوا ، وَإِذَا كُورَةُ أَنْفِيضُوا .

(ابوداؤد ۲۰۳- احمد ۲/ ۳۷۲)

(۳۸۴۰) حضرت الوبريره فاتش سردوايت ہے کدرمول الله خطیقیائے ارشاد فرمایا کدام ماس لئے بنایا جاتا ہے تاکداس کی اقتداء کی جائے ، جب ده تجمیر سکیاتی تم تحکیم کیوادر جب و هرا مات کرے تو تم خاموش رہوں

( ٧٨٣) حَقَّلُنَا وَكِيغٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَنْدِ الْمَهْلِكِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ ، عَنْ أكْيُلٍ ، عَنْ إيْرَاهِيمَ ، قَالَ : الَّذِى يَقُوْأُ خُلْفَ الإمَامِ مُشَاقً.

(٣٨٢١) حفرت ابرا بيم فرمات بين كه جو تحض امام كے ويحيے قراءت كرتا ہے و مخالفت كرنے والا ہے۔

( ٢٨٢٢ ) حَلَّنَا يَعْجَى بُنُ سَجِيدِ الْقَطَّانُ عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ أَبِى وَاللِ، قَالَ : بَكُفِيكِ قِرَاللَّهُ الإِهَامِ. (٣٨٣٣ ) حشرت الوواكل فربات بين كرتبرار بسائة المركز امت كانى بــ

( ٣٨٢ ) حَقَثَنَا مَلِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِح ، عَنْ أَبِى الزَّبَثِرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كُلُّ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ ، فَقِرَاءً ثُهُ لَمْ قِرَاءً ٌ . (٣٨٢٣) حفرت جابر واليو ب روايت ب كدرسول الله يَرْفَضَعُ في ارشاد فريايا كدجس كاكوني امام بوامام كي قراءت ال

لتے کا فی ہے۔

#### ( ١٥١ ) فِي فَضْل الصَّفِّ الْمُقَدَّم اگلی صف کی فضیلت کابیان

( ٢٨٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فَصَيْلٍ ، عَنِ الْأَحْمَشِ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ عَيْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ إِنَّ اللَّهُ وَشَوْجَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفْ الْاَوَّلِ.

(ابو داؤ د ۲۲۳ احمد ۳/ ۲۸۳)

(٣٨٢٣) حصرت براء بن عازب واثين ب روايت ب كدرسول الله ويُفطَيَّهُ في ارشاوفر ما يا كدالله تعالى اوراس كے فرشتے كميل

مف يردحت بصحة بي-

( ٣٨٥ ) حَذَّتَنَا يَدْحَى بُنُ آدَمَ ، عَنْ عَمَّارٍ بْنِ رُزَيْقٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُوسَحَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَارِسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ : إنَّ اللَّهَ وَمَلَرَبَكُهُ يُصَلَّونَ عَلَى الصَّفُوفِ الأَوْلِ.

(احمد ٣/ ٢٩٩ - ابن خزيمة ١٥٥٢)

(r٨ra)حضرت براء بن عازت (فطنو سے روایت ہے کدرسول الله بِطَفِيْفَةَ فِيهَ ارشاد فرمایا کداللہ تعالی اور اس کے فرشتے اگلی

صفول بررحمت مجمحة بال-

( ٣٨٢٩ ) حَلَّنَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ التَّيْمِينِّ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : إنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ.

(٣٨٢٧) حضرت براء بن عازب ين فوفر مات مين كدالله تعالى اوراس كفرشته بهل صف يردحت بيجية بين-( ٣٨٢٧) حقد تقدّ عَدَدَةً فِي سُلِيكُمانَ ، عَنْ هِمِسًا مِ ، عَنْ أَبِيعٍ ، قالَ : كَانَ يَقُالُ : حَمِّرُ صُفْفُ فِ الرَّبِحَالِ مُقَدَّمُهَا ، وَسُرَّةً صُفُوفِ النَّسَاءِ مُقَدِّمُهَا.

(٣٨٢٥) حَرْت مرو وَفرات بين كركها جاتا تعاكمة وميول كي بمترين غين أكل غيل بين او يووقول كي برترين عن أكل غين بي-( ٢٨٨٨) حَدَّلْكُمْ مُحَمَّدُ بِنُ فُضَدُ فِي عَنْ خِيرَ إو ، عَنْ زَادَانَ ، قالَ ، فَلْ يَقُلُمُ النَّاسُ مَا فِي الصَّفْ الْمُلَقِّمِ ، مَا فَدَرُوا

(٣٨٢٨) حضرت زاذان فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کومعلوم ہوجائے کہ اگلی صف میں کیا ہے تو وواس کے لئے قرعہ انداز ک

( ٢٨٢٩ ) حَلَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : إنَّ اللَّهَ وَمَاكَزِنكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ

يُصَلُّونَ فِي الصُّفُوفِ الْأُوَل. (٣٨٢٩) حضرت عرده فرماتے ہیں كە كمباجاتا تھا كەللەتعالى اوراس كے فرشتے ان لوگوں پر رمت جيجتے ہیں جواگلی صفوں میں نماز

( ٢٨٣٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا دَاوُد بْنُ أَبِي هَنْدٍ ، قَالَ :حُدَّثْتَ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، دُلِّنِي عَلَى عَمَلِ أَعْمَلُهُ ، قَالَ :كُنْ إِمَامَ قَوْمِكَ ، قالَ :فَإِنْ لَمُ أَسْتَطِعْ ؟ قَالَ :

كُنْ مُؤَذِّنَهُمْ ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ ؟ قَالَ : فَكُنْ فِي الصَّفْ الْأَوَّلِ. (بخارى ٥٩)

(٣٨٣٠) حفرت داود بن الى بندفر مات مين كدايك أدى نبي ياك فيفظ في خدمت مين حاضر بوااور عرض كميا كدا ب الله ك رمول! مجھے کوئی ایسا عمل بتائے جے میں کیا کروں۔ آپ نے فرمایا کدا پی قوم کا امام بن جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کی طاقت ندر کھوں؟ آپ نے فرمایا کہ چرتم ان کے مؤون بن جاؤ۔اس نے کہا کہا گریش اس کی بھی طاقت ندر کھوں؟ آپ نے فرمایا کہ پھر پہلی صف میں کھڑ ہے ہو جاؤ۔

( ٣٨٣١ ) حَلَّتُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنِ ، قَالَ : كُنتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْن شَدَّادٍ ، فَأَقَمْتُ الصَّلاةَ ، قَالَ : فَجَعَلَ يَهُولُ : تَقَدَّمُوا تَقَدَّمُوا ، فَإِنَّهُ كَانَ يَقَالُ : إنَّ اللَّهَ وَمَلاَلِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يُصَلُّونَ فِي الصُّفُوفِ

الْمُقَدَّمَة. (عبدالرزاق ٣٣٥٣) (٣٨٣١)حضرت حصين فرماتے ہيں كدييں حضرت عبداللہ بن شداد كے ساتھ تقا، ميں نے نماز كے لئے ا قامت كبي وہ كينے لگيے

آ گے ہوجا وَ،آ گے ہوجا وَ۔ کیونکہ کہاجا تا تھا کہ اللہ تعالیٰ اوراس کے فرشتے آگی صفوں پر رحت بھیجتے ہیں۔

( ٣٨٣٢ ) حَنَّتُنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّى ، عَنْ زَالِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَامِر بْن مَسْعُودِ الْقُرَشِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الصَّفَّ الأوَّلِ مَا صَفَّوا فِيهِ إِلَّا بِفُرْعَةٍ.

(بخاری ۱۱۵ مسلم ۱۱۹)

( ٣٨٣٣) حضرت عامر بن مسعود قرشى سے روايت ب كدرسول الله مِنْ فَضَيَّةُ في ارشاد فريايا كدا كرلوگول كومعلوم بوجائ كديم لي صف میں کیا ہے تو قرعہ اندازی کر کے اس میں جگہ بنا کیں۔

( ٣٨٣٣ ) حَلَّتُنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَخْبَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ مَعْدَانَ حَدَّثَهُ، أَنَّ جُمَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ حَلَّتُهُ ، أَنَّ الْعِرْبَاصَ بْنَ سَارِيَةَ حَلَّقَهُ ، وَكَانَ الْعِرْبَاصُ مِنْ أَصْحَابِ الصَّفَةِ ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى الصَّفِّ الْمُقَلَّمَ ثَلَاثًا ، وَعَلَى النَّانِي وَاحِدَةً.

(۱۸۲۳) حفرت موباض بن سارید بینیو (جوکدامحاب صفد میں ہے ہیں) فرماتے ہیں نی پاکسین کے اگل صف پر تمن مرتبہ رحت بیسیخ تنے اور دومری صف پرایک سرتبہ۔

( ٣٨٣٠) ُ حَذَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَكْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنِ مُحَمَّدِ أَنِ عَفِيلٍ ، عَنْ جَابِرِ أَنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَبْرُ صُفُوفِ الرَّجَالِ مُقَدِّمُهَا ، وَشَرَّكَا مُؤَخِّرُهَا ، وَخَيْرُ صُفُوفِ النَّسَاءِ آخِرُهُا ، وَشَرَّهَا مُفَدَّمُهَا (ابن ماجه ١٠٠١ احده ٢٠٨١)

(۳۸۳۳) حضرت جاہرین عمیداللہ بڑائی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ بڑائے ٹیٹے ارشاد فرمایا کہ مردوں کی بہترین صفیل وہ میں جو آگے والی میں اور کہترین صفیل وہ میں جو بیچھے والی میں۔ عمودتوں کی بہترین صفیل وہ میں جو بیچھے والی میں اور کہترین صفیل وہ میں آگے والی ہیں۔

( ٢٨٢٥ ) حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّلْنَا مِسْعَوٌ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَيعْتُ عُرُوّةَ بْنَ الزَّبْيْرِ حِينَ أُفِيمَتِ الصَّلَاقُ يَقُولُ : نَقَدَّمُوا ، نَقَدَّمُوا .

( ٢٨٣٥) حقرت معدى ايراتيم فرمات مي كدجب نماز كنزى بدوني قوم وه بن زير ويؤنو فرما يا كدا كي بوجاء ، كي بوجاء ، ( ٢٨٣١) حَدَثَنَا أَبُو الأَحْوَرَ صِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْكَيْزَا وِ ، عَنْ أَبِي بَصِيدٍ ، قَالَ : قَالَ أَبَى بُنُ كَعُبِ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الصَّفَ الْأَوْلَ لَعَلَى مِنْ صَفْ الْمُعَالَّوْمَ فِي وَسَلَّمَ بَنْ وَهُمُونَ لَا يَتَعَدَّرُ مُعُوفٍ . وَلَوْ تَعْلَمُونَ لَا يَتَعَدَّرُ مُعُوفً . (٢٨٣٨) معرف الله مَنْ من الله من الله عليه عليه على مف جمع على مف من المنظمة على الله على الله عنه على عنه على الله عنه على الله عنه على الله عنه عنه عنه الله عنه الله عنه عنه عنه المنظمة عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه ا

( ٧٨٣٧ ) حَقَلَنَا يَحْتَى بُنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، قَلَ : حَقَفَا زُهَوُرُ بِن مِحمد ، عَنْ عَلِيهِ اللهِ بْنِ مُحَقِّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّسِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْتُحَدُّرِقُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ سَمِعَةُ يَقُولُ : تَحَيْرُ صُمُّوفِ الرِّجَالِ الْمُفَقَدَّةُ ، وَشَرَّعَا الْمُؤَخَّرُ ، وَخَيْرُ صُمُّوفِ النِّسَاءِ الْمُؤَخَّرُ ، وَشَرَّعَا المُفَقَدَّةُ ،

(۲۸۳۷) حضرت ابوسعید خدری پینطوے روایت ہے کہ رسول اللہ متر پینطی نے ارشاد فرمایا کہ مردول کی بہترین صف آگلی اور کہترین صف آخری ہے۔ موروں کی بہترین صف پیکل اور کہترین صف پیکل ہے۔

( ٢٨٢٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ زَيْهٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الصَّفَّ المُعْفَرِجِ وَلَا لَكُو عَلَى الصَّفَّةِ فِي الصَّفَّةِ المُعْفَرِجِ الأُولِ ، فَازْدَحَمَ النَّاسُ عَلَيْهِ.

(۲۸۳۸) حفرت مجاہفرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بی پاک پڑھنے نے پکل صف میں خالی جگدد بھی تو فرمایا کہ اند تعالی اور اس ک فرشتہ پکل صفوں پر رحت بیجیتے ہیں۔ بیری لوگوں نے اس خالی جگر کو برے کئے رش لگا دیا۔

# ( ١٥٢ ) فِي سَدِّ الْفُرَجِ فِي الصَّفَّ

#### صف کی خالی جگہوں کو پر کرنے کا تھکم

( ٢٨٣٩ ) حَلَّتُنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكْيُرٍ ، قَالَ :حَلَّثَنَا زُكْيُرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْتُخُدِّرِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا قُدْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَغْدِلُوا صُفُوفَكُمْ ، وَسُلُّوا الْفُرَجَ ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي.

(٣٨٣٩) حفرت الوسعيد خدري ثان الله عند ايت ب كدرسول الله مِنْ الله الله عند ما يا كد جب تم نمازك لئه كمر به موتواين صفول کو برابرر کھواور خالی جگہوں کو پر کرلو۔ کیونکہ میں تہمیں اپنے پیچھے ہے دیکھتا ہوں۔

( ٢٨٤٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمُدِرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : مَا تَغَيَّرَتِ الْأَقْدَامُ فِي شَيْءٍ أُحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ رَقُع صَفَّ.

(۳۸۴۰) حضرت عبدالرحمٰن بن سابطِ فرماتے ہیں کہ صف کو مجرنے کے لئے آھے بڑھنے والے قدموں سے زیادہ کوئی قدم اللہ کو

(٣٨٤١) حَدَّثَنَا أَبُّو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ خَيْثَمَةَ ، قَالَ :رَأَى ابْنُ عُمَرَ رَجُلاً يُصَلِّى وَأَمَامُهُ فُرْجَةً فِي الصُّفُّ ، فَدَفَعَهُ النَّعَا.

(٣٨٣) حضرت خيثمة فرماتے ہيں كەحضرت ابن عمرنے ايك آ دمي كو ديجھا جونماز پڑھ در ہاتھااوراس كے آ محےصف ميں جگہ خالی تقی۔حضرت عمرنے اے آھے بھیج دیا۔

( ٣٨٤٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْنَمَةً ، قَالَ :صَلَّيْت إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ ، فَوَأَى فِي الصَّفْ فُوْجَةً فَأُوْمَا إِلَى ، فَلَمْ أَتَقَلَّمْ ، قَالَ : فَتَقَدَّمَ هُوَ فَسَدَّهَا.

(۳۸۴۲) حضرت فیٹر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت این تمر ڈیٹو کے ساتھ نماز پڑھی ۔انہوں نے صف میں خالی جگہ ریکھی تو مجھے آ گے ہونے کااشارہ کیا۔ میں آ گے نہ ہوا تو انہوں نے خود آ گے بڑھ کراس خلاکو پر کر دیا۔

( ٣٨٤٣ ) حَلَّنَنَا وَكِيغٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِيَّاكَ وَالْفُرَجَ ،

(٣٨٣٣) حفرت عطاء فرمات بين كدرمول الله مؤفظة في ارشاد فرمايا كرمغول من خالي جكه وجهور في سے اجتناب كرويہ

( ٣٨٤٤ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الْمَقْبُوتُى ، عَنْ عُرُوَّةَ بْنِ الزَّبْيُرِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَلَّا فُرْجَةً فِي صَفٌّ رَفَعَةُ اللَّهُ بِهَا دَرَّجَةً ، أَوْ بَنَى لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنَّة.

( ۳۸۴۳) حضرت عروہ بن زمیر طابع فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤقِق نے ارشاد فرمایا کہ جوخص صف کی خالی جگہ کو پر کرے گا اللہ تعالی اس کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند فرما کمیں گے۔ یااس کے لئے جنت میں گھرینا کمیں گے۔

( ٧٨٤٥ ) حَدَّثَنَا رَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ ذَلِكَ.

(۳۸۴۵) حفرت عروه فرماتے ہیں کہ یونمی کہاجا تا تھا۔

( ٣٨٤٦ ) حَلَثْنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّاهٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لأَنْ تَسْفُطُ تَنِيَّنَاىَ أَحَبَ إِلَى مِنْ أَنْ أَرَى فِي الصَّفَّ خَلَلًا لاَ أَسُدَّهُ.

(٣٨٣٢) حضرت ابن عمر ولين فرمات بين كديمر سدوانت فوث جائي بيد جيساس سندياده بسند ب كديش صف بين وكي خال جيد ديكون اوراس بريندكرون -

#### ( ۱۵۳ ) مَنْ كَانَ لاَ يُتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ جوحضرات سفر مِين نفل نماز نديرُ هِ تَصَ

(معد۷) حَدَّلْكَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِيسَى بْنِ حَفْصِ ، عَنْ أَهِيهِ ، قَالَ : حَرَّجُنَا مَعَ أَبِنِ عُمَوٌ ، قالَ : فَصَلَّكُنَا الْفُويصَدَة ، وَكُو يَعْفَرَ ، صَلَّكِنَا مَثَلَمَ ، وَأَبِى بَكُو ، وَكُو يَعْفَرَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِى بَكُو ، وَكُو يَعْفَرُ مَنْ اللّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِى بَكُو ، وَكُو يَعْفَرُ مَنْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِى بَكُو ، وَعُنْ يَكُو صَلَاهً فَيْلَهَا ، وَلَا يَعْلَمُنَا فِي السَّفَقِ ، وَكُو يَتُطُوعُنَا لَاثُمَعْتُ البِعَالَمَ عَلَيْهِ مَا مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَا وَاللّهُ عَلَيْهِ مَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا وَلَا يَعْلَمُوا مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا مَا اللّهُ عَلَيْكُ مَا وَلِيعِتُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْلُكُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُكُونَا وَلِي عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونَا وَلِمُ عَلَيْكُونَا وَلِي عَلَيْمُ عَلَيْكُونَا وَلِي عَلَيْكُونَا وَلِيعِلْمُ عَلَيْكُونَا وَلَوْ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْكُونَا وَلَمُونَا وَاللّهُ عَلَيْكُونَا وَلِمُ عَلَيْكُونَا وَلِي عَلَيْكُونَا وَلِمُ عَلَيْ عَلَيْكُونَا وَلِي عَلَيْكُونَا وَلِي عَلَيْكُونَا وَلِي عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُونَا وَلِي عَلَيْكُونَا وَلِي عَلَيْمُ عَلَيْلُكُونَا وَلِي عَلَيْكُونَا وَلِي عَلَيْكُونَا وَلِي عَلَيْلُكُونَا وَلِي عَلْمُ اللّهُ عَلَيْلُكُونَا وَلِي عَلَيْلُكُونَا وَلِي عَلْمُ اللّهُ عَلَيْلُكُونَا وَلِي عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُكُونَا وَلِي عَلَيْلُكُونَا وَلِي اللْفُونَا وَلِي الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُونَا وَلِي اللّهُ الْ

( ٣٨٤٨ ) حَدَّنْنَا هُمُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :سَأَلْنَاهُ :أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ :لَا ، فَقُلْتُ :فَرَكَعَنَانَ قَبْلِ الْفَخْرِ ؟ قَالَ :مَا رَأَيَّةُ تَرَكَ تَبْلِكَ فِي سَفْرٍ ، وَلاَ حَضَرٍ .

(۲۸۲۸) حضرت این گون کیتے بین کُریم نے حضرت بجاہدے سوال کیا کہ کیا حضرت این تکم دیکٹو سنز میں فواٹل پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے فر ہایا نبیمں۔ میں نے بوچھا کہ کیا وہ فجر کی دوشتیں پڑھتے تھے؟ فر ہایا کہ میں نے انہیں سنر یا حضر میں بھی بید دوشتیں مچھوڑتے نبیم و کیھا۔

( ٣٨٤٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عُبِيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَتَعَلَّ عُلِى السَّغَرِ فَبْلَ الصَّلَاةِ ، وَلاَ بَعْدَهَا ، وَكَانَ يُصَلِّى مِنَ النَّلِي.

(٣٨٣٩) حضرت نافع فرماتے ہیں كد حضرت ابن عمر والو سفر ميں ندنمازے بمبلغ فس بڑھتے اور ندنماز كے بعد البت تبجد كى نماز

( .٨٥٠ ) حَدَّثَنَا هُضَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ مُولَى الْأَنصَارِ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بُنَ عَلِمْ يُحَدَّثُ ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيْ بُنِ حُسَنِي ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّقَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، وَلا يَعْدَكَ.

(۳۸۵۰) حضرت ابوجعفر مجمد بن ملکی فرماتے ہیں کہ حضرت کلی بن حسین سنو میں نمازے پہلے اورنماز کے بعد نظل نہیں پر صاکر تے تھے۔

### ( ۱۰۶ ) مَنْ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ جوحضرات سفر مِين نقل بيڑھا كرتے تھے

( ٢٨٥١ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنِ غِيَاثٍ ، عَنْ أَبِي الْيَمَانِ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسًا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ.

(٣٨٥١) حضرت ابواليمان كيتي بين كه حضرت انس ديني سفر مين نفل بره ها كرت تته\_

( ٢٨٥٢ ) حَذَثْنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْأَسُوّدِ ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَنَطَوَّعُ فِى السَّفَرِ ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِى السَّفَرِ .

(۳۵۵۳) حضرت عمدالرطن بن امود فرباتے ہیں کہ برے والد سفر بیل نُقل پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت عمداللہ بھی سفر ہیں نُقل پڑھا کرتے تھے۔

> ( ٢٨٥٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَتَعَلَّ عُ فِي السَّفَدِ . ( ٣٨٥٣ ) حنرت كابوفرات بين كرهنرت ابن عمال تؤييز سنر مِنْ فل برعاكرت تير -

( ٢٨٥٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِثْى ، عَنْ حُمَيْهِ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ :مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ ، قالَ :دَخَلُتُ عَلَى جَاسٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يَتَكَلَّ عُلَى السَّقَمِ.

(٣٨٥٣) مَطرت مُحرَين مِن كُتِي مِن حضرت جابرين عبدالله يديري ملاقات ، ولَ جَيدووسنر مِن أَفْل بِرَحد بي تقيد (٣٨٥٠) حَدُّفَنَا هُمُنَدِيْهُ ، عَنْ خَالِلِهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنْ عَلِيّاً كَانَ لَا يَزَى بالنَّظُورُ عِنِي السَّفَو بَالْسًا.

(٣٨٥٥) معرسة ابواحاق فرمات بين كرحفرة على ويؤنو سفر كردوران نفل يزهند مس كولَ مَن من يحق تنفير. ( ٣٨٥٠) حَدُّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِم ، أَنَّ عَلِيلًا مَطَوَّ عَ فِي السَّقَر.

روری مسور ہے۔ (۳۸۵۱) حفرت عاصم فرماتے ہیں کہ حفرت فل ٹوٹھنز سنر میں نفل پڑھا کرتے تئے۔

( ٣٨٥٧ ) حَدَّثَنَا وَ كِيغٌ ، عَنْ يَزِيدُ ، عَنِ النِّي سِيوِينَ ؛ أَنَّ أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَانَتُ تَسَطَقُ عُ فِي الشَّهُو. ( ٣٨٥٧ ) حَيْمِ النَّاسِ مِن قراح بِين كرام المؤشن ( حضرت عائشة شاهدنز) مَرْ عِنْ فَل مِز عاكر في تحيير.

( ٢٨٥٨ ) حَلْمَنْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحِسَنِ ، وَعَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ؛ أَنَهُمَا لَهُ يَكُونَا يَرَيَان بَأْسًا

بِالتَّطُوُّعِ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، وَلَا بَعُدَهَا.

(٣٨٥٨) مفرت صن اورمفرت ابراتيم مفرش نمازے بېلے اور نمازے بعدنوائل پڑھنے بھی کوئی حری تہجھتے تھے۔ ( ٣٨٥٨ ) حَدَّثَنَا وَ کِيمَّ ، عَنْ أَفْلَتْحَ ، قَالَ : زَائِثُ الْقَاسِمَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّقْوِرِ.

ر (۳۸۵۹) حضرت اللح قرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قائم کوسٹر میں نفل پڑھتے دیکھا ہے۔

. ( . ٢٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّغْيِ

(۲۸۷۰) هنرت مینی بن انی کار فریاته مین که مین نے تفترت شحی کومنر میں کفل پڑھتے دیکھا ہے۔ پر میں مرز کو روز پر سرز دیوں پر دیوں پر دو ویں کے بحریج کو موروز میں میں میں میں میں میں ہوئی

( ۲۸۱۱ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بِنُ غِيَاتٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدِ ؛ أَنَّ أَبَّا ذَةً وَعُمَرَ كَانَا يَتَطَوَّعَانِ فِي السَّفَرِ . ( ۲۸۷۱ ) حَدَّتَ كَابِوْرِ الرِّيِّ مِي كه حنزت ابوذ راورحنزت مُرسَرُ مِنْ لُل يزعا كرتے تھے۔

(٣٨١) - عشرت کابور رائے ہیں که حضرت الوز راور حضرت الرحز میں کی چھا کرنے تھے۔ ( ٢٨٦٢ ) حَدَّثَنَّا مُعْجَدَّةُ بُنُ عُیْشِهِ ، عَن الأَحْمَشُ ، قَالَ : کَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَتَطَوَّ عُونَ فِي السَّفَو .

( ۱۸۸۱) عندن منصفه بن طبیعیو ، مون و مصنوع ، مان مصادع به طبیعه طویسو مون یکی مسیوم. ( ۲۸۱۲) عفرت انگمش فرمات مین که حضرت عبدالله کشارگر دسنر شن نقل پیزها کرتے تھے۔

( ٢٨٦٢ ) حَدَّثَنَا حَتِهُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةً ، قَالَ ، كَانَ أَبِي يُصَلِّى عَلَى إِنْرِ الْمُكُوبَةِ فِي السَّفَرِ .

(٢٨٧٣) حضرت بشام بن مرووفرمات مين كديمرت والدسنو شرفضول كے بعد تقل پر حاكرت تھے۔ ( ٢٨٨٤) حَدَّنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْمُحسَنِ ، قالَ ؛ وَافْقَا أَضْحَابٌ مُحَدَّمٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانُوا

بُصَلُونَ کَلِنَّ الْفُولِيصَةِ وَبُعُدَهَا ، يَغْنِي فِي السَّقَوِ. (۲۸۲۳) هنرت سن فرياح جين کرماچيايگران کرماهي الآن کرماهي الافتار او منزش فرضوں سے پېلے اور فرضوں کے بعد ظل

(۱۳۸۳) هنر خسن فرباتے ہیں کہ بحابہ کرام <u>بھائیج ک</u>ساتھ جاراوقت کذراوہ سنریش فرخوں سے پہلے اور فرخوں نے بعد طر پڑھا کرتے تھے۔

( ٢٨٦٥ ) حَدَّثَنَا هُشَدْهٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ مُجاهدٍ ، قَالَ : صَحِبْت ابْنُ عُمَرٍ مِنَ الْمَدِينَةِ الَى مَكَّةَ ، فَكَانَ يُصَلَّى تَطُوَّعًا عَلَى دَاتَيْةِ حَيْثُ مَا تَرَجُّهُتْ بِهِ ، فَإِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةُ لَوَلَ فَصَلَّى.

(۲۸۷۵) حضرت کیابد فرماتے ہیں کہ یش نے حضرت این نمر کے ساتھ مدینہ سے مکد کا سفر کیا، وہ اپنی سواری پرنشل پڑھا کرتے بچے ہواری کارخ جمس کلرف بھی مز جا تافل پڑھتے رہے ،البتہ جب فرض پڑھنے ہوئے تو سواری سے بنے اتر کر پڑھتے۔

بنے ، بواری کارٹے جس المرف جی مار جا تا اگر پڑھ رہے ، البتہ جب قرص پڑھنے ہو تے نو سواری سے بیچی اثر کر پڑھئے۔ ( ۲۸۷٦ ) حَدَّمَانَا عُنْدُنْر ، عَنْ شُکْعِیّةَ ، عَنْ اَلْمُفِقَ ، فَالَ : صَوِیْتَ أَبِي وَالْأَسُودَ مُن مُنْ يُونِ وَأَنَّهَا

وَاللَّ ، فَكَالُوا اِيْصَلُّونَ وَكُعَيْنِ ، ثُمَّ يُصَلُّونَ بَعْلَدَكَا رَكُعَيْنِ . ويعلى ويعلن المعلق المنظم المنظم المعلق المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم

(٣٨٦٦) حفزت اشعث فرماتے ہیں کہ میرے والدہ حضرت اسود بن بزید، حضرت ممرو بن میمون اور حضرت ابو واک دور نستیں بزیشتے تنے اوران کے بعد کچرور وکعتیں پڑھتے تئے۔

. ( ٢٨٦٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنِ النِي أَبِي لَلَمَ ، وَأَشْعَتُ ، وَحَجَّاجٍ ، عَنْ عَطِلَةً ، عَنِ النِي عُمَرَ ، عَنِ النَبِي صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ.

(٣٨٧٧) حفرت ابن عمر و الله فرمات بين كه نبي ياك مَرْفِينَا فَاسْرِ مِنْ نَقَل يرْ ها كرتے تھے۔

( ٢٨٦٨) حَلَّتُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِر ، عَنْ صَالِم ، أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُمَرَ كَاناً بَنَطَوَّعَانِ فِي السَّفَرِ. ( ٣٨٦٨) حنرت مالم فراح بين كه جي ك يَخْطَطُ اور حزب عرضي من شمل برعار تربتح

# (١٥٥) إذا دَخَلَ الْمُسَافِرُ فِي صَلاَةِ الْمُقِيمِ

جب مسافر مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے تو کیا کرے؟

( ٢٨٦٩ ) حَلَقْنَا حَفْضٌ ، عَنْ لَبْثٍ ، عَنْ مُجَاهِلِو ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :إذَا دَحَلَ الْمُسَافِرُ فِى صَلاَةِ الْمُقِيهِينَ صَلّى بصَلَرْتِهِمْ.

(٣٨٦٩) حضرت ابن عباس چيوجن فرماتے ٻيں كه جب كوئى مسافر هيمين كي نمازيس داخل ہوجائے تو و وان كي نماز جيسى نماز يزھے۔

( ٢٨٧٠ ) حَلَّنْنَا حَفُصٌ ، عَنْ عبيدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :يُصَلِّى بِصَارَتِهِمْ.

(۳۸۷۰) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ وہ ان کی نماز جیسی نماز پڑھے گا۔

(٢٨٧١) حَمَلَتُنَا هُشَدِّهُ ، عَنِ النَّبِعِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِى مُسَافِرٍ أَذْرَكَ مِنْ صَلاَةِ الْمُقِيمِينَ رَكْعَةً، قَالَ :يُصُلِّى مَعَهُمْ ، وَيَقْضِى مَا سُبقِ بِهِ.

(٣٨٧١) حضرت ابن عمر وَثِيْقُواس مسافر كے بارے مُن جے مقیمین کی نماز شن ایک رکعت ملے فرماتے ہیں کدان کے ساتھ نماز

پڑھے گا اور جورہ جائے اے بورا کرے گا۔

( ٢٨٧٢ ) حَلَّقَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعِرَةً ، عَنْ ابْرَاهِيمَ ، وَعَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُسُرٍ فَالَا :إذَا دَحَلَ الْمُسَافِرُ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِينَ صَلَّى بصَلَاتِهِهُ.

(٣٨٧٢) حفرت عطاءاو دحفرت سعيد بن جير فرمات ٻين كه جب سافر مقيمين كي نماز بين واخل ہوتو ان كي نماز جيسي نماز يز ھے گا۔

( ٣٨٧٢ ) حَلَثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّالِي ، عَنِ الشَّعْمِيْ ، قَالَ : أَفَامَ بِوَاسِطَ سَنَتُيْرِ يُصَلَّى رَكَعَتْنِ ، إِلَّا أَنْ يُصَلِّى مَعَ قُومُ قِلْصَلَّى بِصَارَتِهِم.

(۳۸۷۳) حفرت عطاه بن سائب فرماتے میں که حفرت فعلی نے داسط میں دوسال قیام فرمایا، وو دور کھات نماز پڑھا کرتے

تے،البتدا گرلوگوں کے ماتھ فماز پڑھتے آوان کی فمارجی فماز پڑھا کرتے تھے۔ ( ۱۷۷۲ ) خَدُثْنَا هُمُنَدِيْمُ ، عَنْ مُؤْمِرُةً ، عَنْ إِبْرُاهِيمَ ، رَيُّونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ فَالاَ : رُصَلَّى بِصَارَتِهِمْ.

(٣٨٧٣) حفرت ابراتيم اورحفرت يونس فرمات بيل كدان كي نماز جيسي نمازيز محي كار

﴿ (٢٨٧٥) حَلَثَنَا حَاتِمُ بُنُ وَرُدُانَ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مُكْحُولٍ ؛ فِي الْمُسَافِرِ يُكْرِكُ مِنْ صَلَاةِ الْمُؤْمِمِينَ رَكَعُمَّةً ، أَوْ نِنْتُونَ، فَلُيُصَلِّ بِصَلَاتِهِمْ.

(٣٨٤٥) حفر سطحول اس سافر كے بارے میں خصفیین کی نماز میں ہے ایک یا دورکستیں لیس فریاتے ہیں کہ وہ ان کی نماز چھی ہذار دم حسکا

( ۲۸۷۱ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، فَالَ : فَلِمُت الْمُدِينَةُ فَاذْرَكْت رُحُمَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ ، فَجَعَلْتُ أَحَدُثُ نَفْسِى كَلْفَ أَضَنَعُ ؟ فَذَكُوت ذَلِكَ إِلْفَاسِمِ ، فَقَالَ : كُنْت تَرْهُبُ لُوْ صَلَّبَ أَرْبُعا أَنْ يُعَذَّبُك اللَّهُ؟ ( ۱۳۵۱ ) حطرت ابن فول فريات قاسم سال بارئي عن عشاء كيا ليد المعالى المدركات في سال خول عن موجد الله كداب من كيا كرون؟ عمل نے بعد عمل معترت قاسم سال بارے عمل موال كيا قوانبول نے فریا كرتمبيں بينوف تعاكدا كراتم چار كونات بإن

( ۲۸۷۷ ) حَدَّلْنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ أَبِى مَعُرُوفٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ ، إذَا أَذَرَكُت مِنْ صَلاَةِ الْمُقِيمِينَ رَكُمْةً فَصَلِّ بِصَلاَتِهِهُ.

سس بسسريوم. (٣٨٤٤) دعرت عطا فرياحة بين كداگر تعمين تقيين كي نماز هن سه ايك دكست بحي أن جائة ان كي نماز جيسي نماز اداكرو. ( ٢٨٨٨ ) حَلَقُنَا عَبُدُ السَّلَامَةِ ، عَنْ سَلَيْمَانَ التَّيْمِيعِيّ، عَنْ أَبِي مِجْلَةٍ ، عَنْ الْمُنْ قالَ : يُصَلِّق بصَلَوْجِهِمْ.

ں ۔ سی اس سروہ (۳۸۷۸) حضرت این عمراس مسافر کے بارے میں جوشتیمین کی نماز میں شریک ہوجائے فرماتے ہیں کہ ان کی نمازجیسی نماز رو ھرگا

ئے شئے۔ ( ۱۸۷۹ ) حَدَّقَنَ رَکِیعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْمُخْدَارُ بُنُ عَمْرِو الْاَرْدِیُّ ، قَالَ :سَأَلْتُ بَجَابِرَ بُنَ رَبُو عَنِ الصَّلَاةِ فِی السَّفَةِ ؟ قَالَ :فَقَالَ :إذَا صَلَّبَت رَحْدَك فَصَلَّ رَحْمَتُيْن ، وَإِذَا صَلَّيْت فِی جَمَاعةٍ فَصَلَّ بصَلَاتِهمُ.

(۳۸۷۹) حضرت بخارین عمرواز دی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جگیرین زید ہے سنر کی نماز کے بارے میں موال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جب تم اسکیفاز پڑھوتو دو اکعات پڑھواور جب کی جماعت کے ساتھ پڑھوتو ان کی نماز کے مطابق پڑھو۔

### ( ١٥٦ ) الْمُقِيمُ يَدْخُلُ فِي صَلاَةِ الْمُسَافِرِ

### اگر کوئی مقیم مسافروں کی جماعت میں داخل ہوجائے تو وہ کیا کرے؟

( ١٨٨٠ ) حَدَّثَنَا انْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَلِى بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنٍ ، قَالَ : أَفَمْتُ مَعَ النَّبِى صَمَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَامَ الْفَتْحِ بِمَكَّة ، فَأَقَامَ ثَمَانَ عَشْرَ : ﴿ لَا يُصَلَّى إِلَّا وَكُونَ مَنْ مُ بَقُولُ لَاهُلِ الْبَلَوْ، صَدُّ ا أَرْبَعًا ، فَإِنَّا قُومٌ سَفْرٌ . (ترمذى ٥٣٥ ـ ابوداؤد ١٢٢٢)

( ۱۶۸۰) حضرت مر اُن بن تصین واین فرماتے میں کدش ٹی پاک پیٹونٹیٹ کے ساتھ فٹن مکدوالے سال مکدش قیام نید پر دہا آپ نے اندارہ دائمیں وہاں قیام فرمایا۔ اس دوران آپ دور کھات تماز پڑھاتے اور پھر سلام پیسر کر مکدوالوں سے مکتے تھے کدا پئی چار رکھات پری کرلوم مسافر لوگ میں۔

( ٢٨٨٠ ) حَدَّثَنَا يَعْمَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، مَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ (ح) وَعَنْ شَفْيانَ ، عَنْ زَلِيد بُنِ السَّلَمَ ، عَن أَبِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ (ح) وَعَنْ شُهِمَّةَ ، عَنِ أَسْحَكِم ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأسُودِ ، عَنْ عُمَرَ ، أَلَّهُ صَلَّى بِعَكَةً رَكَعَيْنٍ ، ثُمَّ قَالَ : إنَّا قَوْمَ سَفْرٌ ، فَإِنَّهُوا الصَّلَاةَ.

۔ (raal) حفرت العم اور حفرت امووفر ماتے ہیں کہ حفرت محر نے مکہ میں دور کھنٹیں پڑھا کیں گچرفر مایا کہ ہم سافر لوگ ہیں تم ابی نماز بوری کرلو۔

> . ( ٢٨٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسُودِ ، عَنْ عُمَرَ ، بِيغْلِهِ.

> > ( ٣٨٨٢) ايك اورسند في نبي منقول ٢-

( ٣٨٨٣ ) حَدَّثُنَا أَنُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ عُمَرَ ، بِهِثْلِهِ.

( ٣٨٨٣ ) ايك اورسند سے يونمي منقول ہے۔

( ٣٨٨٠ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكْوِيّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ :صَلَّلْت مَعَ عُمَرَ رَكُعَتَّنِ بِمَكَّذَ ، ثُمَّ قَال :يَا أَهْلَ مَكَّذَ ، إِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ ، فَاتِتُمُوا الصَّلَاةَ.

(۳۸۸۳) حشزے عمروین میمون کہتے تیں کدیٹس نے حضزے عمر نظافؤ کے ساتھ مکہ بیش دورکستیں پڑھیں۔ ٹماز کے بعدانہوں نے فرمایا کراے مکدوالو! بم مسافر میں تم اپڑی ٹماز پورک کرلو۔

( ٢٨٨٥ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسُلَمَ ، غَن أَبِيهِ ، عَنْ عُمَر (ح) وَعَنْ عِخْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ سَالِجٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمْرَ ، مِثْلُهُ.

(٣٨٨٥) ايك اورسند سے يونمي منقول بـ

#### ( ١٥٧ ) يُصَلِّى إلى بَعِيرِةِ

#### اونٹ کی طرف رخ کر کے (اسے ستر ہبنا کر ) نماز ادا کرنا

( ٢٨٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ غَسِيُّهِ اللهِ ، عَنْ فَافعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ كَانَ يُصَلِّى إِلَى بَعِيرِي. (بخارى ٣٣٠- ابوداؤد ١٩٢) (٣٨٨١) حضرت ابن عمر وراثة فرمات بين كه نبي ياك مؤفظة اينا اونث كي طرف رخ كرك نماز اواكيا كرتے تھے۔

( ٧٨٨٧ ) حَقَقَنَا يَحْى بُنُ أَبِي بُكُثِرٍ ، عَنُ إِشْرَائِيلَ ، عَنْ زِيَادِ الْمُصَفِّرِ ، عَنِ الْمِفْدَامِ الرَّفاوِيّ ، قَالَ : جَلَسَ عُبَادَةُ بُنُ الصَّامِيّ ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ ، وَالْمُحَارِثُ ، بُنُ مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ ؛ أَنْكُمْ ، يُذْكُرُ خويب وَسَ المُعْشَى اللهُ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَمَ حِينَ صَلَّى إِنِّى يَعِيرٍ مِنَ الْمُغَنِّمِ ، قَالَ عَبَادَةُ ؛ أَنَا ، قَالَ : فَحَدِثْ ، قَالَ :صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَمَ إِلَى يَعِيرٍ مِنَ الْمُغَنِّمِ ، (ابن مَاجِ ١٤٨٥

( ۱۹۸۷) حضرت مقدام رہادی کہتے ہیں کہ حضرت عجادہ نن صامت، حضرت آپالدواہ اور حضرت حارث بن معادیہ بیٹھے تھے۔ حضرت ایوالددواء نے کہا کدتم میں سے کون وہ حدیث شاہے گا جس میں آتا ہے کہ حضور بیٹونٹی نے مال بغیرت کے اونٹ کی طرف رخ کرنے نماز پڑھی تھی؟ حضرت عبادہ نے کہا میں ساتا کا بول۔ حضرت ابوالدرواء نے کہا سنا کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ بیٹونٹی نے مال بغیرت کے اونٹ کی طرف رزخ کرنے نماز چڑھی تھی۔

( ٢٨٨٨ ) حَنَّنَا هُشَدِّهٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي سَلَّمٍ ، قَالَ :حَتَّنَا أَبُو اِدْرِيسَ الْخُولَائِيُّ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ صَلَّى الِمَى صَفْحَة يَعِيرِ .

(٣٨٨٨) حفرت ابوادر ليس خولا في فرماتے ہيں كه نبي ياك مُؤَفِّقَ فِيرَات كَا طرف رخ كر كے نماز ادافر مائى۔

( ١٨٨٩ ) خَذَتَنَا ابْنُ عُيَنْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّى إِلَى الْبَعِيرِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ رَخُلٌ .

(٣٨٨٩) حضرت عمر وفرماتے ہیں كدجب اون يركواوه بوتا تو حضرت ابن عمر وفائد اس كى طرف رخ كر كے نماز ادافر ماتے تھے۔

( ،٣٨٩ ) حَذَّتُنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ وَيُصَلِّى الْبَهَا.

( ۱۳۹۹) حفرت تافع فرماتے ہیں کہ حفرت این عمرا پی سواری کو چوڑا کی کے رخے پیشا کراس کی طرف رخ کر کے نماز ادا ذیا ہے جھ

( ٢٨٩١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسًا يُصَلِّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِيْلَةِ بَعِيرٌ عَلَيْهِ مَحْمَلٌ.

( ۱۳۸۹ ) حفرت عاصم فریاتے ہیں کہ میں نے حضرت اٹس کود یکھا کہ کچاہ سے کشاونٹ کی طرف رخ کر کے نماز ادافر مار ہے تھ جوان کے اور قبلے کے درمیان تھا۔

( ٢٨٩٢ ) حَدَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ :رَأَلَيْتُ سُويُد بْنَ غَفَلَةَ يُبِيخُ رَاحِلَتُهُ فِى طريق مَكَّةَ ، فَيُصَلِّى إلْنِهَا.

( ۳۸۹۲ ) حضرت ابراتیم بن عبدالافل فرماتے ہیں کہ میں نے سوید بن عفلہ کودیکھا کہ وہ مکہ کے راستہ میں اپنے اونٹ کو بٹھاتے اوراس کی طرف رخ کر کے نماز ادافر ہاتے تھے۔

( ١٨٩٣ ) حَدَثَنَا ٱسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنِ الْأَسُودِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلَّى الِلَى رَاحِلَتِهِ وَهِى

أَمَامَهُ مُنَا خَدٌ.

( ۳۸۹۳) حفرت عمارہ کہتے ہیں کہ حضرت اسودا پی سواری کی طرف رخ کر کے نماز ادافر باتے تھے اور وہ مواری ان کے سامنے بیٹھی ہوتی تھی۔

( ۲۸۹۱ ) حَدَّثَنَا يَحْتَى بَنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا يُصَلَّكِنِ إِلَى يَعِيرَيْهِمَا. (۱۸۹۳ محرت مِيدالله بمن مُرفرات بين كدس نے حضرت قام اور حضرت سالمُ اوانٹ كا طرف رخ كرك نماز ادا كرتے

( ٢٨٩٥ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَسْتَرُرُ بِالْبَعِيرِ.

(٣٨٩٥) حفرت فاح كت بين كه حفرت عطاء اونث كي در بعيرسر وكياكرت تقير

( ٣٨٩٦ ) حَلَّاتَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لاَ بَأْسَ أَنْ يَسْتَتَوَ بِالْبَعِيرِ.

(٣٨٩٧) حفرت حسن فراتے ہیں كداونك سے ستر وكرنے ميں كوئى حرج نہيں۔

# ( ١٥٨ ) الصَّلَاةُ فِي أَعْطَانِ الإِبلِ

#### اونٹوں کے باندھنے کی جگہ یعنی ہاڑہ میں نمازادا کرنے کا تھم

( ٣٨٩٧ ) حَدَّثَنَا هَشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَمْقَلِ الْمُؤَنِيّ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِيلِ ، فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ. (ابن ماجه ٢٩٤ـ ابن حبان ١٤٠٣)

(٣٨٩٧) حشرت عبدالله بن مففل مزنی کتبته بین که رسول الله پیفتی آخی ارشاد فر مایا که بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لوکسکن ادخوں کے بائد ھنے کی جگہ میں نماز نہ پر حوکیونکدوہ خیبیطان سے پیدا کے گئے ہیں۔

( ١٨٩٨ ) حَذَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْاَحْمَشِ ، عَنْ عَنْدِ اللهِ بْنِ عَلِدِ اللهِ ، عَنِ الْيَوَاء قَالَ :سُوِلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي شَارِكِ الإِبلِ ؟ فَقَالَ : لاَ تُصَلُّوا فِيهَا ، وَسُولًا عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِصِ الْفَسَمِ ؟ فَقَالَ :صَلَّوا فِيهَا ، فَإِنَّهَا يَرَكُذُ

( ۱۸۹۸) حضرت براء من عازب فرمات میں کدرس الله بیؤی اے اونوں کے باعد منے کی جگد نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا گیا سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کداس میں نماز تدریخ ہو۔ چرآپ سے بحریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کداس میں نماز پڑھاؤ کیونکہ ان میں برکت ہے۔

( ٣٨٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْبَوْ أَي

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَذُكُو ۚ . فَإِنْهَا بَوَكُهُ ۗ وه وي من من الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَذُكُو ۚ . فَإِنْهَا بَوَكُهُ .

(۳۸۹۹) پیومدیث ایک اورسندے منقول ہے کین اس میں فائقیا ہُو تکٹا کاذکر نہیں۔ بر بہر بر و دو بر و بر بیزیہ بڑجریریں کی تاریخ ورت بر دورہ

( ٣٩. ) حَتَثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّةٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، فَالَ :فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ :إذَا لَهُ يَجدُوا إلاَّ مَرَابِصَ الْغَنَمِ وَمَعَاطِنَ الإبل فَصَلُّوا لِي مَرَابِض الْغَنَمِ ، وَلَا يُصَلُّوا فِي

أعطان الإبل. (ترمذي ٣٢٨ ابن حبان ١٣٨٠)

(٣٩٠٠) معرت ابو بررو وروات ب كرني باك وروايت ب كدني باك وروايت باك المرون الماري باس نماز بزع ف ك ك

سوائے بھر یوں کے باڑے اور اونوں کے با ندھنے کی جگد کے اور کوئی جگہ نہ ہوتو تم اونوں کے باندھنے کی جگہ نماز نہ پڑھو۔

(٣٩٨) حَدَّثُنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدُّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَالَ : لاَ يُصَلَّى فِي أَعْطَانِ الإِبلِ وَيُصَلِّى فِي مُرَّاحِ الْغَنَّمِ.

الحمد ٣/ ١٠٢ دار قطني ١٢٤١

(٣٩٠١) حضرت ممروے روایت ہے کہ رمول اللہ پڑھنے نے ارش وفر ملیا کداوٹوں کے باند ہنے کی جگہ نمازٹیش پڑھی جائے گی البیتہ کمریوں کے باند ہنے کی جگہ نماز پڑھی جائے گی۔

( ٣٩.٢ ) حَلَّتُنَا وَرِكِعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُو قَلِسٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِى تُؤْرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُوَةَ ، قَالَ : يُصَلَّى فِي مَرَابِطِ الْفَيْمِ ، وَلَا يُصَلَّى فِي أَعْطَانَ الإبلِ.

(۳۹۰۳) حَشْرت باً رین سر وفر ہاتے میں کدیگر میاں کے باڑے میں نماز پڑھی جائے گیا کیل اونٹ باندھنے کی جگہ نمازٹیس پڑھی ریسا

(٣٩٠٣) حضرت ماع: بن نصله فرماتے ہیں كہ حضرت الوذر تمارے يبال تشريف لائے اور بكريوں كے باڑے ميں نماز پر حق -

( ٢٩.١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُةُ ، عَنْ هِشَاهِ بُنِ عُرُوةً ، قَالَ :حَدَّثَنِي رَجُلٌّ سَأَلَ عَبْدُ اللهِ بُنَ عُمُو عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الإِبلِ؟ قَالَ :فَنَهَاهُ ، وَقَالَ :صَلَّ فِي مُرَاحِ الْغَنْمِ.

(٣٩٠٣) حضرت بشام بن عروه فرماتے میں کدایک آوی نے حضرت عبداللہ بن عمرے اونوں کے باندھنے کی جگہ نماز پڑھنے

ك بارے بم موال كيا توانبول نے اس مخ كيا اور لم باك كم يول كى جگر أنماز پڑھ تھے ہو۔ ( ١٩٠٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ شُعُيَّةً ، عَنْ أَبِى النَّبَاحِ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي مَرَابِصَ الْفَتَم فَكِلَ أَنْ يُنْتَى الْصَسْجِدُ. ابعازى ٣٩٥، مسلم ٢٥٠١) المن المنابر ترج (طدا) كي المناب المعالمة المناب العالمة الع

(٣٩٠٥) حفرت انس فرمات میں کہ بی پاک بڑھے مجد کی تقیرے بہلے بریوں کے باڑے میں نماز اوا کیا کرتے تھے۔

( ٣٩.٦ ) حَمَّلَنَا ابْنُ عُمِيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّ عُمَرَ صَلَّى فِي مَكَان فِيهِ دِمَنَّ.

(۳۹۰۱) حضرت اسائیل بن عبد الرحمٰن کہتے ہیں کہ حضرت عمر ہیڑھ نے ایک ایک جگد نماز ادا کی جہاں بکریوں اور اونوں کے تھبر نے کے آثار تھے۔

( ٣٩.٧ ) حَذَلْنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مُهْدِئٌ ، عَنْ صَخْرِ بْنِ جُونِّرِيّة ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ الْمُنْفِزِ ، قَالَ : خَرَجَ ابْنُ الزَّبُثِرِ إِنَّى الْمُؤْوَلِقَةِ فِى غَبْرِ أَشْهُرِ الْحَجُّ ، فَصَلَّى بِنا فِى مُوْاحِ الْغَنَمِ ، وَهُوَ يَجِدُ أَشْكِنَا سِوَاهَا ، لَوْ شَاءَ لَصَلَّى فِيهِمَا ، وَمَا رَأَيْنُهُ فَعَلَ فَلِكَ إِلَّا لِيُرِيّنَا.

(۵۰۷) حضرت عامم ہن منڈ رکتے ہیں کہ حضرت این ذہیر دی ٹوٹ کے مجھنیں کے طاوہ کی اور ذیائے میں حروافہ گئے، وہاں انہوں نے ہمیں کم یوں کے باڑے میں نماز پڑھائی حالانکہ اور چکیسی مجمی تھیں جہاں وہ ہمیں نماز پڑھا کتے تھے، لیکن سراخیال ہیہ ہے کہ وہ میں بتانا جاجے تھے کہ ان چگہ نماز اداکر تا جائز ہے۔

( ٢٩.٨ ) حَدَّثَنَا أَنُو دَاوُدَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَظِيَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ : كَانُوا إِذَا لَمْ يَجِدُوا إِنَّا أَنْ يُصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَمَرَابِضِ الْإِبل ، صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْفَنَمِ.

جی موریقین المضیع و موراهیں ، ویوی ، صنو بھی موریقین العنبی . (۳۹۸) حضرت محدقر مات میں کدا سلاف کوجب بکریوں کے باڑے اوراد تول کے بائد ھنے کی جگر کے علاوہ کوئی اور چگہ زیماتی تو وہ مریوں کے باڑے کو ترج ویا کرتے تھے۔

( ٢٩.٩ ) حَدَّثَنَا أَبْرُ نُمُدُرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ لَبِن أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :صَلَّ فِي دِمَنِ الْهَنَمِ.

(٣٩٠٩) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ بکریوں کے ضمرنے کی جگہ نمازیڑھاو۔

( ٢٩٠ ) حَلَثَنَا مُعَمَّدُ بْنُ فُصَٰلِ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ رَاشِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَه الصَّلاَةَ فِى أَعْطَانِ الإِبلِ ، وَلاَ يَرَى بِهَا بَأْسًا فِى أَعْطَانِ الْغَنجِ.

(٣٩٠) حفرت عباد بن راشد کتے ہیں کہ حضرت من اوٹول کے بائد ہے کی مجگہ نماز پڑھنے کو کروہ خیال فرماتے تھے اور بکر ہیں کے باڑے میں نماز کی اوا نگل میں کو فرح نہ بچھتے تھے۔

( ٣٩١١ ) حَلَثُنَا غُنُدُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُبِيْدُ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ : إِنَّ لِي لَعَنَافًا تَنَامُ مَعِي فِي مَسْجِدِي ، وَتَنَكَرُ فِيهِ .

(۳۹۱۱) حفرت عبد بن عمیر فرماتے تھے کہ میرے پاس ایک بحری کا بچہ ہے جو میری نماز پڑھنے کی جگہ سوجا تا ہے اور وہاں میکٹنیاں مجھی کردیتا ہے۔ هي مستىسان الى شير ترم (طدا) كي مستىسان الى شير ترم (طدا) كي مستىسان الى شير ترم (طدا) كي مستىسان الى تستىسان المستوادين المستودين المستوادين المستوادين المستوادين المستوادين المستوادين المستوادين المستوادين المستوادين المستوادين المستودين المستوادين المستوادين المستودين المستودين المستودين المستودين المستودين المستو

اعلمان افرین و معربیتس انتخاب. (۱۹۹۲) حضرت عامر کهتر بین کر حضرت جندب بن عامر سلمی بکرین اوراونون کے باڑے میں نماز پڑھا کرتے تھے۔

(۱۹۹۳) همرت عامر ميم جين المشعرت جيب بناعام رئيم بين الدون و المستعمل من المستعمل و على مستعمرة بقُولُ : مُثَنَّ (۱۹۹۲) حَدَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّنَا مُشْفِيانُ ، عَنْ حَسِبِ بِي أَبِي قَابِتٍ ، عَمَّنُ سَعِيَة جَابِر بَنُ سَمُّرَةَ بَقُولُ : مُثَنَّ نُصُلِّي فِي مَرَابِضِ الْفَنِيمَ ، وَكُلْ نُصِلِّي فِي أَشْفِالِ الإِيلِ.

تصلیمی میں مواہیس النظم ، و د مصلی ہی السب ہوریں. (۱۹۱۳) حفرت جابرین سمر افرات میں کہ بہم کریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیتے تھے لین اونوں کے باعد ہے کی جگہ نماز ند

ئِ هِمْ شَحْــ ( ١٩٨٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِمُنَامُ بِنُ عُوْوَةً ، قَالَ :حَلَّقِينَ رَجُلٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وَ قَالَ :صَلُّوا لِي

ر "". همّرَ ايضِ الْفَيْمِ ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَغْطَانِ الإِبلِ. ( ۱۳۵۳ ) هنزت عمد الله بن عمر فراسة بن كم ترول كها و يش نماز يز دلوكين ادث كها له بسير شما فانه يزهو

( ۴۱۱۳ ) مَنْرِتَ مَمْ اللهُ مَا مُورِهِ كَ مِنْ لَدِيرُونِ كَ عِنْ اللهُ وَعَلَيْهِ اللهِ مِنْ اللّهُ اللّهِ ( ۱۹۵۵ ) مَنْدُنْنَا وَرِكِيعٌ ، قَالَ : حَدِّنَا ابْنُ أَبِّى مَالِلِهِ ، قَالْ : لَا بَأْسُ بِالصَّلَاقِ فِي وَمُنْوَ الْفَسَمِ. ( ۲۹۱۵ ) هنزت ابراتيم فرمات مِن كِبرُون كها بدع كَن عَلَيْهِ أَوْلا يَعْ صَلَى الْوَكِينَ مِنْ مَنْ مُنْكِسٍ -

( ٢٩١٦ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ؛ فِي رَجُلٍ صَلَّى فِي أَعْطَانِ الإِبلِي يُجُزِّنُهُ ، وَلاَ يَتَوَصَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبلِ.

(۳۹۲) حضرت اُرجع اوٹول کے اُما لیے میں نماز پڑھنے کو جاکڑ آراد کیے تتے اوراوٹ کا کوشت کھائے ہے وضوفر نئے کے قائل مجھی و بھی

(٣٩١٧) حَلَثُنَا عُبَيْلُ اللهِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَشْعَتُ بْنِ أَبِى الشَّغْفَاءِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي لَوْدٍ ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمْرَةَ ، قَالَ :أَمَرْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّى فِى مَرَابِضِ الْغَنْمِ ، وَلَا نُصُلَّى فِى أَعْطَادِ الإما .

(٣٩١٧) حَمْرَت بَابِرِين سِم وَيَتْفُو فَرِمات مِين كِدرمول اللهُ يَوْفِظُ فِي مِينَ هَمُ وِيا كَهُم بَكِريول كِ بِالْ مِينَ مُمَاذَ بِرحينِ اور اونوں كے اعالمے مُن مُمَازِنَہ يزينسِ -

> ( ۱۰۹ ) فِي الرَّجُلِ يَصَلِّى وَقَدْ أَصَابَ مُخَنَّهُ قَطْرَةَ مِنْ بَوْلٍ اگرکي آدي کے موز برپيشاب کا ايک قطره لگ جائے تووه کيا کرے؟ اگران اور ميرون ميرون ميرون کي ميرون کي ايک تاريخ اورون کيا کرے؟

( ٣٩٨ ) حَنَّتَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُغْيَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ قَطْرَةِ بَوْلٍ أَصَابَتْ خُفًّا ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا :يُعِيدُ ، وَقَالَ الْأَخَرُ : لاَ يُعِيدُ. و مسنسان الماثير بمرجم (طدا) كري المسلم المس

ر ۳۹۱۸) مفرت شعبہ کتبے ہیں کہ میں نے حضرت تھم اور حضرت تھادے سوال کیا کہ اگر موزے پر پیٹاب کا قطر د لگا ہوا ہوتو کیا

کرے؟ایک نے کہا کہالی صورت میں نمازلوٹائے اور دوسرے نے کہا کہ نمازلوٹانے کی ضرورت نہیں۔

( ٢٩١٩ ) حَلَّتُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ وَقَدْ ذَكَرَ عِنْدً مَّيْهُمْ أَبُو جَعْفَرِ ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُعِيدُونَ الصَّلَاةَ مِنْ نَضْحِ الْبَوْلِ وَالدَّمِ.

(٣٩١٩) مفرت عامرنے پیچاوگوں کا ذکر کیا جو پیٹاب یا خون کا قفر ولگ جانے کی صورت میں نماز کا اعاد ونہیں کرتے ہتے ان ميں ایک الوجعفر بھی تھے۔

( ٧٩٢٠ ) حَنَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعِيرَةَ ، عَنْ إبْوَاهِمِم ، قَالَ :إذَا صَلَى الرَّجُلُ فَوَجَدَ بَعْدَ مَا صَلَى فِي قُوْيِهِ ، أَوْ جُلْدِهِ قَطْرَةً ، أَوْ بُولًا غَسَلَهُ وَأَعَادَ الصَّلَاةَ ، وَإِذَا وَجَدَ فِي جِلْدِهِ مَنِيًّا ، أَوْ دَمًّا ، غَسَلَهُ وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ.

(٣٩٣٠) حفرت ابراتيم فرياتے ہيں كہ وچھن نماز پڑھنے كے بعدائے كڑوں پر ياائے جم پر پافانے ياپيشاب كانشان د كيھے تو ات دعو كاوردوباره نمازيز هے اوراگراہيے جم پرخي ياخون كانشان ديكھ آوات دعو كيكن نماز دهرانے كي ضرورت نبيس ـ

### (١٦٠) فِي التَّبَسُّم فِي الصَّلاَةِ نماز کے اندرتبسم کا تکم

( ٢٩٢ ) حَمَّلْنَا وَكِيغٌ ، عَنْ أَبِي جَمْفُو الوَّاذِي ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنْسٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُو دٍ ، قَالَ :التَّسَشُّمُ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَ بشَيْءٍ.

(٣٩٢١)حفرت عبدالله بن مسعود زينتو فرمات مين كه نماز كے اندرتبهم ميں كوئي حريث نييں \_

( ٣٩٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُهْدِئًى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبُيْرِ، عَنْ جَايِرٍ، قَالَ:النَّبَشُمُ لاَ يَقْطُعُ، وَكِكِنْ تَقُطُعُ الْقَرْقَرُةُ. ( ۳۹۲۳ ) حضرت جابر ٹزر نو فرماتے تیں کتبہم نماز کونبیں تو ڑتا بلکے قبتیہ نماز کوتو ڑتا ہے۔

( ٣٩٢٣ ) حَلَّقْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :النَّبَسُمُ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَ بشَيْءٍ.

( ۳۹۲۳ ) حفزت مجاہد فرماتے میں کہ نماز کے اندرتبسم میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٩٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِنْوَاهِيمَ ، قَالَ : النَّبَسُّمُ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَ بِسُمَيْءٍ حَتَّى

( ۳۹۲۳ ) حفرت ابرا تیم فریاتے ہیں کتب منماز کوٹیس تو زتا بلکہ قبقیہ نماز کوٹو ڈتا ہے۔

( ٢٩٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعُوَّامِ ، عَنْ عَلْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ (ح) وَهِشَامٌ ، عَنِ الْمُعَسَنِ ؛ أَنْهُمَا لَمْ يَرَيّا بِالنَّسْمِ فِي الصَّلَاةِ شَيْنًا.

(٣٩٢٥) حضرت عطاءاور حضرت بشام نماز کے دوران تبہم میں کوئی حرج نہ بیجھتے تھے۔

( ٢٩٢٦ ) حَنَّتُنَا ابْنُ مَهْدِئْ ، عَنِ الْحَكْمِ بْنِ عَطِيَّة ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ شُيْلَ عَنِ النَّبَشُمِ فِي الصَّلَاةِ ؟ فَقَرَأَ هَذِهِ الآيَّة :﴿فَنَيْسَمُ صَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا﴾ لا أَغْلَمُ النَّبَشُمُ إِلَّا ضَحِكًا.

(۳۹۲) عفرے تکل بوط کتیج میں کہ حضرت این میرین نے کماز عمل تبع کے بارے میں موال کیا گئی تو انہوں نے بیا بت عبد ۱۳۷۷ کا برائے کے انگر ایک نے ایک و تشریح کا برائے کا برائے کا برائے کا انہوں نے بیا تب اور انہوں نے بیا تب

يِّ مِي (فَقَيَسَّمَ صَاحِكًا مِنْ فَلِيْهَا)﴾ ادوفرها كريش جُمرُيُّسُ لِيه أَن يَحتابون -( ١٩٦٧ ) حَذَقَنَا ابْنُ مَهُوثِي ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ حَمْيُهِ قَالَ : كَانَ الْمُحسَّنُ بْنُ مُسْلِعٍ إِذَا زَآنِي نَبَسَّمَ فِي

وَجْهِي، وَهُوْ فِي الصَّلَاةِ.

(٣٩٢٧) حفزت جميد فرمات بين كدهن بن مسلم جب مجصد كيفة تؤمسكرات خواه و ونماز مين بي بوت-

( ٣٩٢٨) حَدَّثُنَا ابْنُ مُهُدِيِّ ، عَنْ شَبِيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، فَالَ : لَا بَأْسَ بِالنَّبَــُّمِ ( ٣٩٨) حَدِّتُنَا ابْنُ مَهُدِيِّ ، عَنْ شَبِيانَ تِهِم مِنْ وَلَى حِنْ تَعْمِيرٍ .

# ( ١٦١ ) مَنْ كَانَ يُعِيدُ الصَّلاَةَ مِنَ الضَّحِكِ

جو حضرات فرماتے ہیں کہ ہننے سے نمازٹوٹ جاتی ہے

( ٣٩٢٩ ) حَدَّلْنَا أَلُو مُمَّاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفُيانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :إذَا صَجِكَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ ، أَعَادَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُمِيدِ الْوُصُّرِءَ.

(٣٩٢٩) حضرت جابرفرماتے ہیں کہ جب کو کی شخص نماز میں بنساتو وہ نماز کولوٹائے گالیکن و نسونیس لوٹائے گا۔

(.٣٩٠ ) حَقَثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْمَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :ضَعِكْتَ خَلْفَ أَبِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَعِيدَ الصَّلَاةَ.

( ۳۹۳ ) حفزت عبدالرحمن بن قاسم فرماتے ہیں کہ میں نماز شین اینے والد کے چیچے بشیا تو انہوں نے جھے حکم ویا کہ میں دوبارہ ویں ہوں

( ٢٩٣٠ ) حَدَّلْنَا يَوْيِدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ يَعْمَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَيْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْفَاسِمِ ، قَالَ :صَحِحْتُ وَأَنَّا أَصَلَى مَعَ أَبِى ، فَأَمْرَنِى أَنْ أَعِيدَ الصَّلَاةَ.

(٣٩٣١) کھنزے عبدالرحمٰن بن قائم فریاتے ہیں کہ میں نماز میں اپنے والد کے چیجے بنیا توانہوں نے مجھے تکم دیا کہ میں وہ بار د نماز پر عون ۔

( ٢٩٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْمِيَّ ، قَالَ : يُعِيدُ الصَّلَاةَ ، وَلاَ يُعِيدُ الْوَصُوءَ.

(٣٩٣٢) حضرت معنی فر ماتے ہیں کدہ نماز کولوٹائے گالیکن دضود دبار نہیں کرے گا۔

( ٩٩٣٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِي سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : صَبِحِكَ أَجِي فِي الصَّلَاةِ ، فَأَمَرُهُ مُحْرُونُهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ ، رَئَمْ يَأْمُرُهُ أَنْ يُعِيدَ الْوَصَّدِةِ .

(۳۹۳۳) حضرت بیشام فرمات میں کدیمراجمائی نمازش نها تو حضرت عروونے اے دوبارہ نماز میز ھنے کاتھم دیالیمن دوبارہ وضو کا تیکدا

( ٢٩٣٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فَصَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَلِيكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَضْحَكُ فِى الصَّلَاةِ ، فَقَالَ :إِنْ بَسَسَمَ فَلَا يَنْصُرِفُ ، وَإِنْ فَهَقَدُ اسْتَقُبُلَ الصَّلَاةَ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ وَصُوءٌ.

(۳۹۳۳) حفرت عُبدالملک کیتے بین کد حفرت عطاء نے نماز عمل جننے کے بارے میں موال کیا گیا تو انہوں نے فر ہایا کداگر مسکرایا ہےتو کو کا حرز نم ٹیس اورا گرفتہد لگا ہے تو دوبار وضوار نے کی خرورت ٹیس۔

( ٣٩٢٥ ) حَلَثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكِيْنٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُرِ الْمُغِيرَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هَلَال ، قَالَ : كَانُوا فِي سَفَرٍ فَصَلَى بِهِمْ أَبُو مُوسَى ، فَسَقطَ رَجُّلٌ أَغُورُ فِي بِنْرٍ ، أَوْ شَيْءٍ فَصَحِكَ الْقُومُ كُلُّهُمْ غَيْرُ أَبِي فَأَمْرَهُمْ أَنْ يُعِيدُوا الصَّلَاقَ.

صور بہتا ہے میں میں میں استروبہ (rara) حضرت جمید بن بلال فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سفر میں تقے، حضرت ایومویٰ نے ہمیں ٹراز پڑھائی، ایک کانا آدری کسی گڑھے وغیرہ میں گرگیا تو حضرت ایوموکی اور حضرت احض سے سواسب لوگ بٹس پڑے، حضرت ایوموکی نے ان سب کود وہارہ فہاز پڑھنے کا حجم دیا۔

. ( ٢٩٣٦ ) حَلَثُنَا وَكِيمٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانُوا يَأْمُرُونَنَا وَنَعْنُ صِبْبَانٌ إِذَا صَحِكْنَا فِى الصَّلَاةِ أَنْ يُعِيدُ الصَّلَاةِ.

(٣٩٣٧) حَدِّنتا مَا حَدِّين كِرِينْ مِن قَبِل كَدِجب بِم يَجْيِن شَلِيمَا أَن ثِمِي شِينَة تَصَادِرا اللهُ أَمِين دِباره فَمَا زَبِرُ سِينَا كالحَمْ ويت تقر ( ٢٩٣٧ ) حَدَّثَنَا يَحْتَى بَنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَدِّلِهِ ، عَنِ الشَّهْيَّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَصْدَحَكُ فِي الصَّلَاةِ ، قالَ : بُكَبَرُ ويُعِيدُ اللّهُ لَذَ

(٣٩٣٧) حضرت شعبي ال مخض كه بارے ميں جونماز ميں اینے فرماتے میں كدوہ تكبير كيم اور دوبار ونماز يزھے۔

#### ( ١٦٢ ) مَنْ كَانَ يُعِيدُ الْوَضُوءَ وَالصَّلاَةَ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ نمازیس ہنے والاوضو بھی دوبارہ کرے گااوزنماز بھی دوبارہ پر ھے گا ( ۲۹۲۸ ) حَدَّثَنَا سَرِيكَ ، عَنْ أَبِي هَانِيمِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، فَالَ : كَانَ دَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَالَيْ وَسَلَمَ مُصَلَّى . باصْخابِهِ، فَجَاءَ رَجُلُّ صَوِيرُ الْبَصَرِ ، فَوَقَعَ فِي بِنُو فِي الْمُسْجِدِ ، فَصَحِكَ بَعْضَ أَصْحَابِهِ ، فَلَشَا أَنْصُرَتَ مُرِيرُ \* كِينَ أَرِّهُ \* وَاللَّهُ مُرَادًا كُونَةً لِدِينًا \* وَمِنْ الْمُنْافِقِينَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ ال

أَمْرَ مَنْ صَبِحِكَ أَنْ يُعِيدَ الْوُصُوءَ وَالصَّلَاقَ. (دار فطني ٣٠- عبدالرزاق ٣٢٤٣)

(۳۹۳۸) حضرت ابوالعنالیفریاتے ہیں کدرسول اللہ مُؤخِنَّا اپنے سحا بدگونماز پڑھار ہے تھے کمالیک ناجنا آوئی آیا اورمجھ کے کئویں چیں گر گیا۔ اس پر پچھولوگ ہننے لگے، جب آپ نمازے فارغ ہوئے تو آپ نے انتین تھم ویا کدوضو تھی دوبارہ کریں اورنماز بھی دوبارہ پڑھیں۔

( ٣٩٣٩ ) حَدَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :هِيَ فِيْنَدٌّ ، يُعِيدُ الْوُصُوءَ وَالصَّلَاةَ.

(۳۹۳۹) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ بیفتنہ ہے، وضواور نماز کا اعادہ کیا جائے گا۔

( ،٩٩٤ ) حَدَّثَنَا أَشْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوْمِرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا ضَوحكَ الرَّجُلُ فِي الصَّكَرَةِ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : يُعِيدُ الصَّلَاةَ ، وَلاَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ. `

(۳۹۳) حقر ت ابراجیم نماتے ہیں کہ جب آدمی نماز میں بنیا تو ووضواور نماز دونوں کا اعادہ کرے گا۔ هفرت ابو بکر فرماتے ہیں کرنماز کا اعادہ کرے گاکین وضوعائیں ۔ `

### ( ١٦٣ ) فِي الرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّى جَالِسًا

#### بیٹھ کرنماز پڑھنے والا کیا کرے

( ٣٩١١ ) حَلَثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيانَ ، عَنْ مُنصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فَالَ : كَانَ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ صَلَّى وَهُو قَاعِدٌ ، أَنْ يُصَلِّى رَكْمُتُنِ وَهُو قَائِمٌ.

(۱۳۹۳) حضرت ابراتيم فرمات بين كرجونش بيني كرنماز پاستهاس ك كيمتنب به كده مكر به مؤرك وركدت اداكرب (۱۳۵۲) حَدَّنْهَا حَفْفٌ، عَنْ كَيْسُ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قال: كَانْ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ صَلَّى وَهُوَ قَاعِدٌ، أَنْ يُسْتَعِها وَهُوَ قَانِهُ. (۱۳۹۳) حضرت طاون فرمات بين كرجونش بينير كماز پاستهاس كه كيمتنب به كدوه كرب وركون أيس اداكرب

#### ( ١٦٤ ) مَنْ قَالَ إِذَا صَلَّى وَهُوَ جَالِسٌ يَقُومُ إِذَا رَكَعَ

#### جو شخص بیٹھ کرنماز پڑھے وہ رکوع کرنے کے لئے کھڑا ہوجائے

( ٣٩٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ ، قَالَ :رُبَّهَا صَلَّبْت وَأَنَا قَاعِدٌ ، فَإِذَا أَرْدُت أَنْ أَرْكَعَ ، فُلُث فَقرَّات ، ثُمِّرَكَعْت (۳۹۴۳) حفرت ہلال بن بیاف فرماتے ہیں کہ یعنی اوقات میں پینے کرنماز پڑھتا ہوں ، جب میں رکوع کرنے لگتا ہوں تو اکتے تھوڑی کی قرا ان کرتا ہوں اور نیجر رکوع کرتا ہوں۔

( ٢٩٤٤ ) حَذَلْنَا عَبْدُهُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، فَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بُصَلَى صَلاَةَ اللَّبِلِ فَائِمًا ، فَلَقَا دَخَلَ فِى السَّنْ جَعَلَ يُصَلَّى جَالِسًا ، فَإِذَا يَقِيَتُ عَلَيْ فَلاَقُونَ ، أَوْ أَرْبُعُونَ فَلَمَ فَقَرَاهُما ، فَهُ سَجَدَ. (بخارى ١١٣٨. إبوداؤه ١٩٥٠)

(۱۹۹۳) حضرت منائشة منافضافر بالن بين كدرمول الفه يتفقطة تجدي كما نزاكفر بيدوكر مؤها كرت تقريب بب ب كام مرمادك زياده بعر في قو آب يغير كمف زيز منت كف بعب تم يا جاليس آيات با آن روجا تم او أثين كفر بيد بوكر بزيت اور تجرو كرت ( ۱۹۵۵ ) حَدُّنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَاء ، عَنْ أَبِيد ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُسُلُمَ وهُو تَجَلِسٌ ، فَإِذَا بَقِي مِنْ السُّرِوةَ فَكَاكُونَ آيَةُ ، أَوْ أَوْتَعُونَ آيَةً فَاهَ قَشَوا لَهُ وَكَ

و معلو سمیریس، وجه بیوی بین انسورو ماه مون ایده و او بومون اید قاد فقد اتفور خد. اسسامه ۱۵۰۵) (۱۹۲۵) هنرت ماکنهٔ بیند خار مان بین که تی پاکس<u>ز خوان بیند کرنما</u>ز پر منته تقره جب کن سورت ک شمل یا پی کس آیات، د جا تم او کمر تاسیر میرکز کش پزشته تیگرد و کافر مات

. ( ٢٩٠٦ ) حَدَّلْنَا أَلُو أَسَامَةً ، عَنِ عَوْفٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :مَنْ قَرَّأَ وَهُوَ قَاعِدٌ ، فَإِنَّهُ يَرَاكُمُ وَيَسْجُدُ وَهُو قَاعِدٌ . وَمَنْ فَرَاّ وَهُو قَائِمٌ ، فَإِنَّهُ يَرْكُعُ وَيَسْجُدُ وهُو قَايِمٌ . وقَالَ الْمُحَسَّنُ ، هُوَ بِالْجِنَارِ ، أَتَّى ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ

(۳۹۲۹) حترت محد فرمات میں کہ جس نے جیٹے کرقرات ک وورکن مجد دمجی جیٹے کر کرے گا اور جس نے کنزے ہو کرقرا رہ ک وورکن گاور کچر درگئی خراہو کرکنے گا۔ حضرت صن فرمات میں کراسے افتیارے جس طرح بیاے کر لے۔

# ( ١٦٥ ) اَلرَّجُلُ يُصَلِّى رَكْعَةً قَانِمًا وَرَكْعَةً جَالِسًا

#### کیا آ دمی ایک رکعت بیش کراورایک کھڑے ہوکر پڑھ سکتا ہے؟

( ٢٩١٧ ) حَذَّتُنَا عَبَّاهُ بُنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِشَاهٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ ؛ لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّى الرَّحُلُ رَّحُمَةُ قَالِينًا ، وَرَحُمَّةُ - قاعِمًا.

(١٩٩٧) حَرْتُ صَنْ رَاتَ بِينَ كَاسَ بِاتَ شَلَ فَيْ مَنْ تُمِينَ كَا وَلَمَا لِينَ كُوتُ وَلِينَا لِمُوتَ وَر ( ١٩٤٨ ) حَدَّفَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدِّثَنَا شُعْبُةً ، عَنِ الْحَكُمِ وَحَمَّاهِ قَالَا ؛ لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلَّى الرَّحُلُ وَكُفَةً قَانِسًا ، وَرَكُمْةً فَاعِدًا . ثُمَّ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ بِآعِرَةٍ عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكْمِ ، وَلَمْ يَتُدُو

( ۱۹۴۸ ) حفرت تکم اور حفرت تماوفرمات مین کداس بات میں کوئی حریث نیسی که آدگی ایک رکعت گفرے ہوکراورایک رعت میز کر پڑھ گے۔

# و معندان الحبشير تراد بلدا ) في معندان الحبشير تراد بلدا ) في معندان الحبشير تراد بلدا ) في معندان المبتدع الم

### ( ١٦٦ ) رسكعتَا الْفَجْرِ تُصَلَّيَانِ فِي السَّفَرِ ؟ كيا فجر كي دومنتين سفر مين اداكي جائين گى؟

( ٣٩٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ :حَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ لَا يُصَلَّى رَكُعَنَي الْفَحْرِ في الشَّقَر.

(٢٩٣٩) حضرت نافع فرماتے میں كه حضرت ابن محر دينو فجر كي دوستيں سفر ميں ادائييں كرتے تھے۔

(.٢٩٥) حَدَّنَكَ جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَارِشَةَ ، قَالَتْ:أَفَا مَا لَمْ يَدَ غُ صَجِيحًا ، وَلاَ مَرِيضًا فِى سَفَرٍ . وَلاَ حَضَرٍ عَانِيًا ، وَلاَ شَاهِدًا ، تَغِيى النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَرَكْحَتَانِ قَلَ الْفُحْدِ

(۱۹۵۰) حضر کے عائشہ جی دونو افر ماتی ہیں کہ نی پاک بیٹونے نے فجر کی دوسکتیں محت ومرض اسٹو دھنر السپنة وطن میں یا اسپنة وطن ہے ام بھی نہیں مجبوز س۔

( ٢٥٥٠ ) حَتَثَنَا هُشَيْهُمْ ، قَالَ :اخْتَرَنَا حُصَيْنٌ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ مَيْمُونِ الْأَوْدِتَى يَقُولُ · كَالُوا لَا يَنْرُكُونَ أَوْمُعَا قَالِلَ الظَّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَالِي الْفَاجْرِ عَلَى حَال.

(٣٩٨١) حضرَت ميمونَ اودِي فر، تَّ تِي كەسى بَرامظېر ئے پيلے ئي چاركعتوں كوادرفجر سے پيبے ئي وسنول وَ کي حال مي منبي هجوز آكر تے تھے .

( ٣٩٥٣ ) حَدَلَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ جُرَىٌ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرِ ، فَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لاَ يَدَكُ الرَّكُمَّيْنِ بَغُوَ الْمَعْرِبُ ، وَالرَّكُمَّيِنِ قَبْلَ الْفَجْرِ فِي حَضَرٍ ، وَلاَ سَقْمِ .

(rear) هنرت اید مخرفر و ت مین کدرسول اندیز نظیمی اخرب کی جد کی دوشتن اور فجر نے پہلے کی دوشتین سفر وحشر میں ندجیوز ا کرتے تھے۔

( ٣٩٥٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْهٌ ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ ·سَأَلَتُهُ أَكَانَ ابْنُ عَسَرَ يُصَلَّى رَكْعَتَى الْفَحْرِ " قَالَ :مَا وَأَيْثُهُ يُعْرِكُ شُنِّا فِي سَفَرٍ ، وَلَا خُصَرٍ .

(۳۹۵۳) دهنرے این کون کیتے میں کہ میں نے هنرت کجامہ ہے موال کیا کہ کیا هنرے ابن تمرفجر کی وہنتیں چھوڑا کرتے تھے؟ انہوں نے فریا کہ پیشتیں میں نے انہیں بھی سزو هنر میں چھوڑ شائیں و یکھا۔

( ۱۶۷ ) وَضُعُ الْيَمِينِ عَلَى الشَّمَالِ نماز ميں دائمي ہاتھ کوبائميں ہاتھ پررکھنا

﴿ ٢٩٥٤ ﴾ حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي يُوسُنُ بُنُ سَيْمٍ العَسَسِيُّ . عَي

هُرِ مَعْنَا رَبِيْ الْمِيْدِ مِرْمُ (علد) ﴿ هُلَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهَمْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَضَعَ يَدُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَضَعَ يَدُهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَضَعَ يَدُهُ النَّهُ عَلَيْ وَسُلّمَ وَضَعَ يَدُهُ النّهُ عَلَى النّسُورَى ، يَعْمِى فِي الصَّلَاةِ .

(احمد ۱۲ مار ۱۰۵ طبر انی ۳۳۹۹)

(٣٩٥٣) حفرت حفرت حارث بن خطيف إغطيف بن حارث فربات بين كدهن نے جو بچو محى و يكو مكا البتدا يك بات مجھے إدب كه هم نے رسول الله مؤفظة كوفداز هما اپنا دايال باتھ با كيں باتھ ہر ركتے ہوئے ديكھا ہے۔

: المساح و المسلم عن من المسلم عن أربي المسلم ، عن أيسته أبن ألمان ، عن أبيو ، قال : وَأَيْتُ النِّي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاضِمًا كَيِسِينُهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ. ازمذن ٢٥٠ ـ أحد ٣/٢٦)

(٣٩٥٥) صفرت علب فرمات بين كدش فررسول الفريخ التنظيم كفار شما إنا المال التحديد كلي التحديد مكت ووعد و يكحا ب-( ٣٩٥٦ ) حَدُّلُنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ مَا عَلَيْهِم فِي كُلِينٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَالِلِ بِنِ حُجْرٍ ، قَالَ : رَأَبُّتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِينَ كَبِرُ أَخَذَ شِعَالَةً بِمَيْهِيْدِ. (ابن ماجه ٨٥٠)

(٣٩٥٢) حضرت واکل بن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیقیۃ کو دیکھا، جب آپ نے رکو می فر مایا تو اپنے با کی ہاتھ کو اپنے دا کم ہاتھ سے پکڑایا۔

( vaov ) حَدَّلْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَلِلُو ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ مُحَدَّهِ ، عَنْ مُورِّقِ الْمِعْبِلِيّ ، عَنْ أَبِي اللَّهُ وَمَاءِ ، قالَ : هِنْ أَخْلَقِ النَّبِيِّنَ وَصُعْ الْمِينِ عَلَى الشَّمَالِ فِي الصَّلَةِ . (ابن حبان ۱۵۵۰ طرانی ۱۳۵۵) (۳۹۵۷) حفرت الاالدردا ويؤثو فرمات في كرفيول كي عادات عن سحاكيك بيكن ب كرفماز ش دائيم المحكوبا عمل المحمد ركما جائد ركما جائد

( ٢٩٥٨ ) حَذَثْنَا وَرَكِيعٌ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَبْدُونِ ، عَنِ الْحَسْنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَانْتَى أَنْظُرُ إِلَى أَخْبَارِ يَبِى إِسْرَائِيلَ وَاضِعِيُّ أَيْمَانِهِمْ عَلَى شَمَائِلِهِمْ فِي الصَّلَاةِ

(۳۹۵۸) حفزت من بے دوایت ہے کہ رسول اللہ بیٹھنگائے ارشاد فریا کہ گویا کہ بش بی اسرائنل کے علاء کود کجور ہا ہوں کہ انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ اپنے باکمیں ہاتھوں پر کھے ہوئے ہیں۔

( ٢٩٥٩ ) حَدَّلْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلْقَمَة بْنِ وَالِلْ بْنِ مُحْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِئَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى ضِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتُ الشَّرَةِ.

(۳۹۹۹) حفرت واکل بن جُرے دوایت میں ہے کہ میں نے رسول اللہ شائی کھٹا قبل ایٹا دایاں ہاتھ یا کمی ہاتھ پر تانے کے پنچے رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ٢٩٦٠ ) حَلَّنْنَا وَكِيغٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَ اهِيمَ ، قَالَ :يَضَعُ بَيِمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ تَعْتَ

(۳۹۲۰) حضرت ابراہیم فراتے ہیں کہ آدی نماز میں ابنادایاں ہاتھ یا کیں ہاتھ پرناف کے بیچےر کھے گا۔

(٣٩٦٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ ضَدَّادٍ الْجُوَيرى أَبُو طَالُوت ، عَنْ غَزُوان بْنِ جَرِيرِ الشَّسِيّ، عَنْ أَبِيدٍ ، قَالَ :كَانَ عَلِيُّ إِذَا قَامِ لِل الشَّلَاةِ وَصَعَ يَهِينَهُ عَلَى رُسُفِهِ ، فَلَا يُؤَالُ كَلَيْلُكَ حَتَّى يَرُكُعُ مَنَى مَا وَكُمْ إِلاَّ أَنْ يُشْلِمَ تُوْبُهُ ، أَوْ يَكُنَّ جَسَدَهُ.

. (٣٩٦١) حفرَّت جریفی فرمات میں که حضرت علی الطاقی جب نماز میں کھڑے ہوتے توا پنا دایاں ہاتھ اپنی کا انی پر مکتے اور دکو ت تک ای حالت میں رہتے ۔ البتہ آگر کپٹر اٹھیک کہ ناموتا پاسم پر خار اُس کرنا ہوتی تو ہاتھ اٹھا۔

على العان عندارك بهدار كراسيك عادوه : ( ١٩٩٢ ) حَدَّثَنَا وَرِعِيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَوْيِلُهُ بُنُ وَيَادٍ بِنَ أَبِي الْجَعْلِو، عَنْ عَاصِمٍ الْجَحْدَرِيْ، عَنْ عَلَيْمَ لِنُ طُهْرُو ، عَنْ عَلِيِّ : فِي قَوْلِيْهِ هِلْمَصَلِّ يَرِبُّكُ وَانْحَرْقِهُ قَالَ : وَصُعْ الْبَينِ عَلَى الشَّمَّالِ فِي الصَّدَةِ.

من موجی بری طرید موحلی پوریست (مساح به مان روست) (۳۹۲۳) حضر بنالی چیزدانشد قال کرفرمان ﴿ فَصَلْ لِوَبْلُكَ وَالْعَجَرُ ﴾ کے بارے بی فرماتے میں کداس سے مراودا کیم ہاتھ - بریک

كوباكين پركغاب-(٣٩٦٣) حَدَّثَنَا يَوِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :اُخْبَرَنَا الحَجَّاجُ بُنُ حَسَّانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ ، أَوْ سَأَلَتُهُ ، قَالَ : قُلْتُ :كَيْنَ أَصْنَعُ؟ قَالَ :يَضْعُ بِمَاطِقَ كَافِّ يَعِينِهِ عَلَى ظَاهِرٍ كَافِّ شِمَالِهِ ، وَيَجْعَلُهَا أَسْفَلَ مِنَ السُّرَةِ.

(۱۹۷۳) حضرت جاج بن حسان کتیتے ہیں کہ میں نے ابوکیلو سے سوال کیا کہ میں نماز میں کس طرح ہاتھ یا ندھوں؟ انہوں نے مصرت کا مصرت اور کر اس کتیا ہے کہ اس کے ابوکیلو سے سوال کیا کہ میں نماز میں کس طرح ہاتھ یا ندھوں؟ انہوں نے

فرما کرداکس ہاتھ کی تھیکی وہا کیں ہاتھ کے بچھلے بھے پردکھواوددوں ہاتھانات کے بنچے باعرح۔ ( ۱۹۹۱ ) حَدَّلْنَا يَزِيدٌ ، قَالَ :اَخْدِزَا لَا لَحَجَّاجُ بِنُ أَلِي زَيْبَ ، قَالَ : حَدَّلَتِي أَنُّو عُنْمُانَ ، اَنَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ بِصَلِّمَى وَقَدْ وَضَعَ ضِمَالَهُ عَلَى يَهِينِهِ ، فَاتَحَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعِبِنَهُ فَوَضَعَهَا عَلَى شَمَالُهِ.

(۳۹۷۳) حفزت ابوعثان فرباتے ہیں کہ بی پاک نیافت فالیک آ دی کے پاس سے گذرے، انہوں نے اپنابایاں ہا تھودا کیں ہاتھ پر کھا ہوا تھا، آپ نے ان کا دالیاں ہاتھ کی کڑر ہائمی ہاتھ پر رکھ دیا۔

پرطابوطان على المان على المان كا ( ١٩٦٥ ) حَدَّلُنَا حَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ · لاَ بَأْسَ أَنْ تَصَعَ الْبُمْمَى عَلَى الْبُسْرَى فِي الصَّلَاةِ.

(٣٩٦٥) حضرتَ ابراتيم فرمات بين كداس بات شري كونكري تمثيل كمدّ ومى نمازش البناء بال باتنم باكتم باكتم بر كئے۔ ( ١٩٦٦ ) حَدَّقَعَ أَبْكُو مُعَمَّا وِيَهُ ، عَنْ عَبْلُهِ الرَّحْمَى مِنْ إِسْحَاقَ ، عَنْ زِيَادٍ بِهِنْ دَلْهِ السَّوَابِيّ ، عَنْ أَي جُحَيْفَةَ ، عَنْ عَلِقْ ، قَالَ بِعِنْ صَبَّةِ الصَّلَاقِ وَصُعْ الأَيْدِي عَلَى الْأَيْدِي تَحْتَ السَّرَدِ (البوداد ٢٩٥٠ ـ دار (٣٩٦٦) حضرت على ذا فو فرماتے میں کہ نماز کی سنت ہیے کہ ہاتھ ہاتھوں پرناف کے نیچے یا ندھے جا کیں۔

( ۲۹۲۷ ) حَذَقَنَا يَحْمَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ قُورٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْلَمَانَ ، عَنْ أَبِى زِيَّادٍ مُولَى آلِ دَرَّاجِ قَالَ :مَا رَأَيْتُ فَنَسِيتُ قُإِنِّى لَمْ أَنْسَ أَنَّ أَنَا يَكْرِ كَانَّ إِذَا فَامِقِى الصَّلَاةِ ، قَالَ :هَكَذَا قُوضَعَ الْبُمْنَي عَلَى الْيُسْرَى.

(۳۹۷۷) حضرت ابوزیاد فرماتے ہیں کہ میں نے جو یکو تھی و یکھا میں بھول گیا البتہ ایک بات بھیے یاد ہے کہ میں نے حضرت ابد مجموع نظو کو فراز میں اینا دایال ہاتھے یا میں ہاتھے یا مرکمتے ہوئے دیکھاہے۔

تُنْفُوهُ أَوْ عَلَى الزُّسْعِ ، وَيَقُولُ فَوْقَ ذَلِكَ ، وَيَقُولُ أَهْلُ الْرِكِئَابِ يَقْعَلُونَهُ. (٣٩٧٨) حفرت ليك فرمات جي كرهفرت بجابدال بات كوناليند تحقة تقدّ كدوا كين التحدُوما كين باتحد برمُعا جات ، ووفرمات شقة كدوا كين باتحدُم الكين باتحد كي تشخي إكاف كي ياال سه آكه باعرهنا جاسية - كيونكمه باتحد كرمانا الى تماس كاب طريقة قار

( ٢٩٦٩ ) حَفَّتُنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْمُسْتَمِرُ بْنِ الرَّيَّانِ ، عَنْ أَبِى الْجَوْزَاءِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُورُ أَصْحَابُهُ أَنْ يَشَعَ أَحَدُهُمْ بِلَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرِى ، وَهُوْ يُصْلَى.

(٣٩٦٩) حضرت ابوالجوزاءاييز شاگر دول كواس بات كاحكم ديتے تھے كەنماز بين وائمي باتھ كو بائمي باتھ بررھيں \_

( ١٦٨ ) مَنْ كَانَ يُرْسِلُ يَدَيْهِ فِي الصَّلاَةِ

#### ۔ جوحضرات نماز میں ہاتھ کھلے چھوڑتے تھے

( ٢٩٠٠) حَدَّنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُولُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) ، وَشُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُمَا كانا يُؤسِلَنِ أَيْدِيهُمَا فِي الصَّلَاقِ.

(۳۹۷۰) حفرت حسن اور حفرت ابراہیم نماز میں ہاتھ کیلے حچیوڑ اکرتے تھے۔

( ٢٩٧١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَوِيدُ بُنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَسْرَو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ الزِّبُدِ إِذَا صَلَّى يُوسِلُ يَدُيهِ

(٣٩٤١) حضرت ابن زبير "الأو نماز مين باتھ ڪلے چھوڑا مُرتے تھے۔

( ۲۹۷r ) حَمَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيوِينَ ؛ أَنَّهُ سُيلَ عَنِ الرَّجُلِ يُمُسِكُ يَمِينَهُ بِيشَمَالِهِ ؛قَالَ : اِنْمَا فَعِلَ ذَلِكَ مِنْ أَجُلِ الدَّهِ.

( ٣٩٧٢) حضرت ابن عون كتي بين كد حضرت ابن ميرين سي موال كيا كيا كدكيا آدى فمازين واكس باتحد سي بالتي تو

تھا ہے گا؟ انہوں نے فرمایا کدیٹل خون سے بیچنے کے لئے کیا گیا تھا۔

( ٣٩٧٣ ) حَدَّقَنَا عَمَرُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبُو اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :هَا رَأَيْت ابْنُ الْمُسَتَّبِ قَابِضًا يَمِينَهُ فِي الصَّلَاةِ ، كَانَ مُسْلُفِ.

(٣٩٤٣) حفزت عبداللہ بن بریفر ماتے ہیں کہ میں نے حضزت معید بن میڈ کو کھی نماز میں وائمیں ہاتھ کو ہا کی پر رکھے ہوئے نمین دیکھاو، نماز میں ہاتھ <u>کھا کچوڑا کرتے تھے</u>۔

( ۱۹۷۶ ) حَدَّثَنَا يَعْنَى بُنُ سَعِيد ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي الْكَوْرَادِ ، قَالَ : كُنْتُ أَخُلُوكُ مَعَ سَعِيد فِي جَبُيْر ، قَلْ أَى رَجُلاً بُصَلِّى وَاعِدها الحَدَى يَكَيْهُ عَلَى الأَخْرَى ، هَذِهِ عَلَى هَذِهِ ، وَهَذِهِ عَلَى هَذِه ، فَلَدَمَ لَفَرَّى بَيْنَهُمَا لَمَّهُ جَاءَ. ( ۱۹۵۳ ) حضرت عبدالندين عبرالذرات مي الرضوت معيدين جيراك على القطاء الدرابات البيول في اليار ويكود يكوا جمل في الإنك المحدود مرك التم يركها والقاء هنزت معيدين جيراك كي إلى كِنَّا ودال كم بالتم علواكر والي آ كي -

### ( ١٦٩ ) فِي الرَّجُلِ يُصَلِّى وَفِي ثُوْبِهِ ۚ أَوْ جَسَدِةِ دَمُّ

دورانِ نماز آ دمی کے جسم یا کپڑوں پرخون کا نشان لگارہ جائے تو وہ کیا کرے؟

( ٣٩٧٥ ) حَنَّفْنَا هُشَيْهٌ ، قَالَ :أُخْبِرَنَا خَالِدٌ وَمَنْصُورٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ بَعْنِي بْنِ الْجَزَارِ ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ صَلَى وَعَلَى بَعْلِيهِ فَوْثُ وَدَهٌ ، قَالَ : فَلَمْ يُعِيدِ الصَّلَاةِ .

( ۳۹۷۵ ) حضرت یکی بن جزار کتبتے میں کد حضرت ابن مسعود طبی نیز نے نماز پڑھی اور ان کے پیسے پر لیر اور خون کا نشان تی لیکن انہیں نے نماز کا اعاد و نہیں گیا۔

( ٢٩٧٦ ) حَدَّثَنَا هُسَنِهُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ أَمْسَكَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ بَعْدُ ، وَلَمْ يُعْجِبُهُ.

( ۳۹۷۳) حشرت این بیرین فرماتے ہیں گرهفرت نیکی نئے بیددیث بعدیش روایت کرنا چھوڑ وی اوراس کوروایت کرنے کواچھا ( مناس ) نہ مجھا۔

( ٣٩٧٧ ) حَفَّتُنَا هُشَيْهٌ، فَالَ مَانُحْبَوَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، فَال: مَا فِي نَصَحَاتٍ مِنْ وَمِ مَا يُفْسِدُ عَلَى رَجُلٍ صَلَامَهُ. ( ٣٩٧٧ ) حفرت صنفرمات بين كدخون كے چند چھيلے آئی ماقت نيم راحتے كه دى كي تمازة اسدرويں \_

( ٢٩٧٨ ) حَمَّنَنَا وَكِيغٌ ، عَنْ عَمْرو بُنِ شَيْنَةَ ، عَنْ قَارِظٍ أَخِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَبَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَنْصَرِفُ مِنَ الدَّم حَتَّى يَكُونَ مِقْدَارَ الدَّرْهُمِ.

(٣٩٤٨) حفرت سعيد بن ميتب صرف اس خون ونا پاك بحجة تنے جوايك درجم كى مقدار كے برابر ہو۔

( ٣٩٧٩ ) عَدَتَنَا وَرَعِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا ؟ فَقَالَ الْحَكُمُ :إذَا كَانَ مِفْدَارَ الدَّرْهَم ، وَقَالَ

حَنَّادٌ :إذَا كَانَ مِفْدَارَ الْمِثْقَالِ ، ثُمَّ قَالَ : أَوِ الدُّرْهَمِ.

(٣٩٤٩) حفرت ثعبه كتي بين كديس في خون كى ناياك مقدار كے بارے بين حضرت تعم اور حفرت حمادے سوال كيا - حفرت تھم نے فرمایا کہ جب وہ ایک درہم کے برابرہ و۔حضرت حماد نے پہلے فرمایا کہ جب ایک مثقال کے برابرہو، چمرفر مایا کہ جب ایک

( ٢٩٨٠ ) حَدَّثَنَا أَبُنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ ، قَالَ :زَأَيْتُ مُجَاهِدًا فِي تُوبِهِ دَمٌ يُصَلِّى فِيهِ أَيَّامًا.

(٣٩٨٠) حصرت ابوالريخ كتبة بين كه ميل في حضرت مجاهدكواليه كثر يد ميس جن مين خون لگا بوا تعاديكها يه جس مين انهول نے کچھدن نماز برھی تھی۔

(٢٩٨١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ صَالِح ، عَنْ عِسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنِ الشَّعْيِيَّ ؛ فِي رَجُلٍ صَلَّى وَفِي وَوُيه دُم، قَالَ : لا يُعيدُ.

(٣٩٨١) حضرت معمى الشفخص کے بارے میں جس نے خون آلود کپٹروں میں نماز پڑھ کی فرماتے ہیں کہ وہ اس نماز کااعادہ

نہیں کرے گا۔ ( ٢٩٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ :وَأَيْتُ أَبَا وَالِلِ يُصَلِّى وَفِي نَوْيِهِ فَطَرَاتٌ مِنْ دَمٍ.

(٣٩٨٢) حضرت عاصم کہتے ہیں کہ ہیں نے ابودائل کواس حال میں نماز پڑھتے دیکھا کہ ان کے کپڑوں پرخون کے قطرے تھے۔ ( ٢٩٨٢ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنُ يَاسِينَ ، عَنِ الزُّهْرِئُ ، قَالَ :إذَا كَانَ قَدْرَ الدُّوهَمِ أَعَادَ.

( ٣٩٨٣ ) حضرت زېرى قرماتے بين كەجب خون كانشان درجم كے برابر مولونماز كااعاد وكرے گا۔

( ٢٩٨٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّةُ كَانَ يَقُولُ فِي الذَّمِ يَكُونُ فِي النَّوْبِ فَلْرَ اللَّذِينَارِ ، أُو الدُّرُهُمِ ، قَالَ : فَلْيُعِدُ.

(٣٩٨٣) حضرت ابرا بيم فريايا كرتے تھے كدا گر كپڑوں پر ديناريا درجم كے برابرخون كانشان بوتونماز دوبارہ پڑھی جائے گی۔

( ٢٩٨٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْهُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلَتُه عَنِ الرَّجُلِ يَرى فِي تَوْيِهِ اللَّمُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ :إِنْ كَانَ كَثِيرًا فَلْيُلُقِ النَّوْبَ عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ فَلِيلًا فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ.

(٣٩٨٥) حفرت حمين كتبح بين كديش في حضرت ابراتيم بي سوال كيا كدا أركوني آدمي نماز بين ايخ كيرون برخون كانشان

و کیجے تو وہ کیا کرے؟ فرمایا کہا گرخون زیادہ ہوتو اپنا کپڑاا تاردےادرا گرکم ہوتو تماز پڑھتارے۔

( ٢٩٨٦ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّمَ أَرَاهُ فِي ثَوْبِي بَعْدَ مَا أُصَلِّي؟ قَالَ :اغْسِلْهُ وَأَعِدِ الصَّلَاةَ.

(٣٩٨٦) حفزت عاصم كہتے ہيں كدش نے ابو قلابہ سے موال كيا كداگر ش تماز پڑھنے كے بعداينے كيڑوں پرخون كانشان

و کیھوں تو کیا کروں؟ انہوں نے فر مایا کدا ہے دھولواور دوبارہ نماز پڑھو۔

رَحُ مُونِ \* يُونِينَ \* الْمُوتِ رَدِّ بِهِ ۗ \_ \_\_\_\_\_. ( ۲۹۸۷ )حَدَّلَنَا مُفْعِيرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَيْنِي مَفْسَوٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ صَلَّى وَفِي تَوْيِهِ دَمَّ ، فَلَمَّا الْمُصَرَفَ رَآهُ ، قَالَ : لَا يُعيدُ.

(۳۹۸۷) حضرت ابرا ہیما اس مخض کے بارے میں جونمازے فارغ ہونے کے بعدایئے کیڑوں پرخون کانشان دیکھے فریاتے ہیں که ده نماز کااعادهٔ بیس کرےگا۔

( ٢٩٨٨ ) حَلَّلْنَا حَلِيمُ بُنُ وَرُدَانَ ، عَنْ يُؤنُسَ ، عَن الْحَسَن ، قَالَ :إذَا صَلَيْتَ فَرَأَيْتَ فِي تُوْبِكَ دَمَّا فَلَا تُعِدُ ، قَذْ مَضَتُ صَلَاتُك.

(٣٩٨٨) حضرت حسن فرماتے ہیں كہ جب تم نماز پڑھنے كے بعدا بيئے كپڑوں يرخون كا نشان ديكھوتو نماز كا اعادہ نہ كروہ تمبارى نماز ہوگئی۔

· ٣٩٨٩ . ( ٣٩٨٩ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى فِي اللّمِ وَالْمَتِينَ فِي النَّوْبِ أَنْ تُعَادَ منهُ الصَّلَاةُ.

. (۴۹۸۹ محضرت ہشام فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء کی بیرائے نہیں تھی کہ کپڑے پرمنی یا خون کا نشان دیکھنے پرنماز کا اعادہ

... ( . (٣٩٩. ) حَلَّمْنَا خُمْيَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ مُطَوَّفٍ ، غَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي رَجُمْلٍ صَلَّى وَفِي تَوْيِهِ دَمَّ ، فَالَ : إِنْ كَانَ كَثِيرًا يُعِيدُ مِنْهُ الصَّلَاة ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا لَمْ يُعِدْ.

(۳۹۹۰) حضرت تھم اس شخص کے بارے میں جونماز پڑھے اوراس کے کپڑے پرخون کا نشان ہوفر ماتے ہیں کداگر زیادہ ہوتو نماز کا اعادہ کرے گا اورا گر کم ہوتو اعادہ نبیں کرے گا۔

ر ( ۲۹۹۱ ) حَدَّلْنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْسَعَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: رَأَيْنَا يُصَلَّى وَفِي فَوْبِهِ تَحَقَّى مِنْ دَم. ( ۱۹۹۱ ) حَدَّلْنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْسَعَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: رَأَيْنَا يُصَلِّى وَفِي فَوْبِهِ تَحَقَّى مِنْ دَمَّر ( ۱۹۹۱ ) حمرت ابواسحاق فرماتے ہیں کدش نے معرب عطاء وقمان پر سے دیکھا مالانکہ ان کے کپڑوں مِراجَعَلی کے برابرخون لگا

# ( ١٧٠ ) اَلرَّجُلُ يُصَلِّى وَفِي ثَوْبِهِ الْجَنَابَةُ

اگر کیٹروں پر جنابت کا داغ ہوتو اس حال میں نماز پڑھنے کا حکم

( ٣٩٩٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِمَنامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زُيَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ ) ؛ أَنَّ عُمَوَ غَسَلَ مَا رَأَى فِي تُولِهِ ، وَنَصَحَ مَا لَهُ زَرَ ، وَأَخَادَ بَعُلَدَ مَا ارْتَفَعُ الضُّحَى مُتَمَكَّنَّا.

المن ايماني تيم مرجم ( جلوا ) 💸 😂 🕻 🖒 کتاب الصلاد ا

( ۳۹۹۳ ) حضرت زبید بن ملت کبتے ہیں کہ حضرت عمرا پنے کپڑوں پراگر ٹنی کا کوئی نشان دیکھتے تواب وحودیتے اوراگرنشان نظر بنہ آتا تو اس پریانی چنزک دیتے اور چاشت کے وقت نماز کا اعادہ کرتے۔

ر (۲۹۹۲) حَلَثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ يَعْمَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُكِيْمَانَ بُنِ يَسَادِ ؛ أَنَّ عُمَرَ صَلَى صَلَاةَ الْفَدَاةِ ، فُمَّ عَذَا إلَى أَرْضِ لَهُ بِالْعُرُفِ ، فَوَجَدَ فِي تَوْيِهِ الْحِيلَامًا ، فَالَ : فَعَسَلَ الاَحْتِلَامَ وَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ أَعَادَ صَلاَةَ الصَّبُح. (۳۹۹۳) معرَّسليمان بن إمارُ مِن مَنْ مَن مَرْضَرَت مِن نَجُمَلَ مَنْ الرَّحِق بَهُ مِنَامِ رَف مِن النِّهَا يَك وقال مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مِن مِنْ مَنْ مِنْ مَنْ عَلَى الرَّحْسَلِيمان اللهِ مَنْ عَلَى المَنْ مِنْ مَنْ المَ

وہاں انہوں نے اپنے کپڑوں پراحقام کا نشان دیکھا تو حسل کیا اور فجر کی نماز کا احادہ کیا۔ ( ۱۹۹۶ ) حَدَّثَنَا کریکٹے ، عَن البُن اَفْلَتَح ، عَنْ اَلْبِدِ ، عَلْ اَرْصَلْبَت وَلِی 'آرِی جناکہُ ' فَاَمْرُنِی اَسُ عُمْرَ فَاَعَدْت.

(۳۹۹۳) حضرت اللّٰح فریات میں کہ میں نے اس حال میں نماز پڑھ ان تی کہ میرے کپڑوں پر جنابت کا داغ تھا، حضرت این عمر چھنے نے مجھے دوبار دفواز بڑھنے کا تھم دیا۔

( دوه ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُفِيرَةُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُصَلَّى وَفِي تَوْبِهِ جَنَابَةٌ ، قَالَ :مَضَتْ صَلَاتُهُ ، وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.

(۳۹۹۵) حضرت ابراہیم اس شخص کے بارے میں جواس حال میں نماز پڑھے کہاں کے کپڑوں پر جنابت کا دائے ہوفر ہاتے ہیں کہ اس کی نماز ہوگئی اے اعاد وکرنے کی ضرورت نبیں۔

( ١٩٩٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَمَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ.

( ٢٩٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيغٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَبَّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ :مَنْ صَلَّى وَفِى قُوْبِهِ جَنَابَةٌ ، فَلَا إِعَادَةً عَلَيْهِ.

(۲۹۹۷) حضرت معید بن میتب فرماتے ہیں کہ جس شخص نے نشان جنابت کے ساتھ نماز پڑھ کی اس پراعادہ لازمنہیں۔

( ۲۹۹۸ ) حَذَقَنَا جَرِيلٌ ، عَنْ مُعِيرةً ، عَنْ إِبْوَاهِهمَ ، قَالَ :إذَا وَجَدَ فِى قَوْبِهِ دَمَّا ، أَوْ مَيِّنَا غَسَلَهُ ، وَكُهُ يُعِدِ الصَّلَاةَ . ( ۱۹۹۸ ) حفرت ابرا بيم فريات بيم كدا كركوني خض اسيخ كيروس يرخون ياشي كنشانا ت د يجيوة ايش دعو لـ نماز كاعا وه

نذكرے۔

# ( ۱۷۱ ) مَنْ كَانَ يَنْهَضُّ عَلَى صُدُّورِ قَبَمَيْهِ

( ٢٩٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَوِيدَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَنْهَضُ



فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ فَدَمَيْهِ.

(٣٩٩٩) حضرت عبد الرحمن بن يَريفر مات بين كد حضرت ابن مسعود وينه الينا إلى كاندول برز ورز ال كرافعا كرت سقد ( ٤٤٠٠) حَدَّنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّد بني يَزِيدَ ، عَنْ يَزِيدَ بني زَيادِ بني أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ عُيَيْدِ بني أَبِي الْجَعْدِ ، قَالَ : كَانَ عَلِينٌ مُنْهُ صِنْ فِي الصَّلَافِ عَلَى صُدُورِ قَدَتْمُ .

( ۴۰۰۰ ) حضرت بعبیدین الی جعد کہتے ہیں کہ حضرت ملی جنائیو اپنے پاؤن کے کناروں پر ذورڈ ال کرا ٹھا کرتے تھے۔

(٤٠٠١) حَلَثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَوِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَوِيدَ ، قَالَ :كَانَ عَبْدُ اللهِ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.

یں مصنوع ملک میں مصدور معلق مصنور (۱۰۰۱) حضرت عبدالرخمان من میزید کمیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نماز عمل اسینے یا وّل کے کناروں پرزورڈ ال کرا ٹھا کرتے تھے۔

(١٠٠٠) مشرك برمار كن يونيز كني الدسمرت بوانسداد لل بها إلى التحديد الماري ودون كا منا و عسف -(١٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَيْثَمَةً ، عَنِ انْنِي عُمَرَ ، قَالَ : رَأَيْتُهُ يَنْهُصُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُور قَدَّمُنِهُ.

ر (۲۰۰۴) مطرت فیٹر کئے ہیں کہ بی نے حضرت این محرر اپنے کا کواپنے پاؤں کے کناروں پرزورڈ ال کرا تھے دیکھا ہے۔

ُ (٠.٠٠) حَتَّنَا حَفْسٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِّ عَبُدِ اللَّهِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِى لَيْكَى يَنْهَصُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورٍ فَمَدَّدِهِ.

( ۴۰۰۳ ) حفرت مجرین عبدالله فرباتے میں کے حضرت این الی کیا ہے پاؤں کے کناروں پرزورڈ ال کرا فعا کرتے تھے۔ (

ر ( ٤٠٠٠ ) حَدَثُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عِيسَى بْنِ مُنْسَرَةً ، عَنِ الشَّهْنِيُّ ؛ أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا وَأَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ

صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَنْهُصُونَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُودٍ أَفَدَامِعِهُ. (٣٠٠٨) هنرت همی فرماتے بین که هنرت عمره هنرت فی اور بهت سے ایم ایم ایم آنگی آنے پائ کے کنارول پر زور ڈال کراشا

سر (۱۹۹۳) عرب ن برباسے یاں کہ سری مرسی کا دیدہ الاقتداب کو بربات مدس کی بیشتر المام کا المام کا المام کا المام کرتے تھے۔ ریاب و مردو دو مدن کا در سام در کردہ کا بازی میڈ کا المام کا المام کا المام کا کا المام کا کا المام کا المام ک

( ٤.٠٠) حَلَثْنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَبْسَانَ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ الزَّبَيْرِ اذَا سَجَدَ السِّجْدَةَ النَّائِيَةَ قَامَ كَمَا هُوْ عَلَى صُدُورٍ فَلَمَنِّهِ.

(۴۰۰۵) حضرت وہب بن کیمان فرماتے ہیں کہ ش نے حضرت اہمٰن زمیر کودیکھا انہوں نے دومرا مجدہ کیا مجراک کے بعداک طرح اٹنے جم طرح اپنے یا ڈک کے کناروں مرکھڑے ہوں۔

( ٢٠٠٠ ) حَذَثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ وَهْبِ أَبِي كَيْسَانَ ، عَنِ ابْنِ الزُّبُيْرِ ؛ بِنَحْوِهِ .

(٢٠٠٦) ايك اورسندے يونبي منقول ٢-

(٤٠٠٠) حَلَثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَسَامَةَ، وَالْعُمَرِيّ، عَنْ زَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ آلَةً كَانَ يَنْهَضُ فِى الصَّلَاةِ عَلَى صُدُودٍ فَلَمَيْهِ.

المرابع الم

( ۴۰۰۷) حفرت نافع فر ماتے ہیں کہ حفرت این محر ڈٹیٹو نماز ٹیں اپنے پاؤں کے کناروں پر ذورڈ ال کرا ٹھا کرتے تھے۔

# ( ١٧٢ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا رَفَعْت رَأْسَك مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ

جو حضرات بيفرمايا كرتے تنے كەجب تم كېلى ركعت كے دوسرے تجدے سے سرا ثفاؤ تو قنده مت كرو (٨٠٠١) مَنْدُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِيْرُاهِمَة ، عَن أِي الْمُعَلَّى ، عَنْ اِيْرَاهِيمَ ، فَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْمُو وِ فِي الرَّحْمَةِ الْأُولَى وَالطَّالِيَةِ لَا يَفْعُدُ جِن يُرِيدُ أَنْ يَقُومُ مَتَّى يَقُومُ .

(۴۰۰۸) حفرت ابرا بیم فرماتے ہیں کے حضرت این مسعود و تاثیق بیکی اور تیمر کی دکھت کے بعد جب اٹھنے کینے تو ورمیان میں بیٹھتے نہیں تھے۔

(٤٠.٩) حَلَمْنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، قَالَ:أَخْيَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو ، عَنِ الزَّمْوِيِّ، قَالَ :كانَ أَشْيَاخُنَا لَا يُشَابِلُونَ ، يَغْيِى إِذَا رَقِعَ أَحَدُهُمْ وَأَسَّهُ بِنَ السَّجْدَةِ النَّابِيَةِ فِي الرَّكْفَةِ الأَرْلَى وَالْنَالِقَةِ

(۴۰۰۹) حضرت زبری فرماتے بین که بمارے شیوخ جب بیل اور تیسری رکھت میں دوسرے تجدے سے سرانیاتے تو سیدھے کھڑے ہوجاتے درمیان میں بیٹھنے تیس تھے۔

( ٤٠٠ ) حَلَقْنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِتْی ، عَنْ سُفَیانَ ، عَنِ الزَّبَیْرِ بْنِ عَدِتْی ، عَنْ ایْرَاهِیمَ ؛ أَنَّهُ کَانَ بُسُوعُ فِی الْقِیَامِ فِی الرَّکُفِیَةِ الْأُولَی مِنْ آخِرِ سَجْدَةِ.

( ۲۰۱۰ ) حفرت زیر بن عدل کتے میں کہ حفرت اہرا ہیم ہی زکعت کے دوسرے تبدے سے اٹھے کر فور آ کھڑے ہوجاتے تھے۔

(٤.١١) حَنَّلْنَا أَبُو حَالِدِ الْاَحْمَرِ ، عَنْ مُحَقَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ أَبِى عَيَاشٍ ، قَالَ .أَذْرَكْت غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَضْحَابِ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ إِذَا رَقَعَ رَأْسُهُ مِنَ السَّجْدَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَالنَّالِئَةِ ، فَامَ كَمَا هُوْ } لَكُ نُحُلِهُ .

(۴۰۱۱) حضرت نعمان بن افی عمیاش کتبے تین کدش نے بہت سے محابہ کرام کی زیادت کی ہے۔ جب وہ پہلی اور تیسر کی رکعت کے حجد سے سراٹھاتے تو سید ھے کھڑے وہ واتے درمان میں مبنچے نمیں تھے۔

( ١٧٣ ) فِي الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ فِي الصَّلاَةِ

كياآ دمى نماز سے اٹھتے وقت اپنے ہاتھوں كاسہارالے سكتاہے؟

( ٤٠٢ ) حَدَّنَنَا عَبَادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَالِمِ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا فِلاَبَةَ وَالْحَسَنَ يَعْسَمِهُ إِن عَلَى الْمِدِيهِ هَا فِي الصَّلَاةِ . ( ٢٠١٢ ) حضرت فالدفر مات بين كمين نے ابوقا بياور هفرت صن وقماز همي اپنے باتھوں کا سبارا ليتے و يکھا ہے۔ الله المسلاد ا

(٤٠٨٣) حَلَثْنَا هُمُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْنَحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَلْتَهِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَنِهِ إِذَا نَهَصَ فِى الصَّلَاةِ.

(١١٣) حفرت حن ال بات من كو في حرج زيجهة تنح كداً وي نماز من المحقة وقت النيخ باتحول سيسهار الي-

( ٤٠١٤ ) حَدَّثُنَا هُشَيْم ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيم ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۴۰۱۴) حفرت ابراجیم اے مکروہ خیال فرماتے تھے۔

(٤٠٥) حَدَّنْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جُحَادَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُوهُ دَلِكَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْخًا كَبِيرًا ، أَوْ مَريضًا.

(١٠١٥) حضرت ابراجيم اع مروه خيال فرمات تع البته بوڑھے يام يض كے لئے اس كى اجازت ديتے تھے۔

(٤.١٦) حَلَثْنَا رَكِيعٌ ، عَنْ إسُوالِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :ٱخْبَرَنِى مَنْ رَأَى الْاسُودَ وَشُرِيْحًا وَمَسُرُوقًا بِمُعْيَمِدُونَ عَلَى أَلِيدِيهِمْ إِذَا نَهِضُوا.

(۴۰۱۲) حضرت جابر فرماتے بین کد حضرت اسود، حضرت شرق اور حضرت مسروق نمازے اٹھتے وقت اپنے ہاتھوں سے سہارا لیا کرتے تھے۔

( ٤.١٧ ) حَدَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : رَأَيْتُ قَيْسًا يَفْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا نَهَضَ.

(٢٠١٧) حفرت اساعيل فرماتے ہيں كەمل نے حضرت قيس كونماز ميں اٹھتے وقت باتھوں سے سہاراليتے ديکھا ہے۔

(٤٠٨٨) حَلَثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَشَّادِ بُنِ سَلَمَةً ، عَنِ الْأَزْرَقِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ :زَلَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَنْهُصُّ فِي الصَّلَاةِ وَيَعْشِيدُ عَلَى يَدْيُهِ.

(۴۰۱۸) حفرت ازرق بن قیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت این عمر نوزاز میں اٹھتے وقت ہاتھوں سے سبارالیتے دیکھا ہے۔ ریب میں ° میں بچوں ہے روز کر در میں در قریب جیکھیئے رمزی کو میں میردی

( ٤٠٨٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَعْمِدُ عَلَى يَكُمْدٍ. ( ١٨٠٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمْرِيِّ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَعْمِدُ عَل

(١٠٩٧) حفزت المغ فرمات مين كه هفزت المن محر يُظافِر أمار من المُنت وقت بالقول سسباداليا كرتے تھے۔ ( ١٠٠٠) حَدَّثَنَا أَنُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ زِيادٍ بْنِ زَبْدِ السُّولِيَّ ، عَنْ أَبِي جُمُحِيَّفَةَ ، عَنْ

) .) عندن بو معدولية . من سجوس طبق بي إحسان من يوجو بي ريم " مستريق عَلِيُّ ، قَالَ :انَّ مِنَ السُّنَةِ فِي الصَّلَاةِ الْمُكُّمُّةِ وَإِنَّا يَهَمُّ الرَّجُّكُ فِي الرَّكُمُّتَيْنِ الْأُولَيْسِ أَنْ لَا يُمُعْمِدُ بِيئَدُهُ عَلَى الأَرْضِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ شَيْخًا كبيرًا لاَ يَسْتَطِئُمُ (بيهني ١٣١)

(۴۰۲۰) حفرت مکی چینو فراتے میں کمرفرش نماز عمل سنت یہ ہے کہ آدئ نماز کی جیلی دورکعتوں عیس المحتے وقت ہاتھوں سے زعمیٰ کا مہارانہ لے،البید کوئی پوڑھا آدئی بودادر بغیر مہارا کے اضحے کی طاقت ندرکھتا بھڑواس کے لئے اجازت ہے۔

(٤٠٨١) حَلَّقُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَهْدِي بْنِ مَيْمُونِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَعْتَمِدَ ، وَكَانَ الْحَسَنُ يَعْتَمِدُ.

(۴۰۲۱) حضرت مهدی بن ممون فرماتے ہیں کد حضرت این میرین ہاتھوں سے سہارا لینے کو کروہ خیال فرماتے تھے۔اور حضرت حسن ہاتھوں سے سہارالہا کرتے تھے۔

( ٤٠٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنِ الْهُدَيْلِ بُنِ بِلاَلِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَطَاءً يَعْتَمِدُ إِذَا نَهَضَ.

(٣٠٢٢) حضرت بذيل بن بال فرمات مين كديل في حضرت عطاء كونمازيل باتحول سيسهارا ليت موع ديكها بـ

(s.rr) حَدَّثُ اللَّفُونَّى، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلْاَيَةِ ، قَالَ : كَانَ مَالِكُ بِزُ الْحَرِيْثِ بِأَنِينَا قِيقُولُ : أَلَّا أَحَدُّنُكُمْ عَنْ - كنت أن الله الله الله الله الله عَنْ أَبِي قِلْاَيةً ، قَالَ : كَانَ مَالِكُ بِنِّ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ أ

صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيُصَلَّى فِي غَيْرٍ وَقْتِ صَلَاةٍ ، فَإِذَا رَفَع رَأْسَهُ مِنَ السَّيْحِدَةِ التَّازِيَةِ فِي أَوَّل رَكُمَةٍ السَّوَى قَاعِدًا ، ثُمَّ قَامِ وَاعْتَمَدَ (بخارى ٩٣٠ لبوداود ٩٨٠)

(۳۰۳) حضرت ابو طّلب فرماتے ہیں کہ مالک بن حویرے عارے پاس آئے اور انہوںنے فرمایا کہ کیا میں تنہیں رسول اللّه شُرِخُنِیْجَ کی نماز نہ تاؤں۔ بھی الک بن حویرے نے وقت کے بغیر نماز پڑھی، جب انہوں نے بھی رکعت کے دومرے بعد سے سرافنایا از بوری طرح بیٹے گئے ، بچر کھڑے ہوئے اور ہاتھوں سے مہارالیا۔

#### ( ۱۷۶ ) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا نَسِي أَنْ يَقُراً بِالْحَمْدُ جِرُّض مورة الفاتحه يرُ هنا بحول جائے وہ كيا كرے؟

( ٤٠٩٤ ) حَمَثَنَا حَرِيمُ فِي رُوَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ سُولَ عَنْ رَحُلٍ لَمْ يَقُوزُ بِفَايتخةِ الْكِتَابِ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ قَامَ أَغَيْرُهَا أَخْرِنَا عَنْدُ.

(٢٠٢٣) حضرت ينس فرمات بين كرحضرت حسن الشخفى كے بارے يس موال كيا كيا جونماز يس مورة الفاتح ند بز ھے۔

آپ نے فرمایا کدا گردہ مورۃ الفاقد کے علاوہ کچھ پڑھ لے تو ہائز ہے۔ ( 6.70 ) حَدَّثُنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نُعَيْرٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ اِبْرَاهِيمَ عَنِ الرَّجُلِ بِنُسَمَى فَاتِيحَةَ

الْکِحَتَابِ ، فَیَقُواْ مُسورُةٌ ، أَوْ یَقُواْ فَاتِحَدُّ الْکِحَتَّابِ ، وَلَا یَقُواْ مَنْهَا شَیْنًا ؟ فَالَ :یُکُونِه . (۴۲۵) حضرت تداوفرماتے ہیں کہ من نے حضرت ابرائیم سے اس تخص کے بارے میں موال کیا جونماز میں مورۃ الفاتحہ پڑھنا مجول جائے کیکن کورکما در سورت پڑھ لے۔ یا مورۃ الفاتحہ پڑھے کیکن اس کے ساتھ کوئی دوسری صورت نہ پڑھے تو اس کی نماز کا

۰۰۰ بات سان در درت پھ سے یہ دروہ میں کہ پر سے ہوں ان سے ماھ وق دومری مورج کہ چوال میں مار کیا تھم ہے؟ «مزت تعادنے فرمایا کہ اس کی نماز جائز ہوگی۔

(١٠٦٠) حَمَّنُنَا وَرِيعٌ ، عَنْ اِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَايِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَالْحَكَمِ ؛ فِي رَجُّلٍ نَسِيَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ، قَالَ الشَّعْمِيُّ :يَسْجُدُ سِجْعَتَيِ الشَّهْدِ ، وَقَالَ الْحَكَمُّ :يَقُرُوُهُما إِذَا ذُكِرٍ .

(٢٠٢٧) حضرت جابر كتيت إن كه حضرت عام اور حضرت علم الشخص كے بارے ميں سوال كيا عميا جونماز ميں سورة الفاتحة

پڑھنا مجول جائے۔ حضرت شعمی نے فر مایا کہ وہ مجدہ مربو کرے اور حضرت تھم نے کہا کہ جب یاد آئے اس وقت سورۃ الفاتحد پڑھ لے۔

. (٤٠٣٧) حَتَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُّلٍ قَرَّا ، ﴿قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُۥ﴾ ، وَنَسِىَ فارَتَحَهَ الْكِنَابِ ، قالَ :تُعِزْنه.

( ۴۰۲۷ ) حضرت حسن ال شخص کے بارے میں جوسورۃ الفاتھ بھول جائے لیکن سورۃ الاخلاص پڑھ لے فرماتے ہیں کہ اس کی نماز ہوجائے گا۔

# ( ١٧٥ ) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ حَتَّى صَلَّى ، مَن قَالَ يُجْزِنُهُ

جوحفرات فرماتے ہیں کہ اگر بغیر قراءت کے نماز پڑھ کی تواس کی نماز ہوجائے گی ( ۶.۲۸ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نَصُرُ ، عَنْ عَیْنُدِ اللهِ بِنْ عُمَرَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنْ إِبْرَاهِیمَ ، عَن أَبِی سَلَمَةَ ، فَالَ : صَلَّى

٤) حالتنا عبد الله بن نميز ، عن عبيد الله بن عمر ، عن محمد بن إبراهيم ، عن ابي سلسه، فال : صلى عُمَّرُ الْسُغُرِبُ فَلَمْ يَقُرُا ۚ ، فَلَنَّا الْصَرَفَ ، فَالَ لَهُ النَّاسُ : إنَّكَ كُمْ نَقُرُا ۚ ، فَال : فَكُيْفَ كَانَ الرُّكُوعُ وَالشَّجُودُ ثَامٌ هُمُو ؟ فَالُوا : نَعَمْ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ ، إنِّي حَدَّثَتْ نَفْسِي يعِير جَقَرْتِهَا بِأَلْتَنَهَا وَحَقَارِيهَا.

ر مستوعات میں اور معلوم استان کا بلٹ بہتی ماست معنوی پیوٹو میں میں استان کے دوران کے اوران (۴۰۱۸) معنرت الوسلہ فرمات میں کہ حضرت محر نے مغرب کی نماز پڑھی کیئن اس میں قراءت ندگی۔ جب ووفراز سے فارخ ہوئے تولوگوں نے ان سے کہا کہ آپ نے قراما اور میٹری کی ہے : حضرت محر رہائیؤ نے ان سے پوچھا کدرکوئی اور تجدب کیے تھے؟ کیا وولارے تھے؟ لوگوں نے کہاتی بال حضرت عمرنے فرمایا کہ بچرکوئی حرز میں۔ میں اپنے ول میں ایک مشکر کی تیار رہے کہارے

يمس من الماقيا. (١٠٢٩) حَقَلُنَا النُّ أَبِي غَيِثَةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :إذَا صَلَّى الزَّجُلُّ فَيَسِىَ أَنْ يَقُواً حَتَّى فَرَعَ مِنْ صَلَتِيهِ ، قَالَ :لُخُونِهُ مَا كُلُّ النَّاسِ تَقُولًا.

(۴۰۲۹) حضرت تعلم فُراتے میں کہ جب کوئی آ دمی نماز میں قراءت کرنا مجول جائے اور نماز سے فارغ ہوجائے تو اس کی نماز ہوجائے کی بقام الوگ قراءت نیس کرتے۔

؟وجائے رہامام ولسراء متعدل رحمہ۔ ( .c. ) حَدَّقَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ ، عَنْ هِشَام ، عَنِ الْحَسَنِ (ج) وَعَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَفَادَةَ ، فِي رَجُلٍ يَسِيَ

الْقِرْانَةُ فِي الظَّهْرِ وَالْمُصْرِحَتِّى فَنِ تَعْ مِنْ صَائِرَتِهِ ، قَالاً :أَجْزَاتُ عَنْهُ إِذَا اَنَّمَ الرُّحُوعَ وَالسَّبِحُودَ. (٣٣٠) هنرت آباده النِّحْضُ كهارے من جنظهراود عمر شرقراءت كرنا مجول جائے اور نمازے فارغ ، وجائے فرمتے تیں كداگراس نے دُورٹا اور جد و کھکے طرح سے تیں آواس كی نماز ، وجائے گی۔

مة الرئات والمستوى المربعة على المربعة عن المنطقة عن المنطوب عن المنطوب ، قال : مجاءً رَجُلٌ إلَى عَلِيكُ ، فَقَالَ : الْبَى

## المستندان الجاشير ترجم (جدا) که المستخدم (جدا) کی مستند این الجاشیر ترجم (جدا) کی مستند این الجاشیر ترجم (جدا)

صَلَيْت وَنَعِيت أَنْ ٱلْفَرَا ۗ ۚ فِقَالَ لَهُ الْتُصْفَى الرَّمُّوعُ وَالسَّعِوْدُ ؟ فَالْ : نَعُمْ ، فَالْ : بِعُمْوِنُكَ. (۴۰۲۱) حضرت حارث فراتے بین کدایک آدئی حضرت کل جائے ہے ہاں آیا اوراس نے کہا کہ میں نے نماز پڑھال ہے لیکن میں قراءت کرنا مجول کیا تھا،اب میں کیا کروں؟ حضرت کل جائے ہے اسے کیا چھا کہ کیا تم نے دکوئی اور تجدو ہودی طرح کیا تھا؟ اس نے کہا تی ہال حضرت کل نے فر ہالا کتم ہاری نماز ہوگئی۔

# ( ١٧٦ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا نَسِيَ الْقِرَاءَةُ أَعَادَ

جوحضرات فرماتے ہیں کہا گرقراءت کرنا بھول گیا تو دوبارہ نمازیز ھے گا

(٤٠٢١) حَدَّنَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن لَيْتٍ ، عَنْ مُتَحَاهِدٍ ، قَالَ :إذَا نَسِىَ الْفِرَاءَةُ ، فَإِنَّهُ لَا يَكْتَذُ يِبِلْكَ الرَّكُمُةِ:

> (٣٣٣) حضرت بجامِ فرمات مين كد جب كوني آدى قراءت كرنا جول جائ ووواس ركعت كوثار كيل مرع كار (٤٠٠٠) حَدُلْكُنَا هُمُنَيْهُ ، قالَ : أَخْرِرُكَا أَلَّو بِشُورٍ ، عَنْ سَوِيدٍ فِي جُينُو ، قالَ : لا صَلاقاً إِلاَّ بِقِرَاكَةٍ .

( ۴۰۳۳ ) حفزت سعید بن جیرفر ماتے ہیں کد قراء ًت کے بغیرنماز نہیں ہوتی ۔

( ٤٠٢٤ ) حَلَّنْنَا أَبُو مُعَارِبَةَ ، عَنِ الأَعْمَسُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَام ، قَالَ :صَلَّى عُمُو الْمُعُوبَ فَلَمْ يَقُواْ فِيهَا ، فَلَمَّا انْصَرَّكَ ، فَالُوا لَهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّكَ لَمْ تَقُولُ ، أَقَالَ :إنَّى حَلَّفُت نَفْسِى وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ بِعِير وَجَهْهَا مِنَ الْمُلِينَةِ ، فَلُمْ أَزَلُ أَجَهُزُهَا حَتَّى تَحَلَّى الشَّامَ ، فَالَ : ثَفِّ أَعَادَ الشَّلاَةِ وَالْهَرَانَةَ.

(۳۳۳) حضرت امام فرماتے ہیں کدایک مرتبہ حضرت عمر نے مغرب کی نماز چڑھائی اوراس میں قراءت ندگی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے آپ سے کہا اے امیر المؤمنین! آپ نے قراءت نہیں کی۔ حضرت عمر نے فربایا کد میں ووران نماز اپنے دل میں ایک لفکر کے بارے میں موجی رہاتھ ہے میں نے مدیند سے دواند کیا ہے، میں اس کے بارے میں موجی رہاتھا کہ وہ شام میں کب داخل ہوگا۔ کچرآپ نے نماز اور قراءت کا اعاد و قربایا۔

## ( ١٧٧ ) إذا نسى أَنْ يَقَرَأَ حَتَّى رَكَعَ، ثُمَّ ذَكَرَ وَهُو رَاكِعٌ

جوآ دی قراءت کرنا بھول گیااور کوع کرلیا، پھررکوع میں اے یاوآیا تووہ کیا کرے؟

(ه٠٠٥) حَلَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى عَلِيْ مَعَنْ حَمَيْهِ ، عَنْ بَكُو ، قالَ :كَانَ إِذَا كَبَّرَ سَكَّتَ سَاعَةً لَا يَقُوزًا ، وَكَبَّرَ ، فَوَكَى قَلْلَ أَنْ يَقُوزًا ۚ فَوَفَعَ رَأْسَهُ فَقَرًا ، وَأَوْمَا أَنْ لَا تَوْكَفُوا ، وَافْتَنَحَ الْفِرَانَةَ بِـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُ الْعَالَمِينَ﴾. \*\*\* (۴۰۵) حضرت میر کتبے ہیں کہ حضرت بکر جب بھیرتر کیر کتبے تھے تھوڑی دیرخاموش دہتے تھے۔ ایک مرحبان بول نے تحبیر نکی اور قرارت کے بغیر کوئی کردیا بے بھر رکوئی ہے اپنا مرافعالیا اور قرارت کی اوراشارہ کیا کہتم رکوئی نے کرد و بھر فڑا اُلمتحملہ کوئیا و رُث نے میں ب

الْعَالَمِينَ ﴾ عقراءت شروع كى -( ١٠٠٠ ) حَدَّثَنَا جُرِيرٌ ، عَنْ لَيْنِ ، عَنْ مُعَاهِمٍ ، قَالَ :إِذَا رَكَعْتَ فَرَفَعْتَ رَأْسَك ، فَافْرَأُ إِنْ سِنْتَ بَعْدَ مَا تَوْفَعُ

٤٠٣١) حَدَّثَنَا جُرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إِذَا رَكُعْتَ فَوَقَعْتَ رَأَسَك ، فَاقَرَأُ إِنْ شِنْتَ بَعْدَ مَا تَزْفَى رَأْسَك ، ثُمَّ ارْكُمْ ، وَإِنْ شِنْتَ فَاسْجُدُّ كَمَا أَنْتَ.

(۴۰۳۷) حضرت مجابد قرباتے ہیں کہ جب تم رکوع کراوا دراہے مرکواٹھا کا تو اگر چاہوتو مراٹھانے کے بعد قراءت کراوا در کچر رکوع کروادراگر چاہوتو مجدو کروچیدا کوتم کرنے والے تھے۔





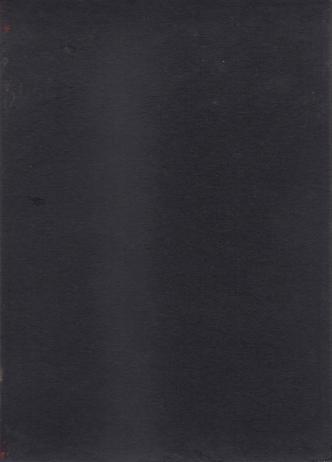